

اَلاَ إِنَّ اَوْلِيّاءَ اللهِ لاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَخْزُفُونَ اللهِ اللَّهِ لاَحْوَفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَخْزُفُونَ اللهِ

فيضاك شرح اوس قرني المعدوف المعدوف ملفوطات اوس قرني الما

تاليف

ابواحمه غلام حسن اولیسی قادری مدرسهٔ فین اویسه 11 کی بین شریف)

متيب المحري المراد و بازار، لا بور الكسميم ماري في المراد و بازار، لا بور

# فهرست

| 250 | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عنوان                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9    | ترجمه سورة فاتحة شريف                                                                                               |
| 33  | فيضانِ حضرت اولين قرني فيالنين وسيست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                     |
| 33  | عثقِ حبیبِ بیریا مُلافظیر کے جلوے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11   | مدية شكرالمنطقة المنطقة ا<br>انتشاب |
| 37  | عشقِ حبیب كبريامًا لله الله الله الله الله عشق حبیب كبريامًا لله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | تقريظ جناب طاهرامدادصاحب (ميثر ماسر) اصغر پنوارصاحب                                                                 |
| 44  | r-ļ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | تقريظ محمد فيض احمداوليي غفرله                                                                                      |
| 44  | اولیاءاللہ رحمتہ اللہ علیہم اجمعین کے ملفوظات کے فائدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14   | تقريظ سعيد محرفياض احمداولي                                                                                         |
| 50  | باب المساور ال |      | تقريظ سغيرصا حبز ادبي وأسامه شفقت رسول اسعد سيالوي                                                                  |
| 50  | فضائل حضرت اوليل قرني توشاللة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17   | تقريظ سعيد حضرت علامه مولانا محمديار شاه صاحب                                                                       |
| 53  | فضائل حضرت اوليس قرني رحمة الله عليه يحمتعلق چندا حاويث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18   | تقريظ سعيد حضرت علامه ابوسعيد مفتى غلام نبي سيالوي                                                                  |
| 62  | اب۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19   | تقريظ سعيد حضرت علامه بير سيخليل الرحمن شاه                                                                         |
| 62  | حيات اولين قرنى رطالفيئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20   | مقدمه                                                                                                               |
| 62  | حضرت اولیں قرنی والفنۂ کے آباؤ اجداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23   | حمد باری تعالی (محم علی ظهوری)                                                                                      |
| 67  | حضرت اولیں قرنی رحمته الله علیه کااسم گرا می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24   | نعت حبيب كبريا مَالِيَّةِم (امام احمد رضا خان)                                                                      |
| 70  | تعلیم وتربیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25   | عرش معلى سير گاه (حضرت علامه ابوالصالح محمد فيض احمدادييّ)                                                          |
| 71  | دولت ایمان ہے سر فرازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26   | خلفائے راشدین پہلا کھوں سلام                                                                                        |
| 73  | حضرت اولین قرنی رضی الله تعالی عنه کا حلیه مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27   | منقبت حفزت اوليل قرني رحمة الله عليه                                                                                |
| 76  | درودشریف برځلیه خواجهاویس قرنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28   | منقبت غوث اعظم رحمة الله عليه                                                                                       |
| 77  | آپکالباس مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29   | اےعاشقوں کے رہبر۔۔۔۔۔۔                                                                                              |
| 78  | حفزت اولیس قرنی رضی الله تعالی عنه کی خوراک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30   | فيض اويام است                                                                                                       |
| 81  | آپ کامعمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31   | شهبازآ سانی                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                     |



الله كے نام شروع جو بروام ہربان نہایت رحم والا۔

# جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هير

| فيضان شرح اويس قرنى و المعان شرح اويس قرنى و المعان شرح المعان ال | ······          | نام كتاب     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| ابواحمه غلام حسن اوليي قادري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ····· 🚱 ·····   | تاليٰب       |
| مثاق احمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ······ 🕸 ······ | ناشر         |
| سلمان منير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ······ 🚱 ······ | اہتمام       |
| محدارشدایم اے، ایم ایر (ماڑی ہزارہ) ٹیچر ہامال رتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ····· 🕸 ·····   | یروف ریژنگ   |
| الطاف حسين اليم_اب،اليم الدُّر (سالم رتھ) فيچر ہامال رتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |              |
| محدر فیق (پاک پتن شریف) حافظ محمدار شدچشتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |              |
| ه عاطف بٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | ٹائٹل ڈیزائن |
| گُل گرافکس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ······ 🛞 ······ | کیوزنگ       |
| ر-آر-بينظرز، لا بور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ĩ· 🕾            | پنٹرز        |
| 2_9/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | @               | قيت          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No.             |              |

### استدعاء

ادارہ مشاق بک کارز کا مقصدالی کت کی اشاعت کرنا ہے جو تحقیق کے لحاظ سے اعلیٰ معیار کی ہوں۔ اس ادارے کے تحت جو کتب شائع ہوں گی اس کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں بلکدا شاعتی دنیا میں ایک نئی جدت پیدا کرنا ہے۔ جب کوئی مصنف یا مترجم کتاب لکھتا ہے تو اس میں اس کی اپنی تحقیق اور اپنے خیالات شامل ہوتے میں کہ بین کے میں کہ آپ اور ہمارا ادارہ مصنف کے خیالات اور تحقیق سے متفق ہوں۔ بشری نقاضے سے اگر کوئی مطلع فرمادیں۔ انشاء اللہ انگلے بیشن میں از الد کیا جائے گا۔ (ناشر)

| عنوان صفحه                                                    | عنوان صفح                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نقرومخنا جی کی نضیلت                                          | . درودوسلام کی فضیلت 247                                                                                       |
| زېدىيل راحت اورقناعت مين شرف 345                              | درددوسلام بھیجنے والے کے لیے فرشتے دُعا کرتے ہیں 252                                                           |
| سونے والی آئکھاور نہ بھرنے والے پیٹ سے بناہ ، 346             | نیک گیر خیب کے بدلے جانی دشمنی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| فغر کی بات 355                                                | گناه کوچپوٹااور حقیر نه مجھو۔۔۔۔۔ 263                                                                          |
| عفلت كاليك انداز 358                                          | صح وشام گزارنے کا اندار۔۔۔۔۔۔ 265                                                                              |
| استواري                                                       | زندگی کرائے کا گھر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                         |
| زاہد کے لیے طلب معاش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 362                            | دلاغافل نه ہو۔۔۔۔۔۔ 269                                                                                        |
| حج كاسفرمبارك                                                 | قوم کا مزدور 273<br>ای نام                                                                                     |
| زيارت صحابه كرام رضى الله عنهم 367                            | دل کی غیراللہ ہے حفاظت کر۔۔۔۔۔۔                                                                                |
| لوگوں سے بے پرواہی حاصل کرنے کاطریقہ 370                      | وحدت كاحصول                                                                                                    |
| حضرت عمر کے دور رہ اللہ بھفلا فت کی علامت ۔۔۔۔۔۔ 373          | موت کا تکیہ۔۔۔۔۔۔ 290                                                                                          |
| مومن اور منافق کی مثال ۔۔۔۔۔۔۔ 377                            | الله والوں کی زندگی کا مقصد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |
| ثین چیزوں کے قریب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | كُلُّ نَفُسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          |
| لمى أمير                                                      | سلامتی تنہائی میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 298<br>محہ شد منہ                                                                |
| شیطان کے رُسمُن اور دوست ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                                                                                                                |
| شیطان کے دس راہتے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | ول میں حاضر۔۔۔۔۔<br>ذیر کی تید تری کا اللہ م                                                                   |
| کیاحال ہے؟۔۔۔۔۔۔                                              |                                                                                                                |
| استقامت على الحق 391                                          |                                                                                                                |
| سفرطويل ،زادِراه کيل 393                                      | عسوصیت کے ساتھ زندگی گزارنا پہندنہیں ۔۔۔۔۔۔ 311<br>نسم سرک اور میں میں اور |
| آ سود کی کی تلاش 394                                          |                                                                                                                |
| فقیحت کیسے دلوں کو نقیجت نہیں ہوتی 396                        | نا بين السراع بها                                                                                              |
| نگ میں پڑے ہوئے دلوں پر افسوس۔۔۔۔۔۔ 397                       | 7                                                                                                              |
| ند کی کا کیا بھروسہ ۔۔۔۔۔۔ 401                                | ن ک کی مطری                                                                                                    |
| لاغافلاربنوں یاد کر لے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |                                                                                                                |
| بردی پکار 412                                                 | 320                                                                                                            |
| را کوخدا سے جانیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | ر عيف اورو من ين فرق 333 خ                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                |

| 1   | SECRETARIA DE LA CASA DEL CASA DE LA CASA DE LA CASA DEL CASA DE LA CASA DE L |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 133 | حضرت اولین قرنی رضی الله عنه کی کرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83  | نمازے شغف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 138 | غیب سے روٹی۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85  | حضرت آوليس قرني رضى الله تعالى عنه كا تقويل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 141 | بھیٹراورروٹی کاواقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85  | حضرت اولیں قرنی رضی الله عنه کی علم سے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 143 | باطن روشن ہو گیا۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 86  | بقدر ضرورت پر قانع اور صابرین کے امام و پیشوا۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 143 | درویشوں کی اشکال ہمیشہ کے لیے بدل گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87  | عام لوگوں سے ملا قات۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 145 | ﴿ باب ٢﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 145 | ملفوظات معيشر ح حضرت اوليس قرني رشالنين و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90  | عشق نبي مَثَالِيَّةُ عِمْنِ مقام فناسَت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 145 | الله تعالى پر كامل يقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | مدنی تا جدا رُیکا علیم کی خدمت اقدس میں حاضر نہ ہو سکنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 151 | الله تعالی جمار امعبود اوررب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 159 | جس نے خدا کو پہچانااس ہے کچھنہ چھپا۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 160 | الله كى پېچان كا فا ئده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | زيارت حبيب كبريا مُلَاثِيَّا كِي لِيهِ حضرت اوليس قرني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 162 | ارواح،ارواح کو پیچانتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97  | رضى الله تعالى كامدينه منوره مين تشريف لا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 163 | الله سب بجهرجانتا ہے۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | نبی کریم مُثَالِثَا کے وصال کے بعد سید نااویس قرنی طاللیہ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 183 | الله کا در کا فی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99  | کی مدینه منوره میں حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 193 | رب کی طرف بھاگ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | حضرت اوليس رضى الله عنه اورحضرت بلال رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 200 | الله كا قرب تلاش كرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 | The second secon |
| 207 | ذكرحق ميں بےخود ہوجانے كى خواہش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | حضرت اویس قرنی رضی الله تعالی عنه سے حضرت علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 214 | ذ کرحق اور کلام حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101 | اورحفرت عمر فاروق رضى الله عنهما كي ملا قات كالمنظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 222 | ذكرالله كے سائے میں ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دیگر ہزرگوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 229 | جسم الله کی بندگی کے لیے فارغ کر ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110 | کی ملا قاتیں۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 229 | اتنى چھوٹی راتیں۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | حضرت اولیس قرنی رضی الله تعالی عنه سے حضرت ہرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 232 | وضواورنماز کی محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115 | رحمة الله عليه كي ملا قات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 233 | تلك عشره كاملية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119 | شانِ اولیس قرنی رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 237 | فضائل نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120 | ﴿ باب ٥ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 240 | حقیقت خشوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120 | كراً الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 242 | وُعالَى كي ليے فاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 127 | كرامات اولياءالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 7 |  |
|---|--|
|   |  |

# فيضان شرح اويس قرنب والني الفوظات اولس قرنى والني

| صفحه | ، عنوان             | صفحة | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 677  | چوتھااصول نظر برقدم | 653  | ﴿ باب ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 682  | هوش در دم           | 653  | سلسله اويسيه اورسلسله اويسير كاعمال مفت گانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 683  | ز ہرخوثی۔۔۔۔۔۔      | 657  | بعداز وصال بالمال حضرت موى عليه السلام كامد دكرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 687  | پرده پوشی           | 662  | سلسلىيەادىسىيە كاعمال ہفت گانە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 687  | اختاميه             | 662  | (١) يبروي رسول الله مناطقيل منظم مناطقيل منظم المنطق المنط |
|      |                     | 668  | (۲)خلوت درانجمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# فيضان شرح اويس قرنى رالله المنوات والسرق في الله المنافق المنا

|      | to the second response to the second of Management and                                                        | יטעי | 0,0190,720,030.310                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                                         | صفحه | عنوان 🍦                                                   |
| 556  | ﴿ باب ﴿ ﴾                                                                                                     | 417  | موت كاخيال                                                |
| 556  | وصيت نامه حضرت اوليل قرني                                                                                     | 420  | مومن كا فرض                                               |
| 556  | معة شرح وصيت نامه خواجهاويس قرني                                                                              | 421  | شهرت اورتنها كي                                           |
| 557  | وصيت نامه حضرت خواجه قرني طاللين وسيت نامه حضرت خواجه قرني طاللين والتابية                                    | 427  | قلیل می و نیا پر راضی                                     |
| 559  | بلندی مرتبت                                                                                                   | 432  | ہمارے رب کا وعدہ پورا ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| 566  | دوسرى وصيت                                                                                                    | 433  | بهارے رب کا وعدہ سچا ہوگا۔۔۔۔۔۔                           |
| 573  | تيسرى وصيت صدق                                                                                                | 444  | يبيُّه بيحييهُ وَعَا كَى نَصْلِت ٨                        |
| 574  | صدق جمعنی سچ ہو گئے کے فضائل۔۔۔۔۔۔۔                                                                           | 448  | بےزادراہی پرافسوس۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| 578  | چوتھی وصیت فخر فقر میں پایا                                                                                   | 449  | قیامت زدیک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| 581  | فقر                                                                                                           | 469  | زېږوورغ ميں کمال                                          |
| 589  | يانچوين وصيت تقوي مين نب                                                                                      | 473  | تقويٰ كامطلب                                              |
| 602  | چھٹی نفیحت قناعت کا بیان                                                                                      | 476  | و مکیم لے نظارے او ہناں پروردگاردے                        |
| 607  | ساتویں وصیت زُ ہدمیں راحت وسکون                                                                               | 480  | سے بولنے کی فضیات                                         |
| 614  | ﴿ باب ﴾                                                                                                       | 483  | كيفيت وحدت كاحصول                                         |
| 614  | حضرت اولیس قرنی طالغیر کی شهادت                                                                               | 485  | تمام ملمانوں کے لیے دُعا۔۔۔۔۔۔۔                           |
| 621  | آپ کی شہادت                                                                                                   | 488  | احاديث مين فضائل دُعا                                     |
| 622  | ﴿ باب ﴿ اللهِ | 492  | أمتِ حبيب كبريا مَلَا لَيْهُ اللهُ كَالْمَ خِيرِ خُوا الى |
| 622  | تحقیق کفن و دفن اور مزار پُر انوار                                                                            | 492  | الله کی بارگاه میں معذرت                                  |
| 623  | تحقیق مزار پُرانوار                                                                                           | 497  | عطيات لينے كے متعلق آپ كالمل                              |
| 629  | ﴿ باب ا ﴾                                                                                                     | 501  | التعلقي                                                   |
| 629  | تبركات حضرت اوليل قرنى طالتيني                                                                                | 501  | موافقت دوی کی شرط                                         |
| 634  | وُعائِم مغنى                                                                                                  | 513  | ﴿ باب ﴾                                                   |
| 634  | دُعائِ مغنیٰ کاطریق دعوت وز کو ہ۔۔۔۔۔۔۔<br>۔                                                                  | 513  | وصایا مبارکه معیشر خ                                      |
| 635  | وُعائِمُغنی ۔۔۔۔۔۔                                                                                            | 513  | حضرت عمر دالفنا كووصيت                                    |
| 649  | قلبی صفائی اورنور باطن میں اضافہ کے لیے                                                                       | 514  | ایک وصیت                                                  |
| 652  | اذ كارسلسله اويسيه                                                                                            | 516  | حضرت اولیس قرنع کی حضرت ہرمؓ کووصیت۔۔۔۔۔                  |

# الله الله الله الله الله الله الله

اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ لَا الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ لَا مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ أَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ أَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ لَا صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ أَنْعَمْتُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ لَا صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِيْنَ أَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِيْنَ أَ

# ترجمه سورة فاتحة شريف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ابتدا ہر کام کی کرتے ہیں ہم اللہ کے خیر کے طالب ہیں رحمان و رحیم سے حمد زیبا ہے خدا کو ہے وہ رب العالمین اور کوئی برتر نہیں عالم میں اس ذی جاہ سے ہے وہ رحمٰن و رحیم اور مالک روزِ جزا پیس ہے امر و نہی کا ڈرتے ہیں اللہ سے ہے وہی معبود کرتے ہیں اس کی بندگی طالب امداد بھی ہیں ہم اسی اللہ سے ہے وہی اس سے دکھائے وہ صراط متنقیم راہ ایک نعمیں حق کی ہوئیں جس راہ سے جس طریقے سے ہوئیں اقوام مقہور خدا وے بناہ اس راہ سے اور جادہ گراہ سے دے بناہ اس راہ سے اور جادہ گراہ سے

( كليات يخن دُبائيوي ص 113، جَلِيات از حفرت صوفى محمة ظفرشاه رَيَالَةٌ بِإِك بَيْن شريف )

# انتساب

مدنى تا جداراحموقار حصرت محدرسول اللَّمَا النَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا النَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا اللَّمَ

بعدادب واحرام نذرعقيدت

نى كريم الشيط المان تا حال دين تين كى خدمات سرانجام دين والحان تمام نفوس قدسيه

کہ جنہوں نے دین متین کی خدمت کرنے کوسعادت دارین سمجھتے ہوئے اپنی زندگی دین متین کی خدمت کے لیے وقف کردی خصوصاً حضرت غوث اعظم عند حضرت بابا فريدالدين مسعود تنج شكر رحمة الله عليه - اعلى حضرت امام المسعن امام احمد رضا خان صاحب فاضل بريلوى رحمة الله عليه مجد ددور حاضره فيض ملت حضرت علامه ابوالصالح محمد فيض احمداوليي مذظله العالى

کہ جن کی خصوصی تو جہات کے باعت الفقیر کا قلم خدمت دین کے لیے آ ہتہ آ ہتہ چلنے لگا اور امیر اہلسنت حضرت علامه ابو البلال محمدالياس قادري عطاري مذظله العالى

كرآپ كى سى جىلە سے المحدللدسنتوں بھرے اجتماعات سے مخلوق خداكى توجەنبى كريم اللينظم كىسنتوں كى طرف رہنمائى ہورہی ہے۔اللہ کرے بیسلسلہ تا قیامت جاری وساری رہے۔اوراستاد محترم جناب محتی نورمحمرصاحب کے نام جنہوں نے سب سے پہلے الفقیر کے ہاتھوں میں قلم پکڑائی۔الف لکھنا سکھایا نیزقر آن مجید پڑھانے کے سلسلے میں جن اساتذہ کرام نے الفقير بيمنت كي خصوصاً جناب حضرت علامه مولا نامراج دين صاحب قادري، حافظ منظور احمر نركانه، اوراستاد محترم جناب اصغ على وورصاحب كنام كم جنهول فالله بى جانے كتن مكينے تراش كر مخلوق خداك ليے افاديت كاباعث بے۔ كرقبول افتدز بعز وشرف

فقظ طالب دُعا

الفقير القادرى ابواحمه غلام حسن اوليي مدرسەفیض اویسیہ 11 کے بی ڈاکخانہ کلیانہ (پاک پتن شریف)

# مدييتشكر

صاجزادگان محمداحمداولیی محمداحمد رضااولی اور محمد فیض احمداولیی اور کشته عشق حبیب کبریا، عزت مآب جناب محترم نوازش قاضی صاحب (لا ہور) نے الفقیر ابواحمداویسی کوپُرسکون ماحول اور فرصت کے کمحات مہیا کرنے میں خصوصی طور پرمحنت کی۔ الله تعالی ان کودین خدمات سرانجام دینے کی طرف خصوصاً راغب کرے اور دنیاو آخرت میں ہمیشہ کا میابیوں سے نوازے \_ آمین \_ برادراصغر جناب اقرار حمین عامرزگانہ صاحب 11 کے بی پاک تین شریف، مشاق احمد صاحب (مالک مشاق بک

کارنرلا ہور) نے اس کتاب کی تحریر کے سلسلے میں خصوصی تعاون فرمایا۔اللہ تعالی انہیں خصوصی عنایات سے نواز ہے۔علاوہ ازیں ريٹائر دصوبيدار محرعبداللدرگانه، بلال حسين زكانه، خوشحال حسين نرگانه، محرع فان شابين نرگانه، الله دنه (اے دی) صاحب 11 كے بی ، ماسر زامد حسین ، ماسر محمد لطیف صاحب (ملھر ) ماسر محمد احمد صاحب (پرانا تھانہ) محمد رقیق (پاک پتن ) سجاد حسین نرگانہ، جناب ماسٹر محمد اقبال وٹو (انچارج ہیڈ ماسٹر صاحب کلیانہ) وغیرہ کا بے حدمشکور ہوں کہ ان دوستوں اور اساتذہ کرام نے خصوصی شفقتوں اور حوصله افزائی سے نواز اے علاوہ ازیں درج ذیل علمائے کرام کاشکریداداند کرنا بھی زیادتی ہوگی کیوں کہ ان علاء کرام نے علمی مسائل کے حل کے سلسلے میں خصوصی شفقتوں سے نواز اللہ تعالیٰ ان سب کوجز ائے خیر سے نوازے۔

(1) مجد دورِ حاضره سيدي ومرشدي ، فيض ملت يشخ القرآن والنفير ابوالصالح محمد فيض احمداد يسي مدخله العالى (بهاولپور)

(2) مفسرقرآن حفرت علامه محدامير نقشندي مدرس جامعه اويسيه بهاولپور

(3) جناب مفسر قرآن صاحبزاده ،حفزت علامه عطاءالرسول اوليي مد ظله العالى ، جامعه اويسيه بهاولپور

(4) جناب صاحبز اده حضرت علامه محدرياض احمداويسي مظلمالعالى جامعهاويسيه بهاولپور

(5) استاذمحتر مفسرقرآن جناب حفزت علامه محمد فيض احمد دراني مد ظله العالي لياقت بور

(6) استاذ العلماء حفرت علامه ابوالطيب على محمداولي مدخله العالى خطيب اعظم موية (ياك پتن شريف)

(7) صاحبز اده پیرسیدخلیل الرحمٰن شاه صاحب مدخله العالی امیر جماعت ابلسدت ضلع یاک پتن شریف به

(8) حفرت علامه مفتى ضياء المصطفط نوري صاحب عارف والا

(9) حفرت علامة قارى نذيراحمة قادرى رضوى سمندرى (فيصل آباد)

(10) صوفى باصفاجناب صوفى مختارا حمداويسى مدخله العالى خادم سيراني كتب خانه (بهاولپور)

(11) حفرت علامه حميد الرحن اولي امين آباد (رحيم يارخال)

(12) حفزت علامه ابواحمه بشيراحمه فاروقي (پاک پتن شريف)

۸۷۷ مدینه ۹۲

بود درجهاں ہر کے را خیالے مرا از ہمہ خوش خیال محملاً اللہ الفقیر القادری ابو الصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفر له

Saldie Constant

والسلام مدینے کا بھکاری الفقیر القادری محمد فیض احمد اولیسی غفرله سیرانی مسجد بهاولپوریا کستان کیم جمادی الاخر 1430 ه

# <u>تقریظ</u> جناب طا ہرامدادصاحب(ہیڈ ماسٹر)اصغر پنوارصاحب (ٹیچیرولا بَسریرین) وجملہ شاف گورنمنٹ ہائی سکول ہونۃ (پاک پتن شریف)

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

کی لوگ اپ والدین، اپ علاقے، اپ اساتذہ اور اپ تعلیمی ادارے جہاں سے انہوں نے زیور تعلیم حاصل کیا ہو، کواپئی عملی اور علمی زندگی کی کاوشوں سے دوام بخش دیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک طالب علم جس نے ہمارے ہی تعلیم ادارے گور نمنٹ ہائی سکول ہوتہ (ضلع پاک بتن) سے اپی تعلیمی بیاس بجھانے کے بعد اپنے خوبصورت ذہن کی عکاسی کرتے ہوئے خوبصورت تحریرین دیات الفرید "اور دمفوظات حضرت اولیس قرنی طن منظر عام پرلائے اور پڑھنے لکھنے والوں کو ورط چرت میں ڈال دیا۔

مزید برآ ن نیفنان حفرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ 'کے نام سے مسودہ بوساطت اصغر پنوار ہماری نظروں سے گذراء اس کاوش میں بھی ابواحمہ غلام حسن اولیں صاحب نے خوبصورتی سے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ پرعرق ریزی کی ہے اور حیاۃ مبارکہ کے ہر پہلو پر بڑے مد برانہ اور نفیس طریقے سے روشی ڈال کرا جا گرکیا ہے۔علاوہ ازیں حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے ملفوظات اور ان کی شرح بھی انتہائی ہمل الفاظ میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ عام قاری بھی باتہائی ہمل الفاظ میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ عام قاری بھی باتہ سنوار سکے۔

انتہائی سادہ زندگی گزارنے والے'' فقیر'' کوہی پیسعادت حاصل ہوسکتی ہے کہ وہ اولیاء کرام اور صحابہ کرام ' کی زندگیوں پرروشنی ڈالتے ہوئے ان سے اپنی گہری عقیدت ومحبت کا اظہار کرے۔ بالکل ایسے کارنا مے ہی انسان کی بخشش اور نجات کا باعث بن جاتے ہیں۔

ہماری دُعاہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس'نبار گاوچق کے فقیر'' کومزید دین کی خدمت کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔آ مین۔ دُعا گو

طاہرامداد (ہیڈ ماسٹر )،اصغر پنوار (میچر ولا بسریرین) وجملہ شاف گورنمنٹ ہائی سکول ہوتہ (ضلع پاک پتن شریف)

# تقريط سعيد

محقق ابن محقق ، مجامد جماعت المسنت ناظم اعلى جماعت المسنت يونث كلياندا بوأسامه حضرت علامه مولانا شفقت رسول اسعد سيالوى مد ظله خطيب اعظم كليانه (بإك پتن شريف)

نحمده و نصلی و نسلم علی رسوله النبی الکریم!
امابعد!عشق کے رنگ وروپ جدا ہوتے ہیں،عشق کے ضابطے علیمدہ ہوتے ہیں،عشاق کے اقوال وافعال اپنے ہی
تے ہیں۔

ہوتے ہیں۔ عشق دی ریت جگ توں جدا، نہ ایہہ راہ ویکھدا جھے چاہوے جھکا دیوے عاشق دا سر نہ ایہہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا اصحاب عقل وخرد کا نے داروادی میں پاہر ہنہ چلنا جرم بھتے ہیں لیکن عشاق ایسی وادی میں پاہر ہنہ چلنا سعادت عظیم تصور کرتے ہیں بقول کے۔

چلو وادی عشق میں پا برہنہ بیروہ جنگل ہے جس میں کائا نہیں

بہر حال عقل کہتی ہے کہ دنیا کی ہر قعت ہو مرعثق کہتا ہے کہنا مصطفیٰ مَنَا ﷺ پودار دوعقل کہتی ہے سر پہتاج ہو ....عثق کہتا ہے بن تاج کے داج ہو عقل کو تقید سے فرصت کہتا ہے بن تاج کے داج ہو عقل کو تقید سے فرصت نہیں ....عثق کہتا ہے عقل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ۔

بقول جامى رحمته الله عليه

بندہ عشق شدی ترک نسبت کن جامی دریں راہ فلال ابن فلال چیز نیست حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ وہ قسمت کے سکندر ہیں کہ حضورا کرم کا گھیز نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے ذکر فر مایا اور رخ انوریمن کی طرف فرما کر سینے مبازک سے کپڑ ااٹھا کرار شاد فر مایا میں یمن کی طرف سے نسیم رحمت یا تا ہوں۔ مدنی تا جدارا حمد مخار مثالی نے توجہ خاص سے اپنے محب صادق کی تربیت فرمائی جیسا کہ تمام انبیاء کرام علیم الصلوق والسلام کی تربیت فرمائی جے

# تقريظ سعيد

الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام عليك يار سول الله و على آلك واصحابك يا حبيب الله المابعد! برادرطريقت حفرت علامه مولا نا ابواجم غلام حن قادرى اوليى طول عمره اور فقير كوا بي سيدى حفور قبله و كعبه والد كراى حفرت مفسراعظم پاكتان وامت في وضاحتم سے سلسله عاليه قادريه اويسيه ميں واخل ہونے كى ايك ساتھ سعاوت حاصل ہوئى - بداعز از ہم دونوں كے ليے يادگار ہے - برادر موصوف شروع ہے ہى كتب بني اور لكھنے كاذوق ركھتے ہيں مجھا چھى طرح ياو ہوئى - بداكر القرآن كى كلاس بيں ہم جماعت تھے حضرت صاحب قبله جب كى اہم موضوع پرنولس تيار كراتے تو مولا نا ہو صوف كاقلم تيز رفتارى سے كار مصمى انجام ديتا - رات كواكثر شركائے دورہ انہيں كے رجم سے اپنى كا بياں كمل كرتے تھے حضرت صاحب قبله بھى تمام شركاء كومولا نا ابواجم غلام حن اولى كى طرح كلھنے كى ترغيب ارشاد فرماتے ـ

ان کے اکثر مضامین ''فیض عالم'' کی اشاعت کی زینت بنتے ہیں حال ہی ہیں انہوں نے سلسلہ عالیہ چشت اہل ہہشت کے عظیم سرخیل حضور سیدنا بابا فریدالدین بخ شکر قدس سرۂ (پاک پتن شریف) کے حالات اور آپ کے کلام پر'' دو عظیم کا بین' ''حیات الفرید'' اور فیضان الفرید'' جو کہ علاء ومشارکخ کرام اورعوام میں بہت زیادہ مقبول ہوئیں۔ زیرنظر کتاب'' فیضان حضرت اللہ عند کے اولیں قرنی ''سلسلہ عالیہ اور سید کے بانی خیرالتا بعین محبوب سید المسلین بنا شیخ مفرت خواجہ اولیں القرنی سہیل الیمنی رضی اللہ عند کے حالات بالحضوص آپ کے معروف (سدیعه) یعنی سات اقوال زریں کی شرح خوب کھی ہے فقیر کوان کے معروف (سدیعه) یعنی سات اقوال زریں کی شرح خوب کھی ہے فقیر کوان کے مورہ میں اللہ عند کے میں تر آئی آیات احادیث مبارکہ اور بعض مقامات برمجو بان خدا کے واقعات بھی نقل کے ہیں تا کہ عام قاری بھی لطف اندوز ہو سکے۔

ماشاء الله "ابھی تو ابتداء عشق ہے' ان کے زور قلم سے اندازہ ہوتا ہے کہ انشاء الله تعالی مستقبل میں اہلسدت کے عظیم کھماریوں میں ان کا شار ہوگا۔ وُعا ہے الله تعالی ان کی اس کاوش کو دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات کا باعث بنائے آمین بجاہِ النبی الامین مَنا ﷺ ۔

والسلام مریخ کا بھکاری الفقیر القادری محمد فیاض احمداویسی رضوی ناظم اعلیٰ جامعداویسیدرخوریسیرانی مسجد بہاولپور پنجاب کیم جمادی الاخریٰ 1430ھ منگل بعد صلاٰۃ الظہر تقريظ سعيد

حضرت علامه مولا نامحمه بإرشاه صاحب مد ظله العالى خطيب جامع مسجد دربار حضرت بابا فريدالدين مسعود تخ شكر رحمة الله عليه (باك بتن شريف)

بسم الله الرحمن الرحيم ٥ الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا الانبياء

والمرسلين على اله واصحابه اجمعين ٥

ا ابعد! یہ حقیقت ہے کہ ہرطرف ہے مسلمانوں پراٹھنے والے ظلم کے بادل چھاتے جارہے ہیں۔ جب کہ مسلمانوں کا پرسان حال کوئی نہیں۔ سلامتی کونسلوں کے کردار ہے کون واقف نہیں؟ ہمارا اپنا وطن عزیز ایسے حالات سے دوچار ہے کہ الا مان والحفیظ ہم اپنے ہی وطن عزیز میں پُر امن نہیں ایسے حوصلہ مکن حالات میں بیضرورت شدت اختیار کرتی جارہی ہم اسوؤ حسنہ کو والحفیظ ہم اپنے ہی وطن عزیز میں پُر امن نہیں ایسے حوصلہ مکن حیات طیب مدنی تا جداو کا گئے ہے کہ فیضان کا ہی نتیجہ ہوتی ہے اس کے اولیائے کرام کے تذکر سے اور ملفوظات ہمارے لیے دنیا وآخرت میں کا میا بی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب اولیائے کرام کے تذکر سے ہم پڑھیں سے یاسنی سے بیاسا کیں سے وان کے طریقے کے مطابق زعدگی گزارنے کی اُمنگ پیدا ہوگی اس کے علاوہ بھی عند ذکر الصالحین میں کرا الرحمة۔

الجمد الله! بيرجان کر بے حد خوشی و مسرت ہوئی قبلہ حضرت فيض ملت سے نسبت رکھنے والے ابواحمہ غلام حسن اولی پک بنی معروف علی ہیں۔

نبر 11 کے بی (پاک بین شریف) قبلہ فیض ملت کے نفیش قدم پر چلتے ہوئے وین متین اورادب کی خدمت میں معروف عمل ہیں۔

اس سے قبل انہوں نے حیات الفرید اور فیضان الفرید ، ملفوظات حضرت اولیں قرفی کی سرزمین ہیں جو کہ بہترین ہیں۔ کتاب کا لکھا بنافینی تصرف اولیں قرفی کی مسروہ چند مقامات سے مطالعہ کیا ہے۔ الجمد للله! پاک بین شریف کی سرزمین سے اسک کتاب کا لکھا جانافینیت ہے کیونکہ مادہ پری کے اس دور میں اتناکام بھی فیمت ہے۔ بہر حال اس کتاب کی تالیف میں مؤلف نے تخوب محنت کی جو سے ان فرمائی الله تعالی مؤلف کی اس می کوشرف ہوں کہ اس می کوشرف ہوں کہ اس می کوشرف ہوں کہ اس می کوشرف میں اور قال مالام کواس کتاب سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ نیز دعا کو جوں کہ الله تعالی میکونف میں اور قار کین کے لیے تو شرق خرت بنائے۔

ہوں کہ الله تعالی ہے کتاب مؤلف ، ناشر ، معاونین اور قار کین کے لیے تو شرق خرت بنائے۔

آپ کی دعاؤں کا طالب محمد یارشاہ

خطيب جامع مجدور بارحعرت بابا فريدالدين عن شكر پاك پتن شريف

زیرنظر کتاب میں برادر معظم ابواحمہ غلام حسن اولی قادری صاحب نے تمام محبانِ بارگاہِ مصطفوی کے امام ومقترا، تمام مشاقانِ بارگاہ محمدی کے پیشوا، رئیس التا بعین حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے احوال وملفوظات طیبات کی شرح بہترین انداز میں بیان فرمائی ہے۔خصوصاً وصایا مبارکہ کی شرح کے سلسلے میں خوب محنت کی ہے۔ جیسے حضور فریدالدین مسعود تنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار مبارکہ کی شرح (فیضان الفرید) شرح دیوان بابا فرید' لکھ کرمیر ہے جیسے کم مائیگوں یہ احسان فرمایا۔

میرے استاذ محتر م حضور قبلہ فیض ملت شیخ القرآن والنفیر ابوالصالح محرفیض احمد او نیی رضوی دامت برکاته العالی دوران تدریس اکثر فر مایا کرتے ہیں کہ بروں کی باتیں بھی بری ہوتی ہیں ان میں میرے جیسوں کے لیے بھی ہزاروں علم وحکمت کے باب کھلتے ہیں ہزاروں راہ گم کردہ کوصرا لیا متنقیم نصیب ہوتا ہے۔ چونکہ یہ کتاب حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے احوال و ملفوظات پر بنی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے جارے لیے جائر برکات کے حصول کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے اس کتاب سے زیادہ استفادہ کرنا چاہی ۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی برادر معظم ابوا حمد غلام حسن اولی قادری کے قلم کو مزید برکات سے نوازے اور مزید دی خدمات کی توفیق عطافر مائے اور کتاب بندان مفرت اولیں قرنی ہیں مفوظات حضرت اولیں قرنی ، حیات الفریداور فیضان الفریداور دیشان خدمات کی توفیق عطافر مائے اور کتاب بندان سے نوازے نیز آپ کی تمام تصانیف کو مقبولیت تامہ و عامہ عطافر مائے۔ آئین۔

نقیرمدینه صاحبزاده ابوأ سامه شفقت رسول اسعد سیالوی (خطیب اعظم کلیانه پاک پتن شریف)

# تقر يطريقت، رببرشريعت صاحبزاده حضرت علامه پيرسيد خليل الرحمٰن شاه صاحب پرطريقت، رببرشريعت صاحبزاده حضرت علامه پيرسيد خليل الرحمٰن شاه صاحب مدخله العالى امير جماعت ابلسنت پاک پټن شريف

بسم الله الرحمن الرحيم 0 الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا الانبياء

والمرسلين على اله واصحابه اجمعين 0

ا ابعد! جماعت اہلسنت کی تنظیم کے سلسے میں پرانا تھانہ تخصیل وضلع پاک پتن شریف جانا ہوا۔ وہاں بے شارعلائے کرام سے رابطہ ہوا۔ وہاں جماعت اہلسنت کا مرکزی یونٹ قائم کرنا تھا۔ اتفاق ہی تجھئے کہ وہاں ابواحمہ غلام حسن اولی قادری سے بھی ملاقات ہوئی۔ ہماری پیپلی ملاقات تھی دھیما لہجہ، خاموش طبع ، بزرگوں سے پیاران کی طبیعت میں رچا بسا ہے بعد میں اکثران سے ملاقات ہوئی۔ ہماری پیپلی ملاقات تھی دھیما لہجہ، خاموش طبع ، بزرگوں سے پیاران کی طبیعت میں رچا بسا ہے بعد میں اکثران سے

ان کی علم ہے گن کا اغدازہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اپنی تصانیف ' حیات القرید'' اور' فیضان القرید'' مجھے دیں۔
المحدللله بیدونوں تصانیف بہترین ہیں۔اب سالا رعشاق حبیب کبریا منافی تی کے عنوان پہلم چلایا۔المحدلله فیض ملت حضرت علامہ ابو
الصالح محرفیض احمداو کی مدخلہ العالی (محدث بہاو کپوری) کی خصوصی دعاؤں سے ہمارے علاقے میں خدمت دین کا بیا چھاسلسلہ
چل مکال سر

کاب فیضان حضرت اولی قرفی الله عند چیره چیره مقامات سے مطالعہ کی ہے۔ المحمد الله بهترین تعنیف ہے۔
المسنت و جماعت کی خوب تر جمانی کی گئی ہے۔ اس کاب میں حضرت اولین قرنی الله عنہ کی حیات مبارکہ بھی بیان کی گئی ہے اور
آپ کے ملفوظات و و صایا کی شرح بھی بہترین انداز میں کسی گئی ہے خصوصاً ارواح کے متعلق بہترین انداز میں وضاحت کی گئی ہے
امید ہے کہ یہ کتاب اہل اسلام کے لیے بالعموم اور سلسلہ اور سے منسلکین کے لیے بالخصوص مفید ٹابت ہوگی۔ حق تعالیٰ مؤلف کی
سمی محمودہ کو شرف قبولیت سے سرفر از فرمائے اور تصنیف بذاکو قبولیت عامہ و تامہ عطافر مائے۔ آئین۔ بہداہ النہی الکویم الامین
و صلی الله تعالیٰ علی خیر حلقه و نور عرشه محمد و علی اله واصحابه اجمعین۔
فقا و عاکی

سيد خليل الرحمٰن شاه خادم جماعت ابلسنت مركزى دارالعلوم حنفيغو ثيه (رجشر في تعيكوان شريف عارف والا

# تقر يطسعيد فر المسدت ، تاج العلماء حضرت علامه ابوسعيد مفتى غلام نبى سيالوى عارف والا ( پاك پتن شريف )

بسم الله الرحمن الرحيم ٥ حَامِلٌ وَّ مُصَلِّياً و مسلّماً٥

ا مابعد! کتاب فیضان اولیس قرنی طعیات مقرب حریم نبوی ، فیض یاب نور نبوی ، دُرِیکا ، صدف محمدی ، فخر ابو بکروعم ، عثمان وطی ، شفاعت اُمت محمدی سیدنا حضرت اولیس قرنی رضی الله عند تالیف کرنے پرمحتر المقام فاصل محشم ، زائر حرمین الشریفین ، عند لیب ریاض مدیند جناب علامه ابواحمد غلام حسن قادری اولی مد ظله لاعلی خزاج تحسین کے مستحق ہیں۔

راقم الحروف نے بعض مقامات سے حصول یمن و برکت کے لیے اور قلب ونظر کو سکین دینے کے لیے ملاحظہ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بحمہ و تعالی و بکرم حبیبہ مَا اللّٰ عَلَمْ عَلَمُ مُوسُوفَ فَد کور نے نہا ہے منت وسمی کثیر کے بعد سیدنا حضرت اولیں قرنی رضی الله عنه کی حیات مبارکہ کے سلسلہ میں معلومات کا بے بہاذ خیرہ وظلیم خزینہ پیش کیا۔

این سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشدہ

رب كريم كاكرم خاص اوراس كى عنايات واللطفات بى پايال جب تك شامل حال نه مول اس وقت تك آ دى ايسے نيك اور عظيم كام كى جانب راغب نبيل موسكتا۔ ذلك فضل الله يعطيه من يشاء -

تذکارانبیاء ومرسلین واصحابه الطبین واله الطاهرین وعباده الصالحین واولیاء الکاملین کی سعادت اس وقت تک حاصل نہیں موسکتی جب تک رحمت و کرم ایز دی وانوار و فیوضات نبوی معاون نه ہو۔ بندهٔ ناچیز مؤلف فدکور اور ان کے رفقاء ومعاونین کو ہدیہ تمریک پیش کرتا ہے اور بارگا و رب کریم میں دعا گو ہے کہ وہ کریم اس دین کاوش کوشرف پذیرائی سے مشرف فرمائے اور اشاعت امور دیدیہ کی مزید تو فیق عطافر مائے۔ آمین و صلی الله تعالیٰ علی حبیبه و اله وصحبه و بارك وسلمہ۔

خادم خويدم العلما يختان دُعا والكرم البوسعيد غلام ثبي سيالوي خادم دارالا فناء دارالعلوم رضويه حنفيه رجشر دُعارف والا تين شوال 1430 هه بمطابق عتبر 2009ء ہیں ایک مخاط اعدازے کے مطابق ایک ہزار سے ذاکد کتب ورسائل شائع ہو چکے ہیں۔

روگرام بنا کہ بروز ہفتہ 2008-01-24 کو بہاو لپورٹریف چلیں گے۔اس سے قبل استاد محترم جناب حضرت علامہ ابو الطیب علی مجد اولی مدظلہ العالی نے جناب مفسر قرآن حضرت علامہ عطاء الرسول اولی مدظلہ العالی کا پیغام دیا کہ جب بھی ابواحمہ اولی بہاولپور آئے وہ اپنی کتاب حیات الفرید ہمارے مکتبے کے لیے 10 عدد کتابیں لیتا آئے۔

10عدد کتابیں حیات الفرید کے نیخ اور 2عدد نیخ ہماری تعنیف فیضان الفرید کے حاصل کے ۔ فیضان الفرید شرح دیوان بابا فرید کا ایک نیخ بیش ملت کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کے لیے اور ایک صاحبز اوہ ذیشان حضرت علامہ محمد فیاض احمد اور ایک عنور پیش کرنے کے لیے حاصل کی ۔ احمد اور ایک مدکلہ العالی کے حضور پیش کرنے کے لیے حاصل کی ۔

ہم محمہ احمہ اولی، محمہ احمہ رضا اولی، حافظ محمہ المن بودلہ اور الفقير القادری ابواحمہ اولیی 2008-01-24ء کے روز بہاو لپور کے لیے روانہ ہوئے۔ فیضان اولیس تصنیف لطیف سلطان الٹارکین حضرت خواجہ نو رائحین تارک اولی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ لے لی تا کہ راستہ طے کرنا آسان ہوجائے بمطابق حدیث مبارکہ کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمۃ یعنی اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کے وقت اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، کے تحت سنر طے کرتے ہوئے یہ شخل اختیار کیا جائے کہ سنرک دوران حضرت خواجہ اولیں قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی فیصحتوں یہ چند سطور کھی جائیں۔

اس لیے کہ دوران سفر اللہ تعالی کی رحمتیں بھی نازل ہوتی رہیں۔سفر بھی جاری رہاورسیدی دمرشدی قبلہ فیض ملت کے طریقہ پہنچی عمل جاری رہا کہ دوران سفر آپ کا طریقہ مبارک سفر کے دوران یکی ہوتا ہے کہ دوران سفر آپ کا قلم دین اسلام کی خدمت میں مصروف رہتا ہے۔اس سفر کے دوران الفقیر نے بھی یکی طریقہ اپنایا تا کہ سفر بھی جاری رہے۔اللہ تعالی کی رحمتیں بھی نازل ہوتی رہیں اور دل ود ماغ پہ حضرت خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی روحانیت سے بھی سلسلہ تصل رہے۔

اس لیے اس سز کے دوران بیکام شروع کردیا۔ بعد میں بھی بیسلسلہ شرح کا جاری رہا کہ ایک دن صاحبزادہ محمد ضیاء المصطفے نے اپنے رسالہ کے لیے حضرت خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے متعلق مضمون کھنے کا تھم فرمایا۔ بلکہ تھم فرمایا کہ الیکی کتاب ترتیب دیجئے کہ اس میں آپ کی حیات طیبہ، آپ کے ملفوظات اور وصیت مبارکہ پہ قدرے تفصیلی معلومات درج فرمائے۔ المفقیر نے دُعافرمانے کے لیے عرض کیا۔

اسطر ح المحدالله یہ تصنیف لطیف ' فیضان حضرت اولیں قرنی شرح المفوظات حضرت اولیں قرنی ' تیار ہوئی۔ مقد ور مجر کوشش کی ہے کہ سرکار کے تذکرہ کے متعلق ایسے طریقہ سے کتاب کھی جائے کہ اولیاء اللہ سے مجت کا جذبہ پیدا ہو، اولیاء اللہ کا شان کے خلاف گندہ ذبین رکھنے والے اس کے مطالعہ سے غور وفکر ضرور کریں جتی الا مکان غلطیاں دور کرنے کی کوشش کی ہے پھر بھی اس فیصر کو انسانی کمزوریوں کا اعتر اف ہے اگر کہیں غلطی محسوں کریں تو شفقت فرماتے ہوئے مطلع فرما ئیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کی جاسے اس طرح دین متین کی خدمت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہوجائے۔ طالب وُ عا ہوں کہ جہاں آپ اپ

# مقدمه

مخضرید کہ جمارااس طرح دین اسلام ہے دوری اختیار کرناسراسرزیاں ہی زیاں ہے اللہ تعالی ہمیں یہودونصاری اوردیگر کفار کے عزائم سجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطافر مائے۔ اورعش حبیب کبریا کا جذبہ عطافر مائے تا کہ عشاق مدنی تاجدار کے قافلہ کے نقوش پااختیار کرتے ہوئے ہم اپنی دنیاو آخرت سنوارنے کی کوشش کریں۔

عشاق حبیب کبریا کے قافلہ میں شامل ہوکراپنی دنیاو آخرت سنوار نے کی کوشش کرنا ہم پہلازم ہے۔ محبوب کریم ہما النظم سے محبت کرنے والے علمائے کرام اور مشاکخ عظام سے نسبت اختیار کرنا ایک محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالی دین اسلام اور محبوب کریم منافظ کے سے محبت اختیار کرنے والے علمائے کرام اور مشاکخ عظام سے نسبت و تعلق قائم کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آجن۔

الحمد الله رب العالمين الفقير القادرى كابرا صاجزاده محراحراولى ماشاء الله نوجوان بو و پلومه آف ايسوى ايث انجيئر نگ ك تير يسال مين قائداعظم كالح آف كامرس آف انجيئر نگ ايند فيكنالو جي سابيوال مين تعليم حاصل كرد باب و يحجيك دنو ساس في سيدى دمر شدى قبله فيض ملت مجدددورال فيخ القرآن والحديث مغسراعظم پاكتان حضرت علامه ابوالصالح محرفيض احداد كي مذهله العالى كمريد بوت كاراده فاجركيا - المحدالله قبله فيض ملت تقريبا چار بزار سے زائد كتب ورسائل تصنيف كر يك

# حدباری تعالی

محم على ظهوري

البی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا جہاں والوں سے کیونکر ہوسکے ذکر و بیاں تیرا

زمین و آسال کے ذرمے ذرمے میں تیرے جلوے نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشاں تیرا

المكانه بر جكه تيرا سجهة بين جهال والے سجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا

تیری ذات ِ معلی آخری تعریف کے لائق چن کا پت پت روزوشب ہے نغمہ خوال تیرا

(نوائے ظہوری کلیات ظہوری)

ليے اوراپي دوست احباب كے ليے دُعا فرمائيں الفقير القادرى اورمير عزيز وا قارب كو بھى اپنى نيك دعاول مل ضرورياد فرمائيس الله تعالى مهمسب كاحامى وتاصر موراوراس كتاب كوشرف قبوليت سے نوازے \_ آمين \_ بجاه النبي الكريم الامين \_ المراز المساورة المراقية المراقية والمراقب المراقبة والمراقبة والمراقبة والمراقبة والمراقبة والمراقبة والمراقبة

The same work of the same and the same of the same of

in the second of the second of

たしているというというというというというというというというというというというと

シアルードニーレインーから、よびまんにおけているからなったいだったかった

HE SHOULD STEEL SANGER STOREST STEEL STOREST

To produce the second production of the second second second second second second second second second second

الفقير القادري ابواحمه غلام حسن اوليي یر سال با استان کانه کلیانه مدرسه فیض او پسیه چک نمبر 11 کے بی ڈاکنانه کلیانه مخصیل وضلع پاک پتن شریف

22

# عرشِ معلی سیرگاه

(فيض مجسم فيفل مت حضرت علامه ابوالصالح محرفيض احمداد يسي رضي الله عنه) عرشِ معلی سیر گاہ اور لامکاں جاکیر ہے ملک سبھی ملک ہیں یہ کتنی بوی جاگیر ہے د کھے لو اسریٰ کا دولہا ہے چٹائی ہر گر عرش بھی ہے چشم براہ، کیا عجب تاثیر ہے خود روح الاميں بھی ليے كاسہ كھڑے ہيں کرونی قدی بھی ، تیرا ایک ان کا فقیر ہے طابیاں کونین کی دے دیں خدا نے آپ کو کیوں نہ مانلیں آپ سے روتا سدا بے پیر ہے رجمت یزدال کا مرکز، کون ہے دیکھ ذرا یڑھ لو وہا ارسلنک قرآن کی تحریر ہے ان کا ٹانی تھا نہ ہو گا مجھی حشر تلک بعد الله کے ہیں محمد اپنی آپ نظیر ہے انک لعلی خلق عظیم ہے آتا لقب تیرا وہ بے مثل و بے مثال، بے مثل کی تصویر ہے یہ اولی بن کے آیا، بھکاری آپ کا ہو بھلی کر بھلی جیسی بھی تقدیر ہے

# نعت حبيب كبريا صَلَّى اللَّهُ مِ اذاعلى حضرت امام المنست امام احدرضا خان صاحب فاضل بريلوى دحمة الله عليه

چک تھ سے یاتے ہیں سب یانے والے مرا دل مجھی چیکادے، چیکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اہر رحمت بدول یر بھی برسا دے ، برسانے والے مدینے کے خطے، خدا تجھ کو رکھے غریوں فقیروں کے کھیرانے والے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ مرے چیتم عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو

یں مجرم ہوں آتا، جھے ساتھ کے لو کہ رہتے ہیں جا بجا تھانے والے

حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے (جدائق بخش شریف)

# منقبت حضرت اوليس قرني رحمة الله عليه

عاشق سید ابرار اولیس قرنی رضی الله عنه منزل عشق كامينار اوليس قرني رضى الله عنه ہم گنہگاروں کے منحوار اولیس قرنی رضی اللہ عنہ رحت حق کے طلبگار اولیس قرنی رضی اللہ عنہ پر بھی کرتے تھے بہت پیاراولیس قرنی رضی اللہ عنہ ظاہری آ تھوں کو دیدار محمر ملائیلم نہ ہوا روز كريلتے تھے ديدار اوليس قرنی رضي الله عنه دل کے آئیے میں جلوہ تھا حبیب حق کا عشق میں رہتے تھے سرشاراولیں قرنی رضی اللہ عنہ دنیا داروں سے بہت دور رہا کرتے تھے طالب احمد مختار اولیس قرنی رضی الله عنه بخشش أمت مردم كى كرتے تھے دُعا اظهار عقيدت منظور ہو سکندر کا ہے آپ کی مدح میں اشعار اولیس قرنی رضی الله عنه

(حضرت اوليس قرني اورجم)

# خلفائے راشدین پہلا کھوں سلام

چیثم و گوش وزارت یه لاکھول سلام اس خدا دوست حفرت بيه لا كھول سلام نيخ مسلول شدت يه لا کھوں سلام جان شانِ عدالت يه لا کول سلام دولت جيش عسرت يد لا كھول سلام زوج دو نور عفت بيه لا کھول سلام حله بوش شہادت یہ لاکھوں سلام ساقی شیرو شربت په لاکھوں سلام باب فضل ولايت يه لا كھوں سلام

أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ سَيِّكُ الْمُتَّقِينَ وہ عمر جس کے اعدا یہ شیدا سقر فارق حق و باطل امام البدئ رجان ني، ہمزبان ني زاید مسجد احمدی پر درود در منشور قرآن کی مسلک بھی ليني عثان صاحب قيص مدي مرتضى شير حق المجعين اصل نسل صفا وجه وصل خدا اولیس دافع اہل فض و خروج چاری رکن و ملت پیه لاکھوں سلام

اعلى حضرت امام المست امام احمد رضاخان فاصل بريلوى رحمة الله عليه (مدائق بخشش)

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

# اےعاشقوں کے رہبر

اے سرور یگانہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ محبوبِ يزمانه حضرت اوليس قرني رضى الله عنه كرنا نظر جو جھ پر، آيا ہوں تيرے در پر اے عاشقوں کے رہبر، حضرت اولیں قرنی رضی الله عنه تم سیخ سرمدی ہو، مقبول ایزدی ہو محبوب احمدي مو، حضرت اوليس قرني رضي الله عنه جو رمز ہے تمہاری اللہ کو ہے پیاری واقف ہے خلق ساری حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ تو شہنشاہ نرالا، تیرا ہے بول بالا مطلوب مملی والا حضرت اویس قرنی

# منقبت غوث اعظم رحمة الله عليه

(اعلى حضرت امام المسنت احمد رضاخان فاضل بريلوى رحمة الله عليه)

بندہ قادر کا بھی، قادر بھی ہے عبدالقادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبدالقادر مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبدالقادر منبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبدالقادر قطب ابدال بھی ہے، محور ارشاد بھی ہے عبدالقادر منک عرفاں کی ضیا ہے یہی وُر مختار فخر اشاہ و نظائر بھی ہے عبدالقادر رشک بلبل ہے رضا لالہ صد داغ بھی ہے آپ کا واصف و ذاکر بھی عبدالقادر

ازمچمانضل اوليي درگا وحضرت خواجه عبدالخالق صاحب ( ذكراوليي ص 39 )

# شهبازة ساني

MARINE STATE OF THE WAR WAR WINDOW

بے چارہ ناتو انم حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ برلب رسیدہ جانم حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ

نام تو بر زبانم در داست صبح و شامم جز این دیگر ندانم حضرت اولین قرنی رضی الله عنه

تو عاشق رسولی، دربارگاهِ قبولی دوری ذکر ملولی حضرت اولیس قرنی رضی الله عنه

تو كاشف القلوبي بم ساترا العيوبي بم شافع الذنوبي حضرت اوليس قرني رضى الله عنه

شهباز آسانی، عقاء لامکانی فیاضِ دوجهال حضرت اولیس قرنی رضی الله عنه

# فيضِ اوعام است

خواجهء ما حضرت اولیس قرنی عاشق مصطفیٰ و حبیب ذومنن

فیض او عام است در عالم بطون نام بر اوج است در زمره لا یحزنون

ماهمه ریزه خوار از فیض لینمائ او اینچنین فرمان آمده از مصطفائ او

ایں اولی ادنی غلا ست از غلامانِ او بے پایان اُمید دارد ازفیضان او

HANCH DURKER WELL WITH LINED (IN HELDER)

از فیض ملت شیخ القر آن والنفیر حضرت علامه ابوالصالح محمد فیض احمداولی مدخله العالی (ذکراولین ص 39-38) بابا

# فیضانِ حضرت اولیس فرنی طالته مُنْ عشقِ حبیب کبیریا صَاللَّه مِنْ اللَّه مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللللْلِيْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللللِيْ الللللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللللْلِمُ مِنْ اللللللِّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللللللِّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ اللللللِّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ اللللللِّهُ مِنْ الللللللِّهُ مِنْ الللللْمُ الللللِّهُ مِنْ اللللْمُ الللللللِي اللللللِّهُ مِنْ اللللللِي اللللِي مِنْ الللللِي اللللِي الللللِي مِنْ الللللِيَّامِ مِنْ الللللِي مِنْ الللللِي الللللِي ا

لفظ عشق کے معنی:

لفظ عشق کے متعلق کسی کو اختلاف نہیں مگر کیا کہاجائے کہ اکاؤ کا شخص بعض اوقات اپنی ڈیڑھا بین کی متجدا لگ بنانا چاہے تو اسے کون رد کے ۔ کیونکہ میں نہ مانوں کا مرض جب لگ جاتا ہے تو پھر ایساشخص حقیقت سیجھنے سے قاصر رہتا ہے ۔ تفصیلات تو انشاء اللہ تعالی فیضان بر دہ شریف شرح تصیدہ بر دہ شریف اور فیضان غوث اعظم شرح دیوان غوث اعظم میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے ۔ پچھ نہ پچھ مطالعہ کے لیے الفقیر القادری ابواحد اولی کی تصنیف فیضان الفرید شرح دیوان بابا فرید اور الفقیر القادری کے رسالہ کشتہ عشق حبیب بمیریا میں بہترین مضمون مطالعہ کے لیے ملے گا۔ علاوہ ازیں اس موضوع پر انشاء اللہ تعالی فیضان درود تاج شرح درود تاج میں بھی تفصیلات عرض کروں گا۔ قبلہ فیض ملت شخ القرآن والحدیث مفسر اعظم پاکستان قبلہ ابوالصالح محمد فیض احمد اولی کی تصنیف لطیف شرح درود تاج میں بہترین مضمون ہے

- 1- عشق (ع ـ مذكر) از حدمجت ، شوق ، عادت ايك قتم كاجنون (فيروز اللغات ٨٤٧)
  - 2- عشق بے پناہ اور بے انداز محبت جوجنون کی حد تک چلی جائے۔

شاد باش ای عشق خوش سود ای ما اے طبیب جملہ علت ہای ما

(فرہنگ فارسی یعنی جدیدلغات فارسی صفحہ 440 از ڈاکٹر محمد عبدالطیف ایم اے پی ڈی)

- 3 عشق: (ع-امذ) حد سے زیادہ محبت (فیروز اللغات أردوجد بدسفحہ ۴۸)
- 4- عشق: (ع\_ا\_نه)(1) فریفتگی \_ پریم \_ بیار \_ جاه (2) شوق خواهش (فیروز اللغات اردو پرونا وُنسنگ دُسمشری از الحاج مولوی فیروز الدین)
- 5- عشق ع\_بهت محبت كرناكسي شے سے ايك شم كاجنون (كريم اللغات صفحا ١٠)
- 6- تمام الل لغت نے لفظ عشق بر کلام کرتے ہوئے اس کے معنی فرط محبت کے لکھے ہیں۔

یا شافعی اشفیی در منزلت رفیعی در عاشقان بدیعی حضرت اولیس قرنی رضی الله عنه

از حضرت چراغ دالوی رحمة الله عليه (ذكرادليس 29)

# شدت محبت کا قرآن سے ثبوت:

34

لفظ عشق قرآن مجید میں نہ سہی مگراس کے معنی (شدید محبت اور فرطِ محبت) قرآن وحدیث میں بکثرت وارد ہیں۔مثلاً قرآن مجيد ميں ہے كه:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ٱنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ المَنُوْ آ اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ط (يارة الورة البقرة آيت ١٦٥)

ترجمہ: اور پچھلوگ اللہ کے سوااور معبود بنالیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح معبودر کھتے ہیں اور ایمان والوں کواللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔( کنزالا یمان شریف)

فائدہ ، محبت کی بہت سی صمیں ہیں سب میں قومی الوصیت اور بندگی والی محبت ہے۔ نبی سے نبوت کی محبت، ولی سے ولایت کی محبت،باپ سے ابوت کی محبت، بیسب الله کی محبت کے بعد ہیں۔ (تفسیر نور العرفان)

واضح ہوا کہ دنیاو مافیھا کی تمام محبتوں سے برط ھرمحبت اللہ تعالی ہے ہونی جا ہیے اور بہت سے محبت یعنی محبت کی انتہا کو، انتهادرجه کی محبت کوعشق کہاجا تا ہے۔

## شدید محبت کا حدیث مبارکہ سے ثبوت:

حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰمَ کا اللّٰمِ السَّلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِيلِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَحَبَّ اللَّهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ

(باب كب الرسول تَالَيْظُمْ من الأيمان بخارى شريف جلداول كتاب الايمان)

اس ذات کی میم جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی مومن تہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اسےاس کے والداوراس کی اولا دے زیادہ محبوب نہوں۔

#### حدیث نمبر۲:

حضرت انس رضی الله عنه بروایت ہے کہ نبی کریم کا تیج کا نے ارشا وفر مایا:

لَا يُؤْمِنُ آحَدُ كُمْ حَتَّى آكُونَ آحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَلَدِهِ وَالنَّاسِ آجُمَعِين-

(بخارى شريف جلداول باب حب الرسول تاليي أمن الايمان كتاب ايمان)

تم میں سے کوئی مخض کامل مومن نہیں جب تک کہ میں اے اس کے والد اور اولا داور سب لوگول سے زیادہ محبوب نههول۔

### شرح احادیث:

الرسول پرالف لام عہد کے لیے ہے اور معھو و جناب رسول الله تَظَالْتَيْزُم بَيں۔الف لام جنسی اور استغراقی نہيں للہذا اس سے

7- مختیارالصحاح میں سفیہ سے سے۔ الْعِشْقُ فَوْطُ الْحُبِ (شرح درودتاج صفحه ٣٠٠ بحواله مختيار الصحاح صفحه ٣٤٨)

8- لسان العرب جلد • اصفحه ١٥١-

9- تاج العروس جلد كصفحة ١١-

10\_ قاموس جلد الصفحه ٢٦٥\_

قاموں میں ہے۔

" العشق وافراط الحب

لین عشق کامعنی افراط محبت ہے (شرح درود تاج صفحہ ۳۰۱)

11 \_ الْعِشْقُ = محبت كى زيادتى ، پارسائى اورغير پارسائى دونون طرح موتا ہے ـ

12 عَشِقَةً عِشُقًا وَ مَعْشَقًا = ببت محبت كرنا محبت من مدع بره جانا (المخد)

13\_ العِشْقُ = محبت كى زيادتى ، يارسائى ، اورنس دونو لطرح سے موتا ہے۔ (مصباح اللغات)

14\_ عَشِقَةً عِشْقًا وَ مَعْشَقًا = بهت محبت كرنا محبت مين حد سے براہ جانا حفت مذكر عاشق = ج عُشاق وعاشقون = صفت مونث=عَاشِقةٌ و عاشق ج عواشق عِشق بالشَّيْء جِينا - (مصاح اللغات)

### لفظ عشق حديث مين:

پیلفظ قرآن مجیدنہ سہی مگر حدیث میں عشق کے الفاظ موجود ہیں۔ بروایت خطیب بغدادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ ثُمَّ شَهِيدًا

جس کوکسی سے عشق ہوا پھراس نے چھپایا اور پاک دامن رہتے ہوئے مرگیا وہ شہید ہے (شرح درودتاج بحواله الجامع الصغير جلد ٢ صفحه ٥ ٢ ممر)

علامه سخاوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کوامام خرائطی اور ویلمی وغیر ہمانے روایت کیا بعض محدثین کے نز دیک اس حدیث کے الفاظ میں۔

مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ فَكَتُمَ فَصَبَرَ فَهُو شَهِيدٌ

جس کوکسی ہے عشق ہو گیا پھروہ پاک دامن رہااوراہے چھپایااور صبر کیا توہ شہید ہے۔

اورامام يبيقي نے اے طرق متعددہ سے روايت كيا (مقاصد حسنه صفحه ۱۹) الل علم جانتے ہيں كه طرق متعددہ سے سند ضعیف کوتقویت حاصل موجاتی مختصرید که لفظ عشق حدیث میں وارد ہے۔ (فیضان الفرید صفحہ: ۲۲ انثرح درودتاج)

تھوڑی می تبدیلی کے ساتھ بیشعر لکھا ہے لینی خاص حکمت کی بناپرالیا کیا ہے۔اس شدیدمحبت کو ہی عشق کے نام تے جبیر کیاجا تا ہے جیسا کہ افت کی کتابوں سے واضح ہے۔

## حضرت ابو العلاء محمد امجد على اعظمى رحمته الله عليه كا فرمان ذيشان:

آپ فرماتے ہیں کہ ہرمحب کاعقیدہ ہے کہ حضورا کرم النیام کی محبت ہی مدارایمان بلکہ ایمان اس محبت کا نام ہے۔ جب تك رسول عربي كالتيام كم محبت مال باب، اولا داورتمام جهان سے زیادہ ند موس و ملمان نہیں موسكتا - ايمان سے زيادہ عزيز مسلمان كنزد يك كوئى چيز نہيں اورايمان الله تعالى اوراس كےرسول مَلَا لِيُؤَمِّ كى محبت وتعظيم كانام ہے۔

رحمة للعالمين سَالِيَّةُ السِيمِية كى علامات يرروشنى ۋالتے ہوئے اس كى كئ نشانياں بتائيں مثلاً

- 🖈 آل داصحابه مهاجرین دانصار وجمیع متعلقین ومتوسلین سے مجت رکھے۔
- 🖈 حضورا کرمهٔ النیخ کے دشمنوں سے عداوت رکھے اگر چہوہ اپناباپ ، بیٹا ، بھائی ، کنبہ کیوں نہ ہواور جوابیا نہ کرے وہ دعویٰ محبت میں دروغ گوہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب مَالیّٰتِیم سے بھی محبت ہواور ان کے دشمنوں سے بھی
- 🖈 شان اقدس میں جوالفاظ استعمال کیے جا کیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں کوئی ایسالفظ جس ہے کم تعظیمی کا ذرہ برابر بھی تاثر 🕟 ملتا موزبان پرندلائے (عشق رسول کر يم الله على ٥٢٥ ـ ٥٢٣)

اس میں خامی ہے توسمجھ لیجیے کہ سب کچھنامکمل ہے اور شدید محبت کوہی عشق کے نام مے موسوم کیا جاتا ہے۔ البذاعشق نج ماللين میں لفظ عشق کے متعلق لا لعنی اور نضول بحث میں چونکہ چنانچہ کی ہیر پھیر کر کے کم فہموں کو الجھانے کی کوشش کرنا قطعا تھی نہیں ہے۔عشق رسول كريمة كالينيام كے موضوع ير جناب نوازرو مانى صاحب في عشق رسول كريمة كالتيام كے نام سے بہترين تصنيف تحريفر مائى بالله تعالى توفيق عطا فرمائے تواس كتاب كامطالعه ضرور تيجيے۔

# 

#### (1) كمال عشق:

حضوراقدس ایک مرتبددولت کدہ سے باہرتشریف لےجارے تھے۔راستہ میں ایک تُبه (گنبددار حجره) دیکھا جواونچا بنا ہواتھا۔ساتھیوں سےدریافت فرمایا کہ بیکیاہے؟

اُنھوں نے عرض کیا کہ فلاں انصاری نے قبہ بنایا ہے۔حضور سن کر خاموش رہے کسی دوسرے وقت وہ انصاری حاضر خدمت ہوئے اور سلام کیا حضور نے اعراض فرمایا: اور جواب ہیں دیا۔ اُنھوں نے اس خیال سے کہ شاید خیال نہ ہوا ہودوبارہ سلام جنس رسول مرادنهيں اورنه بى سب رسول مراد بيں \_اسى پر قرينه يہ ہے كه سروركونين مَاللَّيْظِ نے فرمايا "حتى اكون احبَّ اليه النح لعنی میں اسے زیادہ مجبوب ہوں۔ اگر چہتمام رسولوں سے محت واجب ہے اکتب اسم فضیل جمعنی مفعول ہے۔ بیخلاف قیاس ہے كيونكه التم تفضيل بميشة بمعنى فاعل آتا ہے - سوال ہوتا ہے كه اس حديث ميں نفس كوذ كرنہيں كيا - حالانكه جناب رسول الله كالله يَمَّا جانوں ہے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ چنانچہ الله تعالی فر ماتا ہے۔

النبي أولى بِالمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفَسِهِمْ

اس کا جواب سے کے ولد اور والد کوذکر کرنے کی خصوصیت سے کہ غالبًا بید دونوں انسان کوسب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں اور بسااوقات اپنی جان ہے بھی زیادہ محبوب ہوتے ہیں اور ولداور والد کوبطور مثال ذکر کیا ہے والد میں مائیں اور باپ اور ولد میں ساری اولا دعور تیں مردسب داخل ہیں اور جوعزیز نہیں وہ بطریقِ اولی داخل ہیں ۔ یعنی جب تک ساری کا مُنات سے زیادہ 

اللا لا الممانَ لِمَنْ لا مُحَبَّةً لَهُ (تفهم الخارى شريف جلداول صفيه ١٠٠)

# الله جل جلاله ورسول الله عيدولية سب سے زياده محبوب:

حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم کا اللی ارشا وفر مایا: ثَلَثُ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ آنُ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا أَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفُرِ لَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقُذَفَ فِي النَّارِ

( بخارى شريف كتاب الايمان باب طاوة الايمان)

تین اشیاء جن میں پائی جا کیں وہ ایمان کی حلاوت یائے گا۔ (۱) الله تعالی جل جلاله اور اس کا رسول تالی فی ان کے سوا سے أے زیادہ محبوب ہوں (۲) جس کسی سے محبت کر مصرف اللہ ہی کے لیے محبت کر سے اور (۳) کفر کی طرف لوٹنا ایسا ہی برا جانے جیسے دوزخ میں پڑنے کوبراجانتاہے۔

يس واضح مواكدالله تعالى جل جلالداوررسول الله تاليني كماته محبت مرجيز سنزياده مونى حابيات سايمان کی حلاوت بھی حاصل ہوتی اور ایمان کامل ہونے کی بھی یہی علامت ہے کیا خوب علامہ اقبال نے بیان فر مایا کہ نه کك مرول ميل جب تك خواجه طيبه كي عظمت ير خدا شاہر ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا

كياحضوراقدس في محراع اض فرمايا اورجواب نبيس ديا-

وہ اس کے کیمے تحمل ہو سکتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جود ہاں موجود تھے۔ دریافت کیا، پوچھا تحقیق کیا۔ کہ میں آج حضور کی نظروں کو پھر اہوا پاتا ہوں نے براتو ہوں کے کھا تھا اور دریافت فرمایا تھا کہ یہ کس کا ہے؟ بہت کروہ انصاری فورا گئے اور اس کوتو ژکر ایساز مین کے برابر کردیا کہنا م ونثان بھی ندر ہااور پھر عض بھی نہیں کیا۔ اتفا قاحضور ہی کا اس جگہ کسی دوسرے موقع پرگز رہوا تو دیکھا کہ وہ وقبہ وہاں نہیں ہے۔ دریافت فرمایا:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا انصاری نے آنخضر نے کا گاڑے اعراض کا کئی روز ہوئے ذکر کیا تھا۔ہم نے کہد دیا تھا کہ حضور مُکا اللہ بینے اللہ تھا۔ اُنھوں نے آکر اس کو ہالکل تو ڑ دیا ۔حضور کا اللہ نے ارشاد فر مایا کہ ہر تعمیر آ دمی پر وہال ہے۔ گر و تعمیر جو یخت ضرورت اور مجبوری کی ہو۔ (حکایات صحابہ باب نہم تبلیغی نصاب بحوالد ابوداؤد)

### فائده:

۔ پیکمال عشق کی باتیں ہیں ان حضرات کو اس کا تمل ہی نہیں تھا کہ چہرہ انور کور نجیدہ دیکھیں یا کوئی شخص اپنے سے حضور کی گرانی کومحسوں کرے ان صحابی (رضی اللہ عنہ) نے قبہ کو گرایا اور پھر یہ بھی نہیں کہ گرانے کے بعد جتانے کے طور پرآ کر کہتے کہ آپ کی خوشی کے واسطے گرادیا بلکہ جب حضور کا خود ہی اتفاق ہے ادھر کوتشریف لے جانا ہوا تو ملا حظے فرمایا حضور کوتمبر میں روپے کا ضائع کرنا خاص طور سے ناگوارتھا۔ بہت کی احادیث کا ذکر آیا ہے۔ (حکایات صحابہ باب 4 صفحہ ۱۳۳۱۔۱۳۳۱)

### دیو بند مکتبه فکر کے نزدیک بھی لفظ عشق برا نھیں:

تبلیغی نصاب اور حکایات صحابہ دیو بند مکتبہ فکری نمائندہ کتابیں ہیں۔ اکثر تبلیغی نصاب والے اس کتاب سے درس دیا کرتے ہیں۔ اس کتاب میں سیلفظ بلاتر دید کے درج ہے اور کسی نے ان کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے ہیں تو واضح ہوا کہ دیو بند مکتبہ فکر کے نزدیک بھی لفظ عشق اس معنی میں استعال ہوتا ہے۔ جواویر واضح کیا ہے۔ اللہ تعالی حق سیجھنے کی تو فیق عطافر مائے آمین۔

### مدنی تاجدار الله کے فرمان کی تعظیم:

ابوداؤ دشریف میں ہے کہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ رسول الله متالظیم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ہمارے اونٹوں پہ چا دریں پڑی ہوئی تھیں۔ جن میں سرخ ڈورے تھے نبی کریم کالٹیکٹم نے ارشادفر مایا میں دیکھتا ہوں کہ بیسرخی تم پر غالب ہوتی جاتی ہے۔حضور کا بیرارشاد فرمانا تھا کہ ہم لوگ ایک دم ایسے گھبرا کے بھاگے کہ ہمارے بھا گئے سے اونٹ بھی ادھر اُدھر بھا گئے لگے اور ہم نے فوراً سب چا دریں اونٹوں سے اُ تارلیس۔ (ابوداؤ دشریف۔ حکایات صحابہ تبلیغی نصاب)

#### (٥) فائده:

صحابہ کرام رضی اللہ عند کاعشق حبیب کریائی اللہ خطر مائے اورخودہی غور وفکر فرمائے کہ ایک مومن کی کیاشان ہوتی ہے۔ ہے۔مومن کاعشق اپنے پیغمبر سے کیسا ہونا چاہیے؟ اور محبت اپنے پیغمبر سے کس درجہ کی ہونی چاہیے۔درج بالا واقعہ بیان کرنے کے بعد دیو بند مکتبہ فکر کے شخ الحدیث جناب محمد ذکریاصا حب نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کیفیت بیان کرتے ہوئے لکھاہے کہ

''صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجھین کی زندگی میں اس قتم کے واقعات کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہاں ہماری زندگی کے اعتبارے
ان پرتجب ہوتا ہے۔ان حضرات کی عام زندگی الی ہی تھی۔عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب سلے حدیبیہ میں جس کا قصہ باب کے
نبر ۳ پرگزرا کفار کی طرف ہے قاصد کی حیثیت ہے آئے تھے تو مسلمانوں کی حالت کا بڑی خور ہے مطالعہ کیا اور مکہ والیس جا کر کفار
ہے کہا تھا کہ میں بڑے بڑے بادشا ہوں کے یہاں قاصد بن کر گیا ہوں۔ فارس ، روم اور حبشہ کے بادشا ہوں کے یہاں قاصد بن
کر گیا ہوں۔ میں نے کسی بادشاہ کے ہاں یہ بات نہیں دیکھی کہ اس کے درباری اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کا انتہا ہوں
جماعت ان کی تعظیم کرتی ہے بھی ان کا بلغم زمین پر گرنے نہیں دیتی۔وہ کی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا ہے اوروہ اس کو منہ اور بدن پر مل
لیتا ہے۔ جب وہ کوئی تھم کرتے ہیں تو ہر خص دوڑتا ہے۔ کہ تھیل کرے۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی بدن پر طف اور لینے کے
واسطے ایسے دوڑتے ہیں۔ گویا آئیں میں جنگ وہ سے بھو بات کرتے ہیں تو سب چپ ہوجاتے ہیں کوئی خض

## مدنی تاجدار ﷺ کاروضہ انور دیکھ کر ایک عورت کی موت

حضرت عا کشصدیقه رضی الله عنها کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کیں اور آ کرعرض کیا کہ جھے حضورِ اقد س کا لیٹیؤ کم قبر مبارک کی زیارت کرادو۔ حضرت عا کشرضی الله عنها نے حجر ہ شریفہ کھولا اُنھوں نے زیارت کی اور زیارت کر کے روتی رہیں اور روتے روتے انتقال فرما گئیں رضی اللہ عنہا وارضا ہا۔

#### فائده:

کیااس عشق کی نظیر بھی کہیں ملے گی کہ قبر کی زیارت کی تاب نہ لاسکیں اور و ہیں جان دے دی۔ (حکایات صحابہ صفحہ ۲۱۹ باب۱۲ تبلیغی نصاب)

#### فائده:

تبلیغی نصاب اور حکایات صحابہ سے بیرحوالے محض اس لیے درج کیے ہیں تا کہ واضح ہو کہ نبی کریم اُلی اُلی کے لیے لفظ عشق کا استعال کرنا اتنابر انہیں جتنا کہ بعض لوگ بے جاجراً ہے کا مظاہرہ کرنے کوسعادت تصور کرتے ہیں ہے

## حضرت زيدرضي الله عنه كي مثال:

حضرت زیدرضی اللہ عنہ کو جب سولی دی جانے گی تو ابوسفیان نے پوچھا تھے یہ گوارا ہے کہ ہم تھے چھوڑیں اور تیری بجائے خدانخواستہ حضور کے ساتھ یہ معاملہ کریں؟ تو حضرت زیدرضی اللہ عنہ نے جوّاب دیا۔خدا کی تنم! مجھے یہ بھی گوارانہیں کہ حضور اپنے خدانخواستہ حضور کے ساتھ یہ معاملہ کریں؟ تو حضرت زیدرضی اللہ عنہ نے جوّاب دیا۔ حدا کی تنمی کو از اور میں اپنے گھر آ رام سے رہ سکوں۔ابوسفیان کہنے لگا کہ میں نے دولت کدہ پر تشریف فرماہوں اور وہاں ان کے کا نٹا چھ جائے اور میں اپنے گھر آ رام سے رہ سکوں۔ابوسفیان کہنے لگا کہ میں نے کی کے ساتھ کی کو اتنا محبت کرتے نہیں دیکھا۔ جتنی محدیثاً اللہ تا کے اس کے ساتھ کی کو اتنا محبت کرتے نہیں دیکھا۔ جتنی محدیثاً اللہ تا کہ اور میں اس کے ساتھ کی کو اتنا محبت کرتے نہیں دیکھا۔ جات کے ساتھ کی کو اتنا محبت کرتے نہیں دیکھا۔ جندی محدیثاً اللہ تھا کہ کو اس کے ساتھ کی کو اتنا محبت کرتے نہیں دیکھا۔ جندی محدیثاً کے انہا کے ساتھ کی کو اتنا محبت کرتے نہیں دیکھا۔ جندی محدیثاً کے تنا محدیثاً کے ساتھ کی کو اتنا محبت کرتے نہیں دیکھا۔ جندی محدیثاً کے تنا محدیث کے ساتھ کی کو اتنا محبت کرتے نہیں دیکھا۔ جندی محدیثاً کے تنا محدیثاً کے تنا محدیثاً کے تنا محدیث کے ساتھ کی کو اتنا محبت کرتے نہیں دیکھا۔ جندی محدیثاً کے تنا محدیث کے ساتھ کی کو تنا محبت کرتے نہیں دیکھا۔ جندی محدیثاً کے تنا محدیث کے ساتھ کی کو تنا محدیث کے ساتھ کی تنا محدیث کے ساتھ کو تنا محدیث کے ساتھ کی کو تنا محدیث کے ساتھ کو تنا محدیث کے ساتھ کی کو تنا محدیث کے ساتھ کی کو تنا محدیث کے ساتھ کے ساتھ کی کو تنا محدیث کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کی کو تنا محدیث کے ساتھ کی کو تنا محدیث کے ساتھ کی کو تنا محدیث کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کو تنا محدیث کے ساتھ کے ساتھ

#### شان نزول:

ایک صحوراقدس کالی کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ آپ کی محبت مجھے میری جان و مال اور اہل وعیال سے زیادہ ہے۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آجا تا ہے تو صر نہیں ہوتا یہاں تک کہ حاضر ہوں اور آ کرزیارت نہ کرلوں۔

فر مایا تھا۔ وہ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کورشک ہوا کہ عثمان تو مزے سے کعبہ کا طواف کر رہے ہول گے۔ پیئن کرنجی کریم رؤف الرحیم مُنافِیْنِ نے ارشا دفر مایا جھے اُمیز نہیں کہ وہ میرے بغیر طواف کریں

یا نی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عند مکت المکر مدیمیں داخل ہوئے تو ابان بن سعید نے انھیں اپنی بناہ میں لے لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عند کو کہا کہ جہاں دل جاہے چلو پھرو ہم کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ آپ ابوسفیان وغیرہ سردارانِ مکہ سے ملتے رہے اور حضور نبی کریم مُنافِظِم کا پیغام پہنچاتے رہے جب واپس ہونے لگے تو کفار نے خود درخواست کی تم مکہ میں آئے ہوتو طواف کہ بھی کرلو۔

حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے جوابا ارشاد فر مایا کہ میہ مجھ سے نہیں ہوسکتا کہ حضور تو طواف کرنے سے رو کے گئے ہوں اور میں طواف کر اور کے سے مواب کے موں اور میں طواف کر لیے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو واپس جانے سے روک لیا مسلمانوں کو پینچی کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کو پینچی کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کو پینچی کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کو پینچی کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کو مسلم کے خردم تک لانے کی بیعت لی۔ جب کفار کو پینچی تو وہ گھبرا گئے اور مسلم کے چھوڑ دیا۔

# (٤) ہے انتہا عشق و محبت:

میمل واقعہ درج کرنے کے بعد دیو بند مکتبہ فکر کے شخ الحدیث مجمد ذکریاصا حب لکھتے ہیں کہ۔ اس قصہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ارشاد حضرت مغیرہ کا مارنا ،صحابہ کا عام برتاؤ جس کوعروہ نے بہت غور سے دیکھا۔ حضرت عثمان کا طواف سے انکار ہرواقعہ ایسا ہے کہ حضور کے ساتھ ہے انتہاعشق ومحبت کی خبر دیتا ہے۔ حضرت عثمان کا طواف سے انکار ہرواقعہ ایسا ہے کہ حضور کے ساتھ ہے انتہاعشق ومحبت کی خبر دیتا ہے۔

# (٨) محبت و عشق وه جو مصيبت اور تكليف كے وقت باقى رھے:

ابتدائے اسلام میں جو تخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو تی المقد ور مخفی رکھتا تھا اور حضور اقد س تالیخ کی طرف ہے بھی ای وجہ سے کہ ان کو کفار کی طرف سے بھی ای وجہ سے کہ ان کو کفار کی طرف سے اختاء کی تلقین ہوتی تھی جب مسلمانوں کی مقد ارا نیالیس تک پنجی تو حضرت ابو برصد بی رضی اللہ عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ علی الاعلان تبلیغ کی جائے ۔حضور اقد س تالیخ نی اول انکار فر ما یا مگر حضرت ابو برکم برصد بی رضی اللہ عنہ کے اصرار پر قبول فر مالیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مجد کعبہ میں تشریف کے گئے حضرت ابو بکر صد بی رضی اللہ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا ہے سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا اور حضور مالی ای چیاسید الشھد اُ محضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیا اسلام ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام ہوئے ہیں۔

خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف ہے کفار ومشرکین مسلمانوں پرٹوٹ پڑے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کو بھی باوجود یکہ مکہ مرمہ میں ان کی عام طور ہے عظمت اور شرافت مسلم تھی اس قدر مارا کہ تمام چیرہ مبارک خون ہے بھر گیا۔ناک کان سب ابولہان ہوگئے تھے۔ پہچانے نہ جاتے تھے جوتوں سے لاتوں سے مارا پاؤں میں رونداختی کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ ہے ہوش ہوگئے آپ کے قبیلے بنوتم میں اول کو خرجو کی تو آپ کے قبیلے والے آپ کو اُٹھالے گئے۔ آپ کے زندہ نہنے کی امید نہ تھی۔ آپ کے قبیلے کے فراد نے مسجد میں آکر اعلان کیا کہ اگر ابو بکرفوت ہوگیا تو ہم ان کا بدلہ میں عتبہ بن رجعہ کوئل کریں گے۔ کیونکہ ای نے

مجھے یفکر ہے کہ موت تو آپ کوبھی اور مجھے بھی ضرور آئی ہے اس کے بعد آپ تو انبیاء کے درجہ میں چلے جائیں گے تو مجھے بیرخوف رہتا ہے کہ پھر میں آپ کوئیں دیکھ سکوں گا حضور نے اس کے جواب میں سکوت فر مایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رہ آیت سائی۔

وَمَنُ يُّطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَاُولِيَّكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّلِحِيْنَ عَحَسُنَ اُولِيَّكَ رَفِيْقًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ عَلِيْهَا وَالصَّلِحِيْنَ عَحَسُنَ اُولِيَكَ رَفِيْقًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهُ طَوْدَةُ اللهُ عَلِيْمًا ٥ (پاره همورة التماء آيات نبر ١٩٠٤)

اور جواللداوراس كرسول كاحكم مانے تو اسان كاساتھ ملے گاجن پراللہ نے فضل كيا يعنى انبياءاورصديق اور شہيداور نيك لوگ سيكيا ہى اچھے ساتھى ہيں۔ بياللہ كافضل ہے اور اللہ كافی ہے جانے والا۔

(كنزالايمان شريف)

ال قتم کے واقعات بہت ہے جا بہ کو پیش آئے اور آنا ضروری تھے عشق است و ہزار بدگمانی حضور نے جواب میں بہی آیت سُنائی چنانچے ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے ایس محبت ہے کہ جب خیال آجا تا ہے۔اگراس وقت میں آکرزیارت نہ کرلوں تو مجھے خالب گمان ہے کہ میری جان نکل جائے گر مجھے یہ خیال ہے کہ اگر میں جنت میں واخل بھی وقت میں آپ کی زیارت بڑی مشقت ہوگی۔ آپ نے بہی آیت سُنائی۔ ہوگیا تب بھی آپ کی زیارت بڑی مشقت ہوگی۔ آپ نے بہی آیت سُنائی۔ وقت میں جانے کی نیارت بڑی مشقت ہوگی۔ آپ نے بہی آیت سُنائی۔ وقیات صحاب)

### تفسير خزائن العرفان:

حضرت صدرالا فاصل سیدمحد تعیم الدین مراد آبادی رحمته الله علیه ای آیت مبارکه کا شان نزول بیان کرتے ہوئے تحریر رماتے ہیں کہ

حفرت ثوبان سید عالم بنائی کے ساتھ کمال محبت رکھتے تھے جدائی کی تاب نہ تھی ایک روز اس قدر ممگین اور رنجیدہ حاضر
ہوئے کہ چرہ کارنگ بدل گیا تھا حضور نے فر مایا آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے عرض کیانہ مجھے کوئی بیاری ہے نہ درد بجز اس کے کہ جب
حضور رسا منے ہیں ہوتے تو انتہا درجہ کی وحشت و پریشانی ہوجاتی ہے جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو بیا ندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس
طرح دیدار پاسکوں گا۔ آپ اعلی ترین مقام میں ہوں گے مجھے اللہ تعالی نے اپنے کرم سے جنت بھی دی تو اس مقام عالی تک رسائی
کہاں کہ اس پرید آیت کریمہ نازل ہوئی اور انھیں تسکین دی گئی کہ باوجود فرق منازل کے فرمانبر داروں کو باریا بی اور معیت کی نعمت
سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ (تفییر خز ائن العرفان)

# عثمان غنى رضى الله عنه كاعشق حبيب كبريا:

جب مدنی تا جدار نبی کریم منظ فین عمره شریف کرنے کے ارادہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ برامشہور واقعہ ہے کہ جب نبی کریم منظ فین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کواپی طرف سے قاصد بنا کر سردارانِ مکہ کے پاس بھیجا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے باوجود مسلمان ہوجانے کے مکہ میں بہت عزت تھی اور ان کے متعلق زیادہ اندیشے نہیں تھا اس لیے ان کو تجویز

سب سے زیادہ شدت اختیار کی تھی۔ شام تک آپ عالم بے ہوشی میں رہے۔ شام کے وقت آوازیں دیے پر آپ ہولے آپ کی زبان مبارک سے سب سے پہلا لفظ یہی تکلا کہ حضور اقد س تا اللہ علی کیا حال ہے؟ لوگوں نے بہت سخت ست کہا کہ بیحالت انھیں کی وجہ سے ہوئی ہے۔

بات کی تو وہ بھی حضورہ کی ۔ لوگ بدول ہو کر وہاں ہے جلے گئے۔ آپ کی والدہ کچھتیار کر کے لائیں اور کھانے پراصرار
کیا مگر حضرت ابو بکرصدین رضی اللہ عنہ کی وہ ہی صدائقی کہ حضور کا کیا حال ہے۔ آپ کی والدہ نے جواب دیا جھے تو خرنہیں کہ کیا حال
ہے؟ آپ نے فر مایا کہ اُئم جمیل (حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن ) کے پاس جا کر دریا فت کرلو کہ کیا حال ہے؟ آپ کی والدہ
ہی کی اس مظلومانہ حالت کی بتیا بانہ درخواست کو پورا کرنے کے لیے الم جمیل کے پاس گئیں اور نبی کر بھم کا ٹیٹی کے ہوا اگر تو جہوا۔ چونکہ وہ
بھی اپنا اسلام چھپائے رکھتی تھی اس لیے فر مایا کون ٹھر؟ کون ابو بکر؟ پھر فر مایا کہ تیرے بیٹے کی حالت من کر رنے ہوا اگر تو جس جلی کہ اس کی حالت من کر رنے ہوا اگر تو جس جلی کہ اس کی حالت دیکھوں ۔ اُئم خیر نے قبول کرلیا ان کے ساتھ گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھوں۔ اُئم خیر نے قبول کرلیا ان کے ساتھ گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھوں کا کہروضی اللہ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ وہ من رہی ہیں؟ سیدنا ہمدیق اکبروضی اللہ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ وہ من رہی ہیں؟ سیدنا ہمدیق اکبروضی اللہ عنہ نے خوف نہ کر و۔ حضرت اُئم جیل رضی اللہ عنہ نے خوف نہ کر و۔ حضرت اُئم جیل رضی اللہ عنہ نے خیریت منائی اور عرض کیا کہ ارقم کے گھر ہیں

سیدناصدیق اکبررضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھ کوخدا کی تتم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گانہ پیوں گا جب تک حضور کی زیارت نہ کرلوں۔ آپ کی والدہ کو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھائی لیس اور آپ نے قتم کھائی کہ میں جب تک نبی کریم تالطی کی زیارت نہ کرلوں گا کچھنہ کھاؤں گا۔اس لیے آپ کی والدہ نے اس کا انظار کیا کہ لوگوں کی آمد ورخت بند ہوجائے مباوا کہ کوئی و مکھ لے اور کچھاؤیت پہنچائے۔

جب رات کا بہت سا حصہ گزرگیا تو حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کو لے کرحضور کی خدمت اقد س میں ارقم کے گھر پہنچیں -حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ حضور سے لیٹ کے اور حضور کا اللہ عنہ کی روئے اور سب مسلمان رونے لگے کہ سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی ۔ پھرصدیق اکبررضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ بیمیری والدہ ہیں آپ ان کے صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی دعا بھی فرمادی ہواران کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمائیں ۔ نبی کریم کا اللہ عنہ کے عافر مائی پھر اسلام کی ترغیب دی۔وہ فوراً مسلمان ہوگئیں۔ (خلاصہ از حکایات صحابة بلیغی نصاب)

#### فائده:

#### فائده:

یہ تمام واقعات اور لفظ عشق کے متعلق حوالہ جات محض اس لیے تبلیغی نصاب اور حکایات صحابہ سے لیے ہیں تا کہ واضح ہوجائے کہ لفظ عشق میں وب لفظ نہیں ہے بلکہ حقیقت تو یہی ہے کہ محبت کے انتہا درجے کا نام عشق ہے جبیبا کہ لفت کی مشہور ومعروف تصانیف المنجد اور مصباح اللغات وغیرہ کے حوالے درج کیے ہیں۔ گر اکا دکا لوگ اعتراض کرتے سُنائی دیتے۔ اُنھیں بھی علم

ہوجائے کہ علائے دیو بند کے نزد یک بھی پیلفظ برانہیں ای طرح اسم خدا کے بارے میں بھی بعض لوگ شکش کا شکار ہوجاتے ہیں چونکہ چنانچہ کی زبانی کلامی بھول جھڑیاں چھوڑتے نظر آتے ہیں۔ انھیں دیو بند مکتبہ فکر کے شخ الحدیث کا حوالہ ملاحظہ کرکے خاموثی اختیار کرنی چاہیے تفصیلات مطلوب ہوں تو حضرت بابا فریدر حمت اللہ علیہ کے کلام کی شرح پہنی الفقیر القادری ابواحمداو کی کی تصنیف لطیف فیضان الفرید کا مطالعہ کیجیے۔

## مدنى تاجدار عبوللم كے عشاق:

نمونے کے طور پریے چند حکایات عرض کی ہیں ورنہ حق توبہ ہم تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تا بعین تیج تا بعین اور بزرگان دیں جو یہ نے مدنی تا جدار کے عشاق ہیں۔ آپ کے عشاق کی فہرست نہایت طویل ہان میں مدنی تا جدار کے عشاق ہیں۔ آپ کے عشاق کی فہرست نہایت طویل ہان میں مدنی تا جدار کے عشاق اپنے اپنے رنگ میں آپ سے محبت وعشق کا ثبوت فراہم کرتے رہے۔ پھولوگوں کی نظروں میں آگئے اور پچھ کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا۔ جن عشاق کولوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا۔ جن عشاق کولوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ان میں سے ایک عظیم ستی مدنی تا جدار کے محبوب حضرت خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا۔

ای طرح آپ کی سزارسی لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھی حتی کہ عام لوگوں کی نظر سے روز آخرت بھی آپ کواللہ تعالیٰ پوشیدہ رکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی مزار کے متعلق سوفیصد یقین سے کوئی نہیں کہدسکتا بید مزار حضرت اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ کی

جنت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی شکل کے فرضتے آپ کے ساتھ ہی جنت میں داخل فرمائے گا۔اللہ تعالیٰ الفقیر ابواحمہ غلام حسن اولی قادریٰ کو آپ کے احوال کے متعلق ایک گلدستہ پیش کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اور اسے شرف قبولیت سے نوازے اور مدنی تاجدار،احمر مختار مُنَالِیْنِیْمُ کی امت کے لیے تو شد آخرت بنائے آمین بحرمت سیدالمرسلین مُنَالِیْمُ کِلْ

-----☆☆☆\_-\_-

Co. Dall out & July

بات: مستعدد الم

جوتيامت كآنے كمتعلق يوچھاہ؟

اس صحابی نے عرض کیا کہ قیامت کے لیے تو میں نے اتنی خاص تیاری نہیں کی۔ البتہ اللہ تعالی اور اس کے (مخبوب)رسول مُنافِینِ کودوست رکھتا ہوں۔

ني كريم الني إلى أرثاد فرمايا: "أنت مَعَ مَنْ أَحْبِبْتَ"

(قیامت کے دن) تُواس کے ساتھ ہوگا جے تو دوست رکھتا ہے۔

#### فائده:

تعنی اگر تو اللہ تعالی ہے محبت رکھتا ہے تو اس کے جوارِ رحت میں ہوگا۔ اگر تو رسول اللہ مَاکُلَیْکُو ہے محبت رکھتا ہے تو قیامت کے دن مختبے ان کی قربت میسر ہوگی اگر چہان کا مقام و مرتبہ اتنا بلنداور معزز ہے کہ وہاں تک رسائی حاصل نہ ہوگی۔ مگران کی محبت اور متابعت کا نورمجوں اور متبعوں یہ چکے گا اور معیت و قرب نصیب ہوگا۔

#### فائده:

اس طرح اولیاء کرام کی محبت بھی انشاء اللہ رنگ لائے گی قیامت کا دن ہوگا جب قیامت کے دن اولیائے الرجمان سے محبت کرنے والوں کو درجات اور مقامات علیا ہے نوازاجائے گا۔ان کے چبرے کھل رہے ہول گے۔ان کے چبروں پہ چمک ہوگی رونق ہوگی وہ خوشی میں بھولے نہ سارہ ہوں گے تو مخالفین اور اولیائے کرام کے نام پہ جن کی پیشانی پہل پڑجاتے ہیں۔وہ و مکھ کر چیتا کیں گئی گئی گئی گئی گئی ہوگی تو آج میں بھی بارگاہ حق ہے ای طرح انعامات سے نوازاجاتا۔

اس لیے آیے آج دنیا میں رہتے ہوئے اولیائے کرام سے محبت سیجے کیونکہ حضرت شیخ فریدالدین عطار رحمتہ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

حُبِّ درویشان کلید جنت است وشمن ایشان لائق جهنم است

ابواحدادیی نے عرض کیا ہے۔

ولیاں نال تو س محبت کرلے جے توں جنت چاہنا ایں ولیاں نال دشمنی نہ کر ہے جہنم تو بچنا جاہنا ایں ولیاں دی محبت جنت دی سخی، بیٹے تینوں سمجھاواں دشمنی او ہناں دی جہنم دی سخی تاھیوں تینوں ھٹاواں ولیاں نال ہے محبت کرسیں تاں اللہ راضی ہوسیں ورنہ کل پیا بچھتاسیں روز قیامت روسیں

# اولیاءاللدر حمته الله علیهم اجمعین کے ملفوظات کے فائدے

الحمدالله رب العلمين والصلواة والسلام على سيدالانبياء والمرسلين وعلى الله و اصحابه اجمعين

امالعد!

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمٰنِ الرَّحِيْمَ: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين وعلمائے ملته و اوليائے امته اجمعين ـ

جانناچاہیے کہ رب کا ئنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوق کے شرف سے نوازا۔ مگرافسوس کہ ہمیں جو مقام عطافر مایا گیا ہم نے اس کی پاسداری نہ کی۔اشرف المخلوق کوئی معمولی مقام نہیں نہایت عظیم مقام ہے۔ جن لوگوں نے اپنی بیہ شان قائم رکھی ان کے متعلق خالق کا ئنات کا ارشاد گرامی ہے کہ

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٥

# بزرگان دين رحمة الله عليهم كي محبت:

حضرت شیخ فریدالدین عطار رحمته الله علیه ان کی شان بیان کرتے ہوئے صرف ان سے محبت رکھنے کے متعلق ارشاد فر مایا

حُبِّ درویثان کلید جنت است دشمن ایثان لائق لعنت است لعنی اولیائے کرام مجبوبان بارگاہ صدیت کی عظمت سے کہ ان کی محبت جنت کی چابی ہے اور ان کا دشمن لعنت کے لائ**ق** 

۔ حدیث مبار کہ میں ہے کہ مدنی تاجدار ،احمد مختار تَنَاقَيْنَا کے عظیم صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان مبارک ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟

مدنی تاجدار الله الله ارشاد فر مایا: تونے قیامت کے دن کے لیے نیک اعمال میں سے کون سے نیک اعمال جمع کیے ہیں

ے کی زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعتِ بے ریا

۵۔ آرزوپوری ہوتی ہے۔

## بزرگوں کے ملفوظات لکھنے کے مزید فاندیے:

ا۔ تذکرہ اولیاء اللہ اور اولیائے کرام کے بلفوظات کا مطالعہ کرنے سے حسن عمل کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔

۲۔ دنیاد مافیہا سے نفرت پیداہوتی ہے۔
 ۳۰ گناہوں سے قبنصیب ہوتی ہے۔

الم المرايمان عاصل موتا ہے۔ مار موتا ہے۔

٢- مرده دل زنده بوتے ہیں۔ ٤- رحت حق كانزول بوتا ہے۔

مسترے سلطان الاولیاء خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللی قدس سرہ نے فر مایا کہ ذکر اولیاء کے وقت رحمت حق تعالی نازل ہوتی ہے۔ (ذکر اولیں صفحہ ۱۷)

## نامه اعمال میں عبادت کا ثواب:

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے شخ نجم الدین صغری رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے سنا ہے کہ منازل امیر المؤمنین علی رضی اللہ عند میں ہے کہ ذکر اولیاء عبادت ہے اور ذکر کرنے والے کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب درج کیا جاتا ہے۔ (ذکر اولیں صفحہ کا ۔ ۱۲)

### رحمت کا نزول:

حدیث مبارکہ میں ہے کہ عند ذکر الصالحین تنز ل الرحمة

اولیائے کرام کے ذکر کے وقت رحمت می کانزول ہوتا ہے۔

#### كفاره:

كنزالعمال شريف ميں ہے كه

ذكرالصالحين طاعة وكفاره

صالحين (اوليائے كرام رحمة الله عليهم اجمعين كا ذكر طاعت اور كفاره ب-

#### بخشش:

#### اصول:

سیاصول عمواً دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان کوجس ہے جبت ہوتی ہے وہ اس کا تذکرہ بار بارکرتا ہے۔ بات بات پیمجوب کا ذکر زبان پہ جاری ہوجا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہلسنت و جماعت اولیائے کرام کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں سکتے رہتے ہیں اولیائے کرام کے حالات و واقعات ، کرامات اور ملفوظات سنتے سناتے رہتے ہیں اور ان کے ذکر مبارک اور ملفوظات پے بنی کتب لکھتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ اولیائے کرام سے محبت کی دلیل ہے اور اولیائے کرام کی محبت جنت کی جابی ہے۔ جہنم سے نجات حاصل ہونے کا سبب ہے۔ حق تعالی کے انعامات کے حصول کا سبب ہے۔

# اولیاء الرحمن رحمة الله علیهم اجمعین کے حالات وملفوظات کے فوائد:

اولیائے کرام مجوبان بارگاہ حق کے حالات، ملفوظات وغیرہ لکھنے پڑھنے، سننے اور سنانے کے بے شار فائدے ہیں۔ ضدی کی ضداور ہٹ دھرم کی ہٹ دھری کا کیاعلاج؟ کیونکہ ایسے ضدی اور ہٹ دھرم کی برقسمتی ہے بلکہ اس کی برقسی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جولوگ ہے کہتے سنائی دیتے ہیں کہ کتابیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے کتابیں نہیں پڑھنی جا ہئیں۔اییا مقولہ اکثر جہلاء کی زبان سے سننے میں آتا ہے۔اللہ تعالی جہلاء کی جہالت سے محفوظ رکھے آمین۔

جہلاء کی ای جہالت کی تر دید کے سلسلے میں ایک رسالہ (اچھی کتابوں کے مطالعہ کے فوائد) لکھا ہے۔اللہ کرےاس کی اشاعت کے وسائل میسر ہوجائیں۔

### فیض ملت کا مشاهده :

شخ القرآن والنفير ابوالصالح محمد فيض احمداويسى رضوى مدظله العالى نے اپنامشامده يوں بيان فرمايا ہے كه:

عموماً ہم نے مشاہدہ اورتج بہ کیا ہے کہ محبوبانِ خدا کی تاریخ اوران کے ملفوظات کا مطالعہ کرنے والے رقیق القلب اور خوف خدا اور آخرت کی طرف رجوع والے ہوتے ہیں اوران کے مطالعہ سے سب سے بڑھ کریہ فائدہ ہے کہ مرنے کے بعد دل میں امنگ ہوتی ہے کہ قبر وحشر میں اُن کی رفاقت نصیب ہو۔ عالم کشف ورؤیا والوں نے شہادت دی ہے کہ واقعی ان کی آرز و پور ک ہوئی۔ (ذکراولیں صفحہ ۱۲)

#### فائده:

واضح ہوا کہ ذکراولیاء کرام سنناسنا نااوراولیائے کرام کے ملفوظات پیٹی کتب پڑھنے اور سننے کے بیشار فا کدے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں کہ

انہ رقیق القلمی جیسی نعمت حاصل ہوتی ہے۔

٢- دل مين خوف خدا پيدا موتا --

۔ آخرت کی طرف رجوع ہوتا ہے۔جس کی وجہ سے بندہ گنا ہوں سے پر ہیز کرنے لگتا ہے اور نیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ سم۔ سب سے بڑھ کرید فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ قبر وحشر میں ان کی رفافت کی امنگ دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے محبو بوں کی محبت کا سبب بنتی ہے اور اولیائے کرام کے قرب کا سبب بنتی ہے اور اولیاء الرحمٰن کا قرب ان کی محبت کا سبب ہے۔

#### فائده:

اولیائے اللہ کی زبانی اور قلم سے نکلے ہوئے کلمات اثر رکھتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء الرحمٰن کے ملفوظات بغورسنیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں ۔تفصیلات الفقیر القاوری ابواحمہ اولیمی نے اپنی کتاب (اچھی کتابوں کےمطالعہ کے نوائد ) میں بیان کر دی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی اشاعت کے وسائل عطافر مائے۔

طفال و ينقاله اويس قراس وطرب إنك

The second secretary that I see that the second second second second second second second second second second

at the state of the state of

A HAR TEN WITH THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART

المتعاوي والمتحدد ورسوا بالفائدة والصراء والمستعادات

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

the state of the state of the state of the state of

## مرشد کریم کے ملفوظات لکھنے کا اجر:

حضرت خواجہ نظام الدین اولیا محبوب اللهی رحمته الله علیه بیان فرماتے ہیں کہ پندرہ ماہ رجب ۱۵۵ ہجری کو پائے بوسی کی دولت نصیب ہوئی مسلمانوں کا دُعا گونظام الدین احمد بدایونی جوسلطان الطریقت کا ایک غلام ہے اوران معانی کا جمع کرنے والا ہے عرض پر داز ہے کہ جب قدم بوسی کا شرف حاصل ہواتو آپ نے چارتر کی کلاہ جوزیب سرفر مائی تھی اُتار کردُعا گو کے سر پر کھی اور خاص خرقہ اور ککڑی کی فعلین عطاء فرمائی۔

نیز فرمایا ارادہ تو تھا کہ ہندوستان کی ولایت کسی اور کو دول لیکن تم راستے میں تھے کہ الہام ہوا کہ بیولایت نظام الدین بدایونی کی ہے اسے دو ۔ میں پائیوی کے اشتیاق ہے اُٹھ کر پچھ عرض کرنے لگا۔ لیکن مارے رعب کے نہ کرسکا۔ آپ نے روثن ضمیری کی وجہ سے واقف ہو کر فرمایا کہ ہاں۔ اس سے تمھار ااشتیاق جیسے کہ دل میں ہے۔ اس سے زیادہ ہم پر روثن ہے۔

نیزیہ بھی فرمایا کہ لکل داخل دھشہ جب میں نے سنا تو دل میں خیال کیا کہ اس کے بعد جو پھے ذبان مبارک سے نگلے گا میں اسے قلمبند کرتا جاؤں گا۔ ابھی یہ خیال میرے دل میں گزرنے بھی نہ پایا تھا کہ فرمایا کہ اس مرید کی کیا ہی سعادت ہے جواپنے پیرکے فرمودہ کو قلم بند کرے اور گوش ہوش اس طرف لگائے اس واسطے کہ ابراراولیاء میں لکھا ہے کہ جب مرید پچھاپنے پیرکی زبانی سُنے لکھے تو حروف نوشتہ کے بدلے ہزار سال کی اطاعت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس کا مقام علیمین میں ہوتا ہے۔ (راحت القلوب مجلس اول صفح ہشت بہشت)

#### فائده:

المحدلله الفقير الواحمراوليي كوبھى اپنے مرشد كريم قبله مجد ددور حاضرہ فيض ملت شخ القرآن والنفير حضرت علامه الوالصالح محد فيض احمداولي مد ظله العالى كے ملفوظات كے تين مجموعے لكھنے كى تو فيق ميسر آئى ہے اور چوتھا مجموعہ دروسٍ كاموكى پہ بھى كام مكمل موجى ہو چكاہے ۔الفقير القادرى سے براد بطريقت حضرت علامه صوفى مختاراتمہ اوليى صاحب مدظله العالى (خادم سيرانى كتب خانه نزد سيرانى مسجد بہاولپور) نے بيرچاروں مجموعے شائع كرنے كا ارادہ ظاہر فرمايا ہے الله تعالى انتھيں ونيا وآخرت ميں اپنى خاص عنايات سے سرفراز فرمائے۔

### جمعیت کا حصول:

بزرگانِ دین کے تذکرہ اور ملفوظات حضرت مجبوب الہی رحمتہ اللہ علیہ کے شروع میں امید ظاہر کرتے ہوئے تحریر فر مایا ہے کہ''امید ہے کہ انشاء اللہ اس (فوائد الفوائد ) کے پڑھنے سننے والے کو دونوں جہاں کی جمعیت حاصل ہوگ۔ (فوائد الفوائد جلد ۲ صفحہ )

#### راحت کا حصول:

حضرت امیر حسن علی بنجری رحمته الله علیہ نے فوائد الفوائد کے پانچویں جھے کے ابتداء میں بیان فرمایا ہے کہ امید ہے کہ انثاء الله تعالیٰ اس جام جان بخش کے ایک گھونٹ سے جوروح کوراحت دینے والا ہے۔ بیان کرنے والے، سننے والے اور لکھنے والے کوراحت حاصل ہوگی۔

بابس:

### حقانیت اهلسنت کی ایک دلیل:

اہلسنت و جماعت کے حق ہونے کی ایک دلیل میر بھی ہے کہ الحمد للد اہلسنت و جماعت اللہ تعالی کے محبوب بندوں سے محبت کرنا دنیاو آخرت میں حق تعالی سے انعامات کے حصول کا سبب ہے حق تعالی محبت کرتا دنیاو آخرت میں حق تعالی سے انعامات کے حصول کا سبب ہے حق تعالی ہم سب ومحبوبان بارگاہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطافر مائے اور تادم آخراسی پرقائم رکھے۔ (آمین ثم آمین)

## انبیاء و اولیاء سے محبت کرنے والی جماعت:

انبیاء کرام علیهم الصلوة والسلام اولیائے کرام رحمتہ الله علیهم اجمعین ہے محبت رکھنے والی جماعت 'جماعہ ہلسدہ''اور دعوتِ اسلامی سے بیار کرنا ان کا قرب حاصل کرنا ان کی محفل میں بیٹھنا ان کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہایت ہی مجرب عمل ہے جن تعالی صالحین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ صالحین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ صالحین کی صحبت انسان کوصالح بنادیت ہے ابواحمہ اولی نے عرض کیا ہے۔

صالحین دی صحبت یارا بنا دیندی اے صالح بدکارال دی صحبت بنادیندی اے طالح

### تعارف حضرت اويس قرنى رحمة الله عليه:

حضرت اولیس قرنی وه عاشق صادق ہیں کہ

جن کی عظمت ونضیلت اور تعارف خود نبی کریم مَالیّتیم نے بیان فر مایا ہے۔انشاءاللہ وہ احادیث مناسب موقع پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔

## عزالدين بن الاثيرابي الحسن على بن محمد الجزري رحمة الله عليه كا بيان:

حضرت اولیں قرنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشہور زاہد تھے۔آپ تابعین میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔آپ کا تعارف بیان کرتے ہوئے ابن اثیر نے بیان فر مایا ہے کہ' اُنھوں نے نبی کریم مُنالین کا خانہ پایا تھا مگرآپ کود یکھانہیں (آپ) کوفہ میں رہتے تھے۔وہاں کے اعلیٰ طبقہ کے تابعین میں سے تھے۔ (اسدالغابہ فی معرفة الصحابہ جلداصفیہ ۲۳۲)

#### طية الاولياء مين هے:

ا ۱۵۵۔ ابوتعیم اصفھانی ، ابو بحر بن مالک ، عبداللہ بن احمد ، احمد وعبید اللہ بن عمر ، عبداللہ بن احمد کی ، عبداللہ بن احمد بن موار بن دفار کے سلسلہ سند سے روایت ہے ، کدرسول اللہ بنائے نئے ارشاد فر مایا : کہ بے شک میری امت میں کچھلوگ ایسے ہیں جو کیڑا نہ ہونے کی وجہ سے مجدا در مصلی میں آنے کی استطاعت نہیں رکھتے ۔ ان کے ایمان نے انھیں لوگوں کے آگے سوال کرنے سے روکے رکھا۔ ان ہی برگزیدہ ستیوں میں سے اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ اور فرات بن حیان رحمتہ اللہ علیہ بھی ہیں۔ کرنے سے روکے رکھا۔ ان ہی برگزیدہ ستیوں میں سے اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ اور فرات بن حیان رحمتہ اللہ علیہ بھی ہیں۔ (کنز الاعمال: ۲۰۰۰ ۱۳۴۰ والز بدلالا مام احمد ۱۳۰۰ معہ حاشیہ صلیۃ الاولیاء اُردوتر جمہ حصد دوم ۲۱۲ سے قرن میں

## سرخيل تابعين:

شاہ معین الدین احمرصاحب نے لکھا ہے کہ سرخیل تابعین حضرت اولیس قرنی وطنا بینی اورنسبا قبیلہ مرادے تھے۔ان کو

# فضائل حضرت اوليس قرني ومثالثة

## فضائل و مقام اويس قرنى رحمة الله:

الله تعالی جل جلالہ کے برگزیدہ بندوں کے احوال خصائص اور ملفوظات کا مطالعہ کرنا نہایت مفیدکام ہے۔ کیونکہ اولیا تے کرام کی زندگیوں کا مطالعہ الله علی تعدد کر الصالحین تنزالر حمة لین صالحین کا ذکر کرنے اور سننے کے وقت رحمت می کا نزول ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول الله مالی الله مالی الله می الله

ایے ،ی بزرگ اور نیک بندوں کی شان بیان کرتے ہوئے رب کا ننات نے ارشاد فرمایا کہ اَلآ اِنَّ اَوْلیاء الله لاَحَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُم يَحزَنُونَ ـ

اولیائے کرام کا ذکر بیان کرنے اور سننے ہے اولیاء اللہ کی عظمت ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے۔ دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوتی ہے اولیائے کرام کی عظمت کا ذہنوں میں پیدا ہونا اور دلوں میں ان کی محبت پیدا ہونا دنیاو آخرت میں بے ثار فوائد کے حصول کا سبب ہے۔ ایسے بے شار فوائد میں سے ایک فائدے کا ذکرا یک حدیث مبارکہ میں یوں بیان ہواہے۔

### مديث شريف:

حفرتُ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم رؤف الرحیم مَثَالِیُّ کی خدمت اقد س میں عرض کیا کہ یارسول الله اس شخص کے متعلق کیا تھم ہے جس نے کسی کودیکھا بھی نہ ہواور نہ ہی اس سے ملا قات کی ہواور نہ ہی اس کی صحبت میں، ہااور نہ ہی اس کے ممل رعمل کیا۔ مگراہے دوست رکھتا ہو۔

مدنی تاجداراحمد مخار مَنَافِیَنَا فَ ارْشاد فرمایا: اَلْمَوْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ اَرْشاد فرمایا: اَلْمَوْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَ

#### فائده:

الحمداللہ ہم جماعت اہلسنت و جماعت محبوبانِ بارگاوتن ہے محبت کرتے ہیں۔اس لیے انشاء اللہ اولیائے کرام کی محبت دنیا وآخرت میں بارگاہ حق سے انعامات کے حصول کا سبب ہوگی۔ حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا گناہوں کی بخشش ہوگی۔ نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ بل صراط سے گزرنا آسان ہوگا اورا یہے ہی بے ثار نوائد کے ساتھ ساتھ خصوصاً محبوبانِ حق کا ساتھ نصیب ہوگا۔ فرمادين اس كي تعريف دوسراكوئي كياكرسكتاب (تذكرة الاولياء باب)

#### نائده:

آپ کے فضائل ومنا قب بزرگانِ دین نے بڑے بیان فرمائے ہیں۔اب وہ فضائل ملاحظہ فرمائے جواحادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ یہاں صرف ایک حدیث مبارکہ بطور تبرک حاضر ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله کا الله کا الله کا ایک شخص آمھارے پاس یمن کی طرف ہے آئے گا جے اولیں کہا جاتا ہے وہ یمن میں سوائے اپنی والدہ کے کئی کونہیں چھوڑے گا۔اس کے جسم پر سفیدی تھی اس نے اللہ تعالی ہے دُ عاکی تو اس کر یم نے وہ سفیدی دورکر دی سوائے ایک دیناریا ایک درہم کی جگہ کے تم میں ہے جواسے ملے تو چاہیے کہ وہ تمھارے لیے دُ عائے مغفرت کریں۔ (مشکل قاشریف جلد)

## مقام اويس قرنى رحمة الله عليه:

اتى لاجد نفس الرحمن من قبل اليمن يمن كرف في الميمن المرف في المربي المر

(تذكرة الاولياءباب وكرحضرت خواجداولين قرني رحمته الشعليه)

# حضرت داتا گنج بخش رحمة الله عليه كابيان:

#### تعارف:

حضرت داتا تین بخش رحمته الله علیه نے حضرت اولیں قرنی رحمته الله علیه کے متعلق لکھا ہے کہ تابعین میں سے آئم تصوف میں آفتاب است اور دین وملت کی شمع حضرت اولیں قرنی رحمته الله علیه اہل طریقت کے مشائخ کبار میں سے تھے۔ (کشف انجوب باب۱۰)

# فضائل حضرت اوليس قرني رحمة الله عليه كے متعلق چندا حادیث

#### ديث ا:

بارگاہ رسالت سے غائبانہ خیرالتا بعین کالقب ملاتھا۔ (تابعین کے ایمان افروز حالات صفحہ ۵۳)

### آفتاب ملت:

حضرت داتا گئج بخش رحمته الله عليه نے بيان فر مايا ہے كه تابعين ميں سے آئم تصوف ميں آفتاب امت اور دين وملت كى سخع حضرت اولين قرنى رحمته الله عليه الل طريقت كے مشائح كبار ميں سے تھے۔ (كشف الحجوب باب١٠)

## حضرت اویس قرنی رحمة الله علیه امام و پیشوا:

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ متاع دنیا کے متعلق بیان فر مایا ہے کہ تو یہ ہے متاع دنیا کہ جس پرلوگوں کوفخر و ناز ہوتا ہے مو یا در ہے کہ ان میں ہے جو کچھ آخرت کے لیے ہے کین عیش وعشرت یا فراوانی مال یا کشرت مان کا تعلق آخرت نے لیے ہے کین عیش وعشرت یا فراوانی مال یا کشرت مان کا تعلق آخرت نے نہیں ہوسکتا بلکہ دنیا کے تین درجے ہیں۔ یعنی ایک تو بقد رضروت طعام ، لباس اور مسکن اور اگر اس سے مرادشوکت و مجل کی کشرت و فراوانی ہے اور اس کی تو کوئی صدنہیں ہوتی ہی جس نے بقد رضرورت پر صبر کر لیا اس نے درست کیا (اور مرادشوکت و مجل کی کشرت و فراوانی ہے اور اس کی تو کہ کوئی حدوانہا نہیں ہوتی اور جس نے اہل بہشت میں ہوگا ) اور جو مجل کے چھچے پڑا وہ دوزخ کی گہرائیوں میں گرگیا کہ اس کی بھی کوئی حدوانہا نہیں ہوتی اور جس نے حاجت پر اکتفا کی وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا کے وہ یہ ہوتے ہیں اور ان کا درمیانی درجو تو بڑے ادا دور ریاضت ہی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں اور ان کا درمیانی درجو تو بڑے ادا دور ریاضت ہی سے ایک تو ضرورت کے قریب تر کہ بوتے اور دوسری کے ڈانڈ سے بیش و عشرت ہوتا ہے کہ آدمی اس چیز کوجو حاجت سے زیادہ ہوا سے حاجت تصور کرتے ہوئے حاصل کر لے اور یوں اپنے آپ کولائن پر سش تھرائے چنا نچائی خدشہ کے بیش نظر بزرگانِ دین نے ہمیشہ 'بھوں کے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس چیز کوجو حاجت سے زیادہ ہوا سے حاجت تصور کرتے ہوئے حاصل کر لے اور یوں اپنے آپ کولائن پر سش تھرائے چنا نچائی خدشہ کے بیش نظر بزرگانِ دین نے ہمیشہ 'بھوں کے دیا جو تھوں نے دیا (کی وسعوں) کوتوا ہے اور پراس درجہ بھک کرلیا تھا کہ لوگ انتھیں دیوانہ کہا کرتے تھے۔ (کیمیائے سعادت اصل بڑم)

### امام يافعى رحمة الله عليه كابيان:

ا مام یا فعی رحت الله علیه فرماتے ہیں که رسول الله من الله علیات کا بیار شاد که اولیں خیر التا بعین ہیں اس بارے میں صرح ہے کہ وہ تا بعین سے مطلقاً بہتر ہیں۔ (بزم اولیاء ترجمہ روض الریاحین صفحہ ۲۸۳)

#### فائده:

مضرت امام یافعی رحمته الله علیہ نے بیان فر مایا ہے کہ اس ارشاد سے بیددلیل بھی ملتی ہے کہ نفع لازم، نفع متعدی سے بعض اوقات افضل بھی ہوتا ہے۔ بیبھی معلوم ہوا کہ خدا شناس علائے باطن احکام شناس علائے ظاہر سے افضل ہیں۔

# (برزم اولياء ترجمه روض الرياحين صفحة ٢٨٣

#### سے اور ہیں۔ حضرت فریدالدین عطار رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فر مایا ہے کہ آپ جلیل القدر تابعین اور مقتدائے اربعین میں ہے ہوئے ہیں حضورا کرم فرمایا کرتے تھے کہ اولیں احسان ومہر بانی کے اعتبار ہے بہترین تابعین میں سے ہیں اور جس کی توصیف سرکار دوعالم

اوران کی خدمت کرنے کی بناپر بیسعادت حاصل نہ کر سکے۔ نیز اس حدیث معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اولیں بہترین تا بعین میں سے ہیں اور اس جگدان کی واضح فضیلت منقبت اور عظیم فضیلت کا اظہار ہور ہاہے۔

امام احمد بن صنبل سے منقول ہے کہ تا بعین میں سے افضل حضرت سعید بن مسیتب ہیں۔ ان کا افضل ہوتا علوم اور احکام شریعت کی معرفت کی بناء پر ہے اور بیاس بات کے منافی نہیں۔ حضرت اولیس کے افضل اور اعلیٰ ہونے کے بایں معنی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثو اب زیادہ ہے۔ قاموس میں سے ہے کہ اولیس بن عامر ساداتِ تا بعین (تا بعین کے سرداروں) میں سے بیں ہوسکتا ہے کہ حدیث شریف کے الفاظ کا بھی یہی مطلب ہو۔

یادرے کے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عند کی شان میں متعدد احادیث اور آثار دارد ہیں جنھیں امام بیوطی نے جمع الجوامع میں ذکر کیا ہے۔

### حديث ٣:

### مديث شريف م:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو جمع فر مایا اورار شاوفر مایا کہ تم سب بیٹھ جاؤ کہتم سب بیٹھ جاؤ کہتم میں کوفہ کے ہوں وہ کھڑے رہیں۔ باقی سب بیٹھ جاؤ کہتم سب بیٹھ جاؤ کہتم میں کوفہ کے ہوں وہ کھڑے رہو۔ سوائے ان لوگوں کے جوفبیلہ مراد سے ہوں پھرار شاوفر مایا کہتم سب بیٹھے رہو۔ سوائے ان لوگوں کے جوفبیلہ مراد سے ہوں پھرار شاوفر مایا تم سب بیٹھے رہو گروہ جوقرن سے ہوا کیٹ محض کھڑا ہوگیا۔ اس پر حصرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ آپ قرن کے ہو۔

اس نے کہا: ہاں

آپ نے فرمایا: کرآپ حضرت اولیس بن عامر قرنی رضی الله عند کوجانتے ہیں؟

ال نے جواب دیا: ہاں! آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ ہمارے قبیلے میں اولیں سے بڑھ کراورکوئی مجنون نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے زیادہ وحثی اور کم مرتبہے۔

بیان کر حضرت عمر فاروق رضی الله عندرو پڑے اور فر مایا کہ میں نے جو پچھ کہا ہے از خود نہیں بلکہ میں نے رسول اقدس تَالَّتُنْظِمُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَاللَّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَنْ الللّهُ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَنْ الللّهُ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ الللللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلْمَ عَلَيْ اللللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّه

يد خل في شفاعة مثل ربيعه ومضر

اولیں قرنی کی شفاعت سے قبیلہ مفرور ہید کے برابر قیامت کے دن لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

(انطاق المفهو مرتبها حيا العلوم جلد الصفحه ٣٨ - ٣٤٩)

(۵) ایک روایت میں حضرت حسن بھری ہے کہ جب قبیلہ قرن کے لوگ ج کے موقع پرآئے ، تو امیر المومنین عمر فاروق نے ان میں سے ایک شخص نے کہا: امیر فاروق نے ان میں سے ایک شخص نے کہا: امیر

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ آنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَجُلاً يَأْتِيْكُمْ مِنَ الْيَمُنِ يُقَالُ لَهُ آوَيْسٌ لَا يَدُعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أَمْ لَهُ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاصٌ فَدَعَى الله فَاَذْهَبَهُ إِلَّا مَوْضَعَ الدِّيْنَارِ آوِلدِّرْهَمِ فَمَنْ لَقِيَةٌ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرُلَكُمْ

(مشكوة شريف

#### حدیث ۲

وَفِي رِوَايَةِقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِيْنَ رَجُلٌ يُّقَالُ لَهُ أُويُسٌ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَان بِهِ بِيَاصٌ فَمُرُوهُ فَيُسْتَغْفِرَ لَكُمْ (رواه سلم) ( عَلَوْ اللهِ )

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّه تَالَیْتُ اِین فیلیا بیشک ایک شخص تجھارے پاس
کین کی طرف ہے آئے گا جے اُولیں کہا جاتا ہے وہ یمن میں سوائے اپنی والدہ کے کی کوئیں چھوڑے گا۔اس
کے جہم پر سفیدی تھی لے اس نے اللہ تعالیٰ ہے وُعا کی تو اس کریم نے وہ سفیدی وُورکر دی ۔ سوائے ایک دینار
یاایک در جم س کی جگہ کے تم میں سے جواسے ملے تو چا ہے کہ وہ تمھارے لیے وُعائے مغفرت کریں ہے۔
اور ایک روایت میں سے کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں نے رسول الله مُنظِینِ کُوفر ماتے ہوئے سُنا کہ
تابعین میں سے بہترین وہ ایک مرد ہے جے اُولیں کہا جاتا ہے اس کی والدہ ہے اور اس کے جہم پر سفیدی
تابعین میں سے بہترین وہ ایک مرد ہے جے اُولیں کہا جاتا ہے اس کی والدہ ہے اور اس کے جہم پر سفیدی
تھی تم اُنھیں کہو کہ وہ تمھارے لیے وُعائے مغفرت کریں (مسلم)

#### فائده:

ُ شِخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لیعنی برص کی

۲ \_ بدراوی کوشک ہے،ایک روایت میں ہے کہ ریجھی ان کی دعا ہے تھا۔اُنھوں نے دُعا ما نگی تھی کہا ہے اللہ! میرے جسم میں کچھ سفیدی چھوڑ دے تا کہاس کے ذریعے نعمت کو یا دکر تارہوں۔

س یعنی ملاقات کرنے والا مخص ان سے درخواست کرے کہاس کے لیے دُعائے مغفرت کریں۔

#### فائده:

اس حدیث میں اہل خیر وصلاح (اولیائے کرام) ہے وُ عا کا طلب کرنا ثابت ہے اگر چیطلب کرنے والا افضل ہو ۔ بعض علاء کہتے ہیں کہ نبی اکرم مُناکِیْتِیْم نے بیہ بات حضرت اولیں کا دل خوش کرنے کے لیے فر مائی اوران لوگوں کا وہم وُور کیا جنھوں نے خیال کیا کہ اولیں قرنی نے رسول اللّہ مَناکِیْتِیْم کی صحبت کا شرف حاصل نہیں کیا اور وہ بیچھے رہ گئے۔اس لیے کہوہ والدہ محتر مہ کے خیال آپ وہ جگہ ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ بیروایت ابن سعد نے طبقات میں ،ابوعوانہ،رویانی اورابونعیم نے حلیتہ الاولیاء میں اورامام بیہ ق نے دلائل اللغوۃ میں بیان کی۔

(اشعنة اللمعات اردوتر جمه جلد كصفحهاام)

#### فائده:

اس سے واضح ہوا کہ المحدللہ! اہلست و جماعت کے عقا کدا حادیث کے مطابق ہیں بالحضوص مدنی تا جدار احرمخار منا الله علی است کے علوم غیبیہ کے متعلق اہلست و جماعت کا عقیدہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے تفصیلات کے لیے مجد دِ دور حاضرہ فیض ملت مفسراعظم پاکتان حضرت علامہ ابوالصالح محدفیض احمداویی مدخلہ تعالیٰ کی تصنیف لطیف'' نم بہت مق اہلست و جماعت' اور مدنی تاجدار کے علوم غیبیہ کے متعلق تفصیلات' نمایدۃ المامول فی علم الرسول' میں ملاحظ فرمائے۔

(۸) ایک دوسری روایت میں یکی ابن سعید، حفرت سعید بن میتب سے اور وہ حفرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ کا اللہ عنہ نے جھے فر مایا: اے عمر! میں نے عرض کیا: یارسول اللہ اللہ عنہ بیاں سے حاضر ہوں بھے گمان ہوا کہ جھے کی کام کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فر مایا ہماری امت میں ایک محف ہوں گے جنمیں اویس قرنی کہیں گے۔ ان کے جسم میں بیماری پیدا ہوگی۔ وہ اللہ تعالی سے دعا کریں گے تو کریم اُسے دور فر مادے گا مگر پھونشان ان کے پہلومیں باقی رہے جب اُسے دیکھیں گئر تامقام کہنا۔ اُنھیں کہنا کہ تمھارے لیے دعا کریں گے دجب اُسے دیکھیں ہماراسلام کہنا۔ اُنھیں کہنا کہ تمھارے لیے دعا کریں کیونکہ وہ اپنے پروردگاری بارگاہ میں مکرم ہیں اور اس کے زد یک بڑا مقام رکھتے ہیں اور اگر اللہ تعالی کے بارے میں فتم کھا کیں تو اللہ تعالی ان کوسیا کردے گی۔ وہ رہے کا دور رہے کا دور رہے کا کہ میں کریں گے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انھیں رسول اللہ کا لیکڑا کی حیات ِ طاہرہ میں تلاش کیا لیکن وہ مجھے نہیں سلے۔ پھر میں آٹھیں اپنی زندگی میں تلاش کرتا رہااور اللہ علی سلے۔ پھر میں آٹھیں اپنی زندگی میں تلاش کرتا رہااور مختف مما لک سے جودوست آتے تھے ان سے پوچھتا کہ کوئی شخص قبیلہ مراد کا ہے؟ یا تم میں قبیلہ قرن کا کوئی شخص ہے جس کا نام

المؤمنين! آپاس سے کیا جا ہے ہیں؟ وہ ایسا تحق ہے جو ویرانوں میں رہتا ہے اورانسانوں میں نہیں آتا۔ فر مایا اسے ہماراسلام
پہنچانا اور اُنھیں کہنا کہ ہم سے ملاقات کریں۔ اس خض نے حضرت عمر فاروق کا پیغام پہنچادیا، تو حضرت اولیس حضرت عمر فاروق کی
خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فر مایا تم ہی اولیس ہو؟ اُنھوں نے عرض کیا جی ہاں! امیر المونین ۔ آپ نے فر مایا: جمعار ہے ہم
پر برص کی سفیدی تھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دُعاما نگی کہ اسے دُور کرد سے پھرتم نے دعا کی کہ اس کا پچھ حصہ باتی رہے۔ اُنھوں نے
مرض کیا جی ہاں! امیر المومنین! آپ کو کس نے خبر دی ؟ فر مایا مجھے رسول اللہ میں اُنٹی نے خبر دی اور مجھے تھم دیا کہ میں آپ سے
درخواست کروں کہ میر سے لیے دعا کریں۔ چنا نچ حضرت اولیس نے حضرت عمر فاروق کے لیے دعا کی اُنھوں نے عرض کیا اسے امیر
المومنین! میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میر سے حال کو پوشیدہ رکھیں اور مجھے واپس جانے کی اجازت مرحمت فرما کیں۔ اس

### حديث شريف:

امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اسیر بن جابر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے پاس یمن کے لوگ حاضر ہوتے تو آپ یو چھتے کیاتم میں اولیں بن عامر ہیں؟ یہاں تک کہان میں حضرت اولیں بھی پہنچ گئے ۔حضرت فاروق اعظم نے یو چھا کیا آپ اولیں بن عامر ہیں۔ اُنھوں نے عرض کیا: جی ہاں! میں اولیں بن عامر ہوں فرمایا: کیا آپ قبیلہ مراد پھر قرن سے ہیں۔ اُنھوں نے عرض کیا جی ہاں ایسے بی ہے، فر مایا: آپ کو برص کی بیاری تھی جودرست ہوگئے۔ سوائے ایک درہم کی جگد کے؟ أنھوں نے عرض كيا: جي بان! فرمايا: كيا آپ كي والده موجود بيں عرض كيا: جي بان! حضرت عمر فاروق نے فر مايا: ميں نے رسول الله مَنَاتِیْنِ کُوفر ماتے ہوئے سُنا کہ اولیں بن عامرتمھارے ماس یمن کے وفد کے ساتھ آئیں گے۔ وہ قبیلہ مراد پھر قرن ہے ہوں گے۔ ان کو برص کی بھاری تھی پھروہ تندرست ہو گئے سوائے ایک درہم کی جگہ کے ،ان کی والدہ موجود ہیں جن کی وہ خدمت کرتے ہیں۔ اگروہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرمادے گا۔ اگرتم ہے ہو سکے تو ان ہے دُعائے مغفرت طلب كرنا\_للبذااےاوليں! آپميرے ليے دُعائے مغفرت كريں۔ أنهول في عرض كيا اے امير المونين! كيا مجھ جيسا آدى آپ كے ليے وُعاع مغفرت كرے؟ فرمايا: آپ ضرورميرے ليے دعائے مغفرت كريں چنانچة حضرت اوليس نے حضرت فاروق اعظم كے ليے دعائے مغفرت کی حضرت فاروق اعظم نے فرمایا: آپ کہاں جانا جا جے ہیں؟ کہنے لگے میں کوفہ جانا چا ہتا ہوں فرمایا: آپ کے لیے کوفہ کے گورنر کے نام کوئی مکتوب لکھ دوں کہنے لگے کہ میر سے زدیک بات زیادہ مجبوب ہے کہ میں پیچھے رہنے والے کو کول میں رہوں۔ آئندہ سال یمن کا ایک معزز آ دی حج کے لیے آیا اور اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ملا قات کی ۔حضرت عمر نے اس سے حضرت اولیں کا حال معلوم کیااور یو چھا کدان کا کیاحال ہے؟ اس نے کہامیں نے اٹھیں اس حال میں چھوڑا کدان کے کپڑے پرانے اور سامان معمولی تھا۔حضرت عمرنے اُسے نبی اکرمہ ڈاٹٹیٹی کی حدیث بیان کی۔وہ مخض حضرت اولیں کے پاس آیا اور درخواست کی کہ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں کہنے لگے آپ میرے لیے دعائے مغفرت کریں کیونکہ آپ مبارک سفرے آئے ہیں۔اس مخص نے حضرت عمر فاروق کی حدیث سنائی اور دوبارہ درخواست کی کیمیرے لیے دعائے مغفرت فرما عیں۔ چنانچہ

حضرت ادلیں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ پس لوگوں نے حضرت ادلیس کو پہچان لیا اوران کے حال کی حقیقت جان لی۔

مفزی بریوں کی مقدار کے برابر شفاعت کا حق ملے ۔ جب تم اے دیکھ لوتو اے میر اسلام پیچانا اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ (کشف الحجوب باب۱)

(۱۲) حضرت فریدالدین عطار رحمته الله علیه نے ایک روایت یون نقل فرمائی ہے کہ حضور طُلِقَیْ کُم فرماتے ہیں کہ روز محشرستر ہزار ملائکہ کے جلومیں جواولیں قرنی کے شہر ہر (ہم شکل) ہوں گے اولیں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تا کہ مخلوق ان کی شاخت نہ کر سکے سوائے اس مخص کے جس کو اللہ تعالی ان کے دیدار ہے مشرف فرمانا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر مخلوق سے رو پوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت وریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کر ہے اور ای مصلحت کے پیش نظر روز حشر آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ (تذکر ۃ الاولیاء باب۲)

(۱۳) حضرت امام عبدالله بن اسعد یافعی رحمته الله علیه نے ایک روایت بیان فرمائی ہے۔حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه سے روایت بیان فرمائی ہے۔حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ الله عنه الله تعالیٰ خلقت میں سے ان لوگوں کو پیند فرما تا ہے جومتی و مخلص ہوں پاک و صاف، پوشیدہ زندگی گزار نے والے ہوں۔

ان کے بال بھرے ہوئے چرہ غبار آلوداور شکم پیٹھ سے لگے ہوئے ہوں۔وہ اگر مالداروں کی مجلس میں جانا چاہیں تو اجازت نہ پاکیں۔ خوش حال عورتوں سے نکاح کرنا چاہیں تو رشتے نہ لیں اگروہ کہیں چلے جا کیں تو کوئی ان کا متلاثی نہ ہواور جب کہیں سے آگیں تن و کئے کرکوئی خوش ہونے والا نہ ہو۔ بیار ہوں تو کوئی عیادت کو نہ آئے مرجا کیں تو جنازہ پر نہ پنچے۔ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُلا اللہ اللہ میں ہے کہی شخص سے کیسے ملا قات کر سکتے ہیں؟ فرمایا: اولیں قرنی ایسے ہی لوگوں میں سے ہوں۔ گ۔ فرمایا: اولیں قرنی ایسے ہی لوگوں میں سے ہوں۔ گ۔ فرمایا: اولیں قرنی ایسے ہی لوگوں میں سے ہوں۔ گ۔

فرمایا: آنکھیں نیگلوں،بال سرخی آمیز،سینہ بوڑا،میانہ قد ہخت گندی رنگ،اپی ٹھوڑی سینے کی طرف مائل اور نگاہ ہمیشہ سجدہ اور اپنی جانب جھکی رکھیں گے۔اکثر اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں پر رکھ کرروتے ہوں گے۔وہ کمبل ساتھ رکھیں گے ایک تہبند دوسرا چادر کی جگداستعال کریں گے۔اہل زمین میں گمنام ہوں گے گراہل آسان میں ان کی شہرت ہوگی وہ اگر اللہ تعالیٰ پرفتم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور پوری کردے۔ان کے بائیں مونڈ ھے تلے تھوڑا ساسفید داغ ہوگا۔

اوگوایا در کھو!روز حشر سب نیک بندوں سے تو جنت میں جانے کے لیے کہا جائے گا مگراویس کو تکم ہوگا کہتم تھہرو!لوگوں کی شفاعت کرو۔پھررب تعالیٰ رہیدہ ومفرقبیلوں کی تعداد برابرلوگوں کے برابرلوگوں کے بارے میں ان کی سفارش قبول فرمائے گا۔ (روض الریاحین صفحہ: ۲۵۹–۲۸)

#### نائده:

ربیداور مضرقبیلہ کے لوگوں کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابرلوگوں کے متعلق آپ کی سفارش قبول کی جائے گ۔

(۱۴) مشیتِ اللہی سے کوفہ کے پچھلوگ حضرت بمرفاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جو حضرت اولیں کا مُداق اڑایا کرتا تھا۔ حضرت اولیں کا مُداق اڑایا کرتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے نبی اکر منالی کی وہ حاضرین نے اس شخص کو پیش کیا جو حضرت اولیں رضی اللہ عنہ کا تمسنح اڑایا کرتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے نبی اکر منالی کی وہ

اولیں ہے۔ قبیلہ قرن کے ایک شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین! وہ میرے پچپا کا بیٹا ہے۔ آپ جس شخص کے بارے میں پوچھرہے میں وہ تو معمولی ادر حقیر ہے۔ وہ اس لا کُق نہیں کہ آپ جیسی شخصیت اس کے بارے میں دریافت کرے۔ میں نے کہا: میں دیکھر ہا موں کہتم ان کے بارے میں ہلاک ہونے والوں میں ہے ہو۔

میں یہی بات کررہاتھا کہ اچا تک ایک اونٹ نمودار ہوا جس کا پالان پُراٹا اوراس پر پرانے کیڑوں والا ایک شخص سوارتھا۔
میرے دل میں بیہ بات آئی کہ بہی شخص اولیں ہے۔ میں نے کہا اے بندہ خدا! کیا تو ہی اولیں قرنی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے کہارسول اللہ میں گئے گئے اور سول اللہ میں گئے گئے اور سول اللہ میں گئے گئے اور سول اللہ میں ایک کہارسول اللہ میں ایس کے بعد میں ہرسال ان سے ملا قات کرتا ۔ یعنی جج کے موقع پر ، پس میں اپنے احوال اور اسرار انھیں بیان کرتا اور وہ مجھے بیان کرتے ۔ بیحد یث ابوالقاسم عبدالعزیز ابن جعفر خرتی نے اپنے فوائد میں ، خطیب اور ابن عساکرنے اپنی تاریخ میں بیان کی (اضعة المعات جلد کے شور سال )

(٩) حضرت العلام نورالدین عبدالرحمٰن جامی قدس سرہ نے شواہدالدہوۃ شریف میں حدیث نقل فر مائی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عند نے اپنے زمانہ خلافت میں جج کے موقع پر باہر ہے آنے والوں کے ایک مجمع میں گئے اورلوگوں کو کھڑا ہونے کے لیے کہااس کے بعد آپ نے فرمایا تمام کے تمام بیٹھ جائیں۔ مگر کوفہ کے لوگ کھڑے دہیں۔

پھر آپ نے فرمایا کوفہ والوں کو بھی بیٹھ جانے کی اجازت ہے مگر کوفہ والوں سے قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے کھڑے رہیں۔ پھر آپ نے فرمایا مراد والے بھی بیٹھ جائیں مگران میں سے صرف وہ کھڑے رہیں جو قرن سے آئے ہیں۔سارے لوگ بیٹھ گئے۔ مگرایک شخص انیس نامی جواولیں رضی اللہ عنہ کے بچاتھے اور قرن سے آئے تھے کھڑے رہے۔

اميرالمومنين حفزت عمر رضى الله عندنے يو چھا: آپ اوليس کو پہچانتے ہيں؟

انیس نے کہا: آپ اس کے متعلق کیوں دریافت کرتے ہیں؟ اے امیر المؤمنین!وہ توایک غریب دیواندسا آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عندروئے اور فرمایا میں نے رسول اللہ خدائیا ﷺ سے سنا ہے کہا ہیے ہی لوگوں کی شفاعت ہے قیامت کے روزلوگ جنت میں داخل ہوں گے (شواہد العبوۃ اُرُدوتر جمہ سفحہ ۳۹۸)

#### فائده:

یہ حدیث مبار کہ اور اس جیسی دیگر احادیث مبار کہ ملاحظہ فرمائے۔اس میں کیسے کیسے مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں۔ شفاعت کا تذکرہ بھی ہے۔مدنی تاجداراحمرمختارطَالیُّنِیِّا کے علوم غیبیہ بھی بیان ہوئے ہیں۔نیز صحابہ کرام رضی الله عنہم کے عقیدے کی بھی وضاحت ہوگئی کہ مدنی تاجدارطُالیُّنِیِّم کے علوم غیبیہ کے متعلق صحابہ کرام کا کیاعقیدہ تھا۔

(۱۰) نبی کریم مَنَّالِیَّا فِی نِصَابِکرام رضوان الله علیهم اجمعین سے فرمایا تھا کہ قبیلہ قرن میں اولیں نامی شخص ہے جو قیامت میں قبیلہ رہید اور مفتر کی بھیڑوں کی مقدار میں میری امت کی شفاعت کرے گا (کشف انجو ب باب (۱۰)

(۱۱) نی کریم مُنَالِیُّا نے اپنا چہرہ مبارک سیدنا عمر بن خطاب اور حضرت علی المرتضی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف کیا اور فر مایا تم دونوں اس کی زیارت کروگے۔ چھوٹے اور درمیانے قد کا لیے بالوں والا آ دمی ہے اور اس کے پہلو پر درہم برابر سفید نشان ہے جو کہ چنبل کے علاوہ کی اور چیز کانہیں اور اس کی تھیلی پر ہی ایسا ہی سفیدنشان ہے اور اسے میری امت کے قبیلہ ربید اور

حدیث بیان کی جوا تھوں نے حضرت اولیں رضی اللہ عنہ کے بارے میں تی تھی اور فر مایا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ تمھارے پاس کوف میں آگئے ہیں۔اس مخص نے کہا کہ ایسامخص ہمارے درمیان نہیں ہے اور ہم اسے نہیں پہچائے۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فر مایا ہاں ضرور ایسا محص ہے بعنی بظاہر نا قابلِ توجہ اور حقیر۔ اس محص نے کہا کہ جارے ہاں اولیں نام کا ایک محص ہے جس سے ہم مسخراور دل کئی کرتے ہیں۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فر مایا:ان سے ملا قات کرواور میں نہیں دیکھا کہتم اُٹھیں پاسکو گے۔ وہ تخص اپنے اہل وعیال کے پاس جانے ہے پہلے حضرت اولیس رضی اللّدعنہ کے پاس آیا۔حضرت اولیس نے اسے فر مایا:تمھارا میرے ساتھ بیمعاملہ کس بناء پر ہے ( کہانے گھر جانے سے پہلے میرے پاس چلے آئے ) اس نے کہا: میں نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے آپ کی تعریف تی ہے۔ اُنھوں نے آپ کے بارے میں اس اس طرح فر مایا ہے۔اےاولیں! مجھے بخش دیجیے جو کچھ سنحراور باد بی آپ سے کی ہے، اور میرے لیے دعائے مغفرت سیجیے۔ اُٹھوں نے فرمایا ایک شرط پر دعائے مغفرت کرتا ہوں کہتم نے جو پچھ عمر فاروق ہے سنا ہے کئی کوئبیں بتاؤ گے۔اس کے بعد اس محص کے لیے دعا کی۔اسپرابن جابرراوی کہتے ہیں کہ اس خبر کے بعد حضرت اولیں رضی اللہ عنہ کا راز کوجمیں فاش ہو گیا۔ بیروا قعدا بن سعد نے طبقات میں ،ابوقیم نے حلیتہ الاولیاء مين ، امام يهجي في في دلاكل العبوة مين اورابن عساكر في تاريخ مين بيان كيا بـ (اشعة اللمعات جلد صفحة ١١٢ - ١١١)

(۱۵) ابنِ معاویدروایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اہلِ کوفہ کا وفد آتا تو ان سے پوچھتے کہ کیاتم اولیں بن عامر کو پہچانتے ہو؟ تو وہ کہتے ہماں نام کے آ دمی کونہیں پہچانتے ۔حضرت اولیں کوفیہ کی مسجد ہی میں رہتے تھے اور اس سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ان کے چچا کا ایک بیٹا تھا جوانھیں ایذ ادیا کرتا تھا۔ان کے چچا کا وہ بیٹا اہل کوفہ کے وفد کے ساتھ حاضر ہوا اور کہنے لگا: امیر المومنین! اولیں اس مقام کا آ دی نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں دریافت فرما تمیں اوراہ یجیا نیں، وہ تو کمترین درجے کا آ دی ہے وہ میرے جیا کا بیٹا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: افسوس! توان کے بارے میں ہلاک ہوگیا۔اس کے بعد آپ نے وہ حدیث بیان کی جواٹھوں نے حضرت اولیں رضی اللہ عند کے بارے میں نبی اکرم مُلَاثِيْنِكم ے بن تھی اور فر مایا جب تم وہاں پہنچوتو انھیں ہماراسلام پہنچا نا۔اس طرح حضرت اولیں رضی اللہ عند کا معاملہ مشہور ہو گیا۔ چنا نچیووہ باہر چلے گے اور غائب ہو گئے۔اے ابو یعلیٰ ابن مند ہ اور ابن عسا کرنے روایت کیا۔

(۱۲) ایک روایت میں ابن عباس رضی الله عنما ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی الله عند دس سال تک اولیس قرنی رضی الله عند کے حالات دریافت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ نے موسم حج میں فرمایا: اے اہل یمن تم میں سے جوقبیلہ مراد سے تعلق رکھتا ہووہ کھڑا ہوجائے ۔ پس بیلوگ کھڑے ہو گئے اور دوسرے بیٹھ گئے۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تمھارے درمیان اولیں موجود ہے؟ ایک مخص نے کہا: امیر المومنین ہم اس مخص کونہیں پہچانتے ہاں میر اایک بھتیجا ہے جے اولیں کہتے ہیں کیکن اتنام عمولی اور حقیر ہے کہ اس لائق نہیں کہ آپ جیسی شخصیت اس کے بارے میں پوچھے۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فر مایا: کیاوہ حرم میں ہیں؟اس نے کہا کہ وہ عرفہ کے پیلو کے درختوں میں ہے اورلوگوں کے اونٹ چرار ہاہے۔ پس حضرت عمر فاروق ادر حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہما دراز گوش پر سوار ہو کرروا نہ ہوئے اور پیلو کے درختوں کے پاس پہنچ گئے۔احیا تک دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے ہیں اور نگاہیں تجدے کی جگہ پرمرکوز کیے ہوئے ہیں۔ جب حفزت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضی رضی الله عنهمانے آھیں دیکھا تو کہنے لگے یہی و چھن ہے جسے ہم تلاش کررہے ہیں۔انھوں نے جب ان حضرات کی آ ہٹ ن تو نماز

مخضر كردى اوراس سے فارغ ہو گئے -ان حضرات نے انھيں سلام كيا انھوں نے سلام كا جواب ديا اور كہا واليكم اسلام ورحت الله ان حضرات نے پوچھا کہآ پ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے عبداللہ! حضرت علی مرتضی نے فرمایا: زمین وآسان میں جو بھی ہو وعبدالله (الله كابنده ب) يس آپ كواس حرم كے بروردگار كی قتم ديتا مول كرآپ اپناوه نام بتائيں جوآپ كوالدين نے ركھا ہے۔ كہنے لگ آپ کیاجا ہے ہیں؟ میرانام اولیس بن مراد ہے۔ان حضرات نے فر مایا بنابایاں پہلونگا کرو۔انھوں نے نظا کیا تو ان حضرات نے دیکھا کہان کے پہلومیں درہم کے برابر سفیدنشان ہے۔حضرت علی مرتضی اور حضرت عمر فاروق دوڑے کہ اس نشان کو بوسدویں۔ پھر کہنے گئے رسول الله فاللي كم الله على على ما كم آپ كوسلام پہنچا تيں اور آپ سے درخواست كريں كم جمارے ليے دعاكريں كہنے لگے میری دُعاز مین کے مشرق ومغرب کے تمام مردوزن مسلمانوں کوشامل ہے۔ان حضرات نے کہا کہ خاص طور پر ہمارے لیے دعا کریں۔ چنانچے انصوں نے ان حصرات اور تمام اہل ایمان مردوب اورعورتوں کے لیے دعا کی حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے فرمایا ہم آپ کو پچھا پنا رزق یا عطیہ دیں۔حضرت اولیں رضی اللہ عندنے کہا کہ میرے دونوں کپڑے نے ہیں۔ میں نے اینے دونوں جوتوں کو پیوندلگایا ہوا ہے اور میرے پاس چار درہم موجود ہیں جب وہتم ہوجائیں گےتو ان سے لےلوں گا (جوآپ دنیا چاہتے ہیں ) اور فر مایا کہ جو محف روز جعد کی امید رکھتا ہے وہ مہینے کی امید رکھتا ہے۔ وہ سال کی امید رکھتا ہے۔ اس کے بعد انھوں نے لوگوں کے اونٹ ان کے حوالے کیے اور باہر چلے گئے اس کے بعد نہیں دیکھے گئے۔اے ابنِ عساکر نے اپنی تاریخ میں روايت كيا- (اشعة اللمعات جلد كصفي ١١٥ ١٩١٣)

60 )

آپ کی شان مبار کہ ملاحظہ فرمایئے اور آپ کی ظاہری حالت بھی دیکھیے کہ

اسربن جابرے ایک دوسری روایت بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ایک محدث تھے۔جوہمیں حدیث شریف پڑھاتے تھے۔ جبوہ درسِ حدیث سے فارغ ہوئے تو کچھلوگ اُٹھ کر چلے جاتے اور کچھاٹی جگہ بیٹھے رہتے۔اس جماعت میں الکے محص تھا جوالی گفتگو کرتا تھا کہ میں نے کسی کووہ کلام کرتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ میں اس محص کے پاس آتا تھا ،ایک دن وہ محص غائب ہوگیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کوکہا کہ کیا آپ اس محض کو پہچانتے ہیں؟ جو ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا اورایی ایس باتیں کرتا تھا۔ ایک عص نے کہا: میں اے پہچانتا ہوں وہ اولیں قرنی ہیں۔ میں نے یو چھاشھیں ان کے گھر کا پند ہے؟ اس نے کہاہاں! میں جانتا ہوں چنانچہ میں نے اس مخف کے ہمراہ جا کران کے حجرے کا درواز ہ کھٹکھٹایا۔حضرت اولیں رضی اللہ عنہ حجرے ہے باہرآئے میں نے پوچھا بھائی جان! آپ کو ہمارے پاس آنے ہے کس چیز نے منع کیا؟ فرمایا برہنہ ہونے نے۔ان کے ساتھی ان سے مسخر کرتے تھے اور اٹھیں رنجیدہ کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ چا در لے لیں اور پہن لیں ، کہنے لگے اس طرح نہ کرواس لیے کہ جب میرے ساتھی میر کیڑامیرے جسم پر دیکھیں گے تو میرا دل دکھا ئیں گے۔ میں نے اصرار کیا تو انھوں نے وہ کپڑا پہن لیا اور ہا ہرتشریف لے آئے ساتھیوں نے دیکھا تو کہنے لگے میر کیڑا کس کو دھوکہ دے کر حاصل کیا ہے؟ اور کے لوٹا ہے؟ فرمانے لگے و کھے رہے ہو کہ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا کہتم لوگ ان سے کیا جا ہے ہواور انھیں کیوں اذیت دیتے ہو؟ آدمی کے پاس بھی کیڑ انہیں ہوتا اور بھی ا مسكير الل جاتا ہے ميں نے زبانی گفتگو كے ذريع ان پر سخت گرفت كى آر (اضعة اللمعات اردوتر جمه جلد م

### دوسرا شجره نسب:

اولیس بن عامر بن جرء بن ما لک بن عمر و بن سعد بن عصوان بن رو مان ناجیه بن ما لک بن ند جج بن زید \_

### تيسرا شجرنسب:

اوليس بن عام عبدالله بن بلال بن أبيب بن حبشه بن خرمش بن غالب بن فهر بن قريش بن نصر بن كناندالخ ( ذكراولين صفحه ۴۹ بحواله حيات اولين صفحه ٩ )

62

فیض مجدم مجدد دور حاضرہ قبلہ فیض ملت نے بیروایت بیان کرنے کے بعد تحریر فر مایا ہے کہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہآ یہ قریشی تھے۔(ذکراولیں ۴۹)

يبى شجر ونب بيان كرے عبدالر من شوق صاحب في بريك ميں لكھا ہے كه (آپ رحمته الله عليه كاسله نسب قريش سے

٢- مفتى محدار شد نظاى صاحب يبى تجره نب دوسر عنبسر يربيان كرنے كے بعد تحريفر مايا ہے كه:

" پہلے اور تیسرے حوالہ میں ہمیں یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباؤ اجداد میں ہے ایک بزرگ کا

نام قرن تھا۔ چنانچے میر بھی ہوسکتا ہے کہ آپ رضی اللہ عند نے اس وجہ سے اپنے نام کے ساتھ قرنی شامل کیا ہو۔

دوسرے حوالہ میں ہمیں عجیب وغریب صورت حال کا سامنا ہے کہ اس کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کا نسب قریش سے جا ملکا ہے۔اگریہ بات درست ہے تو پھر آپ رضی اللہ عنہ کے حسب ونسب کے بارہ میں تگ و دو کی کوئی ضرورت نہ رہتی کیونکہ اہل عرب پوری دنیایس اس لحاظ سے سرفہرست تھے کہ وہ ماہرانساب تھے اوراگر بیحوالہ درست ہوتا تو پھر باقی کی معلومات بھی ہمیں دستیاب موجاتیں۔ (حضرت اولیں قرنی رضی الله عنه سفحہ ۲ ۵)

کیکن بیضروری مہیں کیونکہ بعض مخصوص مخصوص شخصیات کےعلاوہ قریش قبیلہ کے تمام افراد کے متعلق مکمل کوا کف میسر نہیں ہیں۔علاوہ وہ تو قبل از ولا دت کے احوال اور آپ کے آباؤ اجداد کے احوال ہے ۔خودحضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے متعلق ہی غور فرمالیجئے کہ جن کی فضیلت کے متعلق کا فی احادیث ہیں حتی کہ مسلم شریف میں بھی حدیثیں موجود ہیں۔اس کے باوجود آپ کے تعصیلی احوال نہیں ملتے۔ بلکہ جب سے نبی کر یم تا ایٹھ نے آپ کے فضائل بیان کیے ہیں اس کے بعد کے احوال بھی عام لوكول سے پوشيدہ ہیں ۔حتی كرآ پ كے مزار مبارك كے متعلق بھی سونی فيصد درست معلومات ميسرنہيں ہیں \_تفصيلات انشاءالله عرض کی جائیں گی حتی کہ قیامت کے دِن بھی آپ کوعام لوگوں سے پوشیدہ رکھا جائے گا۔

#### مزيد وضاحت:

تجرہ نسب کی مزیدوضاحت کرتے ہوئے محد الیاس عادل صاحب نے بیان فر مایا ہے کہ يعرب بن قطان تک جا كريد خاندان ختم ہوجا تا ہے اور قحطانی نسل کے عربوں کو (عرب العاربير) کہتے ہيں۔

# حيات اوليس قرنى ۋاللار،

# حضرت اولیس قرنی طاللیہ کے آباؤاجداد

ا حادیث مبارکہ میں آپ کے والد کے نام کے سوا آپ کے خاندان پر مزید معلومات حاصل نہیں ہو تکیں ۔ لیکن بعض مورخین نے مندرجہ ذیل نسب بیان کیا ہے۔

باب،

مشهور ومعروف مورخ حضرت علامه عز الدين بن الاثيراني الحن على بن محد الجزرى رحمته الله عليه نے حضرت اوليس قرني رضی یاللہ عنہ کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا ہے۔

حضرت اولیس بن عامر بن جزء بن ما لک بن عمر و بن مسعد ة بن عمر و بن سعد بن عصوان بن قرن بن رو مان بن ناجیه بن مرا دالمرادی جو بعد کوقبیله قرن میں داخل ہو گئے تھے۔حضرت اولیس رضی اللہ عنه بڑے مشہور زاہد ہیں ابن کلبی نے ان کا نسب اسی طرح ذكركيا ب- ( ذكراوليس ٥٠ ،أسدالغابة في معرفة الصحابة اردوتر جمي جلداول صفحه ٢٣٦)

آپ کے شجر ونسب کے متعلق بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کاشجر ونسب کئی طرح سے ملتا ہے۔ یہاں اکثر بیان کیے

ا يك شجرنب تو فيض مجسم، فيض ملت، مفتى اعظم يا كتان حضرت علامدا بوالصالح محد فيض احمداو يسي مدخله العالى في واي بیان فر مایا ہے جو درج بالا بیان کر دیا گیا ہے۔علاوہ ازیں سوا کے حیات حضرت خواجہ اولیں قرنی رحمته الله علیه اورسیرت حضرت خواجہ اولیں قرنی رحمته الله علیه عاشق رسول حضرت اولیں قرنی اور ہم ،حضرت اولیں قرنی از مفتی محمد ارشد نظامی و دیگر مصنفین نے اس کے علاوہ دومزیر تیجر ہنب بیان فرمائے ہیں۔معمولی تی تبدیلی کے علاوہ بھی نے ایک طرح سے ہی بیان کیے ہیں۔الفقیر القادری ابد احداویسی نے اتناخاص فرق نہیں محسوس کیا کچھ فرق تو محض کمپوزرز حضرات کے باعث ہی ہوئے ہیں ایسے فرق کے علاوہ برائے نام ہی فرق رہ جاتا ہے۔

يهال جتنے بھى تجره نسب بيان كيے گئے ہيں۔ان ميں زياده ترآپ كے والد كرامى كانام عامر بيان كيا كيا ہے اور علامه ابن الكلمي كي حوالے سے جو تيجره نب بيان ہوا ہاس ميں آپ كے والد كرامي كانا م عمروبيان ہوا ہے۔

التیخ احمد بن محموداو کی رحمته الله علیه آپ کے والد کے اسم گرامی کی وضاحت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

آپ کے والد بزرگوارکے نام عامراور والدہ کا بدار ہے لیکن مرقات شرح مشکوۃ میں ایک بیان ہے بھی نظر ہے گزرا ہے کہ ابن عدی نے ابن عباس رضی الله عنهم سے روایت کیا کہ حضرت رسالت پناہ کا گلائے کے میری امت میں ایک محص ہوگا جس کا نام اولیں بن عبداللہ قرنی ہوگا اور میری امت کی شفاعت کرے گا جس قدر بنور بیعہ اور بنومفز کی بھیٹروں کے بال ہیں۔

بالكل يمي حديث مولا ناعلى بن سلطان قارى نے اپنى كتاب (معدنى العدنى ) ميں كھي ہے ہي اس معلوم ہوتا ہے كه شايدآپ كے والد كرا مى كا نام عبداللہ تھا بہر حال زيادہ تر آپ كے والد ماجد كا اسم كرا مى عامر بيان كيا جاتا ہے۔ والله اعلم

آپ کے والدمحرم کے اسم گرامی کے سوا آپ کے اجداد بزرگوں کے اساء کسی معتند اور متند ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکے البتہ ایک کتاب میں ہے (جس میں اسنا دموجو زئییں ہیں ) اور سیادت پناہ، قد وۃ الکاملین حاجی محمد عبید سلمہ اللہ تعالیٰ نے ال مؤلف حقير كوفرائم كي آپ كاحب ذيل تجره نب ملا بـ

اویس بن عامر بن عبدالله بن جراح بن بلال بن امهیت بن حبشه بن خرمش بن غالب بن قبر بن قریش بن ما لک بن نضر

لیں اس روایت ہے آپ کے آباؤ اجداد کا پیۃ چل جاتا ہے اور پیجھی معلوم ہوجاتا ہے کہ آپ قریشی ہیں۔واللہ اعلم بالصواب - (تاجدار يمن اردور جمه لطائف نفيسه در فضائل اويسيه صفحه ٣٥١ ٣٥)

# آپ کے نام اور والد گرامی کے نام کا بہترین ثبوت:

أسر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یمن سے مدد کے لیے لوگ آتے تھے۔(یعنی وہ لوگ جو ہر ملک سے اسلام کے لشکر کی مدد کے لیے آتے ہیں جہاد کرنے کے لیے ) تو آپ ان

سَأَلَهُمْ أَفِيْكُمْ أُوَيْسُ بِنْ عَامِرٍ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ

ے پوچھتے تم میں اولیں بن عامر بھی کوئی مخص ہے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اولیں کے پاس

فَقَالَ أَنْتَ أُويُسُ بُنُ عَامِرٍ

حضرت عمر رضى الله عند نے حضرت اوليس رحمت الله عليه سے دريافت فرمايا: كياتم اوليس بن عامر ہوليعني كيا آپ كا اسم كرامي اوليس بن عامر ب-

قَالَ نَعَمْ

حضرت اولیس قرنی رحمته الله علیہ نے جواب دیا کہ ہاں میرانام اولیس بن عامر ہی ہے۔

علامه ابن حزم رحمته الله عليه اورعلامه ابن حجرعسقلاني رحمته الله عليه في سلسله نسب بيان كرت موع حضرت اوليس رضي الله تعالى عند بن عامر كى جكه حضرت اوليس رضى الله تعالى عند بن عمر وتحرير كيا باوراس طرح سلسله نسب كلها ب-

حضرت اولیں رضی اللہ عنہ بن عمر و بن جزین ما لک بن عمر و بن سعد

تیر ہویں صدی کے ایک تذکرہ نگارنے آپ کا سلسلہ نسب اس طرح سے بیان کیا ہے۔

حضرت اوليس رضى الله تعالى عندبن عامر بن عبدالله بن المال بن الهيب بن حبشه بن خرمش بن غالب بن فهر بن قريش بن

مگر حضرت اولیں قرنی رحمته الله علیه کا بیزنسب نامه کسی قدیم ومعتبر کتاب میں نہیں پایا جاتا تذکرہ نگارنے اپنی تحقیق کے مطابق اس وتحریر کیا ہے۔ علامہ ابن الکسی نے آپ کا جوسلسلہ نیس تحریر کیا ہے وہ یہ ہے۔

حضرت اولیس رضی الله عنه بن عمر و بن حسی بن ما لک بن عمر و بن مستورة بن عصوان بن قرن بن رو مان \_ (سيرت حضرت خواجه اوليس قرني رحمته الله عليه عاشق رسول)

### حقیقی نسب عشق:

فيض ملت بيان فرماتے ہيں كه:

کیکن پینسب نامے رسمی ہیں۔ حقیقی نسب نامہ توعشق ہے جیسے حضرت خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ بزبان عارف ملا عبدالرحمن جاى قدى سره يول برال كياموكات

بنده عشق شدی ترک نب کن جای كاندرين راه فلان بن فلان چيزے نيست

کسی نے حضرت سید پیرمبرعلی شاہ صاحب گواروی قدس سرہ سے نام ونسب پوچھا تو بتایا: مہر بن سیالوی بن مہاروی

واقعی انسان جب سی کے عشق سے سرشار ہوتا ہے تو اُسے اپنا نام ونسب بھول جاتا ہے حضرت استاذی المعظم محدث اعظم پاکتان الحاج علامه سرداراحمد صاحب لامکپوری (رحمته الله تعالی علیه) جب سے بریلی شریف سے مسلک ہوئے اور اپنے وطن مالیون کو یادتک نه کیاتو آپ کوعلاءومشائخ اورعوام نے اعلیٰ حضرت امام اہلسنت فاضل بریلوی قدس سرۂ کے کنبہ اور خاندان کا ایک فر سمجھ رکھا تھا۔ بہر حال حضرت خواجداولیں قرنی رحمت اللہ علیہ کی ذات کی طرح آپ کا نسب بھی ایک معمدہ جو کسی سے طل نہ ہوسکا جتنا ہمیں معلوم ہوسکا لکھ دیا ہے۔ (ذکر اولیں صفحہ ۵)

## والدین کے اسماء گرامی:

آپ کے والد گرامی کے اسم گرامی میں اختلاف پایاجاتا ہے۔

۳ مخدوم زمن شاه محمد حسين صابري چشتى رحمته الله علية واريخ آئينه تصوف مين بيان فرمايا بركه: تاریخ ۱۹ ذی الحجه ۱۳۵ ز عام الفیل میں بروز جمعہ بمقام بیت المقدس آپ پیدا ہوئے اور قرن میں سکونت اختیار کی میہ روایت ملتوب نطاب جحرالقیودمصنفه حضرت سلمان فاری سے اورتواریخ نوافل بجود ہے خریر کی گئی ہے از ظہرت نامه (تواریخ آئینه تصوف صفحه ۲)

جناب محدالياس عاول في تحريفر مايا ي كد:

آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں بیشتر تذکرہ نگار خاموش ہیں اور اس حمن میں کسی نے کچھ بھی تحریز نہیں کیا'' تاریخ آئینے تصوف' کے مؤلف نے آپ کی تاریخ پیدائش کے ممن میں بحوالہ ( مکتوب نطاب) اور ( ججرت القیود) تحریر کیا ہے کہ آپ ۱۹ ذى الحجه ١٣٥ ازعام الفيل ميں بروز جمعة المبارك بمقام بيت المقدس ميں پيدا ہوئے اور قرن ميں سكونت اختيار كي۔ (سيرت حفرت خواجه اوليس قرفي عاشق رسول صغيد ١٨)

بہر حال اکثر موزخین اس سلسلے میں خاموثی اختیار کیے ہوئے ہیں بیکوئی فرض یا واجب کے متعلق تو معاملہ ہے نہیں اور نہ بى كفراوراسلام كے متعلق ہے۔اس ليے جو كھ كتب ميں ملايها لكھ ديا ہے حقيقت حال الله اعلم وورسوله۔

# حضرت اوليس قرني رحمته الله عليه كااسم كرامي

حضرت اولیس قرنی کا شارتابعین میں ہوتا ہے۔ حالانکہ مجبوب کبریا حضرت مصطفیٰ مَثَالِثَیْمُ کی حیات طیب میں آپ تھے۔ آپ مدنی تاجداراً النظام کی ظاہری زیارت سے مستفید نہ ہوئے جس کی وجہ سے آپ کا شار تابعین میں ہوتا ہے۔اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ صحابی تھے یا تا بعی مفصل تحقیق انشاء الله تعالی حیات الاولیس قرنی رضی الله عنه میں عرض کی جائے گی۔ بہر حال حقیقت یہی ہے جو ہز رگان دین کی تحقیق سے ثابت ہے کہ آپ تابعی ہیں۔ بلکہ آپ کوسیدالیا بعین اور خیرالیا بعین کے لقب ہے یادکیاجا تاہے۔

# آپ کا اسم گرامی:

آپ کے اسم مبارک کے متعلق متعد دروایات بیان ہوئی ہیں محقیق میہ ہے کہ آپ کا سم گرامی (اولیس) ہے۔ بعض روایات میں آپ کا اسم گرا می عبداللہ بھی بیان ہوا ہے اور بعض میں ابن عبداللہ بھی بیان ہوا ہے اور بعض یہ بھی بیان كرتے ہيں كمآپ كوعبداللدائن عامر بھى كہا جاتا ہے۔آپ كى والدہ ماجدہ نے آپ كانام (اوليس) ركھا اور يمي نام مشہور موا۔ احادیث مبارکہ میں بھی یہی نام بیان کیا گیا ہے۔

# حديث شريف:

حفرت عمرابن خطاب رضى الله تعالى عند بروايت ب كدر سول الله تكاليظ فرمايا:

قَالَ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قُرُنِ

حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے پھر پوچھا کیاتم قبیلہ مرادے ہواور پھر قرن میں ہے ہو۔

قَالَ نَعَمُ (صحح مسلم شريف \_ كتاب الفصائل باب من فضائل اوليس القرني ١٠١)

حضرت اولین قرنی رحمته الله علیہ نے جواب دیاہاں میں قبیلہ مراد سے موں اور قرن سے مید سے مبار کہ بردی طویل ہے بقدر ضرورت بیان کردی ہے ممل حدیث مبار کہ کا مطالعه مطلوب ہوتو سیح مسلم شریف کا مطالعہ سیجیے۔

پس واضح ہوا کہ آپ کا اسم گرامی اولیں ہے اور آپ کے والد کا نام عامر ہے۔ آپ کے والد گرامی کے حالات تلاش بسیار کے باوجود تفصیلا نیل سکے۔آپ کے والدگرامی کے متعلق فیض ملت نے بیان فر مایا ہے کہ آپ کے والدگرامی آپ کی کم سی

۔ عبدالرحمٰن شوق صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ آپ کے والدمختر م کا نام عامراور والدہ کا نام بدارتھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ مرادے تهاجوقبيله بنومد هج كي شاخ تقى اورآپ فحطاني النسل تھے۔ (سوائح حیات م شرح حضرت خواجه اولیس قرنی صفحه ۱۹)

آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی (بدار) بیان کیاجاتا ہے۔ آپ کے والد ماجد آپ کے بچین کے دور میں ہی فوت ہو گئے تھے۔آپ کی والدہ ماجدہ کا فی ضعیف اور نابینا تھیں۔اس لیے وہ کوئی کا منہیں کر علی تھیں۔جس کی وجہ ہے آپ نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ والدہ ماجدہ کی خدمت میں گزارا۔ نبی پاک مُنافِینِ کی زیارت نہ کرنے کی دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ ریجی بیان کی جالی ہے کہ آپ پی والدہ ماجدہ کی کمزوری نابینائی اورخدمت کے باعث محبوب کبریائی فیز کمی خدمت اقدس میں حاضر ندہو سکے۔

# حضرت اویس قرنی رحمة الله علیه کی پیدائش مبارکه:

آپ کے دیگرا حوال کی طرح آپ کی پیدائش کے متعلق بھی حتمی طور پر سیجے نہیں کہا جاسکتا اور نہ ہی آپ کے بچپین کے دور كمتعلق كجهيان كياجاسكائے اسلط مين فيض ملت في بيان فرمايا ہے كه

تلاش بسیار کے باوجودآپ کی ولا دت کے متعلق صحیح معلو مات نہیں حاصل ہوسکیس اور نہ ہی آپ کے ابتدائی حالات کاعلم کہ ادلیں صفر ۵۷ ہوسکا۔( ذکراولیں صفحہ ۵۷ )

آپ قرن کے مراد نامی قبیلہ کے ایک مخص عامر کے گھر پیدا ہوئے۔ چندروایات کے مطابق آپ کا نام عبداللہ جبکہ بعض کے مطابق ابن عبدالله ملتا ہے آپ کا اسم مبارک عبدالله بن عامر بھی پکاراجا تا ہے۔ گر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا اسم مبارک اولیس رضی الله عندر کھا اور اس سے آپ زیادہ مشہور ہوئے۔

(حضرت اوليس قرني اورجم صفحة ١١)

قرن نامی گاؤں میں ایک قبیلہ مراد خان آباد تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنداسی قبیلہ کے ایک مخف عامر کے ہاں تولید ہوئے باوجود میں تاریخ كيه بحقيق آپرضى الله تعالى عنه كن پيدائش محققين ومورخين لاعلم بين-

(حضرت اوليس قرني رحمته الله عليه صفحه ٥٥- ٢٠)

صاحب قاموس نے اور شیخ محود نے رسالہ بح الرموز میں تح بر فر مایا ہے کہ قرن یمن کے ایک محلّہ کا نام ہے اور وجہ تسمیہ کی سے کھی ہے کہ جب سب سے پہلے قرن کی بنیا دکھود کرستون قائم کیا گیا تو زمین کے نیچے سے گائے کا ایک سینگ فکلا تھااور چونکہ عربی زبان میں سینگ کوقرن کہتے ہیں۔اس لیےاس محلّہ کا نام بھی قرن مشہور ہوگیا اور حضرت خواجہ بھی ای محلّہ میں رہنے کے باعث قرنی مشہور ہو گئے۔ (ذکراولیں صفحہ۵۵)

آپ كاتعلق يمن سے تقااس ليے آپ كويمنى بھى كهدديا جاتا ہے يمن ايك بہت برا ملك ہوباں كے لوگ نہايت رقيق القلب اورحق شناس ہوتے ہیں۔

حدیث شریف میں بھی اس کی تعریف آئی ہے کہ:

أنى لاجد نفس الرحمن من قبل اليمن

يعني عالم از نور تجلي البي ير شد ازدم ولیس قرن بوتے خدا ی آید

# ایک غلطی کا ازاله:

الشيخ احمد بن محوداويكي رحمته الله عليه في بيان فرمايا ب كه بعض احاديث سے بيونو ق معلوم مواسے كه آپ قرني تصاور قرن سرزمین یمن میں ایک گاؤں ہے۔

ای طرح مولانا اساعیل نے کتاب (نورالمریدین شرح تعرف) میں ذکر کیا ہے کہ اور صراحت ہے لکھا ہے کہ ' قرن'' الل نجد ك احرام باند صنے كے ليے ميشات ہے اور اوليس قرنى رحمته الله عليه اس جگد كے تعلق ركھتے بيں اور قدوة الحققين عيخ عبدالحق ر متالله عليه شرح مشكوة ميں فرماتے ہيں كەقرن بلادِ دستمن ميں سے ہالبتہ جوقرن اہلِ نجد كے ليے احرام كى خاطر ميقات ہےوہ ''مکون راء'' کے ساتھ ہےاور جو ہری نے''تحریک''میں اولیں قرنی رحمته اللہ علیہ کواس سے نسبت دے کر علطی کا ارتکاب کیا ہےاور اولیں رضی اللہ عنہ کا تعلق قرن بن رو مان بن تا حیہ بن مرادی ہے جواس کے آباء میں سے ہیں صاحب قاموں نے بھی یہی کہا ہے۔ م محود نے قطب الا قطاب ، سلطان العارفين بربان الواصلين حضرت جلال الدين بن محموداويي كم ملفوظات (رسالہ بح الرموز) میں لکھا ہے کہ قرن یمن میں ایک محلّہ ہے جہاں پہلے پہل بل چلایا گیا اور زمین گا ہی گئی۔اس زمین سے بیل کا سینگ برآمد ہوااور بیل کے سینگ کوعر بی زبان میں قرن کہتے ہیں۔ای لیےاس محلے کا نام قرن رکھا گیااور چونکہ حضرت اولیس رضی

الله عندال محلي من رباكرتے تھے۔اس ليے آپ كواس سے نبعت ديے تھے اور قرنى كہتے تھے۔ اورای رسالے میں جے ملفوظ حضرت بندگی خواجہ اولیں کہتے ہیں لکھاہے کہ حضرت اولیں نے شہرے باہر دریا کے کنارے بہت مجاہدہ اور ریاضت کی تھی۔اس دیراء کو نا بندر کہتے ہیں جوشہر زبید سے تین روز کی مسافت پرولایت یمن میں واقع ہے اورشرز بیدیں حضرت محد منظ فیلم کا جبه مبارک بھی ہے۔ابتداء میں بیشہراس لیے معظم تھا کداس میں ہزار ہامجدیں بنی ہوئی تھیں اور إِنَّ رَجُلًا يَّأْتِيكُمْ مِّنْ الْيَمَنُ يَقَالُ أُوِّيشٌ لَّايَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرُ أُمٍّ لَّهُ قَدْكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعًا اللَّهَ فَاذُهَبَهُ اللَّهُ مَوْضِعَ الدِّيْنَارِ أَوِ الدِّرْهَمُ فَمَنْ لَقِيَةً مِنكُمُ

تمھارے پاس بین ہے ایک صاحب آئیں گے جھیں اولیں کہا جاتا ہے۔اٹھیں بین میں صرف ان کی مال ہی رو کے ہوئے ہے۔ان کو برص کی سفیدی تھی تو انھوں نے اللہ تعالی سے دعا کی تو اللہ تعالی نے وہ دور کردی سوائے دیناریا درہم کی جگہ کے ۔ پس تم میں ہے جوان سے ملے تو وہ اس کے لیے دعام غفرت کریں۔ (مشكوة شريف باب ذكرالمن والشام وذكراويس قرني)

### دوسری روایت:

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَقُولُ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِيْنَ رَجُلٌ يُّقَالُ لَهُ أُوَيْسُ وَّلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُّوهُ فَلَيَسْتَغْفِرُ لَكُمْ

(رواه مسلم\_مشكوة شريف باب ذكراليمن واشام)

اورایک روایت مبارکہ میں ہے کہ میں نے رسول اللّٰہ تَا ﷺ کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا کہ تابعین میں بہترین وہ صاحب ہیں جنھیں اولیں کہاجاتا ہےان کی ایک والدہ ہیں۔آھیں (حضرت اولیں قرنی کو)برص کی سفیدی تھی۔ان سے عرض کرنا کہ وہ تمھارے لیے دعائے مغفرت کریں۔

قیض ملت فیضِ مجسم شخ القرآن والحدیث حضرت علامه ابوالصالح محدقیض احمداویسی مدخله العالی نے بیان فر مایا ہے کہ آپ کانام (حضرت) اولیں رحمته الله علیه تھا یہی نام احادیث مبار کہ میں آیا ہے چونکہ آپ قبیلہ اولیں سے تھے اور کنیت ابوعمر واسی لیے ابو

اساءالرجال میں بھی ہے لیکن حضرت ملاعلی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے اولیس کواوس کی تصغیر بتائی۔ (مرقات شرح مشكوة جلد۵ ذكراولين صفحه ۴۹)

عارف بالله يضخ محقق حضرت علامه مولا ناشاه عبد الحق محدث دبلوی نے قرن کے متعلق وضاحت یوں بیان کی ہے کہ: قرن قاف اور راء کے ساتھ بین کا ایک شہر ہے لیکن وہ قرن جواہلِ سنجد کا میقات ہے راء ساکن کے ساتھ ہے۔جوہری نے راء کو تحرک قرار دے کرخطا کی ہے اور اولیں قرنی کی اس قرن کی طرف نسبت کرنے میں بھی خطا کی ہے۔ کیونکہ اولیں منسوب ہیں قرن بن رو مان بن ناجیہ ابن مراد کی طرف جوان کے اجداد میں سے ہیں ۔ اس طرح صاحب قاموں نے کہا ہے۔ (اشعة اللمعات أردوتر جمه جل دع صفحه ٢٠)

اس بات پریقین کرلینے کے سوائے جارہ کارکوئی دوسرانہیں بلاشبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روحانی طور پررسول کریم مَالِینِظِے اکتسابِ علم وَصَل کیا ہوگا۔ (حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ ۲)

عشق مصطفى ميدولم كي تعليم:

قطع نظراس بات کے کہ آپ نے تعلیم کم قتم کی حاصل کی تھی مگر ایک بات مطے شدہ ہے کہ آپ نے بلاشبہ ایسی تعلیم ضرور حاصل کی تھی کہ آپ کی تھی حضرت محمد رسول اللّه مَثَالَيْنَا کِم عَشَاق حاصل کی تھی کہ آپ کی شخصیت لازوال شہرت اختیار کر گئی۔ یہ تعلیم عشق مصطفیٰ مثالیٰ نظر آپ کی تھی حضرت محمد رسول اللّه مثالیٰ نظر میں بلاشبہ آپ سرفہرست دکھائی دیتے ہیں (حضرت اولیس قرنی رضی اللّه تعالیٰ عنه صفحہ ک

# دولت ایمان سے سرفرازی

حضرت اولیں قرنی رضی الله تعالی عنه کی پیدائش مبار که چونکه طلوع اسلام سے قبل ہو چکی تھی ۔ حضرت سید غلام مصطفیٰ شاہ بخاری نے اپنی تصنیف لطیف ( فقص الا ولیاء ) میں تحریر فرمایا ہے کہ:

''خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ تعالی عنہ طلوع اسلام نے پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے ۔خواجہ صاحب عہد طفولیت میں ہی محت مزدوری کرنا پڑی ۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینا ماں کا پیٹ پالا کرتے تھے اس کے علاوہ جوتھوڑی ہی رقم نی رہتی اس کو لوگوں میں تقسیم کردیا کرتے تھے۔ آپ زندگی کے شب و روز اسی طرح گزار رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہوگئے۔ جب آپ کو اسلام اور آنخضرت مُن اللہ تعلق خرمی تو آپ فور آ اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شع ہدایت کو جلا بخشی ۔ جب آپ کو اسلام اور آنخضرت مُن اللہ تا ہوگئے۔ (قصص الا ولیا عصفی ۲۵۸)

# مفتی محمد راشد نظامی کا بیان:

حضرت اوليس قرني رضى الله تعالى عنه كاسلام لانے كم تعلق مفتى صاحب نے لكھا ہے كه:

اس بات پر یفین کر لینے کے سوائے جارہ کارگوئی دوسرانہیں ہے بلاشبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے روحانی طور پر رسول کریم تالین کے استاب علم وفضل کیا ہوگا۔ مگر ریجھی معلوم نہیں ہو پا تا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس عمر میں اسلام قبول فر مایا مگریہ اندازہ کیاجا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنداس وقت عاقل و ہالغ ضرور تھے۔ جب ظہوراسلام ہوا

(حضرت اويس قرني رضى الله تعالى عنه صفحه ٢)

نانده:

واضح ہوا کہ آپ جب اسلام کی دولت سے سر فراز ہوئے تو آپ اس وقت بچنہیں تھے کہ بس محض ماں باپ مسلمان ہوئے تو آپ اس وقت بچنہیں تھے کہ بس محض ماں باپ مسلمان ہوئے تو آپ مسلمان نہیں ہوگئے بلکہ آپ کے سامنے بے شارتنم کے غدا ہب تھے۔ آپ نے تمام غدا ہب کو ایک طرف کر کے مذہب اسلام قبول فرمایا۔ جو آپ کے لیے سعاد توں کا سبب بنا۔ اللّٰه یعطی من یشاء۔

شہر کے باہر کی طرف خواجہ اولیں کی درگاہ واقع ہے۔حضرت خواجہ کا آبائی مکان بھی یہیں ہے آنخضرت رسالت پناہ کالیخیا مبارک بھی اسی جگہ بھیجا گیااورخودحضرت خواجہ نے اپنے دندان مبارک بھی یہیں شہید کیا تھا۔اس دندان مبارک پرایک درخت اگ آیا جس پرانواع واقسام کے پھل لگتے ہیں۔زائرین اسی پھل کا بچے لے لیتے اوران سے تسبیحاں بناتے ہیں واللہ اعلم (تاجدار یمن اردواطا کف نفیسہ درفضائل او یسیہ صفحہ ۲۵–۳۱)

#### فائده

# تعليم وتربيت

حصرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ظاہری تعلیم ہے آراستہ نہ تھے ہاں محبوب کبریا مَثَاثِیْتُو کی عقیدت وموبت وہ وسیلہ جلیلہ ہے جس سے دنیا جہان کے علوم خود بخو دہی آ جاتے ہیں ۔حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی تعلیم وتربیت کے سلسلے میں فیض ملت بیان فرماتے ہیں کہ:

یوں رہسے ہیں ہے۔ ''اگر چہ آپ نے ظاہری تعلیم حاصل نہیں کی لیکن سرور کا نئات علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی عقیدت و محبت کے روحانی
توسل سے نہ صرف آپ حضور پُر نور مَنَّا الْفِیْرُا سے روحانی تربیت یا فتہ تھے۔ بلکہ رسالت مَابِ مُنَالِیْرُوْمُ کی جناب میں آپ کو مرتبہ محبوبیت
حاصل تھا جیسا کہ روایت میں ہے کہ فخر کا نئات علیہ الصلوت والتسلیمات بھی بھی وفور شوق میں اپنے پیرا ہمن کے بند کھول کرسینہ
مارک بطرف بمن کر کے فرمایا کرتے۔

> إِنِّى لاَ جِدُ نَفْسُ الرَّحْمَٰنِ مِنْ قَبْلِ الْيَمْنِ يَعَىٰ مِن مِي رحت يمن كلطرف يا تا مول-

ی بوئے جان ہے آیداز سوئے عدن از جان پرور دلیں قرن

# مفتی محمد راشد نظامی کا بیان:

آپ کی تعلیم وزبیت کے سلسلے میں مفتی صاحب تے خریفر مایا ہے کہ

حضرت اولیس قرنی رضی الله عند کی سیرت کے بہت ہے گوشے بھی تاریخ عالم سے پوشیدہ ہیں۔ ہمیں کتب ہائے تو اریخ سے ریجی نہیں معلوم ہو پا تا ہے کہ آپ رضی الله عند کا بچپن کس طرح گز را ہوگا۔ جس طرح ہمیں پیمعلوم نہیں ہوتا کہ آپ رضی الله عند کے آباؤ اجداد کا پیشہ کیا تھا۔ اسی طرح ہمیں ریجی معلوم نہیں ہو پا تا کہ آپ رضی اللہ تعالی عند نے تعلیم کس قتم کی حاصل کی ہوگ۔ اکثر بزرگوں کا خیال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عند نے براہ راست رسول کریم تا کھٹے نے بھی وعلم روحانی طور پر حاصل کیا تھا۔ إلا انَّ اولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون)

سم۔ اے باہوا ہم نے (لاالدالااللہ) کا آب حیاب کا پیالہ (اپنے) خطر (مرشد کامل) (کے ہاتھوں) کبریز کرکے پیاہے (جس نے حیات جاودانی بخشی ہے) (ابیات باہومعہ ترجمہ وتشریح از پروفیسر سلطان الطاف علی)

#### فائده:

#### نطرت:

جناب محدالیاس عاول صاحب نے ایک روایت بیان کرتے ہوئے لکھاہے کہ:

ایک روایت بی بھی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کوفطرت صالح عطافر مائی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نیکی کے اموں کی طرف بجین ہی ہے رافی سے ہرائی نے نفرت کرتے تھے یہی وجھی کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوة تعالی عنہ نیکی کے اموں کی طرف بجین ہی ہے افعالی عنہ ایمان کے اپنے اصلو قا والسلام کا پیغام حق آپ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوة والسلام کے رسول برحق ہونے کی گواہی وی چونکہ اپنی والدہ ماجدہ کے ضعیف و نابینا ہونے کی وجہ سے بدات خود حضور نبی کریم علیہ الصلوة والسلام کی خدمت اقد س میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل نہ کر سکے تھے ۔ مگر اس کے باوجود ایمان کی دولت سے اس قدر مالا مال تھے کہ جس کی مثال نہیں ملتی ۔

# حضرت اوليس قرني رضى الله تعالى عنه كاحليه مبارك

آپرضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اکابر تابعین میں سے تھے۔ بلکہ آپ سید التابعین تھے آپ کی شان مقدس بیان کرنا الفقیر القادری ابواحمد اولی سے کماحقہ ممکن نہیں۔ آپ کا ظاہری حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے قطب ربانی ہیکل صدانی ،عارف باللہ تعالی سیدی حضرت عبد الوہاب الشعر انی قدس سرہ النورانی نے بیان فرمایا ہے کہ:

آپ اکابرزاہدوں میں سے تھے۔ بوسیدہ مکان اورقلیل سامان رکھتے تھے۔آٹکھوں کارنگ زردسرخی مائل رنگ ، وہو

آپ کا بیعاشقاندومجاندانداز ہی تھا کہ نددیکھا کہ اب میں کس مذہب پر ہوں ندجانے بید ندہب کیماہے؟ کیمانہیں ہے بلکہ عاشق صادق نے فوراً اپنی میں کوختم کرتے ہوئے محبوب کریم اَلیّۃ فِنْم والا مذہب اختیار کرلیا محبوب کے رنگ میں رنگے جانے میں فخرمحسوں فرمایا۔اسی رنگ میں رنگے جانے کودنیا و جہان میں سب سے اعلیٰ نعت محسوں کیا۔

سلطان العارفين حضرت سلطان با مورحمته الله عليه نے كياخوب عاشقانه دمزيران فرمائى ہے۔

تدوں فقر شابی بندہ جان عشق وچ ہارے ہو عاشق شیشہ تے نفس مربی جان جاناں تو وارے ہو خود نفسی چھڈ ہستی جھیڑے لاہ سروں سب بھارے ہو بامر ماہجھ مویاں نہیں حاصل تھیندا توڑے سے سانگ اتارے ہو

#### ترجمه:

ا۔ (سالک) تب ہی جلدی فقیر (کامل) بنتا ہے۔ جب (بازی) عشق (البی) میں اپنی جان (تک) ہاردے۔

۲۔ عاشق (اپنا) شیشه (دل) اورنفس مطمئنه (اور) (سب کچھ) محبوب حقیقی پر قربان کردے۔

۳۔ (اے درولیش) خود نفسی اور ہستی (موہومہ ) کے جھڑے چھوڑ دے اور ( دنیا اور حیات دنیا کی کی بیشی ) کی ذمہ داریاں (اینے )سرے اُتاردے۔

٣۔ اےباہو! (ترکیخواہشات اور)مرگ (نفس) کے بغیراگر (انسان) کتنے ہی رنگ بدل لےاسے (وصال حق) نہیں ہوتا۔

#### فانده:

بزرگی نوں گھت وہن لوڑھائے ملیئے رج مکالا ہو لاالہ گل گہنا مڑھیا، ندہب کی لگدا سالا ہو الا اللہ گھر میرے آیا، جیس آن اٹھایا پالا ہو اساں بھر پیالہ خضروں پیتا، باہو آب حیاتی والا ہو

ا۔ (راوعشق ومعرفت میں) بزرگ (وبرتری، کشف وکرامات، ننگ و نام کچھ کارگرنہیں (اس لیے انھیں) (معرفت) ندی میں کھینک دینا چاہیے اور (سلوک ومعرفت حاصل کرنے کے لیے) خوب سیر ہوکر (خواہشات نفس) کا منہ کالا کرنا چاہیے۔

۲۔ (میں نے) لا الد کا زیور مڑھا کر (اپنے قلب وروح کی) گردن میں محفوظ کرلیا ہے (جس سے تمام ماسوی اللہ کی نفی) حاصل ہوگئ ہے۔ ند ہب کا مدی تو یہی ہے کہ تو حید کو قائم کرلیا جائے جو کہ میں نے حاصل کرلیا ہے (اس سے زیادہ اور کیا چیز مجھ سے ند ہب مانگذا ہے ) ند ہب کے ساتھ اس سے زیادہ اور کیا رشتہ ہے۔

٣- الاالله كااثبات مير عظم آگيا ب (يعني مير عجم وجان مين ساگيا ب) جس في (ول وجان سے)سب خوف أشاليا

#### دوسری حدیث:

ایک حدیث مبارکه میں ہے کہ نی کریم اللی ارشادفر مایا:

كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَءَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْ هَمِ

اس كوبرص تفاوه اجها موكيا صرف درجم برابر باقى ب- (مسلم شريف كتاب الفصائل باب من فضائل القرني)

### نشانی باقی رهنے کا سبب:

واكر سير محمر عامر كيلاني صاحب نے لكھاہے كه:

ا یک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برص کے مرض میں مبتلا ہوئے تو بارگا ہ الہٰی میں دعا فر مائی۔

''یا الہی مجھ نے بیمرض دور فر ماالبتہ ایک نشان میرے جسم پر باقی رہت اکہ میں تیری رحت وشفقت کو ہمیشہ یاد کرتا رہوں'' بائیں ہاتھ کی تھیلی پر (بروایت دیگر پہلو پر )

ایک درجم کے برابرنشان تھا (حضرت اولیں قرنی اورجم صفحة)

الشيخ احد بن محموداولي رحمته الله عليه في بيان فر مايا ب كه:

حضرت اولیں قرنی کی رنگت گہری گندی تھی۔ آپ کا قدموزوں اور متناسب مائل بفر بھی تھے۔ بعض نے قرمایا کہ دیلے پتلے تھے۔ باریک شکم اور لاغرمیان تھے۔ ریش مبارک لمبی اور گھنی تھی۔ سر کے بال پراگندہ اور گرد آلود اور الجھے ہوئے تھے۔ آئھیں سیابی مائل نیلی تھیں۔ ٹھوڑی باہر کونکلی ہوئی تھی۔ شانہ ہائے مبارک کشادہ تھے۔ دائیں ہاتھ پر برص کا ایک نشان ساتھا اُنھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ! میری یہ تکلیف رفع کردے مگر ایک دیناریا ایک درہم کے برابر نشان ضرور رکھ دینا اور ایک روایت میں ہے کہ یہ تھی آپ کی دعا کا اثر تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ خداوند! میرے جسم میں سفیدی کا کوئی نشان رکھ دے تا کہ میں اسے دیکھی کر تیم میں مقیدی کا کوئی نشان رکھ دے تا کہ میں اسے دیکھی کر تیم وجا تا کہ میں اور محمد وجوال طاری ہوجا تا کہ تیم کے اللہ اعلیٰ دیناروں کے ایک دور عب وجال طاری ہوجا تا کہ تیم کا اللہ اعلیٰ دور جہ خواجہ اولیں قرن صفحہ ۳ ا

#### تصور حليه اويس قرني:

الشیخ احمد بن محموداویسی رحمته الله علیہ نے بیان فر مایا ہے کہ اگر الله تعالی کی خوش نصیب کوی طبی کا موقع بہم پہنچا دے اور اس کے باطن میں محبت حقیقی پیدا کرد ہے تو اس دور میں زمانہ آخر ہے اور کامل مرشد کا وجود نادر بلکہ نایاب ہے ایسے خض کو گوشہ نشینی اختیار کرلینی چا ہے اور صدق دل کے ساتھ ارادت وعقیدت، مراقبہ دن وصورت و جمال اور تصور حلیہ با کمال، آل حضرت افضل التا بعین حضرت اولیں قرنی رضی الله تعالی عنہ کے ساتھ پیدا کرے اور اپنے تصور میں آپ کے وجود مبارک کو بساکر اپنا نصب العین قرار دے اور اپنے تحیل کو آپ کے حلیہ مبارک ہے آراستہ کرے اور لسان حال و زبان مقال سے تضرع و زاری کے ساتھ اپنے احوالی شکتہ اور سوال عرض کرے اور اپنی عاشقانہ نیاز مندی کو آپی زبان پر لائے ۔ پس آگر وہ مخض اس شغل کی پابندی کر ہے تو امید ہے کہ غیب سے فیض کے بند دروازے او بسیانہ رنگ میں رنگئے کے باعث کھل جا کیں گے اور آنخضرت رضی الله تعالی عنہ کے آتاب روحانیت اور نورانیت میں زیادہ سے زیادہ محوو ہے تا کہ دہ اس روحانیت اور نورانیت میں زیادہ سے زیادہ محوو

کندھوں کے درمیان کافی فاصلہ، درمیانہ قد،شدید گندی رنگ،اپنے سینے کی طرف ٹھوڑی جھکائے ہوئے،مقام بجدہ کی طرف نظر اوراپنے بائیں ہاتھ پردایاں رکھے ہوئے ہوتے۔ (برکات روحانی اردوتر جمہ طبقات امام شعرانی صفحہ ۹۲) ڈوئر میں

گویا آپ کودنیوی ظاہری شپ ٹاپ ہے کوئی تعلق نہ تھا کہ جے دیکھ کرلوگ واہ واہ کر اُٹھیں۔ سامان بس واجہی سا کہ جس کے بغیر گزارہ ہی نہیں بلکدا کش خرورت کی اشیاء بھی آپ کے پاس نہ تھیں۔ آپ کی آٹکھیں بکشرت شب بیداری کی گواہ تھیں۔ کمزور ساجسم مبارک قد مبارک درمیانہ نہ زیادہ لمبااور نہ ہی ایسا ٹھگنا کہ جود کیھنے والے کو ہرا لگے۔ آپ اکثر ٹھوڑی جھکائے رکھتے تھے۔ ایک ایک لحے زندگی کا خالق و مالک کی یاد میں گزارتے نظر سجدہ کے مقام پر رکھتے تھے آپ کی ہرادامبارک جن تعالی کی محبت میں رکھی ہوئی تھی۔

### فيض ملت كابيان:

مجدد دورِ حاضرہ حضرت علام اولی صاحب مدظلہ العالی نے حضرت اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: آپ کارنگ گندی، قد درمیا نہ اورجہم مبارک فربی تھا۔ ناک شریف پر گوشت زیادہ تھا۔ بعض نے آپ کو اغراندام، پلی محمر اور دھنسا ہواشکم بتایا ہے۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی اور بال پراگندہ الجھے ہوئے تھے اور گرد آلودر ہے تھے ۔ آنکھیں سیاہ، نیکون تھیں ۔ ٹھوڑی پیشانی کی طرف اُٹھی ہوئی تھی ۔ دونوں کا ندھوں میں فاصلہ زیادہ تھا اور آپ کے سید ھے ہاتھ کی ہتھیلی پرسفید برص کا نشان تھا۔ آپ کی شکل مبارک مہیب اور ہدیت پاک افسر دہ حالی اور پریشانی اور خشگی ظاہر کرتی تھی۔ گویا آپ کا حلیہ مبارک آپ کی حقیقت حال کی سے تھوں ہے۔ آپ کو شہود حق میں کمال استغراق درگاہ ہے نیاز میں خشوع و نیاز ۔خودرفتہ ہونا اور فنا فی اللہ ہوجانا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے بہی ایک رتبے تھیم ہے جو کی دولت مند کو بھی میسر نہیں۔ (ذکر اولیں صفح کے م

### نظر سجده گاه پر:

آپ کی نظرا کثر مجده گاه پر دئتی \_ (حضرت اولیں قرنی اور ہم صفحہ ۱۲)

#### :0216

آپ کے حلیہ مبارک سے ہمیں سبق سکھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانو! آیئے آپ کا یہی طریقہ اقد س اپنا کیں کہ ہم ہروفت چلتے ہوئے ، بازار میں ، عام محافل میں یعنی اکثر کوشش کریں کہ ہماری نظر مجدہ کے مقام پر رہے۔انشاءاللہ بے ثمار گناہ جونظر کے بھٹکنے سے ہوتے ہیں۔ان سے نئے جا کیں گے۔ بدنگاہی ہے نئے جا کیں گے۔

#### جسم پر نشان:

حدیث مبارکہ یں ہے کہ نی کریم طَلَّیْ اِللَّمَ فَاکْهُ مِنْ اللَّهُ فَاکْهُ مِنْ اللَّهُ فَاکْهُ مِنْ اللَّهُ فَاکْهُ مَنْ اللَّهُ ا

الَّذِي ٱخْبَرَنِي خَبْرَهُ أَنَّ تَحْتَ مَنْكَبَيْهِ لَمُعَةٌ بَيْضَاءُ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا ( ذكراولين صفحه ٢- ٥٩ بحواله تيم چمن صفحه ١٥ - ١٨ تا جداريمن اردوتر جمه لطا نَف نفيسه درفضائل اويسيه صفحه ٣١ )

# آپ کالباس مبارک

حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کا لباس مبارک اکثر پھٹا پرانا ہوتا۔ آپ کے لباس کے متعلق چند ہزرگوں کے بیانات

(۱) امام شعرانی رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کے لباس مبارک کے متعلق طبقات شریف میں بیان فرمایا ہے کہ آپ کے پاس صرف دو پرانے کیڑے تھے۔اون کی جا در بائد ھتے۔ بے نام نشان جس کی طرف کوئی متوجہ نہ ہو۔ (طبقات امام شعر انی صفحہ ۹۲)

# حضرت امام غزالي رحمة الله عليه كا قول مبارك:

حضرت امام غزالى رحمة الله عليه في بيان فرمايا ہے كه:

لباس کا پیمال تھا کہ گھروں پر پڑے ہوئے چیتھڑے چنتے اور آھیں دریائے فرات (عراق کربلا کے قریب ہے ) میں دهوتے اور دهوكر جوڑكر بينتے۔ (انطاق المفهوم ترجمه احياء العلوم جلد اصفحه ٢٥٥)

# حضرت امام ابو نعيم اصفهاني رحمة الله عليه كا قول مبارك:

حفزت امام ابونعیم رحمته الله علیه نے حضرت خواجه اولیس قرنی رضی الله تعالیٰ عنه کے لباس مبارک کے متعلق حلية الاولياء شريف مين لكهام كه:

١٥٤٢ ـ البوتعيم اصفهاني ، احمد بن جعفر بن حمد ان ،عبد الله بن احمد بن حتبل ،عثان بن الي شيبه ، ابو بكر بن عياش ، مغیرہ کے سلسلہ سند سے روایت ہے کہ اولیں قرنی رحمہ اللہ اللہ کے راستے میں اپنے کپڑے بھی صدقہ کردیتے اور نظ بیٹھ جاتے اورا تنا کپڑ ابھی نہیں پاتے تھے جے بہن کر جمعہ پڑھنے جا میں۔

(حلية الاولياء حصه دومصفحه ٣١٦)

١٥٤٣ - ابوتعيم اصفهاني ، ابو بكرين ما لك ،عبدالله بن احمد ، احمد بن حنبل ،عبيدالله بن عمر ،عبدالرحمن بن مهدى ، سفیان ،قیس بن بشیر بن عمرو ،بشیر بن عمرو کے سلسله سند سے روایت ہے کہ بشیر بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے اولیس قرنی رحمه الله کونظاد یکھا تو میں آٹھیں دو کپڑے پہنائے۔ (حلیته الاولیاء حصد دوم صفحہ ۲۱۷)

# حضرت فريد الدين عطار رحمته الله عليه كابيان:

آپ کے لباس مبارک کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے حضرت فریدالدین عطار رحمتہ اللہ علیہ نے لکھاہے کہ لباس آپ کا ہمیشہ پھٹاپراٹا ہواکر تاتھا۔نماز سے فارغ ہوکراٹھیں پیوندلگاتے مبح مبح ہی گھر سے نکل جاتے اور بعد نمازعشاء گھر میں واپس تشریف لاتے۔ متغزق ہوجائے۔ای مقام پرفنانی الشیخ اورفنانی اللہ کی منزل رونما ہوتی ہے اور وصال کا پیطریقہ دوسر سے طریقوں کی نسبت زیادہ قربت والله ع ـ وذالك فضل الله ذو فضل العظيم اللهم الرزقنا الصراط المستقيم والطريق القويم بحرمة فضلك العميم وكرمك القديم 0

( تا جداریمن اردوتر جمه لطا نف نفیسه در فضائل اویسیه صفحه ۴۸)

# درودشريف برعليه خواجهاويس قرني

اب نبي كريم رؤف الرحيم مَنَ الله عن منقول احاديث مباركه مين جوحليه مبارك حضرت اولين قرني رضى الله عنه كابيان موا ہےاس مضمون کے مطابق ایک درودشریف ملاحظہ فرمائے۔

(١) اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍوَّعَلَى ال سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ن الَّذِي ٱخْبَرَ بَعْضَ صِحَابَتِهِ وَقَرَابَتِهِ بَعَلَامَتِ أُوَيْسِ الْقَرْنِي وَشِفَاعَتِهِ ٥ الَّذِي (٢) اللَّهِمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِي اَشُهَلُ الْعَيْنَيْنِ بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكَبَيْنِ٥

(٣) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيدِنَا مُحَمَّدٍ نِ الَّذِي ٱخْبَرَ اللَّهُ مُعْتَدِلُ الْقَامَةِ شَدِيدُ الْاَرَمَةِ ذُوْرَافَةٍ وَرَحْمَةٍ يَشْفَعُ فِي كَثِيرٌ مِّنْ هذهِ الْاُمَّةِ ٥ (٣) اللُّهمُّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍوَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي ٱخْبَرَ فِي صَحِيحٌ خَبرَهُ إِنَّهُ ضَارِب بذقنه إلى صَدرِه

(٥)اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍوَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِي ٱخبَرَنِي صَحِيْحٌ اَقُوالُهُ إِنَّهُ رَامٍ بِبَصرِهِ اللَّي مَوْضَعِ سُجُودِهِ وَاضِعٌ يَمِينَةٌ

(٢) اللَّهِمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمِّدِ نِ الَّذِي وَهُوَ فِي مَجْلِسِه أَنَّهُ "كَانَ يَقُرَّهُ الْقُرْانَ وَبِكِيٰ عَلَى نَفُسِهِ٥

(٤) اللُّهمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ

خرے ہاتھ آبھی جاتے تھے تو ان کی گھایاں خیرات میں دیتے پھرتے تھے یا پھر گھلیاں ہی اس قدرخرید لیتے کہ ان سے روزہ افطار کرسکیں۔ (نسخہ کیمیاتر جمہ کیمیائے سعادت اصل پنجم صفح ۱۸۲)

### دوسرا بيان:

امام غزالی رحمته الله علیه نے احیاء العلوم میں بیان فرمایا ہے کہ آپ کا کھانا یہ تھا کہ تمام دن محموروں کی محصایاں چنتے اور کوئی سو کھا خرماماتا تو افطار کے لیے اُٹھا لیتے۔ اگر بقد رسد رمتی توت کی کفایت سے زیادہ ہوتی تو چنی ہوئی محصلیاں فقراء پرصد قد کردیتے اور گرے پڑے خرے نہ پاتے تو وہ محصلیاں بیجتے اور اس سے کوئی چیز خرید کر کھالیتے۔ (انطاق المفہوم جلد ساصفیہ سے سام

### حضرت امام شعرانی رحمة الله علیه کا دوسرا بیان:

جب شام ہوتی تو گھر میں جو کچھ ہوتا خیرات کردیتے اور کپڑے نہ ہونے کی وجہ ہے آپ کوٹو کرے میں بیٹھنا پڑا۔ عام جگہ پر پڑے روٹی کے فکڑے اُٹھا کردھولیتے کچھ کھالیتے اور کچھ صدقہ کردیتے۔ (برکات روحانی ترجمۂ طبقات امام شعرانی سفحہ ۹۳)

## حضرت فريد الدين عطار رحمة الله عليه كابيان مبارك:

#### فائده:

نیزامام شعرانی رحمته الله علیه بیان فرماتے ہیں کہ جب شام ہوتی تو گھر میں جو پھے ہوتا خبرات کردیتے اور کپڑانہ ہونے کی وجہ سے آپ کوٹو کرے میں بیٹھنا پڑا۔ عام جگہ پر پڑے روٹی کے ٹکڑے اُٹھا کر دھولیتے پچھے کھالیتے اور پچھ صدقہ کردیتے۔

#### يزق حلال:

ایک صدیث مبارک میں ہے کہ مدنی تاجداراحد مخاصط النظامی نے ارشاد فرمایا کہ: حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعدایک فریضہ ہے۔ (مشکلو ق شریف)

# حلال کھانا جنت کے حصول کا سبب:

محبوب كبريا مَتَالِثَيْرُ نِ ارشاد فرمايا ب ك

''جس نے حلال کھایااورسنت کے مطابق عمل کیااورلوگ اس کے شرمے محفوظ رہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے عرض کیا بیارسول اللہ! بیرچیز تو آج آپ کی امت میں بہت ہے۔ نی کریم مَثَالِیُمْ نے ارشاد فرمایا: میرے بعد کچھالیہ! ہی ہوگا۔ (ترندی شریف)

# امام غزالي رحمة الله عليه كا دوسرا فرمان:

حطرت امام غزالى رحمة الله عليه في بيان فرمايا بك

لباس اور پوشاک کا بیرحال تھا کہ کوڑے کر کٹ کے ڈھیروں پر سے چیتھڑ ہے اکٹھے کر کے آتھیں دھو لیتے اور پھر آتھیں جوڑ جوڑ کرلباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے اس لیے تو بچے آپ کو دیوانہ سمجھ کر پھر برسایا کرتے تھے اور آپ ان سے کہا کرتے تھے کہ پھٹر ذرا چھوٹے چھوٹے مارا کروتا کہ میں طہارت اور وضو کرنے سے لاچار نہ ہوجاؤں اور یہی وجھی کہ باو جود آتھیں نہ دیکھنے کے حضور نے ان کی تعریف فرمائی بلکہ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوخاص طور پروصیت فرمائی تھی ۔

(نسخ كيميار جمد كيميائ سعادت صفح ١٨٢)

#### : Dinili

واضح ہوا کہ آپ کا لباس کے سلسلے میں طریقہ مبارک عام لوگوں ہے ہٹ کرتھا۔ عام لوگ تو ظاہری ٹیپ ٹاپ کو بہت پند کرتے ہیں جبکہ آپ نے ایک حیثیت سے ظاہر داری کو یکسر ہی ترک کر دیا تھا۔ آپ ہمہ دفت اللہ تعالیٰ کی یادیس مگن رہتے تھے۔ ایک لحج بھی آپ ضا لُغ نہونے دیتے تھے اس لیے بزرگوں کا قول ہے کہ جودم غافل سودم کا فر۔

عال میں جوگی نال میں جنگم نال میں چلا کمایا ہو
نال میں جھج مسیتیں وڑیا نال تبا کھڑ کایا ہو
جو دم غافل سو دم کافر، مرشد ایہہ فرمایا ہو
مرشد سوئی کیتی باہو بل دچ جا پہنچایا ہو

اس لیے آپ نے ہمیشہ بقدر ضرورت لباس پر ہی قناعت کی۔ بلکہ آپ کا اکثر لباس پھٹا پرانا ہوا کرتا تھا۔ اکثر آپ جیسا بھی لباس میسر آ جاتا پہن لیتے عموماً جہاں کہیں ہے آپ کو پھٹے پرانے کپڑوں کے چیتھڑے مل جاتے وہی اُٹھا کر آٹھیں دھوکر جوڑ لیتے اور اپنالباس بنالیتے۔

# حضرت اوليس قرني رضى الله تعالى عنه كي خوراك

حضرت اولیس قرنی رضی الله تعالی عندا کثر روزه سے رہے۔ آپ کوخوراک معمولی تیم کی مہیا ہوتی ۔

### آپ کی خوراک:

مستورت الم مستعرانی رضی الله تعالی عند نے آپ کی خوراک کے متعلق بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا ہے کہ آپ کی خوراک وہ گھلیاں تھیں جوآپ زمین سے چن لیتے (طبقات الم مشعرانی صفح ۹۲)

## حضرت امام غزالي رحمة الله عليه كابيان:

آپ کی خوزاک بیتھی کہ خر ماکی محضایاں راستے سے چن چن کر کھالیا کرتے تھے اور بھی کھانے کے لیے (بقدر ضرورت)

خراب موجاتا ہے۔ خبر داروہ دل ہے۔

80

### شک میں مبتلا کرنے والی چیز چھوڑ دو:

عَنْ آبِي الْحُوْرَاءِ السَّعْدِي قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا تَحْفَظُ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ مَّسَالَةٍ لاَّ اَدُرِى مَاهِىَ فَقَالَ

دُعُ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَالَا يَرِ تَبُكَ (سنن دارى شريف جلدا كاب البوع حديث نمر ٢٥٦١)

حضرت ابوحوراء سعدی بیان کرتے ہیں میں نے حضرت (امام) حسن بن علی رضی الله تعالی عنهما ہے دریافت کیا کہ آپ نے نی کریم النیکا کی (زبانی سی ہوگ) کوئی بات یا در کھی ہے؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں! ایک مخص نے آپ سے سوال کیا تھا مجھے نہیں معلوم کہوہ سوال کیا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا: جو چیزشہصیں شک میں مبتلا کرےا ہے چھوڑ کراس چیز کوا پناؤ جوشک میں مبتلا

رام تو حرام ہے مدنی تاجدار احمر مختار مَا اللَّهُ عِلَمْ فِي تُو مشتبہ چیزوں میں بھی مبتلا ہونے سے روکا ہے۔آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو محف مشتبہامور میں مبتلا ہو گیااس کی عزت اور دین محفوظ نہیں رہے گا۔عزت اور دین اسی کامحفوظ رہے گا جومشتبہامور سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اس لیے حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالی عندنے ہمیشہ منصرف حرام امور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا بلکہ مشتبه امور کے بھی بھی قریب نہ گئے ۔اس سلسلے میں بکری والی حکایت اور دیگر اس قسم کی حکایات اسی کتاب میں موجود ہیں۔آپ نے گری پڑی تھجوریں اور گرے پڑے تھجوروں کے ٹکڑے پہ گز ارا کیا گراپڑ اٹکڑ ااگر کہیں سے حاصل ہو گیا تو اسے صاف کرے یا دھوکراستعال فرمالیا مگردست سوال کسی کے آ کے نہ پھیلایا۔

آپ تھجوروں کی گھلیاں اکٹھی کرتے رہتے ۔انھیں فروخت کر کے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ۔اس میں سے اِ كَرْ يَكُمْ فَعُ جَا تَا تُوا بِهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَوق خدا مِن تَقْيِم كردية \_آپ كاحوال عجيب وغريب عيل - مَكر بِ ايماني كرك ک سے کوئی چیز نہ کھائی اور نہ ہی چوری کی اور نہ ہی کسی کے آگے دست سوال دراز کیا مگر آج کی قسم کے ایسے لوگوں سے بار بار واسط پڑتا ہے کہ لوگوں میں پہنچے ہوئے ہزرگ معروف ہوتے ہیں مگر کرتو ت ان کے ایسے کہ فق تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔

# آية كالمعمول

محبوب كبريامًا فينظم كمحبّ صادق حضرت اويس قرني رضى الله تعالى عنه كازندگى گزارنے كاانو كھياانداز تها عام لوگوں سے مث کرآپ اکثر روزے سے رہتے تھے۔کھانے کے لیے معمولی سے مجوروں کے چند دانے میسرآ گئے تو تجھیے آپ کی عید ہوگئ۔ کہاں کے سلسلے میں بھی آپ کو جیسا کیڑا بھی جہاں کہیں گرارڈ امل جاتا آپ اٹھا کر پاک کر لیتے اچھی طرح دھوکر صاف کر کے مختلف

عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آحَقَّ مَايَأُكُلُ الرَّجُلُ مِنْ أَطْيَبِ كَسبِهِ وَإِنَّ وَلَدَةً مِنْ أَطْيَبِ كَسبه (سنن دارى شريف جدا مديث نبرا ٢٥٤) ام المؤمنين سيده عا تشصد يقدرضي الله تعالى عنها بيان فرماتي جي كدرسول الله مَثَالَيْنَ أَلَيْ ارشاد فرمايا: انسان جس کھانے کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔وہ اس کی اپنی پا کیزہ کمائی ہے اور اس کی اولا دبھی اس کی پا کیزہ کمائی کا

اس لیے حضرت اولیں رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ یا کیزہ کمائی خود بھی کھائی اوراینی والدہ ماجدہ کوبھی کھلائی اورا گر کمائی سے کچھ نہ بچاتو روزے کی حالت میں ہی گز ارہ کرلیا اور افطاری کے وقت بھی محض گری پڑی تھجوروں اور تھجوروں کے گرے پڑے تکڑوں یہ ہی گزارہ کرلیا۔ نیز آپ ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح بھی حرام کھانانہ کھایا جائے ہمیشہ یا کیزہ کمائی ہی استعال میں لائى جائے - حتى كم آپ نے ہميشه مشكوك غذا سے بھى پر ہيزكيا كيونكه مدنى تاجداراحمر مخارمًا الله كارشادات مبارك واضح ہيں

حضرت نعمان بن بشررضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نی کریم کوارشادفرماتے ہوئے سناہے کہ: ٱلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ لاَّ يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَ الْعِرُضِهِ وَدِيْنِهِ

حلال اور حرام دونوں واضح ہیں ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبامور ہیں ۔جن سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں جو محض ان چیزوں سے نیج جائے گاوہ اپنی عزت اور اپنے دین کو محفوظ رکھے گا۔

وَمَنْ وَّقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَاالرَّاعِي يَرْعِي حَوْلَ الْحِمْي فَيُوْشِكَ أَنْ يُّوَاقِعَةُ وَإِنَّا لِكُلِّ مَلِكِ حِمَّى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ وَمَحَارِمُهُ لَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إَذَا صَلَحَتْ صَلَح الْجَسَدُ كُلَّهُ وَإِذَا فَسَدَالْجَسَدُ كُلَّهُ أَلَّا وَهِي الْقَلْبُ (سنن(١)دارئ شريف جلدا كتاب البيوع مديث نبر٢٥١٥)

جو خض ان چیزوں میں مبتلا ہوجائے گاوہ حرام میں بھی مبتلا ہوجائے گااس کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے جو اس چراگاہ کے آس پاس جانور چراتارہے تو اس بات کا امکان ہوگا کہوہ اس چراگاہ میں داخل ہوجائے گا۔ بے شک ہر بادشاہ کی مخصوص چراگاہ ہوئی ہے اور بے شک اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ خبر دارجهم میں گوشت کا ایک لوگھڑا ہے اگروہ ٹھیک رہے تو ساراجہم ٹھیک رہے گا اور اگر وہ خراب ہوجائے تو ساراجم

ا ۱۵۷۹ ابوقیم اصفهانی ، ابو بکر بن محمد بن احمد ، حسن بن محمد ، عبیدالله بن عبدالکریم ، سعید بن اسد بن موئی ، ضمر ہ بن ربید ، صبح بن زید کے سلسله سند سے روایت ہے کہ اولیس قرنی جب شام کرتے تو کہتے کہ بیدرات حالت رکوع میں گزار نیکی ہے۔ چنا نچہ صبح تک حالت رکوع میں گزار نیکی ہے۔ چنا نچہ صبح تک حالت رکوع میں گزار نے کی ہے۔ پس پوری رات حجم میں سر سبتے اور پھر جب شام ہوتی کہتے کہ آنے والی رات حالت بحدہ میں گزار نے کی ہے۔ پس پوری رات حجم میں رہتے تا وقتیکہ صبح ہوجائے۔ ان کا بیدستور تھا کہ سرشام بچا ہوا کھانا اور کپڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کردیتے اور کہتے اے میر اللہ جو بھوک میں مرید تو میر ااس میں مواخذ ہ نہ کرنا اور جو نگار ہے اس میں بھی میر امواخذ ہ نہ کرنا۔

(حلينة الاوليا حصة اصفحه ١٩١٩)

# نمازي شغف

حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالی عنه نماز سے بے صدمحبت تھی۔ آپ پانچ وقت کی فرض نماز کے علاوہ اکثر اوقات میں نماز اداکرنے کا اہتمام فرمایا کرتے۔ بلکہ ساری رات اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہتے۔ بلکہ اکثر پوری رات نماز کی ایک ہی کیفیت میں گزار دیتے۔

حضرت فریدالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ نقل ہے کہ رات کوآپ قطعاً نہ سویا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیرات رکوع کرنے کے لیے اور بیرات مجدوں کے لیے ہے۔ آپ ہررات ایسا ہی کرتے۔

لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیے ہو؟

فرمایا: رات کو مجدہ میں سجان اللہ ربی الاعلیٰ بھی کہنے نہیں پاتا کہ صبح ہو جاتی ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ فرشتوں کی طرح عبادت کروں۔ (تذکرۃ الاولیاء)

آپ کونماز سے خصوصی محبت تھی کیونکہ آپ کے محبوب مدنی تاجدار احد مخارماً النظام کو بھی نماز سے بے حد محبت تھی مدنی تاجدار احمد مخارماً النظام نے ارشاد فر مایا ہے کہ:

الصَّلواة عِمَادُ الدِّينَ نمازدين كاستون بـــ

نماز مومنوں کی معراج ھے:

نى كريم تَلْقِطُ فِارشاد فرمايا ہے كه: اكت كلواة معوراج المُموَمِنين م نمازمومومنوں كى معراج ہے۔ مکڑوں کو جوڑ کر اپنالباس تیار کر لیتے اس ہے ہی لباس کی ضروریات پوری کر لیتے ۔ آپ کی وضع قطع چونکہ عام لوگوں سے مختلف ہوتی اس لیے عام لوگ جو آپ کونبیں جانتے تھے پاگل تصور کرتے اور نیچ بھی آپ پر ہنتے اور آوازیں کتے پھر مارتے بیان کیا جاتا ہے کہ: **زندگی گزار نے کا انو کھا انداز**:

آپاکٹر روزے ہے ہے۔ کوڑے کے ڈھیر ہے چیھڑے اُٹھاکرلاتے دھوکراور پاک صاف کرنے کے بعدانھیں جوڑگری لیتے اور اس سے پیرا بمن تیار کر لیتے ۔ اس وضع قطع میں دیکھ کرنچے آپ پر ہنتے ، آوازے کتے اور پھر مارتے تھے۔لیکن آپ مبرواستقامت کا ایک پہاڑتھے قطعاً ناراض نہ ہوتے ۔غیرت وخوداری کا بیعالم تھا کہ معاشی طور پر بھی کسی پر بوجھ نہ ہے شتر بانی کے ذریعے رزق حلال کما کر کھاتے۔

حفرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہرت اور نام ونمود ہے کنارہ کش رہتے اور مستورر ہے کی کوشش کرتے۔والدہ کے وصال کے بعد حالت ریتھی کہ اگر ایک جگہ آپ کے روحانی مقامات و کمالات کا دنیا کو پنة چل جاتا تو وہاں نے قل مکانی کرجاتے اور چھتے پھرتے آپ اس حدیث قدی کا مصداق تھے۔ اولیاء تبحت قبائی لا یعو فہم غیری۔ یعنی میرے دوست میری قباکے نیج ہیں میرے سوائھیں کوئی نہیں جانتا (فیضان اولیں صفحہ ۳۰)

# آپ اکثر گھر سے باھررھتے:

آپ اکثر اپنے گھر سے باہر رہتے اونٹ بھی باہر ہی چراتے اور اکثر آپ عبادت بھی باہر رہ کرویرانوں میں ہی ادا کرتے۔آپ اپنے گھر میں بہت ہی کم نظر آتے تھے۔آپ کے گھر آنے اور گھر سے باہر جانے کے متعلق امام غز الی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ:

آپ کامعمول بیتھا کہ نمازِ فجر کے وقت گھرے نکلتے اور نمازعشاء کے بعد کہیں گھر کولو ٹیتے تھے ( نسخہ کیمیاء ترجمہ کیمیاء ترجمہ کیمیائے سعادت اصل پنجم دنیا کی دوتی کاعلاج صفحہ ۲۸۲)

# امام شعرانی رحمة الله علیه کا بیان:

حضرت امام شعرانی رحمته الله علیه نے لکھاہے کہ:

لوگ آپ کوسال دوسال کے بعدا یک مرتبہ دیکھتے تھے کیونکہ جب آپ کوجنون کی طرف منسوب کیا گیا تو آپ کے گھر کے دروازے پرایک آڑ بنادی گئی تو آپ کو بھی کبھارہی ہاہر نکلتے ہوئے دیکھا جاتا۔

(بركات روحاني ترجمه طبقات امام شعراني صفحة ٩٢)

# حضرت امام غزالي رحمة الله عليه كابيان:

سیدنا حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالی عنہ خوداس قد رحد ضرورت کی طرف مائل کرتے اورا پنے نفس پر تنگی کرتے تھے کہ تمام گھر والے ان کو مجنوں تبجھتے تھے ان کے رہنے کے لیے گھر کے دروازے پرایک کوٹھڑی بنادی تھی آپ اس میں رہا کرتے تھے اور مجھی سال اور بھی دوسال اور بھی تین سال کے بعد گھر آتے ۔وہ بھی عشاء کے آخر وقت ، پھر قبل اذان فجر چلے جاتے (انطاق المفہو م اردوتر جمہ احیاء العلوم جلد ساسنچہ 82)

نبی کریم سرالہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک:

نى كرىم ئالى لى نارشاد فرمايا: قَرَّةً عَيْنِي فِي الصَّلواة

فيضان شرح اويس قرنى طِاللَّهُ الْمُوطَاتِ اولين قرنى طِلْقَ )

میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

مناز میں مشغولیت مدنی تاجدار مُنَافِیْتِمْ کواتنی محبوب تھی کہ نماز ادا کرتے کرتے آپ کے پاؤں مبارک متورم ہوجایا کرتے تھے حتی کہ سورہ مزال میں خودرب کا نئات نے ارشادفر مایا کہ:

يَآيُّهَا الْمُزَّمِّلُ لَا قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيُلاَّلَ يِّصُفهُ اوَ اِنْقُصُ مِنْهُ قَلِيُلاَّلَا أَوْزِ دُعَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرْ أَنَ تَرْتِيلًا ٥ (باره٢٩ مورة الرسل ٢١١)

اے جھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرماسوا کچھ رات کے آدھی رات یااس سے کچھ کم کرویااس پر کچھ بره هاؤاورقر آن خوب تُقبر كُفبر كرير هو (ترجمه كنزالايمان)

محبت کا نقاضا میہوتا ہے کم محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے محبوب کی ادائیں بھی محبوب ہوجاتی ہیں محبوب کی زبان سے نکلنے والا ہر کلم محبوب بن جاتا ہے۔

اس لیے عاشق صادق حضرت اولیس قرنی رضی الله تعالی عنه کوبھی مدنی تاجدار کی ہرادا سے محبت تھی چونکہ نماز سے محبوب كبريا الله يتعالى المنظم المحترض الله المحترض المن الله والمن الله والله والمالي الله والمالي الله والمالي المنافع المرادي الم ساری رات نماز کی ایک ہی کیفیت میں گز اردیا کرتے تھے۔

ون کے وقت جب بے آپ کومجنوں مجھ کر پھر مارتے تو پھراسی نماز اور ذکر اللہ سے محبت کی بنایر ہی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہتم پھراور کنگریاں مارنے والاشوق پورا کرنا جا ہے ہوتو تم اپنا بیشوق ضرور پورا کرومگر چھوٹے چھوٹے کنگر مارا کرو کیونکہ جبتم بڑے کنگر مارتے ہوتو اس کی وجہ سے میراجسم زخمی ہوتا ہے خون بہنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور میں نماز میں مشغول نہیں رہ سکتا۔اس لیے مہر ہانی کر کے چھوٹے چھوٹے پھر مارا کروتا کہ میراجہم زحمی نہ ہواورخون نہ بہے تا کہ میراوضونہ ٹوٹے۔ یہ حوالہ آپ کے احوال پیمنی اکثر کتب میں موجود ہے۔

اکٹر لڑے آپ کو کنگریاں مارتے وہ سجھتے کدریم محتوں ہیں۔آپ ان سے ارشاد مبارک فرماتے بچو! اگر مجھے دُھلے مارتے ہوتو چھوٹے چھوٹے ماروتا کہ ثایدخون <u>نکلے</u>تواس میں وقت نماز کا آجائے اور پانی نہ پاؤں تواس طرح سے میری نماز نہ رہ جائے۔

اولیائے کرام سے محبت کرنے والو! ذراغور فرمائے۔اولیائے کرام کے اعمال دیکھیے اور اپنے کردار کوملاحظ فرمائے۔کیا

مارا كرداراس لائق ہے كہ ہم اوليائے كرام معجب كا دعوىٰ كريں كيا ہمارابيد دعوىٰ سياہے؟ يا حقائق ہمارے اس دعوىٰ كو جملاتے ہیں۔خداراغورضرورفر مایئے اوراگر دل گواہی دے کہ ہمارا کردار ہمارے دعوے کو جھٹلا رہاہے تو غور بھی فرمایئے اوراولیائے کرام کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگی گرز ارکرحق تعالی کی خوشنودی حاصل سیجیے انشاء اللہ کامیابی سے ہمکنار ہونا نصیب ہوگا۔

# حضرت اوليل قرني رضى الله تعالى عنه كاتقوى

حضرت اوليس قرنى رضى الله تعالى عند ك تقوى وزيد ك متعلق حضرت بشر حافى رحمة الله عليه في بيان فرمايا به كه:

حضرت اويس قرني رضى الله عنه كا تقوى:

حضرت بشرحانی رضی الله عند نے فرمایا که (حضرت) اولیس قرنی رضی الله عند کی پر میز گاری یہاں تک مینچی موئی تھی کہ آپ سر پوشی کے لیے ٹو کری میں بیٹھے۔ پس میہ اور آپ فرماتے کہ لوگ میدام نہیں پاسکتے یہاں تک کہ آ دمی یوں ہو کہ گویا اس نے سبالوگوں کوفل کردیا ہے۔ (طبقات امام شعرانی صفح ۹۲)

كيونكه حضرت اويس قرني رحمته الله عليه جرام توحرام بحرام كهانا توكجا آپ حرام كقريب بهي نه جاتے تھے فواہ جتني بھی ہوک ہوتی۔ پچھ پرواہ نہ کرتے۔ مگرحرام کے قریب نہ جاتے۔اسی طرح ہرمعاملے میں آپ خیال رکھتے۔

آپ کے متعلق مید کایت اکثر بیان کی جاتی ہے۔

تقل ہے کہ تین روز آپ نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ چو تھے روز جب آپ باہرتشریف لائے تو راستہ میں ایک زریں دینار پڑا پایا۔ آپ نے بیخیال فر ماکر کہ کسی کا گرا پڑا ہوگا نہ اُٹھایا اور آ کے چل دیے کہ گھاس کھا کر بھوک مٹائیں۔ آپ نے دیکھ کالیک بکری گرم گرم رونی مندمیں پکڑے آپ کے قریب آرہی ہے۔ بکری نے سامنے آکروہ رونی رکھ دی لیکن آپ نے اس رونی کو بھی نہ چھوا کہ شاید کسی کی اُٹھائی ہوئی ہواور آ گے چل دیے۔ بمری نے زبان حال سے پکارا کہ میں اس خدا کی غلام ہوں جس کا تو غلام ہے تب آپ نے روئی اُٹھا کر کھالی اور بکری غائب ہوگئی۔

# حضرت اوليس قرني رضى الله عنه كى علم سے محبت

ابونظرة نے اسر بن جابر سے روایت کی ہے کہ ایک محدث کوفہ میں حدیث بیان کیا کرتے تھے جب وہ اپنی حدیث سے فارع ہوتے توسب لوگ چلے جاتے صرف چندلوگ باتی رہ جاتے تھے۔ان میں سے ایک محص ایسے تھے جواس منم کی باتیں کرتے تقے کہ میں اس تھم کی باتیں کرتے ہوئے کسی کونہ سنتا تھا۔ مجھے ان سے محبت ہوگئی چندروز کے بعد میں نے ان کونہ دیکھا تو میں نے

ہوئے بیان فرمایا ہے کہ:

بزرگانِ دین نے ہمیشہ''بقذر ضرورت'' پر قانع وصابر رہنا درست سمجھا ہے اور ایسے لوگوں کے امام و پیشوا کہلانے کے مستحق اگر ہیں تو حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عشہ ہیں۔ جنھوں نے دینا (کی وسعوں) کواپنے اوپراس درجہ تنگ کرلیا تھا کہ لوگ اخیس دیوانہ (مجذوب) کہا کرتے تھے اور بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا تھا کہ سال سال دودوسال تک وہ کسی کو دکھائی بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ (نسخہ کیمیاتر جمہ کیمیائے سعادت اصل پنجم دنیا کی دوئی کاعلاج صفحہ ۱۸۲ک

# حضرت امام شعراني رحمة الله عليه كابيان:

حضرت امام شعرانی طبقات شریف میں فرماتے ہیں کہ آپ اکابر زاہدوں میں سے تھے۔ بوسیدہ مکان اور قلیل سامان رکھتے تھے۔ (برکات روحانی ترجمہ طبقات امام شعرانی صفح ۹۲)

#### نائده:

من اللہ و نیا کے متعلقات اور آسائشات سے کوسوں اللہ عنہ کو دنیا سے بالکل رغبت نہ تھی بلکہ دنیا اور دنیا کے متعلقات اور آسائشات سے کوسوں دورر ہے تھے۔ آپ کا سامان نہ ہونے کے متر ادف تھا مکان بھی بوسیدہ ساتھا۔

# عام لوگوں سے ملاقات

حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام لوگوں ہے میل جول نہیں رکھتے تھے۔ بلکہ آپ تنہائی پند تھے اور تنہار ہنے کو محبوب جانتے کیونکہ آپ تنہا رہ کر ہمہ وقت یادئ سے اپنی حیات مستعار کے کھات منور کے رہتے ۔ ایک لمحے کا کسی اور طرف انہاک آپ کو قطعاً پند نہیں تھا۔ اگر کوئی آپ سے ملا قات کا متمنی ہوتا اور وہ آپ کو تلاش کر بھی لیتا تو آپ اسے بھی جلد ہی فارغ کرکے چلے جانے کے لیے کہتے تا کہ آپ کے تغل میں رخنہ اندازی نہ ہو کہ آپ ہمہ وقت خالق وہ الک کی عبادت میں مشغول رہیں۔ لوگوں سے المنے جلنے سے پر ہیز فر مایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ قطب رہانی امام شعرانی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فر مایا ہے کہ آپ کوسال دوسال کے بعد ایک مرتبد دیکھتے تھے۔ کیونکہ جب آپ کو قطب رہانی امام شعرانی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فر مایا ہر نکتے ہوئے دیکھا جاتا۔ جنون کی طرف منسوب کیا گیا تو آپ کے دروازے پر ایک آڑ بنادی گئی تو آپ کو بھی بھار ہی باہر نکلتے ہوئے دیکھا جاتا۔ (طبقات امام شعرانی صفحہ اور کے مقاربی باہر نکلتے ہوئے دیکھا جاتا۔

#### انده:

آئ تنہا پندی کی وجہ ہے آپ اکثر ہاہر جنگلات کی طرف نکل جایا کرتے تا کہ کوئی آپ کو تلاش نہ کرسکے لوگوں کے ساتھ ہونے کی وجہ ہے آپ اونٹ چراتے تو آپ ہاتھ ہونے کی وجہ ہے آپ اونٹ چراتے تو آپ ہرونت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ۔ اونٹ خود بخود ہی چرتے رہتے بلکہ ایک روایت کی روسے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ ہرونت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ۔ اونٹ خود بخود ہی چرتے رہتے بلکہ ایک روایت کی روسے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ

ا پنے دوستوں سے کہا کہتم فلاں شخص کو جو ہمارے پاس بیٹھتے تھے ایسے اور ایسے بتھے جانتے ہو۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں اُنھیں جانتا ہوں وہ اولیں قرنی ہیں۔

میں نے پوچھا کہتم ان کا مکان بھی جانتے ہواس نے کہاہاں چنانچہ میں اس کے ساتھ گیا یہاں تک کہ میں ان کے حجرہ میں پہنچا تو وہ ہاہر آئے۔میں نے ان سے کہا کہا ہے میرے بھائی!تم اب کیوں نہیں آتے ؟

اُنھوں نے کہا: ہر ہندہونے کی وجہ سے لوگ ان سے مذاق کیا کرتے تھے اور ستاتے تھے۔

میں نے کہا:تم بیمیری جا در لے لواور اوڑھاو۔

انھوں نے کہا:تم ایسانہ کرو ۔ لوگ مجھے (پھر بھی )ستائیں گے۔

مگر میں نے بہت اصرار کیا یہاں تک کہ اُنھوں نے اس کواوڑ ھالیا اور باہر چلے لوگوں نے (حسب عادت مذاق کرنا شروع کیااور ) کہا کہ دیکھواس شخص نے چا در کس سے چھین لی۔پس انھوں نے وہ چا درا تاردی اور کہا کہتم نے ویکھا؟

میں ان لوگوں کے پاس گیا اور کہا کہ تم اس شخص سے کیا چاہتے ہو؟ تم اس کوستاتے ہو۔ آدئی بھی برہند ہوتا ہے بھی

گڑے پہنتا ہے۔ (اس میں تمھارے نداق کی کیابات ہے) اور میں نے انھیں شخت ست کہا۔ پھرا تفاق سے اہل کوفہ حضرت عمر

بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ان میں ایک شخص وہ بھی تھا جو حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ سے نداق کرتا تھا حضرت عمر
رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہاں کوئی قرنی بھی ہے تو وہ شخص سامنے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ مُؤالی ہے فرمایا ہے

کہ یمن سے ایک شخص تمھارے پاس آئے گا جس کا نام اولیں ہوگا اس کی صرف ایک ماں ہوگی اس کے جسم پر سپید داخ ہوگا وہ اللہ

سے دعا کرے گا تو اللہ اس کو دور کردے گا صرف بفتر دوینا ریا در ہم کے باقی رہ جائے گا۔ جو شخص تم میں سے اس سے ملے تو اس کو

چاہیے کہ اس سے کہ کہ تمھارے لیے استغفار کرے چنا نچہ وہ شخص جب وہاں سے لوٹ کر کوفہ آیا تو قبل اس کے کہ اپنے گھر جائے
اولیس کے ہاس گیا۔

۔ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج خلاف عادت تم یہاں کیے آئے؟ اس شخص نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عندایسائیسافر ماتے تھے لہٰذاتم میرے لیے استغفار کرو۔

> (حفرت)اولیں (رضی اللہ عنہ) نے فر مایا: میں (تمھارے لیے استغفار) نہ کروں گا۔ تاوقتیکہ تم مجھ سے دوباتوں کا عہد نہ کرلوا یک تو بید کہ مجھ سے مذاق بھی نہ کرنا۔

دوسرے میہ کہ حضرت عمر (رضی اللہ عنہ ) کا بیقول کسی اور سے نہ بیان کرنا (اس مخص نے عہد کرلیا) بعد اس کے (حضرت)اولیس (رضی اللہ عنہ) نے اس کے لیے استغفار کیا۔ (اُسدالغابہ فی معرفة الصحابہ جلداول صفحہے ۲۳۷)

# بقذرضرورت برقانع اورصابرين كامام ويبيثوا

بقدر ضرورت اور صابرین کے فضائل کے متعلق سیدالمرسلین ہمجوّب کبریا مَثَاثِیُّا نے بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔اس سلسلے میں کتب احادیث کا مطالعہ فرمائے حضرت امام غز الی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بیان کرتے

#### مطلب:

آگرتو یمن میں رہتا ہے اور تیراقلبی تعلق میرے ساتھ جڑا ہوا ہے تو تو میرا ہم نشین ہے اورا گرمیرے سامنے بھی بیٹھا ہے لیکن تعلق قبلی استواز نہیں تو میرے لیے یمن میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابوجہل قریب رہ کر بھی دور رہا اور حضرت اولیس قرنی یمن میں رہتے ہوئے بھی دیدار اور حضوری کی لذت ہے سرشار رہے۔

محبوب کا کنات منگالی کے حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالی عند کی والہانہ محبت اور عاشقانہ اداؤں کو سنا تو سخسین فر مائی۔ روایات میں ہے کہ محبوب خدا سنگالی کی مجرف مرط محبت میں اپنے پیرا مهن مبارک کے بند کھول کریمن کی طرف رخ مبارک فر مایا کرتے تھے اور ارشاد فر مایا کرتے تھے۔

انى لاجد نفس الرحمان من قبل اليمن

مجھے یمن کی طرف سے رحمت کی خوشبوآتی ہے

نی کریم النیکانے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیدوصیت فر مائی کداگرتم میں کسی کواولیس کی زیارت نصیب ہوتو اے اپنے لیے باعث مسرت جانے۔ (فیضان اولیس ۲۸ \_۲۷)

### سکرو مستی کی کیفیت:

حضرت اولیس قرنی رضی الله عنه چونکه ہمہ وقت خالق کا نئات کے ذکر میں محور ہے اس لیے دنیاو مافیہا کی طرف بالکل توجہ نہ کرتے ۔ جس کی وجہ سے لوگ آپ کو مجنوں سمجھتے تھے۔ یہی سمجھنے کے باعث بعض اوقات عام لوگ آپ کو ننگ کرتے اور بچے تو آپ کو پھرادر کنکریاں بھی مارتے۔ آپ کی اس کیفیت سکر کے متعلق:

محدنفرالله معنى صاحب في بيان فرمايا ب كه:

حضرت خواجہ پر ہروفت سکرااور مستی کی ایک کیفیت طاری رہتی تھی۔ جس کی وجہ سے عوام الناس آپ کو مجنوں تصور کرتے ، لوگ بنداق اُڑاتے اور بچے پھر مارتے ۔ آپ کی ولایت اور مجبوبیت کا حال لوگوں سے پوشیدہ رہا۔

ملاعلی قاری رحمتہ اللہ علیہ مرقات شرح مفکوۃ میں آپ کی ولایت کے اخفا کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ ستجاب الدعوات تھے۔ چونکہ ایسے لوگوں کی خدمت میں ہرنیک و ہدآپ سے دُعا کا طالب ہوتا ہے اور جمالی اولیا یکی کوانکارنہیں کر سکتے یہ ممکن نہ تھا کہ نیک کے لیے دعا کرتے اور بروں کونظر انداز کردیتے چونکہ یہ بات حکمت الٰہی کے خلاف تھی۔اس لیے ان کا حال مستورر ہا۔

(فيضان اوليس صفحه ٢٦\_٢٦)

# حالت سکرو مستی کی کیفیت:

یہ مستی اور بےخودی کی کیفیت ہے اس میں انسان از خودرفتہ ہوجا تا ہے اسے تن بدن کا ہوش نہیں رہتا جس طرح کسی جنگ میں ایک تیر حضرت علی شیر خدارضی اللہ عنہ کے جسم میں ہوست ہوگیا۔ تکلیف کی شدت کے پیش نظر تیر نکالنا دشوار ہوگیا۔لیکن یک تیر نماز کی حالت میں باسانی نکال لیا گیا اور آپ نے جبنش تک نہ کی۔وجہ ظاہر ہے کہ مجوب حقیقی کی محبت میں تن بدن کا ہوش

کے اونٹوں کی نگرانی کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اونٹ سکون سے چرتے رہتے اور آپ حق تعالیٰ کی یاد میں محور ہتے۔اللہ تعالیٰ کی یاد میں آپ کی محویت کا بیام تھا کہ لوگ آپ کو مجنوں خیال کرنے گئے۔

# عشق نبي كريم مَثَالِقَيْدَةٍ م اور حضرت اوليس قرني رضى الله تعالى عنه

محمد نصراللہ معینی صاحب نے نبی کریم منگالی کے کمال محبت کے متعلق ککھا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت خواجہ اولیس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو فطرت سلیمہ اور طبع صالح عطا فر مائی تھی جونہی آپ کے کانوں تک نبی آخر الز مان کی بعثت کی خبر پنجی تو دل نے فورا صدافت کی گواہی دی اور آپ نے اسلام قبول کرلیا۔ پھر تا جدار مدینہ کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ من کرآپ کے دل میں چراغ محبت فروز اں ہوگیا۔

> نه تنها عشق از دیدار خیزد بیا کین دولت ازگفتار خیزد

لیعن عشق صرف دیدار ہے ہی پیدانہیں ہوتا بعض دفعہ محبوب کی باتیں سننے ہے بھی آتش عشق بھڑک اُٹھتی ہے حضرت خولجہ کے من میں بیآ گ ایسے بھڑ کی کداس دنیاو مافیہا ہے بے نیاز کردیا۔

۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی

آپ پر ہرونت وار نگی کی حالت طاری رہتی لیکن اس سکرومستی کے باو جودخود داری کا عالم بیتھا کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرتے ۔شتر بانی اور گھلیاں چن کر گزراو قات کرتے فجر کی نماز کے بعداونٹ لے کرشہر سے باہر نکل جاتے اور رات کو واپس لوشتے ۔

حضرت خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ تا بعین میں شار ہوتے ہیں بلکہ کتابوں میں آپ کوسید التا بعین اور خیر الناس کے
لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ کوسر وردوعا لم مَلَ ﷺ کی ظاہری مجلس نصیب نہ ہو سکے۔ اس لیے صحابیت کا ورجہ نہ پاسکے روایات میں ہے
کہ آپ کی والدہ ضعیف ونا تو اس تھیں اُنھیں چھوڑ کرطویل سفر پرروا نہ نہ ہو سکتے تھے اس لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے۔ لیکن
حقیقت بیہے کہ مقام رضا اور مقام محبوبیت پر فائز ہونے والے اولیاء کے لیے بعد مکانی اور بعد زبانی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ چنا نچہ
حضوری کی لذت سے سرفراز ہوجاتے ہیں۔

بقول شاعر

گردر یمنی، بامنی، پیش منی ور بے منی، پیش منی در یمنی آپ آلینظ نے ارشاد فرمایا بھی نہیں ۔ لیکن چشم ظاہری کی بجائے چشم باطنی سے اس کومیرے دیدار کی سعادت حاصل سے اور مجھ تک نہ چینجنے کی دووجوہ ہیں۔

اول: غلبه حال اور دوم بعظیم شریعت کیونکه اس کی والده مومنه بھی ہیں اور ضعیفہ نابینہ بھی اور اولیں شتر بانی کے ذریعہ ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔

بعر جب صحاب كرام رضى الله تعالى عنهم نے يو چھا كيا ہم ان عضرف نياز حاصل كر سكتے ہيں؟

نی کریم مَنْ النَّیْمُ نے ارشاد فرمایا بنیس ۔ البتہ عمر وعلی (رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما) سے ان کی ملاقات ہوگی اور ان کی شاخت ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور جھیلی کے بائیس پہلو پر ایک درہم کے برابر سفیدرنگ کا داغ ہے ۔ لیکن وہ برص کا نہیں ۔ لہذا جب ان ہے ملاقات ہوتو میر اسلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔

پھر جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ آپ کے پیرا بھی مبارک کا حق دارکون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فی بلیا: اولیس قرنی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

#### فائده:

اس مدیث مبار که میں حضرت اولیس قرنی رضی الله عنه کے متعلق و و وجو ہات بیان فرمائی گئی ہیں جوا کثر کتب میں بیان کی گئی ہیں۔

غلبه حال۔ ۲ . تعظیم شریعت۔

#### (١)غلبه حال:

غلبه حال حالت سکر ہی کو بیان کیا جاسکتا ہے۔ حالت سکر کے متعلق محد نفر اللہ معینی صاحب نے یوں بیان فر مایا ہے کہ
حالت سکر یہ ستی اور بے خودی کی کیفیت ہے۔ اس میں انسان از خود رفتہ ہوجا تا ہے۔ اس تن بدن کا ہوش نہیں رہتا
جی طرح کی جنگ میں ایک تیر حضرت علی شیر خدارضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں پوست ہوگیا۔ تکلیف کی شدت کے پیش نظر تیر
تکا لناد شوار ہوگیا۔ لیکن بہی تیر نماز کی حالت میں باسانی نکال لیا گیا اور آپ نے جنٹس تک نہ کی۔ وجہ ظاہر ہے کہ مجبوب حقیقی کی محبت میں نبدن کا ہوش نہیں رہتا۔ (فیضان اولیں صفحہ ۳)

# فلبه استغراق مانع تها:

دا تاعلی جوری رحمته الله علیه نے کشف الحجوب میں اور صاحب مجالس المؤمنین اور تذکرة الاولیاء میں حضرت شخ فرید الدین عطار رحمته الله علیه نے کشف الحجوب فی خواجہ نے جورسول خدا منافی فی فی زیارت نہ کی اس کے دوسب تھے۔ الله می خدمت گزاری۔ اللہ محترمہ کی خدمت گزاری۔

#### دلائل:

ابوبكربن اسحاق محربن ابراجيم بن يعقوب بخارى كلابادى رحته الله عليه نے كتاب تعزب المذ مب التصوف ميں لكھا ہے

نہیں رہتا تھاالییمستی کی کیفیات میں انسان مرفوع القلم ہوتا ہے۔لہٰذااس پرحالت صحووا لےاحکام نافذنہیں ہوتے۔ (فیضان اولیں صفحہ ۳۲–۳۱)

# عشق نبي مَنَّالَةً عِلْم مِين مقام فناسيت

عشق نبی میںمقام فنائیت:

حضرت خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے اگر چہ بظاہر حضور نبی اکرم منگانی کی خدمت میں حاضری نہیں دی تھی تا ہم حضور کے عشق میں فنائیت کے مقام پر فائز تھے نے وہ احد میں سرکار دوعالم کے دندان مبارک کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے بھی اپناایک دانت توڑ دیا۔ پھر خیال گزرا کہ پینہیں کونسا دانت مبارک شہید ہوا الہٰ ذاایک ایک کر کے سارے دانت توڑ لیے۔

# مدنى تاجدا رَسَلَ اللهُ يَالِمُ كَى خدمت اقدس ميں حاضر نه ہو سكنے كى وجو ہات

یہ سوال اکثر ذہنوں میں گونجنار ہتاہے بلکہ بسااوقات تو یہ سوال ذہنوں سے انگلی منزل تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ یعنی الفاظ کی شکل میں زبان پر اور حروف وکلمات کے رنگ وروپ کی شکل میں تحریری انداز میں بھی لیعنی لوگوں کی زبان پہنچی اور کتب ورسائل میں بھی یہ سوال آجا تاہے بلکہ بیان ہواہے کہ

جب حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالی عند نے حضرت محدرسول الله مَا اللّهُ عَلَيْتُمُ كا دور اقد س بھی پایا اور آپ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نبی کریم مَا کَلَیْتُمُ کا خدمت اقد س میں حاضر ہو کر زیارت سے جاتا ہے کہ آپ نبی کریم مَا کَلَیْتُمُ کی خدمت اقد س میں حاضر ہو کر زیارت سے مشرف کیوں نہ ہوئے۔ اس سلسلے میں متعدد وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت فرید اللہ بین عطار رحمتہ اللہ علیہ نے کا بیان ملاحظ فرمائے۔

# حضرت فريد الدين عطار رحمة الله كابيان:

حضرت فریدالدین عطار رحمة الله علیه اپنی مشهور ومعروف تصنیف لطیف (تذکرة الاولیاء) میں ایک حدیث مبار که بیان فرمائی ہے وہ حدیث مبار کو کمل ہی ملاحظ فرمائیے۔

آپ نے فرمایا: اللہ کا ایک بندہ ہے۔

پ رہتے ہوں۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے اصرار کے بعد ارشا وفر مایا: وہ اولیس قرنی (رحمتہ اللہ علیہ) ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یو چھا کہ کیاوہ بھی آپ کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے ہیں؟ مقبول تَالْقُولُ علاقات نه موكى (ذكراوليس ٨٢٨٨)

# بارگاهِ مدنی تاجدار میں حاضر شهروسکنے کا ایک سبب

حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹبی کریم رؤف الرحیم مکی اللہ تعالیٰ اللہ جوگی وجوہات کی باوجوگی وجوہات کی بناپر نبی کریم رؤف الرحیم مکی اللہ تعالیٰ کے بیان کیا جاتا ہے بناپر نبی کریم رؤف الرحیم مکی اللہ آپ کوسیدالتا بعین اور خیر التا بعین کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے کیوں نہ یاد کیا جائے کہ جن کی عظمت مبارکہ کا چرچاخود نبی کریم مالیٹی خیر التا بعین فرما ئیس اس کی عظمتوں کا مبارکہ کا چرچاخود نبی کریم رؤف الرحیم ملی اللہ تعالیٰ عندوہ ہتی ہیں کہ جن کے فضائل خود نبی کریم رؤف الرحیم ملی اللہ تعالیٰ عندوہ ہتی ہیں کہ جن کے فضائل خود نبی کریم رؤف الرحیم ملی اللہ تعالیٰ عندوہ ہتی ہیں کہ جن کے فضائل خود نبی کریم روف الرحیم ملی اللہ تعالیٰ مان کی فرمائے ۔ اب تک علمائے کرام اور مشائح عظام ان کی فرمائے ۔ اب تک علمائے کرام اور مشائح عظام ان کی عظمت کا تذکرہ بیان کرتے آرہے ہیں اور انشاء اللہ تا قیامت ان کی عظمت لوگ سنتے سناتے رہیں گے۔ بہر حال ایک سب جواکش تصانف میں بیان کیا جاتا ہے وہ دیہ ہے کہ جو صلیت الاولیاء میں بیان ہوا ہے۔

### حلية الاولىياء:

حلية الاولياء من بيان كيا كيا كا كا

نبی کریم شانتین کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکنے کا سب بیتھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ نہایت ضعیف اور نابینا تھیں۔والدہ ماجدہ کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے والدہ ماجدہ کی خدمت کے باعث آپ حاضر نہ ہو سکے۔

۱۵۷۸ ابونعیم اصفهانی ،ابو بکربن ما لک ،عبدالله بن احمد بن حنبل ،احمد بن ابراجیم ،ابراجیم بن عیاش ،ضمر ہ ،اصبغ بن زید کے سلسله سند سے روایت ہے کہاویس قرنی رحمہاللہ کورسول اللّه مَنَّا ﷺ کے پاس تشریف لانے سے والد ہ کی خدمت نے پاز رکھا۔

# حضرت امام شعرانی رحمة الله علیه کا بیان :

ال سلسلے میں حضرت امام شعرانی رحمتہ اللہ علیہ مدنی تاجدار احمد مختار مُنَالِیْتُوَمِ کی خدمت اقدس میں حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کے حاضر نہ ہو سکنے کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔اسی لیے رسول کریم اللہ علی خدمت میں بی حاضری نہ دے سکے (طبقات امام شعرانی صفح ۹۲)

#### انده:

ان دونوں حوالوں سے معلوم ہوا کہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عندا پی والدہ ماجدہ کی خدمت کے باعث بارگاہِ محبوب میں حاضر نہ ہو سکے۔آپ زیادہ تراپی والدہ ماجدہ کی خدمت میں مشغولیت کے سبب اپنی والدہ کوچھوڑنہیں سکتے تھے کیونکہ آپ کی والدہ کی خدمت آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرنے والا تھا۔اس لیے آپ اپنی والدہ ماجدہ سے دور نہ ہوتے اور آپ کی '' جب کسی کومر تبہ فنا حاصل ہوجا تا ہے۔ تو وہ خود ہی کو بھول جا تا ہے اور لوگ اس کودیوا نہ اور بے ہوش و بے خبر سمجھنے گلتے یں ۔اس لیے کہتن پوشی اور خلِ نفس حاصل کرنے کا مادہ اس میں سے زائل ہوجا تا ہے نہ کلوق اس کی محبت کی روا دار رہتی ہے نہ اُس کوان سے ل کرراحت پہنچتی ہے چونکہ وہ اپنی ساری عقل کو مطلق یا دحق میں متوجہ رکھتا ہے۔

اس لیے خلق کی سحبت اورنفس کی محافظت کی اس کو قطعی طور پر پرواہ و توجہ نہیں رہتی۔ بیرحال دیکھ کراس کو دیوانہ یا پاگل کہنے گئتے ہیں۔امت محمد سیمیں اس قتم کے مجاذیب اور دیوانے بہت ہوئے ہیں۔منجملہ ان کے ایک حضرت ہلال (مغیرہ بن شعبہ کے غلام) بھی تھے۔

#### مسئله شرع:

واقعات و حالات اورا توال ومشائخ سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب استغراق اور فافی الصفتہ تھے۔ یعنی آپ پر پچھاس فتم کی حالت اور کیفیت عالب رہتی تھی کہ آپ اپنی آپ کو بھی نہیں پہنچا نتے تھے۔ آپ اپنی تمام خواہشات کوفناء کر چکے تھے۔ پھراگرا یسے محض سے حالت سکر (بے ہوثی) میں اور غلبہ حال کے سبب بظاہر خلاف شرع اُمور تولاً وفعلا مرز د ہوجا کیں تو وہ سب قابل عفو و درگز رہیں۔ و قطعی اس میں معذور ہیں۔ اس سے پچھمواخذہ نہ ہوگا۔ (بیشریعت وطریقت کو مسئلہ شفق علیہ ہے) (ذکراویس صفح ۲۷ ۔ 20)

#### عمده قطبیت مانع تما:

مجد ددورِ حاضرہ فیض مجسم فیض ملت حضرت علامہ ابوالصالح محرفیض احداد کیی رضوی بیان فرماتے ہیں کہ: حضرت ملاعلی قاری رسالہ معدن العدنی میں تحریر فرماتے ہیں کہ خیال ہیہ ہے کہ حضور نبی کریم مَثَا ﷺ کے زمانہ میں حضرت خواجہ اولیں رضی اللہ تعالی عنہ ہی قطب وابدال تھے کیونکہ آپ ہی مستورالحال رہتے تھے۔

#### علامت قطب:

امام یافعی رحمته الله علیه نے تحریر فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ قطب وغوث کے احوال کواپنی غیرت کے سبب عوام اور خوا**ا** دونوں سے پیشیدہ رکھتا ہے۔اُس قول کواس حدیث سے استدلال کیاجا سکتا ہے۔

مديث: (اوليائي تحت قبائ لا يعرفهم غيري)

مرے دوست میری قبائے نیچ ہیں ان کوسوائے میرے کوئی نہیں پہچان سکتا۔

#### خواجه اویس قطب:

بداية الاعمى مين بهى لكها ب كه عهد نبوى مين حفزت خواجه مرتبه قطبيت ركعة تق

### دو قطبوں کی ملاقات:

علی حمز ہ بن علی ملک بن حسن طُوسی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کتاب جواہر الاسرار میں تحریر فر مائتے ہیں کہ '' دوقطبوں میں ملا قات نہیں ہو سکتی جسیا کہ شیخ رکن الدین علاء الدولہ کی خواجہ تلادی ہے اور حصرت رسالت بناہ مَا لَّهُ عَلِم اللّٰهُ عَلَم اللّٰهِ عَلَم اللّٰهِ عَلَم اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَم اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ تعلَّم اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ تعلَّم اللّٰهِ تعلَّم اللّٰه تعالیٰ عنہ سے ملا قات نہیں ہوئی ۔ اسی وجہ سے بقول مولا ناعلی حمز ہ کے حصرت خواجہ کی بھی رسول پھر عصالیا اور نبی کریم رؤف الرحیم مَنْ اللَّیمُ اللَّهُ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوکرسلام عرض کیا اور آپ مَنْ اللَّهُ اِن کے سلام کا جواب دیا۔ پس و وحضورا کرمٹائیٹیٹر کے حضور بیٹھ کئی۔

وه عرض كرنے لكيس: يارسول الله! وه بهت نمازي تقااوراتے روزے ركھتا تقااور بے حدوحساب دراہم صدق كيا كرتا تقا۔ نی کریم مَالِقَیْمُ نے فرمایا: تیرااوراس کا معاملہ کیساتھا؟

نى كريم رؤف الرحيم مَنْ الْيُؤَمِّ نِي ارشاد فرمايا: كس ليے؟

وه كهنيكيس: اپني بيوى كو مجھ سے فوقيت ديتا تھا۔ ہر معاملے ميں اس كى بات مانتا تھا اور ميرى نا فر مانى كرتا تھا۔

نی کریم النی ارشادفر مایا: اس کی والدہ کی ناراضکی نے اس کی زبان کو کلمہ شہادت پڑھنے سے روک دیا ہے۔ پھر حفرت بلال رضی الله تعالی عنه سے فرمایا: جاؤ بہت می لکڑیاں چن لاؤ تا کہ میں اس کوآ گ میں جلادوں وہ کہنے لکیں: یارسول الله مَا النَّالِيَةُ آپ ميرے بيٹے ،ميرے دل كے تكڑے كوآگ ميں جلارہے ہيں اوروہ بھی ميرے سامنے۔ ميں اپنے دل ميں كيے برداشت

نی کریم مَنْ الْنَیْزُ نے اس سے ارشاد فر مایا: اے اُم علقمہ! عذاب اللی اس سے بھی سخت ہے اور دیریا ہے لیس اگر تو جا ہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتو بھراس سے راضی ہو جا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب تک اس پر ناراض رے کی نمازروز ہ اے کوئی فائدہ نہ دےگا۔

پھر حضرت علقمہ کی والدہ نے دونوں ہاتھ اُٹھائے اور عرض کی: یارسول الله مَالِيْئِيَّةِ! میں آسان پرموجود الله اور آپ کواور يهال موجود حضرات كو كواه بنا كركهتي بول كديس في علقمه كومعاف كرديا-

نى كريم مَنْ يَشْرُ فَمْ نَهِ حَفرت بلال رضى الله تعالى عنه ب فرمايا: جاؤ اور ديكھوكه كيا وه كلمه پڙھنے كى طاقت ركھتا ہے؟ ہوسكتا ہے علقمہ کی مال نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے سے کچھ کہد یا ہواور دل سے نہ کہا ہو۔حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تک گئے تو حفرت علقمه رضی الله عنه کوکلمه پڑھتے سنا۔ پھراندر جا کرفر مایا لوگو! والدہ کی ناراضکی نے علقمہ کی زبان کوکلمہ پڑھنے ہے روک رکھا تقاجیے ہی وہ راضی ہوئیں تو ان کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو گیا پھر علقمہ رضی اللہ عنداسی دن نوت ہو گئے ۔

نی کریم کانٹیٹے آتشریف لائے اور عسل وکفن کا حکم فر مایا اور پھرنماز جناز ہ پڑھائی۔ بعدازاں ان کی قبر کے کنارے کھڑے ہوکر فرمایا: اے گروہ مہاجرین وانصار جس نے بیوی کواپنی والدہ پر فضیلت و برتری دی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے لعنت ہے اور اس كفرائض ونوافل نامقبول مول ك\_ (تنبيه الغافلين جلداول صفحة ١٥١ ـ ١٥١)

# فقيهه ابوالليث سمر قند رحمة الله عليه:

فقيب ابوالليث سرقندي رحته الله عليه نے بيان فر مايا ہے كما كر الله تعالى اپنى كتاب بين احترام والدين كاحكم نه بھى فرماتا تو بھی اصحاب عقل والدین کے احر ام کوجانتے عقلمند پر واجب ہے کہ وہ والدین کے احر ام کوجانے اوران کاحق ادا کرے۔ ب شك الله تعالى نے اپنى تمام كتابوں توراة ، انجيل ، زبور اور قرآن مجيد ميں اس كا ذكر فرمايا ہے اور تمام كتابوں ميں

والدہ ماجدہ بھی آپ کواپنے ہے دور نہ ہونے دیتی تھی۔ آپ دن رات اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت سعادت دارین سمجھ کر کرتے تھے۔ قرآن مجيد مين ارشادر باني ہے كه:

وَقَطٰى رَبُّكَ الَّا تَعْبُدُوْ آاِلَا آِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا آوُ كِللهُمَا فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أُتِ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلُ لَهُمَاقَوُ لا كَرِيمًا ٥ وَاخُفِضُ لَهُمَاجَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِوَقُلُ رَّبِ ارْحَمْهُمَاكَمَارَبَّينِي صَغِيرًا ٥ رَبُّكُمُ اَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ط إِنْ تَكُونُوا صَلِحِيْنَ فَإِنَّهُ لِلْاوَّبِيْنَ غَفُورًا٥

(پاره۵ اسورة بن اسرائيل:۲۵۲۲۳

اورتمهارے رب نے تھم فر مایا کہ اس کے سواکس کونہ بو جواور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنےان میں ایک یا دونوں بڑھا ہے کو پہنچ جا ئیں توان سے تعظیم کی بات کہنا اوران کے لیے عاجزی کا بازو بچھا کر زم دلی سے عرض کرے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جسیا کدان دونوں نے میرے پھٹین میں پالا تمھارار بخوب جانتا ہے جوتمھارے دلوں میں ہے اگرتم لائق ہوئے تو بے شک وہ تو بہ کرنے والوں کو

(ترجمه كنزالا يمان

# والدين كي نافرماني برّا گناه:

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اکرم مُنافِیْظِ کے مبارک زمانے میں علقمہ نامی ایک جوان تھا وہ برایحتی ال صدقہ خیرات کرنے والاتھاوہ بہت سخت بھار ہوگیا تو اس کی بیوی حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی کہ میراشوہ حالت نزع میں ہے میں نے جاہا کہ آپ کواطلاع کردول حضور اکرم مَالطُّیِّمُ نے حضرت بلال، حضرت علی ،حضرت سلمان ا حضرت عمارض الله تعالى عنهم سے فرمایا كتم علقمہ كے پاس جاؤاور ديكھواس كاكيا حال ہے۔ يد حضرت تشريف لائے اور علقمہ کلمہ شریف پڑھنے کو کہا مگراس کی زبان نہ چل سکی جب ان کویہ یقین ہو گیا کہ بیقریب المرگ ہےتو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ع کوحضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں روانہ کیا گیا تا کہ وہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات ہے آپ مُلَّا ﷺ کومطلع کر ا حضور والفيام في مايا: كياس كوالدين حيات (زنده) بين؟

عرض كيا كيا: اس ك والدتو وفات يا ح يم بين البته ضعف العمر والده حيات (زنده) بين-آب نبي كريم مَلَ فَيُعْمَا حضرت بلال رضی الله تعالی عندے فرمایا: علقمہ کی والدہ کے پاس جاؤ اور میر اسلام دے کر کہنا کہ اگروہ چل علی ہے تو میرے پا آجائے ورندمیں خوداس کے پاس آجا تا ہوں۔

حضرت بلال رضی الله تعالی عندنے اطلاع دی تو وہ کہنے لگی: میری جان آپ کی جان پر فدا! آپ کی خدمت اقدس میں حاضری دینامیر احق ہے۔

# زیارت حبیب کبریا مَثَالِثَیْمِ کے لیے حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کا

# مدينه منوره مين تشريف لانا

یہ بھی اپنے مقام پر ثابت ہے کہ حضرت خواجہ اولیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم مَنَّالَّیُکُمُ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ مدینہ مبارک میں ایک دفعہ نبیں بلکہ تین بارتشریف لائے۔ دومر تبہ تو نبی کریم مَنْلِیُکُمُ کی ظاہر حیات طیبہ کے دور میں تشریف لائے۔ مگر قسمت میں پچھاور منظور تھا اس لیے دونوں بارکی نبی کریم مَنْلِیُکُمُ کی ظاہری زیارت مبارک نہ ہوئی اورایک دفعہ نبی کریم مَنْلِیُکُمُ کے وصال باکمال کے بعد مدینہ منورہ آئے۔

## خواجه اویس رضی الله تعالیٰ عنه مدینه پاک میں:

مجدددورِ حاضر وقيض مجسم ،فيض ملت بيان فرمات مين كه:

مجالس المؤمنين ميں لکھا ہے کہ ايک دن آپ رضى الله تعالى عند نے رسول مقبول تَالَيْتُوَ كَى خدمت اقدى ميں عاضر ہونے كو اسطاپى والدہ ماجدہ ہے اجازت ہوں تو كو داسطاپى والدہ ماجدہ ہے اجازت ہوں تو والدہ ماجدہ ہے اجازت مائى۔ آپ كى والدہ ماجدہ نے اجازت تو دے دى مگر يہ كہد ديا كہ اگر حضور تَالَيْتُو كَم نه ہوں كو خضور تَالَيْتُو كَم نور دولت پر تشريف فرما وہ الدہ خور الوث آنا۔ چنانچ آپ روانہ ہوكر جب مدين شريف پنچ تو معلوم ہوا كہ حضور تَالَيْتُو كُم در دولت پر تشريف فرما خور سے تاریخ الدہ خورانى والى تشریف لائے۔ تو وہاں ایک ایسانورد یکھا جواس سے قبل بھى ندد يکھا تھا آپ نے دريافت فرمايا كہ

كيايبال كوئى آياتها؟

عرض کیا گیا کہ ہاں یمن سے ایک شتر بان اولیس نامی آپ سے ملنے آیا تھا اور آپ کوسلام عرض کر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں بینوراویس ہی کا ہے۔جس کو و وبطور مدید کے چھوڑ گیا ہے۔

# ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهاكے حجريے

مبارک پر حضرت اویس رضی الله عنه کی حاضری:

الرموز ملفوظات شاه جلال الدین محمود اولی رحمته الله عنه مصنفه حضرت شیخ محمود قدس سره مین لکھا ہے کہ حضرت خواجه رضی الله تعالی عنه کی والدہ نا بینا اورضعیفہ تھیں اور آپ ان کی خدمت اقدس میں رہا کرتے تھے اور چونکه شریعت مطہرہ میں ماں کی اطاعت کرنے کا حکم صراحنا موجود ہے۔ اس طرح نبی کریم علیه الصلوقة والسلام کی خدمت اقدس میں نہ پہنچ سکے۔ بمیشدا پی والدہ ماجدہ سے اس ماری میں نہ بہنچ سکے۔ بمیشدا پی والدہ ماجدہ سے مرف چارساعت کی ماجدہ سے اجازت مانگا کرتے تھے۔ مگروہ اجاز نہ دیتی تھیں۔ آخر ایک دن آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے مرف چارساعت کی اجازت طلب کی۔ اُنھوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ اگر حضور مرور کونین کا انتظام کی مربر نہ ہوں تو واپس چلے آغا (یعنی ) وہاں تھم نا

خدمت واحرّ ام والدین کاحکم فرمایا ہے۔ نیز والدین کے احرّ ام اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے۔ انبیاءکو بذر بعدوی وصیت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو والدین کی رضا پر رکھا ہے اور ان کی ناراضگی کواپنی ناراضگی فرمایا ہے اور کہا گیا ہے کہ تین آیات الٰہی نازل ہوئی ہیں جو تین کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ جن میں سے کوئی ایک بھی دوسری ملی ہوئی کے بغیر قبول نہیں کی جاتی۔

# (۱)اس کی پہلی آیت:

وَاَقِيْمُو االصَّلواةَ وَاتُوْا لزَّكُواةَ

اور نماز قائم كرواورزكوة اداكرو-

لعنی جونماز پڑھےاورز کو ہنددےاس کی نماز قبول نہ ہوگ۔

## دوسری آیت:

أَطِيْعُو اللَّهُ وَأَطِيْعُو الرَّسُولَ

اورتم الله کی اطاعت کرواوررسول کی اطاعت کرو۔

جوالله تعالی کی اطاعت تو کرتا ہے گررسول کریم مُلاثینی کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کی اطاعت الٰہی نامقبول ہوگ۔

## تيسري آيت:

تيرى آيت مباركه:

آنِ اشْكُرْلِي وَلِوَ الِدَيْكَ

میرااوروالدین کاشکرادا کرو۔

جواللہ تعالی کاشکرتو ادا کرے۔ گراپنے والدین کاشکرگز ارنہ ہوتو اس کا اللہ تعالی کاشکر ادا کرنا بھی نامقبول ہوگا۔ اس پ دلیل حضورعلیہ السلام کی بیصدیث ہے کہ والدین کی حق تلفی کرنے والی اولا دیر والدین کی لعنت ان کی جڑتوڑ دیتی ہے۔ جس نے اپنے والدین کوراضی کیا گویا اس نے اپنے خالق کوراضی کیا اور جواپنے والدین کونا راض کرتا ہے۔ گویا وہ اپنے خالق کونا راض کرتا ہے اور جس نے والدین کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کے ساتھ بھلائی نہ کی وہ جہنم میں واضل کیا جائے گا اور رحمت اللی سے دور کر دیا جائے گا۔

(تنبيهه الغافلين ار دوتر جمه جلد اول صفحه ۱۳۸ ـ ۱۴۸)

#### فائده:

 قطعاً غلط ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلات کے لیے قبلہ فیض ملت کے دروس پیجنی الفقیر القادری ابواحمہ غلام حسن کی مرتب کردہ کتاب ''دروسِ کامونکی''میں ملاحظ فرمائے۔ اس کتاب میں بڑی بہترین بحث ہے۔

- ۱- ہماری عقل یا سمجھ میں نہ آئے مگر جو پچھ نبی فرما دے۔اے تسلیم کرلینا امتی کا فرض ہے۔ صحابہ کرام کا مسنون طریقہ ہے۔ سعادت مندی کی دلیل ہے۔
- ے۔ نبی کا کلام ٹن برحقیقت ہوتا ہے۔ اس میں چونکہ چنانچہ کی گردان الا پناسعادت مندوں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے طریقے کے خلاف ہے۔
- ۸۔ اللہ تعالی کے محبوب انبیاء کرام اور اولیائے کرام کے تبرکات اور ان سے منسوب مقامات پر اللہ تعالی کی طرف نے خصوصی انوار کانزول ہوتار ہتا ہے۔اس لیے ان کے مقامات کی زیارت کرنامفید ہوتا ہے۔
  - ۹۔ انبیاء کرام اوراولیائے کرام کے تبرکات سے بشارفو اندحاصل ہوتے ہیں۔
- ۱۰ جبان ایک لحی بھی حضرت اولیس قرنی رحمتہ اللہ علیہ ظہرے وہاں نور اولیس ظہرارہ گیا جومدنی تاجدار احمد مختار منظیہ فی اور فرمایا اور جبان اللہ کے اولیائے کرام زندگی کا اکثر حصہ گزارتے ہیں اور جبان جبان زندگی کے لمحات گزارتے ہیں اور جبان اللہ تعالی کے لمحات گزارتے ہیں اور جبان آخری آرام گاہ بنتی ہے۔ وہان اولیائے کرام کے انوار کے باعث برکات ہوتی ہیں اس لیے الحمد للہ ہم اہل سنت کو انہیاء کرام اور اولیائے کرام لیعنی اللہ تعالی کے محبوب بندوں ہے منسوب اشیاء سے بیار ہوتا ہے۔ کیونکہ خودمدنی تاجدار نے بھی حضرت اولین قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور مقدس کو دیکھ کرخوشی کا اظہار فرمایا۔ اولیائے کرام اور انہیائے کرام کے مزارات مقدسہ پاللہ تعالی کی طرف سے خاص انواز کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے محبوبان بارگاہ حق کے مزارات پہ حاضر ہوکر انوار ربانیہ سے استفادہ کرنا جا ہے۔

#### انده

چونکہ مدنی تاجدار مخار اُنگائی کا ارشاد گرامی کامفہوم ہے قبرجہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی محبوب بندوں کے مزارات مقدسہ جنت کے باغوں سے باغ ہوتے ہیں۔ اس لیے بابا فریدالدین مسعود کئی شکر رحمتہ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے جنتی درواز سے پہاعتراض کرنا بے سود ہے۔ بابا فریدالدین مسعود کئی شکر رحمتہ اللہ علیہ کے بہتی درواز ہ کے متعلق بہترین مختصری بحث ہماری تصنیف لطیف حیات الفریداور قبلہ فیض ملت کا رسالہ ' بابا فرید کا جنتی درواز ہ' میں ملاحظ فرما ہے۔

# نبي كريم مَثَالِقُيْنِمْ كے وصال كے بعد سيدنا اوليس قرنی و اللّٰہُ كى مدينہ

منورہ میں حاضری اخلاق جہاتگیری کے حوالے سے فیض ملت نے بیان فر مایا ہے کہ: چنانچاآپ مدینه منورہ میں وارد ہوتے ہی کا شانہ نبوت پر حاضر ہوئے ۔ا تفاق کی بات تھی کہ حضور پُر نور مَنَا لَیُوَمُّ اُس وقت گھر نہ تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے پوچھا: آپ کب واپس آئیں گے؟

ام المؤمنين حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها نے فرمایا: شاید ظهر تک واپس تشریف لائیں -

عرض کی کہ حضور مُلافیم ہے میر اسلام عرض کرنا۔

ا پی والدہ ماجدہ کے فرمان کے مطابق رسول مقبول منافظیم کا انتظار کیے بغیر واپس لوٹ آئے اور جب حضور پُرنو رسَافظیم کھ میں تشریف لائے ۔تو وہاں ایک ایسانو رمبارک دیکھا جواس سے پہلے بھی نہ دیکھا تھا۔

حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عند عدريا فت فرمايا: يهال كون آياتها؟

اُنھوں نے عرض کیا: ایک شتر بان تھا۔ سلام کہہ کرواپس چلا گیا۔ بین کر حضور پُرنورمُ اَلْفِیْفِرِ نے فر مایا جھیق بینوراولیس قرنی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کا ہے۔ (ذکراولیں صفحہ ۱۱۹۔۱۱۸)

#### فائده

اس حکایت مبارکہ سے چندفو اکدمعلوم ہوئے۔

ا۔ بزرگانِ دین کے تھبرنے کی جگدان کی روحانیت کے باعث خاص انوار کا مقام بن جاتا ہے۔ اُنھیں ملاحظہ کرکے خوثی و مسرت کا ظہار کرنامدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللّٰمِ کَا لِلْمُ اللّٰمِ کَا الْمُر یقید مبارک ہے۔

٢ ـ مدنی تا جدار مَا لَيْنَا الله نظام عليه علوم غيبيه سينوازا ہے۔عطاءرب كائنات كےسب محبوب كبريا مَا لَيْنَا الله علوم غيبيه جانتے ہيں۔

- ۔ اگر کسی مقام کسی چیز یا کسی امر کے متعلق مدنی تاجدار کسی سے پھردریافت فرمالیتے ہیں تواس کا بیم طلب نہیں ہوتا کہ آپ اللہ امر کے متعلق جاننے نہیں ۔ بلکہ آپ کے اس بو چھنے ہیں بھی بے شار حکمتیں بوشیدہ ہوتی ہیں جو ہم نہیں جانے ۔ بے علمی العلمی ہماری اپنی طرف ہے ہے۔ اس لیے محض بو چھنے کی بنا پر یہ کہددینا کہ چونکہ آپ نے بو چھا ہے اور بیہ بو چھنا آپ کی بے علمی کی دلیل ہے لہذا ثابت ہوا کہ آپ علم غیب نہیں جانے ۔ آپ کا بو چھنا النامی یا بے علمی کی وجہ ہے نہیں ہوتا بلکہ بے اللہ علمت محسوں کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ سرکار کی بے علمی ثابت کرنے والے ایسے ہی قسم کے بے شکے ثبوت تلاش کرنے میں اپنی زندگا کے محسوں کی وجہ ہوتا ہے۔ سرکار کی بے علمی ٹابت کرنے والے ایسے ہی تسم کے بے شکے ثبوت تلاش کرنے میں اپنی زندگا کے محاصلہ کے محاصلہ کے محمد معلم مالے میں بہترین بحث مجہد دور حاصرہ فیقی ملت شخ القرآن والنفیر حضرت علام اللہ کا محمد فیض احمد اولیسی مدظلہ العالی کی تصنیف لطیف' (اعلمی میں علم' کا مطالعہ فرما ہے اس موضوع پر بڑی بہترین کا الصالح محمد فیض احمد اولیسی مدظلہ العالی کی تصنیف لطیف' (اعلمی میں علم ' کا مطالعہ فی جوائی کم فہمی کے باعث نبی کر یم تائی گھنے کے اس کتاب کے مطالعہ سے ایسے اکثر اعتر اضات کی حقیقت واضح ہوجائے گی جوائی کم فہمی کے باعث نبی کر یم تائی گھنے کے علم غیب کے متعلق چونکہ چنا نچے کر تے ہیں یا جان ہو جھ کر لوگوں کے ذہنوں میں خلفشاری پیدا کر کے جماعت المسنت سے متعلق چونکہ چنا نچے کر تے ہیں یا جان ہو جھ کر لوگوں کے ذہنوں میں خلفشاری پیدا کر کے جماعت المسنت سے ورغلا کرانے ساتھ ملاتے ہیں۔
  - سے نگاہ نبوت وہ کچھ ملاحظہ فرمالیتی ہے جوہم نہیں دیکھ سکتے۔
- ۵۔ کسی چیز کا ہمیں نظر نہ آ نا نبی کے دیکھنے کے خلاف نہیں۔ پنہیں کہ جو کچھ ہم نہیں دیکھ سکتے وہ نبی یاولی بھی ملاحظ نہیں کرسکا کیونکہ رب کا کنات کےمحبوب بندوں سے ہماری برابری کسی طرح بھی نہیں محض ظاہری شکل وصورت کی بنا پر ہمسری کا دعوا

100

اخلاق جہانگیری میں کتاب خلاصۃ الحقائق کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ جب خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدیدہ منورہ میں آئے تو مسجد نبوی کے دروازہ پر آگر کھڑے ہوگئے۔

۔ لوگوں نے کہا کہ یہ نبی کریم مُنافِینِا کا مزار شریف ہے۔آپ یہ من کر بے ہوش ہوگئے۔ جب ہوش میں آئے تو فر مایا کہ مجھا ک شہر سے باہر لے چلو کیونکہ جس زمین میں حضور نبی کریم مُنافِینِا فن ہوں و ہاں میرار ہنا مناسب نہیں اورایسی مقدس ومطہر زمین پر (میرا) قدم رکھنا سوءاد بی ہے۔

> آل زمین کر آسان برتر زمین بیرب است کا فتاب جو دو خورشید کرم رامغرب است

### ادب نے اجازت نہ دی:

مولا ناخالق دادفقیہہ رحمہاللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت رسالت پناؤ کُلُٹیٹِٹم نے رحلت فر مائی تو حضرت خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیخبر وحشت اثر سنی تو مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے مگر مدینۂ کے قریب پہنچے ہی تھے کہ بیہ خیال آیا کہ ایسانہ ہو کہ میرے یاؤں زمین پر ہوں اور ذات مقد سہ ومطہرہ آں حضرت مُلِٹٹیٹِٹم زیرِ زمین ہواوروا پس لوٹ آئے۔ (ڈکراولیس صفحہ ۱۸۵)

# حضرت اوليس رضى الله عنه اورحضرت بلال رضى الله عنه كي ملاقات

ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمراور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اجازت جاہی کہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کریں آپ نے اجازت دے دی اور فر مایا کہ اس کے ہاتھ کی بھیلی میں ایک سفیدنشان ہے اور وہ برص نہیں۔

جب حضرت عمراور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنها نے لشکر کشی کی اور دعوت اسلام دی تو خواجہ اولیس رضی اللہ تعالی عنه کے متعلق بھی لوگوں سے دریافت فرمایا۔ مگر کسی نے بھی حضرت اولیس رضی اللہ تعالی عنه کا پیدنہ بتایا۔ کئی روز کے بعد ایک بوڑھے آدمی نے آکر بتایا کہ اولیس قرنی رضی اللہ تعالی عنه جس کی آپ کو تلاش ہے وہ محلّہ قرن میں رہتا ہے۔ پھرمحلّہ قرن میں بھی کئی روز تلاش کیا اور تلاش کیا اور تلاش کرایا۔ حضرت اولیس رضی اللہ تعالی عنه نے آکر پھروہی بوڑھ اُخفس آیا اور بتایا کہ نمازم خرب کے بعد جو خض ابدالوں کی وضع میں چلتا بھر تا نظر آتا ہے وہی اولیس رضی اللہ تعالی عنه ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنه ہے نے فرایا کہ تم واک کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے فرایا کہ تم واک کردیکھو۔

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے۔حضرت اولیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا۔ان کے پاس جا کر ملام کیا ہی تھا کہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے لفظ' 'فکؤ'' نکلا۔ای وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک خاص کیفیت طاری ہوگئی اور آپ دنیاو مافیہا کی تمام اخبار سے بریگانہ ہوگئے۔

حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كوآپ كى اس كيفيت كاعلم مواتو آپ نے حضرت بلال رضى الله تعالى عنه كوحضرت على المرتفظي

شرخدارضی اللہ تعالی عند کے پاس لائے۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے دم کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند ظاہری طور پر ہوش میں آگئے۔حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند نے حضرت عمر میں آگئے۔حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند نے حضرت عمر رضی اللہ عند کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے حضرت علام رف منی اللہ تعندی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یہ معلوم ہوا تھا کہ نماز مغرب کے بعد ایک شخص ابدالوں کی وضع کا اس طرف آتا ہے وہی اولیس رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا کہ میں نے اس محض کوڈھونڈ لیا اور جب اس کو جا کر سلام کیا تو اس کے مند سے لفظ' تھو' نکلا' تھو' کا سننا تھا کہ میر سے (ظاہری) ہوش جاتے رہے۔ایہ معلوم ہوتا ہے وہی اُولیس رضی اللہ تعالی تھا۔

پھردوسرے تیسرے روز حضرت عمروحضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور قرمایا کہ ان
کوسلام پہنچا کر ہم سے ملاقات کے واسطے وقت لے لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پھر گئے۔ آپ کا سلام و پیام پہنچایا۔
حضرت خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جمعہ کے روز ضبح کی نماز میرے ساتھ پڑھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہم جمعة
المبارک کی صبح سواری پہسوار ہوکر اس پہاڑی پہ پہنچ جہاں حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہاں خلق خدا کا انبوہ کثیر
دیکھا۔ خیمہ لگا ہوا ہے اور حضرت خواجہ شاہی لباس میں چرشاہی کے بینچ تاج پہنے ہوئے رونق افروز ہیں۔ پاس جا کر ملاقات کی اور نماز فجر ہے فارغ ہوکر پچھ با تیں کیس اور پھررخصت ہوئے (ماخوذ ذکر اولین بحوالہ حیات اولیں صفحہ ۲۲)

#### انده:

فیض ملت بیان نے فر مایا ہے کہ بیاس عالم بطون کی غوشیت کا اظہارتھا اور وہ انبوہ کثیر ملکوت کا تھا اور خیمے نورانی اور شاہانہ لباس عرش ہے منگوایا گیا اور چتر شاہی غوشیت وقطبیت کا تاج تھا۔

حضرت جبرانيل عليه السلام كا پيام:

(نورالمریدین شرح تعرف میں مولا نا اساعیل بن عبداللہ رحت اللہ علیۃ حریفر ماتے ہیں کہ حضرت اولیں رضی اللہ تعالی عنہ جواپئی ضعیف والدہ کی خدمت گزاری کے سبب حضور نبی کریم مَا گُلُیّا کی ملا قات ہے محروم رہے تو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کوان کے احوال مے مطلع فر مادیا تھا کہ ہم نے اُس کو (اس کواس کی ) ماں کی خوشنو دی حاصل کرنے کی برکت سے اسلام کے ذریعے آپ کوان کے احوال مے مطلع فر مادیا تھا کہ ہم نے اُس کو اس کی خوشنو دی حاصل کرنے کی برکت سے اپنے کرم سے نواز دیا ہے ۔ پینمبر خدا مُن گُلِی اُس کا تذکرہ اپنے اصحاب سے فر مایا اور حضرت عمرضی اللہ تعالی عند کو بشارت دی کہ آس کو دیکھو گے۔ لہذا اس سے جب تمھاری ملا قات ہوتو میر اسلام کہنا اور اُمت کے واسطے دُعاکرانا

(ذكراولين صفحه ١٢٥\_١٢٨)

# حضرت اوليس قرنى رضى الله تعالى عنه سے حضرت على اور حضرت عمر

فاروق رضى الله عنهماكي ملاقات كالمنظر

المخضرت مَلَّ الْفِيْزِ نَ فِي ما مِيرِي امت مِي ايك ايمامرد بحس كي سفارش سے الله تعالى قيامت كے روز ميري امت

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا کہ ہم سبھی عبداللہ یعنی اللہ کے بندے ہیں خاص نام بتا ہے۔ آپ نے کہا: اولیں۔

حفرت عمرضى الله تعالى عنه نے فرمایا: دایاں ہاتھ دکھاہئے۔

حضور نبی کریم رو الرحیم منگانیم کا فرمایا ہوا نشان دیکھ کر فرمایا کہ جناب رسول اکرم منگانیم کی اسلام بھیجا ہے اور اپنا لباس مبارک (جبرشریف) مصیں بھیجا ہے۔ نیز وصیت فرمائی ہے کہ میری امت کے لیے وُعا ہے مغفرت کریں۔

آپ نے جواب دیا: دعا کے لیے تم مجھ سے بہتر ہو۔

حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے فر مایا: میں بھی یہی کا م کرتا ہوں آپ حضور مُنْ اللّٰهُ کِلَّم کو صیت بجالا کیں۔ حضرت اولیں قرنی رضی الله عنه نے کہا: اے عمر! غور کروشا مید کوئی اور اولیں ہو جسے دعا کے لیے دصیت کی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے فر مایا: نبی کریم مُنْ اللّٰهِ عَلَیْ نے آپ کا نشان دیا تھا اور آپ کا فرمودہ نشان ہم نے تم میں دیکھ

لاہ۔

حضرت اولیس رضی الله عند نے فرمایا: اچھا۔ لا وُحضورا کرم مُنگانی کا لباس مبارک کہ میں دعا کروں جناب فاروق اعظم رضی الله عند نے نبی کریم مُنگانی کا لباس مبارک (جبشریف) عنایت فرمایا آپ نے لے کرکہا ذراصبر کیجیے۔ پھر حضرت اولیس (رضی الله عند) ان سے پچھ دور جا کر سربعو دہو گئے اور عرض کیا: خداوند! میں تیرے حبیب کا لباس اس وقت تک ند پہنوں گا جب تک تو ان کی ساری امت کونہ بخش دے کیونکہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کومیرے حوالے کر دیا ہے۔ آواز آئی کہ میں نے چند آ دمیوں کو تمھاری خاطر بخش دیا ہے۔

عرض کیا: البی سب کی بخشش چاہتا ہوں۔ آخر ادھر تھرار بڑھتار ہا اُدھر رہائی کی تعداد میں اضافہ ہوتار ہا۔ اس قبل وقال میں معروف تھا اور سفارش کی تعداد بڑھتی جارہی تھی تو حضرت فاروق اور حضرت علی المرتضی شیر خدارضی اللہ تعالی عنہماتشریف لائے ۔ حضرت اولیں رضی اللہ عنہ نے اُنھیں دکھر کہا کہ کاش تم تھوڑی دیر صبر کرتے اور میں ساری امت کو بخشوالیتا کیونکہ بارگاہ البی میں میں نے عرض کیا تھا کہ تا وقتیکہ تو ساری امت کو نہ بخش دے گا میں لباس ہرگز نہ پہنوں گا اس کے بعد آپ نے وہ لباس پہن لیا۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے جب آپ کواس لباس میں دیکھا اور ہزاروں اسرار نظر آئے تو خلافت سے جی بھر گیافر مایا کوئی ہے جو ایک جوکی روٹی کے بدلے بھے سے خلافت خرید لے۔

حضرت اولیں (رضی اللہ عنہ) نے فر مایا: جوعقل مند نہ ہوگا وہی خرید کا خرید وفروخت کا ذکر چھوڑ واورا سے پھینک دو جس کا جی جا ہے اُٹھا لے اس کے بعد آپ نے بشارت دی کہ اس لباس اطہر کی طفیل قبیلہ بنی رہیداور بنی مصر کی بکریوں کے بالوں کے برابرامت مجمد میر کو بخش دیا ہے۔

اس واقعہ کے بعد حضرت عمر صنی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ آپ نے جناب رسول اکر م کا اللہ کا کیا ہے؟ حضرت اولیں (رضی اللہ عنہ ) نے بوچھا: آپ نے زیارت کی ہے؟ اُنھوں نے جواب دیا: ہاں۔

حضرت اولیں (رضی اللہ عنہ )نے یو چھا: تو فر ماینے کہ آنخضرت مُلَافِیْنا کے ابر ومبارک پیوستہ تھے یانہیں؟

کے اس قدر گنہگاروں کو بخش دےگا۔ جس قدر قبیلہ رہیعہ اور مصر کی بکریوں کے بال ہیں (عرب کے کسی قبیلہ کی اتنی بکریاں نہ تھیں ) صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ کون ہے اور کہاں کارہنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا: قرن میں رہتا ہے جوعلاقہ یمن میں ہے اور نام اس کا اولیں ہے۔

صحابہ نے عرض کیا: آپ نے اے دیکھا ہے؟

آپ نے فرمایا: ظاہری نظروں کی بجائے باطنی نگاہوں سے میں نے اسے دیکھا ہے۔

انھوں نے عرض کیا: وہ در باررسالت میں حاضر کیوں نہیں ہوتا؟

فرمایا: غلبه حال اورشر بعت کی تعظیم مانع ہے۔

عرض کیا گیا: وہ کیے؟

آپ نے فرمایا: اس کی والدہ مومنہ ضعیفہ ہے اور نابینا ہے وہ شتر بانی کر کے اس کی خدمت بجالا تا ہے۔

صحابه كرام في عرض كيا: كياجم اس كى زيارت كرسكت بين؟

آپ نے فرمایا نہیں البتہ عمر فاروق اور علی رضی اللہ تعالی عنہمااے دیکھیں گے۔ شان اس کا بیہ ہے کہ اس کے جسم پر بال مکثرت ہیں اور اس کے بائیں ہاتھا اور پہلو پر درم کے برابرایک سفید داغ ہے لیکن وہ داغ برص کانہیں جبتم اس سے ملوتو اسے میر اسلام کہنا اور میری امت کے تق میں دعائے مغفرت کے لیے التماس کرنا۔

(تذكرة الاولياءباب وكرحضرت اوليس قرني رضى الله عنه)

#### جبه مبارک

نقل ہے کہ جب حضور طَالِیُوَیِّم کی وفات کا وفت قریب پہنچا تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کا لباس مبارک کسے دیں؟ آپ نے فرمایا: اولیں قرنی (رضی اللہ عنہ ) کو۔

آخر حفرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب حفرت فاروق جناب علی المرتضلی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفیہ میں تشریف لائے تو آپ نے خطبہ میں اہل نجد کو کھڑا کر کے پوچھا کہتم میں کوئی شخص قرن کا ہاشندہ موجود ہے؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں۔

آپ نے ان سے (حضرت) اولیں (رضی اللہ عنہ ) کے متعلق پوچھا تو انھوں نے لاعلمی ظاہر کی۔(ان میں سے ) ایک نے عرض کیا کہ میں اسے جانتا تونہیں لیکن اتناجانتا ہوں کہ ایک دیوانہ ساشتر بان جوآبادی میں بھی نہیں آتا۔

آپ نے پوچھا: وہ کہاں ملے گا؟

اس نے عرض کیا: وہ وادی غرامیں اونٹ چرایا کرتا ہے۔ رات کوخشک روٹی کھا تا ہے اورلوگوں سے دور رہتا ہے۔ شادی عنی کا اے احساس تک نہیں ۔ پس حضرت فاروق اور حضرت علی اس کے بتائے ہوئے نشان پر وہاں تشریف لے گئے ۔ دیکھا تو وہ نماز میں مشغول تھے۔ پاؤں کی آ ہٹ پا کراُنھوں نے نماز کوتاہ کیا اور السلام علیم کہا۔

حفرت فاروق اعظم (رضی الله عنه) نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ عبداللہ۔

#### سبق:

104

سلطان الواعظین مولانا ابوالنور حفرت علامہ محمد بشیر صاحب رحمتہ اللہ علیہ اپنی تصنیف لطیف سچی حکایات حصہ سوم میں حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کو جبر شریف حاصل ہونے کا واقعہ مفصل لکھ کر سبق کا عنوان لکھ کر جوتبھر ہ فرمایا ملاحظہ فرمایئے۔
حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی شان ہے آپ اگر چہ بظاہر حضور منافی بی زیارت شریف ہے مشرف نہیں ہوئے لیکن عشق و محبت کی بدولت باطنی آنکھوں سے آپ حضور منافی بی جمال آراہے مشرف ہو کیکے تھے۔
میر معلوم ہوا کہ حضور منافی بی محبت اور باطنی آنکھ والوں کے سامنے حاضرو ناظر ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ

۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

اور می بھی معلوم ہوا کہ حضور منافظ کے بدن انور ہے مس شدہ پیر بن انور کی برکتوں اور بزرگوں کی دعاؤں ہے ہم گنهگاروں کی نجات ہوجاتی ہے۔

#### انده:

- ا۔ جمن خوش قسمت شخص نے بنظرایمان حضور منافیلیم کی ان ظاہری آنکھوں سے زیارت کی ہویا جس صاحب ایمان پر حضور منافیلیم کی نظر مبارک پڑگئی ہووہ ''صحابی'' ہے اور جس نے حضور رسکا فیلیم کی تو زیارت نہ کی ہواوران کے صحابی کودیکھا ہووہ تابعی ہے۔ اس معنی میں حضرت اولیس رضی اللہ عنہ کو حضور منافیلیم نے ''خبر التابعین'' فر مایا۔ اس معنی میں حضرت اولیس رضی اللہ عنہ کو حضور منافیلیم نے ''خبر التابعین'' فر مایا۔
- ۲- حضرت اولیس رضی الله عند حضور مُنْ الله عند من عند من علی من علی مند و وضور مُنْ الله عند مند اس لیے حاضر ند ہو کہ آپ کی والدہ بر صیا اور صغیر تھیں اور وہ ان کوچھوڑ کر کہیں جاند سکتے تھے (حاشیہ مشکلو ق صغیر ند کورہ)

# حضرت عمر فاروق رضَّى الله عنه كى حضرت اويس رضى الله عنه كي متعلق پوچه گچه

مشہورمورخ ابن اثیر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابوالفرج بن محمود بن سعد نے اپنی اساد ہے مسلم بن جاج ہے گئی کر کے خبر دکاوہ کہتے تھے ہم سے اسحاق بن ابراہیم خطلی اور محمد بن بٹار نے بیان کیاوہ کہتے تھے ہم سے معاذبین ہشام نے بیان کیاوہ کہتے تھے مجھ سے میرے والد نے قیادہ سے وہ زرارہ بن اوفی سے وہ اسیر بن جابر نے قبل کر کے بیان کرتے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) جب یمن کی جماعتوں میں آتے تھے تو پوچھتے تھے کہ کیا تم میں اولیں بن عامر ہیں یہاں تک کہ (ایک مرتبہ) اولیں (رضی اللہ عنہ ) کے باس گئے ان سے بوچھا کہ

مصي اوليس بن عامر مو؟

اس کے بعد حضرت اولیں (رضی اللہ عنہ )نے پوچھا کہ آپ نبی کریم کالٹیؤ کے دوست ہیں۔ صحابہ کرام نے اثبات میں جواب دیا۔

حضرت اولیس رضی اللہ عند نے کہا: اُحد کے دن آپ کے کون سے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ نے موافقت میں وہ دانت کیول نہ تو رُخوں نہ نہوں کہ است کو گئے ہوئے وہ دانت کیول نہ تو رُخوں کے دانت کیوں نہ تو رُخوں کے دانت کو رہے ہوئے سے دانت مبارک شہید ہوئے ۔اس لیے میں نے اپنے تمام دانت تو رُخوں سے دانت مبارک شہید ہوئے ۔اس لیے میں نے اپنے تمام دانت تو رُخوں کے دانت مبارک شہید ہوئے ۔اس لیے میں نے اپنے تمام دانت تو رُخوں کے دانت مبارک شہید ہوئے ۔اس لیے میں نے اپنے تمام دانت تو رُخوں کے دانت کو رہوں کے میں اُن اُن کو رہوں کے کہا کہ دانت کو رہوں کے دانت کی کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو رہوں کے دانت کی کر رہوں کے دانت کو رہوں کی کر کے دانت کو رہوں کو رہوں کے دانت کو رہوں کے دانت کو رہوں کو

یہ کر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما پر رفت طاری ہوگئی اور فر مایا کہ منصب اوب کچھاور چیز ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا کہ میرے قق میں دعا فر مائیں۔

حضرت اولیس رضی الله عند نے کہا کہ میں ہرنماز میں اللھم اغفر المؤمنین و المؤمنات پڑھتا ہوں۔اگر ایمان سلامت لےجاؤ گے تومیری دعاشمصیں خود تلاش کرلے گی ورنہ میں دعا کوضا کئے نہیں کرنا جا ہتا۔

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پچھ وصیت فر مائیں۔

حضرت اوليس رضى الله عنه نے كہا: اعمر! كياتو الله تعالى كو يبچا سا ہے؟

آپ نے فرمایا: ہاں۔

حضرت اولیس رضی اللہ عنہ نے فر ماہا: اگراس کے بعد کسی اور کونہ پہچانے تو تیرے لیے بہت بہتر ہے۔ پھر پوچھا کہ کیااللہ تعالیٰ تجھے جانتا ہے۔

حضرت عمر رضى الله عندنے كما: بال-

حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر سوائے اس کے تجھے اور کوئی نہ جانے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میں تمھارے لیے کچھلا وُں گا۔

آپ نے جیب میں ہےدوورم نکال کردیتے ہوئے فرمایا کہ میں شتر بانی سے بیددرم کمائے ہیں۔اگرآپ یقین دلادیں کمان کے خرج کرنے تک میں زندہ رہوں گاتو کچھاؤردے دیں۔اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب آپ تشریف لے جائیں کیونکہ قیامت قریب ہے اور میں زادِراہ حاصل کرنے میں مشغول ہوں۔ چنانچہ مین کردونوں اصحاب واپس تشریف لے گئے۔
کیونکہ قیامت قریب ہے اور میں زادِراہ حاصل کرنے میں مشغول ہوں۔ چنانچہ مین کردونوں اصحاب واپس تشریف لے گئے۔
( تذکرہ الاولیاء باب۲)

## کوفه کی طرف روانگی:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند اور سیدناعلی المرتضلی شیر خدارضی اللہ عند کی اس ملا قات کے بعد آپ کو گوشہ تنہائی میسر نہیں آتا تھا۔ کیونکہ آپ کی شہرت چھیل گئی اس لیے آپ یہاں ہے کوفہ چلے گئے ۔ حضرت علامہ فریدالدین عطار رحمتہ اللہ علیہ نے تذکر ہ الاولیاء میں بیان فرمایا ہے کہ:

اس اہم ملاقات (حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضٰی شیر خدارضی الله عنهما کی ملاقات) کے بعد آپ کی شہرت چاروں ست بھیل گئی تو آپ (اپنے)وطن سے بھاگ کر کوفہ میں تشریف لے گئے تا کہ گوشہ کمنا می میں مصروف کارر ہیں۔

### ماں دی عظمت:

ابواحدادیی نے عرض کیاہے:

مال دی دعا سمجھ جنت دی ہوا ماں دے کدی وی نہ ول نوں دکھا مان دی دعا نال ملدیان جنتی بهاران مال دی عظمت نول نه دلول بھلا مال مرجاوے تال دکھ کھیر لیندے نے زندگی وچه مال نول جمیشه پیار نال برا مال نال برتمیزی خمارے وا سبب ہے الله الآل الله الله الله الله الله الله مولا کریم میری مال تے رجمتاں سدا کر ابو احمد دی ایه قبول کر دعا

#### درس عبرت:

يجب تو پيدا ہوا كتا مجبور تھا ہاتھ یاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے مجھ کو آتا تھا جو صرف رونا ہی تھا بچھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری مال کے ساتے میں یروان بڑھنے لگا دھرے دھرے تو کڑیل جواں ہوگیا زور بازو پہ تو بات کرنے لگا ایک دن حینہ مجھے بھا گئی فرض ایے ہے تو دور ہونے لگا پھر تو ماں باپ کو بھی بھلانے لگا بات یہ بات اُن سے تو لانے لگا یاد کر تھے سے مال نے کہا ایک دن ت کے یہ بات تو طیش میں آگیا

یہ جہال تیری سوچوں سے بھی دور تھا جوش میں آکے تو نے یہ ماں سے کہا اُنھوں نے کہا: ہاں۔

حضرت عمرنے کہا جم قبیلہ مراد ہے ہو۔ بعداس کے قبیلہ قرن میں داخل ہوئے۔

انھوں نے کہا: ہاں۔

حضرت عمرضی الله عندنے فرمایا جمھارے سپید داغ تھااب اچھا ہو گیا صرف بھتدرا یک درہم کے باقی رہ گیا ہے۔ انھوں نے کہا: ہاں۔

حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا جمھاری ماں ہیں۔

أنھوں نے كہا: مان

حضرت عمر رضی الله عندنے کہامیں نے رسول الله تنگافیا کو میفر ماتے ہوئے سنا کہ اولیں بن عامریمن کی ایک جماعت کے ہمراہ تمھارے پاس آئیں گے۔وہ پہلے قبیل مراد سے ہوں گے۔پھر قبیلہ قرن میں داخل ہوجائیں گے۔ان کے سپیدداغ ہوگا وہ اچھاہوجائے گاصرف ایک درہم کے برابررہ جائے گا ایک ان کی ماں ہوں گی وہ اپنی ماں کی بہت خدمت گز اری کریں گے۔

مدنی تاجدار، احمد مختار مَنْ اللَّيْمُ کے علوم کا منظر ملاحظہ فر مائیے اور سیدنا جھزت خواجہ اولیں قرنی رضی الله عنه کاعشق حبیب كبريامَنَا عَلَيْمَا مِهِي ملاحظه فرمايئے۔

والده ماجده كي خدمت كاجذبه بهي ملاحظه فرمائيج حق تعالى كي طرف سے انعام كياملانيهي ملاحظه فرمائيج \_اس واقعه پيد وضاحتى نوك لكھتے ہوئے محمد عبدالشكور فاروتى صاحب نے لكھا ہے كہ:

ماں کی اطاعت اس درجہ پرکرتے تھے کہ باوجود یکہ زمانہ مبارک حضرت سرورانبیا ﷺ کا پایا تھا مگرمحض اس خیال ہے کہ ماں تنہاان کی خدمت کون کرے گا۔حضور کے جمال جہاں آرا ہے مشرف نہیں ہوئے۔ بیایک بہت بڑا کام تھا۔ جوحضرت اولیں نے کیاورنہ سی سے ایسا صبر باو جود غلبہ شوق کے مکن نہیں (حاشیہ اسدالعابہ فی معرفتہ الصحابہ جلداول صفحہ ۲۳۸)

ماں باپ کی خدمت کرنے سے حق تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ گر افسوس آج کل ماں باپ کی بے قدری کے وہ مناظر دیکھنے میں ملتے ہیں کہ الا مان والحفیظ حالانکہ جنت مال کے قدموں تلے ہے۔ ماں باپ جنتی درواز ہ کے کواڑ ہیں۔

ماں باپ کی بری شان ہے۔ ماں باپ کی خدمت انسان کے لیے دنیاو آخرت میں مقامات علیا کے حصول کا سبب ہے۔ گر جوں جوں قیامت قریب آتی جارہی ہے ہمارامعاشرہ تباہ و ہر باد ہوتا جار ہا ہے۔اخلاقی اقد ارکا جنازہ نکلتا جار ہا ہے۔مگر ہم پھر بھی خوش ہیں کہ ہم ترقی کررہے ہیں۔ہم ترقی کرتے جارہے ہیں یاتر کتے جارہے ہیں بیترقی ہے یا تنزلی ہے کاش کداس حقیقت ہے ہمیں آشنائی حاصل ہوجائے۔الیی ترتی جوجہنم کے گڑھ مر سھنکہ خداراالیی ترقی سے بیچنے کی کوشش کیجیے۔اللہ تعالیٰ نے تو فيق عطا فرمائي تو انشاء الله والدين كي عظمت كے متعلق تفصيلات فيضان والدين ميں بيان كي جائيں گي-

تیری آنھوں میں دنیا کے سینے نہ تھا دودھ کی کے تیرا کام سونا ہی تھا تجھ کو دل میں بایا تھا ماں نے تیری وقت کے ساتھ قد تیرا برھنے لگا تجھ یہ سارا جہاں مہرباں ہوگیا خود ہی سجنے لگا خود سنوانے لگا بن کے رکبن وہ پھر تیرے گھر آگئی ج نفرت کا خود ہی تو بونے لگا تیر باتوں کے پھر تو چلانے لگا قاعدہ اک نیا پھر تو بڑھنے لگا اب ہمارا گزارہ نہیں تیرے بن تیرا غصہ تیری عقل کو کھا گیا میں تھا خاموش سب ہی دیکھتا رہا

جو بے رشتہ میرا تم سے وہ توڑ دو أس كے دونوں جہاں أس كا حامی خدا بھول جانا نہ رحمت کی برسات کو

آج كبتا بول پيچها ميرا چهور دو جاؤ جا کے کہیں کام دھندا کرو بیٹے کے آبل بحرتے تھے وہ رات بحر ایک دن باپ تیرا چلا گیا روٹھ کر پھر وہ بے بس اجل کو بلاتی رہی ایک دن موت کو بھی ترس آگیا اشک آنکھوں میں تھے وہ روانہ ہوئی اک سکوں اُس کے چیرے یہ چھانے لگا متیں ہوگئیں آج بوڑھا ہے تو تیرے بح بھی اب تھے سے ڈرتے نہیں درد میں تو بکارے کہ او میری ماں! وتت چا رے وقت رکا نہیں بن کے عبرت کا تو اب نثال رہ گیا تو احکام رئی بھلاتا رہا کاٹ لے تو وہی تو نے بویا تھا جو یاد کرکے گیا دور رونے لگا موت ما نگے تحجے موت آتی نہیں تو جو کھانے تو اولاد ڈانے کھے موت آئے گی تھے کو گر وقت پر قدر ماں باپ کی گر کوئی جان لے اور لیتا رہے وہ بروں کی دُعا باو رکھنا تو ساغر کی اس بات کو

لوگ مرتے ہیں تم بھی کہیں جا مرو ان کی آبوں کا تھے یہ ہوا نہ اثر کیے بھری تھی پھر تیری ماں ٹوٹ کر زندگی ہر روز اس کو ستاتی رہی اس کا رونا بھی تقدیر کو بھا گیا موت کا ایک چکی بہانہ تھی پھر تو میت کو اس کی سجانے لگا جو پڑا ٹوئی کھٹیا پہ کڑا ہے تو نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں تیرے دم سے روش تھے دونوں جہال ٹوٹ جاتا ہے وہ جو کہ جھکتا نہیں ڈھونڈ لے زور تیرا کہاں رہ گیا ایے ماں باپ کو تو ستاتا رہا تجھ کو کیے ملے تو نے کھویا تھا جو كل جو تو نے كيا آج ہونے لگا ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی تہیں نو ہے ناسور سکھ کون بانے مجھے بن ہی جائے گی تیری قبر وقت پر این جنت کو دنیا میں پہیان لے

کھالیں گے تواللہ ان کی بات پوری کرے گالہذااگرتم ہے ہو سکے کہتم اپنے لیے استغفار کراؤ تو تو کرانالہذاتم میرے لیے استغفار کروانھوں نے حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) کے لیے استعفار کیا۔

> پھر حفزت عمر (رضی اللہ عنہ) نے ان ہے کہا کہتم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو۔ أنھوں نے کہا کہ کوفہ کا۔

حضرت عمر (رضی الله عنه) نے کہا کیا میں حاکم کوفہ کوتھارے لیے بچھ کھ دوں۔

أنھوں نے كہا نہيں! مجھے سميرى كى حالت ميں رہنازياده پسند ہے۔

پھر سال آئندہ میں کوفہ کے کچھٹر فاء حج کرنے گئے اور وہ حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) سے ملے۔حضرت عمر (رضی اللہ عنه)نے ان (حضرات) سے (حضرت) اولیں (قرنی رضی الله تعالی عنه ) کی حالت پوچھی۔

اُنھوں نے کہا کہ ہم ان کواس حال میں چھوڑ آئے ہیں کہان کے رہنے کا مکان بوسیدہ ہے اور ان کے پاس مال اسباب

### علم حبيب كبرياسيوالله كامنظر:

بدروایت یوں بھی یہاں بیان ہوئی ہے اور آپ مُلَافِیْز نے اپنا چرہ مبارک سیدنا عمر بن خطاب اور حضرت علی المرتضی بن الى طالب رضى الله عنهما كى طرف كيااور فرماياتم دونوں اس كى زيارت كرو كے وہ چھوٹے اور درميانے قد كالميے بالوں والا آ دى ہے اوراس کے پہلو پر درہم کے برابر سفیدنشان ہے۔جو کہ جبل کے علاوہ کسی اور چیز کانہیں ہے اور اس جھیلی پر بھی ایسا ہی نشان ہے اور اے میری امت قبیلہ ربیعہ اور مفتر کی بکریوں کی مقدار کے برابر شفاعت کاحق ملے گا۔ جب تم اے دیکھے لوتو میراا ہے سلام پہنچا نااور کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔

چنانچ چفنورا قدس مَالْ ﷺ کی وفات حسرت آیات کے بعد جب سیدنا عمر فاروق رضی الله عنداور حضرت علی الرتضی رضی الله عندمكه مكرمه آئے تؤ حضرت عمر رضى الله عندنے دوران خطبہ فرمایا۔

# يَااَهُلَ نَجْدٍ قُوْمُوْا

النجدوالو! كفر بهوجاؤ

توآپ نے فرمایا: کیاتم میں کوئی قرن کا آدی ہے؟

تو أنھوں نے جواب دیا کہ ہاں۔

چنانچةرن كے چندآدى پيش كيے گئے تو آپ نے ان سے يو چھا كمتم اوليس رحت الله عليكو جانتے ہو۔

اُتھوں نے کہا: ہاں! ایک اولیں دیوانہ ہے جوآبادی میں نہیں آتا نہ وہ کی کے ساتھ بیٹھتا ہے اور نہ وہ ان چیزوں کو کھا تا ب بھیں لوگ کھاتے ہیں ۔ کسی کی ٹی اور خوشی میں شرکت نہیں کرتا۔

جب لوگ بنتے ہیں وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنتا ہے۔

حفرت عررضى الله عند فرمايا: من اس سعملا قات كرنا جا بتا بول \_

پھراُ نھوں نے بتایا کہوہ جنگل میں ہمارے اونٹوں کے پاس ہے۔

حضرت علی اور حضرت عمر رضی الله عنهماه بال تشریف لے گئے تو انھیں نماز میں مشغول پایا۔ بیٹھ گئے جب وہ فارغ ہوئے تو أنقيس رسول اللَّهُ كَالْمُ اللَّهُ كَاسِلام اور پیغام پہنچایا اور ان کے پہلوپہ جونشا نات متھو ہ نشا نات بھی دیکھے اور دعا کا پیغام بھی دے دیا۔ میں تو وہ انسان مکن ہوجس نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور ہر حال میں اس سے بہتر حال میں رہنا ہے بیتو علم نہیں پھروہ کیسے خوشیوں

## حقوق الله كي معرفت:

حصرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے ارشاوفر مایا کہ حقوق اللہ کی معرفت اس کے مال میں سونا جا ندی نہیں چھوڑتی جا ہے انسان سونے چاندی سے پیار کرے چاہے حق تعالی سے محبت کا دم بھرے۔ دل ایک ہے ایک دل میں دو کی محبت کیسے سائے اور محبت بھی ان دو کی جوایک دوسرے کے متضادیں ۔ایک دل میں ایک کی محبت ہی ساعتی ہے جاہے تن تعالیٰ کی محبت قائم رکھ لے ھا ہے دنیا میں مکن ہوجائے جا ہے حقوق اللہ پیمل پیرا ہوجائے جا ہے دولت کا پیجاری بن جائے۔اس لیے آپ نے ارشاد فر مایا کہ جو محص حقوق الله كى معرفت حاصل كرنے ميں كامياب موجاتاتے۔اسے سونا جاندى كى پرواہ نہيں رہتى بلكہ سونے جاندى كو كھو فے سكتے بحد كر پھنك ديتا ہے۔ كيونك حق تعالى حصوق كى معرفت كى مدمقابل مال سونا جا ندى كوئى حيثيت نہيں ركھتا۔

### دنیوی دوستوں کی کنارہ کشی:

آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو محض حق پہ کھڑا ہوجا تا ہے دنیاوالے اس کے مخالف بن جاتے ہیں۔اگر راہ حق کے متوالوں کے سامنے پوری کا نئات بھی سینے تھونک کر کھڑی ہوجائے تو اللہ والوں کوکوئی پر واہ بیس ہوتی سب دنیا داراس سے دور ہوجاتے ہیں۔

## حضرت اویس قرنی رضی الله عنه کو حضرت ربیع کا تلاش کرنا:

حضرت رہیج بیان فر ماتے ہیں کہ میں حضرت اولیں رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلا جب میں ان کی خدمت اقدس میں پہنچا تووہ میں کا زمیں مصروف تھے۔بعد فراغ نماز اُنھوں نے سبیج شروع کی یہاں تک کہ نماز ظہر کا وفت آپہنچا۔ای طرح نماز ظہر کے بعد سبیج شروع کی عصر کا وقت آگیا ایسے ہی وہ دونمازوں کے مابین سبیج پڑھتے اور نماز وقت پرادا کرتے حتی کہ کامل تین روز گزر گئے۔ آپ نے نہتو آرام کیااور نہ کچھ کھایااور نہ کچھ پیا۔ چوتھی رات میں نے دیکھا کہان کی کچھ آنکھ لگ گئی اور پھر فور أى أٹھ بیٹھے اورمناجات میں مشغول ہو گئے کہ الہی زیادہ سونے والی آئکھ اور زیادہ مجرجانے والے پیدے سے تیری پناہ جا ہتا ہوئ ۔ میں نے بید و می کرول میں کہا کہ مجھاس قدر کافی ہے اور میں واپس چلاآیا۔ (تذکرة الالیاء باب)

اس روایت میں حضرت اولیس قرنی رضی الله عنه کی نماز ہے محبت بیان کی گئی ہے الله تعالیٰ کے ذکر میں مشغولیت الله والوں کی غذا کی حیثیت رکھتی ہے۔ بلکہ غذا ہے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔غذا نہ ملے کوئی پرواہ نہیں ذکر اللہ سے غفلت ایک لمحہ بھی کوارالہیں کرتے معلوم ہوا کہ ہمہوفت ذکراللہ میں مشغولیت اختیار کرنااللہ والوں کا کام ہے اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو بظاہراہے آپ کولوگوں کے سامنے پہنچا ہوا ولی ظاہر کرتے ہوئے جبکہ اولیائے کرام کے طور طریقوں سے میسر غافل ہوتے ہیں اليے لوگ ولی اللہ نہیں ہوتے محض و لے ہوتے ہیں۔، جوانسان کو تھیر گھار کررا و شیطان پہ لا کھڑا کرتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں علوق خدا کوبھی مگراہ کرتے ہیں رہنما کے روپ میں راہزن ڈاکواور لیٹرے ہوتے ہیں۔بہ ظاہر نظر آنے والے یار مار کا کردارادا کرتے ہیں خداراا سے بارنمایار ماروں سے بیخنے کی کوشش کیجھے کہیں ایسانہ ہو کہ کل قیامت کے روز پچھتانا پڑے \_ آپ کے اس

بھر حضرت اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا: آپ حضرات نے تکلیف اُٹھائی۔اب آپ واپس تشریف لے جائیں اب قیامت کے روز ملاقات ہوگی۔جس مے حروم نہ ہوں گے اس وجہ سے کہ میں اب بروز قیامت کے لیے رخت سفر تیار کررہا ہوں۔ جب اہل قرن ان دوام اءرضی اللہ عنہما ہے لوٹے تو اٹھیں حضرت اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ کے مقام کاعلم ہوچکا تھا اس ليحضرت اوليس رحمته الله عليه و بال سے كوف روان مو كئے -

# حضرت اولیس قرنی رضی الله تعالی عنه سے دیگر برزرگوں کی ملاقاتیں

نی کریم رؤف الرحیم مَا النیکانے نے چند صحابہ کرام رضی الله عنہم کے سامنے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی عظمت بیان فرمانی تھی۔اس لیے بعض صحابہ کرام اور تابعین نے آپ کی زیارت کے لیے کوششیں کی۔جن کی مقدر میں آپ کی زیارت تھی وہ آپ کی زیارت کرنے میں کامیاب ہوگئے۔

# حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے قبیلہ مرادکے ایک آدمی کی ملاقات:

1849۔ ابولعیم اصفہانی ، محمد بن جعفر ، محمد بن جریر ، محمد بن حمید ، زافر بن سلیمان ، شریک ، داہر ہ معنی کے سلسلہ سندے روایت ہے کہ قبیلہ مراد کا ایک آ دمی اولیس قرنی رحمہ اللہ کے پاس سے گزرا اور اولیس قرنی سے کہنے ملکے تم نے صبح کس حال میں آ ے؟: اور اولیں کہنے گلے میں نے مجمع اللہ کی حمد کرتے ہوئے کی ہے۔ اس نے پھر کہا: اور زمانہ تمھارے اوپر کیسا گزررہا ہے فر مایا: ایک عام آ دمی پر زمانہ کیسے گزرتا ہے اگر صبح کردیے اسے شام کرنے کا تعین نہیں ہوتا اگر شام کردیے قصیح کرنے کا تعین میں ہوتا اور پیر کہ وہ جنت کی بشارت پانے والا ہے یا جہنم کی اسے کچھلم نہیں ۔اے قبیلہ مراد کے آدمی! بے شک موت کی یادموس کا خوشبو کو لے اُڑتی ہے اور حقوق اللہ کی معرفت اس کے مال میں سونا جا ندی تہیں چھوڑتی اور اس کاحق پر کھڑا ہوجانا اس کے مح دوست كوباتى تبين جھورتا\_ (حلية الاولياء حصددوم صفحه ١٥٥)

به حضرت اولیں قرنی رضی الله عنه کا ارشاد گرامی ہے ایک ہم ہیں کہ ہمیں موت یا دہی ہمیں ہوتی \_اگر موت یا دائم بھی مسلم تو محض برائے نام محض زبان کی حد تک تھی۔اس کا اثر دل تک نہیں پنچنا۔اللہ والے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی لاد تک گزارتے ہیں۔ایک لحد کی غفلت کوبھی موت تصور کرتے ہیں۔ ہر لحد حق تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کوسعادت بیچھتے ہوئے زعما کا برلچہ حق تعالیٰ کی یاداورعبادت میں گزارتے ہیں یعنی ضبح ہوئی تواللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ای شغف میں صبح سے شام تک کاوٹ بتتے در نہیں گئی ای طرح جب شام ہوئی تو اللہ تعالی کی حدے ابتداء ہوئی پیسلسلہ پوری رات جاری رہتا ہے۔ حتی کہ پھر سے ہوجا ہے۔ حتیٰ کہ پوری زندگی اس طرح کر رجانی ہے۔

#### موت کی یاد:

آپ نے قبیلہ مراد کے آدمی کو بتایا کہ موت کی ہمہ وقت یا دبندے کوخوشیوں میں مشغول نہیں ہونے دیتی کیونکہ خوشعا

ارشادگرامی میں اولیااللہ کی خاص پیجان بیان کی گئے ہے۔

### اولیاء اللہ کی مجلس کے آداب:

اس حقیقت سے دیگر امور کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ ہرمجلس کے اپنے اپنے آ داب ہوتے ہیں اولیاء اللہ کی مجلس کے آ داب میں سے چند آ دائب حسب ذیل ہیں۔

- ا۔ اولیاءار حمٰن کی مجلس میں پر سکون حالت میں بیٹھنا جا ہیے۔
- ۲۔ اولیاءالرحمٰن کی مجلس میں اولیائے کرام کے ذہن کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی جا ہے۔
  - س- الله والول كى محفل مين زبان په خاص كنرول ركهنا چا ہے-
  - ۳ ۔ اولیاءاللہ کی ہارگاہ میں دنیا اور دنیا داری کا ذکر کسی طور پر مناسب نہیں۔
- ۵۔ اولیاءاللہ کی مجلس میں کوئی ایسافعل سرانجام نہیں دینا جا ہے جوان کی محویت میں رخنداندازی کا سبب بنے۔
  - ٢- ايسامور يربيزكياجائ جوگساخي اورگناه كاسبب مو-

#### دكايت:

چنددن پہلےمفرقر آن حضرت علامہ محمد فیاض احمد او لیک صاحب بہاولپور شریف ہے پاک پتن شریف تشریف لائے چنددن پہلےمفرقر آن حضرت علامہ محمد فیاض احمد اولیک کی ساتھ دعورت علامہ فیاض احمد اولیک ساتھ دعورت علامہ فیاض احمد اولیک رضی اللہ عنہ صاحب نے فون پہ اطلاع کی۔ اللہ دو عرف اے ڈی صاحب 11-KB ہے ساتھ الفقیر القادری ابواحمد اولیکی صاحب نے فرمایا کہ آؤ در بارشریف پہ پلیں۔ الفقیر القادری ابواحمد اولیکی یاک شریف بہ پلیں۔ در بار بابا فریدر حمت اللہ علیہ پہنچ تو کیا دیکھا کہ لوگوں کا بے صد جموم تھا۔ آستانہ عالیہ پہلی دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ حاضری کے لیے بعد در بار بابا فریدر حمت اللہ علیہ پہنچ تو کیا دیکھا کہ لوگوں کا بے صد جموم تھا۔ آستانہ عالیہ پہلی دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ حاضری کے لیے بعد دشواری کا سامنا تھا۔ حضرت علامہ محمد فیاض احمد اولیکی مد ظلہ العالی نے ارشاد فر مایا کہ ایسی مزار شریف کے اندر جانا بڑاد شواد ہے ایسی کا منہیں کرنا چاہے جس ہے کی کو تکلیف ہو۔ اب اگر ہم بھی اپنی سی جدو جبد کریں گونہ نہ جانے کتے لوگوں کو ہماری لوجہ ہوگر ہی قاتحہ پڑھ لیتے ہیں کہ کہیں مزار مبارک کے کمرے کے اندر جاتے ہوئے کسی گرتا تھے ہوئے کسی گرتا ہی سب دوستوں نے باہر کھڑے ہوگر ہی فاتحہ شریف پڑھی اور دعا جسی گائی۔ جسی ما تھی۔

#### فائده:

ترا) اللہ والوں کے پاس جائیں تو نیک مقاصد لے کر جائیں اور اپنے آپ کی میں تو کہیں پھینک کر جائیں اگر اپنے جالے جالے ہے جال ہے، ی بارگاہ میں اپنی مکیں کا بت پاش پاش کرکے جال ہے، ی بابر نہ نکل سکے تو اللہ والوں ہے جمیں کیا حاصل ہوگا۔ اس لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں اپنی مکیں کا بت پاش پاش کرکے حاضری کا شرف حاصل کرنا جا ہے۔

قرنی کے رهنے والے ایک شخص سے حضرت عصر رضی الله عنه کی گفتگو:

ہاوجود انھیں (حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنه ) بھی نہ دیکھنے کے باوجود حضور نے ان کی تعریف فرمائی بلکه ان کے

بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوخاص طور پر وصیت بھی فر مائی تھی۔ چنانچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہوکرانال عراق کو جمع فر مایا که''اے لوگو! تم میں سے جوعراتی ہو ہ کھڑا ہوجائے اس پر وہ سب کے سب کھڑے ہوئے۔ پھر فر مایا: تم میں سے جوکونی نہیں ہیں وہ بیڑھ جائیں۔وہ سب کے سب بیڑھ گئے۔

تب فرمایاتم میں سے جوقرنی نہیں ہیں وہ بیٹھ جا کیں۔ تب بھی بھی بیٹھ گئے اور صرف ایک آ دی کھڑار ہا پھراس سے یو چھا: کیاتم قرن کے رہنے والے ہو؟

جباس فا ثبات مين جواب ديا تو دريافت كياكم كياتم اولين قرني كوجانة مو؟

اس نے کہا: جانتا تو ہوں کین وہ تو بے حد حقیر سا آدمی ہے اور اس قابل نہیں کہ آپ (جو امیر المونین ہیں) اس کے بارے بارے بارے بار کا ذکر کریں۔اس سے بڑھ کرکوئی احمق اور پاگل اور قلاش اور نکما اور فضول محض ہوہی نہیں سکتا۔

حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) میں کررونے گے اور فر مایا: میں تو اسی کا متلاشی ہوں (جس کے بارے میں تونے کیا کچھ کہہ ڈالا ہے) کہ حضور کا گئی نے (اسی کے بارے میں) فر مایا تھا کہ قبیلہ رہے اور مصر کے افراد کی مجموعی تعداد کے برابر بندگانِ خدا حصرت اولیں قرنی (رضی اللہ عنہ) کی شفاعت سے داخل جنت ہوں گے اور (تم جانے ہو کہ) میدوہ قبیلے ہیں جن کی تعداد کا اندازہ بھی آج تک نہ ہوں کا۔ (ننچہ کیمیا ترجمہ کیمیائے سعادت اصل پنجم صفحہ: ۱۸۲)

# آپ کے چچا کی روایت:

حضرت العلام نورالدین عبد الرحمٰن جامی رحمته الله علیہ نے بیان فر مایا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی الله عند نے اپنے ز مانه خلافت میں جج کے موقع پر باہر ہے آنے والوں کے ایک مجمع میں گئے اور لوگوں کے کھڑ اہونے کے لیے کہا۔اس کے بعد آپ نے فرمایا: تمام کے تمام میٹھ جائیں مگر کوفہ کو گوفہ والوں کو بھی بیٹھ جانے کی اجازت دی مگر کوفہ والوں فرمایا: تمام کے تمام میٹھ جائیں مگر ان میں صرف وہ کھڑے رہیں جو قرن میں سے قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے رہے ۔ آپ نے فر مایا مرادوالے بھی بیٹھ جائیں مگر ان میں سے صرف وہ کھڑے رہیں جو قرن سے آئے ہیں۔سارے لوگ بیٹھ گئے مگر ایک مختص انہیں نامی جو (حضرت) اولیس (رضی اللہ عند) کے بچیا تھے اور قرن سے آئے کے اور سے کہ کے گئے اور قرن سے آئے گئے دے۔

امیر المؤمنین حفرت عمر رضی الله عندنے یو چھا: اولیس کو پہنچانتے ہو؟

انیس نے کہا: آپ اس کے متعلق کیوں دریافت کرتے ہیں؟ اے امیر المؤمنین وہ تو ایک غریب دیوانہ آدی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عندروئے اور فرمایا: میں نے رسول اللہ مَنَّالَیْمَ اللہ مَنَّا اللہ مَنَّالِیَّمُ کَا اللہ مَن کروزلوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ (شواہدالمعبو قرکن ہفتم صفحہ ۳۹۸)

# حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے مخالف کی حکایت:

راوی کہتے ہیں کہ اتفا قابل کوفہ کا ایک وفد کا گیان میں ایک نداق اُڑانے والا بھی شریک تھا۔ عمر اُنے پوچھا کیا یہاں کوئی قرنی ہے؟ یہ آدمی آیا اور کہنے لگا میں ہوں کہنے گئے۔ کہ رسول اللّٰمَثَا اُنْتُوا نَے ارشاد فر مایا کہ'' یمن سے تمھارے ہاں' اولیں' نامی ایک آدمی آئے گا اور وہ اپنے پیچھے بمن میں صرف اپنی ماں کوچھوڑے گا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ داریمن میں نہیں ہوگا۔ اس کے چبرے پرچیک کے داغ تھے اس نے اللہ سے دعا کی جس سے اکثر داغ ختم ہوگئے تا ہم پھر بھی ایک دینارایک درہم

# حضرت اوليس قرني رضى الله تعالى عنه سے حضرت ہرم رحمة الله عليه كى ملاقات

# حضرت اویس قرنی رضی الله عنه کی زیارت کے لیے سفر:

#### ملاقات ابن حیان:

حضرت ہرم بن حیان رحمتہ القدعلیہ بیان فر ماتے ہیں کہ میں (ابن حیان ) نے سلام کیا۔ حضرت اولیں قرنی رضی القدعنہ نے جواب دے کرمیری طرف دیکھا۔ میں نے مخاطب ہو کر ہاتھ مصافحہ کے لیے بڑھایا۔ آپ نے مصافحہ سے انکار کیا۔

> میں نے کہا آپ پر رحمت اور مغفرت ہوآپ مصافحہ کیوں نہیں کرتے؟ سین کرآپ زارو قطار رونے گئے۔ان کی عجیب کیفیت دیکھ کرمیں بھی خوب رویا پھر قرمایا اے ہرم!اللہ تعالیٰ تجھے زندہ رکھے کیوں آئے ہو۔ میراپیۃ تجھے کسنے بتایا۔ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ تک پہنچنے کی ہدایت فرمائی۔ آپ نے پڑھا: لااللہ الا اللہ سبحان اللہ ان کان و عدر بنا لنعوہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔اللہ یاک ہاور بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہوگا۔

اب حیان کہتے ہیں کہ میں متعجب ہوا کہ آپ نے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا حالانکہ بخدا! اُنھوں نے مجھے پہلے دیکھا نہ تھا اور نہیں نے اُنھیں میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کیسے اور کیوں کر پہچانا اور میرے باپ کانام کیوں کر معلوم کرلیا۔

آپ نے بھی مجھے دیکھانہ تھا؟

فرماياربنا في العليم الخبير

مجھے میرے پروردگارعلیم جبیرنے آگاہ فرمایا۔

پھر (حضرت اولیں رضی اللہ عنہ ) نے فرمایا کیاتم نہیں جانتے کہ ارواح کو ارداح سے تعلق ہے میری روح نے تمھاری روح کو پچان لیا۔ جبکہ میر سے نفس نے تمھارے نفس سے گفتگو کی ۔ ارواح کے لیے بھی اجسام جیسے نفوس جیں اور مؤمنین ایک دوسرے کو پچانتے ہیں اور ایک دوسرے سے دوستی رکھتے جیں۔ ارواح کی اگر چہ بظاہر ملاقات نہ ہوئی ہو تب بھی ارواح ایک

اسر کہتے ہیں کہ تھوڑے سے عرصہ میں اولیس رحمہ اللہ کا چرچا کوفہ میں عام دام ہوگیا میں بھی ان کے پاس گیا اور کہااے میرے بھائی کیا میں آپ کوایک عجیب ہات نہ بتاؤں حالا نکہ جمیں اس کا شعور تک نہیں؟ فرمانے گئے، اس میں وہ ہات نہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے پیچوں نیچ پہنچوں گا اور ہر بندے کواس کے ممل کا بدلہ دیا جائے گا اسر کہتے ہیں اولیں کھسک کر کہیں چلے گے۔ وجہ سے لوگوں کے پیچوں نیچ پہنچوں گا اور ہر بندے کواس کے ممل کا بدلہ دیا جائے گا اسر کہتے ہیں اولیں کھسک کر کہیں چلے گے۔ (حلیتہ الاولیاء اردور جمہ حصہ دوم صفحہ ۲۵ سے ۱۳۲۸)

حماد بن سلمہ نے جربری ہے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے اور زرار ہ بن البی اوفی نے اسیر بن جابر ہے روایت کی ہے۔ سیچے حدیث ہے امام مسلم نے اس کی تخ تنج ابوخیثمہ عن البی نضر کے طریق سے کی ہے۔

۔ ۱۵٬۱۷ ابوعمر و بن حمدان ، حسن بن سفیان ، اسحاق بن ابراہیم ، معاذ بن ہشام دستوائی ، ہشام دستوائی ، زرارہ ، اسیر بن جابر کے سلسلہ سند سے مروی ہے کہ حضر سے عمر ؓ کے پاس جب بھی اہل یمن کی امداد آتی ، پوچھتے کیاتم بھارے اندراویس بن عامر قرنی ہیں ........... پھر مذکورہ بالا حدیث ابونصر کو بیان کی اسیر بن جابر کے طریق سے پوری طوالت کے ساتھ ۔

یں اس میں اس میں اس مدیث کو ابو ہر پر ہ کے زائد الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ لیکن اس کا کوئی تابع نہیں ہے اس مدیث کونوفل نے میں مجالد بن برید متفرد ہے۔ (حلیتہ الاولیاءاردوتر جمہ صفحہ ۳۱۲\_۱۳۱۲) حدیث کونوفل نے مثل کرنے میں مجالد بن بزید متفرد ہے۔ (حلیتہ الاولیاءاردوتر جمہ صفحہ ۳۱۲\_۱۳۱۲)

حلیته الاولیاءأر دوتر جمه کے حاشیہ پر درج ذیل حوالے دیئے گئے ہیں وہ بھی ملاحظہ فرمائے۔ (صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابہ ۲۲۳، والمستد رک۳/۵۰۷ ومشکا ۃ المصابیح ۲۲۵۷ وطبقات ابن سعد ۱۳/۲۱۱) (اس میں اہلسدت کے عقیدہ کی دلیل ہے کہ ادلیاء اللہ کو نیبی امور منکشف ہوتے رہتے ہیں (اولیم غفرلہ) پھر فرمایا: میں اورتم گویا اموات میں ہے ہیں۔

پر حضور منافید میردرود شریف برده کربهت دُ عائیس مانکیس - (انطاق المفهوم جلد ۳۸سفی ۱۳۸-۳۸)

### وصيت حضرت اويس رضى الله عنه:

حضرت اولیس قرنی رضی الله عند نے حضرت ہرم بن حیان رحمته الله علیه کووصیت کرتے ہوئے فر مایا کہا ہے ہرم بن حیان! رحمته الله عليه ميري وصيت بيه به كم كتاب الله اورطريقة صلحاء كواپنا دستورالعمل بنائے ركھنا۔ مجھے تمھاري اوراپني موت كي خبر پہنچ چكي ہے۔موت کو ہردم یا درکھنا اور ایک لمحہ بھی غافل نہ ہونا اور جب اپنی قوم میں واپس جانا تو ان کوخوف خدا دلا نا اورنفیہوت کرنا \_تمام امت کی خیرخواہی کرنا۔اگر جماعت (اہلسنت ) سے ایک بالشت بھی علیحدہ ہو گئے۔ دین سے علیحدہ ہوجاؤ کے اور شخصیں خربھی نہ ہوگی اور آخر کودوزخ میں جانا پڑے گا۔اپنے اور میرے لیے دُعا کرنا۔

مجر فرمایا: اللی می تیرابنده اپنی دانست میں مجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہے اور تیرے لیے میری ملا قات کوآیا۔ جنت میں میری اوراس کی ملاقات کرانا اور دارالسلام میں اسے میرے پاس بھیجنا اور جنب تک جیتار ہے۔اس کی جان و مال کی حفاظت کرنا اور اس تھوڑی می دنیا میں اے شکر کی تو قبق دینا اور اسے میری طرف جزائے خیر دینا۔

الوداع اے مرم بن حیان!۔

وصیت کرنے کے بعد فرمایا: اے ہرم ابن حیان! اب محصیں اللہ کے سپر دکرتا ہوں (السلام علیم ورحمته الله و بر کاته) آج کے بعد پھر بھی میرے پاس نہ آنا۔ مجھے شہرت بری معلوم ہوتی ہے۔ تنہائی اچھی لگتی ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں ان لوگوں کے ساتھ ہول کیکن بہت بڑے رہے وغم میں ہول۔ میں دل تے تمھارے پاس ہول۔ اگر چنظر سے دور ہوں۔ اس لیے میری تلاش کی ضرورت مبیں۔ مجھے یا دکر کے میرے لیے دُعا کرنا میں بھی انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا۔ تو اب میں ادھر جا تا ہوں اورتم ادھر جاؤ۔ میں نے جایا کتھوڑی دریان کے ساتھ چلول مگرنہ مانے اور مجھ سے جدا ہو کرخود بھی روئے اور مجھے بھی راایا۔ میں انھیں دیکھار ہایہاں تك كرآب كى كوچەم چلے گئے۔ پھران كاحال ميں نے بہت اوگوں سے يو چھاكسى نے نه بتايا الله تعالى ان كى مغفرت فرمائے (آمين)

حضرت امام غز الى رحمته الله عليه بيه حكايت بيان كرنے كے بعد بيان فرمايا ہے كدا يسے لوگوں كابيرحال تھا كداس طرح دنيا ے کنارہ کرتے ہیں اور دنیا کے بیان گزشتہ اور سیرت انبیاء واولیاء مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ دنیا کی تعریف بیہ ہے کہ جو چیز آسان کے نیچاورزمین کے اوپر ہے۔وہ سب دنیا ہے۔ سوائے ان اشیاء کے جواللہ تعالی کے لیے ہوں۔ (انطاق المفہوم جلد اس صفح ۲۸۲) ابواحدادیی نے عرض کیا ہے۔

> ونیا کیا ہے س لے پیارے رب سے انبان کو کرے کنارے رب کے قرب سے وہی نوازا جائے

دوسرے کو پہچانتے ہیں اور ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اگر چاکی کامکان دوسرے سے دور اور کانی مسافت پرواقع ہو۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کوئی حدیث بیان فر ماہیے جوآپ نے رسول الله ما الله مالی الله مالی ہو حاضری کا اتفاق ہوا۔البت میں نے ان لوگوں کود یکھا ہے جھوں نے شرف صحبت حاصل کیا ہے۔ان لوگوں کی زبان سے میں نے حدیثیں سن ہیں جیسے تم نے سی ہیں۔ میں نہیں جا ہتا کہ میں محدث اور مفتی اور قاضی بنوں ......اے ابن حیان! مجھے اپنے نفس کی اصلاح میں ا**س** قدرمشغولی ہے کہ ایسے امور میں کی کے ساتھ شغل رکھنے کی فرصت بھی نہیں۔

چریں نے عرض کیا کوئی آیت قرآنی پڑھے اور میرے تن میں دُعافر مائے اور مجھے وصیت کیجیے جیسے میں یا در کھوں۔ مجھےآپ کے ساتھ محبت ہے۔

ابن حبان کہتے ہیں کہآپ نے ہاتھ پکر کر کنار فرات کے فر مایا۔

أَعُولُهُ بِاللَّهِ السَّمَيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ٥ پھر یہ پڑھ کرروئے پھریہ آیت مبارکہ تلاوت کی:

وَمَا خَلَقَنَا السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِبِيْنِ مَاخَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِالْحَقِّ وَالكِنَّ اكْثَرَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ أَجْمَعِيْنَ ٥ يَوْم لَا يُغْنِي مَوْلي عَنْ مُّولِّي شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُونَ فَ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللَّهُ طَ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحَيْمُ ٥

اورہم نے نہ بنائے آسان اور زمین اور جو پچھان کے درمیان ہے کھیل کے طور پرہم نے اٹھیں نہ بنایا مگرحق کے ساتھ لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں بے شک فیصلہ کا دن ان سب کی میعاد ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا اور ندان کی مدد ہوگی ۔ مگرجس پر اللہ رحم کرے۔ بے شک وہی عزت والاممر بان

تك يره كرابيانعره ماراكه مجھے مير كمان مواكه ان كوغش آگيا كھر فرمايا: اے ابن حيان! تيرا باپ ابن حيان مركميا اور عنقریب تو بھی مرے گا۔ پھر جنت یا دوزخ میں جائے گا۔ بلکہ ابتداء ہے دیکھو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حواکی وفات ہوئی \_ پھر حضرت نوح علیدالسلام کا وصال ہوا \_ پھر حضرت ابراہیم علیدالسلام کا وصال ہوا \_ پھر حضرت موی علیہ السلام کا انتقال ہوا \_ پھر حضرت داؤ دعلیہ السلام عالم بقا کوروانہ ہوئے۔ پھر باعث ایجا د مجبوب رب العالمین ، شفیع المذبنین حضرت محم مصطفیٰ مُنافِیجُم اعلیٰ علیین کوروانہ ہوئے۔ پھر حصزت ابو بکر رضی اللہ عنہ سدھارے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی روانہ ہوگئے یہ کہہ کر ہاے عمرا

> میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کر سے حضرت عمر رضی اللہ عندتو ابھی زندہ ہیں مر نے ہیں۔ اُنھوں نے فر مایا: کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کی خبر مجھے پنچادی ہے۔

دنیا کو اپنے ہے جو دور بھگائے ابو احمد کی دوستو ان لو صدا بیجے گا وہی جو دنیا سے بیا

# حضرت اویس قرنی ؓ کی زیارت کے لیے حضرت ھرم ؓ کی سعی

اسی جماعت تا بعین کے آئمہ میں سے باطن کی صفائی کا سر چشمہ وفاء واخلاص کا پیکر حضرت ہرم بن حیان رحمت اللہ علیہ بیں۔ آپ بزرگان تصوف میں سے ایک اور طریقت کے معاملات کے شخ تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ہم اجمعین کے شرف صحبت سے مشرف تھے۔ آپ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی زیارت کے قصد سے نکلے مگر اہل قرن سے معلوم ہوا کہ وہ وہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ جب آپ مایوس ہوکر مکہ تشریف لا قات تشریف لے گئے ہیں۔ جب آپ کوف پہنچ تو معلوم ہوا کہ وہ ہاں ہے بھی تشریف لے گئے ہیں۔ چندروز وہاں تشہر نے کے بعد بھرہ شہر کا ادادہ کیا تو دوران سنر دریائے فرات کے ساحل پر ملا قات ہوگئی وہ وضو کررہے تھے اور گدڑی پہن رکھی تھی بایں وجہ اُٹھیں پہچان لیا۔ حضرت اولیں قرنی رحمت اللہ علیہ وضو کر کے بٹے اور ہم بن حیان اچا نک سامنے آئے اور سلام کیا تو جواب میں اُٹھوں نے فرمایا کہ اے ہرم بن حیان! تھی رہم بن حیان! اچا نک سامنے آئے اور سلام کیا تو جواب میں اُٹھوں نے فرمایا کہ اے ہرم بن حیان! تھی بڑھی سلام ہو۔

حضرت برم بن حیان نے سوال کیا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا کہ میں ہرم ہوں۔

فرمايا: عَرَفَتُ رُوْحِيُ رُوْحِكَ

میری روح نے تیری روح کو پہچان کیا۔

کچھ دیرا کھے رہے پھرآپ نے حضرت ہرم بن حیان کورخصت فر مایا۔

حضرت ہرم بن حیان رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ تو گفتگوامیرین (حضرت عمروحضرت علی رضی اللہ عنہا) کے متعلق کی اور مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی فر مایا:

إِنَّمَاالُا عُمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِ اِمْرِيءٍ مَانَواى فَمَنْ كَانَتُ هِجُرَّتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ اِلَى الدُّنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ اللى اُمَراَّةٍ يَتَزَوَّ جُهَا فَهِجُرَتُهُ اللَى مَا هَا جَرَالِيْهِ۔

بِشُكَ اعْمَالُ كَا دَارومدَارِنيتُوں پر ہے۔ ہِرآ دَی کے لیے وہی ہے جواس نے نیت کی جس کی ججرت اللہ اور اس کے رسول مُنَالِیّنِیْم کی طرف شار ہوگی اور جس کی اس کے رسول مُنَالِیّنِیْم کی طرف شار ہوگی اور جس کی ججرت حصول دنیا کی خاطر ہے وہ اسے حاصل کرے گایا عورت کی طرف ہے تو اس سے نکاح کر ہے واس کی ججرت اس کے ججرت اس کے لیے مجھی جائے گی جس کی خاطر اس نے ججرت کی۔

یمی حدیث مبار کہ سے بخاری شریف اور سے مسلم شریف کے حوالے سے مسلوق شریف میں یوں بیان ہوئی ہے:

عَنْ عُمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْآ عُمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِإِمْرِئِ مَّانَوٰى فَمَن كَانَتُ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّ جُهَا فَهِجُرَتُهُ إِلَى مَاهَاجَرَالَيْهِ (بخارى شريف، مَلَم شريف، مَثَلُوة شريف)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ رسول الله متالیقیائم نے ارشاد فر مایا اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے جس شخص کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہے کہ اسے پہنچے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض ہے تو اس کی ہجرت اس چیز کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔

پھر حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فر مایا: علیک بقلبک یعنی تختیج تیرے دل کی حفاظت لازمی ہے۔ یعنی غیر اللہ کے خیال سے اپنے دل کومحفوظ رکھ۔ (کمشف المحجوب تذکرہ حضرت ہرم رضی اللہ عنہ) ابواحمداویسی نے عرض کیا:

# شانِ اوليس قرني رضي الله عنه

جب دنیا بھگائی تو سعادت بھی پائی سعادت بھی پائی شہادت بھی دیکھو دوستو قرب بنی کی بہار بھی دیکھو دوستو اپنی بخشش بھی بڑا کمال ہے یارو شفاعت امت بنی جھے میں آئی رب کا قرب بھی حاصل ہوا دوستو! دعائے بنی بھی مقدر میں پائی شانِ اولیں کیا عرض کرے ابواحمہ غلای کے صدقے سے سعادت پائی غلای کے صدقے سے سعادت پائی

باب ۵:

# كرامات حضرت اوليس قرني رضي الله عنه

كراماتِ اولياء حق هيں

اولیائے کرام ہے اکثر کرامات ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔اولیائے کرام ہے کرامات کا ظہور حق ہے۔اس سلسلے میں معاندانہ رویہ اختیار کرنا بدشمتی کی دلیل ہے کیونکہ کرامات کا حق ہونا قرآن مجید ہے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی کرامات کے متعلق دلائل ملتے ہیں۔اب کرامات ہے وہی انکار کرے گا جو بدیختی کا سوداگر ہے۔

کرامت کا ثبوت قر آن مجید سے:

قرآن مجيد ميں حضرت موسیٰ عليه السلام اور حضرت خضر کا واقعه مفصل بيان ہواہے۔

حفزت موی علیہ السلام حفزت خفز سے ملا قات کے لیے اپنے خادم کے ہمراہ روانہ ہوتے ہیں ۔روثی اور تمکین بھنی ہوئی مح مچھلی کھانے کے لیے ساتھ لے لیتے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ مُوْسَىٰ لِفَتَهُ لَآأَبُرَ حُ حَتَّى آبُلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ آوْآمُضِي حُقُبًا

(ياره ۱۵ سورة الكهف: ۲۰)

اور یاد کروجب موک نے اپنے خادم ہے کہامیں بازندر ہوں گا۔ جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دوسمندر ملے ہیں یا قرنوں (مرتوں تک) چلاجاؤں ( کنزالا میان )

ین البخا مَجْمَعَ بَیْنِهِمَا نَسِیَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِیْلَةً فِی الْبُحْرِ سَرَبًا٥(١٢) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَیْنِهِمَا نَسِیَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِیْلَةً فِی الْبُحْرِ سَرَبًا٥(١٢) پهر جبوه دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پنچے۔اپی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں راہ لی سرنگ بناتی۔

#### فائده:

جب بھوک لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب فر مایا تو خادم نے حقیقت سے آگاہ کیا کہ مجھے یاد نہ رہا بلکہ مجھے شیطان نے بھلادیا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہوکر سمندر میں تیرتی ہوئی چلی گئی۔

قَالَ ذَلِكَ مَاكُنَّا نَبْعِ صلى فَارْتَدَّ اعَلَى آثارِهِمَا قَصَصَّاه (٢٣) موىٰ نے كہا يبى تو ہم چائے تقو يتھے بلغ اپن قدموں كنثان ديكھتے (كنزالايمان)

فَوَ جَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (٢٥) تو هارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا ہے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپناعلم لدنی عطاکیا۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلُ آتَبِعُكَ عَلْمَ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمَتْ رُشْدًا (٢٢) اسے موسیٰ نے کہا کیا میں تمھارے ساتھ ہوں اس شرط پر کہتم جھے سکھا دو گے نیک بات جو تصین تعلیم ہوئی اسے موسیٰ نے کہا کیا میں تمھارے ساتھ ہوں اس شرط پر کہتم جھے سکھا دو گے نیک بات جو تصین تعلیم ہوئی

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُوًا (٧٤) كهاآپ ير عاتم مركزن فهركيس ك-

#### فانده:

ابھی تک واقعات ہوئے نہیں کہ جن کی بنا پر طبر نہ سکے ہوں۔ قبل از وقت حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے ہی بنا دیا کہ
آپ سے ایسانہ ہو سکے گا کہ آپ آنے والے واقعات و کھے گرخاموش رہیں اور اعتر اض نہ کریں بلکہ ضرور اعتر اض کریں گے۔ جس
کی وجہ سے آپ میرے ساتھ نہ رہ سکیں گے قبل از وقت معاملات کے متعلق بیان کر دینا اگر نبی سے ظاہر ہوتو معجز ہوتا ہے اور اگر ولی
اللہ سے ظاہر ہوتو کر امت ہوتا ہے۔ چونکہ اکثر کا قول حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق میہ ہوتا ہوں ہیں اس لیے میکر امت
ہے۔ اس سے محبوبان حق کے علوم غیبیر کا ثبوت بھی ملتا ہے۔

ای کے بعد مزیدارشادفر مایا کہ:

و كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمْ تُحِطُ بِهِ خُبرًا (١٨)
اوراس بات پر كوتر صبر كريں كے جے آپ كاعلم عطابيں (كزالا يمان)
قال سَتَجِدُ نِي إِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّ لَا اَعْصِي لَكَ اَمْرًا (١٩)
قال سَتَجِدُ نِي إِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّ لَا اَعْصِي لَكَ اَمْرًا (١٩)
كما عَقْريبُ اللّٰهِ عِلْ عَنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَ كَاور مِن تَحارے كَى عَم كفلاف نه كروں گا۔
قال فَإِن تَبْعَتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَنْ شَيءَ حَتَّى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ فِي كُرًا (١٠)
كما تواگر آپ مير ب ما تھر جے بي تو جھ ہے كى بات كونه بوچھنا جب تك ميں خوداس كاذكر نه كروں۔
فَانْطَلَقًا وقفة حَتَّى إِذَا رَكِمَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا طَ قَالَ اَخْرَقُتُهَا لِتُغْرِقَ اَهُلَا اَمْرًا (١٤)
اَهُلَهَا جَنْتَ شَيئًا إِمْرًا (١٤)

اب دونوں علے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندہ نے اسے چیر ڈالا۔مویٰ نے کہا کیاتم نے اسے اس کے بیار کیات کی۔ اسے اس کے سواروں کوڈبادو بے شک میتم نے بُری بات کی۔ کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگزنہ تھر سکیں گے۔

وہ جو کشتی تھی وہ کچھٹا جوں کی تھی کہ دریا میں کا م کرتے تھے تو میں نے جاہا کہ اسے عیب دار کر دوں اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبر دی چھین لیتا۔

وَاَمَّا الْغُلْمُ فَكَانَ اَبُواهُ مُوْمِنِيْنَ فَخَشِيْنَا آنُ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفُرًا (٨٠) اوروه جولِرٌ كا تقااس كے ماں باپ مسلمان تصق جميں ڈر ہوا كدو وان كوسر شى اور كفر پر چڑھادے۔ فَارَ دُنَاۤ آنُ يَّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُواةً وَّ اَقْرَبَ رُحْمًا ٥

(پاره ۱۲ سورة الكهف ۸۱)

تُوْمَ نَ چَا اللهِ اللهُ وَوَلَ كَارِبِ الرَّ عَلَيْمَ مِنْ الوراس عَن ياده مِر بانى مِن قريب عطاكر على وَامَّا الْحِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ الْحِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ الْمُحْدَةُ فَكَانَ اللهُ ال

(ياره ١٧ اسورة الكبف ٨٢)

رہی وہ دیواروہ شہر کے دویتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے پنچیان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آ دمی تھا تو آپ کے رب نے چا ہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ آپ کے رب کی رحمت سے اور میہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا۔ میر بھیر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہوسکا ( کنز الایمان)

أصف بن برخيا رحمة الله عليه كي كرامت:

یدواقعہ بڑامشہور ہے قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیدواقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ:

وَتَفَقَّدُ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ اَرَى الْهُدُهُدَ صلح أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ

(پاره٩ اسورة النمل: ٢٠)

اور پرندوں كاجائزه لياتو بولا جُھے كيا مواكميں بدبدكونيس ديكتاياه هواقعى عاضرتيس ـ لاُعَدِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيْدًا أَوْ لَا اَذْبَحَنَّهُ آوْ لَيا تِيَنِّي بِسُلُطْنٍ مُّبِيْنٍ ٥

(پاره ۱۹سورهٔ نمل۲۱)

ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گایا ذرج کروں گایا کوئی روشن سندمیرے پاس لائے۔ تو ہد ہدنے شہر سبا کے متعلق آئر کرخبر دی۔اس کے عرش کے متعلق بُد بُد نے کہا قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ٥(پاره٥١ مورة اللهف٢٠) كهالين نه كبتا تفاكر آپ ميرے ساتھ هرگزن تُصْرِعيس گے۔

قَالَ لَا تُوَّا خِذُنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهُقِنِي مِنْ اَمْرِي عُسُرًا (٢٣) كها مجھ سے ميرى بحول پر گرفت ندكرواور مجھ پرميرے كام مين مشكل ندؤ الو۔

فَانُطَلَقَاوِ قَفْه حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلُمًا فَقَتَلَه لا قَالَ اَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً م بِغَيْرٍ نَفْس طَلَقَدُ. جنت شَيْئًا نُنْكُرًا ٥ (ياره ١٥ سورة الله في ٢٠٠٠)

پُھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملااس بندہ نے اسے قل کر دیا۔ مویٰ نے کہا کیاتم نے ایک تھری جان ہے کہا کیاتم نے ایک تھری جان ہے کہ جان ہے کہ جان ہے کہ ایک تھری جان ہے بدائے قل کردی ہے شک تم نے بہت بری بات کی۔

قَالَ اللَّمُ اَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِى صَبْرًا 0 (پاره اللهف 24) كهامين ن آپ يے نه كهاتھا آپ مرگز مير ے ساتھ ناتھ ميسكيں گے۔

قَالَ إِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَيْ ءٍ م بَعْدَهَا فَلَا تُطحِبْنِي تَقَدْبَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِيْ عُذْرًاهِ (٢٦)

کہااس کے بعد میں تم ہے کچھ پوچھوں تو پھرمیرے ساتھ نہ رہنا ہے شک میری طرف ہے تمھارا عذر پوا ہو چکا۔

فَانُطَلَقَا وقفة حَتَّى إِذَآ اَهُلَ قَرْيَةِنِ استَطْعَمَآاَهُلَهَا فَابَوْا اَنْ يُّضَيَّفُوُهُمَا فَوَجَدَ فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاقَامَهُ طَقَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذُتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ـ (٧٧)

پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جبالیک گاؤں والوں کے پاس آئے ان دہقانوں سے کھانا ما نگا اُنھوں نے اُنھیں دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے۔اس بندہ نے اُسے سیدھا کر دیا۔موئی نے کہاتم چاہتے تو اس پر پچھ مزدوری لے لیتے۔

قَالَ هلذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ سَانَبِئُكَ جَبِتَاْ وِيلِ مَالَمْ تَتَسْتَطِيْعَ عَلَيْهِ صَبْرًا ( 4 ) كہايه ميرى اور آپ كى جدائى ہے۔اب ميں آپ كوان باتوں كا پھر ( بھيد ) بتاؤں گا جن پر آپ سے سبر نہ ہو۔كا۔

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَاَرُّدُتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمْ مَّلِكٌ يَّانُحُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَضْبًا \_ (29) فائده

یدائی کرامت ہے کہ جس ہے کہی او بھی انکار نہیں ہاں دہر بیداور دہر بیہ ہے متاثرین کی بات اور ہے۔ان کرامات کا تذکرہ بطور نمونہ بیان کیا ہے ورندان دوکرامات کے علاوہ بھی کافی کرامات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس محراب میں بےموسم پھلوں کا آناوغیرہ کافی کرامات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔

فیض ملت کا بیان:

مجدد دورِ حاضرہ فیض ملت، مضراعظم پاکتان، امام المفسرین، سند المحدثین حضرت علامہ ابوالصالح محد فیض احمد اولی ی مذالالعالی نے بیان فر مایا ہے کرا مات اولیاء کا افکار دراصل ولایت کا افکار ہے اور ولایت کا افکار گراہی ہے اور دور حاضرہ مادیات کی ذرمیں ہے۔ اس لیے مادہ پرستوں کو ممکن ہے کرا مات کے باب سے دلج ہی نہ ہولیکن روحانیات کے دلدادگان کے لیے تو ایمان کی لذت تب محسوں ہوتی ہے۔ جب محبوبانِ خدا کے کمالات وکرا مات کا بیان کا نوں میں گونجتا ہے اور کرا مات کے دلائل و مسائل قرآن وحدیث کا ایک واضح باب ہے کتاب اور سنت اولیاء اللہ کے کرا مات سے اور خلاف عادت افعال کے درست ہونے پر ناطق ہیں۔ ان کا انکار حقیقت نصوص کا افکار ہے۔

الله تعالى نے ارشا وفر مایا:

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكُوِيًّا ٱلْمُحْرَابَ لَا وَجَدَ عِنْدَهَا رِزُقًا ۚ قَالَ يَامَرْيَمُ ٱنَّىٰ لَكُ هَذَا طُ قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ طَ (پاره٣-آلمران٣٥)

جب زکریااس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیارزق پاتے۔کہااے مریم ہے تیرے پاس کہاں ہے آیا؟ بولیں وہ اللہ کے پاس ہے ہے ( کنزالایمان)

نعن حضرت سیدہ مریم کے پاس موسم گر ما میں سر دیوں کے پھل اور موسم سر ما میں گرمیوں کے پھل موجود۔ بیدد مکھ کر حضرت ذکر یانے فر مایا میر پھل تمھارے پاس کہاں ہے آئے تو حضرت مریم نے کہا کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہیں۔

فائده:

بِمُوسَم میوه بی بی مریم کوحاصل ہونا بیان کی ایک کرامت ہے اور بینظا ہر ہے بی بی مریم اللہ تعالیٰ کی ولیتھیں۔ ( کرامت ووسیلہ کا ثبوت افاضات حضور قبلہ شیخ الحدیث مفسر اعظم پاکتان فیض ملت علامہ محد فیض احمداولیں رضی مدخلہ العالی ماہنامہ فیض عالم شارہ ۸صفحہ اجلد ۲۱صفر المظفر جنوری ۲۰۱۰ ۱۳۳۱)

احادیث سے کرامت کا ثبوت:

ا حادیث مبار کہ میں بھی بہت کرامات بیان ہوئی ہیں۔مثلاً بخاری شریف اور مسلم شریف میں جریج راہب کا قصبہ بیان ہوائے ہیں۔مثلاً بخاری شریف اور مسلم شریف میں جریج کا قصبہ بیان ہوائے۔ (واقعات وکرامات اکا بردیو بند) سے چندا حادیث بیان کردہ روایات ملاحظہ فرمائے بخاری اور مسلم میں جریج کا قصہ آیا ہے کہ ایک شیرخوار نچے ہے اُنھوں نے دریافت کیا کہ اے لڑ کے تیراباپ کون ہے؟ وہ بول اُنھا کہ میراباپ فلاں چرواہاہے۔

وَلَهَا عَرُشٌ عَظِيْمٌ (پاره ١٩سورة ممل٢٢)

اوراس کابراتخت ہے۔

اس ملك كي باسيون كم تعلق معلومات فراجم كين و حضرت سليمان عليه السلام في فرمايا قَالَ مسنَّنْظُو أَصَدَ قُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكُلْدِبِيْنَ (حورة الممل ١٤)

سلیمان علیہ السلام نے فر مایا اب ہم دیکھیں گے کہ تونے سچ کہایا تو جھوٹوں میں ہے۔

إِذْ هَبْ بِيكِتلِي هَلْذَا فَالَقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرُ مَا ذَا يَرْجِعُوْنَ ٥ (٢٨) ميرايفرمان كي جاكران پروال وي جران سے الگ جث كرد كيو كو و كياجواب دية بين -

قَالَتُ يَآيُّهَا الْمَلَوُّ إِنِّي ٱلْقِيَ إِلَىَّ كِتَابٌ كُرِيْمٌ٥(٢٩)

وه عورت بولى السر دارو! ب شك ميرى طرف ايك عزت والاخط والاكياب-

یہ ذکر کرنے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنے سر داروں سے اس سلسلے میں مشور ہ طلب کیا ملکہ بلقیس نے تخفے تھا کف حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیج تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیاتم میری مال سے مدد کرتے ہو۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا جو کچھ ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ بلیٹ جاؤان کی طرف تو ضروران پر ہم وہ لشکر لائیں گے۔ جن کی اُخیس طاقت نہ ہوگی اور ضرورہم ان کواس شہر سے نکال دیں گے یوں کہ وہ بہت ہول گے۔

قَالَ يَآتُهُ الْمَلُوُ النَّكُمُ يَأْتِينِنَى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَّآتُونِنَى مُسْلِمِيْنَ (٣٨) سلیمان علیه السلام نے فرمایا اے دربار یوتم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطبع ہوکر حاضر ہوں۔

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اتِيْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مَنْ مَّقَامِكَ جَ وَإِنَّى عَلَيْهِ لَقَوِتٌ اَمِیْنَ۔ (پاره٩١سورة انملآيت٣٩)

ایک برا خبیث جن بولا که میں وہ تخت حضور میں حاضر کروں گاقبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔

قَالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْکِتْبِ اَنَا الْتِیْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ یَرْتَدَّ اِلَیْكَ طَرْفُكَ طَ فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا فَضْلِ رَبِّی ق صلے (پارہ۱۹مورۃ النمل: ۴۰۰) اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کاعلم تھا کہ میں اے حضور میں حاضر کردوں گا۔ ایک بل مارنے ہے پہلے۔ پھر جب سلیمان نے تخت کواپنے پاس رکھاد یکھا کہ بیمیرے رب کے فضل ہے ہے۔

( كنزالايمان شريف)

# كرامات إولياءالله

## كرامات اولياء الله

انبیائے کرام علیم الصلوۃ والسلام کے مجزات اوراولیاءالرحمٰن کی کرامات حق ہیں۔ان کے متعلق کسی موکن کوا نکارنیں۔ اگرکوئی نہیں جانتا تو بیاس کی کم فہمی ہے یااس کی ہوشمتی کیونکہ اولیائے کرام کی کرامات اورا نبیائے کرام کے مجزات کے متعلق قرآن و احادیث سے دلائل واضح طور پر ملتے ہیں اس کے باوجودا نکار کرنے والے انکار کریں تو بیان کی ہوشمتی نہیں ہے تو کیا ہے اس سلسلے میں جناب ثناءاللہ سعد شجاع آبادی صاحب کی کتاب (واقعات وکرامات اکا برعلاء دیوبند) سے چند حوالہ جات ملاحظ فرمائے۔

#### كرامت:

ترامت میہ ہے کہ کسی نبی کے متبع کامل سے خلاف عادت البی کوئی بات ظاہر ہواورا سباب طبیعت سے وہ اثر پیدا نہ ہوا ہو خواہ وہ اسباب جلی ہوں یا اسباب خفی ہوں۔ پس اگر وہ امر خلاف عادت نہ ہویا اسباب طبیعت جلی یا خفی سے ہوتو وہ کرامت نہیں ہے۔ (واقعات وکرامات اکابر علاء دیو بند صفحہ ۱۹)

### كرامت كى تين اقسام:

كرامت كى تين اقسام بين -

ا۔ ایک بیرکی مجھی ہواوراراد و بھی ہوجیسے حضرت عمر رضی القد تعالی عنہ کے فرمان مبارک سے دریائے نیل کا جاری ہونا (ابواشیخ کتاب العظمہ ، تاریخ الخلفاءعلامہ سیوطی)

اور حضرت خالد بن ولید کاز ہر قاتل پی جانا اورز ہر کا آپ پر اثر نہ کرنا۔ ( دلائل النبوت بیبی وابونعیم وحیا ۃ الحیوان ( دمیری ) ا۔ دوسری قتم میہ ہے کہ علم ہو گرارادہ نہ ہوجیسے حضرت مریم علیہا السلام کے پاس بےموسم میوؤں اور کھاوں کا آنا۔

ا۔ تیسری قتم یہ ہے کہ ننگام ہوندارادہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کا مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا اور کھانے کا دو گنا تین گناہو جانا اسی لیے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کواس پر تعجب ہوا جس سے ان کے علم وارادہ کا پہلے ہے نہ ہونا ثابت ہوا۔

کرامت کی ان تین قسموں میں ہے پہلی تئم پرتصرف وہمت کا اطلاق کیا جاسکتا ہے دوسری اور تیسری قشم کوتصرف نہیں کہتے۔البتہ برکت وکرامت کہیں گے۔ (واقعات وکرامات ا کابرعلاء دیو بندصفحہ ۲۰)

### كرامت اولياء الله نعمت:

''اولیاء کے باتھوں کراہات کا ظہور اللہ کے حکم ہے ہوتا ہے۔ جس سے مقصود ریبھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے باتھوں غلاف عادت کا م ظاہر کرا کراس کی عزت بڑھانا چاہتا ہے اور پیکرامت ولی کے لیے اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ (واقعات وکراہات اکا برعلاء دیو بند صفحہ ۲۰) اور حدیث میں غار والوں کا قصد آیا ہے کہ غار کے منہ پر پھر کی چٹان آئی تھی۔ جب اُنھوں نے نیک اور خالص عمل یاو کیے اوران کے وسلیہ سے حق تعالیٰ ہے دُ عالی تو وہ چٹان الگ ہو گئی اور وہ اس سے نجات یا گئے۔

اور حدیث صحیح متفق علیہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنداور ان کے مہمان کا قصہ مذکور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کھانے میں سے جولقمہ ہم اُٹھاتے تھے وہ نیچے کی طرف سے بڑھ جاتا تھا۔ حتیٰ کہ سب نے کھالیا اور سیر ہو گئے اور کھانا پہلے سے زیادہ ہوگیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عندنے اسے و مکھے کراپی بیوی سے فر مایا کہ اے بی فراس کی بہن ایر کیابات ہے۔ اُٹھوں نے کہا کہ اے میری آئکھوں کی ٹھنڈک مجھے بھی خرنہیں کیا ما جرائے مگرا تنا جانتی ہوں کہ ریکھانا پہلے سے تین گنازیادہ ہے۔

حشرت عمررضی التدعنہ نے ایک مقام (نہاوند) پرلشگر بھیجا۔لشگر کے سر دارساریہ نامی ایک شخص تھے۔جب بیلشگر و ہاں گیا اور مقابلہ ہوا تو دشمن نے بیفریب دیا کہ ایک پہاڑ کی کھوہ میں کچھلوگ چھپادیے تا کہ وہ عین موقع پر کام آئیں۔ جب میدان کار زار گرم ہوااور قریب تھا کہ ساریہ رضی اللہ عنہ دھوکا کھاجا ئیں اور مغلوب ہوں اپنے میں آواز آئی۔

ياسارية الجبل، ياسارِيّة الجبل

لعنی اے ساریہ! پہاڑی طرف ہے ہوشیار (اے ساریہ پہاڑی طرف ہے ہوشیار) اور دہ دیآ وازئن کر ہوشیار ہوگئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیہ آواز اس وقت دی تھی جب آپ جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے کہ پڑھتے پڑھتے آپ نے بیہ الفاظ فرمائے۔خدا تعالیٰ نے بیہ آواز جو ہزاروں کوس کے فاصلہ پڑھی پہنچا دی۔اس قصے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہم کرامتیں ثابت ہوئیں۔

ایک تولشکر کا حال اُنھیں آئی دور ہے معلوم ہوااور دوسرے آپ کی آواز کا آئی دور تک پنچنااور منجملہ ان احادیث کے وہ صحیح حدیث ہے جوسعد بن ابی و قاص رضی اللّہ عنہ کے بارے میں وار دہوئی ہے کہ اُنھوں نے ابوسعد کے بارے میں بددعا کی تھی تو وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے تو سعد کی بددعا لگ گئی۔

حدیث میں حضرت خبیب رضی القدعنہ کے قصہ میں آیا ہے کہ بنت حارث بن نوفل جوراویہ ہیں کہتی ہیں کہ میں نے خبیب رضی القد تعالیٰ عنہ سے اچھا کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ میں نے ایک روز دیکھا کہ وہ انگور کا خوشہ کھار ہے ہیں حالانکہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تتھے اور مکہ میں کہیں انگور نہ تتھے بیوہ رزق تھا جوحق تعالیٰ نے اُنھیں دیا تھا۔

اسیر بن تخییر رضی اللہ عنداور عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وارد ہے کہ ایک رات بید دونوں حضور وَاللَّیْ اللہ مسالت پناہ کی خدمت اللہ بیٹے تھے اور رات بہت تاریک تھی جب خدمت سرا پابر کت ہے رخصت ہوئے تو و کیھتے ہیں کہ قدرت باری تعالیٰ سے ان کے آگے دوروشن چیزیں چراغ کی مثل جارہی ہیں۔ جب وہ ایک دوسر سے سیلیحہ ہوئے تو ان میں سے ایک چراغ ایک کے ساتھ اور دوسرا دوسر سے کے ساتھ ہولیا۔ جب وہ اپنے ایسی گھر پہنچ گئے تو وہ روشن چیزیں نظروں سے او جھل ہوگئیں۔ (واقعات وکرامات اکا برعلاء دیو بند صفحہ ۲۹۔۲۹)

128

#### فانده:

اس سے ان لوگوں کو خور کرنے کی ضرورت ہے جو بلا وجہ اولیائے کرام کی کرامات کے متعلق ناروارو یہ اختیار کرتے ہوئے

کرامات اولیاء اللہ سے انکار کرتے ہیں۔ ویو بند مکتبہ فکر کی نمائندہ اس کتاب کے حوالہ سے واضح ہوا کہ اولیائے کرام کی کرامات حق

ہیں۔ مومن ہے دھر می اور ضد کی بنا پر کوئی ا نکار کر بے تو اس کا انکار کرنا کی طرح بھی مناسب نہیں بلکہ حق سے اعراض کرنا نقصان کا

ہاعث ہے۔ کیونکہ انبیائے کرام کے مجزات اور اولیائے کرام کی کرامات کا ثبوت قرآن مجید ہیں بھی پایاجا تا ہے اور احادیث مبار کہ

ہیں بھی اولیائے کرام کی کرامات کا ثبوت ماتا ہے۔ اس لیے اولیائے کرام کی کرامات سے انکار کی طرح بھی مناسب نہیں بلکہ اس

حوالہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کرامت کے ذریعے لوگوں کے سامنے اپنے ولی کا لی کوڑت بڑھانا چاہتا ہے ذرانور تو فرمائے

والہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کرامت کے ذریعے لوگوں کے سامنے اپنے ولی کا لی کوڑت بڑھانا چاہتا ہے ذرانور تو فرمائے

اللہ تعالی تو اپنے محبوب بندے کی عزت بڑھانا چاہتا ہے اور بعض لوگ اولیاء کرام کی کرامات کا انکار کر کے اولیائے کرام کی عظمت

اللہ تعالی تو اپنے جیں۔ ایسا کرنے والے خود خود کور کریں کہ وہ کس راستے پہلی فکلے ہیں۔ اللہ تعالی کوراضی کرنے والے کام کو اپنائے ہوئے ہیں یا اللہ تعالی کی ناراضکی مول لے رہے ہیں۔ خداراغور ضرور فرمائے تا کہتی کے متعلق حقیقت واضح ہوجائے۔

اپنائے ہوئے ہیں یا اللہ تعالی کی ناراضکی مول لے رہے ہیں۔ خداراغور ضرور فرمائے تا کہتی کے متعلق حقیقت واضح ہوجائے۔

نیز کرامت اولیائے کرام کے لیے نعمت ہے اللہ تعالی اولیائے کرام کواپئی نعمت یعنی کرامت عطافر ما تا ہے اور بعض لوگوں
کواللہ تعالی کا نعمت عطافر مانا ایک آئی بھی نہیں بھا تا ایسے لوگ ذراغور فرمائیں کہ اگر اللہ تعالی اولیائے کرام کو نعمت عطافر مانا چاہو کون ہے؟ جواللہ تعالی کو نعمت عطافر مانا چاہو کہ ایسا کوئی نہیں؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں تو پھر اولیائے کون ہے؟ جواللہ تعالی کون ہے۔ ایسا کرنے ہے کہ بھی میسر نہیں آئے گا۔ بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔
کرام کی کرامات کے سلسلے میں چونکہ چنانے کیا ہووت جب چریا ہے گئی تھیں ہے۔
آج وقت ہے سنجل جائے۔ ورنہ پھر پچھتائے کیا ہووت جب چریا ہے گئی تکئیں کھیت۔

#### فانده:

سیجی حقیقت ہے کہ ہرولی اللہ ہے کرامت کاظہور ضروری نہیں۔ولایت کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں۔کہا گر کسی سے کرامت ظاہر نہ ہوتو اے ولی تتلیم کرنے ہےا ٹکار کردیا جائے کہ چونکہ اس سے کرامت تو دیکھی نہیں یہ کیساولی ہے۔اس لیے میں اے ولی تتلیم ہی نہیں کرتا۔

### وفات کے بعد کرامت:

اولیائے کرام ہے بعض اوقات بعد وصال بھی کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔اس سلسلے میں دیو بند مکتبہ فکر کی نمائندہ کتاب ''واقعات وکرامات اکابرعلاء دیو بند'' کامطالعہ فرمائے۔

## وفات کے بعد کرامت:

گوبعض اولیاءا یہے بھی ہوئے ہیں کہانقال کے بعد بھی ان سےخوارق وتصرفات ظاہر ہوتے رہےاور یہ بات حد تواتر کوپنچ گئی ہے۔ (واقعات وکرامات اکابرعلاء دیو بندہ۲۱)

## کرامات کی دیگر اقسام:

اولیاءاللہ ہے طرح طرح کی کرامات کاظہور ہوتا ہے۔غیب ہے آوازیں سنتے ہیں۔زمین کی طنا ہیں ان کے لیے تعین

دی جاتی ہیں۔ شے کی شکل بدل جاتی ہے۔ مثلاً مٹی کا سونا ہوجانا وغیرہ، جو ہا تیں دل میں پوشیدہ ہوتی ہیں وہ ان پر کھل جاتی ہیں۔ بعض واقعات ہونے سے پہلے اُنھیں معلوم ہوجاتے ہیں اور بیسب رسول الله مُثَاثِثَةِ کمی اطاعت اور اتباع کا ثمرہ ہے جورسول اللهُ مَثَاثِثَةِ کمی اتباع زیادہ کرتا ہے۔اسے قرب وعبودیت زیادہ ملتی ہے چنانچے اللہ تعالی فرما تا ہے کہ:

قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللَّه

يعنى احِيمَ مَنْ يَعْيَامَم كهدوا كرتم الله كوچا ہتے ہوتو مير ااتباع كروالله خور تمصيں چاہنے لگے گا۔

(واقعات وكرامات اكابرعلاء ديوبند صفحة ٣١)

# پیرسید محمد حسین شاه صاحب رحمهٔ الله علیه کی کرامت:

بعض واقعات ہونے ہے پہلے اولیاء اللہ کو معلوم ہوجاتے ہیں۔اس سلسلے کی ایک کرامت حضرت ہیر سید محمد حسین شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ (پیک شاہ کرم تحصیل عارف والاضلع پاک پنن شریف) کی بڑی مشہور ہے یہ کرامت الفقیر القادری ابواجمہ اولی نے بی نانی جان مائی نیامت بی بی، نانا جان جناب پہلوان مو مانرگا نہ والدہ ماجدہ اور دیگر کئی لوگوں ہے بھی سی ہوئی تھی۔ گر ایک دن پیرسید محمد حسین شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے سب ہے چھوٹے صاحبز ادے جناب پیرسید کہر بیا شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر تھا۔ عرض کیا کہ شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی کوئی کرامت سنا دیجیے۔ پیرسید کبریا شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس دن پیر صاحب (پیرسید محمد حسین شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی کوئی کرامت سنا دیجیے۔ پیرسید کبریا شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس دن پیر صاحب (پیرسید محمد حسین شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی کوئی کرامت سنا دیجیے۔ پیرسید کبریا شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس دن پیر صاحب (پیرسید محمد میں شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی کوئی کرامت سنا دیجیے۔ پیرسید کبریا شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس دن پیر علی کہ بیا کہ کہ بیرسید کہر سید میں گھر دیا کہ کہرا ہوئی کہرا ہے کہ میل کہا کہ کہرا کوئی جائے والے کہرا ہیں کیا حکمت ہے آپ سے تھم پر کوئی جھاڑو دیے کہ محسیں کل پیتہ بیانی کا ترکاؤ کرنے لگا۔ بہت جگہ صفائی کروائی ۔ لوگ ہوچھتے کہ قبلہ اس میں کیا حکمت ہے آپ صرف اتنا فرمادیتے کہ محسیں کل پیتہ جل جائے گا۔ جب دوسرادن ہواتو آپ وصال فرما چکے متھ وہاں آپ کا جناز ہ کرایا گیا۔

# ولی کی کرامت حضور کی صداقت کی دلیل ھے:

اولیاءاللہ کی کرامات انبیا علیہم السلام کے مجزات کا تتمہ ہیں کیونکہ بیکرامتیں اُنھیں رسول کے اتباع سے حاصل ہوتی ہیں اس لیے ولی کی کرامات اس کے رسول کے حق ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ہر پیغیمر کے بعدان کے ایسے پیروکار ہوئے ہیں کہان سے کرامات اور خلاف عادت کا م ظاہر ہوئے ہیں۔ شخ شہاب الدین کا کلام ختم ہوا (واقعات وکرامات صفحہ ۲۳)

#### <u> کرامات معجزات کا تتمه هیں:</u>

استاذ امام ابوالقاسم تشیری رحمته الله علیه نے فرمایا کہ ہرولی کی کرامت اس کے پنجبر کے مجزات میں شار کی جاتی ہاور فرمایا کہ کرولی کی کرامت اس کے پنجبر کے مجزات میں شار کی جاتی فرمایا کہ کرامت کی بہت ہی قسمیں ہیں کبھی تو اس طرح ہوتی ہے کہ اس کی دعامقبول ہوجاتی ہے اور بھی کئی دشن سے نجات بغیر سبب کے فاقہ میں کھانا ظاہر ہوجاتا ہے اور بھی تھوڑی دیر میں مہلت سے مسافت طے ہوجاتی ہے اور بھی کسی دشن سے نجات دے دیے ہیں اور اس قسم کے افعال جوعادت کے خلاف ہیں سرز دہوجاتے ہیں۔ دے دیے ہیں اور بھی خیس کے دیو بند صفحہ سے اور اس قسم کے افعال جوعادت کے خلاف ہیں سرز دہوجاتے ہیں۔ (واقعات و کرامات اکا برعاماتے دیو بند صفحہ سے)

#### تيسري قسم:

تیسری قتم ہے ہے کہ ولایت کے مدعی ہے خرق عادت کا ظہور ہو۔ تو جولوگ اولیاءاللہ کی کرامات کے قائل ہیں وہ اس امر میں مختلف ہیں کہ کرامت کا دعویٰ جائز ہے یانہیں اور پھر اس کے ساتھ سے بات بھی کہ اس دعویٰ کے مطابق وہ امر ظہور میں بھی آتا ہے یانہیں۔

### چوتھی قسم:

چوتھی ہے کہ جادواور شیاطین کی اتباع کا مدی ہو۔ سو ہمارے اصحاب کی نظر میں ایسے محض کے ہاتھ پر بھی خرق عادت جائزے۔ البتہ معتزلہ کے یہاں جائز نہیں۔

#### دوسرا حال:

ابر ہادوسرا حال یعنی اپنیر کسی دعوے کے خرق عادت کا ظہور ہوتو ایساانسان تو خدا کے نز دیک نیک بخت اورصالح ہوگایا فاسق فاجر ہوگا۔اگر پہلی صورت ہے یعنی نیک بخت اورصالح ہے تو وہی کرامتِ اولیاء ہے جس کے جواز پر ہمارے علماء تنقق ہیں اور تمام معتز لہ بجز ابوالحسن بصری اوران کے شاگر دمحمود خوارزمی کے منکر ہیں۔

دوسری صورت سے بے کہ خرق عادت کا ظہورا پیے شخص کے ہاتھ پر ہو جومردود بارگاہ البی ہے لینی فاسق و فاجراس کو استدراج کہتے ہیں۔

وامّا القسم الثاني وهوان يظهر خوارق العادات على بعض من كان مردوداً عن طاعة الله فهذا فحذا هوا لمسمّى بالاستدراج (مُحاتالان أردور جمه في ١٦١

### کرامات کے متعلق کوئی شبہ نہیںرھا:

حضرت علامه مولانا جامی رحمته الله علیه بیان فر ماتے ہیں کہ شیخ امام قشری رحمته الله علیه اپنے رساله قشریه میں فرماتے ہیں

(اخبارو حکایات میں تواتر کے طور پر بکٹرت کرامات کا ذکر آچکا ہے چنانچاب اولیاء اللہ کے لیے ان کرامات کا ظہورایک ایساعلم قوی ہوگیا ہے جس سے شکوک مٹ گئے ہیں اور جو شخص اس گروہ سے وابستہ ہے اور اس کو بیا خبار و حکایات متواتر پہنچے ہیں تو اس کو پھراس امر میں کچھشبہ باقی نہیں رہا۔ (فحات الانس اُردوتر جمہ صفحہ اے ابحوالہ رسالہ قشیریہ)

### کرامات کا مضمون طویل کرنے کا سبب:

کرامات اولیاء کے سلسلہ میں کلام کواس قد رطول دینا اور ثبوت فراہم کرنا اس وجہ ہے کہ کوئی ایساسلیم القلب خض جس نے اس گروہ کے حال کا مشاہدہ نہیں کیا اور ان کے اقوال کے مطالعہ ہے محرومی ہے کہیں ایسانہ ہو کہ وہ گراہوں اور جاہلوں کی مخرور باتوں اور ہے ہودہ حکایات ہے متاثر ہو کر جوآئ کل اس سلسلہ میں کی جارہی ہیں اور نہ صرف کرامات کی نفی کی جارہی ہے مکر اور باتوں اور ہے ہودہ حکایات ہے متاثر ہو کر جوآئ کل اس سلسلہ میں کی جارہی ہیں آجائے اور اپنے دین کو بربا وکر دے۔
بلکہ انہیا بھیہم السلام کے ججزات ہے بھی انکار کیا جارہ ہے۔ اُن کے فریب میں آجائے اور اپنے دین کو بربا وکر دے۔
(فیحات الانس اُردوتر جم صفحة الا)

#### ------الحمد لله یہاں اکثر تحقیق دیو بند مکتبہ فکر کی نمائندہ کتاب ہے پیش کی ہے تا کہ واضح ہو کہ اولیائے کرام کی کرامات حق ہیں۔

المدللد یہاں اسر میں دیو بلد ملتبہ سری کمانندہ نباب سے پیل کی ہے تا کہ واس ہو کہ اولیائے کرام کی کرامات میں اس اس سلسلے میں کسی کوبھی اختلاف نہیں ۔اس کے باوجود جوکوئی چونکہ چنانچہ کی ہیر پھیر کرے تو بیاس کی مرضی اوراس کی قسمت۔

## کرامت حق ھے اور اس کا منکر گمراہ:

# کیسی کیسی کرامات اولیائے کرام سے ممکن ھیں:

مردہ زندہ کرنا، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کوشفا دینا، مشرق ہے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کرجانا غرض تمام خرق عادات اولیاء ہے ممکن ہیں۔سوائے اس مجز ہ کے جس کی بابت دوسروں کے لیے ممانعت ثابت ہو پھی ہے۔جیسے قرآن مجید کی مثل کوئی صورت لے آنا۔دنیا میں بیداری میں اللہ عزوجل کے دیداریا کلام حقیقی ہے مشرف ہونا اس کا جواپنے یاکسی ولی کے لیے دعویٰ کرے کا فرے۔ (بہارشر بعت جلداول حصداول صفحہ ۵)

## معجزه، کرامت اور استدراج میں فرق:

حفزت علامه مولا ناعبدالرحمٰن رحمته الله عليه نے بيان فر مايا ہے كہام التحرير شخ فخر الدين رازى رحمته الله عليه اپن تفسير كبير ميں معجز ه كرامت اوراستدراج كا فرق اس طرح بيان فر ماتے ہيں كه

جب کسی انسان ہے کوئی فعل خرق عادت کے طور پر ظاہر ہوتو وہ دوحال ہے خالی نہیں ہوگایا تو اس کے ساتھ دعویٰ نہ ہوگا۔ اگر پہلی صورت ہے یعنی اس کے ساتھ دعویٰ بھی ہے تو یا تو اس میں خدائی کا دعویٰ ہوگایا نبوت کا دعویٰ ہوگایا ولایت کا یا پھر جاد دکا دعویٰ ہوگا۔ یعنی شیطانوں کی فر مانبر داری کا دعویٰ اس طرح اس کی چارفتمیں ہوگئیں۔

قتم اول خدائی کا دعوی ہے ہمارے اصحاب نے اس قتم کے دعویٰ کے مدی کے ہاتھ پرخرق عادت کاصدور بغیر کسی معارضہ کے جائز رکھا۔ (وجوز اصحابنا ظھور خوارق العادات علیٰ یہدہ بغیر معارضہ)

جیسا کہ منقول ہے کہ فرعون خدائی کا مدعی تھا اور اس کے ہاتھ سے خوارق عادات کا ظہور ہوتا تھا اس طرح کی بات دجال کے بارے میں بھی کہی گئی ہے ہمارے اصحاب اس کے جواز کے سلسلہ میں کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پرخرق عادت کے ظہور سے بچھ شک بیدائبیں ہوتا۔ جب کہ اس کی شکل اور اس کی خلقت ہی اس کے کذب پر دلاتی ہے۔

### دوسری قسم:

 اسلام کے متعلق من گھڑت لطا کف اور حکایات بھی دراصل غیر مسلموں کی کارستانی ہوتی ہے ہم نامجھی میں خوش ہونے کے لیے چند کھاتے زندگی ضائع کرنے کے لیے غیر مسلموں کے آلہ کار بنتے ہیں اوراپنی و نیاو آخرت برباد کرتے ہیں۔

## کرامات اولیاء اللہ کے منکر کون؟

مولا ناجای رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے اصل بات یہ ہے کہ جولوگ کرامات اولیاء کے منکر ہیں ان کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو بہت ہی کامل و کی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ وہ اولیاء کے احوال اور ان کے محاملات سے ناوا قف محض ہیں اور ان کو ان کی باتوں کی ہوا بھی نہیں گئی ہے اور وہ انکار محض اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں عوام کے سامنے رسوانہ ہوں (خود کر امات سے عاری و عاجز ہیں۔ اب جب کہ دعویٰ ولایت کررہے ہیں تو کر امت کہاں ہے آئے اس لیے اُنھوں نے رسوائی ہے بیچنے کے لیے سرے سے کر امت کا ہی انکار کردیا) افسوس میہ ہے کہ اُن کو عوام سے تعلق ہے عوام کے سامنے رسواہونے سے ڈرتے ہیں لیکن خواص کا اُنہیں پھھاندیشہ نہیں ہے اور اگر ان میں ہزاروں کر امتیں پیدا بھی ہوجا کیں تب بھی ان کا ظاہری حال شریعت کے مطابق ہوتا ہی نہیں! اس لیے انسے لوگوں سے جوخرق عادت صادر ہوگا وہ استدراج ہوگا۔ ولایت وکر امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

(خلاف سے اللہ اُن اُن روتر جمہ صفحہ کا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

### کرامات انبیاء علیمم السلام کے معجزات کاتتمہ:

شیخ الاسلام قطب انام شہاب الدین ابوعبدالله عمر بن محمدالسبر وردی قدس الله تعالی سره اپنی کتاب (اعلام البدی عقیده ارباب اتنی ) میں فرماتے ہیں ۔

ہمارا یہ عقیدہ رہا ہے کہ حضور سرور کو نین تاکیتی کی امت میں سے اولیاء ہوتے ہیں۔ جن سے کرامات ظہور میں آتی ہیں۔ ای طرح ہرایک رسول کے زمانے میں ان کے ایسے تبعین ہوتے تھے جن سے کرامات اور خرق العادات ظاہر ہوا کرتے تھے اولیاء اللّٰہ کی کرامات انبیاء علیم السلام کے مجزات کا تتمہ ہیں ۔ لیکن جو شخص احکام شرعیہ ملتز منہیں (احکام شرعی بجانہیں لاتا) اور اس کے ہاتھ سے پیخرق عادت کا ظہور ہوتو ہمارا عقیدہ بیہ ہے کہ وہ شخص بے دین اور زندیق ہے اور پیخرق عادات جواس سے ظاہر ہوتے ہیں مراورات راج ہیں۔ (فیحات الانس اُردوتر جمہ صفحة اے ابحوالہ اعلام البدی فی عقیدہ ارباب اتھی)

# حضرت اوليس قرني رضى الله عنه كي كرامات

## چشم باطن سے مدنی تاجدار کیدالتہ کی زیارت:

کرامت کی مختلف اقسام ہیں گرچشم باطن ہے جیسی زیارت حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی وہ آپ کا ہی حصہ ہے۔ آپ کی چشم باطن کی زیارت کے متعلق خود نبی کریم رؤف الرحیم مُنافِیْتُوا نے بھی گواہی دی کہ جس سے بڑھ کرکس دنیاوالے کی گواہی ہوسکتی ہے۔ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عند کے لیے بیاعز ازبھی ایک اہم اعز از ہے۔ اللّٰہ یعطی من یشاء ملاحظہ فرمائے کہ نبی کریم رؤف الرحیم مُنافِیْتُوا نے ارشاوفر مایا: میری امت میں ایک ایسافیض ہے جس کی شفاعت سے معلم دومضر کی جھیڑوں کے بال کے برابر گنہگاروں کو بخش دیا جائے گا۔ (ربعیہ اور مضردو قبیلے ہیں جن میں بکثرت بھیڑیں پائی

# 

ندمنا بندمخ كالرجاتيرا

ہےمصداق اسلام اوراسلام کے ماننے والےالحمد للد آج بھی زندہ ہیں ۔اورانشاءاللہ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب حق تعالیٰ کومنظور ہے۔

اوراسلام کے مخالفین کے لیے زہر نشان ہے ہوئے ہیں۔ پھر جب پاکستان بن گیا تو دن رات مخالفین پوراایز کی چوٹی کا زورلگارہے ہیں کہ کسی نہ کی طرح وین اسلام سے متعلقہ افراد کی عظمتوں پیانگشت نمائی کر کے عظمت کم ہے کم کرنے کی کوشش کی جائے ۔ اس سلسلے میں بھی اولیائے کرام کی کرامات سے افکار کیا جاتا ہے اور بھی علائے کرام کی عظمت کو کم کرنے کی سعی لا حاصل کی جاتی ہے۔ بھی علائے کرام کے متعلق نازیباقتم کی حکایات اور لطا کف سناسنا کرلوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بھی من جاتی ہے۔ بھی علائے کرام کے متعلق نازیباقتم کی حکایات اور لطا کف سناسنا کرلوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مسلمان ہی گھڑت واقعات اختراع کر کے لوگوں کو گمراہ کی جاتی ہے اللہ اپنے مسلمان ہی تا بھی ہے اپنی ہی ٹائلوں پہ کلہاڑی چلاتے نظرات تے ہیں۔ اللہ کر ہے مسلمان ذرات کھے کھولیں دشمنانِ اسلام کی چالیں ہمجھنے کی کوشش کریں و

# ایک من گھڑت لطیفہ:

الفقیر القادری ابواحمداویی کلیانہ میں جناب محمد خالد بودلہ صاحب ہے کمپیوٹر سکھتا تھا ایک دن خالد بودلہ صاحب کسی کام کے سلسلے میں کہیں گئے ہوئے تھے ۔ سنٹر کھلاتھا۔الفقیر جب کمپیوٹر سنٹر پہ حاضر ہوا تو دوساتھی بیٹھے تھے گریجو یٹ تھے۔استاد نہ ہونے کی وجہ سے خوش گپیوں میں مصروف ہوگئے ان میں سے ایک نے لطیفہ سنا نا شروع کیا۔الفقیر بھی پاس ہی بیٹھا تھا اس نے کہا

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک قاری صاحب قرآن پڑھتے پڑھتے اچا نک خاموش ہو گیا اور دھڑام سے پنچ گرا۔اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔اسے ہیتال داخل کروا دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے دیکھا تو اس کی روح جسد عضری سے پرواز کرچکی تھی۔ڈاکٹروں نے حقیق کرنی شروع کی آخراس نتیجہ یہ پنچے کہ اسے کوئی بیاری نتھی۔(ض) اداکرتے ہوئے اس کی زبان الٹ گئی۔جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگئی۔

الفقیر القادری ابواحمداویی نے عرض کیا: دوستو! معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ حقیقت نہیں بلکہ غیر مسلموں کا چھوڑا ہوا شگوفہ ہے تا کہ اس کی خوشمائی میں محوم کو ہم نفسیاتی طور پرقر آن اسلام اور اسلام کے پیغام سے دور ہوتے جائیں۔ورنہ حقیقت یہ ہے (ض) اداکرتے ہوئے کسی طرح بھی انسان کی زبان الٹ کر اندر کی طرف نہیں جاسکتی۔ ہاں یہ سلیم کرنے کو تیار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قاری صاحب کو خصوصی انعامات سے نوازتے ہوئے اس جہاں فانی سے بلالیا تا کہ میرے پاک اور لا فانی کلام کی تلاوت کرتے ہوئے میں اسلام سے گراہ کرنے کی کوشش کلام کی تلاوت کرتے ہوئے مشرکے دن اُٹھے۔ یہ لطیفہ اور اس قتم کے من گھڑت لطاکف ہمیں اسلام سے گراہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس طرح علائے ہوتی ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطافر مائے اور کفار کی ریشہ دوانیوں کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطافر مائے۔ اس طرح علائے

انعامات كے حصول كاسب ہے اور مدنى تاجدا رفائي الله كا كوبت حاصل مونے كاباعث ہے۔

اا۔ شریعت مطہرہ کی پاسداری کے باعث ہی ولایت حاصل ہوتی ہے اس سے مادر پدر آزاد، شریعت مطہرہ کا نداق اُڑانے والے والے والے والے دعویدار عبرت حاصل کریں۔

۱۲۔ سیدنااویس قرنی رضی اللہ عند کے لیے مدنی تاجداراحمد مختار نبی کریم رؤف الرحیم مثل فیڈنے نے جبہ مبارک بھیجا۔ مشہور ہے کہ وہی جبہ مبارک بھیجا۔ مشہور ہے کہ وہی جبہ مبارک چیلے وائن شریف میں ہے الحمد اللہ الفقیر الواحمداویسی کو بھی ایک دفعہ زیارت کا موقع ملا ہے۔ الحمد لللہ الفقیر ابواحمداویسی کے لیے پیش طور پرزیارت کے لیے وہ حجر و کھولا گیا۔

بنقيرك ليے بروى عظيم سعادت ہے۔

محبوب کریم منافظ کی تاریخ ولا دت کے عدد کے موافق ۱۲ فوائد پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ذراغور وفکر کرنے سے مزید فوائد معلوم کیے جائے ہیں اللہ تعالی اولیائے کرام کی حیات مبار کہ کرامات وغیرہ میں غور وفکر کرنے کی تو فیق عطا فرمائے تعین ثم آمین ۔

### ملائکہ کا آپ کے اونٹ چرانا:

حضرت خواجہ فریدالدین عطار رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پیتہ معلوم کیا تو کئی نے کہا میں ان سے پوری طرح واقف نہیں ۔ البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے لوگوں کو ہنتا ہواد کی کرخود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو د کیھا کہ حضرت اور رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول کرخود ہنتا ہے۔ چنا نچے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول علی اور ملا ککہ ان کے اونٹ چرار ہے ہیں۔ ( تذکر ۃ الاولیاء باب۲)

#### فائده:

معلوم ہوا جو محض حق تعالیٰ کا بن جاتا ہے اللہ کی مخلوق اس کی بن جاتی ہے۔ جو محض اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے پیار کرتی ہے کیوں نہ ہو کہ رب کا نئات کا ارشاد گرامی ہے۔

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَبِعُوْنِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ

اے محبوب فرماد یجیے کہ اگرتم اللہ تعالی کے محبت کرتے ہوتو میری ا تباع کر واللہ تعالی شمھیں محبوب بنالے گا۔ جے اللہ تعالی محبوب بنالیتا ہے اللہ تعالی کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس اللہ کے بندے سے محبت کرتے ہیں۔

علامدا قبال في الله تعالى كفر مان ذيثان كى كياخوب ترجماني كى ہے۔

کی محمہ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں ای طرح ایک پنجابی شاعرنے بھی کیا خوب فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضی الله عنهم نے حضور مُنافِین سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے؟ اور کہاں مقیم ہے؟

آپ مُنَالِثَیْظِ نے ارشاد فر مایا: الله کاایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اصرار کے بعد فر مایا: کہ وہ اولیس قرنی رضی اللہ عنہ ہے۔

ار ما مند سے ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا: کیاوہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے ہیں؟

آپ تالی نظام نظام از ارشاد فر مایا مجھی نہیں لیکن چشم ظاہری کی بجائے چشم باطنی سے اس کومیرے دیدار کی سعادت حاصل ہے۔ مجھ تک نہ پہنچنے کی دووجوہ ہیں۔

اول غلبہ حال: دوم بعظیم شریعت ۔ کیونکہ اس کی والدہ ماجدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف نابینہ بھی اور اولیں شُتر بانی کے ذریعیان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔

پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ ہم ان ہے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں تو حضور نبی کریم سکا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سنہیں البتہ عمر وعلی رضی اللہ عنہما ہے ان کی ملا قات ہوگی اور ان کی شناخت سے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور شکیلی کے بائیں پہلو پر ایک در ہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے لیکن وہ برص کا داغ نہیں ۔ البذا جب ان سے ملاقات ہوتو میر اسلام پہچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام دینا۔ پھر جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ کے پیرا ہن کاحق دار کون ہے؟ تو فرمایا: اولیس قرنی رضی اللہ عنہ (تذکر ۃ الاولیاء باب۲ از حصر ت فریدالدین عطار رحمتہ اللہ علیہ)

#### فائده:

اس سے متعدد قتم کے فوائد حاصل ہوئے۔

ا۔ خلا ہر ملا قات نہ ہونے کے باوجود سیدالانبیا مجبوب کبریائی ایکٹی کوآپ ہے کتنا پیارتھا۔اس سے بڑھ کرکیا کرامت ہوگی۔

۲- حضرت اولیس قرنی رضی الله عند کوبھی آپ ہے بہت زیادہ محت تھی حتیٰ کہ آپ ایسے عاشق حبیب کبریا مثلی اُلیے اُلیے کہ دنیا میں مثال بھی نہیں ملتی ۔ ایسے عاشق حبیب کبریا مثلی اُلیے اُلیے کہ آپ کا عشق تا قیامت اوگوں کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔

٣- حبيب كبريا مَنْ اللَّهُ كَعلوم غيبيدملا حظه قرماي مّر

٣- جے انکار کی لت پڑ جائے اس کا جانا مشکِل ہے۔ میں نہ مانوں کا علاج نہیں۔

۵۔ اللہ والوں کی زیارت کا اشتیاق رکھنا صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔

۲۔ الله والول کی زیارت کے لیے سفر کرنا سنت صحابہ کرام رضی الله عنهم ہے۔

2۔ اللہ والوں کی زیارت کرنا قرآن وسنت کے مطابق ہے خلاف نہیں۔

۸۔ اولیاءکرام سے دعامنگواناسیدنافاروق اعظم اورسیدناعلی المرتضی شیرِ خدا کی سنت ہے۔

9۔ صحابہ کرام کا پیٹل مبارک نبی پاک کے خلاف نہیں بلکہ مجبوب کریم مَلَا اِنْ اِلْمِ کے فرمان پرٹمل کرنا ہے جو کہ اجرعظیم کا سبب ہے۔

۱۰ والدین کی عظمت بھی معلوم ہوئی بالخصوص ماں کی عظمت کاواضح بیان ہے۔اس کیے والدین سے محبت رکھنا حق تعالیٰ کے

آپزارو قطاررونے لگے۔ان کی عجیب کیفیت دیکھ کرمیں بھی خوب رویا پھر فرمایا:اے ہرم اللہ تعالی تجھے زندہ رکھے کیوں آئے ہو میرا پیۃ تجھے کس نے بتایا۔ میں نے کہا اللہ تعالی نے مجھے آپ تک پہنچنے کی ہدایت فرمائی۔آپ نے پڑھا لااللہ الاالله سبحان الله ان کان و عد ربنا لنعوه

اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں۔اللہ پاک ہے اور بے شک رب کا ئنات کا وعدہ پورا ہوگا۔ حضرت ہرم بیان فرماتے ہیں کہ میں متعجب ہوا کہ آپ نے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا۔حالانکہ بخدا اُنھوں نے مجھے پہلے نہ دیکھا تھا اور نہ میں نے اُنھیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے مجھے کیسے اور کیونکر پہچانا اور میرے باپ کا نام کیونکر معلوم کرلیا۔ آپ نے تو کبھی مجھے دیکھانہ تھا؟

فرمایا: مجھے میرے پروردگار علیم خبیرنے آگا و فرمایا:

پر فرمایا: کیاتم نہیں جانے کہ ارواح کوارواح سے تعلق ہے میری روح نے تیری روح کو پیچان لیا جبہ میر نے سف نے محمار نے سے گفتگو کی ۔ ارواح کے لیے بھی اجسام جیسے نفوس ہیں اور مومنین ایک دوسرے کو پیچانے ہیں اور ایک دوسرے سے دوسی سے گفتگو کی ۔ ارواح کی اگر چہ بظاہر ملاقات نہ ہوت بھی ارواح ایک دوسرے کو پیچانے اور ان کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے دوسی رکھتے ہیں ۔ ارواح کی آگر چہ بظاہر ملاقات نہ ہوت بھی ارواح ایک دوسرے کو پیچانے اور ان کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے (ا) (اس واقعہ سے صوفیہ کرام اور علمائے کرام المسند عظام کے ند ہب کی تائید ہے کہ عالم ارواح میں بہت پھے ہوالیکن ہم عوام اس سے بہ خبر ہیں البتہ اولیاء کرام کو اب بھی آئینہ کی طرح وہ جملہ حالات صاف و شفاف نظر آرہے ہیں اس کی طرف اولیاء کرام نے ہیں۔ حضرت امیر خسر ورحمت اللہ علیہ نے فرمایا

الله تعالى خود مير مجلس بود اندر لا مكال خسرو محمد مَنَا لِيُعِيَّمُ مُن مُعلَى نود شب جائيكه من بودم

اس موضوع پر فقیر (فیض ملت حضرت علامه ابوالصالح محمد فیض احمدادیی مدخله العالی کے رسالہ (شب جائیکہ من بودم) کا مطالعہ تیجیے اولیی غفرلہ ) اگر چدایک کا مکان دوسرے سے دوراور کا فی مسافت پر واقع ہو۔

(احياءالعلوم جلد ١٣ باب ٢ ندمت دنيا كيميائ سعادت باب٢)

#### فانده:

- ا واضح موا كه الله والول كى روح ارواح كويبيان ليتى مين -
- ۲- الله والول كي ارواح كوفيل از ولا دت ارواح كے احوال بھي يا در ہتے ہيں۔
- ۳- بزرگانِ دین کا ذکر خبر کرناالله تعالی کے مجبوب اولیاء کرام کامجبوب مشغلہ ہوتا ہے۔
- الله والول كى زيارت كے ليے سفر اختيار كرنا الله والول كامحبوب طريقه مقدى ہے۔
- ۵- الله والول كى زيارت كے ليے دور دراز سفر كرنا اور سفر كى مشكلات برداشت كرنا اوليائ كرام كاطريقه ب-

### (٤) حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كيے وصال كي خبر:

حضرت اولیس قرنی رضی الله عند نے حضرت ہرم رحمتہ الله علیہ کوفر مایا کہ اے ابن حیان! تیرا باپ مرچکا اور وہ وقت دور نہیں کہ تو بھی مرجائے گا اور تیرا ٹھکا نہ جنت میں ہوگا یا دوزخ میں تیرے جد بزرگوار حضرت آ دم علیہ السلام بھی اور بی بی حواکی بن گئے غلام جبیرے شاہ ابرار دے وکیے کے نظارے اوہناں پروردگار دے

## حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنه کی روح نے حضرت هرم کی روح کو پہچان لیا

حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمته الله علیه نے لکھا ہے کہ حضرت ہرم بن حیان رضی الله عنه آئمہ تا بعین میں سے ایک باطنی صفائی کی شمع اور وفا کی کان ہیں۔ کہ آپ طریقت کے ہزرگوں میں سے ہیں اور آپ طریقت کے اعتبار سے بہت زیادہ حصہ رکھتے ہیں اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس بھی اختیار ہوئی ہے۔

آپ نے ارادہ کرلیا کہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی زیارت کروں ۔ آپ جب زیارت کے لیے قرن میں پہنچ تو معلوم ہوا کہ حضرت اولیں رضی اللہ عنہ و باں ہے کہیں چلے گئیں ۔ آپ نا اُمید ہو گئے اور مکہ مکر مہ والیس آ گئے تو آپ کوا طلاع ملی کہ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کوفہ میں ہیں ۔ جب آپ کوفہ میں پہنچ کر کافی عرصہ آپ کی تلاش میں رہ لیکن ان سے ملا قات نہ ہوئی تو حضرت ہرم بن حیان رضی اللہ عنہ نے بھرہ وجانے کا سفر شروع کیا کہ اچا تک راستے میں دریائے فرات کے کنارے حضرت اولیس قرنی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے و یکھا کہ آپ نے گدڑی پہنی ہوئی تھی تو آپ نے پہچان لیا کہ بہی حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے و یکھا کہ آپ نے گدڑی پہنی ہوئی تھی آئے اور اپنی داڑھی مِبارک میں کنگھی کی تو رضی اللہ عنہ ہوئی داڑھی مِبارک میں کنگھی کی تو حضرت ہرم بن حیان رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے آئے اور آپ کوالسلام علیم کہا۔ حضرت اولیس رضی اللہ عنہ آپ کو جواباً وعلیم السلام یا ہرم بن حیان کہا۔

حفزت ہرم بن حیان رضی اللہ عنہ نے حفزت اولیں قرنی رضی الدعنہ ہے کہا کہ آپ نے مجھے کس طرح پہچانا کہ میں ہرم بن حیان ہوں۔ آپ نے فرمایا:

عَرَفْتُ رُوْحِيْ رُوْحَكَ ميرى جان وروح نے تيرى جان وروح كو پېچانا۔

آپ دونوں کچھ دیر بیٹھے رہے اور حضرت ہرم بن حیان رضی اللہ عنہ کو واپس روانہ کر دیا۔حضرت ہرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زیادہ تر حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے ساتھ امیرین (حضرت عمر فاروق اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہا) کی باتیں کرتے رہے۔ (کے شف المحجوب باب دیں)

حضرت ہرم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرتے کرتے کو فے پہنچااس وفت حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ دو پہر کے وفت فرات کے کنار ہے وضو کرکے کپڑے دھور ہے تھے۔ جونشانیاں میں نے سنی ہوئی تھیں میں نے ان کے ذریعے اولیں قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچان لیا۔ حضرت امام غز الی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان نشانیوں سے جومیں نے سی تھیں پہنچانا۔ وہ قوی الجنہ گندم گوں رنگ تھے اور سرکے بال مونڈ ھے ہوئے۔ داڑھی بہت تھی کھری ہوئی۔ یہ ان حال وغیرہ۔

میں نے سلام کیا حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے جواب دے کرمیری طرف دیکھا۔ میں نے نخاطب ہوکر ہاتھ مصافحہ کر لیے بڑھایا۔ آپ نے مصافحہ سے انکار کیا۔ میں نے کہا آپ پر رحمت اور مغفرت ہو۔ آپ مصافحہ کیوں نہیں کرتے۔ یہ س کر فائدہ: بیکرامت بھی ہے۔ کرامت کے ساتھ ساتھ اس میں حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کا تقویٰ بھی بیان ہوا ہے۔ ضرورت کے باوجود آپ محض شبے کی بناپر آپ نے وہ پیاز کی ڈلی بھینک دی۔ آپ کاعمل مبارک ملاحظہ فرمائے اور اس تناظر میں اپنی زندگی میں غور کیجیے۔ اولیاء کرام کا طریقہ زندگی کیا ہے اور ہمارا اندازِ زندگی کیسا؟ اولیائے کرام شبہات والی چیزوں کے بھی قریب نہیں جاتے۔ جبکہ ہم ذرا بھی احساس نہیں کرتے۔

آج کل عام روید بالکل ہی شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ حالا تک مدنی تاجدار احمد مختار مُناتِیَّ اِنْ ارشاد فر مایا ہے کہ اَلْکا سِبُ حَبِیْبُ اللّٰہ

رزق حلال کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔

اں لیے ہرممکن کوشش کرنی جا ہے کہ رزق حلال کمایا جائے اور وہاں دولت استعمال کریں جہاں شریعت مطہرہ اجازت دیں۔شریعت مطہرہ کےخلاف امور کے ذریعے نہ تو دولت کما ئیں اور نہ ہی خلاف شریعت امور میں دولت صرف کریں۔

غرق شده کشتی بر آمد هوگئی:

حضرت الشيخ احد بن محوداويي رحمة الله عليد في ميكرامت بيان فرماني بكد:

زہرۃ الریاض کی ستاون نمبر حکایت کے تحت بدرت ہے کہ جبیب بن سہیل سوداگروں کی ایک جماعت کے ساتھ کشی میں سوارہوئے۔اس کشی میں بہت مال ومتاع لدا ہوا تھا۔ا چا تک آندھی آگئی اور کشتی بچکو لے کھانے لگی حتی کہ اس میں پانی بھر گیا اور وی بھی اس کی سب کواپی جان بچانے کی فکر تھی۔ وہاں ایک درویش بھی تھا۔ جس نے اونٹ کے بالوں سے بنا کمبل اوڑھ رکھا تھا اور آرام سے کشتی سے نکل کر پانی میں اُتر گے۔ سطح آب پر کھڑ ہے ہو کر نماز میں مشغول ہوگئے۔ایے معلوم ہور ہاتھا کہ وہ و دنیا و مافیہا سے خانل ہیں۔ہم نے فریا دو فغال سے اُن کواپنی طرف متوجہ کیا۔اس اللہ کے درویش نے ہماری طرف دھیان کیا اور پوچھا کیا حال ہے؟

ہم نے کہا: کیا آپ کوعلم ہیں کہ طلاطم ہماری کشتی کوزیر وزبر کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ کی قربت تلاش کریں۔

ہم نے یو چھا: اللہ کی قربت کہاں سے حاصل کریں۔

فرمایا: علائق دنیا سے قطع تعلق سے الله کی قربت حاصل موجاتی ہے۔

برجم عفرمايا: بسم الله الرَّحمل الرَّحِيم وراع مع موع بابرآ جاوً

ہم سب آرام سے بانی کی سطح پراُتر گئے اور بسم الله کاور دکرتے رہے اور ہم سب پانی کی سطح پر چل کراس درویش کے بات گئے گئے۔ ہم سو(۱۰۰) سے زیادہ آدمی تھے۔ کشتی سارے مال ومتاع کے ساتھ ڈوب گئی۔

پھراُ نھوں نے ہم ہے کہا: تم سب دنیا کے خوف وخطر ہے آزاد ہو گئے ہواوراب ساحل کی طرف چلے جاؤ۔ ہم نے بعجہ ان آپ کن بعد ؟

ہم نے پوچھا: آپ کون ہیں؟

فرمایا: میں اولیں قرنی (رضی اللہ عنه) ہوں۔

وفات ہوئی پھرنوح علیہ السلام کا وصال ہوا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی اس جہان فانی سے رخصت ہوگئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ہمرانے خدا تھے وہ بھی اس جہان فانی سے رخصت ہوگئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہ خلیفہ خدا تھے وہ بھی انتقال کر گئے اور حضرت محسنًا ﷺ کا بھی انتقال ہوگیا اور میرے دوست اور برادر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی فوت ہوگئے۔ ہائے عمروائے عمر! میں نے عرض کیا۔ آپ پراللہ تعالیٰ کی رحمت ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی فوت نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا: جمھے

> حق تعالیٰ ہے یہی خبر ملی ہے کہ وہ فوت ہو چکے اور میں خو داور (اے ابن حیان )تم بھی تو مر دوں میں ہے ہو۔ پھر حضور مَثَالِثَیْنِظِم پر درو دوسلام بھیجا اور جلدی جلدی وُ عابیا ھی۔

( كيميائے سعادت كن سوم اصل بنجم \_احياء العلوم شريف باب ٢ فدمت دينا)

#### فانده

علاوہ ازیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہاولیاءاللہ کوعلوم غیبیہ سے نوازا جاتا ہے۔اس روایت میں بھی حضرت عمر فاووق رضی اللہ عنہ کے وصال با کمال کی خبر بیان کی حالا نکہ حضرت ہرم رضی اللہ عنہ کا عام لوگوں ہے میل جول بھی تھا۔ پھر بھی اُخصیں خبر نہ ہوئی۔سیدنا اولیں قرنی رضی اللہ عنہ عام لوگوں سے میل جول بھی نہیں رکھتے تھے۔آپ کو کرامت کے طور پر معلوم ہوگیا۔ نیز اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کومومن کا مل اور ولی کامل بھی سیجھتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی چونکہ چنا نچہ کی ہیر پھیر سے حقائق چھیانے کی سعی لا حاصل کرتے ہیں۔

# غیب سےروٹی

حضرت اولیں رضی اللہ عنہ نے تین رات دن تک کچھنہ کھایا تھا اور راستہ میں ایک پیاز کی ڈلی پڑی ہوئی پائی۔اُس کواُٹھا کر کھانا چاہتے ہی تھے کہ بیخیال آیا کہ بیرام نہ ہواور پھینک دی۔ پھر آسان کی طرف جونظر کی تو ایک پرندہ کو ہوا میں اُڑتے ہوئے دیکھا کہا یک روٹی کی مکیہ چونچ میں دہائے ہوئے ہاور پکارتا ہوا آ رہاہے کہ اے اولیں! چونکہ تو نے حرام پیاز کو پھینک دیا۔اس لیے بیضدا کی چیجی ہوئی روٹی کھااور آ رام کر۔

> (رباعی) بخشنده تو جمال روزی کندت مهجور شوی وصال روزی کندت از ترس خدا اگر کنی ترک حرام روزی دِه تو حلال کندت' (ذکراولیس۲۰۰۰)

موت تاں یار ملا وڑیں ہے، کوئی سمجھے صاحب کمال دا اے رات ڈینہاں ہے تانگھ سجن دی، کڈال نظر مہر دی بھال دا اے اولیکی لکھ نالائق سہی پربردہ تنین کج پال دا اے

- ۱- اولیاءاللہ کو جیسے بھی حالات کا سامنا ہووہ پرسکون رہتے ہیں بلکہ پرسکون رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ بلکہ حق تعالیٰ کی طرف رہوع کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔
  - ٤- ذكر حق رافع در دوبلا ہے۔ اس ليے ہمہ وقت الله تعالی کے ذکر میں مشغولیت اختیار کرنی جا ہے۔
- ۸۔ اولیاءاللہ ڈو بی کشتی بھی تر ادیے ہیں اس طرح حضرت غوث اعظم رحمتہ اللہ علیہ تے بھی بارہ برس کی ڈو بی ہوئی بیڑی تر ادی۔ اس پیائی اس اس پیائی اس اس بیائی اس اس بیائی ہیں تالہ اس بیائی ہیں تالہ فیض ملت شیخ القرآن والنفیر حضرت علاقہ ابوالصالح محمد فیض ادی مد ظلہ العالی کی تصنیف لطیف (بڑھیا کا بیڑا) مطالعہ فرمائے۔انشاءاللہ تعالی اولیاء کرام کی شان واضح ہوجائے گی۔
  - 9۔ الله تعالیٰ کا قرب الله تعالیٰ کا ذکر کرنے اور ماسواءاللہ ہے ملیحد گی اختیار کرنے ہے حاصل ہوتا ہے۔
    - ا۔ اولیاءاللہ کی معیت میں انسان دنیا کے تمام خطرات اور خوف سے مامون ہوجا تا ہے۔ تلک عشر قرکاملہ

# بهيثراورروثي كاواقعه

ڈ اکٹرسیدمحد عامر گیلانی صاحب نے لکھاہے کہ:

ایک مرتبہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ تین روز بھو کے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس کھانے کے لیے چیز نہیں تھی اور ندگوئی پیسے تھا۔ اچا تک آپ رضی اللہ عنہ کوا یک درہم ملا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہ ہوسکتا ہے کہ بید درہم کسی کا گر پڑا ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے درہم کو وہیں پڑا رہنے دیا اور آگے چل دیے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر کوئی چیز کھانے کوئیں ملتی تو گھاس ہی کھالیتا ہوں۔ ابھی بیسوچ رہے تھے کہ ایک بھیٹر کو دیکھا جو ایک تازہ گرم روٹی لار ہی تھی۔ بھیٹر نے دوٹی لاکر آپ رضی اللہ عنہ کے آگے رکھ دی۔

آپرضی اللہ عند نے سوچا کہ شاید بیروٹی کسی اور کی ملکیت ہوگی اس لیے آپ رضی اللہ عند نے اس روٹی کو ہاتھ نہ لگایا۔ اس بھیڑنے زبان حال سے عرض کیا''اے اولیں قرنی (رضی اللہ عنه )! جس خدا تعالیٰ کے آپ بندے ہیں۔ میں بھی اس کی مخلوق بول اور آپ رضی اللہ عند پریقین کریں کہ اس نے بیروٹی خود بھجوائی ہے بیہ سنتے ہی حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے روٹی کھانا مروئ کردی۔ ہم نے کہا: اس کشتی میں مدینہ کے مفلوک الحال لوگوں کا سامان تھا جوا کیکشخص مصر سے مدینہ لے جارہا تھا کیونکہ مدیر میں آج کل بخت قحط پڑا ہے۔

آپ نے فرمایا: اگراللہ اپنے فضل وکرم ہے تمھارا سامان شمھیں دے دینو کیاتم بیسامان ان کے حق داروں کو پہنچاؤگے۔ سب نے بیک زبان کہا: ہاں۔

اُنھوں نے دور کعات نمازادا کی اور پانی کی طرف منہ کر کے آہتہ آہتہ اللہ تعالیٰ سے دعا مائکی شروع کی۔ا جا تک غرز شدہ کشتی سطح آب پر نمودار ہوگئی۔اس میں سارا مال محفوظ و مامون تھا۔ہم سب کشتی میں سوار ہوگئے۔حضرت خواجہ اولیس قرنی (رش اللہ عنہ ) غائب ہوگئے۔ہم بحفاظت مدینہ پہنچ گئے۔وہاں ہم نے سارا مال فقیروں میں تقسیم کردیا حتیٰ کہ مدینہ میں کوئی فقیر ضام ہے۔ جس کو حصہ نہ ملا ہو۔ (تاجدار یمن ترجمہ نفیسہ درفضائل اویسیہ صفحہ ۱۳۸۔۱۳۸)

#### فائده:

اں حکایت ہے گئی فوائد حاصل ہوئے۔

ا۔ اولیااللہ پانی پراس طرح چل سکتے ہیں جیسے زمین پرعام آدی چلتے ہیں۔

۲۔ اولیاءکرام جن لوگوں کو بچانا جا ہتے ہیں اللہ تعالیٰ انھیں پانی میں ڈو بنے سے بچادیتا ہے۔ بلکہ اولیاءکرام کی نظر کے باعط عام لوگ بھی پانی پراسی طرح چل سکتے ہیں۔جیسے عام لوگ عام زمین پر چلتے ہیں۔

۳۔ جب عام لوگ پریشان ہوجاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں اولیاءاللہ اس وقت بھی نہیں گھبراتے کیونکہ رب کا ئنات کاارشادگرالا ے کہ:

اللَّا إِنَّ أَوْلِيَا ءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ٥

۴۔ اولیاء کرام کے قرب میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے جس سے عام لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔

۵۔ اولیاء کرام موت ہے نہیں ڈرتے کیونکہ ان کاعقیدہ ہوتا ہے کہ موت کا بل پار کر کے ہی ہم اپنے محبوب تک پہنچ کتے ۔ جب
تک موت کا بل پار نہ کریں گے محبوب تک نہیں پہنچ کتے بیتو اولیاء کرام کا حال ۔ انبیائے کرام تو بدرجہ اولی موت ہے تلا
 گھبراتے اس لیے

موی نشا موت نھیں، ڈھونڈے کائے گلی جارے کھی جارے کھی

(فيضان الفريد صفحه ١٢٠)

ے مراد حضرت موی کلیم الدنہیں ہیں۔اس شعر کا سیجے مفہوم اور شرح کے سلسلے میں ہماری تصنیف لطیف (فیضان الفر؛ مطالعہ سیجیے فیض ملت مدخلاہ العالی نے کیا خوب فر مایا ہے

موت کو اوکھا نہ سمجھو، اے موت پیام وصال دا اے موت دی کوڑ تھی کھنڈ ویندی جڈال پیتم جام جمال دا اے

(حضرت اولين قرني اور بم صفحة ۵۳)

### جواب ابو احمد:

142

نبی کا معجز ہ اور ولی کی کرامت کی ابتداء ہی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جہاں سے انسانی حواس اور عقل جواب دے جاتی ے۔ تذکرہ اولیاء وانبیاء سننے سانے کے بے شارفوائد ہے جن سے چندایک ای تصنیف کے پہلے باب میں بیان کیے ہیں وہاں سے ملاحظة مائيے۔ (فيضان حضرت اوليس قر في رضي الله عنه)

# باطن روشن ہو گیا

حضرت التيخ احمد بن محمود او يي رحمة الله عليه في بيان فرمايا ہے كه:

حضرت خواجہ ہے کسی نے بیان کیا کہ آپ کے قریب ایک محض ایسا ہے کہ تیس سال سے قبر میں کفن کیمن کر بیٹھارور ہا ہے۔شب دروز ہے اے سکون میسرنہیں ۔حضرت خواجہ و ہاں گئے اُنھوں نے دیکھا کہ ایک نحیف ونز ارتحص ہے جس کی آنکھوں مِن كُرْ هِ يِرْكُ مِنْ صَالِ عِلْمَ إِلَيْ الْمُحْفِي! تجهد كوتمين سال سے اس گوروكفن نے اللہ سے روك ركھا ہے اور تو ان دونوں میں کچنس کررہ گیا ہے۔ بیدونوں تیرے لیے بمزلد بُت کے ہیں۔اس محض نے آپ کے نورے اپنے باطن میں جھا نکا تو اس پراس کا باطن آشکار ہو گیا۔ س نے زور سے چیخ ماری اور واصل بحق ہو گیا اور اسی قبر میں گر بڑا۔ چنانچہ گورو کفن اگر حجاب ہیں تو پھر دوسر عجابات يرجهي نظر كرني حيا ہيك كتنے ہيں۔ (تاجدار يمن ترجمه لطائف نفيسه درفضائل او يسيه صفحه ١٣٥)

کیا خوب کسی اہل محبت نے ارشا دفر مایا ہے کہ

نگاهِ ولی میں وہ تاثیر ریکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر ریکھی

# درویشوں کی اشکال ہمیشہ کے لیے بدل گئیں

قبله فیض ملت، فیض مجسم تقریبا جار ہزار کتابوں کے مصنف حضرت علامه ابوالصالح محمد فیض احمد او لی رضی مد ظله العالی نے بیان فرمایا ہے کہ:

صاحب سيم چمن في حالات خواجه اوليل قرن رضي الله عنه نے بھي سني سنائي بيه حكايت تحرير فر مائي ہے كه حضرت خواجه اوليس فرنی رحمته الله علیه ایک جگه تشریف فر ما تھے کہ وہاں آپ کی خدمت میں چھ درویشان صادق بھی حاضر ہوئے اور اس وفت حضرت تولج*رحمت*الله عليه واردات الهي ميں مغلوب الحال تھے۔ای حالت سکر ومتی میں آپ کی نظر مبارک ان چھ درویشانِ حاضر پر پڑی اوران کے ظاہر و باطن میں اس قدرمؤٹر ہوئی کہان درویثوں کے اشکال وشاہت ،قد و قامت تک بدل گئ۔

تین دن کی بھوک پیاس کے باوجودآپ رضی اللہ عنہ نے مشتبہ کھانا نہ کھا کراورمشتبہ ببیبہ نہ اُٹھا کرواضح کردیا کہ اللہ ک محبوب بندے مشتبہ چیز نہیں اُٹھاتے ۔ بھو کار ہنا منظور ہے مگر مشتبہ چیز اُٹھانا منظور نہیں۔

تقویٰ و پر ہیز گاری کرنے والے کواللہ تعالیٰ اپنے خاص انعامات سے نواز تا ہے یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے اولیا ا کرام تفویٰ و پر ہیز گاری والا راستہ اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انھیں وہاں ہے رز ق عطا فرماتا ہے جہاں ہے انسان کے وہم **و مگل** میں بھی نہیں ہوتا۔

## عجيب حكايت:

منقول ہے کہ جب حضرات عمر وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے حسب الارشاد نبی کریم عَلَاثَیْتُو آپ کی خدمت میں خرقہ پہنا جا ہااور قرن میں جا کرآپ کو تلاش کرایا تو اولیں نامی قرن میں بے شاریائے گئے۔آخر میں جب ایک مخص ہے آپ کے پچھ **حالات** معلوم ہوئے اور آپ اُن کے پاس تشریف لے گئے ۔ تو حضرت اولیس رضی اللّہ عند نے کہا کہ آپ خرقہ (مبارک) رکھ دیں جسکے بدن میں پہنود بخو دہیج جائے گاوہی اولیں ہوگا۔

چنانچے جبخرقہ رکھا فوراً اُڑ کر حضرت خواجہ رضی اللہ عنہ کے بدن میں پہنچ گیا۔ پھران ہے کہا گیا کہ حضور نبی **کریم گات** نے یہ بھی ارشا دفر مایا تھا کہ آپ سے شفاعت امت کے واسطے بھی دعا کرائی جائے۔خواجہ رضی اللہ تعالی عندنے کہا بہت اجمالا خرقہ کواُ تارکر بوسہ دیااور پھراس کودور لے جا کررکھااور پہلے عسل کیااور پھر دوفل پڑھے۔اس کے بعد سربسجو دہوکر دعا مانکی شرو کی۔ ہاتف نے آواز دی کہاےاولیں رضی اللہ عنہ نصف امت تجھ کو بخشی ۔ آپ نے سرنہ اُٹھایا۔ ہاتف نے کہادو حصہ امت دی۔ آپ نے پھر بھی سر نہ اُٹھایا۔ ہاتف نے پھر کہا کہ بمقدار پٹم گوسفنداں صفاء مناء (عرب کے دوفتبیلہ جو بکریاں بکثرت ہا۔ تھے )اب بھی آپ نے سرنداُ ٹھایا تھا کہ حضرت علی وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا تا خبر ہے کھبرا کران کے قریب بہنچ گئے۔اُن کے پاؤل ا آ ہٹ ہے سراُ شالیا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین!اگر آپ کچھ دیراورتو قف فرمالیتے تو حق تعالیٰ ہے میں ساری امت بخشوالیتا۔ ( ذكراولين صفحة ٢٠ بحواله ارشاد الطالبين \_حيات اولين صفحه ٢٠

-------یباں بیوہم نہ ہو کہ سید ٹا اولیں قرنی رضی اللہ عند صحابہ بالخصوص خلفائے راشدین سے بھی بڑھ گئے ۔ بلکہ یوں مجھے کہ لطف الٰہی ہے بھی اعلیٰ کی بجائے بھی لطف ادنی پر بھی ہوجا یا کرتا ہے۔اس کے نظائر بے شار ہیں -

بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے سائی دیتے ہیں دیکھو! بیلوگ جوکرامات سناتے ہیں اور کتابوں سے پڑھی جاتی ا یعقل میں تو آتی نبیں ہیں کہ یہ کیتے ہوتا ہے۔جو بندے کی سمجھ میں ہی نہ آئے اسے بیان کرنے کا کیافا کدہ۔ باب۲:

# ملفوظات معشرح حضرت اوليس قرنى طالله

اس باب میں حضرت اولیں قرنی دلالٹیوئڈ کے ملفوظات شریف بیان کیے گئے ہیں۔ملفوظات کے ساتھ ساتھ شرح بھی بیان کی گئی ہے۔ نیز اس باب میں بعض او قات محسوں ہوتا کہ کئی ملفوظات دوبارہ آگئے ہیں۔ دراصل جس ملفوظ شریف میں تھوڑ ا بہت فرق دیکھا ہے اسے الگ بیان کر دیا اور اس کی شرح بھی بیان کر دی اور شرح بیان کرتے ہوئے بیہ معاملہ ذہن میں رکھا گیا ہے کہ اس طرح شرح بیان کی جائے کہ ملفوظات قرآن واحادیث مبارکہ کا خلاصہ میں پیچقیقت روزِروزش کی طرح عیان ہوجائے الحمد للداسی انداز ہے اس ہے بل دیوان حضرت بابا فرید کنج شکر دحمتہ اللہ علیہ کی شرح بھی پیش کی جا چکی ہے۔ فیضان الفرید شرح دیوان بابا فرید میں واضح کیا گیا ہے کہ بزرگان دین کے ملفوظات اور بزرگان دین کا کلام قرآن واجادیث کا خلاصہ ہوتا ہے۔ قرآن وحدیث کے خلاف اتوال وافعال ہے بزی گی حاصل نہیں ہوتی طالب دُعاہوں کہ حق تعالی فقیر پر تقصیر کی پیسعی قبول فرمائے اور اللہ کرے پیسعی مجوب كريم كے امتيوں كے ليے مفيد ثابت ہو۔ آمين ثم آمين فقط الفقير القادري ابواحمد غلام حسن اوليي۔

# الله تعالى يركامل يقين

آپ نے ایک دفعہ کی سے فرمایا کہ اگر زمین اور آسان کے برابر عبادت کرے تو ہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی جب تک محجه الله تعالى بركامل يقين نه هو\_ اس نے عرض کیا کہ اس پر کیوں کریفتین کروں؟ مرور:

ارشاد فرمایا: جو کچھ تھے حاصل ہے۔اس پر قناعت کرتا کہ اس اطاعت اور عبادت میں کسی دوسری چیز کی طرف رغبت نہ رب-(تذكره عرب وعجم صفحه ١٨)

فائده: اس ملفوظ شريف مين حضرت اوليس قرني والثين في الله تعالى به كامل يقين كي فضيلت بيان كي ب- نيز تا كيد فر مائي ب كه الله تعالی پہ کامل یقین ضروری ہے۔اللہ تعالی پہ کامل یقین حاصل نہ ہوتو عقا ئد کے سلسلے میں انسان کو سکون میسر نہیں آتا بلکہ جیسے جیسے یقین زیادہ پختہ ہوگا اس طرح انسان کو ڈہنی سکون بھی میسر ہوگا۔ دنیا میں بھی سکون میسر ہوگا اور انشاء اللہ قبر وحشر میں بھی

اس کے بعد حصرت خواجہ صاحب رحمته الله علیه اور ان چهدرویشان حق میں سے کوئی شخص امتیاز نه کرسکا که اُن میں حضرت اوليل قر ئي رضي الله عنه كون بين؟

چنانچہ جب وہ چھ درولیش آپ ہے رخصت ہوئے تو جس مقام پر جس درولیش نے سکونت اختیار کی وہاں کے ساکنین اُس درویش کو ہی جناب اولیں قرنی سمجھا۔اس طرح جس مقام پر جس درویش نے وفات پائی و ہیں پر اس کا مزارِ اولیس (رضی الله تعالی عنه) کے نام ہے مشہور ہو گیاا۔ ( ذکراولیں صفحہ ۲۰۷۔ ۲۰۲ بحوالہ مہیل مینی صفحہ ۸۳\_۸۳)

صاحب مہیل یمنی پدلکھ کر فیصلہ فرماتے ہی کداگر چداس حکایت کی سند کسی مشائخ علیه الرحمتہ سے ثابت نہیں تاہم قدرت ایز دی کےمطابق ہے۔ بعنی جس طرح اللہ تعالی نے آپ کو دنیا میں مستورر کھا۔ جیسے قبر کا نشان کم گیا۔ اس طرح آپ کا مزار پُر انوار میں بروجه اختلاف بھی قابل شلیم ہے۔ (ذکراویس صفحہ ۲۰۷)

بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

In the following in the first war I will be a first the first the same of the

ايمان

# اسلام اور ايمان كا فرق:

حضرت علامه سید محمود احمد رضوی رحمته الله علیه نے ایمان ،اسلام ،سلم ومومن میں فرق واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
لغت ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور اسلام اطاعت وفر مانبر داری کا ایمان کا گل قلب ہے اسلام کا قلب اور سب اعضاء
جوارح میں شرعاً ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتر نہیں بعنی الله ورسول کی محض دل سے تصدیق کر لیمنا شرعاً اس وقت
تک معتر نہیں جب تک زبان سے اس تصدیق کا اظہار اور اطاعت وفر مانبر داری کا اقر ارنہ کرے اور اطاعت وفر مانبر داری کا اقر ارنہ کرے اور اطاعت وفر مانبر داری کا اقر اس وقت تک معتر نہیں جب تک اس کے ساتھ دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق نہ ہو۔

غرضیکدازروئے لغت ایمان واسلام الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں اور قر آن وحدیث میں اسی لغوی مفہوم کی بناء پر ایمان واسلام کے اختلاف کا ذکر ہے لیکن خود قر آن وحدیث کی تصریحات کے مطابق میں معلوم ہوتا ہے کہ شرعاً کوئی ایمان بدون اسلام کے یا اسلام بدون ایمان کے معتر نہیں ہے۔

# ايمان شرعى:

شیخ الحدیث حضرت علامه غلام رسول رضوی رحمته الله علیه نے ایمان شری کے متعلق لکھا ہے کہ ایمان شری ہیہ ہے کہ جناب رسول الله سلی الله علیه وآلہ وسلم جودین احکام الله کی طرف سے لائے ہیں اور کسی نظر وفکر کے بغیر عام لوگ اُنھیں جانتے ہیں کہ آپ بیاللہ کی طرف سے لائے ہیں۔ان کی اجمالاً تصدیق کرنا بہی اجمالی تصدیق ایمان کے لیے کافی ہے جب کہ تفصیل کاعلم نہ ہو۔ بیاللہ کی طرف سے لائے ہیں۔ان کی اجمالاً تصدیق کرنا بہی اجمالی تصدیق ایمان کے لیے کافی ہے جب کہ تفصیل کاعلم نہ ہو۔

# اقرار باللسان وتصديق بالقلب:

جمہورعلاء جن میں سے امام اعظم ڈائٹر بھی ہیں ان کا فد جب سے کہ ایمان تقعد بی بالقلب ہے اوراجراء احکام کے لیے نہان سے اقر ارکرنا شرط ہے کیونکہ تقعد بی قبلی باطنی امر ہے اس کے لیے علامت کا ہونا شرط ضروری ہے لہذا جوکوئی دل سے تقعد بی کرے اور ذبان سے اقر ارنہ کرے وہ عنداللہ مومن ہے اور دنیاوی احکام میں مومن نہیں بشرطیکہ اس تکذیب وا نکار کی علامت نہ ہوورنہ عنداللہ بھی کا فرہوگا اور جوزبان سے اقر ارکرے اور دل سے تقعد بی نہ کرے وہ منافق ہے اور جوزبان سے اقر ارکرے اور دل سے تقعد بی نہ کرے وہ منافق ہے اور جوزبان سے اقر ارکرے اور حل سے تقعد بی نہ کرے وہ منافق ہے اور جوزبان سے اقر ارکرے اور قطد بی تھید بی نہ کرے وہ لوگوں کے نزد میک مومن ہے اور عنداللہ کا فر اور نصوص شرعیہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ایمان صرف تقعد بی قبلی ہے (تقبیم ابنجاری جلداول صفح : ۲۵۔۲۵)

سکون میسر ہوگااور جنت میں تو بہاریں ہی بہاریں حاصل ہوں گ

قَالَ اللّهَ تَعَالَى فِي الْقَرَآنَ الْمَجِيدُ فُوقَانِ الْحَمِيْدِ قُلُ اَوْ َ الْكُمْ بِحَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ طَلِيدِيْنَ اللّهَ تَعَالَى فِي الْقَرَآنَ الْمَجِيدُ فُوقَانِ الْحَمِيْدِ قُلُ اَوْ يَنْكُمْ بِحَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ طَلِيدِيْنَ اللّهَ وَاذْوَاجٌ لِللّهِ مُحَدِّدٌ مَنْ تَحْتِهَا الْلاَنْهِ وَلَا يُن فِيهَا وَازْوَاجٌ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ طَوَ اللّهُ بَصِيْرٌ مَ بِالْعِبَادِ 0 (پاره 3 آل عران: ١٥) مَمْ طَهَرَةٌ وَ رضُو اَنْ مِّنَ اللّهِ طُو اللّه بَصِيْرٌ مِن اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

جنت کے مناظر:

جنت اور جنت کے مناظر کے متعلق قرآن واحادیث کا خلاصہ حضرت علامہ عبدالمصطفی اعظمی صاحب نے خوب ککھا ہے ملاحظہ فر مائے۔

اللہ تعالی نے اپنے بندوں کوان کے اچھے اعمال کا پنے فضل وکرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے جو شاندار مقام تیار کرر کھا ہے اس کا نام جنت ہے اور اس کو بہشت کہتے ہیں۔

جنت میں ہرضم کی راحت وشاد مانی وفرحت کا سامان موجود ہے سونے چاندی اور موتی و جواہرات کے لیے چوڑے اور اون نجا و نجا کی بند ہوئے ہیں۔ ہرطرح طرح کے لذیذاور دل پیند میدوں کے گھنے، شاداب اور ساید دار ورختوں کے باغات اور ان باغوں میں شیریں پانی ، نفیس دود دھ عمدہ شہد اور شراب دل پیند میدوں کے گھنے، شاداب اور ساید دار ورختوں کے باغات اور ان باغوں میں شیریں پانی ، نفیس دود دھ عمدہ شہد اور شراب طبور کی نہریں جاری ہیں وقت متم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف شخرے اور چکدار برتنوں میں تیارد کھے ہیں ۔ اعلیٰ درجہ کے رہشی لباس اور ستاروں ہے بڑھ کر چکتے ہوئے اور جگمگاتے ہوئے سونے چاندی اور موتی جواہرات کے زیرات ، او نجے او نوتی لباس اور ستاروں ہے بڑھ کر چکتے ہوئے اور مندیں گی ہوئی ہیں ، عیش ونشاط کے لیے دنیا کی عورتمی اور جنت کی حوریں ہیں جو بے انتہا حسین وخوب صورت ہیں ۔ خدر مت کے لیے خوب صورت غلمان چاروں طرف دست بستہ ہو اور جنت کی حوریں ہیں جو بے انتہا حسین وخوب صورت ہیں ۔ خدر مت کے لیے خوب صورت غلمان چاروں اس قدر بے مثال اور جنت کی ہرفعت اتنی بے نظیراوراس قدر بے مثال وقت صافر ہیں ۔ الغرض جنت میں ہرفتم کی بے شار راحتیں اور نعمین تیار ہیں اور جنت کی ہرفعت اتنی بے نظیراوراس قدر بے مثال لیوں سے لطف اندوز ہوں گے اور ان تمام نعمیوں ہوگا نہ بڑھا یا آئے گا ندموت ہوگا ۔ جنت میں جنتوں کوخداوند قدوس کا دیدار نصیب ہوگا ۔ جنت میں جنتوں کوخداوند قدوس کا دیدار نصیب ہوگا ۔ جنت میں خینوں کوخداوند قدوس کا دیدار نصیب ہوگا ۔ جنت میں خینوں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں گے ۔ تعمیں دین ہیں ہیں گے ۔

سررست اور ہوان ہی رہیں ہے۔ اہل جنت خوب کھا ئیں گے پئیں گے گر نہ ان کو پیٹاب پا خانہ کی حاجت ہوگی ۔ نہ وہ تھوکیں گے نہ ان کی ناک بہجگی۔ بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیاد کہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہمضم ہوجائے گا۔جنتی ہرشم کی فکروں سے آزاداور رہی گؤم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شاد مانی و مسرت کی فضاؤں میں شادوآباد رہیں گے اور شم می نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز ومحظوظ ہوتے رہیں گے۔ (بہشت کی تنجیاں صفح ہما ہے)

#### فائده:

مفصل مطالعہ کے لیے شروحات احادیث مبار کہ خصوصاً شخ الحدیث حضرت علامہ رسول رضوی رحمتہ اللہ علیہ کی تفہیم البخاری شرح بخاری شریف اور مجددِ دو و حاضر ہ شخ القر آن والنفیر فیض ملت حضرت علامہ ابوالصالح محمد فیض احمداویسی مدخلہ العالی کی شرح بخاری کا مطالعہ کیجیے۔

#### الله ير كامل يقين:

حضرت عثمان سے ظَلِيْنُوْرُوايت ہے أنھوں نے بيان فرمايا كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاوفر مايا مَنْ مَّاتَ وَهُوَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ كَخَلَ الْجَنَّةَ

جو خص فوت ہواورا ہے اس بات کا یقین ہو کہ لااللہ آلا الله یعنی اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں تووہ جنت میں جائے گا (مسلم شریف کتاب الایمان)

### فانده:

نووی نے کہا قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے کہالوگوں نے اختلاف کیا ہے اس محض کے باب میں جوشہاد تین کا قائل ہو لیمن تو حیدورسالت کالیکن گنہ گار ہو کرمر ہے تو مرجیہہ (ایک گمراہ فرقہ ہے وہ) ہیکہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ ضروز نہیں کر تا اور خوارج کہتے ہیں کہ اگراس کا کہرہ گناہ ہے تو وہ ہمیشہ خوارج کہتے ہیں کہ اگراس کا کہرہ گناہ ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور نہ اس کومومن کہیں گے نہ کا فر بلکہ فاس کہیں گے اور اشاعرہ کے نزدیک جواہل سنت ہیں وہ خض مومن ہے اگر اس کا گناہ نہ بخشا جائے اور اس کوعذ باب ہوتو ہمیشہ نہ ہوگا ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جائے گا تو اس حدیث ہے رد ہوگیا خوارج اور معتز لہ کا اور مرجیہ جو دلیل لائے ہیں اس حدیث سے ان کا جواب سے ہے کہمارا مطلب اس حدیث ہے کہاں نکھتا ہے ۔ اس اور معتز لہ کا اور مرجیہ جو دلیل لائے ہیں اس حدیث ہے ان کا جواب سے کہمارا مطلب اس حدیث ہے کہاں نکھتا ہے ۔ اس حدیث میں تو ہے کہ موحد جنت میں جائے گا بچر ہوسکتا ہے کہ اس کا گناہ بخش دیا جائے گایا شفاعت سے تجات ہو جہنم سے یا گناہ کے مقدار عذاب پاکر جنت میں جائے گا بچر ہوسکتا ہے کہ اس کا گناہ بخش دیا جائے گایا شفاعت سے گنہ گاروں کے لیے کہ مجت می آیات اور احادیث سے گئہ گاروں کے لیے کہ مجت می آیات اور احادیث سے گئہ گاروں کے لیے عذاب سے نکلتا ہے بچر نصوص شریعت کو ایک دوسرے کے مطابق کرنالازم ہے ۔ (صحیح مسلم شریف ، مع مختفر شرح نووی متر جم جلد

#### فائده:

### مديث شريف:

حفزت ابو ہریرہ وٹائٹیؤ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللّہ تَائِیْؤ کے گرد بیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ حضرت ابو بکرصدیق وٹائٹیؤ اور حضرت عمر وٹائٹیؤاور آ دمیوں میں تھے ۔اننے میں رسول اللّہ تَائِیْؤ اُسٹے اور با ہرتشریف لے گئے پھر آپ نے ہمارے پاس آنے میں دیر لگائی تو ہمیں ڈرہوا کہ کہیں دشمن آپ کو اکیلا پاکر مارنہ ڈالیس ۔ہم گھبرا گئے اور اُٹھ کھڑے ہوئے ۔سب سے پہلے میں گھبرایا

تو میں آپ کوڈھونڈھنے کے لیے نکلااور نبی نجار کے باغ کے پاس پہنچا (نبی نجارانصار میں سے ایک قبیلہ تھا) اس کے جاروں طرف دروازہ کو دروازہ پاؤں تو اندر جاؤں (کیونکہ گمان ہوا کہ شایدرسول اللّٰهُ اللّٰهُ تَالِیْمُ اس کے اندرتشریف لے گئے ہوں) دروازہ ملا ہی نہیں (شاید اس باغ میں دروازہ نہ ہوگا اگر ہوگا تو حضرت ابو ہریرہ ہڑائٹوڈ کو گھیرا ہٹ میں نظر نہ آیا ہوگا (دیکھا کہ باہر کنویں سے ایک نالی باغ کے اندر جاتی ہے میں لومڑی کی طرح سمٹ کراس نالی کے اندر گھسااور رسول اللّٰہ تالیہ تھے کہ باس پہنچا آپ نے فرمایا ابو ہریرہ میں نے عرض کیا: جی باں یارسول اللّٰہ!

آپ نے فرمایا: تیرا کیا حال ہے؟

میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ ہم لوگوں میں تشریف فرماتھ۔ پھرآپ تشریف لے گئے اور آپ نے آنے میں دیر لگائی تو ہم کوڈر ہوا کہ ہیں دشمن آپ کوہم سے جداد مکھ کرنہ ستائیں۔ ہم گھبرا گئے اور سب سے پہلے میں گھبرا اُٹھا اور اس باغ کے پاس آیا (درواز ہنہلا) تو اس طرح سمٹ کرآیا جیسے لومڑی اپنے بدن کوسمیٹ کر کھس جاتی ہے اور سب لوگ میر سے پیچھے آتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ!اور مجھے اپنے تعلین مبارک عطافر مائے (نشانی کے لیے) تا کہ اور لوگ ابو ہریرہ کی بات کو پہنے میں اور فرمایا: یہ میرے دونوں تعلین (مبارک) لے کر جااور جوکوئی تجھے اس باغ کے پیچھے ملے اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ لاً اِللّٰہ اللّٰہ یعنی اللّٰہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور مُطْمَئِنَا بِهَا قَلْبُهُ اور سِبات پردل سے یقین رکھتا ہوتو اس کو یہ خوشخری سنا کرخوش کردے کہ اس کے لیے جنت ہے

حضرت ابو ہریرہ وٹالٹیئو نے کہا میں تعلین مبارک لے کر چلاتو سب سے پہلے حضرت عمر ڈالٹیئو سے ملا اُنھوں نے بوچھااے ابو ہریرہ جو تیاں کیسی ہیں؟

میں نے عرض کیا: بیرسول مَلَّ النَّیْرِ کی ہیں۔ آپ نے یہ مجھےعطافر ماکر بھیجا ہے کہ میں جےملوں اور وہ گواہی ویتا ہو لاالسہ الا الله کی دل سے یقین کر کے تو میں اسے جنت کی خوشخری دوں۔

یسُن کر حضرت عمر میرانشدہ نے ایک ہاتھ میری چھاتیوں کے پچ میں مارا تو میں سرین کے بل گرا پھر کہاا ہے ابو ہریرہ رسول اللّذَا ﷺ کے پاس لوٹ چلو۔

میں رسول اللہ منافیظ کے پاس واپس چلا گیا اور رونے ہی والا تھا کہ میرے ساتھ پیچھے سے عمر بھی آپنچے ۔رسول اللہ منافیظ نے فرمایا اے ابو ہریرہ! تخصے کیا ہوا؟

میں نے عرض کیا: میں عمر سے ملا ۔ آپ نے جو پیغام مجھے دیا تھاوہی پیغام میں نے اُٹھیں دیا اُٹھوں نے میری چھا تیول کے پچھیں ایسامارا کہ میں سرین کے بل گر پڑااور کہاوا لیں جا۔

رسول الله تَالِيَّةُ أَنْ خصرت عمر طالله يُكوفر مايا: تون ايسا كيون كيا؟

ر میں ملدی ہوا ۔ اُنھوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ پرمیرے ماں باپ قربان ہوں۔ابو ہریرہ کوآپ نے اپنے تعلین مبارک دے کر بھیجا تھا کہ جوشن ملے اور وہ گواہی دیتا ہو لااللہ الااللّٰہ کی دل سے یقین رکھ کرتواہے جنت کی خوشنجری دے دو۔

رسول اللهُ مَا يُعْتِيمُ فِي أرشا وفر مايا: بإل-

و رقی مندہ ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا آپ پرمیرے ماں باپ فداہوں ایبانہ بیجھے کیونکہ میں ڈرتا ہوں لوگ اس پر تکمیدلگا کر بیٹھیں

# حدیث مبارک:

حضرت عبادہ ابن صامت واللہ عن سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کہ میں نے نبی کریم اللہ اور شاد فر ماتے ہوئے

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ جوگوابی دے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور یقیناً حضرت محمد تا اللهِ عَاللهُ عَاللهُ عَلَيْهِ الله تعالىٰ اس پرَآگ حرام کرے گا(رواه سلم مقلوة شریف کتاب الایمان الفصل الثان )

#### فانده:

اس سے مراد تمام اسلامی عقائد قبول کرلیمنا ہے اور مطلب سے ہے کہ جس کے عقائد درست ہیں وہ دوزخ میں ہمیشہ ندر ہے گایااس سے وہ خض مراد ہے جوابیمان لاتے ہی فوت ہوجائے یا بیر حدیث اس وقت کی ہے جب احکام شرعیہ بالکل نہ آئے تھے۔ بہر حال بیرحدیث دیگراحادیث کے خلاف نہیں (مراۃ شرح مشکلوۃ جلداول صفحہ: ۵۲)

# حديث شريف :

وَعَنْ مَعَاذِبُنِ جَبَلِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيْحُ الْجَنّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا اللهُ اللهُ (رواه احر مَحَوة شريف)

### انده :

صیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی رحمته الله علیه نے اس حدیث مبارکہ کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یعنی بغیر درتی عقل کہ خود جنت اور وہاں کے تمام مقامات کی چابی ہے اس لیے مفاتیج جمع فرمایا گیا یعنی وہاں کے ہرمقام کی چابی کلمہ طیبہ ہے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ کلمہ سے مراد سارے عقا کدا سلامیہ لہذا منافقین اور مرتدین اگر چے عمر کھر کلمہ بڑھیں گرجنتی نہیں (مراة شرح مشکوة جلداول صفحہ ۲۲)

#### خلاصه:

حضرت اولیس قرنی بڑائی نئے کئی سے فر مایا کہ اگرتم زمین اور آسان کے برابر عبادت کروتو تیری وہ عبادت بھر بھی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ عبادت کے شرف قبولیت کے لیے اللہ تعالی پید کامل یقین ہونا شرط ہے یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لاشریک ہے۔ای اللہ تعالی نے تمام کا نئات کو تخلیق فر مایا ہے۔اس کا نئات میں ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ہم نے اس جہان میں اللہ تعالی کی عبادت کر کے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنی ہے۔

یہ پختہ یقین ہو کہ وہ سب کا ئنات کا خالق و ما لک اور رازق ہے۔ جب اس عقید ہ پہ کامل یقین ہوگا تو بند ہ کوئی بھی گناہ نہیں کرسکتا بلکہ حق تعالیٰ کی رضا کی خاطرا پنی حیات مستعار کے لحات گز ارےگا۔

عرض کیا گیا کہ یقین کیے حاصل کیا جاسکتا ہے تو آپ نے ارشادفر مایا تھے جو پھھ حاصل ہے وہ اللہ تعالی کی طرف ہے۔ تھے حاصل ہوا ہے اور آئندہ بھی جو پچھ حاصل ہونا ہے وہی حاصل ہونا ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فر مانا ہے۔ جب بیعقیدہ پختہ ہوجائے گا۔ تو پھر عبادت کوشرف قبولیت حاصل ہوتا ہے پوچھے والے نے پوچھا کہ یقین کیے کروں؟ ایسا کون ساطریقہ اپناؤں کہ جھے کامل یقین حاصل ہوجائے تو اولیں قرنی ڈالٹی نے فر مایا کہ تجھے جو پچھ حاصل ہے وہی تیرا ہے بس اسی پہ قناعت کرلے۔ اس ہے زیادہ کی ہوس تجھے لے ڈو بے گی۔ اگر قناعت اختیار کرے گاتو تجھے اللہ تعالی پیکامل یقین بھی نصیب ہوجائے گا۔

جوعبادت وریاضت کرے وہ بھی قبولیت کے درجہ کو پہنچے گی اس لیے قناعت اختیار جو پچھ حاصل ہے اسے ہی کانی سمجھاس سے بڑھ کر ہوس ترک کر دے تاکہ بیر تیری فطرت بن جائے اور اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کی طلب نہ رہے۔ بلکہ کسی چیز کی طرف رغبت پیدانہ ہو۔ قناعت کے متعلق تفصیلات کسی اور مقام پہیان کی جائے گی۔

# الله تعالی ہمارامعبوداوررب ہے

فرمایا: حضرت ہرم کوآپ نے فرمایا: بےشک اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ۔وہ ہمارا پروردگارہے پاک اور منزہ ہے ` اس کا وعدہ پورا ہوکررہےگا۔(روض الریاحین اردوتر جمہ بزم اولیاء صفحہ: ۲۸۵)

# رفائدہ )اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں

ہماراعقیدہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالی ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔اس کے باوجودا گرکوئی اللہ تعالی کے سواکسی اور کومعبود تسلیم کرے تو وہ مومن نہیں ہوسکتا بلکہ مشرک ہوگا۔اس عقیدہ کوقر آن مجید میں بار باربیان کیا گیا اور اصادیث مقدر میں بھی کافی اصادیث اس عقیدہ کی مؤید ہیں۔

# الله تعالىٰ كى صفات:

یہ کا نئات اور اس کا نئات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کا گواہ ہے۔ آسانوں کی وسعتیں اور اربوں نور کی سالوں سے زیادہ فاصلوں پہ یعظیم الجشہ سیاروں اور ستاروں کا نظام امر بے شارمخلوقات کی نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی مخلوقات اس میں اس عظیم ذات کی طرف توجہ کرنے کے لیے کا نی ہیں جس نے انھیں تخلیق کیا اور اس نظام ہستی کو چلار ہاہے۔وہ وحدۂ لاشریک ہے اس کا کوئی شریک ہیں۔ اس کی طرف توجہ کرنے کے لیے کا فی ہیں جس پاس کا اختیار نہ ہواور پوشیدہ در پوشیدہ بھی کوئی ایسی چیز ہمیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ بیسب پچھ اس کا پیدا کردہ ہے۔ اس کی تمام تخلیقات کا اندازہ لگانا کسی کے بس کا روگ نہیں۔ اس کی حکومت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ فی القر آن المحید فرقان الحمید۔

وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمُواتِ وِالْأَرْضِ عَ (باره 2 البقره: ٢٥٥) اس كى كرى يس سائے موع بين آسان اورزيين - يُضِيفُهَا إِلَيْهِ آعُدَاءُ اللهِ تَعَالَىٰ

یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی وات کومنزہ ظاہر کرتا ہے تمام ان قبائے سے جو دشمن البی اس کی طرف لگاتے ہیں۔

(تفيرالحنات جلد٣صفحه٠١٢)

اس ہے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جن کاعقیدہ ہے کہ التد جھوٹ تو بول سکتا ہے مگر بولتا نہیں۔

وہ ہر کمال وخوبی کا جامع ہے اور ہراس چیز ہے جس میں عیب ونقصان ہے پاک ہے یعنی عیب ونقصان کا اس میں ہونا مال ہے بلکہ جس بات میں نہ کمال ہونہ نقصان وہ بھی اس کے لیے محال ہے مثلاً جھوٹ، دغا، خیانت ،ظلم ،جہل، بے حیائی وغیر ہم عیوب اس پرقطعا محال ہیں اور بیکہنا کی جھوٹ پرقدرت ہے ہایں معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے محال کومکن کھیر انا اور خدا کوعیبی بتانا بكه خدا سے انكاركرنا ہے اور ية مجھنا كەمحالات برقادرنه موگا توقدرت ناتص موجائے گی باطل محض ہے كداس ميں قدرت كاكيا نقصان ،نقصان تواس محال کا ہے کیعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں (بہارشریعت جلداول حصہ اول صفحہ:۴)

# اس کا وعدہ پورا شوکر رھے گا :

الله تعالی قادر مطلق ہے الله تعالی نے جووعدہ فرمایا ہے انشاء الله پورا ہو کررہے گا۔ جوشک کرے بیاس کی اپنی سوچ کا نقص ہے در نہ قا درمطلق نے جو دعد ہ فر مایا ہے انشاء اللہ بورا ہوگا و ہ وعد ہ خلا فی نہیں کرتا مگر کفار سوال کرتے کہ۔

قُلُ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥ وَيَقَوْلُونَ مَتَى هَذَالُوَعُدُ

إِنْ كُنتُمْ طلدِقِيْنَ ٥ (پاره٢٩ سورة التلك:٢٥ -٢٥)

تم فرماؤ و ہی ہے جس نے شمصیں زمین میں پھیلا یا اوراس کی طرف اُٹھائے جاؤ گے اور کہتے ہیں بیوعدہ کب آئے گا

الله تعالى في ارشاد فر مايا مرس عبيب أتحين فر ماديجيكه:

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ (پارة القره: ٢٦٥)

اورالله تعالى تمهارے كام و مكيور باہے۔

وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ (القره: ١٢١)

اورالله تعالی کوتمھارے کاموں کی خبرہے۔

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ٥ (القره: ٢٨٣)

اورالله تمھارے کاموں کوجانتاہے۔

اس کے باوجود پوری کا ئنات کی نگرانی اس کے لیے مشکل نہیں۔ وَلَا يَؤِدُهُ وَفِفْظُهُمَا ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ٥ ( پار ١٣٥١ بقره: ٢٥٥) اوراہے بھاری نہیں ان کی تگہبانی اوروہی ہے بلند بروائی والا ( کنز الایمان )

بشار مخلوقات کے باوجودوہ سب کی سنتا ہے اور سبھی کچھ جانتا ہے

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ٥ (بارة القره:٢٥٦)

الله تعالى سب يجه جانتا ہے۔

أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرِ ٥ (القره: ٢٥٩)

بشك الله تعالى سب بجه كرسكتاب

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (البقره:٢٨٣)

اورالله ہرچز پرقادرہے( کنزالایمان)

الله تعالی تمام مخلوق پیر عالب ہے کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی ہے

وَاعْلُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥ (كنزالايمان)

اورجان ركھ كەاللەغالب حكمت والا ب\_

الله تعالیٰ کی بے شار مخلوقات ہیں جھی کوہ ود مکھر ہاہے وہ کسی چیز سے بھی غافل نہیں ہے۔

وأكلَّهُ عَزِيزٌ ذُو انِتقَامِ ٥ (آل عران: 4)

اورالله غالب بدله لينے والا ب ( كنز الا يمان )

# سُبِحان الله كي تفسير:

عقدالفريد طلحه طالنيز سےمروی ہے۔

قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَفْسِيْرِ سُبْحَانَ اللهَ فَقَالَ تنزِيُه لِلَّهِ تَعالَى عَنْ كُلِّ سُوْءٍ\_

نزید لِلّهِ تَعالیٰ عَنَ کلِ سوءِ۔ نی کریم اللّی ﷺ سے بان الله کی تفیر دریافت کی تو فر مایا پاکی ہے الله تعالی کو ہرتم کی بڑائی ہے۔ (تفییر الحسنات جلد ۳ صفح ۱۱۰)

# علامه طيبي كا قول:

علامه طِبی فرماتے ہیں

فِيْ قَوْلِ الزِّمَحْشَرِيُ إِنَّهُ ذَلَ عَلَى التَنْزِيْهِ الْبَلْيِعِ عَنْ جَمِيْعِ الْقَبَائِحِ الَّتِي

اورتمھارامعبودایک معبود ہےاس کے سواکوئی معبود نہیں مگروہی بڑی رحمت والامہر بان ( کنز الایمان)

کلمه طیب : کلمه طیب بھی اس سلسلے واضح تعلیم رمینی ہے کہ لْآالة إلَّا اللَّهَ مُحمَّدُ رَّسُولُ اللَّهَ

الله تعالى كيسواكوكي عبادت كالأق نبيس حفرت محمظ فيظ الله تعالى كرسول بين -

# اركانِ اسلام:

حضرت ابن عمر وللنفيُّ عدروايت بكرسول اللَّمَ اللَّيْرَ في ارشا وفرمايا:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله

وَإِقَامُ الصَّلُواةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُواةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ ٥

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔اس کی گواہی کداللہ تعالی کے سواکوئی معبود نبیس گواہی دینا کہ حضرت محمد

مَا الله عَلَيْ الله كرسول بين اور نماز قائم كرنا ، ذكوة وينااور جج كرنااور مضان المبارك كروز ركهنا-

( بخارى شريف مسلم شريف مشكوة شريف كتاب الايمان )

# ایمان کی اعلی تربین شاخ :

حضرت ابو ہریرہ والنفظ سے روایت ہے انھوں نے بیان فر مایا کدرسول الله فالفظم نے ارشا دفر مایا: ٱلْإِيْمَانُ بَضُعٌ وَّسَبْعُونَ شُعْبَةً فَافُضَلُهَا قَوْلُ لآاِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْاَذْ عِنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شَعْبُةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ \_

ایمان کی چنداورستر شاخیں ہیں ان سب میں اعلی میکہنا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور سب سے ادفی تکلیف دہ چیز کاراستہ سے ہٹانااور غیرت بھی ایمان کی شاخ ہے۔

( بخارى شريف مسلم شريف ، مقلوة شريف كتاب الايمان )

عكيم الامت مفتى احمد يارخان صاحب تعيمى رحمته الله عليه في اس حديث مباركه كتحت بيان كيا م كمكمه طيب برا حقر رمنا اس کی عادت ڈال دینا۔

مردے کو کلمہ طیب کا ثواب بہچانا۔ تیجہ وغیرہ کرنااس حدیث سے ماخوذ ہے کہ افضل عبادت کا ثواب بھی ہے۔ (مراة الهناجيج شرح مشكوة المصابيح جلد صفحه: ٢٨)

# ك پر شرام :

رسول الله فالني في ارشا وفر مايا:

فَإِنَّ اللَّهِ بِهِ عَلِيْمٌ ٥ (سورة البقره ب ٦ يت٢٥)

النَّحَمُّدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَلَمِينَ ٥ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٥ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ٥ (مورة الفاتح) سب خوبیان الله کوجوما لک ہے سارے جہان والوں کا۔ بہت مہر بان رحمت والا۔روز جزا کاما لک ( کنز الایمان ) وَاللَّهُ مُحِينًظُ مُ بِالْكَفِرِينَ ٥ (البقره 19)

اوراللّٰد کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔

إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الْرَّحِيْمُ ٥ (البقر:٣٤ ٢٥)

ب شک و بی ہے بہت تو بہ قبول کرنے والامہر بان۔

وَمَا اللَّهُ بَغَافِلٍ عَمَّاتَعُمَلُونَ ٥ (القره: ٨٥)

اورالله تعالی تمھارے کوتکوں سے بے خرنہیں۔

وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرُحُمَتِهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيمِ ٥ (القره:١٠٥)

اورالله اپنی رحمت اے خاص کرتا ہے جسے جا ہے اور اللہ بڑے فعنل والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ بَالنَّاسِ لَرَوُّفُّ رَّحِيْمٌ (القره:١٣٣)

بے شک اللہ آ دمیوں پر بہت مہر بان مہر والا ہے۔

اللدتعالی کی صفات بے شار ہیں ۔ ان میں سے چندا یک کا تذکرہ اس ملفوظ شریف میں ہے۔

# الله تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نھیں :

فَامِنُو ابِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴿ وَلَا تَقُولُوا ثَلْثَةٌ طَ إِنْتَهُوا خَيْرُلَّكُمْ طَ إِنَّمَا اللَّهُ الله وَّاحِدٌ ط سُبْ لِحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَافِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْأَرْضِ طُ وَكَفلي باللَّهِ وَكِيْلاً ٥(ب٢ سورة النماء:١١١)

تواللهاوراس كرسولوں برايمان لاؤاورتين ندكهو-بازر مواين بھلےكواللہ توايك بى خدا ہے۔ پاكى اسے اس سے كماس کے کوئی بچے ہوائی کامال ہے جو بچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے اور اللہ کافی کارساز ہے۔ ( کنزالا یمان) وَ اللَّهُ كُمْ اللَّهُ وَّاحِدٌ جَ لَا إِللَّهِ اللَّهِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمِ (القره:١٦٣)

#### عقيده:

هیقة روزی پیچانے والا وہی ہے ملائکہ وغیرہ ہم وسائل و وسائط ہیں (بہار شریعت جلد حصداول صفحہ: 5)

فائدہ: رب جمعنی تربیت واصلاح عالمین کے حق ہیں۔اصلاح و تربیت بیہ ہے کہ ان کی تربیت کی غذا اور ان کے وجود کو باقی رکھنے کے تمام اسباب تیار فرما تا ہے اور انسان کی تربیت بیہ ہے کہ اس کے ظاہر یعنی نفسوں کو نعتوں سے ملا مال کرتا ہے اور اس کے باطن یعنی دل کو اپنی رحمت سے مزین کرتا ہے اور عابدین کے نفوش کو احکام شریعت سے اور مشتاقین کے قلوب کو آ داب طریقت سے ،اسرار محبین کو انوار حقیقت سے روشن اعضاء تک پہنچا تا ہے کہ جسی انسان کی تربیت اس کے نیگ ہے کرتا ہے۔

مریمت کرتا ہے اور حیوانات کے لحوم و خوم سے اور زمینوں کو اشجار و انہار اور آسانوں کے کو اکب و انوار سے انسان کی تربیت کا بیت کرتا ہے۔

تربیت کرتا ہے اور حیوانات کے لحوم و خوم سے اور زمینوں کو اشجار و انہار اور آسانوں کے کو اکب و انوار سے انسان کی تربیت کا سامان تیار کرتا ہے۔

#### :

اے انسان! تیراسکون رات میں بنایا اور نقصان پہچانے والے اور موذیوں کی حرکات کو رات میں چلنے پھرنے سے تیرے لیے روکا اور اپنے فضل کی طلب کے لیے تختے دن جیسی نعمت بخشی ۔اے مغرور انسان وہ بے پرواہ تیری کیسی تربیت کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا گویا تیر ہے سواکوئی عبر نہیں مگر تو اس کی خدمت (عبادت) سے گریزاں ہے۔اگر تختے خدمت نعیب بھی ہوتی ہے تو تیرا مطمع نظر کوئی غیر ہوتا ہے۔ (تفییر فیوض الرحمٰن ترجمۃ نفیر روح البیان پارہ اول)

#### پک اور منزه:

قرآن مجيديس إسبحان اللهي أسوى بعبده پاك مودوات جس فاي خاص بند كوسر كردائك.

#### فانده:

گویدآیت مبارکہ واقعہ معراج کے سلسلے میں ہے مگراس میں اللہ تعالیٰ کا پاک اور منز ہ ہونا بھی بیان کیا گیا ہے۔ تفییر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کی تفییر کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ''منز ہے اس کی ذات ہر عیب وفقص ہے۔ (تفییر خزائن العرفان)

#### وظيفه :

صیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب نعمی رحمته الله علیه ای آیت مبارکه کی تفییر میں سُجان کی تفییر بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ

'برعیب اورنقصان سے پاک جوکوئی اس اسم الہی کا وظیفہ کرے یعنی''سیجان''''یا سیجان'' پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اے گنا ہوں سے پاک فرمائے گا۔ ہراسم الہی کی جلی عامل پر پڑتی ہے۔ جو''یاغنی'' کا وظیفہ پڑھے خو بغنی اور مالدار ہوجاوے (تفییر نوالعرفان) مَامِنُ آحَدٍ يَّشْهَدُ أَنْ لَآ اِللهَ اللهُ وَآنَّ مُحَمَّدَالرَّسُولُ اللهِ صِدُقَامِّنُ قَلْبِهِ اِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ -

ایسا کوئی نہیں جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد من پینے آئے کے رسول ہیں سیجے ول ہے مگر اللہ اسے آگ برحرام فر مادے گا۔

فائدہ: اس طرح کہ دل ہے اس کو مانے اور زبان ہے اقر ار کرے لہذا منافق اس بشارت سے علیحدہ ہے۔ ( فراۃ شرح مشکلوۃ جلد 1 صفحہ: ۴۸)

#### مديث شريف:

حصرت عبادہ ابن صامت و اللہ علیہ علیہ علیہ کہ نبی کریم اللہ علیہ کا اللہ کے سوئے سُنا کہ جو گواہی دے کہ اللہ کے سواکول عبادت کے لائق نہیں اور یقیناً حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام کردے گا۔ (مشکوۃ شریف کتاب الایمان)

## جنت میں داخلہ :

حضرت عثمان وللنوافر مات بين كدرسول الله والنيافية في في ارشاد فرمايا: مَنْ مَّاتُ وَهُو يَعْلَمُ اللَّهُ لَآ إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (مسلم شريف) جوية جائة مائة مركبا كمالله تعالى كسواكونى معبود نيس و، جنت مين داخل موگار

#### نانده:

### رب العلمين:

اس ملفوظ شریف میں حضرت خواجہ اولیس قرنی ڈالٹیو نے اللہ تعالی کی صفت ربوبیت کا تذکرہ بیان فر مایا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا رپوردگار ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥ (مورة فاتح)

سب خوبیاں اللہ کوجو مالک سارے جہان والوں کا۔

رب العالمین کی وضاحت بیان کرتے ہوئے حضرت صدر الا فاضل سید محد تعیم الدین مراد آبادی رحمته اللہ علیہ نے بیانا فرمایا ہے کہ رب العالمین میں تمام کا ئنات کے حادث ممکن محتاج ہونے اور اللہ تعالی کے واجب قدیم ازلی ابدی قیوم قادر علیم ہونے کی طرف اشارہ ہے جن کورب العالمین مستزم ہے۔ (خزائن العرقان)

# جس نے خدا کو پہچا نااس سے کھنہ چھپا

جس نے اللہ تعالی کو پیچان لیا۔اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی کیونکہ خدائی سے خدا پیچانا جاتا ہے۔ (تذكره اوليائي عرب ونجم صفحه: ۸۲)

حضرت خواجداویس قرنی طالعین نے بیان فر مایا ہے کہ جس نے اللہ تعالی کو پہچان لیا۔ کدوسری تمام مخلوقات کی طرح انسان بھی ایک مخلوق ہے۔ جیسے دوسری مخلوقات کا خالق اللہ ہے اس طرح انسان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے دوسری مخلوقات کواللہ تعالیٰ نے کنایق کیا ہے تو جو کلوق جس مقصد کے لیے کنایق ہوئی وہ اپنے خالق کے فرمان پہلیک کہتے ہوئے اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق اپی حیات مستعار کے کمحات گزار رہی ہے۔ ہرمخلوق اپنے خالق کو یا در کھے ہوئے ہے کسی کھے بھی اپنے خالق کے فرمان ہے منحرف نہیں ہوتی بلکہ ہمہ وقت ، ہمہ جہت اور ہر حال میں اپنے خالق کے منشاء کے مطابق اپنا وقت گز ار رہی ہے۔اللہ تعالیٰ کی یاد میں

# جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد :

جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے رب کا نئات نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

وَمَاخَلَقَتُ الْجَنَّ وَالإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُونَ

یعنی انسانوں اور جنوں کواللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدافر مایا۔

ہر چیز اپنے خالق کی پیروی میں مشغول ہے مگر انسان اور جنات ہی ہے کچھ حق تعالیٰ کے فرمان ذیثان کے فرمان کے مطابق عمل پیراہوتے ہیں اور پھھ اللہ تعالی کی عبادت سے فراری نظر آتے ہیں۔

# الله تعالى كى يهريان:

جواللہ تعالیٰ کی پیچان کرتے ہوئے کما حقہ عبدیت کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اپنے وجود سے ملی قدم اُٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر وفکر میں مشغول رہتے ہیں۔ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ حق تعالی اُتھیں خصوصی انعامات سے نواز تے ہوئے اس پیعلوم وفنون واکر دیتا ہے۔ جب انسان فکری اور مملی لحاظ ہے اللہ تعالی کابن جاتا ہے تو پوری کا کنات اس کی غلامی میں آ جاتی ہے۔جیسے چا ہے استعمال میں لائے۔ایبااللہ کابندہ مجبوب کریم مانی فیٹیم کی غلامی اختیار کرتا ہے۔ جب انسان محبوب کر پم من اللہ تا ہے۔ تو اللہ تعالی کے خصوصی انعامات اسے حاصل ہوجاتے ہیں کیا خوب کی شاعرنے کہاہے کہ:

و کھے لے اورمنان پروردگار

بن گئے غلام جيبرے شاو دے

یا کی ہےا سے بعنی اس کی ذات ہرعیب اور تقص اور مجبوری سے پاک اور منزہ ہے۔

# (حضرت علامه) آلوسی رحمة علیه کا قول

(حضرت علامه) آلوى رحمة الله عليه قرمات بين سُبْحَان مُصْدَرُ سَبَّحَ تَسْبِيْحاً بَمَعْنيَ نَزَّهَ تَنْزِيْهاً بَمَعْني سُبْحَانَ اللّهِ سُبْحَان مصدر إلى تَنتَح تَسْبِيحًا كامعنى إلى بإك بونا-

قُلْ إِنَّمَا أَنْ تَعَلَّمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنَ ٥ (١٩ سورة الملك ٢٦)

تم فر ماؤريكم توالله كے پاس ہاور ميں تو يهي صاف ڈرسنانے والا موں۔

اس سے بیٹا بت بیں ہوتا کہرب نے حضور کوقیا مت کاعلم نہیں دیا کیونکہ یہاں نہ فرمایا کہ مجھے علم نہیں دیا گیا اُلعِلَم سُیفُ للہ وہاں بھی کہتے ہیں جہاں بتانا نہ ہوحق میہ ہے کہ اللہ نے حضور کو قیامت کاعلم دیا خود فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت دولی ہوا انگلیوں کی طرح بیں قیامت کی علامتیں ارشادفر مائیں۔اس کے آنے کا دن بتایا کہ جعہ کوہوگ۔

(تفبيرنورالعرفان سورة الملك كي تغيير على

# وعدیے کا دن:

الله تعالى في حقيقت آشكار فرمادي كه:

فَلَمَّا رَاوُهُ زُلُفَةً سِينَتُ وُجُوهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَقِيْلَ هَذَ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ٥ (سورة الملك: ٢٤)

جب اے باس سے دیکھیں گے کا فروں کے منہ بگڑ جائیں گے اوران سے فر مادیا جائے گابیہ ہے جوتم مانگتے تھے۔

علامات قیامت یاعلامات موت یاعلامات عذاب و مکی کر کفار کے چبرے بگڑ جائیں گے اس معلوم ہوا کہموت کے اللہ اور قیامت کے دن مومن کے چہرے شگفتہ ہوں گے اب بھی بعض صالحین کو بوقت موت مسکرا تا ہواد یکھا گیا۔ نبيول يامومنول مصطالبه كرتے تصفواب سامنے بدل بحركرد كيولو (الله كى پناه) (تفيرنورالعرفان)

حضرت اولیس قرنی نے اس آخری حصہ میں ارشاد فر مایا کہ کا فروں سے جواللہ تعالی نے وعدہ فر مایا ہے وہ بھی انشاء اللہ ا ہوکرر ہے گا اور جووعدہ مومنوں سے ہے انشاء اللہ و مجھی پورا ہوکرر ہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلائی نہیں کرتا۔ حضرت اساعيل حقى رحمته الله عليه نے بيان كيا ہے كه

والظاهر: اوروه ب خطاهر كشرة الوجوداس كظهور كدلائل واضح وصخه بين \_

والباطن اوروہ باطن ہے حقیقیۃ اس کی کننه تک عقل کوادرا کے نہیں اللہ تعالیٰ خوداللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کا بیہ باطنیت دنیاو آخر میں برابر ہے۔ (فیوض الرحمٰن ترجمہ تفسیر روح البیان صفحہ ۵۰۰)

# عالم مين كل ظهور:

حضرت پیرصونی محمد ظفرشاہ صاحب رحمته الله علیه (پاکپتن شریف) نے خوب فرمایا: عالم میں کل ظہور ہے حق کے وجود کا

مظہر ہی خود ثبوت ہے اس کی نمود کا

بے رنگ وبو ہے جم نہ صورت ، نہ نورنار

پابند وقت وه نه مقید حدود کا

دنیا میں اور کچھ نہیں ہے ایک حق کی ذات ہے جو دیکھتے ہیں ہم پہ ہے دھوکہ نمود کا حق ہی کی ذات پاک سے ہے رونق جہاں عالم ہی لاپت ہو وگرنہ شہود کا ہو خواہشات دہر کی یا آخرت کی فکر انسان پر محیط ہے عالم قیود کا آنکھیں جو بند کیں تو تخن آنکھ کھل گئی تھا سامنے ہی غیب میں عالم شہود کا

(حيات الفريد صفحة الكيات نخن دُبائيوي)

مَنْ عَرَفَ اللَّهُ لَايَحْقَى عَلَيْهِ شَيْءِ:

جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اس سے کوئی چیز حجیب نہ تکی جواللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے وہ کوئی لمحہ بھی اس کے ذکر وفکر سے غافل نہیں رہتا یہ واضح ہو چکا کہ جو حق کو پہچان لیتا اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی \_

اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ امام محمد احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمتہ اللہ علیہ نے نبی کریم ہمائی تی ہے علوم کی وسعت اور غیبی علوم کے متعلق کیا خوب بطور دلیل ارشاد فرمایا کہ:

> اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھیا تم یہ کروروں درود

یعنی اے محبوب کریم اللی الی الی الی الی الی الی الی کا بین کے دات اقدی کے اس میں اس کے بیان کی دات اقدی کے دات اقدی کے جب اللہ تعالیٰ کی ذات مبار کہ بی تھے سے پوشیدہ نہیں تو اور کیا چیز آپ سے پوشیدہ رہ عتی۔

الفقير القادرى ابواحمد اوليى كے ہمنام شارح حدائق بخشش شريف حضرت علامه الحافظ القارى مولا نا غلام حسن قادرى مفقى دارالعلوم حزب الاحناف لا ہوراس شعر كى شرح بيان كرتے ہوئے لكھا ہے كە' وہ الله رب العالمين جوصرف غيب ہى نہيں بلكه غيب الغيب اور عالم الغيب و الشھادة ہے آپ تَنْ الْفِيْرِ فِي معراج كى رات جب اس ذات كود كيوليا تو اوركوئى غيب كى بات آپ غيب الغيب اور عالم الغيب و الشھادة ہے آپ تَنْ الْفِيْرِ فِي معراج كى رات جب اس ذات كود كيوليا تو اوركوئى غيب كى بات آپ سے كيے پوشيدہ رو على ہے اسے ميرے بيارے آقا آپ په كروڑوں درودوسلام ہوں۔

# الله كى يبجإن كافائده

فرمايا

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَا يَخْفلي عَلَيْهِ شَيْ جَنْ فِداكو يَجِإن لياس سَكولَ چيز حِيبِ نه كل ر تاجدار يمن صفحه ١٢٩)

#### مطلب:

كما قال الله تعالى:

وَاللّٰهُ مُحِیْظٌ هُمِ الْکَافِرِیْنَ ٥ اورالله تعالیٰ کا فروں کوگھیرے ہوئے ہیاں لیے فر مایا گیا ہے کہ کا فریکسرالله تعالیٰ ہے ہی انکاری مجھے عالانکہ کوئی چیز ،کوئی ذات الله تعالیٰ کے علم وقدرت ہے باہز نہیں ۔الله تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔الله تعالیٰ ہر جگہ اور ہرایک پہ ظاہراورایسا ظاہر ہے کہ کوئی مقام یا ذرہ اس کے جلووں سے خالی نہیں ۔جدھرد یکھتا ہوں تو ہی رو ہروکا منظر بصارت والوں کو نظر آتا ہے مگر

> آ کھ والا ہی تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے دیدہ کور کو کیا نظرائے کیا دیکھے

# ظاهر وباطن:

هُوَ الْأُوَّالُ وَالْأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ عَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ٥ (سورة الحديد) وبى اول، وبى آخر، وبى ظاهروبى باطن اوروه سب بحصابات به (كنزالايمان (سورة الحديد ٣٠)

#### فائده:

تھیم الامت مفتی احمد بارخان صاحب نعیمی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فر مایا ہے کہ صفات ،رحمت ،عطا ہے سب پر کھلا ُ ذات ہے چیپی ۔

> ہے جابی میں ہے کہ ہر ذرہ جلوہ آشکار اس پیر پر دہ کہ صورت آج تک نا دیدہ ہے

ا بن حیان کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے کیسے اور کیونکر پہچانا اور میرے باپ کا نام کیونکر معلوم کرا آپ نے تو بھی مجھے دیکھانہ تھا آپ نے فر مایا: مجھے میرے پرورد گار علیم وجبیر نے آگاہ فر مایا۔

تم نہیں جانتے کدارواح کوارواح سے تعلق ہوتا ہے میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا جب کدمیرے فس -تمھار لے نفس سے گفتگو کی ارواح کے لیے بھی اجسام جیسے نیفوں ہیں اور مؤمنین ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے سے دوی رکھتے ہیں ارواح کی اگر چہ بیرظا ہر ملا قات نہ ہوتب بھی ارواح ایک دوسرے کو پہنچانتے ہیں اوران کی آپس میں ملا قات ہوا ہاکر چاکے کامکان دوسرے سےدوراور کافی .....

برم بیش آمد و وی راسلام گفت علیک السلام یا برم بن حیان - گفت مرا بچه شاختی که من برمم گفت عرفت روحی روحک جانِ من جانِ ترا بشاخت

حضرت برم بن حیان طالعی نے آ مے برد هرسلام کیا و آپ نے جواب دیا کہ علیم السلام یا ہرم بن حیان حضرت م طالندئو نے پوچھا آپ نے مجھے کیسے بہچاناتو آپ نے جواب دیا کہ عرفت روحی زوحک میری روح نے تیم ی روح کو پہچان لیا۔ رفاعہ

# اللهسب يجه جانتاب

ہرم رحمتہ اللہ علیہ کے یو چھنے پر فر مایا کہ نباء فی العلیم الخبیرتمھارا نام مجھے اس نے بتایا ہے جس کے علم وخبر سے کوئی چیز با مہیں میری روح نے تمھاری روح کی طرف توجہ کی اور میری روح نے تمھاری روح کو پہچان لیا۔مومنین کی روحیں ایک دوسر کی یجان لیتی ہیں خواہ صاحب ارواح کا ایک دوسرے ہے کوئی تعلق نہ ہوا در نہ وہ بھی ایک دوسرے سے ملے ہوں۔ ( فقص الأولياء صفحه: ٦٢

# نباء في العليم الخبير:

جب حضرت ہرم رحمتہ اللہ علیہ نے بوچھا کہ آج سے پہلے میری آپ کی ملا قات نہیں ہوئی اور ہم ایک دوسرے۔ واقف بھی نہیں ۔ بھی ایک دوسر ہے کودیکھا بھی نہیں اس کے باوجود آپ نے مجھے میرے نام سے پکارااس کا کیاراز ہے؟ آب کیے علم ہوا کہ میں کون ہوں؟ اس حقیقت کوواضح کرتے ہوئے حضرت خواجہاولیں قرنی ڈاٹٹیڈ نے ارشاوفر مایا کہ آپ کی اور میر ک پیچان کسی اور نے نہیں گروائی کہاس ہے مجھے معلوم ہوا ہو کہ آپ کا نام فلاں اور آپ فلاں کے گخت ِ جگر ہیں بلکہ مجھے اس ذات ۔ باخركيا ہے جس كے علم ہے كوئى چيز بھى با برہير،-

# کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہرنہیں:

التدتعالى سب كي جانا ب بلكة قرآن مجيديس بكالتدتعالى عليم وجبير ب- وهسب كي جانا بات برجيزك

مریض جرنبی کے سکون دل کے لیے جہاں میں ہے فقط اک دوا درود وسلام ہے امتی وہ پیارا حضور نور کو جو ورو کرتا ہے بے انتہا درود و سلام (شرح كلام رضا في نعت المصطفى المعروف شرح حدا كُلّ بخشش صفحه: ٩٣٣)

# خلاصہ یہ ھے کہ:

جوت تعالیٰ کو پیچان لیتے ہیںان ہے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی اسی اصول کی بناء بر ہی اکثر کرامات کاظہور ہوتا ہے اگر **ی** اُصول سمجھ آ جائے تو لوگوں کی اکثر چون و چراں ، چونکہ چنانچہ کی گر دان ختم ہوجائے مگر افسوس یا تو بعض لوگ سمجھنا ہی نہیں جا ہے یا أتهين بيه معاملة مجھ ہی نہيں آتا ۔ کيونکه معاملة مجھ ای لينہيں آتا که وہ اس منزل تک پہنچے ہی نہيں ۔اگر اس منزل تک پہنچ جاتے ق چونکہ چنانچیک گردان الا پنے کی ضرورت ندرہتی جیسے پانی کی طغیانی نہر میں ہو یا دریا میں، ہر جگہ جوش وخروش نظر آتا ہے مگروہی بال جب سمندر میں پہنچ جاتا ہے توسب جوش ٹھنڈا ہڑ جاتا ہے چونکہ وہ اس منزل ہے آشنامہیں ہیں اس کیے شور مجاتے ہیں۔

حقیقت یہی ہے کہ جواللہ تعالی کو پیچان لیتا ہے اس ہے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی اس لیے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عند کے پاس جب حضرت ہرم حاضر ہوئے تو آپ نے اسے دیکھتے ہی اس کے نام سے بکارا۔وہ جیران رہ گئے کہ بید پہلی ملا قات اُمھیں کیے علم ہوگیا کہ میرانام کیا ہےاور میں کون ہوں اس حیرانی کی حالت میں جب دریافت کیاتو فرمایا ۔میری روح نے تیری روح ک يجان ليا \_ كيونكه جوالله تعالى كو يجان ليتا إس كوئى چيز پوشيده بين رائت -

# ارواح ،ارواح کو پیچانتی ہیں

آپ نے برم بن حیان کے پوچھے رفر مایا کہ عَو فُتُ رُوْحَكَ یعنی میری جان نے تیری جان کو پیچانا۔ ( أشف الحجوب شريف باب: 10)

فرمایا: مومنین کی روحیس ایک دوسری کو پہچان لیتی ہیں خواہ صاحب ارواح ایک دوسرے کونہ پہچانتے ہوں۔

( تذکرہ اولیائے عرب و مجم :۸۴)

162

حضرت حرم بن حیان رحمته الله علیہ کے پوچھنے پرارشا دفر مایا علیم وجبیر نے مجھے بنایا جب تمھار کے فس میر کے فس باتیں کیں،ای وقت میری روح نے تمھاری روح کو پہچان لیا۔زندہ اور چلتے پھرتے لوگوں کی طرح روحوں کی بھی جان ہو گی ہ مومنین خواہ بھی آپس میں نہ ملے ہوں اوران میں کوئی تعارف نہ ہواور نہان کوایک دوسرے سے باتیں کرنے کا اتفاق ہوا ہو، پھرا سب آیک دوسر کے دہرے کو پیچانتے ہیں اور خدا کی روح کے وسلہ سے با تنس کرتے ہیں خواہ وہ ایک دوسرے کتنے ہی دور کیوں نہ ہول ا ( تابعین کے ایمان افروز واقعات صفحہ۵۵ از شام عین الدین احم

#### فانده

مجد د دورِ حاضره شیخ القرآن والنفیر ، شیخ الحدیث مفسر اعظم پاکتتان فیض ملت حضرت علامه ابوالصالح محمد فیض احمداویسی مدخلله العالی نے اپنی تصنیف لطیف عابیة المامول فی علم الرسول میں تحریر فرمایا ہے کہ:

جب قرآن مجید میں ہرشے کا بیان ہے اور بیان بھی کیسا روش اور روش بھی کس در ہے کا مفصل اور اہل سنت کے مذہب میں شی ہر موجود کو کہتے ہیں تو عرش فرش تمام کا کنات جملہ موجودات اس بیان کے احاطے میں داخل ہواور منجملہ موجودات ک کتابت لوح محفوظ بھی ہے تو بالضرورت یہ بیانات محیط اس کے مکتوب کو بھی بالنفصیل شامل ہوئے۔ (غاینۂ المامول فی علم الرسول باب اول صفحہ: ۲۲\_۲۳)

# تفسير ابن كثير:

سورہ یوسف کی آخری آیت مبار کہ کا ترجمہ تغییرا بن کثیر کے اردوتر جمہ میں یوں کیا گیا ہے۔ ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے بیقر آن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ تصدیق ہےان کتابوں کی جواس سے پہلے کی ہیں اور کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کواور ہدایت ہےاور رحمت ہے ایماندارلوگول کے لیے (تغییرابن کثیراردوج ساصفی ۳۱)

#### فائده:

۔۔۔۔۔ یہاں قرآں مجید کی ایک صفت میہ بیان ہوئی ہے کہ قرآن کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کوابغور فرمائے ایسا کون ساعلم ہے جے قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان نہیں کیا گیا کہ جس کے متعلق کہاجائے کہ فلاں فلاں علوم قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئے۔

# قرآن مجید الله تعالیٰ نے مدنی تاجدار عیداللہ کو سکھایا:

رب کا نات کاارشادگرای ہے:

اكر حُمانُ فَعَلَّمَ الْقُرُ ان 6 خَلَقَ الْإِنْسَانَ فَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ 0 (سورة رَحْن: ابتدائى آيات) رحمٰن نے اپنے محبوب كور آن سكھايا۔ انسانيت كى جان محمد كو بيدا كيا۔ ماكان و ما يكون كابيان أنسيس سكھايا

#### شان نزول:

حکیم الامت مفتی احمہ یارخان صاحب تعیمی رحمتہ اللہ علیہ سورہ رحمٰن کا شانِ نزول بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: (شان نزول) جب آیت کریمہ اُسٹ جُدُو لِلوَّ حُمان اُتری تو کفار بولے ہم رحمٰن کوئیں جانتے کون ہے؟ ان کے جواب میں یہ آیت اُتری کہ رحمٰن وہ ہے جس نے اپنے محبوب کوقر آن سکھایا اس سے چندمسائل معلوم ہوئے۔

ا یک به کهاللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت علم بخشا کیونکہ بیعلیم رحمت ومحبت کی بناء پرفر مائی ،مہر بان استاد سعادت من گر دکوسب پچھ پڑھادیتا ہے۔

. دوسرے بیر کہ حضور تمام انبیاء سے بڑے عالم ہیں ۔ کیونکہ حضرت آ دم علیہ السلام کورب نے چیزوں کے نام سکھائے ہے۔اس کاعلم اور قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں بلکہ تن تعالی جے جا ہتا ہے اے بھی علوم غیبیہ سے نواز تا ہے اور جے علوم غیبیہ نے از دے وہ بھی علوم غیبیہ سے لوگوں کو مطلع کرسکتا ہے۔

# قرآن میں هر چيز کا روشن بيان:

الله تعالى نا بن النافى كام قرآن مجيد مين مرجيز كاروش بيان مندرج فرماديا بحقرآن مجيد مين به كدند وَ نَسَوّ لُسَا عَسَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَسَىءٍ وَهُدُكَى وَ وَحُمَةً وَ بُشُولى لِلْمُسْلِمِيْنَ ٥ (پ م اسورة الحديد ٨٩)

"اورجم نے تم پرقر آن اتارا کہ ہر چیز کاروش بیان ہے اور ہدایت اور جمت اور بشارت مسلمانوں کو۔ ( کنزالا یمان شریف)

## فائده :

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تغییر بیان کرتے ہوئے کھا ہے کہ عن ابسی بسکسر بن محمد اللہ محضرت ابو بکر بن مجاہد رحمتہ اللہ محضرت ابو بکر بن مجاہد رحمتہ اللہ محمد اللہ علیہ جاہد رحمتہ اللہ علیہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک دن اُنھوں نے بیان فر مایا کہ دنیا میں کوئی چیز ایمی نہیں جوقر آن مجید میں نہ ہو۔ علیہ سے روایت ہے کہ ایک دن اُنھوں نے بیان فر مایا کہ دنیا میں کوئی چیز ایمی نہیں جوقر آن مجید میں نہ ہو۔ انفیر انقان جلد بیان خرایا کہ دنیا میں کوئی جیز ایمی نہیں جوقر آن مجید میں نہوں کے بیان فر مایا کہ دنیا میں کوئی جیز ایمی نہیں جوقر آن مجید میں نہ ہو۔

# قرآن میں اولین و آخرین کے علوم:

امام سعید بن منصورا بن ابی شیبه اور عبداله بن احمد نے زوا کدالز مدییں ، ابن انصر لیس نے فضائل القرآن میں محمد بن نصر سے کتاب الله میں طبرانی اور بیہی ترکھم الله نے شعب الایمان میں حضرت ابن مسعود دھالٹیوی سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں: جوعلم حاصل کرنا جا ہتا ہے وہ قرآن سے دوشتی حاصل کرے کیونکہ قرآن میں اولین وآخرین کے علوم ہیں۔

(تفير درمنشورار دوترجمه جلد ٢صفحه: ٣٥٨)

# هر چیز کا بیان:

امام ابن جریراور ابن ابی حاتم رحمهما الله نے حضرت ابن مسعود طالفیا ہے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ الله تعالی نے اس کتاب میں ہر چیز کا بیان نازل کیا ہے اور جو کچھ تر آن میں بیان کیا گیا ہے اس کا بعض ہمیں معلوم ہے پھریہ آیت تلاوت کی وَ فَزْ لُنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِنْيَاناً لِكُلِّ شَنَى وَ اِتَفْير درمنشوراردور جمہ جلد مصفحہ ۳۲۸ تفیر طبری زیر آیت ہذا جلد ۱۹ اصفحہ ۱۹۳)

# هر چیز کا مفصل بیان:

مَاكَان حَدِيثًا يُنْفَتُونى وَ لَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُوْم يُوُمِنُونَ ٥ (پاره٣ اسورة يوسف آخرى آيت مباركه) يكونى بناوٹ كى بات نہيں ليكن اپنے سے الگے كلاموں كى تقد يق ہے اور ہر چيز كامفصل بيان اور مسلمانوں كے ليے ہدايت اور رحمت (كنز الا يمان)

## آیت نمبر۲:

وَكُلَّ شَيْءٍ ٱخْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِيْنٍ ٥ (سورة ياس ٢٠) اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں ( کنر الایمان شریف)

وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمْتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ٥

(ياره عسورة الانعام - ٥٩)

اوركوئي نبيس زمين كى اندهير يون ميں اور نه كوئي تر اور خشك جوايك روش كتاب ميں لكھا ہو ( كنز الايمان شريف )

معلوم ہوا ہے کہ ہرادنیٰ اعلیٰ چیزلوح محفوظ میں کلھی ہے اور بدلکھنا اس کیے نہیں کہرب تعالیٰ کواپنے بھول جانے کا اندیشہ تھا لہذا لکھ دیا بلکہ اپنے خاص مقرب بندوں کو بتانے کے لیے ہے جن کی نظر لوح محفوظ پر ہے اس آیت 5 کا خلاصہ مطلب میر ے کیلمغیب حساب سے بعقل سے حاصل نہیں ہوتا۔ بیتورب کی خاص ملک ہے اس کے پاس ہے جے وہ دےاہے ملے اورغیب کی تنجیاں مے مرادوہ پانچ علوم ہیں جوسورة لقمان کے آخر میں ندکور ہیں عسدہ علم السساعة چونکہ میر پانچ چزیں لاکھوں غیبوں کے کھل جانے کا ذریعہ ہیں اس لیے اُٹھیں غیب کی تنجیاں فرمایا گیا۔

لوح محفوظ کو کتاب مبین لیعنی ظاہر کردینے والی کتاب اس لیے فر مایا گیا ہے کہ لوح محفوظ علوم غیبہ ان حضرات پر ظاہر کردیت ہے جن کی نظر پر ہے جیسے بعض فرشتے اور انبیاء واولیاء کرام ۔اگر اس پرکسی کی نظر نہ ہوتو وہ کتاب مبین نہ ہوگی مولانا

ازچه محفوظ اند محفوظ ازخطاء

(تفييرنورالعرفان)

# علوم حبيب كبريا عيدوللم:

مجدد دور حاضره فيض ملت شيخ القرآن والنفير، شيخ الحديث حضرت علامه ابوالصالح محد فيض احمد اويسي مدخله العالى مدنى تاجدارا حمرمخار ، حبیب كبريا منالیفیّم كےعلوم كے متعلق لكھاہے كه:

لوح محفوظ میں ذرہ ذرہ کے اندراج کے متعلق مزید برآن دلائل کی ضرورت نہیں جب کہ قرآنی نصوص موجود ہیں کہ اس

حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولی،حضرت داؤ دکوزرہ بنانا،حضرت خضر کوعلم باطنی سکھایا، حسب نوح کوشتی بنانا (علیهم السلام) مگر ہارے منورکوقر آن سکھایا جس میں اوج محفوظ کے علوم کی تفصیل ہے۔

تيسرے يدكر حضور تمام خلق سے زيادہ عالم بيں كداور لوگ مخلوق كے شاگرد ہوتے بيں حضور رب كائنات كے، جب پڑھانے والارب ہے پڑھنے والامحبوب رب جو کتاب پڑھی وہ قر آن تو بتا وَابِعلم مصطفوی میں کمی کیسی۔ چوتھے بیک چضور حفرت جریل کے شاگر ذہیں (تفییر نورالعرفان)

عَلَّمَ الْقُرْآن كامطلب تفيرنورالعرفان مين يول بيان كيا كياب كيعنى م نايخ حبيب كوالفاظ قرآن ،معانى قرآن ، احکام قرآن ،اسرار قرآن ،رموز قرآن خوب سکھا دیے ، کب سکھائے ،حق میے کہ سکھا کردنیامیں بھیجا ،حفزت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب پڑھا کر بھیجا اس ہےمعلوم ہوا کہ حضور کاعلم بلا واسط مخلوق رب کا عطیہ ہے لہٰذا اس کی پیائش یا انداز ہنہیں ہوسکتا جیسے سندرکا پانی یا ہوایا آفتاب کا نور کدان کی پیائش کے لیے کوئی میٹرنہیں یہاں بکل اور واٹرور کس کا پانی اس سے نایا جاسكتا ہے كہاس ميں انسان كى صنعت كودخل ہے اس كى باقى تقريم جمارى كتاب (مفتى صاحب رحمته الله عليه كى تصنيف لطيف ) نئ تقریروں میں دیکھواس سے میکھی معلوم ہوا کہ حضور کو متشابہات قرآن یکاعلم دیا گیا کیونکہ سارا قرآن رب نے سکھایا تواس میں متشابہات بھی آ گئے۔(لفسیرنورالعرفان)

# مان کان ومایکون کا علم:

تفيرخان وغيره يس بكدانسان عمرادحفور اليظم بي اوربيان عمرادها كان ومايكون كاعلم بيعني بم في أتهين سارے عيبي علم بخشے (تفسير نور العرفان)

# ھر شے کا بیان لوح محفوظ میں:

(1) وَكُلُ صَغِيْرٍ وَ كَبِيرٍ مُستَطَرُ ٥ ( ياره ٢٧ سورة القمر: ٥٣) اور ہر جھوتی بڑی چیز لکھی ہے ( کنزالا میان شریف)

امام ابن منذرر حمة الله عليه في حضرت ابن عباس رضى الله عنهما الله عنها الله عند الله عند الله عليه و تحبيب مستطر کے بارے میں فر مایااس کامعنی ہے ہرچھوٹی بڑی کتاب میں اسے ہوئی ہے (تفسیر درمنشورار دوتر جمہ جلد اصفحہ: ۳۲۰) (2) امام عبد الرزاق ،عبد بن حميد اورابن جرير كهم الله في حضرت قاده سے يمعنى بيان كيا ہے كه برچھوئى برى بات محفوظ کے مصی ہوئی ہے (تفسیر درمنشورار دوجلد صفحہ ۳۲۰ تفسیر طبری زیرآیت هذا جلد ۲۷صفحہ ۱۳۱)

(3) امام ابن جرير رحمة الله عليه في حضرت مجابد رحمة الله عليه عبي معن قل آيا ب كه برچموني برى بات اللهي مونى

میں ہے جو چاہو۔ پوچھلو۔عبداللہ ابن حذیفہ مبھی نے عرض کیا کہ میراباپ کون ہے فر مایا حذافہ پھرعمر فاروق وٹالٹیڈ نے عرض کیا کہ مہم اللہ کے رب ہونے ،آپ کے نبی ہونے ،اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں تب حضور نے ارشاد فر مایا کہ آئندہ اس سے معنوں سے کیا باز ہوگئے اس پر بیدآ بیت کریمہ نازل ہوئی اس سے چند مسائل معلوم ہوئے ایک بید کہ اللہ تعالی نے حضور مثل اللہ تی کے ہردا قعہ کی خبردی اور اپنے خاص غیب پر مطلع فر مایا

دوسرے بیر کہ حضور کے علم پراعتراض کرنامنافقوں کا کام ہے۔ تیسرے بیر کہ حضور کوالی پیشیدہ باتوں کی بھی خبر ہے جس کی خبر دوسروں کونہیں ہوتی ۔ حذیفہ کا عبداللہ کا باپ ہونا بیدہ پوشید خبر ہے جس کی خبر سواان کی ماں کے کسی کونہیں مگر آپ اسے بھی جانتے ہیں (تفسیر نورالعرفان)

# الله تعالىٰ كا قرب:

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالی جل جلالہ کے علم مبارک سے باہر کوئی چیز نہیں۔اللہ تعالیٰ اپنے محبوب انبیائے کرام کواپنے علوم سے نواز نے کے لیے چن لیتا ہے جسے جائے گرام کواپنے علوم غیبیہ سے نواز تا سید الانبیاء کے طفیل محبوب اولیاء کرام کو بھی علوم غیبیہ عطافر ما تا ہے۔ جب اللہ کے محبوب اولیائے کرام عبادات میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انھیں اپنے انعامات سے نواز تا ہے حی کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ نوافل کی کثرت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص قرب سے نواز تا ہے حی کہ یہاں تک کہ ارشادر بانی ہوتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے وغیرہ

### دديث قدسى:

عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادى لِي وَلِيّا فَقَدُ اذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اللهِ عَبْدِى بِشَيْءِ احَبَّ إِلَى مِمّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبِدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى بَالتَّوَافِلِ حَتَى الْحِبُّهُ فَإِذَا اَجْبَبْتُهُ افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبِدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى بَالتَّوافِلِ حَتَى الْحِبُهُ فَإِذَا اَجْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسَمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الْتِي يَبِطِشُ بِهَا كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسَمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الْتَي يَبِطِشُ بِهَا وَإِنْ سَأَلُنِي لَا عُطِيَنَةٌ وَلَئِنِ اسْتَعَاذِنِي لَا عِيدُنَّهُ وَمَا يَوْ وَانَ سَأَلُنِي لَا عُطِينَةً وَلَئِنِ اسْتَعَاذِنِي لَا عَيدُنَهُ وَمَا تَوَدَّدُ حَنْ شَيْءٍ إِلَى اللهُ وَمَا يَوْلَ وَانَ سَأَلُنِي لَا عُطِينَةً وَلَئِنِ اسْتَعَاذِنِي لَا عَيدُنَةً وَمَا تَرَدِّ ذَلَ عَنْ شَيْءٍ إِنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّ دِى عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكُوهُ الْمَوْتَ وَانَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْنِ السَّعَاذِنِي لَا عَيدُاللهُ وَمَا تَوْلِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت ابوہریرہ طالقین سے دوایت ہے کہ رسول اللّٰہ تا اللّٰہ تا اللّٰہ تعالیٰ فر ما تا ہے جومیرے کی و لی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف جنگ کرتا ہوں اور میر ابندہ الی کسی چیز کے ذریعے قرب حاصل نہیں کرتا جو جھے پہندہیں اور میں نے اس پر فرض کی ہیں بلکہ میر ابندہ برابر نوافل کے ذریعے میر اقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے مجت کرنے لگنا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی ساعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ میں ماکان وما یکون کی ہرشے کا ذکر ہے اس سے مزید اور کیا جا ہیے اور لوح محفوظ ہمارے رب کریم شفیع معظم منظم کا ا یایاں کا ایک حصہ ہے۔

كما قال الامام محمد البوصيري في القصيدة البردة الشريف

فان من جودك الدنيا وضرقها ومن علومك علم اللوح والقلم

د نیاوآخرت آپ ہی کے کرم ہے ہے اورلوح وقلم کاعلم آپ کے علوم کا بعض اس کی شرح ملاعلی القاری انحفی رحمتہ اللہ علیہ حل العقد ہ فی شرح القصید ہ البردۃ میں فرماتے ہیں

وكون علومها من علومه عليه السلام ان علومه تتنوع الى الكليات والجزئيات وحقائق ومعارف وعوارف تتعليق بالذات والصفات علمهما يكون نهر أمن بحورعلمة وحرفامن سطورعلمه

اورلوح وقلم کےعلوم حضورعلیہ السلام کےعلوم کا بعض حصہ اس لیے ہیں کہ حضورعلیہ السلام کےعلوم منقسم ہیں جزئیات اور کلیات اور حقائق اور معرفت اوران معارف کی طرف جنھیں ذات وصفات سے تعلق ہے لہذا لوح وقلم کاعلم آپ کے دریاؤں کی ایک نہراور آپ کےعلوم کے سطروں کاصرف ایک حرف ہے۔ (غاینۂ المالمول فی علم الرسول صفحہ: ۲۵ ۲۲۲)

#### فائده:

علوم مصطفیٰ کے علوم کے متعلق مزید تفصیلات مطلوب ہوں تو قبلہ فیض ملت کی تصنیف لطیف غاینۂ المهامول فی علم الرسول کا مطالعہ کیجیے۔اس موضوع پہ بہترین کتاب ہے کتاب مکتبہ اوسیہ رضویہ اورسیرانی کتب خانہ سیرانی مسجد سپر انی روڈ بہاولپور سے منگوائی جاسکتی ہے۔

# الله تعالىٰ اپنے انبياء كرام كو غيبى عطا فرماتا هے:

الله تعالی کا فرمان ذیثان ہے ملاحظہ فرمائے:

وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَآءُ

(پاره: ٢ سورة آل عران: ١٤٩)

اوراللہ تعالیٰ شان پنہیں کہا ہے عام لوگو تعصیں غیب کاعلم دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے جاہے ( کنزالایمان شریف)

## شان نزول:

ایک بار نج کاٹیٹی نے وعظ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری ساری اُمت کو پیدائش سے پہلے مجھ پر پیش فرمایا اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر بیش فرمایا اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون نہیں۔منافقوں نے اس وعظ شریف کا نداق اُڑایا اور بولے کہ ہم در پردہ کا فر ہیں گر حضور ہے مضور ہم کومومن سمجھے ہوئے ہیں اور دعویٰ یہ کہ لوگوں کی پیدائش سے پہلے آپ مومن وکا فرکو پہچانتے ہیں اس پر حضور نے منبر پر کھٹوٹ ہوئے والے واقعات کھڑے ہو کر فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ہمارے علم پر طعن کرتے ہیں۔ اچھا آج سے قیامت تک ہونے والے واقعات

سنتا ہےاوراس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ ویجھتا ہےاوراس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہےاوراس کا پیربن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔اگروہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرورا سے عطافر ماتا

ہوں اورا گروہ میری پناہ پکڑے تو میں ضرورا ہے بناہ دیتا ہوں اور کسی کام میں مجھے تر د ذہیں ہوتا جس کومیں کرتا ہوں مگرمومن کی موت کو براس کے سجھنے میں کیونکہ میں اس کے اس بُر استجھنے کو بُر استجھنا ہوں۔

(ترجمه از فاضل مولا ناعبد الحكيم خان اخترش جهانيوري فيح بخاري شريف مترجم جلد 3 صفحة ١٥١)

# شرح حديث

جو کوئی ولی سے عداوت اس لیے کرتا ہے کہ وہ میراولی ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اور اس کو ہلاک کرتا ہوں اوراس پرایسےلوگ مسلط کرتا ہوں جواسےاذیت پہنچاتے رہیں اس محض کی بیدسوائی دنیا میں ہے آخرت کی خرابی اس کےعلاوہ ہے ۔اللہ تعالیٰ مسلمانوں کوالیمی ذلت ورسوائی ہے پناہ دے۔اس مقام میں پیجاننا ضروری ہے کہ حضرات صوفیہ جومقر بان پروردگار عالم ہیں کی اصطلاح میں ایک قرب فرائض ہےوہ بیر کہ بندہ اللہ اور حق تعالیٰ فاعل ہے یعنی بندہ کے افعال اگر چہاس کے ہاتھ پاؤں ے ظاہر ہوتے ہیں لیکن حقیقت فاعل الله تعالی ہوتا ہے چنانچہ حدیث نبوی إنَّ اللَّهَ يَنْطِقُ عَلَى لِسَان عُمَّوَ الله تعالی عمر فاروق خالفیٰ کی زبان پر بولتا ہے میرااس حال کی طرف اشارہ ہے دوسر حقر بنوافل ہے کہ اللہ تعالی اللہ اور بندہ فاعل ہے جیسا کہ مذکورہ حدیث میں بداشارہ ہے کہ بندہ میرے ساتھ سنتا ہاورمیرے ساتھ ویکتا ہے چنانچا ایک حدیث میں ہے فیسٹ یا سمع و بسٹ يُنْصِرُوْنِيْ يَنْطِشُ وَبِيْ يَمْشِي يَعِيْ بنده ميرے ذريع سُنتا ہميرے ذريع ديڪتا ہميرے ذريع پکڑتا ہے اورميرے ساتھ چلتا ہےاور قطلب العرفاء سيدالا ولياء شيخ محى الدين عبدالقا در جيلاني (النيئة كے كلام سے ظاہر ہے كہ قرب فرائض أتم المل المل ہے کہ بندہ درمیان ہے اُٹھ جاتا ہے بیفنا کا مقام ہے کہ اس مقام میں سالکوں کا نام ونشان باتی نہیں رہتااور بیحدیث که 'اِنَّ اللّه ینطق علی لسان عصر ''اس کی وضاحت کرتی ہے دوسرے اصفیاء کے نکام ہے معلوم ہوتا ہے کہ قرب نوافل تمام تر ہے (تیسرا

#### سوال:

اگریہ سوال پوچھا جائے کہ نوافل کی محبت جس ہے مذکور ہ فوائد ظاہر ہوتے ہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیفرائض ہے افضل

اس کا جواب رہے کہ ایسا ہر گزنہیں بلکہ جس قد رفرائض سے بندہ اللہ تعالی کے قریب ہوتا ہے اور کسی سے ایسا قرب نہیں ہوتا" یتقرب عبدی بالنوافل "ےمرادفرائض ایسے نماز اورروز وساتھ ہے فرائض ترک سے بندہ کمال کونہیں پہنچ سکتا۔ لبغا نوافل مرادوہ ہیں جوفرائض رمشمل ہیں اوران کی تھیل کرتے ہیں۔

اس کا حاصل ہیہ ہے کہ مذکورہ کمالات فرائض ونو افل دونوں کی برکت سے ہیں فرائض اورنو افل تابع ہیں ( کر مانی ) تولیہ " مائے ڈڈڈٹ ''بعنی میں کسی چیز کے کرنے میں تر دہنییں کرتا ہوں جومومن کی جان میں تر د دکرتا ہوں وہموت کو براسمجھتا ہے اور میں

اس کی ایسی برانی کواچھانہیں جانتا ہوں یعنی میں اس کی موت کومکر وہ جانتا ہوں۔

علامد کر مانی نے کہا ''مُساءَت' سے مرادحیات ہے کیونکہ موت کے باعث بندہ جنت کی دائمی نعمتوں تک پہنچاہے یااس لے کہ حیات بندہ کورذیل عمراور تو ی جسمانیہ کے ضعف تگ پہنچاتی ہے اور اس کو نچلے طبقہ میں لے جاتی ہے اور میں اس کی موت کو اجھانبیں جانتا ادراس کی روح قبض کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔اس صورت میں اس کی حیات وممات میں متر دوہوتا ہوں۔ (تيسراالقارى) (تقهيم البخاري شريف شرح بخارى شريف جلد ٩٥١\_١٩٥)

الى جوالله تعالى كاتخلص مومن الله تعالى كى عبادت مين مشغول موجاتا بنواقل بكثرت اداكرتاب يبال تك اس يدالله تعالی کافضل وکرم ہوجا تا ہے کہ حدیث قدی کے مطابق اللہ تعالی خود ارشاد فرما تا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جا تا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے ابغور فرمایئے پھرایسے ہاتھوں کی پکڑ ہے کون نچ سکتا ہے۔ جن کی آنکھوں کے متعلق فر مان ذیثان ہو کہ میں ان کی آئیسیں بن جاتا ہوں جن ہے وہ دیکھتا ہے الی آئیسوں کی بصارت کا کیاعالم ہوگا۔ایسی کون می چیز ہے جوالی آنکھوں کی بصارت سے نچ سکے اللہ تعالی اپنی عبادت کی برکت سے وہ مقامات علیا عطافر ماتا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔

بہر حال مختصر میہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب انبیائے کرام اور انبیائے کرام علیہم الصلوٰ ۃ والسلام کی اطاعت وفر مانبر داری کی بركت سے اوليائے كرام كوبھى علوم غيبية عطافر ماتا ہے۔

## ملفوظ شریف کا مطلب:

ای لیے حضرت ہرم رحمت اللہ علیہ نے یو چھا کہ میرانام آپ کوکس نے بتایا؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے اس مے بل المرك الما قات كبيل موكى تو حضرت اوليل قرني والتنفيُّ في ارشادفر مايا كه نباء العليم الخبير مجھ استقليم وجبيررب نے آپ كانام بتايا ہے لہ جم کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہر چیز کاعلم اللہ تعالی جل جلالہ کو حاصل ہے وہ جسے جا ہتا ہے اسے بھی علوم غیبیہ سے نواز دتیا ہے تھے جی میلم غیب عطا فر مایا جس کا ظہار میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ میر ااٹکل پچوٹہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے سیلم حاصل ہوا المرتقالي كي عطا علوم غيبيكا حاصل موجانا نة الله تعالى كي قدرت سے بعيد ہاورنه بي بيك الله تعالى كي عطاكے باوجودعلوم عمیر کی کوحاصل نہیں ہو سکتے ۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی جسے حیابتا ہے جتنا حیابتا ہے علم عطا فریا تا ہے حق تعالیٰ کی قدرت کے مامنے کی کی مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کوعلوم غیبیہ سے نواز نا جا ہے اور کوئی کھڑا ہو کر آ گے رکاوٹ بن بائے یا رکاوٹ لور کا کردے۔ایام گرنہیں ہوسکتا۔

# روموں کی جان پہچان:

حضرت اولیس قرنی رطانتین نے فرمایا کہ میری روح نے تمھاری روح کی طرف توجہ کی تو میری روح نے تمھاری روح کو پچان کیا۔مومنین کی روحیں ایک دوسری کو پہچان لیتی ہیں خواہ صاحب ارواح کا ایک دوسرے سے (ظاہری طور پر ) کوئی تعلق نہ ہو الانده بھی ایک دوسرے سے ملے ہوں۔

### يا عقر معود الأسوطات او مان

# السُتُ بِرَبِّكُمُ قَالُو بِلَيْ:

قرآن مجيد ميں ہے كه:

وَإِذ آخَذَ رَبُّكَ مِنْ م بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِ هِمُ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ السُّتُ بِرَبِّكُمْ طُقَالُوْ ابَلَى شَهِدُ نَا تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَفِلْيُنَ لَا (يار ۱۹۱۷ عَان ۱۷۲)

اور محبوب یاد کرو جب تمھارے رب نے اولا دآ دم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور اُٹھیں خودان پر گواہ کیا۔ کیامیں تمھارا رب نہیں سب بولے کیوں نہیں ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ ( کنز الایمان شریف)

#### فانده:

## تفسير نورالعرفان:

حکم الامت مفتی احمد بیارخان صاحب تعیمی رحمته الله علیه نے بیان فرمایا ہے کہ بیع مہدو میثاق عام روحوں سے لیا گیام میں انبیاء ، اولیاء ، مومنین ، کفار ، منافقین سب ہی تھے۔سب سے پہلے بلی ہمار بے حضور کی روحِ انور نے کہا حضور سے س کرقا نبیوں کی روحوں نے بلی کہا۔انبیاء سے س کردیگر مخلوق نے مگر کفار نے مجبوراً کہامومنین نے خوشی سے۔ (تفسیر نورالعرفان)

### فرشتوں کی گواھی:

تفیر ابن عباس میں ہے ای آیت مبار کہ کی تفییر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اے رسول! آپ کے پروردگار نے ہوئے لکھا ہے کہ اے رسول! آپ کے پروردگار نے ہیالا میں آور آدم کی اور آدم کی اولا دکی پلیٹھوں ہے ان کی کل اولا دجو قیامت تک ہونے والی ہے نکالی اور اپنی قدرت اور رہو بیت پرالا گواہ بنایا اور ان سب کوخود اپنے اوپر بھی گواہ بنایا اور افر ارکرتے ہیں۔اللہ تعالی نے فرشتوں ہے کہاتم بھی ان کے اقر ارکے گواہ رہا آپ میں یہ بھی ایک دوسر ہے گے گواہ ہو جا کیں کہ بیر وز قیامت بیٹ کہہ سکیں کہ ہم تو تو حید سے عافل تھے ہمیں کیا خبرتھی یا ہو گا ہو اس میں بیدا ہوئے تھے ہم بھی اللہ سے پہلے ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا اور عہدتو ڑا تھا ہم تو نتھے بچے تھے ان کے بعد دنیا میں پر چکے عذاب دیتا ہے بھی اللہ مقتری ہوگئے اپن کیا تو ہم کو ان کے سبب سے جو ہم سے پہلے کفر کر چکے اور گر ابی اور نا فر مانی میں پڑ چکے عذاب دیتا ہے بھی اس قسم کی لغوتقریر ہی میں بروز قیامت نہ کر سکیں ہم نے ان سے بروز میثاتی عہدلیا بیان کویا ددلاتے رہے اور قیامت تک ان کو اس کے سبب سے جو ہم نے ان سے بروز میثاتی عہدلیا بیان کویا ددلاتے رہے اور قیامت نہ کر سکیا کہ کہ کو نے بیانے کو تھوں کی لغوتقریر ہیں میں بروز قیامت نہ کر سکیا ہو گئے ہو کیا دولا تے رہے اور قیامت نہ کر سکیا کہ کو نوٹ سے سب سے جو ہم نے اس قبی کو نوٹ سے بیائے کا کر کی کیا دول کے بیائے کا کر بھی کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کو کیا ہو کیا ہو کیا ہیں ہو گئے کی کو کر کیا ہو کہ کو کیا ہو کیا ہو کیا گئے کو کر کیا ہو کہ کو کر کیا ہو کر کیا ہو کیا ہو کیا ہو کر ان کے سب سے جو ہم سے بھی کی ہو کیا ہو کی کی کو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کر کیا ہو کر کیا ہو کر کی کی کر کیا ہو کیا ہو کر کیا ہو کیا ہو کی کر کیا ہو کی کر کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کر کیا ہو کر کیا ہو کر کر کیا ہو کر کر کیا ہو کر کر کیا ہو کر کیا ہو کر کیا ہو کر کر کیا ہو کر کیا ہو ک

باددلایا جائے گا ہم اس طرح اپنی آبیتی مفصل اُ تاریخ ہیں اور قرآن میں خبر میثاق وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ پیکفرے بازآ نمیں اور عہد قدیم کے پابندر ہیں۔ (تفییر ابن عباس اردو ترجمہ جلد اصفحہ: ۳۴۲)

# عهد ميثاق بهول گيا:

ڈاکٹر ملک غلام مرتضی صاحب نے اس سلسلے میں ان الفاظ میں وضاحت کی ہے کہ رہا یہ سوال کہ وہ عہدو پیان آج مارے شعور پایا داشت میں محفوظ نہیں تو اس کے بارے میں واضح سامعاملہ ہے کہ دنیا تو دارالامتحان ہے آگر ریہ بات شعور اور حافظ می محفوظ ہوتی تو مقصدِ امتحان فوت ہوجا تا۔البتہ تحت الشعور میں آج بھی یہ بات یقیناً محفوظ ہے جدید دورکی اصطلاح میں اس کو وجدان کانام بھی دیا جاسکتا ہے۔

# یه عمد ومیثاق کیسے بُھلوادیاگیا ایک مثال:

یہ بات ایک مثال کے ذریعے سمجھائی جاستی ہے ہمارے وجدان میں یہ بات طویل عرصے ہے موجود ہے کہ فلاں شخص میراوالدہ اور فلال خاتون میری والدہ ہے۔ ہر چند کہ اس وقت یہ بات ہمارے شعور میں موجود ہے کیونکہ والدین آنکھوں کے سامنے موجود نہ ہوتے تو کیا ضرورت تھی؟ ذرا وہ وقت یا دکرنے کی کوشش کیجے جب ہمارے والد بہت ہی محبت کے عالم میں ہم سے یہ یو چھا کرتے تھے: ''تمھارا پاپاکون' والدہ پوچھتیں' تنمھاری ماماکون؟' اور ہم اس میارہ محبت کے عالم میں آن کی طرف انگلی کا اشارہ کردیتے تھے۔ اس اشارہ پر دونوں ماں باپ طرف محبت میں آپ سے باہر بوجاتے تھے مگر یہ سارا واقعہ ہمیں اب یا ذہیں ہے۔ (تفیرانوارالقرآن جلداول صفح ۱۹۷۔ ۱۹۲)

#### الده:

ہاری زندگی میں کتنے نہایت اہم واقعات گزر چکے ہیں ابتدائی ایا م اب تک غور فرمائے گران میں سے کتنے واقعات ابت ہمیں کلی جزئیات سمیت یا و ہیں۔ بیتو سارے زندگی کے واقعات ہیں ذراغور فرمائے ۔ کلاس کے امتحان کے سلط میں ہم اپنے کورسز کی کتب کا کتنا مطالعہ کرتے ہیں کیا بچھ نمیں پڑھتے بلکہ جہاں تک ممکن ہوسکتا ہے ہم امدادی کتب بھی پڑھتے ہیں مگر جب ممروامتحان میں پہنچتے ہیں تو تازہ تازہ کے ہوئے مطالعہ میں ہے ہمیں کتنا بچھ یا درہ جاتا ہول جاتا ہے حالانکہ تازہ تازہ تازہ تازہ تازہ تازہ کا بدول کتنا بھول جاتا ہے حالانکہ تازہ تازہ تازہ مطالعہ ہاں کے باوجود ہماری یا داشت کا بیمالم ہے۔ عہدہ میثاتی کوتو عرصہ درازگزرگیا۔ دیکھیے ہماری زندگی جوں جوں آگے بڑھتی جارہی ہے۔ سابقہ واقعات ایک ایک کرکے بھولتے جارہے ہیں بلکہ اس حیات طاہر مل بیتے ہوئے اہم مسم کے واقعات بھی دماغ کی تختی ہے مٹ چکے ہیں۔ حالانکہ زیادہ ہزارہ محال ہوتو ہزاروں مال، بچاس سال یا سوسال ہوگئی۔ جب اتنی معمولی عمر میں گزرے ہوئے واقعات کی یا دواشت کا بیمال ہوتو ہزاروں سال ہوگئی۔ جب ہمیں بھول چکے ہیں ہمیں یاد سروے واقعات جو ہمیں بھول چکے ہیں ہمیں یاد سروے مواقعات جو ہمیں بھول چکے ہیں ہمیں یاد سروے استحور میں ہوتے ہیں کی کے یاد کرانے پرفور آیاد آتے ہیں۔

فوڑے ہی دنوں کی بات ہے کہ الفقير القادري ابواحمد اوليي کوايک شاگر دمحمد ارشاد پاک پتن شريف ميں ملا۔اس نے

میرے وجود میں سائی ہوئی ہے بلکہ یوں سمجھ لیجیے جیسے ابھی تک اللہ تعالی کلام فرمار ہا ہے اور میں سُن رہا ہوں۔

# رودوں کے نکالنے کی ترتیب:

تفییر خلاصة التفاسیر میں ہے کہ چونکہ ذر بیت آ دم اُسی ترتیب سے نکل تھی جس طرح دنیا میں پیداہوں گے الہذا فر مایا (من ظہورهم) جب تک بیدروسیں پیدانہ ہولیں گی قیامت نہ آئے گی (تفییر خلاصة التفاسیر جلد ۲ صفحہ ۱۲۰)

## روایت نمبر۲:

حضرت امام ابن الی شیبہ، عبد بن حمید، ابن منذر، ابن الی حاتم، ابوانشیخ اور لا لکائی ترتھم اللہ نے السعة میں بیان کیا ہے کہ ارشاد باری تعالی وَاذَ ا اَحَدَدَ رَبَّكَ مِنُ م بَنِنْ ادَمَ مِنْ ظُهُوْدِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ كَضَمْن مِيں حضرت عبدالله بن عمروذ نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے بن آدم کی پشتوں سے ان کی اولا دکواس طرح نکالا جیسے سرے سنگھی نکالی جاتی ہے (تفییر درمنشور)

#### فائده:

تفیر مظہری میں بھی ابن جریر کے حوالے سے بیروایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت علامہ قاضی محمد ثناءاللہ پانی پی رحمة الله علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله تَظَافِیْنَا نے ایس علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله تَظَافِیْنَا نے ایسی متعلق فرمایا کہ آبت کے متعلق فرمایا کہ آ دم علیہ السلام کی پیٹھ سے اس طرح اولا دکو تکالا گیا جیسے تکلھی کے ذریعے سرے (جوئیں) تکالی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کیا میں تمہارار بنیں ہوں سب نے کہا کیوں نہیں۔ ملائکہ نے کہا تھوں تاہم نے گواہی دی۔

(تفييرمظهرى شريف أردوتر جمهج ١٩٩٣)

# روایت نمبر۳:

حضرت ابن عباس سے رضی الله عنهانقل کیا کہ الله تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولا دکو نکالا گویا کہ وہ پانی کی موج میں آنے والی چیو نئیاں ہیں۔ (تفییر درمنشور اُر دوتر جمہ جلد ساصفی ۱۳۳۸)

## روایت نمبر ٤:

امام عبد بن حميد ، ابن منذر ، ابن الى حاتم اور ابوالشيخ تمهم الله نے اسى آيت كے شمن ميں حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے بيروايت بيان كى ہے كه الله تعالى نے حضرت آدم عليه السلام كى پشت كومس فرمايا۔ آپ اس وقت عرفات كے پبلو ميں وادى معمان ميں متھا وراس سے ان تمام ارواح كو ذكالا جنھيں قيامت تك پيدا فرمانا ہے پھران سے ميثاق ليا اور بيا يك آيت تلاوت كى معمان ميں متھا وراس سے ان تمام ارواح كو ذكالا جنھيں قيامت تك پيدا فرمانا ہے پھران سے ميثاق ليا اور بيا يك آيت تلاوت كى معمان ميں متھا وراد ورمنشوراردور جمہ جلد اس قيام الله على الله على

#### فانده:

اس سلسلے میں مزیدروایات بھی ملتی ہیں جے مفصل مطالعہ مطلوب ہووہ تفییر درمنشور کا مطالعہ کرے۔

# روحوں سے یہ وعدہ کہاں لیا گیا:

مفسر قرآن حضرت علامة قاضى محمد ثناء الله ياني بني رحمة الله عليه في بيان و مالي به كدامام بغوى فرمات بيل كدابن عباس

سلام کیا۔الفقیر القادری نے سلام کا جواب دیااور حال احوال پو جھے۔اس نے بتایا کہ المحدمد للله سب ٹھیک ہے۔ مگرآپ کا کہ شاگر دبہارعلی ملکان فوت ہوگیا ہے۔ات للہ ہو ہ ان البہ راجعون پڑھا پوچھا بہارعلی کون تھا؟محمدانشاد نے بتایا بہارعلی کا جورحمانی ملکانہ سے ابراہیم وغیرہ کے ساتھ آیا کرتا تھا۔تب مجھے یاد آیا کہ ہاں ابراہیم وغیرہ کے ساتھ بہارعلی بھی آیا کرتا تھا۔

بے شار واقعات ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں پیش آتے رہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں ای طرح یوم میٹالڈ ہمیں بھول آ ہمیں بھول گیاای واقعہ کوانبیائے کرام یاد کررانے کے لیے آتے رہے ۔ گربعض واقعات ہماری زندگی میں ایسے بھی رونما ہو ہیں جو یاد کرانے کے باوجودیا زنبیں آتے ۔ ایسے ہی واقعات میں سے یوم میٹاق کو بھی سمجھ لیجئے گریہ معالہ بھول جانے کاعام لوگوں ہے بعض اللہ والوں کواقعہ میٹاق نہیں بھولتا بلکہ اس دنیا میں بھی یا در ہتا ہے۔

# هونهارطالب علم:

ذہین فطین طالب علم جو پچھ مطالعہ کرتا ہے کمرہ امتحان میں وہ بہترین طریقے سے پرچیٹل کرکے کامیا بی حاصل کرتا، اے تمام سوالات یا دہوتے ہیں بلکہ ہرسوال کی تمام جزئیات بھی یا دہوتی ہیں۔ ای طرح بعض اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں جن کوعہد میثاتی یا دتھا۔

# عهدمیثاق بعض بزرگوں کو یادتھا:

د یو بند مکتبه فکر کے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک سوال کا جواب لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ اول **تواگائی** بنی آ دم میں بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جنھوں نے بیا قرار کیا ہے کہ ہمیں بوری طرح یا دہے۔

حضرت ذوالنون مصری (رحمته الله علیه ) نے فر مایا که بیع مهدو میثاق مجھے ایسایا دہے گویا اس وفت سُن رہا ہوں۔ (تفسیر معارف القرآن جلد مهصفی ۱۵

#### فائده

یاد ہے وہ مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں ، بلبل کاچپجہانا

گویا آپارشاد فرمارہ ہیں کہ اس میثاق کا منظراس طرح میرے ذہن میں نقش ہو چکا ہے کہ گویاوہ تمام منظرا بھی الم میرے سامنے ہے حضرت آ دم علیہ السلام کی تمام اولا دیکجا ہے اللہ تعالی مخاطب کرکے میثاق لے رہاہے بھی خاموثی سے اللہ کے کلام مے محظوظ ہورہے ہیں۔ ہمہ تن گوش ہوکر ساعت کردہے ہیں مجال ہے کوئی چوں چرا کر رہا ہو۔اس کلام کی لذت المحال تم میرے ساتھ کسی دوسرے کوشریک نے تھی ہراؤ۔ میں عنقریب تمھاری طرف اپنے رسول بھیجوں گاوہ شخصیں میراعہدو میثاق یاد دلائیں گے اور میں تم پر کتابیں نازل کروں گا۔

سب نے جواب دیا: ہم شہادت دیتے ہیں کہ بلاشباتو ہی ہمارارب اور ہمارااللہ ہے تیرے سوانہ کوئی ہمارارب ہے اور نہ ہی کوئی اللہ ہے۔

پس ان تمام نے اقر ارکرلیا پھر حضرت آ دم علیہ السلام گوان پر بلند کیا گیا تا کہ آپ ان کی طرف دیکھے لیس چنانچہ آپ نے غنی وفقیر اور حسین وجمیل صورت رکھنے والوں اور ان کے سوا دوسر سے افراد کودیکھا تو عرض کیا: اے میر سے رب! تو نے اپنے بندوں کے مابین مساوات قائم کیوں نہ کی؟

توالله تعالى في فرمايا: ميس في يه پيند كيا ب كدمير اشكراد اكياجائ -

آپ نے ان میں انبیا علیہم السلام کودیکھا، جو چراغوں کی مثل منوراورروش تھان سے نبوت ورسالت کے بارے میں خصوص علیحدہ میثا قرار گیا کہ وہ پیغام حق اللہ تعالی کے بندوں تک پہنچا ئیں گے اس کا ذکراس ارشاد میں ہو آڈ اُ اَحَدُنَا مِسنَ النَّبِيْنَ مِیْفَا فَعُهُمْ (الاحزاب: ۷) الایہ (تفییر درمنشوراردوتر جمہ جلد صفح ۲۵۳۔۴۵۳)

#### فائده:

واختح بوا کهاس دن ارواح کوان کی صورتوں میں رکھا جن صورتوں میں آنا تھا۔

# روزمیثاق ناموں کے ساتھ پکاراگیا:

امام ابن حاتم اورابن جریر رهم اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے بیقو ل قبل کیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فر مایا تو ان کی پشت ہے ان کی اولا دکو چیونٹیوں کی مثل نکالا پھرائھیں ان کے ناموں کے ساتھ پکار ااور کہا یہ فلاں ابن فلاں ہے بیا ہے ایسے ایسے ممل کرے گا پھرائھیں اپنے دست قدرت کے ساتھ مشیوں میں پکڑا اور فرمایا ہے جنت میں ہوں اور یہ جہنم میں ہوں گے۔ (تفییر درمنشور اُردوتر جمہ جلد ساصفی: ۴۵۰)

#### فانده:

معلوم ہوا کہ روز میثاق ان کی صورتوں میں رکھا جوان کی صورتیں دنیا میں ہونی تھیں اور اُٹھیں بلایا بھی ان کے نامول اور ان کے باپ کے نام سے پکارا گیا۔

اب ملاحظه فرمایئے کہ کیا عبد میثاق کسی کویاد بھی رہایانہیں۔

#### فائده.

ے مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولا دِ آ دم کو نکالا پھر ہند کے علاقہ دھناء میں عہد لیا گیا بیوہ جگہہے جہاں آ دم علیہ السلام زمین پر اُترے تھے کلبی کہتے ہیں کہ میثاق مکہ اور طاکف کے درمیان ہوا تھا۔سدی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کو پیدا فر مایا اور ابھی آسان سے اترے نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی چیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور آپ کی اولا دکو نکالا۔

(تفيرمظبرى شريف أردور جمه جلد ٢٩٩)

حكيم الامت شيخ القرآن مفتى احمد يارخان صاحب نعيمي رحمة الله عليه ني بيان فرمايا يم كم

''یہاں اس آیت میں پہلے عہد کا ذکر ہے اے مجبوب کا ٹیٹی آپ ان لوگوں ہے اس واقعہ کا ذکر کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ کے علاقہ میں عرفات پہاڑ کے پیچے میدان نعمان میں آ دم علیہ السلام کی پُشت پر دست قدرت پھیر کران ہے ان کی اولاد کا کی پُشت پر دست قدرت پھیر کران ہے ان کی اولاد کا کی پھر اولا دسے ان کی اولاد دھی کہ تاقیا مت پیدا ہونے والے لوگ اس تی تیب نکالے جس ترتیب ہے تکا لے جس ترتیب ہے بیدا ہوں گے بیسب چیونٹیوں کی شکل میں تھے۔ پھر ان پرانی بی ڈالی اپنا جمال دکھا کران سے فر مایا کہ بولوکیا ہیں تمھارار بس نہ ہیں ہوں سب نے بیٹ بیان ہوکر کہا کہ ہاں تو ہی ہمارار ب ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں بینی اقرار کرتے ہیں۔ درب تعالیٰ نے فر مایا کہ ہم کو کہ اے مولیٰ ! تیری ربوبیت سے بے خبر رہے ہمیں معافی فر مایا کہ ہم کو پکڑ انہیں کرتے (تفیر نعمی جلدہ صفحہ ۱۳۸۵)

### : Daila

معلوم ہوا کہ جس ترتیب سے تا قیامت پیدائش ہوگی اس ترتیب سے نکالا گیا۔اس طرح تفییر روح البیان میں ایک مفصل حدیث مبارکہ بیان کرکے بیفائدہ ککھا ہے کہ۔

''اس حدیث سے بین سمجھنا کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے تمام ارواح بالذات آدم علیہ السلام سے نکالے بلکہ اس طرح ہواکہ پہلے اُن کی پشت مبارک سے وہ نکالے جوان سے بلاواسطہ پیدا ہوں گے بھر ان ارواح کو جوان سے جتنے پیدا ہوں گے ای طرح تاقیامت کے سلسلہ کی ترتیب رہی (تفییر فیوض الرحمٰن تفییر روح البیان پارہ ۹ صفحہ ۱۹۲۶)

## ارواح کو ان کی صورتوں میںرکھا:

ا مام عبد بن حمید ،عبدالله بن احمد بن عنبل نے زوا کدالمسند میں ، ابن جریر ، ابن ابی حاتم ابوالشیخ ، ابن منده نے کتاب الرو علی الجمیہ میں لا لکائی ، ابن مردو یہ بیبی نے الاساء ، والصفات میں اور ابن عسا کر حمیم الله نے تاریخ میں حضرت ابن ابی کعب والنون کے سے بیان کیا ہے کہ اُنھوں نے ارشاد باری تعالی وَ اِذْ اَ تَحَدُّ دَ بَلَكَ مِن م بنی ادَمَ ........ بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ \_ عَضَمَن میں کیا کہ جب الله تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پُشت سے ان کی تمام اولا دکو نکالا تو ارواح کو ان کی صورتوں میں رکھا پھر انتہ تو تائی عطا فرمائی چنا نجی اُنھوں نے گفتگو کی پھر اللہ تعالی نے ان سے عہد و میثاق لیا اور خودا نھیں ان کے نفوں پر گواہ بناتے ہوئے ان سے بوجھا کیا میں تمھارار بنہیں ہوں؟ تو ان سب نے کہا: بے شک تو بی ہمارار ب ہے۔

الله تعالی نے فرمایا: میں تم پرسات آسانوں کا گواہ بنار ہاہوں اور تم پر تمھارے باپ آ دم علیہ انسلام کو گواہ بنار ہاہوں تا کہ قیامت کے دن بینہ کہو کہ جمیں تو اس کے بارے علم نہیں تھاتم جان لو بلا شبر میرے سواکوئی معبود نہیں اور میرے بغیر کوئی رہنہیں۔

# حضرت شیخ علی بن سهل بن الطهر اصفهانی قدس سره کا قول مبارک:

ين على بن بهل (رحمة الله عليه) بدريافت كيا كياك قالو بلي كادن يادب؟ فر مایا: یا د کیون نہیں ہے،وہ دن کل ہی تو تھا فھات الانس شریف صفحہ:۳۷ تذکرہ شخ علی بن سہل بن الاطبراصفہانی )

تعض حضرات اس قول کوشیخ ابوجعفرمحمہ بن فاذہ ( رحمته الله علیه ) کی طرف منسوب کرتے ہیں ، شیخ ابوجعفرمحمہ ( رحمته الله علیه ) شخ بن یوسف البنا (رحمته الله علیه ) کے شاگر دیتھے کتاب پر السلف میں مذکور ہے ممکن ہے کہ بیقول دونوں بزرگوں کا ہو، بیہ بھی ممکن ہے کہ اس سلسلہ میں راوی کو سبو ہوا ہو۔

شخ الاسلام فرماتے ہیں کہاس کلام میں نقص موجود ہے اس لیے کہ صوفی کی نظر میں دے اور فردا کھیے نہیں اس بروز اول کی ابھی تورات بھی نہیں ہوئی۔

( يَشْخُ الاسلام ) گفته درين نقص است ،صوفي را د بوفر داچه بود آن روز از ل جنوز شب نيام وصوفي تو انجمي اي دن ميس ے۔ ( نفحات الانس أردوتر جمة صفحة: ٢٢٣ )

# شیخ علی بن سھل رحمۃ اللہ علیہ کا موت کے متعلق کلام وعمل:

سیخ علی بن مہل (رحمتہ اللہ علیہ) فرماتے ہیں

لَيْسَ مَوْتِي كُمَوْتِ احدكم أَنَّمَا هُوَدَعَاهُ واجابة ادعى فاجيب فكان قال يوماً قاعِدًا في جماعة فقال لبيك ووقع ميتأه

میری موت تمهاری جیسی موت نہیں! و وصرف پکار نا اور قبول کرنا ہے پس ایسا ہی ہوا آپ ایک روز جماعت صوفیہ میں تشریف فر ما تھے کہ اچا تک اُنھوں نے لبیک فر مایا اور وصال فر ماکر گریڑے (ان کاوصال ہوگیا)

# الله والے موت سے نھیں ڈرتے:

اللدوا لےموت نہیں ڈرتے کیونکدان کاعقیدہ ہوتا ہے کدفنا کا نام موت نہیں بلکہ مض عالم دنیا سے دوسرے جہان میں معمل ہونے کا نام موت ہے ای لیے شخ علی بن ہل (رحمة الله علیه) نے فر مایا تھا کہ کیسس مَوْتِنی تُحَمَوْتِ أَحَدَ كُمْ كميرى موت تھاری موت جیسی نہیں موت کے بارے میں جب اولیائے کرام کا عقیدہ بیہ ہے کہ موت تحض ایک جہال ہے دوسرے جہان میں متقل ہونے کا نام ہے فنا کا نام نہیں تو پھرا یک پنجا بی زبان کی ضرب المثل ہے کہ موی نتھا موت کولوں تے موت آ گے کھلی یا موسیٰ نخاموت کھیں تے موت اے کھلی

> ای طرح حصرت بابافرید تنج شکر رحمت التدعلیہ کے نام سے ایک شعر منسوب ہے ملاحظ فرمائے۔ موی نشاموت تھیں، ڈھونڈے کائے گلی حارے گنڈ سے ڈھونڈیاں ،اگے موت

نام سمیت پکارا جمیں صرف اس کیے انکارنہیں کردینا جا ہے کہ ہمیں تو کچھ بھی یا دہیں وہ بھی تو انسان تھے ان کو کیسے یا درہ گیا۔ پیچھن غلط ہے بیتر دید بذات خودغلط ہے کیونکہ دیکھئے چندایام پہلے پڑھے ہوئے میں سے طلباءامتحان دیتے ہیں۔ان ہی سے پچھاعلی ترین انداز میں کامیابی حاصل کرتے ہیں اور بعض قبل ہوتے ہیں۔ان میں سے اگر کوئی قبل ہونے والا چیننج دیتا پھرے کہ انہوں نے بھی وہی کچھ پڑھا ہے جومیں نے پڑھا ہے انہوں نے بھی اس استاد سے پڑھا ہے جس استاد سے میں نے پڑھا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ ربی کہ انہیں نمبر کیسے حاصل ہو گئے اور میں کیسے ناکام ہو گیامعلوم ہوتا ہے کہ دھاند لی ہوئی ہے۔ انہوں نے ر شوت سے ذریعے اعلی نمبر لگوائے ہیں جب کہ میں نے رشوت نہیں دی اس لیے مجھے قبل کردیا گیا ہے۔ ایک ہی کلاس میں پڑھنے والطلباء كے مابین نتیج كا اتنافرق كيوں ہوتا ہے۔اس سوال كے جوابات متعدد ہوسكتے ہیں ان میں سے ایك بیہ جواب بھی ہوگا۔ یے شک ایک ہی استاد نے سبق پڑھایا اور ایک ہی سبق پڑھایا سب کو ایک جیسے انداز میں سمجھایا مگر اس میں ہے جس کو جتنایا در ہااتا ہی دوران امتحان میں لکھاکسی کو پچھ بھی یا دندر ہاتو اس نے پچھ بھی نہ لکھا محض ادھراُ دھر کی بے تکی باتیں لکھ کرامتحان کے اوقات ہے جان چیزائی اوراپی زبان سے ہرایک کے سامنے میں مارخال بنتے ہوئے بزم نکنے لگے کہ"اسیں تاں پر ہے گذآئے ہاں جی!" یعنی ہم بہترین انداز میں بیپر حل کرآئے ہیں۔ جب نتیجہ آیا تو حقیقت سب پرعیاں ہوگئی۔روزِ میثاق کے سلسلے میں بھی پیر حقیقت یاد ر کھنے کی ہے کہ سب انسان حقیقت میں ایک جیسے نہیں بلکہ بہت تقاوت ہے کسی کوعہد یا درہ گیا کسی کو یا د نہ رہا۔ اس سلسلے میں سبھی

# عهدومیثاق کسی کو بھی یاد رھا نھیں

یے مبد بھی نہیں بھول گئے بلکہ بعض اللہ کے بندوں کو بیعبدیا درہ گیا تھا۔

كاشفى رحمته الله عليه نے ارشاد فرمايا: اے دروليش! بيآيت عبد الست يا دولانے والى ہے تا كه كوچه غفلت كے پنجروں كو آگاہ کردے اور ہوش مندان بیداردل تو اس سوال وجواب سے خود غافل نہیں ہیں۔

أكست از ازل جمينانش بگوش یہ فریاد قالُوا بلنے درفروش (تفسير فيوض الرحمٰن ميں يہي فائد وإن الفاظ ميں ہے۔

کاشفی صاحب نے فرمایا کہ یہی آیت الست کے عہد کا مرکز ہے تا کہ بے خبر کومتبنہ کرے ور نہ ہوش منداور بیدار دل حضرات اس روز کے سوال وجواب سے غافل مہیں۔

ندائے الست جمچناں شان بگوش الست کی نداتا حال ان کے کانوں میں گونج رہی ہے اس لیے وہ ابھی قالوبلیٰ کی فریاد کررہے ہیں۔

(تفيير فيوض الرحمن أردوتر جمه البيان بإره ٩صفحه:١٩٣١٩)

اول قواس نوع بن آدم میں بہت سے ایسے فراد بھی ہیں جھوں نے بیاقر ارکیا ہے کہ میں بیعہد بوری طرح یاد ہے،حضرت ذوالنون معری رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ بیعہد و میثاق مجھے ایسایاد ہے گویاس وقت سن رہاہوں (تفییر معارف القرآن جلد مصفحہ: ۱۱۵)

فائده:

علیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی رحمته الله علیه نے بھی حضرت ذوالنون مصری رحمته الله علیه کا قول مبارک تفییر نعیمی جلد اول صفحه: ۲ ۳۸ پر درج کیا ہے۔

# پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ علیہ کا قول مبارک:

مریوں کے است مفتی احمد یارخان صاحب تعیمی رحمتہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پنجاب کے حضرت قبلہ پیرمہرعلی شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں بیشعر ہ

> قالوبلیٰ تو کل دی گل اساں اگے دی پریت لگائی مہر علی جدوں بیٹھے س دتی سی میم گواہی

(تفسرنعيم جلدو صفحه ۳۸)

حضرت على طَانَهُ كَا قُول مبارك:

سوال: بيعبد كى يويد بهي ربايانبيس؟ اس سوال كا جواب بيان كرتے بوئے حكيم الامت مفتى احمد يارخان صاحب نعيمى رمتدالله عليه نے كھا ہے كہ جواب: ہاں بعض بندوں كويا در ہا۔

حضرت على طالفين فرمات مين كه مجھے وہ عبدوييان سارا كاساراياد بـ - (تفيرتعبى جلد اصفحه ٣٨٦) سلطان العارفين سلطان با مورحمته الله عليه نے بيان فرمايا ب كه \_

الست بریم سنیا ول میرے نت قالو بلی کو کیندی ہو کب وطن دی غالب ہوئی ھک بل سون نہ دیندی ہو قبر بوے تینوں رہزن دنیا توں تال حق دا راہ مریندی ہو عاشقال مول قبول نہ کیتی با ہوتو نے کرکر زاریاں روندی ہو

# اہل سماع کی سماع میںبے ہوشی کا سبب:

حفرت بابافرید مسعود کینج شکر رحمته الله علیه نے بیان فر مایا کہ اہل ساع جوساع میں بے ہوش ہوجاتے ہیں وہی الست بر بکم کی ندا کے سب جو اُنھوں نے سی تھی ہے ہوش ہوجاتے ہیں اپس بید وہی ہے ہوشی ہے جو اس روز تک ان میں پائی جاتی ہے جونکی دوست کا نام سُنتے ہیں حرکت حیرت کا ذوق اور ہے ہوشی ان میں طاری ہوتی ہے بیسب پچھ معرفت کی وجہ سے بیعنی جب تک دوست کی شناخت حاصل نہ ہوخواہ ہزار سال بھی عبادت کرے اسے اطاعت میں ذوق حاصل ہی نہیں ہوتا کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اطاعت کس لیے کرتا ہے بیا طاعت ہی مقصود ہے۔ (راحت القلوب مجلس ہم صفحہ: ۲۲ ہشت بہشت) بيشعر بابا فريدر حمته الله عليه ككلام منسوب اشعار كيعض مجموعون مين موجود ب

یہ ارب ریے میں انہ علیہ اللہ علیہ الصلاۃ والسلام مراد نہیں لیے جاسے ۔اللہ تعالیٰ کے مجوب انبیائے کرام اور اولیائے کرام موت سے نہیں ڈرتے بلکہ موت کو مجوب حقیق ہے شرف ملاقات کا سب جانتے ہیں حقیقت بھی یہی ہے تو پھر کیے شلیم کرلیا جائے کہ یہاں موئ ہے مراد حضرت موئی علیہ السلام مراد کرلیا جائے کہ یہاں موئ ہے مراد حضرت موئی علیہ السلام مراد نہیں لیے جائے اس سلسلے میں بڑی کم می بحث اس سلسلے میں تفصیلی مطالعہ کے لیے ہماری تصنیف لطیف' فیضان الفرید' شرح دیوان بابا فرید کا مطالعہ کجھے انشاء اللہ بڑا فائدہ ہوگا' فیضان الفرید' مشاق بک کارز الکریم مارکیٹ اُردو باز ارلا ہور اور مکتبہ ذبو قیہ شہید بیا ورشہیدی باز ارپاک بین شریف دیگر کتب خانوں ہے بھی یہ کتاب حاصل کی جاسکتی ہے۔

# شيخ الاسلام حضرت عبدالله انصاري رحمة الله عليه كاقول مبارك:

حضرت علی بن مہل رحمتہ اللہ علیہ کا قول مبارک تفسیر حمینی میں بھی ہے گریہاں نا معلی سہیل اصفہانی لکھا گیا ہے۔ شخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اس جواب میں نقصان ہے کل جوگز رگئی اور کل جوآئے گی اس سے صوفی کوکیا اس روز کی ابھی شام ہی نہیں ہوئی اور صوفی پر وہ ہی دن ہے۔

روزامروزست ای صوفی وشال

کے بودازوی فرداشاں ب

آ نکداز حق نیست غافل یک نفس ماضی و مستقبلش حالت ست بس

(۱) صوفیوں کا ہرروز امروز (الیوم) ہان کے ہاں تو آج اورکل کا کوئی نشان نہیں۔

(٢) جوحق مع لحد بحر عافل نہیں اس لیے ماضی ومتعقبل وحال یکساں ہیں۔

(١) تفسير فيوض الرحمٰن ترجمة تفسير روح البيان پاره ٩صفحه: ١٩٨٧)

(٢) تفيير قادري ترجمة تفيير حيني جلداول صفحه ٣٢٠)

(٣) نفحات الانس أردور جمه صفحه ٢٧٣)

# حضرت ذوالنون مصرى رحمة الله عليه كا قول مبارك:

حضرت ذوالنون مصری رحمته الله علیه ہے کسی نے پوچھا کہ آپ کوبھی الست کی گھڑی یاد ہے آپ نے فر مایا: ہاں وہی آواز میرے کا نوں میں تا حال گونج رہی ہے (تفییر فیوض الرحلٰ تفییر روح البیان پار ہ ۵ صفحہ: ۱۹۴) دیو بند مکتبہ فکر کے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد فیع صاحب نے ایک سوال کا جواب بیان کرتے ہوئے ککھا ہے کہ

# روزمیثاق نام لے کرپکاراگیا:

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ القدعایہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ امام ابن الی طالب اور ابن جریر تمھما القد جب القد تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیدا فرمایا تو ان کی پشت سے ان کی اولا دکو چیونٹیوں کی مثل نکالا۔ پھر اُنھیں ان کے ناموں کے ساتھ پکار ااور کہا یہ فلاں بن فلاں ہے۔ یہ ایسے ایسے مل کرے گا یہ فلاں بن فلاں ہے یہ ایسے ایسے ممل کرے گا پھر اُنھیں دست قدارت کے ساتھ دونوں مٹھیوں میں بکڑ ااور فرمایا یہ جنت میں ہوں گے اور رہ چہنم میں۔

(تفيير درمنشوراً ردور جمه جلد ١٣٥٠ في ١٥٠ ) تفيير عبد الرزاق زيرآيت طذا جلد ٢صفحه ٩٨ دارالكتب العلميه بيروت )

# الله كاوركافى ہے

#### فرمايا:

ایک ہی کی طرف متوجہ اور یکسوہوجانا جا ہے کیونکہ اس ایک میں ہی پوری کا نتات ہے اوراس ایک کا در ہی تیرے لیے تلی واظمینان کے لیے کافی رہے گا۔ (لطائف نفیسہ در فضائل اویسیہ صفحہ: ۱۳۳)

اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے اور سب کا پروردگار بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہی جنوں اور انسانوں کواپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔

كما قال الله تعالىٰ:

وماخلقت الجن والانس الاليعبدون

#### فائده:

جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالی نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہمیشداس کی طرف متوجہ ہونا چا ہے عبادت اور ذکر حق کے دوران خشوع وخضوع اختیار کرنا چا ہے، نہایت خشوع وخضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغولیت اختیار کرنی چاہے۔ اس سلسلے میں خوب میسوئی اختیار کرنا نہایت فوائد عظیمہ کا سبب ہے۔

# یکسوئی اختیار کرنا:

بعض بزرگ ہمہونت اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور یکسوئی اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالی کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں جیسے حضرت خواجہ اویس طابعیٰ قرنی اسی لیے ارشاوفر مایا ہے ہمہونت انسان کواللہ تعالی کی طرف متوجہ اور یکسوہونا جاہے۔ایک لمح بھی غفلت کا شکار نہیں ہونا جا ہے۔

ر بیست کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جودم غافل سودم کا فریعنی جولھہ یا سانس بھی غافلاندرنگ میں گزرا گویا کفران نعمت حق میں وولھہ یا سانس گزرا حالانکہ ایسانہیں ہونا چا ہیے۔

سلطان العارفين سلطان بامورحمة الله عليه في كياخوب فرمايا ب:

#### خلاصه:

مندرجہ بالا بحث ہے واضح ہوا کہ عبد میٹاق عام لوگوں کوتو یا دخہ ہاالبتہ بعض ہزرگوں کواس دنیا فانی میں آنے کے بعد بھی یا در ہا۔ بلکہ اچھی طرح یا در ہا بعض بزرگوں کوتو اس عبد کی جزئیات بھی یا درہ گئیں ۔ اب خور فرمائے کہ جب جزئیات بھی یا درہ گئیں تو رہا ہے کہ جب جزئیات بھی یا درہ گئیں تو رہایا تک تا ہے کہ اس روز ہرا یک کا نام معداس کے باپ کے پکارا گیا اور بعض بزرگ تو بہاں تک فرمائے ہیں کہ مجھے یہ بھی یا دہے کہ جس وقت بیا قرارلیا گیا میرے آس پاس کون کون لوگ موجود تھے ۔ تو اب ذرا حضر ت اولیں قرنی رحمتہ اللہ عالیہ کا ملفوظ شریف ملا حظہ فرمائے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تھا را نام مجھے اس نے بتایا جس کے علم و خبر ہے کوئی چیز باہر نہیں میری روح نے تمھا ری روح کو بہچان لیا ۔ مومنین کی روحیں ایک دوسرے کو بہچان لیتی ہیں خواہ صاحب روح کا ایک دوسرے ہے کوئی تعلق ندر ہا ہواور نہ وہ کھی ایک دوسرے سے ملے ہوں۔

#### فائده

یبال تو عہد میثاق کے بعد عالم دنیا میں آنے کا معاملہ ہے حالا نکہ دنیا میں وصال فرمانے کے بعد اللہ کے مجوب بندے قبر میں بھی انشاء اللہ مدنی تا جدار احمد مختار طَائِیَّۃ کِم بِیچان لیں اور پھر جب روح کو دیگر ارواح کے پاس لیے جایا گیا تو وہ روحیں بھی پیچان لیں گی اور بیروح دوسری ارواح کو بھی انشاء اللہ پیچان لے گی۔اس سلسلے میں کافی دلائل ہیں حق تعالی حق سیجھنے کی تو فیق عطافر مائے آمین سید المعر مسلین و علیٰ اللہ و اصحابہ اجمعین

# عمدمیثاق یا د:

پیواضح ہوا کہ بعض افراد کووہ عہد میثاق یا در ہا بلکہ اچھی طرح یا در ہا بلکہ وہ کیفیت زندگی بھرمحسوں کرتے رہے۔ ب

# جان پهچان:

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جان پیچان بھی کسی کورہی یانہیں اس سلسلے میں تکیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب نعیم رحمتہ القدعایہ کی تفسیر مبارک تفسیر نعیمی کامطالعہ مفیدر ہے گا۔

حضرت سہیل تستری (رحمتہ اللہ علیہ ) فر ماتے ہیں کہ میں نے اسی دن سے اپنے مریدوں شاگر دوں کو پہچان لیا۔ (تفییر نعیمی جلد وصفحہ: ۳۸۹)

د یو بند مکتبہ فکر کےمفسر قر آن مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفع صاحب نے لکھا ہے کہ بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ مجھے پی بھی یاد ہے کہ جس وقت بیاقرارلیا گیامیرے آس پاس میں کون کون لوگ موجود تھے۔ (تفسیر معارف القرآن جلد ۴مسفحہ: ۱۱۵)

پس واضح ہوا کہ عبد میثاق بعض اولیاءاللہ کو نہ صرف یا در ہا بلکہ بعض ارواح کی پیچان بھی یا در بئی۔ان کی روحی اورجسمی صورتوں کی پیچان یا در ہی بلکہ ان کے اساء بھی یا در ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت اولیس قرنی ڈاٹٹٹٹ نے ایسے فر مایا ورنہ آپ ایسا کچھارشاد نہ فرماتے کیونکہ اولیاء کرام جھوٹ نہیں بولتے بلکہ ہمیشہ کچے کو اپناتے ہیں ۔اسی لیے رب کا کنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ کو نو مع الصاد قین بچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ يبنجاديا

# اسلامی تصوف:

اں شعر کی نثر ح بیان کرتے ہوئے پروفیسر سلطان الطاف علی صاحب نے لکھا ہے کہ '' حقیقی اسلامی تصوف تو ہو کی اورنفس کے پنج ہے نجات حاصل کرنا اور یافت وشہودِ چق کا قائم کرنا ،خلق سے فانی ہوکر ن سے بقایا ناسکھالا تا ہے۔

عمر بن عثمان الممكی ہے تصوف کے متعلق ہو چھا گیا تو آپ نے فر مایا۔ صوفی نفذ وقت کی قیمت جانتا ہے اور ہر وقت جس کا ہوتا ہے اس کا ہور ہتا ہے۔ چنا نچہ حضرت سلطان العارفین فر ماتے ہیں کہ ان کمالات ظاہری کو اُنھوں نے بھی اپنا شعار نہیں بنایا بلکہ ان کا طریق کا رتو ہر دم اپنے نفس کی نگر انی کرتا رہا ہے اور اسی خالص اسلامی تصوف کی ہی برکت تھی کہ حضرت سلطان العارفین کو اسمحضور من اللہ عظام ہوا۔ (ابیات باہوتر جمہ وشرح صفحہ ۵۹۳)

### ذكر معه فكر:

ذکر کنوں کر فکر ہمیشاں ایہ لفظ تبکھا تلواروں ہو کڈھن آ ہیں نے جان جلاون فکر کرن اسراروں ہو ذاکرسوئی جہڑ نے فکر کماون مک بلک ناں فارغ یاروں ہو فکردا چھٹیا کوئی نہ جیوے ہے مدھ چا پاڑوں ہو حق دا کلمہ باہو! رب رکھے فکر دی ماروں ہو

(اے درولیش) ذکر (الہی ) کے واسطہ ہے (حصول معرفت کے لیے ) ہمیشہ فکر (اسرار ذات ) کیا کر (حالانکہ یہی (فکر اسرار ذات مقام سلوک میں تلوار ہے بھی زیادہ تیز ہے جو (عاشقان ذات الہی ) اسرار ذات میں فکر کرتے ہیں۔ وہ (ایسی پرسوز) آئیں نکالتے ہیں (جس ہے خواہشات نفس تو در کتار ) جان (تک ) جلاد ہے ہیں ذاکر اسم اللہ ذات تو وہ ہیں جو کہ (اسرار ذات کا فکر حاصل کرنے کے لیے کمائی کرتے ہیں اور ایک پلک (جھیلنے کی در بھی ذکر وفکر ) محبوب سے فارغ نہیں ہوتے ۔فکر (اسرار ذات تو خواہشات نفس اور تو ہمات ماسو کی اللہ ) کے (درخت کے ) ہے کوئے ہے اکھاڑ دیتا ہے اے با ہو (میں ) کلمہ تی کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فکر (اسرار ذات ) کی ہارہے بچائے۔

#### فائده :

حفرت سلطان العافین نے فرمایا'' ذکر دوام ایسا خفیہ ذکر ہے کہ ذاکر کو بظاہر معلوم نہیں ہوتا کیونکہ ذکر خفیہ اسم اللہ کے نصور کرنے سے ہے جو کہ تمام وجود میں اس طرح جاری ہوجاتا ہے جیسے طعام میں یا پانی میں نمک مل جاتا ہے۔صاحب ذکر خفی چار چیز وں سے پہچانا جاتا ہے۔

اول بیرکہاس کوتا ٹراسم ذات ہے وہ لذت وحلاوت حاصل ہوتی ہے کہا گراس کا ایک ذر ہمشرق ہے مغرب تک مخلوقات کو پہنچاتو سب مست ہوجاویں۔ قلب ہلیا تال کیا کچھ ہویا کیا ہویاذ کر زبانی ہو قلب ہلیا تال کیا کچھ ہویا کیا ہو یا قلبی ، روحی ، خفی ، سری ، سجھے راہ حیرانی ہو شدرگ توں نزدیک جلیند ایار نہ ملیوس جانی ہو نام فقیر تنہاں دابا ہوجہڑ ہے وسدے لام کانی ہو

(ابيات بابو)

(184

اے درویش اگر تیرادل محض ظاہری طور پر ملنے لگ گیایا تو نے زبانی ذکر کرلیا تو کون سا کمال ہوا۔ سب اذکارقلبی ، روحی خفی ، سری (وغیرہ) سب منازل راہ ہیں اور باعث حیرانی۔ مقصود حقیقی تو اس ذات پاک کا وصال ہے جو کہ شہرگ ہے بھی زیادہ قریب رہتا ہے اے طالب تو نے سارے ذکر اذکار تو پورے کر لیے لیکن تیرے دل وجان میں بسنے والامحبوب مجھے نہ ملا۔

اےباہو، فقیرتو (ان عارفان کامل) کانام ہے جو کہ واصل ذات ہو کرلامکاں میں بستے ہیں۔

#### فائده :

گویا آپ فرمارہے ہیں کم محض ظاہری ذکر ہی حقیقی ذکر نہیں بلکہ کمال خشوع وخضوع اختیار کرتے ہوئے کیسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول ہونا چاہیے کہ اور بیشغل ہمہ وقت ہونا چاہیے حضرت خواجہ اولیس قرنی رہا تھے؛ فرمارہے ہیں کہ ایک لمحہ بھی اس شغل سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔

## جودم غافل:

سلطان العارفين سلطان بالهورحمة الله عليه نے فرمايا:

نال میں جوگی نال میں جنگم ، نال میں چلا کمایا ہو
نال میں بھج مسیتی وڑیا، نال تسبا کھڑکایاہو
جو دم غافل سو دم کافر، مرشد ایہہ فرمایاہو
مرشد سوئی کیتی باہو، بل وچ جا پہنچایا ہو

(اے درولیش! میں حصول معرفت میں)نہ تو جو گی وجنگم بنا ہوں نہ ہی چلہ (وریاضت کی محنت کو) کمایا ہے۔ نہ تو میں (عابدان ظاہر کی طرح) دوڑ کر مساجد میں داخل ہوا ہوں اور نہ ہی میں نے (موٹے دانوں والی نہیج کو (ور داوراد میں) کھڑا کھڑایا ہے۔

(میں نے تو حصول معرفت کے لیے دائی ذکر ذات اختیار کیا ہے) مجھے مرشد نے بیفر مایا ہے کہ: جو دم (ذکر الہی ہے) غافل ہے (وہی دم ہے معرفت خارج ہوکر) کا فر ہوجا تا ہے۔ اے باہومیر کے مرشد (کامل) نے کتنا بہترین کام کیا کہ (بغیر محنت وریاضت) ایک بل میں (حضور ذات مَالَ اللَّهُ مِیں) فوکر لیتی ہوں تو نماز کے لیے کھڑی ہوجاتی ہوں اور جب سی کوکوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس کی حاجت پوری کرتی ہوں اور جو کالیف لوگوں کی طرف سے پہنچتی ہیں اُن پرصبر کرتی ہوں (فیضانِ سنت بحوالہ نزہت المجالس)

# نمازادا کرنے کا ایک منظر:

حضرت علی کرم اللہ و جہہ کا تو قصہ مشہور ہے کہ جباڑائی میں ان کو تیرلگ جائے تو وہ نماز ہی میں نکالے جاتے۔ چنانچہ
ایک سر تبدران میں ایک تیر تھس گیا، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی نہ نکل سکا۔ آپس میں مشور ہ کیا کہ جب بینماز میں مشغول ہوں
اس وقت نکالا جائے آپ نے جب نفلیں شروع کیں اور تجدہ میں گئے تو ان لوگوں نے اس کو زور سے تھنچ کیا۔ جب نماز سے فارغ
ہوئے تو آس پاس مجمع دیکھا۔ فر مایا کیا تم تیرنکا لئے کے واسطے آئے ہو؟ لوگوں نے عرض کیاوہ تو ہم نے نکال بھی لیا۔ آپ نے فر مایا
بوئے تو آس پاس مجمع دیکھا۔ فر مایا کیا تم تیرنکا لئے کے واسطے آئے ہو؟ لوگوں نے عرض کیاوہ تو ہم نے نکال بھی لیا۔ آپ نے فر مایا
بوئے تو آس پاس مجمع دیکھا۔ فر مایا کیا تم تیرنکا لئے کے واسطے آئے ہو؟ لوگوں نے عرض کیاوہ تو ہم نے نکال بھی لیا۔ آپ نے فر مایا

وہی راستہ جواللہ تعالیٰ نے انبیاۓ کرام پہ واضح فر مایا اور انبیاۓ کرام کی اتباع میں محبوبان بارگاہ تن نے اپنایا۔ وہی راستہ دنیاہ آخرے میں سرخروئی کے لیے کافی کسی اور روش کو اپنانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی راستہ اپنایا جائے۔ انسان کوراہ تن سے دور گراہی کی دلدل میں بھینک دے گا۔ جس کی سز اکے طور پر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں بھینکے جانے کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے وحدہ لاشر یک کا ایک ہی درکافی ہے کسی اور کے در پہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ جو اس ایک در سے بھٹک جاتا ہونا پڑتا ہے اس کے باوجود حقائق اس سے پوشیدہ رہتے ہیں دنیا ہیں بھی ذکیل وخوار ہوتا ہے اور آخرے میں بھی اے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ قیامت کے دن اس کا کوئی حمایتی اور مددگار میں میں بھی دلیل وخوار ہوتا ہے اور آخرے میں بھی اے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ قیامت کے دن اس کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں میں بھی

# کافروں کے لیے عذاب:

أُولِيْكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَمَالَهُمْ مِنْ تُصِرِيْنَ o

(ياره ٣ آل عمران:٢٢)

یه وہ وگ بیں کرجن کے اعمال اکارت گئے دنیا اور آخرت میں اور ان کا کوئی مددگار نہیں (کنز الا یمان)

اِنَّ اللَّذِیْنَ کَفَرُوْ اوَ مَا تُوْ اوَ هُمْ کُفَّارٌ فَلَنْ یُّفْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْ عُالْاَرْضِ فَهَبَاوَ اَفْتَدُای بِهِ طُاوُلِیْکَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمُو مَالَهُمْ مِّنْ نَصِوِیْنَ ٥ (پاره ۱ آل مران ۱۹)

ذَهَبَاوَ لَوْ افْتَدُای بِهِ طُاوُلِیْکَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمُو مَالَهُمْ مِّنْ نَصِوِیْنَ ٥ (پاره ۱ آل مران ۱۹)

بِشَ جُولُولُ افْتَدُای بِهِ طُاوُلِیْکَ لَهُمْ عَذَابٌ اِلْیَمُو مَالَهُمْ مِّنْ نَصِوِیْنَ ٥ (پاره ۱ آل مران ۱۹)

کوا پی خلاص کے لیے دے ۔ ان کے واسطے ہے عذاب ورود یے والا اور نہیں ہان کوکوئی مدود یے والا ۔

فَا مَنْ اللّٰذِیْنَ کَفَوْلُ اللّٰ خِورَةِ وَ مَالَهُمْ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ فَي اللّٰذِیْنَ کَفَورُوْ الْ اَوْلَهُمْ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ الْمُعْلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِي اللّٰلِلِي الللّٰلِ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِللّٰلِ

دوم: اگر کوئی اس کے جسم پرتلوار ماریے تو اُس کے وجود کو ذرہ کردے ہرگز جبٹش نہ کرے۔ سوم: پید کہ مال وزردیناو مافیصااس کی نظر میں بیچ ہوتا ہے اور خاک اور زراس کے نزدیک برابر ہو۔ چہارم بید کہ بوجہ تصوراسم ذات کے اشغال واستغراق اللہ کے وہ کی مع اللہ پر بہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرشتوں ہے فر مایا کہ دیکھوم میرا بندہ کس قدر استغفراق ومشاہدہ وانوار وتجلیات ومقام قرب حاصل کررہا ہے کہ بچ میرے کسی دوسری چیز کی خبر نہیں رکھتا اور ہر دو جہان کو اس نے بھلادیا ہے اور مجھے اپنی عزت جلالیت کی قسم! کہ اس اپنے بندے کو دونوں جہان سے زیادہ ثواب دوں گا۔ (ابیات با ہوتر جمہ وشرح صفحہ: ۳۴۷)

# کامیابی اور فلاح کو پہنچے:

قرآن مجيد ميں ہے كه:

قَدُ اَفْلَخَ الْمُؤ مِنُون اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلواتِهِمْ خَاشِعُونَ ٥ خَتِينَ كاميالِ اور فلاح كونَ عُ عَدومون جواني نماز من خثوع كرف والع بين -

# خشوع اختیار کرنے کی فضیلت:

# عبادت میں خشوع وخضوع کے متعلق عجیب حکایت:

سیدنا حضرت عیسی روح القد (علی نبیا وعلیه الصلاق والسلام) کا مبارک زماند تھا ایک عورت نیک اور صالح تھی اس نے ایک مرتبہ تنور میں رو نیاں لگا ئیں ابھی روٹیاں تنور میں ہی تھیں کہ نماز کا وقت ہو گیا عورت نے وضو کیا اور نماز شروع کر دی۔ شیطان نماز کا حالت میں عورت کے ایمان میں خلل ڈالنے کے لیے اُس نے ایک عورت کا روپ دھارا اور اس عورت کے پاس آکر بولا : بی فلا انہیں اور نیاں تنور میں جلی جارہی چیں مگر جن لوگوں کو آتش دوزخ میں جلنے کا ڈر ہواور دلوں میں ایمان کامل ہو، روٹی کی فکر اُنھیں عبادت سے کب ہٹا سکتی ہے؟ اُس القد کی نیک بندی نے شیطان کی بات پر بالکل توجہ نددی بلکہ نماز ہی میں شغول رہی۔ شیطان نے حبودت سے کب ہٹا سکتی ہے؟ اُس القد کی نیک بندی نے شیطان کی بات پر بالکل توجہ نددی بلکہ نماز ہی میں شغول رہی۔ شیطان نے جب دیکھا کہ تورت پر اس کے فریب کا مجھا ٹر نہیں ہوا۔ اس نے عورت کے نتھے سے بچکوا ٹھا کر تنور کے گرم آزمان گاروں ہے کھیل رہا ہے بیٹھی اس ان ناء میں اس نیک عورت کا خاوند گھر آیا۔ اُس نے دیکھا کہ اس کا بچیتنور میں گرم انگاروں سے کھیل رہا ہے بیٹھی سیدنا حضرت عیسی علی نہینا وعایہ الصلاق والسلام کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ بیان کیا۔

آپ نے فرمایا کہ اس نیک خاتون کومیرے پاس لاؤ۔

جب وہ حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے بوچھا: اے لی بی! تُو کون سا نیک عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے بیدواقعدرُ ونما ہوا؟ نیک خاتون نے عرض کیا: اے روح اللہ! صرف اتنی ہی بات ہے کہ جب بے وضو ہوتی ہوں ۔ تو وضو کر لیتی ہوں۔ جب لیے یہ آواز دی گئی کہ فلاں بن فلاں نہیں رہا۔

#### فانده

بعدازاں (بابافریدر حمتہ اللہ علیہ نے ) فرمایا: کہ ان لوگوں کے دل جویا دِالہی سے عافل ہیں اس واسطے کہ اہل تصوف اس دل کو جویا دالہی سے عافل ہیں ہوتا۔ (اسرار جویا دالہی سے عافل نہیں ہوتا۔ (اسرار اولیا فیصل ۱۷)

# شيرخدا طالي كي حالت:

بابا فریدر حمت التدعلیہ نے بیان فر مایا کہ ایک بزرگ پر حالت طاری ہوتی تو ایسامتغرق ہوجا تا کہ اگر اس حالت میں ذرہ ذرہ بھی کردیں تو اسے خبر نہ ہو چنا نچہ کہتے ہیں کہ جب مجم بدبخت نے عہد کرلیا کہ میں امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کو ہلاک کروں گا۔ تو ہرایک نے اسے کہا کہ تو کیا اگر تیرے جیسے ہزار بھی ہوں تو بھی امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کو ہلاک نہیں کر سکتے ہاں! اس وقت تو کرسکتا ہے جب کہ تبخیاب نماز میں یادخق میں مشغول ہوں کیونکہ اس وقت آپ حضور حق میں اس قدر مستغرق ہوتے ہیں کہ آپکوایے آپ کی ذرہ خبز نہیں ہوتی۔

ایک روز آپ نماز میں مشغول تھے اور حضور حق میں ایے متغزق تھے کہ آپ کو اپنے آپ کی کوئی خبر نہ تھی۔ لمجم بد بخت نے آکردائیں طرف ہو کر تلوار کا وارکیا اور شکم مبارک زخمی کیا۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو اپنے تیئی خون آلودہ و کھے کر پوچھا کہ سیکیا حالت ہے؟ کسی نے کہا کہ آپ نماز میں مشغول تھے کہ مجم نے آپ پر تلوار کا وارکیا فرمایا: اللّح مُددُ لِلّٰهِ ایسے وقت میں وارکیا کہ میں ذکر حق میں تھا اور مجھے اپنے آپ کی خبر نہ تھی (اسرار اولیا فصل کا)

#### نانده:

حفزت علی طالبین کی حیات مبارکداور آپ کے کلام مبارک کے متعلق تفصیلات کے لیے ہماری زیر ترب تصنیف لطیف فیضان حیدری کا مطالعہ انشاء اللہ تعالی نہایت مفیدر ہے گا۔ حضرت علی طالبین کے متعلق مختصر تعارف اور حضرت بابا فریدر حسہ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ اور ملفوظات کے متعلق ہماری بہترین تصنیف حیات الفرید اور زیر ترب تجلیات الفرید اور حضرت بابا اللہ علیہ کے ملفوظات معدش آناء اللہ فیضان الفرید کی جلد دوم یعنی فیضان الفرید شرح ملفوظات بابا فرید میں آپ کی خدمت اقدی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا (الفقیر القادری ابوا حمد غلام حسن اولیکی)

# الله كافي هے:

اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اللہ تعالیٰ تمام کا ئنات کا خالق و ما لک ہے۔ دنیا وآخرت کے انعامات سے نواز نے والا وحدہ اشریک ہے

الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعلكمِيْنَ ٥ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ملِلكِ يَوْمِ الدِّينَ٥ سَخْمِيْل النَّرِينَ٥ سَخْمِيان اللهُ وَوَى الدِّينَ٥ سَبْحُرِيان اللهُ وَوَى الكرار عَمِان والول كاربهت مهريان رحمت والاروز جزاء كاما لكر

# اولیائے کاملین اورمؤمنین کا مددگار اللہ:

کا فروں کے متعلق حقیقت رو نے روشن کی طرح عیاں ہوگئی اولیائے کاملین ، شہداء کرام اورا نبیائے کرام کا دراقدس کوئی اور نہیں بلکہ یہاں ہے ہی حق تعالی کے جلو نے نظر آتے ہیں انتھیں کے قرب سے حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

## اسوه حسنه:

مدنى تاجداراحد مخارط في المواد مندك متعلق فرمان وحده الاشويك ملاحظ فرماية ـ

#### فائده:

جب ہمدونت ہی اس انداز میں رب کا ئنات کے ذکر میں مشغولیت اختیار کی جائے تو انسان دنیاو مافیھا ہے بے خبر ہو کر محض ذات حق کے تصور میں ہی گم ہوجا تا ہے۔ای کیفیت کو ہی اس حدیث مبار کہ میں بیان کیا گیا ہے کہ صوت و اقب ل انت مو تو ا کہ کوئی لحد بھی غفلت میں نہ گزرے۔ ہر لحہ خوب ہوشیار ہوکر حق تعالی کے ذکر وفکر میں مجو ہوجائے۔

# ملفوظات بابا فريد رحمة الله عليه:

بابا فریدر حمته الله علیہ نے فر مایا: اے درویش! درویشوں نے دنیا میں بحالت زندگی اپنے تئیں مردہ بنایا ہے اور اپنے تئیں تمام چیزوں سے بازر کھا ہے۔ ہاتھوں کوچھوٹا کرلیا ہے تا کہ نہ لینے کے قابل جو چیز ہے دہ نہ لیں اور زبان کو گوزگا بنالیا ہے تا کہ نہ کہنے والی بات نہ کہی جائے اور پاؤں کونگڑ اکرلیا جائے تا کہ جہاں پر جانا مناسب نہیں وہاں نہ جائیں پس جولوگ اس قتم کے ہیں وہواقعی مقام قرب کو بہنچ چکے ہیں اور انشاء اللہ قیامت کے عذاب ہے نجات پائیں گئے۔ (اسرار اولیا فیصل ۲)

# هروقت یاد حق میں مشغولیت کا فائدہ:

بابا فریدر حمتہ اللہ علیہ نے فر مایا: اے درولیش: تصوف کے مذہب وسلوک کے مطابق وہ پخص صوفی اور سالک ہی نہیں جو یادِ حق میں نہیں اس واسطے کہ جس دم وہ یا دِ الٰہی سے غافل رہتا ہے اسے کیا معلوم کہ اس سے کیسی کیسی نعمتیں ہٹائی گئی ہیں اس لیے جہاں تک ہو سکے یا دالٰہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔

پھر فرمایا: جولوگ ہروقت یا دالہی میں منتخرق رہتے ہیں اکثر استغراق کی حالت میں ان کے سر پرتلوار بھی چلائی جائے **تو** بھی ( اُٹھیں ) خبرنہیں ہوتی ۔ (اسراراولیا فصل ۱۷)

# زنده دل والا:

بابا فریدر حمته الله علیه نے ارشاد فر مایا: اہل تصوف صرف اسی دل کوزندہ سجھتے ہیں جو یا دحق میں مستغرق ہواورا یک دم بھی یاد الٰہی ہے غافل نہ ہو (اسراراہ ولیا فصل ۱۲)

#### حكايت:

#### الله

لفظ الله کے معنی میہ ہیں کہ تمام مخلوق اپنی حاجق اور مصیبتوں میں اس کی طرف رجوع اور عاجزی کرتی ہے۔ 'الرحمٰن 'بزی مہر بانی کرنے والا نیک بدسب کورزق دیتا ہے اور مصیبتوں کودور کرتا ہے 'الرحیم' 'مومنوں پر آخرت میں خاص رحمت فرمائے گا۔ ان کے گنا ہوں کی مغفرت فرما کر جنت میں داخل فرمائے گا یعنی دنیا میں ان کے گنا ہوں پر پر دوڈالے گا اور آخرت میں جنت میں داخل فرمائے گا مطلب میہوا کہ میں اللہ تعالی جمال وخوبی اور نعمت و برکت والے سارے عالم کے خالق و مالک اور احسان کرنے والے سارے عالم کے خالق و مالک اور احسان کرنے والے اور مدایت دینے والے بزرگ و بلند مرتبے والے ، سب کی فریاد سفنے والے ، سب کورزق دینے والے ،مومنوں پر آخرت میں خاص رحمت فرمانے والے کام سے شروع کرتا ہوں (تفییر ابن عباس اُردوتر جمہ صفحہ الا)

# رجوع الى الله:

اس لیے ہمیں الند تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہمہ وفت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں مشغول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے غرمان ذیشان کے مطابق اپنی زندگی گزار نے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزار نے ہے ہی دنیاوآخرت کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی قرآن مجید، مدنی تاجدار احمد مختار تکا گؤاڑا وراولیائے کا ملین کی بہترین انداز زندگی سے حاصل ہوگی۔ ان بزرگوں کے انداز حیات اپنانا ہمارے لیے بارگاہ حق سے انعامات کے حصول کا سبب ہوگا۔

### هماری دُعا:

اِهْدِهاَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ بم نماز كى ہرركعت ميں بيدُ عاكرتے ہيں كہ ياالله بميں سيد ھےراستے يعنى صراط متقم پہ چلنے كى تو فيق عطافر ما۔

# اهل سنت کا بیڑا پار:

ندہب اہل سنت و جماعت صراط متنقیم ہے کیونکہ فرقہ جبر بیانسان کو پھر کی طرح بالکل مجبور مانتے ہیں اور فرقہ قدر بیا انسان کو پھر کی طرح مجبور مانتے ہیں اور فرقہ قدر بیانسان کو بالکل مختار اہل سنت کہتے ہیں کہ انسان خلق میں مجبور اور کسب میں مختار ہے۔ رافضی صحابہ کرام کے دشمن خارجی اہل بیت کرام امت کے لیے جہاز اور صحابہ کرام ستارے قطب نما خارجیوں نے کشتی کو چھوڑا۔ رافضیوں نے رہنما تاروں سے مندموڑ اوونوں کی کشتی ڈوب گئی اہل سنت کا پیڑ ایار ہے۔ (تفییر نعیمی جلد اصفحہ: ۸۱)

# صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ:

راستدان کا جن پرتُو نے احسان کیا۔ تیعنی یا اللہ جمیس ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی تو فیق عطافر ماجنھیں تو نے دین نعمتوں نے از اے۔

ابغورفر مایئے کہا یہے کون سےلوگ ہیں جن پہاللہ تعالیٰ نے انعام فر مایا ہے کیا محض باد شاہت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اگر محض باد شاہت اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا تو کتنے ہی ایسے باد شاہ گزرے ہیں جن پہاللہ تعالیٰ کاغضب ہوا۔ کیا محض تعالیٰ کا انعام ہے ہرگز نہیں کیونکہ اگر محض دولت مندی انعام ہوتی تو قارون کا وہ حشر نہ ہوتا جوتر آن میں بیان ہوا۔معلوم ہوا انعام

ے مرادیا نعمتوں سے مراد و نعمتیں نہیں جن کا تعلق محض دُنیوی امور سے ہے بلکہ یہاں جن نعمتوں یا انعام کا ذکر ہور ہا ہے۔ان کا تعلق دین سے ہے یعنی دین فعمتیں یا دینی انعام یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ:

أُولْئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ o

جن پهاللّه تعالیٰ کاانعام مواد ه حضرات چارگروه بین \_(۱) پیغیبر (۲)صدیقین (۳)شهداء (۴)صالحین اولیاءالله

#### فائده:

اگر ہرنعت مراد ہوتی تو پھراس میں کا فر،منافق اور فاسق سجی آ جاتے ہیں۔ کیونکہ سجی کواللہ تعالیٰ نے عمر ، ہال ،اولا داور حکومت وغیر فعمتیں عطافر مائی ہیں۔

# زندگی گزارنا:

. لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنُ كَانَ يَرْجُو االله وَالْيَوْمَ الاخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ٥( پاره١٦ اللح: ١١)

بے شک شمصیں رسول اللہ کی بیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی اُمیدر کھتا ہواور اللہ کو بہت یا دکرے۔

# رسول الله كي اطاعت الله كي اطاعت هے:

رب كائنات كاارشاد كراى ب:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ (سورة النماء: ٨٠) جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

# كناهون كي بخشش:

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرُلَكُمْ طَوَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥قُلُ اَطِيْعُو اللّٰهَ وَالرَّسُولَ عَفَانُ تَوَلَّوُ افَانَ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكُفِرِيْنَ٥ (پار٣٦ آلعران:٣٢ س)

اے محبوب تم فر مادو کہ لوگو! اگرتم اللہ کو دوست رکھتے ہوتو میرے فر مانبر دار ہوجاؤ اللہ شمھیں دوست رکھے گا اور تمھارے گناہ بخش دے گااوراللہ بخشنے والامہر ہان ہے۔تم فر مادو کہ حکم مانو اللہ کااوررسول کا پھر اگروہ منہ پھیریں تو تواپنامندسیدها کرواللہ کی طاعت کے لیے ایک اسکیا ای کے موکر ۔ اللہ کی ڈالی مولی بناجس پرلوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی مولی چیز ندبدلنا۔ یمی سیدها دین ہے۔ گربہت لوگنہیں جانتے۔ مُنیبیٹن اِلَیه وَ اتّقُوهُ وُ اَقِمُو اللّصَلواةَ وَ لَا تَكُونُو ا مِنَ الْمُشُورِ كِیْنَ لَا

(باره ۲۱: سورة الروم: ۳۰-۳۱)

اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے اوراس سے ڈرواور نماز قائم رکھواورمشرکوں سے نہو۔

#### : 0244

# رب کی طرف بھاگ

#### نرماسا:

حضرت خواجه اولیں والنفیٰ ہے کسی نے عرض کیا کہ حضرت مجھے کچھ وصیت سیجیے: فر مایا اپنے رب کی طرف بھاگ اس نے عرض کیا: میری روزی کا انتظام کس طرح ہوگا؟

انسوں ہےاُن لوگوں پر جویقین کی قوت سے خالی ہیں اور شک کے گڑھے میں پڑے ہیں بھلا جوخدا کی طرف بھا گے گا اُس کو پھر رزق کے لیے کوشش کی ضرورت کیا ہے۔وہ تو خودرب العالمین کا ذمہ ہے۔

(لطا نَف نفيسه درفضائل اويسيه أردوتر جمة تاجداريمن صفحه ١٣٠)

#### مطلب

آپ ہے جب کی نے وصیت کرنے کے لیے کہاتو آپ نے ارشاد فر مایا کہ اپنے رب کی طرف بھا گ یعنی اپنے رب کی طرف بھا گ یعنی اپنے رب کی طرف بھا گ یعنی اپنے رب کی طرف بوالی کا قرب حاصل ہو جائے ۔ اگر تجھے حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا تو سمجھے لینا کہ تجھے سب بچھ حاصل ہو گیا اور اگر تو حق تعالیٰ کے قرب ہے حروم رہ گیا تو سمجھے لیا تو سب بچھ حاصل ہو گیا اور اگر تو حق تعالیٰ کے قرب ہے حروم رہ گیا تو سب بچھ حاصل ہو گیا دت کرنا ہے۔ اگر تو حق تعالیٰ کی عبادت ہے ہی غافل رہ گیا تو اس میں شک نہیں کہ تو اپنی دندگی کا مقصد ہی محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اگر تو حق تعالیٰ کی عبادت ہو کہ تو اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھے۔

اس نے سوال عرض کیا۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف بھا گ اُٹھا تو میرے کیے روزی کون کمائے گا کیونکہ زندہ رہنا ہی مکن رہنے کے لیے روزی ضروری ہے۔ اگر انسان کوروزی ملتی رہاوروہ استعال کرتار ہے تو زندہ رہتا ہے در نہ اس کا زندہ رہنا ہی ممکن میں اور جب زندہ ہی نہ رہے گا تو اس کی عبادت کیے کر سکے گا۔ اس لیے روزی بھی ضروری۔ ایسے حال میں میری روزی کا کیا بے گا محصد زق کہاں سے حاصل ہوگا۔ مجھے کھانے کے لیے کھانے کا سامان کون لاکردے گا۔ میں تو بھو کا ہی مرجاؤں گا۔

الله كوخوش نبيس آتے كافر (كنزالا يمان شريف)

#### : 0216

ای طرح قرآن واحادیث میں صدیقین ، شہداءاور مؤمنین کا ملین اولیائے کرام کے متعلق فضائل بے شاربیان ہوئے ہیں اللہ والوں کا قرب انسان کوحق تعالی کے قریب کر دیتا ہے اوران کی گستاخی دنیاوآ خرت میں عظیم نقصان کا سبب ہے اس سلسط میں شیطان کی حکایت کسی ہے ڈھکی چیپی نہیں ۔

#### خلاصه

حضرت خواجہ اولیس قرنی طالبینؤ نے اس ملفوظ شریف میں فر مایا ہے کہ ایک ہی طرف متوجہ اور یکسوہوجانا چا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمر چیز سے توجہ ختم کر دینی چاہیے جوانسان وحدہ لاشریک کی طرف یکسوہوجا تا ہے اور عبادت میں مشغولیت اختیار کر لیتا تو پوری کائنات اس انسان کی خادم بن جاتی ہے۔ ہر لحاظ ہے وہ انسان مطمئن ہوجاتا ہے کیوں نہ جوانسان اللہ تعالیٰ کا ہوجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے

كما قال قال رسول الله عَلَيْ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ إِنَّا مَعَ عَبْدِي إِذَا فَكَرَ نِي وَتَحَرَّكُ أِنَّا مَعَ عَبْدِي إِذَا فَكَرَ نِي وَتَحَرَّكُتُ بِي شَفَتَاحُ ل

(دولهالنخاري شريف محكوة شريف كتاب الدعوات باب ذكرالله عزوه لوالتقويب اليه حديث نمبر ١١٢٣)

ہے شک اللہ تعالی فرما تا ہے جب میر ابندہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے۔

#### فائده:

### فأقموجمك

قرآن مجيد ميں ہے کہ:

 ای رب کی طرف بھاگ۔اس رب کی عبادت میں مشغول ہوجا۔ تا کہ تیری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔اللہ رب العالمین بھی ہےاور خیرالراز قین بھی ہے۔اس یہ پختہ یقین ہونا جاہیے۔

# الله تعالى سب كا رازق هے:

(۱) اكله الذي خَلَقَكُم ثُمَّ رَزَقَكُم ثُمَّ يُمِيتُكُم ثُمَّ يُحِيكُمُ ثُمَّ يُحييكُمُ ( پاره۲۱-روم: ۴۰) الله بى ہے جس في سيس پيداكيا پر سميس رزق پر سميس مارے گا پر سميس جلائے گا ( كنز الا يمان شريف)

#### فانده:

تم هاری بقا کے لیے جسمانی بقاء کے لیے ظاہری روزق بخشا ہے اور روحانی بقاء کے لیے ایمان وتقویٰ کا باطنی رزق عطافر ماتا ہے۔جسمانی روزی دنیا کے کھیتوں باغوں سے بخشی ایمانی روزی مدینه منورہ کی سرز مین سے پہنچائی ہرقتم کی روزی پہنچانارب العلمين کا کام ہے۔

(٢) وَأُمُّرُ اَهُلَكَ بَالصَّلُولِةِ وَاصْطِيرُ عَلَيْهَا ﴿ لَا نَسْئَلُكَ رِزُقًا الْنَحْنُ نَرُزُقُكُ وَأُمُّرُ الْمُنَافِلَةِ وَاصْطِيرُ عَلَيْهَا ﴿ لَا نَسْئَلُكَ رِزُقًا الْمَنْحُنُ لَرُزُقُكَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اورا پنے گھر والوں کونماز کا حکم دے اورخوداس پر ثابت رہ ۔ کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے ۔ ہم مجھے روزی دیں گےاورانجام کا بھلاپر ہیز گاروں کے لیے ( کنزلا یمان شریف)

#### : معنا

شخص روزی کی تلاش میں حق تعالیٰ کی یاد سے ففلت اختیار کرنا اچھا کا منہیں رزق بھی تلاش کرنا جا ہے مگر حق تعالیٰ کی یاد سے یکسر ففلت اختیار کرنا قرآن وسنت کے خلاف ہے۔

درج بالاآيت كي تفسير بيان كرتے ہوئے حكيم الامت صاحب رحمت الله عليه في كلها إ-

'' یعنی مجھے تیری اور تیری اولا دکی روزی کا ذمہ دارنہیں بنایا۔اس کے فیل ہم بین اس آیت کا منشاء نیبیں کہ انسان کمانا چھوڑ دے۔کمائی کا حکم قرآن وحدیث میں بہت جگہ آیا ہے منشاء یہ ہے کہ کمائی کی فکر میں آخرت سے غافل نہ ہو۔ (تفییر نورالعرفان)

#### فائده:

سیکی اس ملفوظ شریف کا مطلب ہے کہ محض دنیوی جنجالوں میں پھنس کر محض دنیا کے لیے ہی ہوکر ندرہ جائے کیونکہ تو محض دنیا کے حصول کے لیے نہیں آیا بلکہ تجھے تو حق تعالی کی عبادت کے لیے زندگی عطا ہوئی ہے ۔ البذا محض دنیا داری ہے بھا گو محض رزق تلاش کرتے کہیں حق تعالی ہے عافل نہ ہوجانا۔ اگر ایسا ہوا تو نہ دنیا میں چیین ہے رہ سکو گے اور نہ ہی آخرت میں فائدہ حاصل کر سکو گے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا وات خرت میں تباہی و ہربادی کا شکار ہوجاؤ گے لہذا آج غوروفکر ہے کا الم

اس کا پیموال سنتے ہی آپ نے افسوس کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہماراع قیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہو اللہ عیر الرزقین جب ہمیں روزی کے لیے پریشان ہونے کی کیا ضرورہ ہے۔ تیری اس گفتگو کا مطلب بیہ ہوا کہ تجھے روزی پہنچنے کا یقین نہیں ہے۔ ایسے لوگوں پرافسوس ہے جو یقین کی قوت سے خالی ہیں اورشک کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں پہنچنے کا یقین نہیں ہمیں رزق ملے بھی یا نہ ملے۔ اگر ملے گاتو کہاں سے ملے گا؟ کیسے ملے گا۔ اللہ کے بندے اللہ رب العالمین ہوتی جرالرازقین ہے جب تو اس کی طرف بھا گے گارزق تو ای ذات سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے رزق کے لیے تجھے پریشانی میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ جو کچھ اللہ تعالی نے رزق لکھ دیا ہے۔ وہ تجھے ہر حال میں ملے گارات کے ایورانشاء اللہ تاحیات تجھے رزق ملتا ہی رہے گا اس ملسلے میں پریشانی ہونے کی کیا ضرورت ہے۔

# الله رب العالمين هے:

اَلْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ العلِمِيْنَ ٥ (سورة الفاتحة: ١) سبخوبيال التُدكوجوما لك سارے جہان والوں كا (كنز الايمان)

#### فائده:

لفظ رب کے تین معنی ہیں مال بروار بیا کنے والا۔

فيضان شرح اويس قرنى رالنَّعَدُ (الفوظات اويس ترنى والله

(۱) مالك تواس كي كرتمام جهانون كاخالق ومالك حقيقي ہے۔

(۲) سرداروہ ہے جو بلندمر تبہ ومقام رکھے ہے ہے شک حق تعالیٰ سب سے بلندو بالا ارفع واعلیٰ ہے۔

(۳) پالنے والا وہ تمام جہانوں کا جب سے عالم بنااور جب تک رہے گاای کی ربوبیت ہے۔ دنیا میں پالنے والے ماں باپ بھی بیں۔ جن کے متعلق فر مایا گیا تکھا رَبیّلینی صَغِیْراً ۵ لیکن جب بچہ باپ کی پشت میں ہواور ماں کے رحم میں آجائے و نظفہ سے جما ہواخون بنا پھر گوشت کا لوتھڑ ابنا پھراعضاء ہے اور روح ڈالی گئی پھراس کا رزق عمراس کا ممل شقی ہونا یا سعید ہونا لکھولا جا تا ہے ان اوقات میں ماں باپ کواس کی پرورش ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب وہ پیدا ہوگیا ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے سیٹ جا تا ہے ان اوقات میں ماں باپ کواس کی پرورش ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب وہ پیدا ہوگیا ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے سیٹ میں دورھ کی نہریں جاری کر دیں حالا نکہ وہ بھی خون ہی تھا لیکن ماں کی مامتا نے وہ تا ثیر پیدا کی کہ ماں کا خون دورھ کی شکل میں بچر کی غذا بی ۔ بچر کے لیے تنومندی اور نشو ونما کا باعث بناوہ ہی ذات ہے جورب العالمین کہلانے کی سز اوار ہے۔
میں بچر کی غذا بی ۔ بچر کے لیے تنومندی اور نشو ونما کا باعث بناوہ ہی ذات ہے جورب العالمین کہلانے کی سز اوار ہے۔

(تفیر الحنات جلداول صفحہ: ۱۰)

#### فائده :

(٣) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ٥ (باره: ١٢٤ الذارية: ٥٨)

بِشِك الله تعالى بي برارزق دينوالا بقوت والاقدرت والا ب-

#### نائده:

۔۔۔۔۔ کہ روزی سب کو دیتا ہے خیال رہے کہ روزی عامہ تو عام مخلوق کو دیتا ہے جیسے سورج کی روشن ، ہوا ، زمین کا فرش ، آسان کا سامیا ور روزی خاصر مخصوص بندوں کو دیتا ہے جیسے ایمان ،عرفان ،ولایت ،ہدایت ،نبوت وغیرہ۔اگر روزی بندے کے کسب پرموقو ف ہوتی تو ماں کے پیٹے میں بچے کو نہ کتی (تفییر نورالعرفان)

# رزق الله کے ذمه کرم پر:

وَمَا دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اللَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوُدَعَهَا طُكُلُّ فِي كِتْبٍ مُّبِيْنِ٥(پاره ١١صود:٢)

اورز مین پر چلنے والا کوئی ایسانہیں جس کارزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہواور جانتا ہے کہ کہاں تھہرے گا اور کہاں سپر د ہوگا۔سب کچھا یک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ ( کنز الا بمان شریف)

## فائده:

# رب کی طرف بھاگ:

یمی وجہ ہے کہ جب وصیت پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فر مایا اپنے رب کی طرف بھاگ یہی تیرے لیے مفید ہے محص رزق کے حصول کی بھول بھلیوں میں پھنس کر کہیں تو ایسا بھی غافل نہ ہوجائے کہ تیرے ذہن سے حق تعالیٰ کی یاد بالکل ہی محو

# الله بے حساب رزق دیتاھے:

وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنُ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابَ ٥(پار ١٢ البقره: ٢١٢) اور خدا بحے چاہے بے حماب رزق دے۔ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابَ ٥(پار ١٨ النور: ٣٨)

اوراللہ جھے جاہے ہے۔

#### فانده:

----ای طرح بے شارایی آیات ہیں جن سے واضح ہوتا ہے قیق رزق رساں و حدة لاشریك ہے۔ وہی ہرایك كورزق عطا

فرماتا ہے۔ لہذا جس روزق کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے تخفیے رزق عطافر مانا ہے۔ جتنامیں نے تخفیے رزق عطافر مانا ہے تخفیے اتنا ہی رزق ملے گا۔اس سے بڑھ کرتم رزق حاصل نہیں کر سکتے۔

# رزق پیدا هونے سے پہلے لکہ دیاجاتاھے:

حضرت ابن مسعود وللفنون ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کہ سے مصدوق نج کا لیکٹی نے خرد کی کہتم میں ہرا یک کا مادہ پیدائش ماں کے پیٹ میں چالیس دن نطفہ رہتا ہے۔ پھرای قدرخون کی پھٹک پھرای قدرلوکھڑا پھراللہ تعالیٰ ایک فرشتہ چار ہاتیں بتا کر بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے کام ،اس کی موت ،اس کا رزق اور بد بخت ہے یا نیک بخت ہے سب پھر کھے جاتا ہے پھراس میں روّح پھوٹی جاتی ہے تو اس کی شم جس کے سواکوئی معبوذ ہیں کہتم میں بعض جنتیوں کے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں سرف ایک ہاتھ وہ جاتا ہے پھروہاں اور جنت میں بعض دوز خیوں کے کام کرلیتا ہے پھروہاں بی پہنچتا ہے اور تم میں بعض دوز خیوں کے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ اس میں اور دوز خ میں صرف ایک ہاتھ رہ جاتا ہے کہ اس کا نوشتہ سے اس خاتا ہا ہے کہ اس کا فرشتہ سے اس کے سامنے آتا ہے اور جنتیوں کے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ اس میں اور دوز خ میں صرف ایک ہاتھ رہ جاتا ہے کہ اس کا نوشتہ سامنے آتا ہے اور جنتیوں کے کام کرتا ہے بھراس میں داخل ہوجاتا ہے۔

#### فائده:

کی قرآن وحدیث سے واضح ہوا کہ روزی رساں اللہ تعالی ہے ابھی انسان پیدائی نہیں ہوتا کہ اس کا رزق لکھ دیاجا تا ہے اس لیے رزق کی خاطر بے ایمانی سے کام لینا، رشوت لیناوغیرہ حق تعالی کے انعامات سے دوری کا سب ہے اس لیے اس رزق تیا قناعت کرنی جا ہے جوحق تعالی نے لکھ دیا ہے۔ زیادہ کے لیے کوشش سے رزق زیادہ تو نہل جائے گا۔

# روزی سے دل نه لگا:

ای کیے بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمته اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اے درولیش! شریعت اور طریقت میں صادق بندہ وہ عبد وجوروزی ہے دل نے بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمته اللہ علیہ مولاکی اطاعت میں مشغول رہے اور حقیقت جان لے کہ جو پچھ میرے مقدر میں ہے جوروزی جدار ہیں ہے بچھ ذرہ مجربھی کم نہ ہوگا ہیں اے درولیش! اگر سالہا سال تو مارا مارا پھر بے تو جورزق تیری قسمت میں ہے بچھ اس کے تجھے مل جائے گا اورا گر توزیادہ جا ہے تو ایک ذرہ بھربھی نہیں ملے گا۔

اے درویش! فقر کی راہ میں ثابت قدم وہ ہے جوروزی ہے دل نہ لگائے کہ آج تو میں نے کھالیا ہے کل کیا کھاؤں گا ایٹے مخصوں کواصحاب طریقت بددین اور بددیانت کہتے ہیں (ہشت بہشت اسرار را الاولیا فیصل سوم)

بابا فریدالدین مسود گنج شکر رحمته الله علیه کی حیات اور ملفوظات کے سلسے میں ہماری بہترین تصنیف لطیف 'حیات الفرید' اور آپ کے کلام کی بہترین شرح کے لیے ہماری تصنیف لطیف 'فیضان الفرید' کا مطالعہ سیجے ۔ نیز بابا فرید رحمۃ الله علیه کے ملفوظات اور ان کی شرح کے متعلق فیضان الفرید جلد ۳ شرح ملفوظات بابا فرید لکھنے کا ارادہ ہے الله تعالی اپنی قدرت کا ملہ تے ہیکام مکمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

# رزق انسان کو ڈھونڈھتا ھے:

باباً فریدر حمت الله علید نے فرمایا: اہل سلوک لکھتے ہیں کہ جس طرح موت انسان کو دُھونڈ تی رہتی ہے اور اس کے کندھے پہ

عبادت کر جو پکھ حاصل ہونا ہوگا تختے حاصل ہو ہی جائے گا۔اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مگر پھر بھی اے ب حقیقت سمجھ نہ آئی تو سوال کر دیا کہ میری روزی کا انتظام کیسے حاصل ہوگا؟

تو آپ نے ارشاد فرمایا تو اللہ کے رازق ہونے میں شک کیوں کرتا ہے۔ بلاشبہ اللہ رازق ہے۔ اس نے رزق پہچانا ہے۔ جتنا رزق مقدر میں ہے وہ پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے وہ رزق تجھے ہر حال میں ملے گا۔ ان لوگوں پرافسوں ہے جوشک کے گڑھے میں پڑے ہیں۔ بھلا جواللہ تعالیٰ کی طرف بھا گے گا۔ اس کو پھر رزق کے لیے کوشش کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو خود رب العالمین کا ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری ہے ہر گز غافل نہیں بلکہ ایک لمحہ بھی غفلت نہیں کرتا اس لیے اس سلسلے میں مطمئن رہنا جا ہے۔

#### عکایت:

حضرت بابا فریدر حمتہ القدعلیہ نے فرمایا: اے درولیش! ایک مرتبہ ایک واصل کے ہاں بارہ روز تک فاقہ رہا آخر بچوں نے عنگ آگر کہا کہ یا تو ہمارے لیے خوراک لاؤیا ہمیں مارہی ڈالو! تا کہ عذاب سے جان چھوٹے۔اس نے کہاا چھا آج صبر کرو ک میں مزدوری کرنے جاؤں گا چنانچہ دوسرے روزعلی اصبح وضوکر کے جنگل میں جا کرعبادت الہی میں مشغول ہوا۔ جب عصر کے وقت والیس آیا تو بچوں نے دامن پکڑ کر یو چھا: کچھلائے ہو؟

اس نے پیچھا چیڑانے کی خاطر کہدیا کہ جس کے ہاں مزدوری کرنے گیا تھا اس نے کہا کہ کل دودن کی اکھی مزدوری دول گا۔ بچوں نے واویلا مجایا کہ او نام ہربان باپ! ہم تو مارے بھوک مرے جاتے ہیں اور تو ہمارے کھانے کا ہندو بست نہیں کرتا۔ دولیٹ نے اس روز بھی وعدہ کیا اور جنگل میں جا کرنماز میں مشغول ہوگیا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو فرشتوں کو تھم ہوا کہ دو پہر کا آٹا ایک برتن میں کچھ شہداور دو ہزار انشر فیاں بہشت ہے لاکر اس درولیش کے گھر پہنچا کراس کے بچوں کو کہددو کہ جس کے ہاں دوروز کم مزدور کی مزدور کی مزدور کی جاور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ اگر دیکھتا ہے کہ باور پی خانہ گرم ہوا کہ میں خوش کے آثار بائے جاتے ہیں۔ بیچ خوش خوش آکر لیٹ گئے اور سارا حال عرض کیا۔ درولیش نے نعرہ مارکر کہا اللہ تعالی موگنا میں بانی کرتا ہے بشر طیکہ ہم اس کے کام میں بچے ہوں۔

بابا فریدر حمتہ اللہ علیہ نے فر مایا: اے درویش! جو محض اللہ تعالیٰ کی عبادت فراغ دلی ہے کرتا ہے اور معہودہ رزق کے لیے کی تتم کا اندیشہ نبیس کرتا تو اسے اس طرح رزق پہنچتا ہے جیسااس ہزرگ کو پہنچا (ہشت بہشت ۔اسرارالا ولیا فیصل سوم)

#### انده:

ای کیے حضرت اولیں قرنی رفیاتی نے بھی یمی وصیت کی۔حضرت بابا فرید الدین مسعود کئی شکر رحمة الله علیہ کے مفصل ملفوظات کے لیے ہشت بہشت، اسرار الاولیاء اور الفقیر القادری ابواحمد اولیکی کی زیرتر تیب کتاب " تجلیات الفرید" کا مطالعہ سے بھے۔

لکھی ہے جہاں کہیں آ دمی جاتا ہے رزق اس کے ہمراہ جاتا ہے اگر بیٹھتا ہیؤ رزق بھی اس کے پاس ہی بیٹھ جاتا ہے۔ پھر فر مایا: اے درویش! بے غم رہ۔ کیونکہ تیرارزق تیرے کندھے پر لکھا ہے تو فراخ دلی سے اللہ تعالیٰ کے کام ( یعنی اللہ

تعالیٰ کی یا داورعبادت) میں مشغول ہو کیونکہ جو تیرامقسوم ہے دہ ضرور بالضرور ال کررہے گا۔

( ہشت بہشت۔اسراررہ اولیا فصل سوم )

### کبیرہ گناہ

بابا فریدر حمته اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک بزرگ کی زبانی سُنا ہے کہ یہ بھی ایک بمیرہ گناہ ہے کہ انسان رزق کے لیے عملین ہو کہ آج تو کھالیا ہے کل شاید ملے پانہیں۔

پھر فرمایا:اے درولیش!اگر سوسال بھی مارامارا پھرےاور مقسوم ہے بڑھ کررزق طلب کرے ۔تو مقدر ہے زیا دہ ذرہ بھر بھی تجھے نہیں ملےگا۔

### حكايت

۔ پھر فر مایا: ایک شخص کئی سال تک روز گار کے لیے مارا مارا پھرا۔ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا اورایک مقام سے دوسرے مقام میں لیکن جواس کی روزی تھی اس سے ذرہ بھر بھی زیادہ نہ ہوئی چنانچہ جب و پھخص واپس آیا تو پہلے کی نسبت بھی بُری حالت تھی لوگوں نے یوچھا کیا حالت ہے؟

کہا:مسلمانو! میں تو اس لیے گیاتھا کہ رزق زیادہ ہوجائے گالیکن جو پچھ میری قسمت میں لکھا ہے اس سے ذرہ بحر بھی زیادہ نہیں ہوا۔ (ہشت بہشت ۔اسرار رالا ولیا فِصل۳)

#### دكايت:

فرمایا: ایک دفعه ایک شخص نے روز گار سے تنگ آگر شہر چھوڑ نا جا ہا۔ جب ایک بزرگ سے وداع ہونے کو گیا تو اس نے پوچھا: کہاں اور کیوں جاتے ہو؟

عرض کیا: اس شہر کوچھوڑ تا ہوں۔شایدروز گارمیں بہتری ہوجائے۔

اس بزرگ نے فرمایا: اچھااس شہر کے خدا کومیر اسلام کہنا۔

وه جران ہو گیااور پوچھا: کہ کیاو ہاں کا خدا کوئی اور ہے؟ خداتو ایک ہی ہے۔

اس بزرگ نے فرمایا: اے نادان! جب تو اتناجات ہے کہ خدا ہر جگدا یک ہے۔ تو کیا اتنا بھی نہیں جانتا کہ اس شہر میں اور اس شہر میں تیرامقد را یک ہی ہے۔ جا! فراخ دلی سے اطاعت الٰہی میں مشغول ہو۔ پھر دیکھے کہ تیجھے کیا کیانعتیں ملتی ہیں۔ (ہشت بہشت۔ اسرارالا ولیا فیصل سوم)

#### فائده

# الله كاقرب تلاش كرو

الله تعالىٰ كا قرب دَّهوندُو:

روایت ہے کہ ایک تشتی میں آ ہے بھی سوار تھے کہ وہ کشتی ڈو بنے لگی تولوگوں نے دُعا کے لیے عرض کیا تو فر مایا: ترک ونیا ے (خلاصداز سیرت پاک اولیس قرنی صفحہ: ۱۵۰) تفصیل دوسرے مقام پر ملاحظہ فر مائیے۔

#### مطلب:

جب کشتی ڈو بے گئی ،ایسے حالات نظر آنے گئے کہ شاید کشتی محفوظ رندر ہے بلکہ ڈوب جائے موت سامنے نظر آنے گئی الیی حالت میں سب کوجان کے لالے پڑگئے ۔ سبھی پریشان ہوگئے پریشانی کے عالم میں اور کجھ نہ سوجھا، یہی بات سب کے ذہن میں آئی کہ یہ درولیش معلوم ہوتے ہیں کیونکہ ان کی وضع قطع ، حیال چلن ، زندگی گزار نے کا انداز ہر لحاظ ہے درولیش معلوم ہوتے ہیں۔ ہارا احال تو بہت ہراہے ہمہ وقت ، ہمہ جہت ہم دنیا میں مشغول رہتے ہیں اس لیے ہمارا دُعا کرنا اور ہے اس اللہ تعالیٰ کے بندے کا دُعا مانگنا اور ہے۔ اس لیے بھی بول اُٹھے کہ سرکار بارگاہ چق میں دُعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس آئی مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔

بزرگوں سے دُعامنگوانا مسلمانوں کا قدیمی طریقہ ھے:

یے حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی دُیا سُنتا ہے اور بھی کی دُیا وُں کومنظور کرنے اور ہر مخض کو وہ سب بچھ عطار کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو بچھ کہ وہ طلب کرے مگر اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں سے دُیا کرانا ہارگا ہ حق میں شرف قبولیت سے نوازے جانے کا سبب ہے یہی وجہ ہے کہ بزرگانِ دین سے دُیا کرانے کا اہل اسلام میں قدیمی طریقہ چلا آر ہاہے۔
صحابہ کرام خالفی سے چند شواہد ملا حظہ فرمائے۔

# بزرگوں سے دُعا کرانا صحابہ کرام رَضی اللّٰہ عنہم کی سُنتُ

#### فائده:

اس حدیث مبارکہ سے چند فوا کد حاصل ہؤئے۔

(۱) علوہ تم کی میٹھی چیز کھانا نبی کریم آل پیٹو کی سُنت ہے۔ علوہ اور کھیر وغیر ہیٹھی چیزیں جواللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان سے خواہ مُخواہ الرجی کا شکار ہونے والوں کے لیے دعوت فکر ہے۔

(۲) الله تعالی وَعالی سُنتا ہے مگر پھر بھی بزرگان دین ہے دُعا کرانا مدنی تاجدار کے مجبوب صحابہ کرام رضی الله عنهم کی سُنت مقد س ہے۔ مگر افسوس کہ بعض لوگوں کو اس سنت مبار کہ ہے بھی چڑ ہے۔ الله تعالی مدنی سوچ عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں شمولیت ہے بے شارفوا کہ حاصل ہوتے ہیں۔

### مسنون طريقه:

حضرت خواجہ اولیں قرنی طالغیوں نے کتنے بہترین انداز میں ترک دینا کا درس دیا۔ حالاً نکہ مشکل وقت میں دُعا مانگنا خود نبی کریم طَالْتُونِیْم کی سُدے مطہر ہ بھی اور دیگر انبیاء کرام کامسنون طریقہ بھی ہے۔

نی کریم الی کی می الی کی می کا میں منقول ہیں حتی کہ خود رب کا کتات اپنے پاک کلام میں دُعا ما نگنے کا سلیقہ سکھایا سورۃ ناتحہ شریف کا بغور مطالعہ سیجیے یہ حقیقت روز روش کی طرح عیاں ہوجائے گی۔اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم آئی ہی کی می لیے دُعاما نگنے کا حکم فرمایا کہ یوں دُعا سیجیے۔

رَبِّ زِدُنِیُ عِلْمَا۔

قَرْآنَ جَيدِ مِن مُتعدد مقامات برانبياء كرام كى دُعائيل منقول ب حضرت آدم عليه السلام كا دُعافر مانا: وَ اللّهُ مَعْفِورُ لَنَا وَتَوْ حَمْنَا لَنَكُونُ نَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ

اوراس دُعا کوشرف قبولیت نے اواز نامیے حقیقت سمجھانے کے لیے کافی ہے دُعا گناہوں کی معافی اور حق تعالی ہے قرب کا سبب ہے۔اس کے علاوہ حضرت موسی علیہ السلام کا دُعا کرناد تِ اللّٰه وَ لِی صَدْدِی مَسَدِی فَقَهُو ا قَوْلِی اوراس دُعا کی قبولیت ہے واضح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل در پیش ہوئی انبیاء کرام نے دُعا کی تو خالق و مالک نے مشکل کھات سے نجات عطا فرمائی۔ای طرح دیگرانبیائے کرام کی دُعا میں بھی منقول ہیں۔

لیےزمین پرنازل ہوتی ہے۔

## اچھوں کی دُعا کا فائدہ:

آ سانوں میں اس کے نام کی دھوم مجے جاتی ہے شور مجے جاتا ہے کہ رحمتہ اللہ علیہ میے کلمہ دعائیہ یعنی اللہ تعالیٰ اُس پر رحمت عربے۔ یہ دُ عایا تو فرشتوں کی دُعا کی وجہ ہے ہوتی ہے یا خودو ہفر شتے اپنے قرب الہی بڑھانے کے لیے بیدُ عائیں دیتے ہیں۔ اچھوں کا دُعائیں دنیا قرب الہی کا ذریعہ ہے جیسے ہمارا درو دشریف پڑھنا قلب کی حالت غنچہ بستہ ، اس کو کرم سے کردو شگفتہ دے دعائیں حافظ خستہ صلی اللہ علیہ وسلم

(مراة شرح مشكوة جلد ١٣٠٣ في: ١٦١٧)

# اولياء كى مقبوليت كا سبب حكيم الامت:

مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی رحمة الله علیه نے اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس طرح کہ قدرتی طور پر انسانوں کے منہ سے اس کے لیے نکلنے لگتا ہے رحمتہ اللہ علیه یا والتی اس کی طرف کھینچنے لگتے ہیں دلوں کی قدرتی کشش محبوبیت اللہ کی دلیل ہے دیکھیے حضورغوث پاک ،خواجہ اجمیری جیسے بزرگوں کو ہم لوگوں نے دیکھانہیں مگر سب کوان سے دلی محبت ہے مسلم شریف میں ۔

حضرت ابوہریرہ وہلائی ہے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل سے فرما تا ہے میں فلال سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔حضرت جبریل آسانوں میں اعلان کردیتے ہیں کہ فلال سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھرزمین میں اس کی مقبولیت پھیلا دی جاتی ہے۔
کرتا ہے چنا نچے تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھرزمین میں اس کی مقبولیت پھیلا دی جاتی ہے۔
(مراة المناجے شرح مشکلو ۃ المصابح جلد ۳۱۲)

# الله كوياد كرني كى فضيلت:

حضرت اویس قرنی و فی فی فی فی فی ایک الله کو تلاش کرو۔ جب انسان کی چیز کو تلاش کرتا ہے تو ہمہ وفت اس کے ذہن وقیم میں اس کی تلاش ہوتی ہے کان اس کی آ واز اور اس سے متعلقہ گفتگو سننے کے لیے ہمہ وفت متوجہ رہتے ہیں کہ نہ جانے کہاں سے ،کس لمحے اور کس سے مطلوب کا کوئی علم حاصل ہوجائے چونکہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کا حکم ہوا گویا آپ نے انھیں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوجاؤ اور خود مو تو قبل انت مو تو اکی منزل سے گزر کراس محبوب حقیقی کو تلاش کرواور ہمہ وفت ہر لحاظ سے اس کی یا دیس مشغول ہوجاؤ حقی کہ ایک لمح بھی اس کی یا دسے ففلت نہ کرنا۔

حديث مباركه مين ہےكه:

وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ تَعَالَىٰ النَّاعِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى وَانَا إِذَا ذَكَرَنِى فَإِنْ ذَكَرَنِى فِي نَفْسِه ذَكُونُهُ فِي نَفْسِهُ

## مق کی تاکید:

#### فائده:

آپ نے ان کوئل کی تاکید فرمائی کہ اب بھی وقت ہے گمراہی کی دلدل ہے نے جاؤاس کا واحد حل یہی ہے کہ القد تعالیٰ کا قرب تلاش کرو۔اس وقت دُعا کی اہمیت اپنی جگہ مسلم مگریہ وقت ہے کہ ملی قدم اُٹھاؤ۔جاہ اور جاہ پڑی ۔زن، زر، زبین اوراس فتم کی تمام با تیں ذبمن سے کو کر دو۔و حدہ لاشویك کی واحد نیت پہ پختہ یقین کرلو۔اس ذات کو تلاش کرو جواس مصیبت سے نجات عطافر مائے دُعا بھی تب ہی کارگر ہوگی کہ اس ذات کے سلسلے میں تم جن حجابات میں مبتلا ہو چکے ہوان سے نجات حاصل کرو۔ایسے تمام حجابات بھاڑ کر اس ذات کے متلاش بن جاؤ۔ جب دنیا و مافیہا سے مکھ موڑ لوگ تو وہ ذات کوئی دورنیس۔وہ تو جمھے سانتہائی قریب ہے۔اس کے قرب کا اندازہ اس فرمانِ ربانی سے لگا لیجئے کہ رب کا نمات کا ارشاد گرامی ہے کہ۔

# الله كى رضاتلاش كرنے كى فضيلت:.

وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ مَرْضَاةَ اللهِ فَلَا يَزَالُ بَذَالِكَ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ لِجِبْرَئِيلَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ اَنْ يُّرضِينِى اَلا وَ إِنَّ رَحْمَتِى عَلَيْهِ فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَيَقُولُهُا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتَى اللهِ وَ إِنَّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَيَقُولُهُا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتَى يَقُولُهَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى فَلَان وَ يَقُولُهَا حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتَى يَقُولُهَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ال

(رواه احُد مشكوة تشريف باب في سعة رُحْمية فصل سوم حديث نمبر ٢٢٦٩)

حضرت توبان و النفوذ سے روایت ہے کہ نمی کر میم کا فیونے ارشاد فر مایا بند واللہ کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے اسی جبتو میں رہتا ہے اللہ تعالی حضرت جرائیل علیہ السلام سے فرما تا ہے کہ فلاں میر ابندہ جمھے راضی کرنا چاہتا ہے مطلع رہو کہ اس بر اللہ کی رحمت ہے۔ یہ بی بات حاملین عرش فرشتے پر میرکی رحمت ہے۔ یہ بی بات حاملین عرش فرشتے کہتے ہیں خلال پر اللہ کی رحمت ہے۔ یہ بی بات حاملین عرش فرشتے کہتے ہیں حتی کہ ساتوں آسان والے یہ کہنے لگتے ہیں پھر میدر حمت اس کے جس یہ بی ان کے اردگر دے فرشتے کہتے ہیں حتی کہ ساتوں آسان والے یہ کہنے لگتے ہیں پھر میدر حمت اس کے

وَإِنْ ذَكُوتُهُ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَاءٍ ذَكُوتُهُ فِي مَلَاءٍ خَيْرٍ مِّنْهُمُ ٥ ( بخارى شريف بفلوة شريف باب ذكرالله والتقريب اليمسلم شريف)

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ ہیں۔ روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کہ رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ اَنْ مَایا کہ اللہ تعالی ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی ارشاد فر ماتا ہے بین اپنے بندے کے گمان کے زویک ہوتا ہوں جو مجھے سے رکھے جب بندہ مجھے یاد کرتا ہو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہوتا ہوں اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہوتا ہوں اور اگر جھے مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ ہوتا ہوں۔

### فانده

خیال ہے کہ بندہ رب سے ذکر اللہ کرتے وقت بہت قریب ہوتا ہے جو ہروقت ذکر کرے وہ ہروقت رب ہے تریب ہے۔ محصر مُن ا

ان لوگوں کو پھر بھی حقیقت سمجھ نہ آسکی تو پھر عرض کی کہ ہمیں آپ کی گفتگوا چھی طرح سمجھ نہیں آئی ہم کیسے اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈ ہیں۔ایسا کون ساطریقہ اختیار کریں کہ ہم اپنی منزل حاصل کرسکیں۔ہمیں نجات حاصل ہوآپ نے انھیں ارشاد فرمایا کہ ترک دنیا سے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرو۔اگر ایسا کرو گے تو حق تعالیٰ کو بھی تلاش کرلو گے اور اس کشتی کی مصیبت سے بھی نجات حاصل کرلوگے کیونکہ جے تم نے تلاش کرنا ہے وہ ذات تو علیٰ سکُلِّ شَنیْءٍ قَدِیْوْ ہے۔

# دُنیاکسی کی دوست نھیں:

حضرت اما مغز الی رحمتہ اللہ علیہ نے وُ نیا کے متعلق بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دوستوں اور دشمنوں کی اس لیے دشمن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب سے پیدا کیا ہے اس کی طرف اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا ہاں مجبوبانِ بارگاہ حق کی وُشمن ہے۔ان کے سامنے ہرزیبائش و آ رائش سے بن گھن کر آتی ہے اور عجیب نا زنخ سے دکھلاتی ہے کس طرح بیٹھے کہ شیفتہ ہوجا کیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ملیحد ہ کرنے میں بہت زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ (احیاءالعلوم باب: ۲۲)

# دُنيا دشمِنانِ خدا کی دُشمن:

اللہ والوں کی دُشمَن تو بید نیا ہے ہی مگرغور تو فر مائے بید و نیا د نیا داروں کی بھی دوست نہیں بلکہ ان کی بھی دُشمَن ہے ان سے بھی و فانہیں کرتی ۔حضرت امام غز الی رحمتہ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: ''دُشمنانِ خدا کی اس لیے دُشمن ہے کہ اس نے مکروفریب سے اسے پھنسالیا ہے یہاں تک کہ وہ اس پر اعتا د کر ہیٹھے۔

لین گجروہ ان کوابیامختاج کرتی ہے کہ بجز حسرت وندامت کے قبر میں کچھ ساتھ نہ جائیں گے اور ہمیشہ کی سعادت سے محروم رہیں گے ان کے دل میں دنیا کی جدائی کا داغ علاوہ ہوگا اوراخروی مصائب میں بُری طرح مُنتِلا ہوں گے ۔اگر فریا دکریں گے تو جواب ُنیں گے ۔اَخْسَنُو ْ فِیْنِهَا وَ لَا تُکَیِّلْمُوْنَ (انطاق مفہوم ترجمہاحیاءالعلوم شریف جلد ۳۳ صفحہ: ۳۴۳)

#### عذاب

قرآن مجيد ميں ہے كه:

اُولْلِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُ االْحَياوِةَ الدُّنْيَا بَالْاخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ٥( ياره االِقره: ٨٦)

یہ ہیں وہ اوگ جنھوں نے آخرت کے بدلے دُنیا کی زندگی مول لی تو ندان پر سے عذاب ہلکا ہواور ندان کی مدد کی جائے۔( کنز الایمان شریف )

# دُنيا كے متعلق ارشاداتِ حبيب الرحطن الله الله

#### دديث ١:

فرمايا:

اَلدُّنیْیَا سِجْنَ المُؤمِنُ وَجَنَّةَ الْکَافِرَ وُنامومن کے لیے قید خانداور کا فرکے لیے جنت۔

# ديث:۲

فرمايا:

الدنيا ملعونةوملعون مافيها الاماكان الله منها

دُنیامعلون ہےاور جواس میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔ بجزان اشیاء کے جواللہ کے لیے ہوں۔

#### دديث:

حضرت ابوموی اشعری طالغیر عمروی ہے کہ:

من احب دنیاه اسر بآخرة احب اخرة ومن احب اخترة اضر بدنیاهفاثرو اما یقبی علی مایعنی

جودُ نیا ہے محبت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو ضرر پہنچا تا ہے اور جوآخرت سے محبت کرتا ہے وہ دُنیا کا ضرر کرتا ہے پس اختیار کروباقی کوفانی پر۔

# ديث: ٤

دُنیا کی محبت ہرخطا کی جڑے۔

#### دديثه:

برا تعجب ہے وہ دُنیا کے لیے سعی کرتا ہے اس پر جو بقاوالی ( آخرت ) کی تصدیق تو کرتا ہے۔

#### دديث:

#### ددیث۷:

### ددیث۸:

# دديث ٩:

## ددیث۱۰:

- (١) وُنيا كاغم بھى اس سے جُدان موگا۔
- (۲) دُنیامشغلہ کہ سوااس کا اور کوئی مشغلہ نہ ہوگا بھی اس ہے ہمیشہ تک فارغ نہ ہوگا۔
  - (m) فقر مجھی اے استغناء نصیب نہ ہوگا۔
  - (۴) آرزوجے بھی حاصل نہ کر سکے گا۔

#### ددیث۱۱:

آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مدینہ مطہرہ کے ایک جنگل میں تشریف لے گئے وہاں ایک جگہ کھوپڑیاں ، پاخانہ ، ہڈیاںالا چیتھڑے پڑے تھے۔

ہے۔۔ آپ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! میکھو پڑیاں ہیں جوفخر ناز کرتی تھیں جیسے تم کرتے ہواورا یسے ہی آرزو کیں کیا کرتی تھی

جیے تم کرتے ہو۔ آج بیالی ہوگئیں کدان پر چمڑ انہیں اب چندروز میں را کھ ہوجا ئیں گی اور یہ پاخانہ جود کیھتے ہو بیان کی غذائقی ،

ند معلوم کہاں کہاں ہے کھاتے تھے آج و بیا ہوگئ کہتم کوائی سے نفرت ہے اور بیچیٹھڑ سے ان کی پوشاک تھی کہ خواہشات سے

مارے مارے پھرتے ہیں اور بیہ بڈیاں ان کی سواری ہیں جن پروہ سوار ہوکر شہر بہ شہر پھرا کرتے تھے تو بیا نجام ہے۔ اس دارنا پائیدار

کاائی لیے مقام عبرت وگر بیہ ہے حضرت ابو ہر پرہ ڈائٹوئٹ فرماتے ہیں کہ ہم جب تک وہاں سے نہ ہے یہی فرماتے رہے۔

فاکدہ: پیمام احادیث احیاء العلوم شریف سے لی گئی ہیں۔

# خلاصه ملفوظ شريف:

ای لیے حضرت خواجہاولیس قرنی ڈالٹیئؤ نے حق تعالیٰ کے قرب تلاش کرنے کے لیے ترک وُنیاوالا راست تعلیم فر مایا۔ ----- کہ کہ کھ -----

# ذكرحق ميں بےخود ہوجانے كى خواہش

فرمایا: میں تو جانتا ہوں کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اورا یک مجد ہ میں ہی ساری رات گز اردوں اور سبحان ربی الاعلی پڑھ پڑھ کرخود ہو جاؤں \_( حضرت اولیس قرنی اور ہم صفحہ ۲۳ )

# حضرت اویس قرنی رایش کی خواهش:

اس ملفوظ شریف میں حضرت اولیں قرنی بڑا ٹیڈ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے محبت ، نماز کے ساتھ قبلی لگاؤ اورا پنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے ارشا وفر مایا ہے کہ میں تو بس اتناجا نتاہوں کہ میرے لیے وُ نیاجہان کی کوئی چیز بھی کچھ بھی وقعت نہیں رکھتی ہجھے تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے بیار ہے ، میں تو اللہ تعالیٰ ہے محبت کرتا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھے ہر چیز ہے محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز ہے مجھے انتہائی انس ہے یہی وجہ ہے کہ میں جا ہتا ہوں کہ میں نماز شروع کروں پہلی رکعت کا جب بحدہ استو میں ساری رات سر ہی نہ اٹھاؤں ، اس مجدہ کی حالت میں ہی ساری رات بیت جائے سجدہ کی حالت میں سجان ربی الاعلیٰ اس کے خود ہوجاؤں۔ مجھے اپنی خبر بھی نہ رہے بس جدھر دیکھوں تو ہی روبرو ہے کی منزل ہواس بے خود کی عالم میں ہی رہوجاؤں۔ بہو ہوں اور میں ہوں۔ اس کے علاوہ کچھے نہ ہو۔

# عظيم آرزو:

سسسسان الله! کیاعظیم آرزو!ایک ہم ہیں کہ کی کی آرزویہ ہوتی ہے کہ دولت کی دیوی رام ہوجائے کوئی زن کا طالب ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کوئی ، دُنیا کا طلب گار ہوتا ہے ، کوئی امیر بننا چاہتا ہے ، کوئی بادشا ہت چاہتا ہے کوئی وزارت کے عبدے کا حریص ہوتا ہے۔ کوئی امارت کا متمنی ہوتا ہے ۔ کوئی کچھ چاہتا ہے مگر قربان جائیں اللہ والوں کے کہ مالک و خالق کی عبادت میں اپنی زندگی کا ہر لمحد گزاردیناان کی آرزو ہوتی ہے۔

عبرت کا مقام:

مگرافسوں آج کل چند بزرگ کے دعویدارا پے بھی دکھائی دیتے ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خداواسطے کا ہیر ہوتا ہے۔ چند چنڈ ور ہونے کے باوجود مینڈ کوں کی طرح ہر طرف ٹراتے پھرتے ہیں لوگوں کو ورغلاتے پھرتے ہیں کہ دیکھیں جی مولویوں کی نماز اور ہوتی ہے کہ جس میں بھی قیام کرو ، بھی ہاتھ بلند کرو ، بھی رکوع میں جاؤ۔ بھی مجدوں پہ بجدے کیے جاؤ۔ بس اُٹھک بیٹھک کرتے رہو۔ اس طرح کرنے سے کیا حاصل؟

حقیقی نماز تو وہ ہوتی ہے جونہ ٹوٹی ہے اور نہ ہی قضا ہوتی ہے۔ جب کہ ان لوگوں کی نماز بات بات سے ٹوٹ جاتی ہے۔ وقت گزرجائے تو قضا بھی ہوجاتی ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی نماز ہے نماز وہ ہے جو بھی قضانہ ہو۔ نماز وہ ہے جو کی طرح بھی نہٹو ئے۔ان لوگوں کی نماز قضا بھی ہوجاتی ہے اور ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ یہ کیا نماز ہوئی (معاذ الله )نقل کفر کفر نباشد۔

جن كامقوله بيهونه نيتي نه كجال (قضا) كيتي ان كاكيا كهنا\_

فائده:

نماز دوقتم کے اشخاص کی نہیں ٹوٹ سکتی۔

(۱) جونماز اداکرنے کے لیے نماز کی نیت کرلے اور نماز اداکرتے ہوئے نماز توڑنے والے تمام امور میں ہے کہ بھی امر کے مرتکب ہوئے نماز توڑنے والے امور میں سے کسی ایک کا بھی ارتکاب کرلیا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ بغیر کسی ایسے فعل کے نماز کممل کرلے

میں میں بینے میں سے مار میں رہے۔ (۲) بیاا س شخص کی نماز نہیں ٹوٹ عمق جونماز اوا کرنے کا ارادہ ہی نہ کرے جس نے نماز اوا کرنے کا ارادہ ہی نہ کیااس کی نماز کیے

یوئے؟ ای طرح قضا بھی نمازاس کی ہوگی جسے نمازادا کرنے کی فکر ہوگی۔جود نیاد مافیہا میں مشغول ہو۔وُنیا میں اتنامست ہ**وکہ** اےاسی مستی کے عالم میں اپنی بھی خبر نہ اور نہ ہی حق تعالیٰ کی یاد ہے واسطہ ہواس کی نماز قضا ہوو ہ کیسے شلیم کرلے۔

خدارابزرگوں کا لبادہ اوڑھنے والے ایسے بھیاڑوں ہے ہوشیار رہنا کہیں آپ کوبھی ورغلا کر۔ بہلا پھسلا کرصراط متعقبم سے گمراہ نہ کردیں۔ایسے نام نہاد بزرگوں سے کوئی واسطہ ندر کھیے۔ جوتر آن وسنت کے خلاف من گھڑت خانہ ساز معرفت کے دیپ جلاتے نظرآتے ہیں۔

حضرت اویس قرنی رضی الله عنه کی فضیلت:

حضرت اولیں قرنی والغین کی عظمت ملاحظہ فر مائے کہ آپ کے متعلق مدنی ، تاجدار احمد مختار مُنالِظَیَّم نے ارشاد فر مایا کہ قبیلہ مراد کا ایک شخص ہے اس کا نام اُولیں ہے وہ تمھارے پاس بمن کے وفو دمیں آئے گا اس کے جسم پر داغ ہیں جوسب مٹ چکے ہی

صرف ایک داغ ہے جودرہم کے برابر ہے۔ باقی ہے وہ اپنی مال کی بہت خدمت کرتا ہے۔ جب وہ خدا کی متم کھا تا ہے تو خدااس کی قتم پوری کرتا ہے۔ اگرتم اس کی دُعائے مغفرت لے سکوتو لینا۔

( ذكراولين صفحة ٢ بحواله سلم شريف مصَّلُوة شريف باب ذكراليمن والشام )

# یہ شان ھے خدمت گاروں کی:

ية ان بدنى تاجدارا حرمخار طَاليَّة عَلِم كَي مَا قاجودُ عافر مادير اس كى قبوليت كا كياعالم موگا۔

#### فائده:

یہ شان حضرت خواجہ اولیں وٹائٹیؤ قرنی کی ہے۔ کہ خودمحبوب کریم آٹائٹیؤ ارشاد فرمار ہے ہیں کہ ان سے دُعا کروانا۔ان کا نماز سے بیٹ کہ ان سے دُعا کروانا۔ان کا نماز سے یہ شخف اور محبت کہ وہ بیان فرما ئیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں نماز شروع کروں اور ایک بحدہ میں ہی ساری رات گزار دوں اور سجان ربی الاعلیٰ پڑھتے پڑھتے بے خود ہوجاؤں۔

## نماز کی محبت:

یہ ہے سرتاج الا ولیا ، حضرت اولیں قرنی ڈائٹیڈ کی نماز ہے محبت کا عالم ، اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیم اجمعین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نماز ہے محبت کے مناظر انشاء للہ ایک اور مقام پہیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔

#### نانده:

چونکداس ملفوظ شریف میں مجدہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے اس لیے یہاں مجدہ کی فضیلت ملاحظہ فرمائے۔

# رحمٰن کے خاص بندوں کی علامت:

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمُشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطِبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْاسَلَامًا وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًاوَّقِيَامًا۔

اور رحمٰن کے خاص بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی ہاور جب ان سے جاہل لوگ (جاہلانہ گفتگویا حرکت) کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کے سلام (لیعن سلامتی کی بات کرتے ہیں جور فع شرکی ہویا بس دور ہی سے سلام) اور بیدہ ولوگ ہیں جوساری رات اپنے رب کے لیے جدے کرنے میں گزار دیتے ہیں اور نماز میں قیام کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔

### سجده کی حالت:

عَنْ آبِي هَوَيُورَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفُرَبُ مَايَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاكْتَرُ والدُّعَاءَ (رواه ملم معكوة تريف بإب المحودوفسله) الْعَبْدُ مِنْ رَبِّه وَهُوَ سَاجِدٌ فَاكْتَرُ والدُّعَاءَ (رواه ملم معكوة تريف بإب المحودوفسله) حضرت ابو بريده وَلَيْنَيْزُ عدوايت بكرسول اللّهَ تَا يَثِيْمَ فَارْتَا وَلَمْ بِالْإِبْدُه الْخِرْبِ عَنْدُةً عَدوايت بكرسول اللّهَ تَا يَثَافِيمُ فَارْتَا وَلَمْ بِالْإِبْدُه الْخِرْبِ عَنْدُ وَرَبِ عَبْدُه كُرتَ

### حديث شريف:

عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ اَنُ اَسْجُدَ عَلَى سَبِعَةِ اَعُظُمٍ عَلَى الْجَبُهَةِ وَالْيَدَيْنِ والرُّ كُبَتَيْنِ وَاطْرَافِ الْقَدَ مَيْنِ وَلَانكُفَّ الشِّيَابَ وَلَا الشَّعُرَ (بخارى شريف مِكلة شريف) الشِّيَابَ وَلَا الشَّعُرَ (بخارى شريف مِكلة شريف مِلمُ شريف)

حفرت ابن عباس والشيئ سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول الله مَا اُنْدِ کَا اُنْدَ کَا اِنْدَ کَا اِنْدَ کَا اِنْدَ کَا اِنْدَ کَا اِنْدِ کَا اِنْدِی کُلُورِ کَا اِنْدِ کَا اِنْدِی کُورِ کَا اِنْدِی کُورِ کُونِ کُورِ کُونِ کُورِ کُونِ کُروں نے کو اِنْ کُلُور کُونِ کَا اِنْدِیْ کُونِ کُونِ کُورِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُنْ اِنْ اِنْدِی کُونِ کُن

#### فانده:

اگر چہ تجدے میں ناک بھی لگائی جاتی ہے گر پیشانی اصل ہے اور ناک اس کی تابع اس لیے ناک کا ذکر نہ فر مایا۔ ہاتھوں سے مراد ہتھیلیاں ہیں اور قدم کے کناروں سے مراد پورے پنج ہیں اس طرح کہ دسوں انگلیوں کا سر کعبے کی طرف رہے (مراۃ جلد ۲ صفحہ: ۲۹)

#### فانده:

#### (alima)

#### (مسئله)

رخسار یا شوزی زمین پرلگانے سے تجدہ نہ ہوگا خواہ عذر کے سبب ہو یا بلاعذر۔ اگر عذر ہوتو اشارہ کا تھم ہے۔ ( فناوی عالمگیری: اول۔ بہارشر بعت حصد سوم )

(مئله) بررکعت میں دوبارہ تجدہ فرض ہے (بہارشر بعت حصد سوم ۱۵ اجلداول)

# سجدہ ادا کرنے کا صحیح طریقہ:

سیدھا کھڑاتھا کہ ) پھر اللّٰہ اکٹیو گہتا ہوا تجدہ میں جائے یوں کہ پہلے گھنے زمین پرر کھے پھر ہاتھ پھردونوں ہاتھوں کے نی سرر کے نہ یوں کہ سیدھا کھڑاتھا کہ ) پھر اللّٰہ اکٹیو گہتا ہوا تجدہ میں جائے یوں کہ پہلے گھنے زمین پرر کھے پھر ہاتھ پھردونوں ہاتھوں کو نی سرر کے نہ یوں کہ مرانوں کو پیڈلیوں سے جدار کھے اور دونوں پاؤں کی سب انگیوں کے پیٹ قبلہ روجے ہوں اور ہھیا یاں بھر ہاتھ کو گھنے پرر کھر پنجوں ہوں اور انگلیاں قبلہ کو ہوں اور کم از کم تین ہار سب کھان رہتے کہ کھرسراُ تھائے پھر ہاتھ کو گھنے پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہوجائے۔ (بہارشریعت جلدا حصہ عصفی بیر)

ہوئے ہوتا ہے۔ تو اس میں زیادہ دُ عائمیں مانگو۔

#### انده:

اس کیے حضرت اولیس قرنی وٹائٹیؤ نے بیان فر مایا کہ ساری رات مجدہ میں ہی پڑارہوں۔ اس حال میں مست رہوں کہ انتہائی قرب کی حالت میں بارگاہ حق میں رہوں ساری رات مجدہ کرتے ہوئے اور سجان ر لی الاعلیٰ پڑھتے پڑھتے گزار دوں کہ یہی حالت انتہائی قرب والی حالت ہے۔ اگر ذراغور وفکر کیا جائے تو بھی حالت حق تعالی کے محبوب ٹاٹٹیؤئم کے اسم گرامی احمد اور محمد حالت انتہائی قرب والا مقام بھی ساری کے درمیان والی میم کی بھی بھی صورت بنتی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہوتی رہے۔ انتہائی قرب والا مقام بھی ساری رات حاصل رہے اور حضرت محمد کریم ہؤٹٹیؤم کے اسم گرامی کی درمیان والی میم کی صورت میں اپنے جسم کوڈ ھال کرحق تعالیٰ کی محبت میں گم ساری رات اس حال میں گز اردوں۔

# سجده میں قرب:

رب تو ہم سے ہرونت قریب ہے جیسا کہ ہے نسحین اقسوب مین جبل المودید کہ بین تمھاری شدرگ ہے بھی زیادہ قریب ہوں مگر ہم اپنے ناقص خیال کے مطابق حق تعالیٰ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔البتہ تجد ہے کی حالت میں ہمیں القد تعالیٰ کاخصوصی قرب حاصل ہوتا ہے اس کیے مجبوب کر پم آئی ﷺ نے یہاں اس خصوصی قرب کو یہاں بیان فر مایا ہے۔

# سجدوں کی برکت سے درجات میںاضافہ:

حضرت معدان ابن طلحہ والنون سے روایت ہے اُنھوں نے فر مایا کہ میں نے رسول الندیکا فیٹی کے غلام حضرت ثوبان والنوئی سے شرف ملا قات حاصل کیا تو عرض کیا کہ مجھے کوئی ایساعمل بتائے۔ جو میں کروں تو اللہ تعالی مجھے اس کی برکت ہے جنت میں داخل کردے آپ خاموش رہے۔ پھر تیسری دفعہ یو چھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق میں نے نبی کرم مائی فیٹی ہے جو تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے لیے زیادہ تجدے اختیار کرو کیونکہ تم اللہ کے لیے کوئی تعدہ نہ کرو گے مگر اللہ اس کی برکت ہے تھا را درجہ بڑھائے گا اور تمھاری خطامعا ف کرے گا۔

معدان بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت ابو در داء طالغیٰ سے ملا قات کا شرف حاصل کیا تو ان سے یہی سوال پو چھا تو اُنھوں نے بھی مجھے وہی بتایا جو حضرت ثوبان طالغیٰ نے مجھے بتایا تھا۔ (مسلم شریف مشکو ۃ شریف)

#### فانده:

یعنی نوافل زیادہ سے زیادہ ادا تیجھے۔قرآن مجید کی تلاوت زیادہ تیجھے اوراس طرح سجدہ شکر بھی اکثر اداکرتے رہنا جاہیے۔

#### سجده:

تحدہ لغت میں زمین پرسرر کھنے کو، عاجز ی کرنے ،سر جھکانے کو کہتے ہیں شریعت میں سات اعضاء کا زمین پرلگانا عبادت یااطاعت کی نیت سے بحدہ کہلاتا ہے۔(مرا ۃ شرح مشکلو ۃ جلد ۲ صفحہ ۵۹)

# حضرت ربیعہ نے کیاکچھ مانگا:

یعنی مجھے آپ جنت میں اپنے ساتھ رکھیں جیسے بادشاہ شاہی قلعہ میں اپنے خادموں کواپنے ساتھ رکھتے ہیں۔خیال رہے کہ حضرت رہیعہ نے اس جگہ حضور مُنافِیْزِ مے حسب ذیل چیزیں مانگیں۔زندگی میں ایمان پر استقامت ،نیکیوں کی توفیق ،گناہوں سے کنارہ کشی ،مرتے وقت ایمان پر خاتمہ ،قبر کے حساب میں کامیا لی ،حشر میں اعمال کی قبولیت ، بل صراط ہے بخیریت گزر، جنت میں رب کافضل و بلندی مراتب میرسب چیزیں صحابی نے حضور سے مانگیں اور حضور نے صحابی کو بخشیں۔

(مراة شرح مشكوة جلد اصفحه: ۸۴)

# شیطان کا روتے ہوئے پھرنا:

وَعَنْهُ (آبِي هَرَيُرَة) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ آبْنُ ادَمَ السَّجَدَة فَسَجَدَ وإِنْتَزَلَ الشَّيْطَانُ وَيَبْكِى يَقُولُ يَاوَيْلَتَى أُمِرَ ابْنُ ادَمَ بِالشَّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالشَّجُودِ فَابَيْتُ فَلِيَ النَّارُ-

(رواهسلم\_مكلوة شريف نمبر٨٢٣)

انسان تجدے کی آیت پڑھ کر تجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا پھرتا ہے اور کہتا ہے ہائے ارشاد فر مایا جب انسان تجدے کی آیت پڑھ کر تجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا پھرتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس انسان کو تجدے کا تھم دیا گیا اس نے تجدہ کرلیا اس کے لیے تو جنت ہے اور مجھے تجدے کا تھم دیا گیا میں انکاری ہوگیا میرے لیے آگ ہے۔

#### (مسنله)

(بهارشر بعت جلدا حصه مصفحه ۵۳)

#### (autho)

## سجده تلاوت کا مسنون طریقه:

چونکہ بیرسائل عام پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے کہ ان مسائل کی طرف کی گی توجہ بی نہیں ہوتی اس لیے یہاں عجدہ تلاوت کامسنون طریقہ درج کیاجا تا ہے۔ کھڑا ہوکر اللّٰمة اکٹیسر کہتا ہوا بحدہ میں جائے اور کم سے کم تین بارسُبْ بحان کر دبھی الاعلیٰ کہے پھر اللّٰه اکبر کہتا ہوا کھڑا ہوجائے پہلے پیچھے دونوں باراللہ اکبر کہنا شدت ہےاور کھڑے ہوکر بحدہ میں جانا اور بحدہ کے

### فائده :

### سجده شکر:

# (مسئله)

تجدہ بےسب جبیاا کشوام کرتے ہیں ناثواب ہے نہ مروہ (بہارشریعت بحوالہ فاوی عالمگیری)

# اختيارجيب كبريا عيدوللم:

عَنْ رَّبِيْعَةَ ابْنَ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْهِ بِعُوضُوْءِ وَحَاجَتِهِ۔

فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ اَسْئَلُكَ مَرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ اَوْ غَيْرَ ذَٰلِكَ قُلْتُ هُو ذَاكَ قَالَ فَاعِنِي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكُثْرَةِ السُّجُوْدِ

# (مسلم شريف مفكلوة شريف بإب السجود كتاب العلوة حديث نبر ٨٣٦)

حضرت رہیدابن کعب وٹائٹیڈ سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کہ میں رسول اللّٰمُ تَالِیُّۃ کے ساتھ لایا۔ مجھ سے فر مایا: کچھ مانگ لو۔ میں نے عرض کیا کہ آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں فر مایا اس کے علاوہ کچھاور بھی (مانگ لے) میں نے عرض کیا بس یہی (کافی) فر مایا اپنی ذات پر زیادہ مجدوں سے میری مدوکرو۔

# باذن الھی اللہ کے خزانوں کے مالک:

حکیم الامت مفتی احمہ یارخان صاحب تعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صدیث کی تر ح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک شب سان کر کی کی جلوہ گری ہوئی اور دریائے رحمت جوش میں آگیا جھے انعام دینے کا ارادہ فر مایا اس جگہ مرقات اور لمعات وغیرہ میں ہے کہ حضور مثال کے بید نر مایا یہ چیز مانگومعلوم ہوتا ہے کہ حضور مثال کے بیان اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں دین و دنیا کی جونعت جے چاہیں دیں بلکہ حضور احکام شرعیہ کے بھی مالک ہیں جس پر جواحکام چاہیں نافذ کریں چنانچ حضرت خذیمہ ابن ثابت کی گواہی دو گواہوں کی مثل قرار دی ( بخاری ) اُم عطیہ کوایک مرتبہ نوح کی اجازت دی ( مسلم ) ابی بردہ ابن نیاز کو چھ ماہا بکری کی قربانی کی اجازت دی۔ اللہ نے جنت کی زمین کا حضور مثال ہے چاہیں دیں۔

(مراة شرح مشكوة جلد اصفحه: ۸۴ به ۸۳۸ بحواله مرقات وغيره)

(215)

#### رب کا ذکر بلند:

عام سادہ ساملفوظ شریف ہے کہ حضرت اولیں قرنی ٹائٹیؤٹے نے فرمایا کہ میرے رب کا ذکر بلند ہے۔ بلکہ حقیقت تو بیہ کہ خصرت اولیں قرنی ٹائٹیؤٹے نے فرمایا کہ میرے رب کا ذکر بلند ہے بلکہ جوانسان میرے رب کا ذکر کرتا ہے وہ بھی بلند شخصیت کا مالک بن جاتا ہے اور اس کا ذکر بھی رب کا نئات کے ذکر کی برکت ہے بلند ہوجاتا ہے بیاللہ تعالی کا وعدہ بھی ہے کہ جو محض اللہ تعالی کا ذکر کرے گاحق تعالی اسے بلند مقام سے نواز تا ہے۔

#### : کر:

ذکر کے چند معنی ہیں۔ یادکرنا ، یا در کھنا ، اس کا چرچا کرنا۔ خیر خواہی عزت وشرف وغیرہ قرآن کریم میں ذکر ان تمام معنوں میں وار دہوا یہاں ذکر کے پہلے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کو یا دکرنا۔ اس یا در کھنا۔ اس کا چرچا کرنا۔ اس کا نام جینا۔ ذکر اللہ تین فتم کا ہے۔ ذکر لسانی ، ذکر جنانی ، ذکر ارکانی۔ ہرعضو کا ذکر علیے دہ ہے آ کھ کا ذکر ہے خوف خدا میں رونا۔ کان کا ذکر ہے اس کا نام سُنا وغیرہ۔ ذکر اللہ بالواسط بھی ہوتا ہے اور بلا واسط بھی ، اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کا تذکرہ یا اُنھیں سو چنا بلا واسط ذکر اللہ ہے۔ اس کے مجبوبوں کا مجبت سے چرچا کرنا۔ اس کے دُشمنوں کی برائی سے ذکر کرنا سب بالواسط اللہ کا ذکر ہیں۔ دیکھو قرآن اللہ کا ذکر ہے مگر اس میں کہیں تو خدا کی ذات وصفات نہ کور ہیں کہیں حضور انور کے اوصاف و محامد ، کہیں کفار کے تذکرے۔ ذکر اللہ بہترین عبادت ہاتی لیے رب تعالیٰ نے اور اس کے مجبوب مُا اُنٹینی نے اس کا تاکیدی تھم دیار ب تعالیٰ فرما تا ہے۔

فَاذُكُروُنِي اَذُكُو ْكُمْ (۱۵۲٫۲) تومیری یاد کرومین تمهارا چرچا کروں گا۔ ( کنزالا بمان )

تم مجھے یاد کرومیں شمصیں یاد کروں گا۔

## ذکرالله کرنے والے کی فضیلت:

رب کا نات کاارشاد کرامی ہے:

فَاذُ كُرُونِنِي أَذَ كُرْكُمُ وَاشْكُرُو اللِّي وَلَا تَكُفُرُونَ (بِاروسورة البقره:١٥٢)

تومیری یا دکرومین خمصارا چرجپا کروں گااورمیراحق مانواورمیری ناشکری نه کرو( کنزالایمان شریف)

گر تو خوابی زیستن با آبرو ذکر لو کن ذکر لو کن ذکر لو بر ایمان بود بر گدارا ذکر اول سلطان کند ذکر نو بس زیور ایمان بود

ہر که دیوانہ بود گردر ذکر حق زیر پائش عرش و کر ی نہ طبق

(مراة شرح مشكوة جلد ١٣٠٥ في ٣٢٥)

# ذکر اللہ کرنے کے فائدیے:

عَنْ اَبِيْ هُرِيْرَةَ وَابِيْ سَعْيِدٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

بعد كھڑا ہونا بيدونوں قيام متحب (بہارشر بعت جلداول حصه مصفحة ۵ بحواله فياوي عالمگيري۔ درمختاروغيره)

#### (مسئله)

تحدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اُٹھانا نہ اس میں تشہد ہے نہ سلام۔

(بهارشر بعت بحوالة تؤيرالا بصار)

#### (مسئله)

#### نوٹ :

مفصل مسائل کے لیے قانون شریعت، بہارشریعت اور دیگر فقہی کتب کا مطالعہ سیجیے۔

#### خلاصه:

حضرت اولیس قرنی خلینی نئے تے تجدہ کی فضیلت کے باعث اظہار قرمایا ہے کہ تجدہ ایساعظیم الشان عبادت کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے محض مجدہ کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں علاوہ ازیں بہی تجدہ ہی تھا کہ جس کے انگار کے باعث اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو بارگاہ حق سے نکالا ہے بہی تجدہ ہی عبادت کا ایسا انداز ہے کہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ انسان کے باعث اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو بارگاہ حق سے نکالا ہے بہی تجدہ بی عبادت کا ایسا انداز ہے کہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ انسان کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ اس کیے حضرت اولیس قرنی رہائی تئے نے بیان فرمایا کہ میں نماز شروع کروں اور ساری رات ایک ہی تجدہ میں گزاردوں اور سبحان دبی الاعلیٰ پڑھتے پڑھتے بخود ہوجاؤں۔

------

# ذ کرحق اور کلام حق

فر مایا: میرے دب کا ذکر بلند ہے اس کا قول سب سے سچاہے اس کا کلام سب سے اچھا ہے۔ (قصص الا ولیاء صفحہ: ۲۹۲)

#### مطلب:

دنیا جہان میں لا کھوں ،اربوں ، کھر بوں بلکہ بے شارمخلوقات ہیں ای طرح ذکر بھی بے شار ہیں ہے جھی اذکاراپنے اپنے مقام پر مگر بھی اذکار میں سے سب سے بلند میرے رب کا ذکر ہے۔ ای طرح سے بولنے والے بھی بہت گزرے ہیں اب بھی ہوں گے۔ تاقیامت بیسلسلہ چلتا رہے گا مگر سب سے سچاقول مبارک میرے رب کا ہے اور سب کلاموں میں سے سب سے اچھاکلام میرے دب کا کلام ہے۔

يَقُعُدُ قَوْمٌ يَّذُكُرُونَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ الْمَلَاثِكَةُ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيْمَنْ عِندَهُ٥

# (مسلم شريف مفكوة قشريف باب ذكر الله عزوجل والتربالي)

حضرت ابوہریرہ اور حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہما سے روایت ہے اُنھوں نے فر مایا کہ رسول اللہ مَنَّا لِیُوَیِّم نے ارشاد فر مایا ایسی کوئی جماعت نہیں جواللہ تعالی جل جلالہ کے ذکر کے لیے بیٹھے مگر اُنھیں فرشتے گھیر لیتے ہیں رحمت اُنھیں وُ ھانپ لیتی ہے ان پرسکیندائر تا ہے اور اپنے قرب والے فرشتوں میں اللہ ان کاذکر کرتا ہے۔

#### الله کے ذاکرین:

فيضان شرح اويس قرنى ﴿ النَّهُ وَالْوَطَاتِ اولِي قَرَلَ وَالْوَطَاتِ اولِي قَرْلَ وَإِنَّهُ ﴾

#### نائده :

مطلب بیہ کہ اگر بندہ قبولیت کی امیدیا یقن پر دُ عاوعبادت کرے گا تو میں اس کی دُ عاوعبادت ضرور قبول کروں گا اورا گررد کا یقین یا گمان کرے گا تو رد ہی کروں گا مقصد ہیہ ہے کہ اعمال بھی کرواور قبول کی اُمید بھی رکھوٹل نہ کر کے بخشش کی اُمیدرکھنا ظن نہیں بلکنفس کا دھو کہ وغرور ہے طن وغرور میں فرق چاہیے۔ جو بوکر گندم کا شنے کی اُمیدرکھنا سیح نہیں بلکہ بے کا رہے کیونکہ ضرب المثل مشہور ہے کہ ٹھنڈ الو ہا کا ٹنابر کا رہے مولا فرماتے ہیں۔

لندم ازگندم، بردید جوزجو از مکافات عمل عافل مشو بعض لوگ اُمیدودھو کے میں فرق نہیں کرتے و واس حدیث ہے دھوکا کھاتے ہیں حدیث واضح۔ (مراۃ شرح مشکلوۃ جلد ۳۲۸ صفحہ ۳۲۸)

# نیکی کااجردس گنا سے بھی زیادہ:

وَعَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَكَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ الله تَعَالَىٰ مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّةَ فَجَزَآءُ هُ سَيُّةٍ مِّثُلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ فَلَهُ عَشْرُ أَمْ شَالِهَا وَأَغْفِرُ وَمَنْ

تَقَرَّبَ مِنِّى شِبْرًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّى ذِرَاعًا تَقَرَّبُ مِنْهُ بَاعاً وَ مَنْ اَتَانِى يَمُشِى اَتَيتُهُ هَرُولَةً وَمِنْ لَقِيَنِى بِقَرَابِ الْاَرْضِ خَطِيئَةً لَايُشُوكُ بِى شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةٍ (سَلَم شِيف مَصُوة شريف)

#### فائده:

جب انسان دونوں ہاتھ سید ھے کر کے پھیلائے تو داہنے ہاتھ کی ہائیں ہاتھ کی انگل تک کو ہائے کہتے ہیں یہ کام تمثیلی طور پر جب انسان دونوں ہاتھ سید ھے کر کے پھیلائے تو داہنے ہاتھ کی ہائیں ماصل کروتو رب تعالیٰ اپنے کرم سے بہت زیادہ رحمت کے ساتھ تم سے بوگا۔ لہٰذاعمل کیے جاؤتھوڑ ابہت نددیکھو(مرا قشر ح مشکو ق جلد اصفحہ ۳۲۹)

#### فرشتوں پر فخر:

حضرت ابوسعید و الفینی سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ و الفینی متجدیں ایک حلقہ پر گزرے بوجھا محصی کس چیز نے بھایا ہے۔ وہ بولے: ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹے ہیں۔ فرمایا: کیا؟ خدا کی شم اشتحیں ای چیز نے بھایا ہے۔ بولے: اللہ کی شم اہمیں ای چیز نے بھایا ہے۔ بولے: اللہ کی شم اہمیں ای کے علاوہ کسی اور چیز نے نہیں بھایا۔ فرمایا: میں نے تم سے تہت کی بنا پر شم ہیں گی۔ ایسا کوئی نہیں جے رسول اللہ تا ہے۔ وہ بولے سے مقابلہ کرے۔ کم روایت کرے دا یک باررسول اللہ فاقیق اللہ کے حلقہ پر تشریف لائے۔ تو بوجھا۔ شمیں کس چیز نے بھایا ہے وہ بولے ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹے ہیں۔ اس کا شکر کررہ ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ملایت دی۔ ہم پہ برا احسان کیا۔ فرمایا: کیا؟ خدا کی شم! شمیں صرف اس چیز نے بھایا؟ وہ بولے اللہ گی قسم! ہم کواس چیز کے سوا کی اور چیز نے نہ ٹھایا۔ فرمایا: میں نے تم پر تہت رکھتے ہوئے تم نے شم نہیں کی لیکن میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اُنھوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تم سے فرشتوں پر فخر کررہا ہے۔ (مسلم شریف۔ مقابلہ قریف)

#### نانده :

کہ دیکھوانسان میں اگرفسادی ہیں تو ایسے نمازی وغازی بھی ہیں۔جونفس وشیطان وطغیان و کفارسب سے جہاد کرتے رہتے ہیں۔ (مرا ۃ شرح مشکلوٰۃ جلد ساصفحة ۳۳۳ س)

# الله تعالىٰ كا انتهائي قرب:

فيضان شرح اويس قرنى رالله والدونات اولي قرن والله

# ديگر فضائل:

# غافلین میں الله کا ذکر کرنے والے کی فضیلت:

حضرت امام ما لك رحمة الله عايي فرمات بين كه مجه خبريني به كدرسول الله تأليقي ارشا وفر مايا كرتے تھے۔

- (۱) عافلوں میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے بھاگ جانے والوں میں مجاہد۔
  - (٢) غافلوں میں اللہ تعالیٰ جلالہ کا ذکر کرنے والا ایباہے جیسے خشک درخت میں ہری شاخ۔
    - (٣) اورایک روایت میں یول ہے کہ جیسے درختوں میں سز درخت۔
    - (٧) اورغافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے اندھیرے گھر میں چراغ۔
- (۵) اورغا فلوں میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ذکر کرنے والے کورب تعالیٰ زندگی میں اس کو جنت کا گھر دکھا دیتا ہے۔
- (۲) اورغافلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کی تمام بولنے والوں اور گونگوں کی تعداد کے برابر بخشش ہوتی ہے بولنے والے انسان ہیں اور گوئے جانور۔

## ذکرکے حلقے جنتی کیاریاں:

وَعَنُ أَنُسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَرُتُمْ بَرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَالْ حُلِقُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَرُتُمْ بَرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَالْ حُلِقُ الذِّكُو (ترندى شريف مِطَلَة شريف) معزت انس شَلِيَّ فَيُ الدِّرُ عُلَا اللهُ الل

# ملفوظ شریف کے پیلے حصے کا مطلب:

ای ملفوظ شریف میں حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عند نے ارشاد فر مایا کہ میر ے رب کا ذکر سب سے بلند ہے۔ حق تعالما کے قرب کا باعث ہے تج بات شاہد ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی حیات مستعار کی چندگھڑیوں کو ذکر اللہ کے انوار سے ہجایا۔ اللہ تعالما نے اپنے ذکر کی بلندی کے باعث اپنا ذکر کرنے والوں کو بھی بلند کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ، اولیائے کرام بالحضوص سید نا اولیما

ترفی دی اور کے اور استان کے باعث ان سے بالکہ آکر جود کھتے نہ جانے کیا کیا سلوک کرتے تھے۔ مگر ذکر اللہ کی بلندی کے باعث ان کا ایساذکر بلند ہوا کہ خود مدنی تاجد افتا ہے گئے نے ان سے اپنی اُمت کی بخش کی دُعا کے لیے صحابہ کرام کو حکم فر ہایا۔ اس طرح عزیز واقارب اور رشتہ داری کی وجہ سے حضرت وا تا گئے بخش حضرت بابا فرید الدین مسعود گئے شکر ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وغیرہ رحمت اللہ علیم اجمعین کون جانتا ہے۔ اُنھوں نے ساری زندگی ذکر اللہ سے اپنی زندگیوں کو سنوارا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا شان بلند کر دیا۔ آئ جنہیں ہم دینوی کھا ظ سے جسمانی کھاظ سے نہیں جانتے ہیں مگر آئے ہم اپنے جاننے والوں سے زیادہ ان کی عزت کر دیا۔ آئ جنہیں ان کی شان سلیم کرتے ہیں بلکہ ان کے گئا توں سے لڑتے جھٹڑتے ہیں جن کو ہم جانتے تک نہیں ان کے لیے ہم جان کر نے جماداں کو اور کی بیان کرتے ہیں ان کو انداز کی بیان کرتے ہیں ان کا ذکر بلند کرتا ہے بلکہ ان کا ذکر مبارک بیان کرنے ، سلے والوں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔

# الله كا قول سب سے سچا:

حضرت اولیں قرنی و النفوائے فرمایا کہ میرے رب کا ذکر بلند ہے اور اس کا قول مبارک تمام اقوال سے زیادہ سی ہے اور اس کا قول مبارک تمام اقوال سے زیادہ سی اور سب سے اچھا ہے قرآن مجید کی عظمت بیان کرتے ہوئے رب کا نئات نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

المَّهُ وَذَلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيهِ ٥هُدًى لِللهُ تَقِيْنَ (البقره لاره)

الَّمْ ٥٥ وہلندر تنبه كتاب ( قر آن ) كوئى شك كى جگنہيں ۔اس ميں ہدايت ہے ڈروالوں كو

#### فائده :

ال لیے کہ شک اس میں ہوتا ہے جس پردلیل نہ ہوقر آن پاک ایس واضح اور توی دلیلیں رکھتا ہے جو عافل منصف کواس کے کتاب البی اور حق ہونے کے یقین پرمجبور کرتی ہیں تو یہ کتاب کسی طرح قابل شک نہیں جس طرح اندھے کے انکار ہے گئاب کا وجود مشتنبیں ہوسکتی (تفییر خزائن العرفان) مقتاب کا وجود مشتنبیں ہوسکتی (تفییر خزائن العرفان)

شک وتردد کی گنجائش نھیں:

تحکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب تعیمی رحمته الله علیه نے قرآن مجید کی حقانیت سچائی اور شک وشبه وتر دو سے بالاتر ہونے کوواضح کرتے ہوئے لکھاہے کہ:

اس سے دومسلے معلوم ہوئے ایک میر کر آن میں شک ورّ دد کی گنجائش نہیں اگر کسی کوشک ہے تو اس کواپنی کم مجھی کی وجہ سے ہاتی لیے رب تعالیٰ فرما تا ہے وہان محسم فسی ریب اگرتم شک میں ہوقر آن میں شک ہونے کی فنی اورلوگوں کے دلوں میں شک ہونے کا ثبوت ہے۔ لہٰذا آیات میں تعارض نہیں۔

دوسرے میں گرقرآن میں شک نہ ہونااس وقت درست ہوگا جب حضرت جریل میں حضور طافیق میں اور صحابہ میں شک نہ ہوکیونکہ جبریل قرآن کورب سے لینے والے ۔اگران تین جگہ میں کہیں میں جبریل قرآن کورب سے لینے والے ۔اگران تین جگہ میں کہیں شک ہوجاو نے قرآن مشکوک ہوگا تو جوصحا بی کوفاس مانے وہ قرآن کو یقینا نہیں جان سکتا کیونکہ پھر شبہ ہوگا کہ شاید صحابی نے قرآن

#### فانده:

قرآن مجید کا پیلنج پوری و نیا کے کفار کے لیے ہے بلکہ تاقیامت ہونے والے تمام کفار کے لیے۔ آج تک مسلمانوں کا بچہ بچہ قرآن مجید پڑھ رہاہے بلکہ کفار بھی مطالعہ کررہے ہیں۔ ابھی تک کسی سے قرآن مجید کے اس چیلنج کا جواب نہ بن سکا اوران شاء اللہ تاقیامت کفار جواب ندو سے تکیں گے جس سے واضح ہوا کہ اللہ کا کلام سب سے بچاہے اوراس کا کلام سب سے اچھاہے۔

#### عمل کی ضرورت:

چونکہ اللہ کا کلام سب سے زیادہ سچااورا چھاہے۔اس لیے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جوقر آن مجید کے مطابق عقائد واعمال اختیار کرتے ہیں یا عقائد واعمال اختیار کریں گے انشاء اللہ فوائد حاصل کریں گے اور جواس طرف سے مجربانۂ ففات کے شکار ہوں گے نقصان اُٹھائیں گے۔

وَعَنْ عُمَوَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بَهَالَهُ الْكِتَٰبِ اَقُوامًا وَ يَضْعُ بِهِ الْحَوِيْنَ (مسلم شريف مِسَلَوْة كَابِ فَضَائل القرآن)
حضرت عمر بن خطاب وللفَيْزُ عدوايت مِ أَنْهُول في بيان فر مايا كدر ول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ في ارشا وفر ما يا الله تعالى اس قرآن كي ذريع بجهة مول كومر بلندكر ب كا ور بجه كوكراد ب كار

#### نانده:

شِفَاءٌ وَّرَخُمَةٌ لِلمُؤمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدَ خَسَارًا (١٢ـ٢٧)

قر آن ایمان والوں کے لیے شفااور رحت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان پر بڑھتا ہے۔

(مراة شرح مشكوة جلد ٣صفحه: ٣٣)

# الله كے كلام كى فضيلت:

میں خیانت کرلی۔ (تفسیر نورالعرفان)

# دوسری آیت مبارکه:

وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو ابِسُورَةٍ مِنْ مِّثْلِه (باره االبقره: ٢٣) اورا رُسُسِ بَحِيثَك بواس مِن جوم نا عِن (ان خاص) بندے برأتاراتو اس ميسى ايك ورت تو لة وَ-

#### فائده:

تر آن مجید نے تمام کفارکوچینے دیا کہتم میں ہے کوئی ایسا ہے جوقر آن مجید کی ایک سورت جیسی سورت ہی لا سکے۔وہ قوم ہر اپنے علاوہ تمام کو گوننگے سجھتے تھے ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ مانیں یانہ مانیں سے تھیقت ہے کہ اس جیسا کلام سچااور بہترین کوئل نہیں ورنہ کفار پیش کرنے ہے چھپے نہ ہٹتے۔ان کا پیش نہ کرسکنا اس امری کی دلیل ہے کہ واقعی قرآن مجید الیمی کتاب ہے تمام شکوک وشبہات اور ہرفتم کے تر ددسے پاک ہے۔

# تمام حمایتیوں کو ساتھ ملانے کی اجازت:

اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بھی فر مادیا کہ جاؤاور پوری دنیامیں جتنے بھی تمھارے حمایتی ہیں ان بھی کواپنے ساتھ شامل **کروالا** سبھی کوشش کرو۔

> كما قال الله تعالى فى القرآن المجيد فرقان الحميد وَادْعُوا شُهَدَآءَ كُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُم طيرقِيْنَ (پاره اسورة القره: ٢٣) اورالله كسواات سبحائيو لوبالوارم عجمور (كنزالا يمان شريف)

#### تنبيهه:

تر آن کریم میں اکثر مِن دُونِ اللّٰه خدا کے دُشنوں اور مردودین بارگا والی کے لیے بولا جاتا ہے لبنداان جمائتیوں ہے مراد بُت اور بت پرستوں کے جمائتی اور علمائے یہود اور عیسائیوں کے پادری ہیں مصطلب نہیں کئیسی علیہ السلام یا موئ علیہ السلام اور عبد الله الله علیہ السلام یا موئی علیہ السلام اور عبد الله الله یعب احبار وغیرہ کو بلالوجیے رب فرماتا ہے و ان کہ و ماتعبدون من دون اللّٰه حصب جہنم یہاں جمام دون اللّٰه ہوتی ہوتی ہوتی ہے (تفیر نور العرفان) دون اللّٰه ہوتی ہوتی ہوتی ہے (تفیر نور العرفان) فیان لّٰہ مَن قَفْعَلُو اللّٰه فَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ مَن اللّٰهِ عَلَمُو اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ عَلَمُو اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَن اللّٰهِ عَلَمُو اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ مُن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

۔ پھرا گرندلاسکواور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لاسکو گے تو ڈرواس آگ ہے جس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں تیار کی جارہی کا فروں کے لیے۔ ( کنز الایمان شریف)

222

حضرت برم خالفَوْ ك قلب اطبر مين خوابش پيدا موئى كه الله كمجوب بندكى خدمت مين چند لمحات ل جائين تو غنیمت ہیں کیا خوب مولا ناروم رحمته الله علیہ نے ارشادفر مایا \_

بہتراز صد سالہ طاعتِ بے ریا

کہ اللہ والوں کی محفل مبار کہ میں ایک لمحہ گز ارنے کا بڑا مقام ہے بزرگ فر ماتے ہیں کہ اگر اللہ والوں کی محفل مبار کہ میں ایک لحہ بھی گزاراجائے تو وہ بھی بڑاقیمتی بن جاتا ہے سوسالہ اطاعت بے ریا ہے بہتر ہوتا ہے۔اس لیے جتنا بھی وقت میسر آجائے۔ ننیمت ہے کیونکہ حضرت اولیس قرنی طاقفیٰ کی ذات کوئی معمولی نہیں بلکہ آپ پہاللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت کا اتناغاب ہے مدنی تاجداراحمط لینیا نے آپ سے دُ عاکرانے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوتر غیب دی۔ کہ جس سے ہو شکے وہ اولیس قرتی واللیز سے میری گنبگارامت کے لیے دُعا کروائے۔ان کی دُعاہے بے شارمیر ہامتیوں کی مجنشش ہوگی۔ایسے ایسے فضائل کے باعث بہت الله والوں نے حضرت اولیں قرنی والغیر کی زیارت کی جہتو اور کوشش کی۔ان میں سے پچھ ہزرگ زیارت کرنے میں کامیاب بھی ہوگئے اُنھیں میں حضرت ہرم طالفیا بھی ہوئے ہیں۔ جھیں حضرت اولیس قربی طالفیا کی زیارت حاصل ہوئی۔

آپ نے حضرت اولیس قرنی طالعید کی صحبت اقدس میں رہنے کی تمنا کا اظہار کیا اور پچھ مزید ساتھ رہنے کی اجازت جا ہی حفرت اولیں قرنی وٹائنوئئا نے ارشاد فر مایا کہ ابتم چلے جاؤ کیونکہ آپ تخیلہ پیند تھے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت فر مایا کرتے تھے لوگوں کی بھیڑ ہے آپ کو وحشت ہوتی تھی کہتی تعالی کی عبادت اور یاد ہے حرج واقع ہوتا تھااس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب اُپِنْشریف لے جاتیں ۔ نیز اجازت دینے ہے بل ارشا وفر مایا کہ جاؤ۔ ہاں ہمہ وفت ذکر اللہ کے سائے میں رہنا کوئی لمح بھی ذکر الله ہے دوری اختیار نہ کرنا۔ ہمہ وقت ذکر اللہ میں مشغولیت اختیار کرنا۔ زندگی کا قدر کروزندگی کا کوئی لمح بھی غفلت کا شکار نہ ہونے رینا۔ ای میں بھلائی ہے ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔

# نكر الله میں مصروف رہنے كے ليے الله تعالىٰ كے احكام:

فرآن مجيد ميں ہے:

يَآيُّهَا الَّذِينَ امَنُوْا الذُّكُرُ اللَّهَ ذِكُرًا كَثِيْرًا ا ایمان والوتم الله تعالی کاخوب کثرت سے ذکر کیا کرو۔

# الله تعالیٰ کے ذکر میں سکون قلب:

قرآن مجيد ميں ہے كه:

اللَّذِيْنَ امَنُوْا وَتَطُمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ٥ اللَّهِ تَكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ٥ (بارو۱۲ الرعد:٢٨)

# الله کے کلام کی دوسریے کلاموں پر فضیلت:

وَعَنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرانَ عَنْ ذِكُرِي وَمَسْئِلَتِي ٱغْطَيْتَهُ ٱفْضَلَ مَاأَغْظِي السَّائِلِيْنَ وَفَضُلُ كَلَامِ اللّهِ عَلَى سآئِرِ الْكَلَامِ كَفَضُلِ اللّهِ عَلَى خَلْقِهِ

# (رواه الترندي والداري والبيهقي في شعب الايمان مشكلوة شريف)

حضرت ابوسعيد في ينفظ عدوايت م أنحول في فرمايا كدرسول التُعَنَّ يَيْنَم في ارشاد فرمايا كدالله تعالى ارشاد فرما تا ب جے قرآن مجید، میرے دوسرے ذکر اور مجھ سے مانگنے سے روک دے اسے میں مانگنے والوں سے زیادہ دول گا اور الله تعالى كى كام كى فضيات تمام كلامول بروايى بى ب- جيسے الله تعالى كى عظمت اپني خلق بر-

کلام کی شان متعلم کی شان بقدر ہوتی ہے ایک بات فقیر بے نوا کہے اس پر کوئی دھیان بھی نہیں دیتاوہ ہی بات بادشاہ کہے تو دنیا میں دھوم مج جاتی ہے چونکہ کلام اللہ رب تعالی کا کلام ہاس لیے تمام مخلوق کے کلام سے یقیناً افضل ہے اس طرح حضورانور سَأَلَيْنِظَ بعد خداوندتمام خلق ہےافضل ہیں تو حضورانورسَّا تَنْفِظ کی احادیث تمام خلق کے کلاموں سے بعد قر آن افضل ہوں گی-(مراة مشكوة جلد ١٥٥ه في ٢٥٥)

### عمل کی ضرورت:

اس لیے قرآن مجید کو بغور تلاوت کرنے کی ضرورت ہے نہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے بلکہ مجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ قر آن مجید کی تلاوت کرنے سے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں گناہ حتم کردیے جاتے ہیں۔درجات بلند کردیے جاتے ہیں۔ ظاہری و باطنی امراض کا شافی علاج ہوتا ہے۔ شیطان نا کام ہوتا ہے اللہ کا بندہ کامیا لی ہے جمکنار ہوتا ہے۔ مزید فوائداور تلاوت قرآن مجید کے فضائل کے سلسلے میں قرآن مجید کتب احادیث اور الفقیر احمد غلام حسن اولیک کی زريرَ تيب تصنيف ( فضائل تلاوت قر آن مجيد ) كامطالعه يجيجيه

# ذ کراللہ کے سائے میں

قر مایا: حضرت ہرم رحمتہ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے صحبت میں رہنے کی اجازت جا ہی تو ارشا دفر مایا: جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سائے میں رہو تھوڑی در بیٹھنے کے بعد مجھے رخصت فر مادیا۔ (سیرت حضرت خواجداولیں قرنی عاشق رسول صفحہ: ۱۰۰)

پھر جب تم نماز بڑھ چکوتو اللہ کی با دکر د کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے۔پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستورنماز قائم کرد۔( کنز الایمان)

# نمازجمعه کے بعد الله کا ذکر:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُواةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللهِ واذْكُرُوا اللهِ واذْكُرُوا اللهِ واذْكُرُوا اللهِ واذْكُرُوا اللهِ وَاذْكُرُوا اللهِ وَاذْكُرُوا

پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کافضل تلاش کرواور اللہ کو بہت یاد کرواس اُمید پر کہ فلاح پاؤ ( کنز الایمان شریف)

# ذكرالله ميںكاميابى:

# موت کے وقت ذکر الله کی فضیلت:

حفزت عبدالله ابن بسر وللنفيئ سے روایت ہا يک بدوي نبي كريم الله في كي خدمت اقدى ميں حاضر ہوا۔ عرض كيا: كون مخفس اچھا ہے۔

نی کریم آنا نیکی نے ارشاد فر مایا: مژده ہواہے جس کی عمر کمبی ہواورا عمال اچھے ہوں۔ عرض کیا: یارسول اللّٰمَ تَالِیکَ کِمُ کُون ساعمل افضل ہے؟ فرمان تحمد و کا رہم ہے کہ اسلام کے دور مرتبی مرد رہد کر کی ہوئی ہوئی ہے۔

فرمایا: تم دنیا کواس کے حال میں چھوڑ و کتمھاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔

# الله کے ذکر کے سائے میںرھو:

حضرت اویس قرنی در النفیائے نے فر مایا کہ جاؤاللہ کے ذکر کے سائے میں رہو یعنی جب تک اللہ کے ذکر کے سائے میں رہو گے محفوظ رہے گا۔ بلکہ اگر شیطان کا اثر ہوا بھی تو ختم ہو جائے گا۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطُيْنُ جَاثِمٌ عَلْ قَلْبِ ابْنِ ادَّمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسُوَسَ٥

### (رواه ابخاري مفكلوة شريف)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول الله مَثَالِيَّةِ مِنْ ارشاد فر مایا ۔شیطان انسان کے دل پر چمٹار ہتا ہے۔ جب انسان الله کا ذکر کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ جوایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں ۔سُن لواللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ ( کنزالا بمان شریف)

#### فائده:

یا تو اس لیے کہ بے چینی گناہوں ہے ہوتی ہےاور ذکراللہ گناہ منا تا ہے لہٰذا چین حاصل ہوتا ہے یااس لیے کہاللہ کا ذکر**روں** کے دلیں کا ذکر ہےاور پر دلی کو دلیں کے ذکر ہے چین ہوتا ہے، ہبر حال اللہ کا ذکر مومن کے دل کا چین ہے جیسے دواہے مرض، پانی ہے بیاس روٹی ہے بھوک ،سورج ہے رات چلی جاتی ایسے ہی اللہ کے ذکر ہے اور حضور کے چر ہے ہے مومی کے رنج وغم دور ہوکر راحت و چین حاصل ہوتے ہیں ۔ (نو را لعرفان)

صدر الا فاصل حفزت علامہ سید تعیم الدین مراد آبادی رحمته اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کھا ہے کہ اس کے رحمت وفضل اور اس کے احسان وکرم کو یا دکر کے بے قرار دلوں کو قرار واطمینان حاصل ہوتا ہے۔اگر چہ اس کے عدل وعمّا ب کی یا د دلوں کو خاکف کردیتی ہے جبیبا کہ دوسری آیت میں فرمایا:

إِنَّهَا الْمُؤمِنُونَ الَّذِينَ إِذَاذَكُرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبمااس آیت کی تغییر میں فر مایا که مسلمان جب الله کانام لے کرفتم کھا تا ہے دوسرے مسلمان اس کا عنبار کر لیتے میں اوران کے دلوں کواطمینان ہوجا تا ہے۔ (تغییر خز ائن العرفان)

# رب کوبکثرت یاد کرنے کا حکم:

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًاوَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ٥ (باره آل عران:٣١) اورائ ربى بهت يادكراور كهددن رجاورتر كاس كى پاكى بول (كنز الايمان شريف)

#### ذكروفكر:

اللَّذِيْنَ يَذُكُرُوْنَ اللَّهَ قِيلمًا وَّ قُعُوْدًاوَّ عَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْاَرضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ٥سُبُحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِه

(بارد العران ۱۱۱)

## هرحال میں ذکر کا حکم:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُواةَ فَاذُكُرُ اللَّهَ قِياماً وَّقُعُوْدًا وَّعَلَىٰ جُنُوْبِكُمْ فَإِذَا اطْمَانَنَتُمْ فَاقِيْمُو االصَّلُواةَ ٥ (إره ١٥ النَّاء :١٠٣)

# ذَكَرَنِي فِي مَلا ءِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلاءٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ۔

(بخاری شریف، مسلم شریف، مشکّلو ة شریف، باب ذکرالدٌعز وجل والتقر بالاحدیث نمبر ۲۱۵۷) حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله مُنَّاقَةً فِح نے بیان فر مایا کہ اللہ تعالی ارشاد فر ما تا ہے کہ میں بندے کے گمان سے زیادہ قریب ہوں جودہ میر سے ساتھ رکھتا ہے جب وہ مجھکو یاد کرتا ہے قومیں اس کے پاس ہوتا ہوں جب وہ مجھکوا پنے دل میں یاد کرتا ہے قومیں اس کوا پنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھکو جماعت میں یاد کرتا ہے تو اس کو بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔

### تمثيل:

اس ملفوظ شریف میں حضرت اولیں قرنی طابقی نے ہروفت اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کوایک تمثیل کے ذریعے بیان فرمایا ہے کہ جیسے جس چیز کے سائے کے بیٹچے انسان ہوتا ہے۔ جب تک اس چیز کے سائے کے بیٹچے انسان رہتا ہے۔ اس چیز کے فوا کد سے استفادہ کرتار ہتا ہے۔

مثلاً انسان جب تک کسی درخت کے سائے میں رہتا ہے اس وقت تک سورج کی جلادیے والی گرمی ہے محفوظ رہتا ہے۔
جونجی سائے سے جدا ہوا سورج کی گرمی سائے کی قدر سے آشا کردیتی ہے۔ بلکہ بسااوقات تو اتنی شدیدگرمی ہوتی ہے کہ جس سے
انسان کے چودہ طبق ہی روش ہوجاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا بچہ مال باپ کے سائے میں رہتا ہے۔ ہرفتم کے دُکھ، تکلیف اور
مصیبت سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت
مازل ہوتی رہتی ہے۔ حق تعالیٰ کی معیت کے باعث شیطان کی دست برد سے محفوظ رہتا ہے جب ذکر اللہ سے عافل ہوتا ہے تو اس
پہشیطان کا داؤ چل جا تا ہے۔

# الله کے ذکر سے اعراض کی نحوست:

جبانسان جان بوجه کراللہ تعالی کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے تواس پہشیطان مسلط بوجاتا ہے۔ وَ مَنْ یَنْ عُسُ مُ عَنْ فِرِ کُو الرَّح ملنِ نَقِیّت مُ لَهُ شَیْطنًا فَهُو لَهُ قَوِیْنَ 0 وَ إِنَّهُمْ لَیصُدُّوْ نَهُمْ عَنِ السَّبِیْلِ وَیَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُّهُتَدُونَ 0 (باره 100: الافرف 20 سر) اور جے رندتو آئے (شب کوری ہو) رخمان کے ذکر ہے ہم اس پر شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے اور ب شک وہ شیاطین ان کوراہ سے روکتے ہیں کہ جھتے ہے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔ (کنز الایمان شریف)

# شیطان کے غلبے کی علامت:

استَحُودَ ذَعَلَيْهِمُ الشَّيطُنُ فَأَنْسَهُمْ ذِكُرَ اللَّهِ ٥ أُولَيْكَ حِزْبُ الشَّيطُنِ ٥ أَلَا إِنَّ حِزْبُ الشَّيطُنِ ٥ أَلَا إِنَّ حِزْبُ الشَّيطُنِ هُمُ النحسِرُ وُنَ ٥ (باره ١:١٨) عزب الشَّيطُنِ هُمُ النحسِرُ وُنَ ٥ (باره ١:١٨) ان پر شيطان عالب آگيا تو أنحس الله كي يا دبحلادي وه شيطان كروه بين سنتا ہے بيت شيطان بي كاروه ان پر شيطان عالب آگيا تو أنحس الله كي يا دبحلادي وه شيطان كروه بين سنتا ہے بيت شيطان بي كاروه

#### فائده ١:

\_\_\_\_ شیطان کی منزل انسان کا دل ہے جہاں و ہا رہا چیٹار ہتا ہے۔ جیسے شہد ہے کھی ۔خیال رہے کہ غافل کے دل پر شیطانی منزل ہےاور کا فر کے دل میں شیطان کا گھر ہے اس جگہ ابن آ دم سے مراد غافل مسلمان ہے نہ کہ کا فر

(مراة مشكلوة جلد ٣٥ صفحه ٢٥)

#### فائده: ٢

مومن کا دل مالا مال گھر ہے شیطان چور ہے غفلت تار کی ہے اور ذکر اللہ نورروشی ہے جو ہمیشہ اندھیرے گھر میں آتا ہے اور اجالا ہوتے ہی بھاگ جاتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کے گھر میں ذکر اللہ کا اُجالا رکھے تا کہ اس چور سے امن رہے۔ یوں قو ہر ذکر اللہ دفع وسوسہ کے لیے مفید ہے مگر لاحول شریف اور اذان دفع شیطان کے لیے اکسیر ہے اس لیے بعد دفن قبر پر اذان کہی جاتی ہے کہ مردے سے شیطان دُوررہے اور اسے وسوسہ نہ دے تا کہ مردہ امتحان میں کا میاب ہو۔

#### فائده:

اس لیے حضرت اولیس قرنی ڈالٹٹیؤ نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے ذکر کے سائے میں رہوتا کہ شیطان کے بداثر ات سے محفوظ رہو۔اگر کسی وقت اس کا داؤ کا اثر معلوم ہوتو ذکر اللہ کا سامیر کرلینا تا کہا سے اپنی جان کے لالے پڑجا ئیں اور جھھ سے ڈورہوجائے۔

### معيتِ حق:

نیزاس لیے بھی کہ جب ہمدونت ذکراللہ میں مشغولیت ہوتی ہے توہمہ ونت خاص معیت تی بھی حاصل رہتی ہے۔ وَعَنْ اَبِی هُورَیْرَ ، قَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالیٰ یَقُولُ اَنَّا مَعَ عَبْدِی اِذَا ذَکَرَنِی وَتَحَرَّکَتْ بِی شَفَتَا ہُ (بخاری شریف) اور حضرت ابو ہریہ و الشیارے دوایت ہے اُنھوں نے فر مایا کہ نی کریم رؤف الرحیم الشیار نے بیان فر مایا کہ اللہ تعالی ارشاد فر ما تا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں جب کہ وہ میرا ذکر کرتا ہے اور میرے نام سے اس کے ہوئٹ ہے ہیں۔

#### حدیث قدسی شریف:

وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ يَقُولُ اللّهِ تَعَالَى آنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِي لِعَ لَكُنَّ مَعُهُ إِذَا ذَكَرَ نِي فَإِنْ ذَكَرَ نِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرَتُهُ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ

# جسم الله كى بندگى كے ليے فارغ كر

### فرمايا:

اگرتواللہ تعالیٰ کی اتنی بندگی کرے جتنی زمین وآسان کی تمام مخلوق تو بھی وہ تیری عبادت قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تُو اس کی تصدیق نہ کرے ۔ تصدیق سے مرادیہ ہے کہ تو اس کے مربی، رازق اور کفیل ہونے پرمطمئن ہوجائے اور جسم کواس کی بندگ کے لیے فارغ کردے (سیرت حضرت اولیں قرنی عاشق رسول صفحہ: ۱۲۱)

#### طلب

حضرت اویس قرنی رفتی ہے۔ اس ملفوظ شریف کا مطلب ہیہ ہے کہ اللہ تعالی کی جتنی بھی عبادت کی جائے۔ وہ اللہ تعالی کے مربی رازق اور کفیل ہونے کی تصدیق کرے دل وجان سے تسلیم کرے کہ واقعی اللہ تعالی میر ارب ہے عالم ارواح کی تخلیق سے کے کرتا حال اور تا حال سے کے کرموت تک اور موت کے بعد ، دوبارہ زندہ ہونے تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے وہ میر ارب ہاں کی تصدیق کرے۔ میر ارازق ہر حال میں اللہ تعالی ہی ہے اس کی تصدیق کرے۔ میر ارازق ہر حال میں اللہ تعالی ہی ہے اس کے سواکوئی بھی رازق نہیں اور ای طرح ہر حال میں میر اکفیل اللہ تعالی ہے۔ جب تک ان امور کی تصدیق نے کرے اس وقت تک عبادت قبول ہی نہیں ہوتی ۔ عبادت کی قبولیت کا دارو مدار صرف اس چیز کی تصدیق کرنے پہنچھ میں اور تو میلی مطلب ہیہ ہے کہ مطلب ہے کہ مطلب ہے کہ مطلب ہے ہورزق میر نے تعیب ہوتی وہ مرحال میں مجھے ملنا ہی اس کے رزق کی کی بیشی پیشکوہ شکایت فضول ہے بلکہ مطلب ہونا چاہیے کہ جورزق میر نے تعیب ہوتی حال میں بھی نہیں ملنا۔ اس کے رزق کی کی بیشی میں میں اللہ تعالی ہیں اس کے روزی کی میں ہوتی ہوتی کی خورزق میر نے تعیب ہوتی حال میں بھی نہیں ملنا۔ اس کے روزی کی سیلے میں بایمانی کرنے جوٹ ہو لئے ، رشوت لینے اور دیے ، چوری کرنے اور دیگر غیر شرعی امور کے مرانجام میں جوری کی میں سیلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ۔ اس کے میں پریشان ہونے کی خرورت نہیں ۔ اس کے اپنی طور پر بیا طمینان کر لینا چاہیے کہ جو پھی ملنا ہی کریں رہے گا۔ اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ۔ اس کے اپنی خوری کر لینا چاہیے۔

اس کے برعنس عبادت قبول مہیں ہو کی خواہ جنتی بھی عبادت کی جائے۔ ۔۔۔۔۔

# اتنى چھوٹی راتیں

الحمد ملت الله تعالی کی عبادت میں ایسا شغف نبی کریم رؤف الرحیم تالیقی ہے صحابہ کرام دلی تھی میں منتقل ہوا پھرآ گے تا بعین میں جس اللہ تعالی نے السی محبت پیدا کردی کہ ساری رات وہ عبادت میں گزار دیتے بلکہ نماز کی ایک ہی حالت میں ساری رات ہیت عباقی پھر بھی دل میں حسر ت رہ جاتی کاش کہ اتنی ہوئی کہ ہم اللہ تعالی کی عبادت جی بھر کر کر لیتے میں کر کی کریں اتنی چھوٹی مات ہے۔ رات کا تو یہ عالم ہے کہ بید ہی نہیں چلتا کہ رات ختم ہوجاتی ہے جی کہ اس سلسلے میں حضرت اولیں قرنی دلی تا یہ ملفوظ

ہریں ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُجَآدُّوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولِیِّكَ فِی الْاَذَلِیْنَ ٥ (الجادلہ: ٢٠) بِتَك وہ جوالله اوراس كے رسول كى خالفت كرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہے۔

( كنزالا يمان شريف)

#### فائده:

ای کیے آپ نے فرمایا کہ جاؤاوراللہ تعالیٰ کے ذکر کے سائے میں ہولیعنی جب تک زندگی حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سائے میں رہنا یہی بیشیطان کے جال سے نکلنے کا سبب ہے۔اس سائے کی برکت سے ہمہ وقت شیطان کی چالوں سے محفوظ رہ سکتے ہواور حق تعالیٰ کی معیت بھی حاصل ہوگی۔

### فضل عمل:

حفرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے مروی ہے حضورا کر مہالی تین کی خدمت (اقدس) میں عرض کیا گیا کہ کون ساعمل افضل ہے؟ نبی کریم آلی تین نے ارشاد فر مایا: موت تک تیری زبان پر ذکر الہٰی جاری رہے۔ (تنبیبہ الغافلین اُردور جمہ حصہ اصفحہ: ۹۲)

# شيطان سے تحفظ دینے والا قلعہ:

حضورعایہ السلام کا ارشاد ہے کہ ذکر البی ایمان کی علامت ہے، منافقت سے برأت ہے شیطان سے تحفظ دینے والاقلعہ ہے اور دوزخ سے بچا تا ہے۔ (تنبیبہ الغافلین حصہ اصفحہ: ۹۲-۹۲)

# ذكر الله ميںپانج پسنديده باتيں:

حضرت ابوالليث سمر قندي رحمته الله عليه نے لکھا ہے کہ جان لو کہ ذکر الٰہی میں پانچ پندیدہ ہاتیں ہیں۔

- (۱) اس میں رضائے البی ہے۔
- (۲) ذکر سے اطاعت میں حص اور بڑھ جاتی ہے۔
- (m) ذکر میں مشغولیت کے باعث وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔
  - (4) ذكر سےدل ميں زى پيدا ہوتى ہے۔
- (۵) ذکر گناموں سے روکتا ہے۔ والله سبحانه و تعالیٰ اعلم (تنبیبہ الغافلین اُردوتر جمد حصد دوم صفحہ: ۱۰،۳۰۰)

ان لوگوں کا پڑھنانہ پڑھنا برابر ہے۔ میں حضور کا گئی آئے کے ساتھ ساری رات کھڑی رہتی تھی آپ سورت آل عمران اور سورت نساء پڑھا کرتے تھے خوف والی آیت پرگزرتے تو وُ عاما لگتے اور اللہ کی پناہ چا ہے اور بشارت والی آیت پرگزرتے تو وُ عاما لگتے اور اس کا شوق ظاہر کرتے (حیاۃ الصحابہ جلد ۳ صفحہ: ۱۱۳۔ ۱۱۲)

# حضرت عثمان رضى الله عنه كى عبادت كا حال :

حضرت محمد بن مسكين رحمة القدعليد كتبة بين كدجب باغيوں نے حضرت عثمان وُلاَثُونُو كُوهُيرليا تو ان كى بيوى نے اُن سے كہا تم اُنھيں قتل كرنا چاہتے ہو؟ اُن كوچاہے تم قتل كردو چاہے اُنھيں چھوڑ دو۔ بيسارى رات نماز پڑھا كرتے تھے اورا يك ركعت ميں ساراقر آن پڑھاليا كرتے تھے۔ (حياة الصحابہ حصہ اصفحہ: ١٦ احاشية اخرجہ الطبر انی واسنادہ حسن كما قال اُبيثمی (جلد ٩ صفحہ ٩٣)

### روزانه هزار رکعت:

# ساری رات عبادت:

حضرت اساء رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضرت ابن زبیر رہ اللیمی الله کی عبادت کرتے دن مجرروزہ رکھتے اور (چونکہ وہ مسجد میں زیادہ رہتے تھے اس لیے ) اُن کا نام مسجد کا کبوتر پڑ گیا تھا۔

#### فائده:

# جگر گوشه رسول الله عضرت فاطمه رضی الله عنها کے سجدیے:

پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں کہ:

جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی لذت آشنائی کی دولت ہے کچھ حصہ عطا فرما تا ہے وہ پھراس محبوب کومنانے کے لیے خلوت کدوں میں راتوں کی نیندیں ترک کر کے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوجاتے ہیں۔پھروہ اپنی راتیں بھی قیام میں گزارتے ہیں اور بھی مجدوں میں۔

ميان محمرصا حب رحمة الله عليه فرماتي بين -

رات بوے تے بے درد دال نول نیند پیاری آوے درد مندال نول تاہنگ تجن دی سُتیال آن جگادے

درد سیران کو نین جگر گوشدرسول آگانی خطرت فاطمة الز ہرارضی الله عنها کے متعلق مشہور ہے کہ آپ جب سرویوں کی را توں میں بھی نوافل اداکر نے کے لیے پہلا مجدہ فر ما تیں تو وہ مجدہ اتناطویل ہوتا اور آپ اس مجدے میں اس قدرمتعزق ہوتیں کہ تبجد کی اذان ہوجاتی اور اس وقت جب مجدے سے سراٹھا تیں تو عرض کرتیں'' اے باری تعالیٰ! تو نے بیرات کتنی جھوٹی بنائی ہے۔کہ شریف بھی ہے کہ جس میں حضرت اولیں قرنی والفیئؤ کی نماز ہے محبت واضح ہوتی ہے۔ اکثر لوگ آپ سے سوال کرتے کہ آپ میں اتن طافت ہے کہ آپ اتن لمبی لمبی پہاڑ جیسی را تیں نماز کی ایک ہی حالت میں گز اردیں حضرت اولیں قرنی والفیئؤ فر ماتے تم اتن لمبی را تیں کہتے ہو۔ حالا نکہ را تیں تو لمبی ہیں ہی نہیں چھوٹی جھوٹی را تیں ہیں۔ کاش کہ را تیں واقعی اتن لمبی ہوتیں۔ اتن لمبی را تیں ہوتیں کہ بی جُر کر اللہ کی عبادت کر سکتا۔ یہاں تو بیر حال ہے۔ صرف سجان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں تو ساری رات گز رجاتی ہے۔

# نبی کریم شہوالہ کی نماز سے محبت:

نبی کریم منگانی نیم رات کے وقت بہت کم سویا کرتے تھے اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے تغییر درمنشور میں حضرت علامہ جلال اللہ ین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ

امام عبداللد بن احمد رحمته الله في زوائد الزبديين اور محمد بن نصر رحمه الله ك كتاب الصّلُوة مين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها نے بيان كيا ہے كہ حضور نبى كريم مَا لَيْنِيْمُ رات كے وقت بهت كم سوتے تھے كيونكه الله تعالى نے آپ كے ليے ارشاوفر مايا: قُسم اللّيل إلّا قليلاً ٥ (تفيير درمنشور أردوتر جمه جلد ششم صفحه: ٤٥٠)

# پائوں اور پنڈلیوں پر ورم:

امام عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذ راور ابن نصر رحمهم الله نے حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی رحمته الله علیہ سے بیقول بیان کیا ہے کہ یاآ ایھاالسفر قبل نازل ہوئی تو وہ ایک سال تک قیام کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاؤں اور پنڈلیاں ورم آلودہو گئیں حیٰ کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو فاقوء و ' اماتی تسو مِند (المزمل:۲۰)

تولوگوں نے راحت یائی۔

### مختلف روايات:

- (۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضور طالی اُن کا نہار کے تھے یہاں تک کہ آئیبر کے دونوں قدم (مبارک) سوخ جاتے۔ (حیاۃ الصحابہ حصہ سوم صفحہ: ۱۱۰)
- (۲) حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور رات کو اتن نماز پڑھا کرتے کہ آپ کے دونوں قدم سوج جاتے۔ (حیاۃ الصحابہ جلد ۳ صفحہ: ۱۱۰)
- (۳) حضرت نعمان بشیررضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور طَالْقَیْمُ رات کوعبادت میں اتنا زیادہ کھڑے رہے کہ آپ کے دونوں قدم پھٹ جاتے۔(حیاۃ الصحابہ جلد ۳ صفحہ: ۱۱۰)
- (۴) حضرت عبدالله طلاقی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضور طلاقی فرمانے کی استحد نماز پڑھنی شروع کی لیکن آپ نے اتنا لمباقیام فرمایا کہ میں نے برے کام کا ارادہ کرلیا۔ ہم نے پوچھا آپ نے کس کام کا ارادہ کرلیا تھا؟ اُنھوں نے فرمایا میں نے حضور کو چھوڑ کر بیٹھنے کا ارادہ کرلیا تھا۔ (حیاۃ الصحابہ جلد ۳ صفحہ ۱۱۱۱)

### ساری رات عبادت کرنا :

حضرت عائشه رضى الله عنها كوبتايا كيا كه كچه لوگ ايك رات ميں سارا قرآن ايك مرتبه يا دومرتبه پڑھ ليتے \_اُنھوں فرمايا

تلك عشره كامله

وضواور نمازكي محبت:

حضرت اولیں قرنی دالتین کونماز اوروضو ہے کتنی محبت تھی اس ملفوظ سے واضح ہے۔ اس لیے ہمیں بھی وضواور نماز سے محبت کرنی چاہیے۔ نماز کی محبت دُنیا وآخرت میں بے شار تو اکد کے حصول کا سبب ہے۔ نماز کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے سیدالانبیاءامام الانبیاء حضرت محمد رسول اللّذِ مَنَّا اللّٰجِنَّامُ اُنِے ارشا وفر مایا:

قُرُّ عَيْنِي فِي الصلوة ميري آئھوں كي شندك نماز ميں ہے۔

وضوكے فضائل:

چونکہ اس ملفوظ میں حضرت اولیں قرنی رہائٹیؤ نے سب سے پہلے وضوکی اہمیت بیان کی ہے۔اس لیے وضو کے فضائل نظافر مائے۔

پاکیزگی نصف ایمان:

عَنْ آبِى مَالِكِ الْآشُعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُوْرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُوْرُ اللهِ صَلَّى اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ تَمُلَاهُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ تَمُلَانِ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ تَمُلَانِ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ تَمُلَانِ اللهِ وَالْحَمُدُ لِللهِ تَمُلَانِ اللهِ وَالْحَمُدُ لَهُ اللهِ وَالْحَمُدُ وَالْحَمُدُ وَاللهِ مَا اللهِ وَالْحَمُدُ وَالطَّهُونُ وَالطَّهُونُ وَاللهِ اللهِ وَالْحَمُدُ وَاللهِ اللهِ وَالْحَمْدُ وَاللهِ اللهِ وَالْحَمُدُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَالْحَمْدُ وَاللهِ اللهِ وَالْحَمْدُ وَاللهُ اللهِ وَالْحَمْدُ وَاللهِ اللهِ وَالْحَمْدُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

مُوْ بِقُهَا (ملم شريف: مقلوة شريف كاب المهارت)

حضرت ابوما لک اشعری وافق سے روایت ہے انھوں نے بیان فرمایا کدرسول اللّه وَافْتُومُ نے ارشادفر مایا پاکی نصف ایمان عماد الله معرف الله اور الحد مدللّه آسان وزمین کے درمیان کو بھردیتے ہیں اور نماز روشی ہے اور الحد مدللّه میں اور نماز روشی ہے خرات دلیل ہے میر چک ہے قرآن تیری یا تجھ پر جحت ہے ہمرخص صبح پاتا ہے واپناننس بیچنا ہے ویننس کو آزاد کرتا ہے یا ہلاک۔

انده:

ظاہر ہے طہور سے ظاہری پاکی اور ایمان سے عرفی ایمان مراد ہے چونکہ ایمان بھی گنا ہوں کو مناتا ہے اور وضو بھی لیکن چھوٹے بڑے سارے گناہ مناویتا ہے اور وضو محل کے ایمان مراد ہے چونکہ ایمان فر مایا ایمان باطن کو عیبوں سے پاک فرماتا بڑے سارے گناہ مناویق سے اور وضو ظاہر کو گندگیوں سے اور ظاہر باطن کا گویا نصف ہے یا ایمان ول کی برائیوں سے پاک اور خوبیوں سے آراستہ کرتا ہے اور طہارت جسم کو فقط گندگیوں سے پاک کرتی ہے لہذا مید نصف ہے اور ممکن ہے کہ ایمان سے مراد نماز ہور ب فرماتا ہے۔ لیک ساری شرطیں طہارت کے برابر ہیں غرض مید دیث پڑیدا عمر اض نہیں کہ ایمان لیک میں کہ ایمان

فاطمها كي تجده بهي اطمينان سينبين كرسكي - (اسلامي تربيتي نصاب جلداول صفحه ٢٠٢٣)

فائده:

نبی کریم اَنگانیکی اورصحابه کرام رضی الله عنهم کی طرح حضرت اولیس قرنی دانشیئه بھی ساری رات عبادت میں مشغول رہتے جتی کہ شوق عبادت کا بیعالم تھا جواس ملفوظ شریف میں بیان ہوا۔

-----☆☆☆-----

وضواورنماز كي محبت

فر مایا: جب لوگ آپ کو پھر مارتے تو آپ انھیں فرماتے: لوگو! چھوٹی تھوٹی کنگریاں مارا کرو، بڑے بڑے پھر مارنے ہیرا خون بہہ جاتا ہے اور میراوضو جاتار ہتا ہے تمھارے ایسا کرنے ہے میری نماز قضا ہو جاتی ہے۔

(سيرت حضرات خواجه اوليس قرني عاشق رسول صفحه ٥٣٠)

فائده:

اں ملفوظ شریف ہے چند فوائد حاصل ہوئے۔

(۱) الله تعالى كے محبوبوں كوحق تعالى كى يادسارى كا ئنات مے محبوب تر ہوتى ہے۔

(٢) اوليائ كرام كو ہروہ فعل محبوب ہوتا ہے۔جس سے حق تعالى اوراس كامحبوب كريم مَا الله عَلَيْم راضى ہوں۔

(m) اوليائ كرام رحمة الله يهم اجمعين كوائي تكليف ساتى تكليف نبيل موتى جتنى تكليف الله تعالى كى ياد في فلت كى بناير موتى ب

(۳) اولیائے کرام کونماز سے اس لیے محبت ہوتی ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور یاد کا ایک اہم طریقہ مقدس ہے اور وضواس لیے محبوب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز اداکرنے کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے۔

(۵) خون نکلنے کے مقام سے خون نکل کر بہہ جائے تو وضواؤٹ جاتا ہے۔

(۲) بقدر ضرورت فقهی مسائل سے آگاہی برخض کے لیے ضروری ہے۔

(2) وضو کے جاتے رہنے اور نماز قضا ہونے کا افسوس ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اولیائے کرام کا یہی دستور ہے۔

(٨) جهال تك ممكن موسك كلوق خداكى طرف سے يہنچنے والى تكليف برداشت كى جائے۔

(٩) تكليف ينفي كي باوجود بددعان كرنااوليائ كرام كاطريقة مبارك بـ

(۱۰) الله تعالى كى مخلوق تكليف يهني ئے تو بصرى كامظا ہر فہيں كرنا جا ہے۔

فائده

وضوكے بعد دونفل تحته الوضوری ہے جب كنفل مكروہ نه ہوں اورا گرنفل مكروہ ہوں جیسے فجر اورمغرب كاوضوتو وضوكے بعد فرض نماز تحته الوضواور تحته المسجد كا بھی ثواب مل جائے گا (مراق المناجيح شرح مشكوق المصابيح جلداول صفحه: ۲۳۷ بحواله مرقاق شرح مشكوق)

# جنت کے آٹھوں دروازیے کھولے جائیں گے:

حضرت عمر طَلِيَّنَوُ عَدوايت بَكرسول التَفَا عَيْمَ فَارشا وَفَر مايا-مَامِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّاءُ فَيَبُلغُ أَوْ فَيُسْمِعُ الْوُصُوعَ ثُمَّ يَقُولَ تَم مِن عاينا كُولَى بَيْن جووضوكر عقوم بالذكر عيادضو يوراكر عهر كها-اَشْهَدُ أَنْ لَا الله إلا الله وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ وَسُولُهُ

میں گوابی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمد تا این کے بندے اور رسول ہیں۔ وَفِی دِ وَایتَةٍ اورا یک روایت ہے۔

اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللهَ اللهُ وَحَدُهُ لَا لَشَوِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً اعَبَدُهُ وَرَسُولُهُ مِن گوانی دیتا ہوں کداللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی ساجھی نہیں اور حضرت محمد الله ا اس کے بندے اور رسول ہیں۔

> إِلَّا فُتِحَتُ لَهُ اَبُوابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيةُ يَدُخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ مَراس كيليجنت كي تحول درواز عكولي جائين عَكر جن عياب داخل مو

#### فانده

ای طرح امام سلم نے اپنی سیح میں اور حمیدی نے افراد مسلم میں روایت کی یوں ہی ابن اثیر نے جامع الاصول میں اور شخ محی الدین نووی نے حدیث مسلم کے آخر میں ہماری روایت کے مطابق اور ترندی نے بیزیادہ کیا۔اکسٹھ ہے آخر میں ہماری روایت کے مطابق اور ترندی نے بیزیادہ کیا۔اکسٹھ ہے آخر میں ہماری روایت کے مطابق اور ترخصے خوب تقروں سے کر۔

#### فانده:

وضوكے مزید نوائد و فضائل كتب احادیث میں ملاحظه فرمایئے۔

# ملفوظ شریف کا مطلب:

حضرت اولیں قرنی ڈاٹھٹو کو جب بیچاورلوگ دیوانہ ہجھتے ہوئے ستانے کے لیے پھر مارتے تو آپ اُنھیں فرماتے: اے لوگواتم مجھے پھر مارنے کا شوق پورا کرنا چاہتے ہوتو بڑے شوق سے اپنا شوق پورا کیجھے۔ حالانکہ مجھے نکلیف ہوتی ہے اس کے باوجود تماری ہنمی خوشی کی خاطر مجھے یہ تکلیف بھی گوارا ہے میں مجھے روکتا نہیں کہتم مجھے پھر نہ مارو ۔ مگر اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے

بسيط چيز ہے پھراس کا آ دھااور تہائی کيسا؟ (مرا ۃ شرح مشکوۃ جلداول صفحہ:۲۳۲)

وَفِي رَوَايَةٍ لاَّ اللهَ الاَّ اللهُ وَاللهُ الْحَبَرُ تُمُلانِ مَابَيْنِ السَّمَآءِ وَالْارْضِ لَمُ آجدُ وَفِي رَوَايَةٍ لاَّ اللهَ وَاللهُ الْحَبَرُ تُمُلانِ مَابَيْنِ السَّمَآءِ وَالْارْضِ لَمُ آجدُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الْجَامِعِ وَلَكِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الْجَامِعِ وَلَكِنْ فَي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَلاَ فِي الْجَامِعِ وَلَكِنْ فَي اللّهِ وَالْحَمْدُ لِللّهِ (مَعَلَوْة شَرِيف تَابِ الطهارت) فَرَكَهُ مَا اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَالْحَمْدُ لِللّهِ وَالْحَمْدُ لِللّهِ وَالْحَمْدِي وَلَا فِي اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْحَمْدُ لِللّهِ وَالْحَمْدِي وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَالْحَمْدُ لِللّهِ وَالْحَمْدُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَالْحَمْدُ وَلَا عَلَيْكُونَ اللّهُ وَالْمُعْرِقِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْرِقِ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

## خطائیں نکل جاتی ھیں:

وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّاءَ فَاحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مَنْ جَسَده حَتَّىٰ تَخُرُّ جَ مِن تَحْتِ اَظُفَادِه (بخارى شِيفَ مِسَلَمْ رَيْف مِسَلَوْة شَرِيْف)

روایت ہے حضرت عثمان خلائیۂ نے بیان فرمایا کہ رسول اللّہ مَالِیّہ نے ارشاد فرمایا جو وضو کرے تو اچھا وضو کرے اس کی خطا نمیں جسم سے نکل جاتی ہیں تا آئکہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتی ہیں ۔

### گناهوں کی بخشش:

حضرت عثان مزائعیُوڈ ہے روایت ہے کہ نبی کریم کاٹیڈیٹر نے وضوکیا تو ہاتھوں پر تین باریانی بہایا پھر کلی کی پھر ناک میں پالی لیا پھر تین بار چہرہ دھویا پھر کہنی تک داہنا ہاتھ تین بار پھر بایاں ہاتھ تین بار دھویا کہنی تک پھر سر کامسے کیا پھر داہنا پھر بایاں پاؤں قات تین بار دھوئے پھر فر مایا کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹیڈیٹر کود یکھا کہ آپ نے میر سے وضوکی طرح وضوکیا پھر فر مایا جومیری طرح وضوکرے پھر دوفقل پڑھ لے جن میں اپنے دل ہے کچھ ہاتیں نہ کر ہے تو اس کے پچھلے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔

#### جنت واجب:

حفرت عقبد بن عامر ولي الني المنظمة المنطقة ال

(مسلم شريف، مشكوة شريف-كتاب الطبارت فصل الأل)

الیا کوئی مسلمان نہیں جو وضو کرے اچھا وضو پھر کھڑے ہو کر دونفل دل اور منہ ہے متوجہ ہو کر پڑھے مگر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

#### فائده ١:

خون اور کچلو ہواور پیپ اور پانی زخم کا اور آبلہ کا اور پانی جو بیاری کی وجہ سے ناف میں سے نکلے یا چو چی میں سے نکلے یا آتکھ میں سے نکلے یا کان میں سے نکلے سب کا ایک ہی تھم ہے۔ (فقاو کی عالمگیری اُردور جمہ جلد اول صفحہ ۱۳۰)

- (۲) کیں سبیلین سے جونجس لیتنی ظاہر ہوخواہ لیل ہو یا کثیرخواہ عادت پر ہوجیسے بول و برازیاغیر عادت ہوجیسے خون و ہناتص وضو ہے ( عین الھد امیرجدل اول صفحہ ۵۲)
  - (٣) غيراصول غيرسبلين مين جونجس مبووه ناقص (وضو) موگي (عين الهدايي جلداول صفحه ٥٣)
- (۴) امام ابو حنیفہ وابو یوسف کے نز دیک اگریہ خون اپنی ذاتی قوت ہے بہاتو وضوتو ژ دےگا۔ اگر چہ مقدار میں قلیل جو (عین الہدایہ جلداول صفحہ: ۵۴)
- (۵) اگرزخم کو باندھالی بندش کے او پرتری پھوٹے تو وضوٹوٹ گیا بشرطیکہ حالت میہ ہوکداگر بندش نہ ہوتو رطوبت بہ نکلے (عین البدایہ جلداول صفحہ:۵۵)

الیس واضح ہوا کہ خون بہنے سے وضواؤٹ جاتا ہے۔اس لیے آپ نے بوے بوے بون پھرنہ مارتے کے بارے میں فرمایا

# فضائل نماز

# الله كا سب سے زيادہ پسنديدہ عمل:

روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود سے اُنھول نے بیان قر مایا کہ میں نے نبی کر مم اَلْ اِلْمَا اِللهِ اِللهِ اِللهِ اللهِ المَا

الله تعالى كوكون ساعمل زياده بياراب\_

قَالَ الصَّلواةُ لِوَقْتِهَا

ر سول مَا يُشِيِّمُ نے ارشاد فر مايا وقت ير نماز كا اداكرنا۔

قُلُتُ ثُمَّ آيَّ

میں نے عرض کیا (اس کے بعد ) پھر کون ساعمل؟

قَالَ بِرُّ الْوَالِدُ مِنْ

رسول التُدَيَّ عَيْم في ارشاد فر مايا - مان باب سے بھلائي كرنا -

قُلُتُ ثُمَّ آی

میں نے عرض کیا (یارسول بَایْنَیْمْ) پھرکون ساعمل؟

قَسالَ ٱلْمِعِهَادُ فِينَ سَبِيْلِ اللَّهِ فِي كِيمِ مَا يُعْتِفِم في جواب ديا كالله تعالى كراه مين جهادكرنا فرمايا مجه حضوريه

چھوٹی چیوٹی کنگریاں مارہ۔اس طرح تمھا راشوق بھی پوراہوجائے گاتم اپنے کھیل ہے بھی محظوظ ہوجاؤ گے۔ مگرایسا کرنے ہے زخم نہیں گئے گا اور نہ ہی زخموں سےخون نکلے گانہ ہی خون نکل کر بہے گا کہ جس سے وضوٹوٹ جائے تم جب بڑے پیخر مارتے ہو**تو میرا** جسم زخمی ہوجا تا ہے۔زخمی جسم سےخون بہتا ہے جس سے میراوضوٹوٹ جا تا ہے۔اس طرح بعض اوقات میری نماز بھی قضا ہوجا تی ہے اس لیے ایساظلم نہ کرو کہ جس وجہ سے میری نماز قضاء ہوجائے۔

# خون بہنے سے وضوٹوٹ جاتا ھے:

خون بہنے سے وضواؤٹ جاتا ہے۔

وَعَنْ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِعَنْ تَمِيْمِ الدَّارِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابُو وَضُوءٌ مِنْ كُلِّ دَمِ سَائِلٍ رَوَاهُمَا الدَّارَ قُطُنِيُّ (مشكواة شريف كتاب الطهارت \_ مايوجب الوضو)

حصرت عمر بن عبد العزيز مثل تنفيظ سے روايت وہ تميم داري سے رواي فرماتے ہيں كدرسول الله مثل تي آن ارشاوفر مايا ہر بہنے والےخون سے وضولا زم ہے۔

#### المالية

۔ کینی جوخون بہہ کرجیم کے اس حصہ کی طرف آ جائے جس کا دھوناغسل میں فرض ہے وہ ناقص وضو ہے بیحدیث امام اعظم کی دلیل ہے۔ کہخون وضوتو ڑتا ہے۔ (مرا ۃ شرح مشکلوۃ جلداول صفحہ:۲۵۷)

#### فانده:

خیال رہے کہ حنیوں کے نزدیک حدیث مرسل قابل عمل ہے نیز حنیوں کے اس مسئلے کا مدار صرف اس حدیث ہے نہیں بلکہ بخاری شریف، ابن ماجہ ، تر مذی طبرانی ، موطا امام مالک ، ابو داؤ دوغیرہ کی بہت می احادیث پر ہے چنا نچہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے فاطمہ بنت الی جیش ہے فرمایا کہ جب محصار ہے چیش کا زمانہ نکل جائے تو استحاضہ کے زمانہ میں ہم فمالا کے لیے وضوکر واگر خون وضوئیوں تو ڑتا تو استحاضہ والی عورت معذور کیوں قرار دی گئی نیز ابوداؤ دابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں اگر نماز ہیں کسی کی تکسیر پھوٹ جائے تو نماز چھوڑ کر وضوکر ہے۔ پھر نماز پوری کرے اس کی پوری تحقیق ہمار کا (حکیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جاء الحق حصد دوم میں دیکھو خیال رہے کہ بہتا خون بھم قرآن نجاست ہے اور نجاست کا نکلنا وضوتو ڑتا ہے۔ (مراق شرح مشکلو قا جلداول صفحہ: ۲۵۷)

# خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ھے:

(۱) وضوتو ڑنے والی چیزوں ہے وہ بھی جوان دورستوں کے سوااور طرف سے نگلے اور بہے الیی طرف جو پاک کی جاتی ہے خوان جو یا کچلو جو یا پیپ جو، یا پانی جو کسی بیماری کے سبب سے نگلے بہنے کے معنی ہیں کہ زخم کے سرے سے اوپر کواُٹھ کرنے کچکوائڑے میر محیط سرخسی میں لکھا ہے اور یہی اصح ہے بینہرالفائق میں لکھا ہے۔ (فناوی عالمگیراُر دورِّ جمہ جلداول صفحہ:۱۸) روایت ہے عبدالہ بن عمروابن عاص ہے وہ نبی کریم ناٹیڈی ہے راوی ہے کہ آپ نے ایک دن نماز کا ذکر کیا تو فر مایا کہ جواس پر پابندی نہ جواس پر پابندی نہ کرے گاتو اس کے لیے قیامت کے دن روشی ، دلیل اور نجات ہو جوائے گی اور جواس پر پابندی نہ کرے گاتو اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی اور نہ دلیل ہوگی اور نہ بی نجات ہوگی اور وہ قیامت کے دن قارون ، فرعون ، مان اور الی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

#### فائده

تیامت میں قبر بھی داخل ہے کیونکہ موت بھی قیامت ہی ہے مطلب سے ہے کہ نماز قبر میں اور بل صراط پر روشنی ہوگی کہ تجدہ گاہ تیز بیڑی کی طرح چکے گی اور نماز اس کے مومن بلکہ عارف باللہ ہونے نے دلیل ہوگی۔ نیز اس کے ذریعے اسے ہرجگہ نجات ملے گی۔ کیونکہ پہلا سوال نماز کا ہوگا گراس میں بندہ کامیاب ہوگیا تو انشاء اللہ آگے بھی کامیاب ہوگا۔ (مراة جلداول صفحہ: ۳۲۸)

## اچھوں کی نقل بھی اچھی:

ابی ابن خلف وہ مشرک ہے جسے نبی کریم ہیں گئی ہے احد کے دن اپنے ہاتھ سے قبل فرمایا مرقاۃ میں ہے اس میں اشارہ فرمایا گئی کہ بے نمازی کا حشر ان کا فروں کے ساتھ ہوگا اور نمازی مومن کا حشر انشاء اللہ نبیوں ،صدیقوں ،شہداء اور صافعین کے ساتھ اس سے بیلا زم نہیں کہ بے نمازی کا فرہوجائے گا اور نمازی نبی۔ بلکہ بے نماز کوقیا مت میں ان کفار کے ساتھ کھڑ اکیا جاوے گا جسے کئی شریف آ دی کو ذکیل کے ساتھ بیٹھا و بٹائس کی ذکت ہے لہٰذا حدیث واضح ہائس پر کوئی اعتر اض نہیں خیال رہے قیامت کے دن ہر شخص کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ جس سے اسے دنیا میں محبت تھی اور جس طرح وہ کام کرتا تھا بے نماز چونکہ کا فروں کے سے کام کرتا ہے لہٰذا اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا اس لیے کام کرتا ہے لہٰذا ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا اس لیے کہتے ہیں کہا چھوں کی نقل بھی اور بروں کی نقل بھی بری (مرا قشرح مشکلوۃ جلداول صفحہ ۲۸)

(٣) وَعَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ شَفِيْقِ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَرَوُنَ شَيْئًا مِّنَ الْاَعْمَالِ تَرَكُهُ كُفُرٌ غَيْرَ الصَّلُوةِ (تندى شِيف مِعَلَوة شِريف)

حضرت عبداللہ ابن شفق ہے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ نبی کریم آٹائیا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اعمال میں ہے کی ممل کے چھوڑنے کو کفرنہ سمجھتے تنصوائے نماز کے۔

### مومن اور کافر کی پہچان:

کیونگداس زماند میں نماز پڑھنامومن کی علامت تھی اور نہ پڑھنا کا فرکی پہچان تھی جیسے آج سر پر چوٹی ، نیچے دھوتی ہندو کی پہچان تھی جیسے آج سر پر چوٹی ، نیچے دھوتی ہندو کی پہچان ہے۔ اس لیے وہ حضرات جے نماز نہڑھتے و کیھتے ہمجھتے کا فر ہوگا لہٰذااس حدیث سے بیلاز منہیں کہ نماز چھوڑ نا کفر ہا اور نے نماز کی خور ہو پھر بھی جنتی کا فر میا گیا۔مومن اگر چہزانی ہو،چور ہو پھر بھی جنتی کی جنت کا مشتق (مراة شریف جلداول صفحہ: ۳۷) آخری جملے کی شرح اور مطلب مراة شریف میں ملاحظہ فر مائے۔

باتیں بنائیں اگرزیادہ بوچھتاتوزیادہ بناتے۔(مسلم شریف۔ بخاری شریف۔مشکوۃ شریف کتاب الصلوۃ)

#### نماز کی اهمیت:

وَعَنُ جَابِرٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعُبُدِ وَبَيْنَ الْكُفُرِ تَرُكُ الصَّلواةِ (مسلم شريف)

حصرت جابر طالبندؤ ہے روایت ہے اُنھوں نے فرمایا کدرسول فالفیز نے ارشادفر مایابندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنا ہے۔

#### فائده

یعنی بندہ مومن اور کفر کے درمیان نماز کی دیوار حائل ہے جواس تک کفر کو پینچنے نہیں دیتی جب بیہ اڑ ہٹ گئی تو کفر کا اس تک پینچنا آسان ہو گیاممکن ہے کہ آئندہ شیخص کفر بھی کر بیٹھے خیال رہے کہ بعض آئمہ ترک نماز کو کفر بھی کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک بے نمازی لائق قتل ہے اگر چہ کا فرنہیں ہوتا ہمارے امام صاحب کے نزدیک بے نمازی کو مار پیٹ اور قید کیا جائے جب تک کہ وہ نمازی نہ بن جائے۔ ہمارے ہاں اس حدیث کا مطلب سے ہے کہ بے نمازی قریب کفرہے یا اس کے کفرہ مرنے کا اندیشہ ہے۔ یاترک نمازے مرادنماز کا انکارہے یعنی نماز کا مشکر کا فرہے۔

(مراة شريف مشكوة جلداول صفحه:۳۶۳\_۳۶۳)

حفرت بريده و التَّوَوُّ بروايت ب كرمول التَّتَالَيُّوَا فَارشاو فرمايا الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ وَالصَّلواةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدُ كَفَرَ

(رواه احمد والتريذي والنسائي وابن ماجيه مشكوة المصاح)

وہ معاہدہ جو ہمارے اوران کے درمیان ہے وہ نماز ہے توجس نے نماز چھوڑ دی اس نے بقینا کفر کیا۔

#### فانده

(٣) وَعَنْ عَبَدِ اللهِ بِنْ عَمْرِ وبنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْحَدُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْحَدُ الصَّلواةَ يَوُمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

(مكلوة شريف كتاب الصلوة رواه احمد والبهتي في شعب الالالا

#### خشوع کیا هے؟

(۱) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ نماز میں خشوع اس امر کا نام ہے کہ نمازی کواپنے دائیں بائیں کی پچھ خبرنہ ہو (عوارف المعارف باب ۳۸)

(۲) حضرت سفیان توری رحمته الله علیه ہے منقول ہے کہ جس کی نماز میں خشوع نہیں اس کی نماز فاسد ہے۔

## الله تعالىٰ كے ايك فرمان كى تفسير:

الله تعالى كاس ارشادى قفير وَاللّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ٥ مِن كَها كياب كماس عمراداعضاءكاسكون ورطمانيت بـ

اس آیت سے ندکورہ بالاقول پراستدلال کیا گیاہے کہ جبتم نماز میں پہلی تکبیر کہوتو اس وقت سے بچھلو کہ اللہ تعالی تمھاری طرف دیکھ رہا ہے اور جو بچھ تمھارے دل میں ہے اس سے باخبر ہے۔ تم اپنی نماز میں جنت کواپئی دائیں طرف اور دوزخ کوہائیں طرف خیال کرو۔ یہ ہم نے اس لیے کہا کہ جب تمھارا دل آخرت کے ذکر میں مشغول ہوگا تو اس سے تمام وسوے دُور ہوجا کیں گے لین میصوراور یہ خیال دل سے وسوس کے دورکرنے کی ایک تدبیر ہے۔ (عوارف المعارف باب: ۳۸)

## شيخ ابو سعيدخرازرحمة الله عليه كا قول مبارك:

ﷺ ابوسعید خراز رحمته الته عاید فرماتے ہیں کہ جب کوئی مخص رکوع کرے تو رکوع کے آداب یہ ہیں کہ وہ اس طرح رکوع میں بھکے کہ اس کا برعضواس وقت وہ التہ تعالیٰ کی اس قد رتعظیم میں بھکے کہ اس کا برعضواس وقت وہ التہ تعالیٰ کی اس قد رتعظیم بھلائے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ عظمت والی اور کوئی چیز موجود ندر ہے (سوائے عظمت والے خدا اور کسی کا خیال اس کے دل میں نہ آئے ) اور وہ خود کو اس قد رحقیر اور ادنی سمجھے کہ اس سے کمتر کوئی چیز متصور نہ ہو سکے وہ خود کو خاک اور غبار ہے بھی کم مرتبہ مجھے اور جب رکوع سے سراُ تھائے اور دب اللہ اللہ اللہ اللہ المحصد کے تو اس وقت یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس تبہج کوئن رہا ہے مرابی سوزوگداز بن جائے ) (عوارف المعارف اُردوتر جمہ باب ۳۸۔ آداب واسرار نماز صفحہ ۲۵۔۳۷۳)

## حديث مباركه:

حضرت ابو ہریرہ وظائفیٔ سے مروی ہے کہ رسول الله تکا نیٹی نے ارشاد فر مایا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے لیں جب وہ کی طرف ہوتا ہے یا کسی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آ دم کیاوہ تیرے لیے مجھ سے بہتر ہوں۔ اس شخص سے جس کی طرف تو لیے مجھ سے بہتر ہوں۔ اس شخص سے جس کی طرف تو نے جب کی طرف تو نے جب کی طرف تو بے کی کے در عوارف المعارف باب ۳۱ فضیلت نماز)

#### حسوع کیا هے:

حضرت علی بڑائنڈ کے سے کئی نے پوچھا خشوع کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا : خشوع دل میں ہوتا ہے ( یعنی دل ہے نماز میں متوجہ رہنا)اور یہ بھی اس میں داخل ہے کہ کی طرف توجہ نہ کرے ( فضائل نماز۔ ۸۱ )

#### نمازکی محبت:

ے نمازعشق اداہوتی ہے تلواروں کے سائے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیائے کرام رضی اللہ عنہم کونماز سے کتنی محبت تھی انشاء اس کتاب فیضان حصرت اولیس قرقا میں ایک اور مقام پر بیان کریں گئے۔

# حقيقت خشوع

فرمایا: خشوع الیی بے خبری کو کہتے ہیں کہا گراس حالت میں نیز ہبھی ماراجائے تو اثر محسوس نہ ہو (سیرے حضرت اولیں قرنی عشاق رسول صغی: ۱۸۴۴)

#### مطلب:

میں یوں مصروف ہوجائے کہا ہے کہ نیاں کرتے ہوئے حضرت اولیں قرنی طالغیُؤ نے فر مایا کہ خشوع ایسی حالت کو کہتے ہیں کہ بندہ عبادت میں یوں مصروف ہوجائے کہا ہے وُنیاو مافیہا کی پچھ بھی خبر نہ رہے بلکہ وُنیاو مافیہا ہے بالکل ہی بے خبر ہوجائے حتیٰ کہا گراس کے جسم میں نیز و بھی ماردیا جائے تو اسے نیزے لگنے کا بھی احساس نہ ہو۔

# خشوع کے معانی :

- (۱) (ع-امنه) عاجزی ، فروتی گرگز انا (فیروز الغات)
- (٢) نَحْبُعُ (ف) نَحْبُوعًا=ا\_\_فروتن كرنا\_عاجزى كااظهار كرنا (المنجد)
- (m) بحث (ف) بحثو عاله فروتي كرنا عاجزى كا ظهار كرنا (مصباح الغات)

242

#### حكايت:

حضرت زین العابدین روزانه ایک ہزار رکعت پڑھتے تھے تبجد کھی سفریا حضر میں ناغیبیں ہوا۔ جب وضوکرتے تو چیرہ زرد ہوجا تا اور جب نماز کو کھڑا ہوتے تو بدن پرلرزہ آجا تا ۔ کسی نے دریافت کیا تو فر مایا کیا تسمیس خبرنہیں کہ کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے نماز میں مشغول رہے لوگوں نے عرض کیا تو فر مایا کہ دنیا کی آگ ہے آخرت کی نے عافل رکھا۔ (فضائل نماز باب ساصفحہ: ۹۵)

ای طرح بے شار حکایات ہیں۔اللہ تعالی حقیقت ِ خشوع سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی تو فیق عطافر مائے۔

# دُعاكسي كے ليےخاص

حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہمانے جب اپنے لیے دُعا کے لیے فر مایا تو خواجہ اولیں قرنی خالفوڈ نے جواب دیا''میں اپنی دُعا کواپنے لیے یاکسی کے لیے خاص نہیں کرتا بلکہ روئے زمین کے تمام لوگوں کے لیے مغفرت کی دُعا کرتا ہوں ہرمومن مرد وعورت کے لیے دُعا کرتا ہوں۔( تاجداریمن خواجہ اولیمی قرنی صفحہ ۱۹۳۰)

حضرت علی طالبقیڈ اور حضرت عمر والفیڈ نے فرمان حبیب بمیر بیاتا فیڈ پاپید کہتے ہوئے جب جضرت اولیں قرنی والفیڈ کی خدمت اقد ک میں حاضر ہوئے۔ محبوب بحریات فالٹیڈ پانے نے چونکہ فرمایا تھا کہ اولیں قرنی والفیڈ ہے ۔ وُعا منگوانا۔ اللی لیے حضرت اولیں قرنی والفیڈ نے فرمایا کہ میں اپنی وُعا کو اپنے لیے یا کسی کے لیے خاص نہیں کرتا بلکہ روئے زمین پہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کا تعلق اسلام ہے ہے جو میر مے مجبوب مدنی تا جدار احمد مخار النا ہی ہی کے لیے وُعا گوہوں۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں میں بھی فرق کا روادار نہیں۔ بلکہ بھی کے لیے وُعا گوہوں۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں میں بھی فرق کا روادار نہیں۔ بلکہ بھی کے لیے وُعا گوہوں۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں میں بھی فرق کا روادار نہیں۔ بلکہ بھی کے لیے وُعا گوہوں گویا آپ نے ایک طرح سے اشار و فرمادیا کہ اے سے اللہ علی تا جدار اطرح کرتا ہوں تا کہ بھی مومنین اور مومنات بھی مومنین اور مومنات بھی کو کہ اس میں آپ دونوں حضرات اور محبوب کر پیم کا لیڈیؤ کے تمام امتیوں کے لیے وُعا کرتا ہوں تا کہ بھی مومنین اور مومنات بھی کو اس و عائد و عائدہ حاصل ہو۔

# بزرگوںسے دُعا کرانا:

<u>ب موسوع کے مسیحت</u> بزرگان دین سے دعامنگوانا ناجائزیا حرام ہر گرنہیں بلکہ خود مدنی تاجدار، احمد مختاط الیّؤ کم کارشاد گرامی ہے۔اس موضوع پہ بے شاراحادیث بیان کی جاسکتی ہیں۔ مگریہاں وہ تین احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ جو حضزت اولیں قرنی طالیوُو کے متعلق ہیں۔ (۱) عَنْ اُسَیْرِ ابْنِ جَاہِرِ اَنَّ اَهُلُ الْکُوْفَةِ وَفَدُ وْ آ اِلٰی عُمَرَ وَفِیْهِمْ رَجُلٌ مِّمَّنُ

كَانَ يَسْخُرُ بِا وَيُسِ فَقَالَ عُمَرُ هَلَ هُهُنَآ اَحَدٌ مِنْ الْقَرُ نِّيْنَ فَجَآءَ ذَاكَ الرَّجُلَ

(ا پناعزیزوں میں ہے) سوااینی مال کے۔اُس کو (برص کی) ہوگئی تھی تواس نے اللہ تعالیٰ ہے وُ عاکی ۔اللہ تعالیٰ

نے دور کردی۔ وہ سفیدی اس کے بدن سے مگر ایک دیناریا ورم برابر باقی ہے جوکوئی تم میں سے اس کو مطبق اسے

#### فائده :

ان کا نام اولیس بن عامر ہے یا اولیس بن ما کو یا اولیس بن عمر وکنیت ان کی ابوعمر وتھی صفین کی جنگ میں مارے (شہید) ہوگئے اور آن کا نام اولیس بن عامر ہے یا اولیس بن ما کو یا اولیس بن عمر ادکی اور بید حضرت منابع کے زمانہ مبارک میں موجود تھے اور اسلام لا چکے تھے پر آپ کی صحبت ہے مشرف نہیں ہوئے اس لیے تابعین میں ان کا شار ہے اور ان کا درجہ تمام تابعین سے افضل ہے۔ (صحیح مسلم شریف حوالہ مذکورہ صفحہ: 191)

#### : aile

ال حديث مباركه اوراس كرجمد ي چندفوا كدااب بوغ

(۱) اولیاءاللہ کے متعلق لوگوں ہے معلومات لیناسید ٹافاروق اعظم رہائینی کامسنون طریقہ ہے۔

ليادُ عاكراوے أس سے ( معيم مسلم شريف مد مختصر شرح نووي مترجم جلد ٢ صفح ١٩٢٠)

- (٢) بلكه اولياء الله كے متعلق معلومات حاصل كرنامجوب كبريا خالفية كفرمان سے ماخوذعمل ہے جو بے شارفضائل والاعمل ہے۔
- (۳) صحابہ کرام بالحضوص سیدنا فاروق اعظم رٹائٹیڈ کاعقیدہ تھا کہ نبی کریم آٹائٹیڈ نے جو پچھارشادفر مایاوہ سوفیصد درست ہوتا ہے۔ اس میں شک وشبہ یاتر ددمیں پڑنے کی قطعا ضرورت نہیں ہوتی ۔
  - (٧) سحابه کرام بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی التعنیم کاعقید ہ تھا کہ نبی کریم النیئے علوم غیبیہ جانتے ہیں۔
    - (۵) حضرت اولین قرنی خالفید اولیاء الله میں ہے ہوئے ہیں
- (۲) سحابہ کرام خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہم کاعقیدہ تھا کہ حضور مَلَ اللّٰهِ ﷺ ماضی کےعلوم بھی جانتے ہیں اور مستقبل کےعلوم ہے بھی واقف ہیں۔

فَاسْتَغُفِرْلِي فَاسْتَغْفَرَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ آيْنَ تُرِيدُ قَالَ الْكُوفَةَ قَالَ آلَا آكُتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا قَالَ أَكُونُ نُ فِي غَبُرَ آءِ النَّاسِ آحَبُّ إِلَىَّ قَالَ فَلَمَّا كَانَ مَنِ الْعَامِ الْمُقْبَلِ حَجَّ مِّنُ اَشُرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرَ فَسَالَةً عَنْ أُوَيْسٍ قَالَ تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيْلُ ٱلْمَتَاعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي عَلَيْكُمُ أُويْسُ بُنُ عَامِرٍ مَعَ آمُدَادٍ مِّنْ آهُلِ الْيَمَنِ مَنْ مُّرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرْنِ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْ هُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَهْبِهَا بَرٌ لَوْ اَقْسَمَ على اللهِ لَا بَرَّهُ فَإِن استَطَعُتَ أَنْ يَسْتَغُفِرَلَكَ فَافْعَلْ فَاتلى أُوَّيَساً فَقَالَ اسْتَغُفِرُلِي قَالَ أَنْتَ آحُدَثُ عَهُدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغِفِرُلِي قَالَ اسْتَغْفِرُلِي قَالَ أَنْتَ آحُدَثُ عَهُدًا بِسَفَرِ صَالِح فَاسْتَغُفِرلِي قَالَ لَقِيْتَ عُمَرَ قَالَ نَعَمُ فَاسْتَغُفَرَلَهُ فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَانْطَلَقَ عَلَىٰ وَجُهِم قَالَ أُسَيْرٌ وَكِسوَ تَهُ بُرُدَةٌ فَكَانَ كُلَّمَارَاهُ اِنْسَانٌ قَالَ وِنُ أَيْنَ لِلاُو يُسِ هلذِهِ الْبُورُدَةُ (صحيح مسلم شريف باب من فضائل اويس القرني)

اسیر بن جابر سے روایت ہے کہ حضرت عمر دالنیو کے پاس جب یمن سے مدد کے لیے لوگ آتے ( یعنی وہ لوگ جو ہر ملک ے اسلام کے نشکر کی مدد کے لیے آتے ہیں جہاد کرنے کے لیے ) تووہ ان سے پوچھتے تم میں اویس بن عامر بھی کوئی مخص ہے یہاں تک کہ حضرت عمر خوداولیں کے پاس آئے اور پوچھا کتھھارانام اولیں بن عامر ہے؟ اُنھوں نے کہاماں رحصزت عمر خلافیڈ نے کہاتم مرا دقبیلہ ہے ہواُنھوں نے کہاماں۔ یو چھا قرن میں ہے ہو۔اُنھوں نے کہا باں یو چھاتم کو برص تھاوہ اچھا ہوگیا مگر درم برابر باقی ہے؟ اُنھوں نے کہا بال ۔ یو چھاتمھاری ماں ہے اُنھوں نے کہا ہاں۔ تب حضرت عمر نے کہامیں نے رسول الله مُؤاليَّةِ إلى الله مُؤاليَّةِ إلى الله مُؤاليَّةِ الله عامرے آ وے گا۔ یمن والوں کی ممکن فوج کے ساتھ وہ مراد قبیلہ کا ہے جوشاخ ہے قرن کی ۔اس کو برص تھاوہ اچھا ہو گیا مگر درم برابر باقی ہے۔اس کی ایک مال ہے اس کا پی حال ہے کہ اگر خدا کے بھروسے پرفتم کھا بیٹھے تو خدااس کوسچا کرے پھرا گرتجھ ہے ہوسکے دُعاکرانااس سے تو دُعاکراا ہے لیے تو دُعاکرومیرے لیے۔اولیں نے حضرت عمر کے لیے دُعا کی بخشش کی ۔ حضرت عمر نے اُن سے یو چھاتم کہاں جانا جا ہے ہو۔ اُنھوں نے کہا کوف میں ۔ حضرت عمر نے کہا میں ایک خطائم کولکھ دوں کوف کے حام کے نام ۔ اُنھوں نے کہا مجھے خاکساروں میں رہنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ جب دوسرا سال آیا تو ایک مخض نے کوفد کے رئیسوں میں سے حج کیا وہ حضرت عمر دیا تھنا سے ملاحضرت عمر نے اُس

فيضان شرح اويس قرنى رالله والنوظات اولين ترنى والله

(4) الله تعالیٰ اولیاءالله کی دُعاوَں کوشرف قبولیت نے نواز تا ہے۔

(٨) اولياء الله عدد عاكروانا جا بي فاروق اعظم كاطريقه مقدس ب-

(٩) بزرگانِ دين كايبي طريقه مقدس رما ہے جو حضرت اوليس قرني والفيئة كا تھا كدو واپنے آپ كوچھياتے ہيں۔

(١٠) اولياء الله ع كستاخي كرنا الحصاكا منهيس-

(۱۱) اولیاءاللہ ہے محبت کرنے والوں کواجرعظیم سے نواز اجاتا ہے اور اولیاءاللہ کے مخالفین نقصان اٹھاتے ہیں۔

(۱۲) اولیاءالله کی طرف سفرافتیار کرناصحابه کرام رضی الله عنهم کی سنت مبارکه ہے۔

(۱۳) الله تعالی اولیاء کرام کی دعاؤں کوخصوصی طور پرشرف قبولیت سے نواز تا ہے۔

(۱۴) اولیاءاللہ سے محبت کرنامدنی تاجدار احمد محتار طَالِیَّائِیْم اور صحابہ کراً م بالخصوص فاروق اعظم اور حضرت علی شیر خدارضی الله عنهم کا

(۱۵) بزرگانِ دین کی طرف قافلوں کی صورت میں سفر کرنا بھی صحابہ کرام رضی التدعنهم کی سنت ہے۔

عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ خَيْرِ التَّابِعِيْنَ رَجُلٌ يُّقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ وَّلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُوهُ فَلْيَستَغفِوْلُكُم (مسلم شريف باب من فضائل اوليس القرني)

حضرت عمر طالعين احدوايت ہے كميں نے سيد نارسول الله مَن الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى جس کوادیس کہتے ہیں اس کی ایک مال ہے اور اس کوایک سفیدی تھی تم اس ہے کہنا کتم معارے لیے دُعاکرے۔

عَنْ اَسَيْرِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ إِذَآ اتَّى عَلَيْهِ اٱمْدادُ اَهُلِ الْيَمَنِ سَالَهُمْ اَفِيْكُمْ اُوَيْسُ ابْنُ عَامِرٍ حَتَّى اتلى عَلَى أُوْيُسٍ فَقَالَ اَنْتَ اُوَيْسُ بُن عَامِرٍ قَالَ نَعَمُ قَالَ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرْنِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَكَانَ بِكَ بَرصٌ فَيرِ أُتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِع دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمُ قَالَ لَكَ وَالِدَهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ ابْنُ عَامِرٍ مَّعَ آمُدَادِ آهُلِ الْيَمَنِ مِنْ مُّرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرْنِ كَانَ بِهِ بَرَصٌّ فَبَرِأَمِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمِ لَهُ وَالِدَهُ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَو ٱقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابَرَّهُ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ ٱنْ يَّسْتَغْفِرَلَكَ فَافْعَلُ

ے اولیں کا حال پوچھا وہ بولا میں نے اولیں کواس حال میں چھوڑا کدائن کے گھر میں اسباب کم تھا اور وہ تنگ تھے

(خرچہ) حضرت عمر نے کہا میں نے رسول تا ہے ہے 'نا آپ فر ماتے تھے اولیں بن عامر تمھارے پاس آوے گا بحن

والوں کے امدادی لشکر کے ساتھ وہ مراد میں ہے ہے۔ پھر قرن میں ہے۔ اس کو برص تھا وہ اچھا ہوگیا صرف درم

برابر باتی ہے۔ اس کی ایک ماں ہے جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہے اگر اللہ پرتشم کھا بیٹھے تو اللہ اس کو سچا کرے پھر اگر

تجھ ہے ہو سکے کدوہ دُ عاکرے تیرے لیے تو دُ عاکروااس ہے وہ شخص بیٹن کراویس کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے

لیے دُ عاکرو۔ اولیس نے کہاتو بھی نیک سفر کر کے آر ہا ہے (یعنی جے ہے) میرے لیے دُ عاکر پھر وہ شخص بولا میرے

لیے دُ عاکرو۔ اولیس نے بہی جواب دیا۔ پھر پوچھاتو حضرت عمرے ملاوہ شخص بولا ہاں ملا۔ اولیس نے اس کے لیے

دُ عاکرو۔ اولیس نے بہی جواب دیا۔ پھر پوچھاتو حضرت عمرے ملاوہ شخص بولا ہاں ملا۔ اولیس نے اس کے لیے

دُ عاکرہ ۔ اس وقت لوگ اولیں کا درجہ سمجھے۔ وہ وہ ہاں سے سید ھے چلے۔

اسرنے کہااُن کالباس ایک جا دراتھا جب کوئی آ دمی اُن کود کھتاتو کہتا اولی کے پاس بیرجا درا کہاں ہے آیا۔

#### فائده

واضح ہوا کہ ہزرگان دین ہے دُعا مُیں کرانا سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت مبارکہ ہے۔ بلکہ دیگر روایات کے متعلق حضرت علی رفائیڈ اور سیدنا فاروق اعظم خائیڈ ونوں ہی حضرت اولیں قرنی رفائیڈ کے پاس تشریف لے گئے اور دُعا کے لیے کہا۔ تو آپ نے امت مصطفی منائیڈ کے بارگان دین کی زیارت کے لیے دین فوائد کے حصول کے لیے ، ہزرگان دین کی زیارت کے لیے دین فوائد کے حصول کے لیے ، ہزرگان دین کی زیارت کے لیے دین فوائد کے حصول کے لیے ، ہزرگان دین کی تاجدائر انٹیڈ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقدس طریقہ ہے جو بے شار فوائد کے حصول کا سبب ہے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو میہ کہتے کہتے نہیں حصلے کہ اولیاء اللہ کے پاس جماعت بنا کرنہیں جانا چاہیے؟ یا محض حج وعمرہ کے علاوہ کسی طرف سفر کرکے جانا جائز نہیں یا مجد حرام یا مجد نبوی شریف کے علاوہ کسی اور طرف سفر کرنا مناسب نہیں ۔ حالا نکہ مجوب کریم ناٹیڈ کم کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حض اور کی میں اللہ عنہ کی زیارت کرنے کی ترغیب دینا یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے کائی ہے کہ ہزرگان و بین کی طرف سفر کرنا جن اور من اللہ عنہ کی دینا یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے کائی ہے کہ درگان و بین کی طرف سفر کرنا ہے تا دور الاعمل مبارکہ ہے اگر موقع میسر آئے تو ایسا کام کرنا حق تعالی کی کہ دینا یہ حضول کا سبب ہے۔ خوش قسمت ہی ایسے سفر کے راہی بغتے ہیں۔ بدنصیبوں کو کیا ملے ابواح رضا اور کی نا ہے۔ عنایات کے حصول کا سبب ہے۔ خوش قسمت ہی ایسے سفر کے راہی بغتے ہیں۔ بدنصیبوں کو کیا ملے ابواح رضا کیا ہے۔ عوش کو سک کے۔ عرف کیا ہے۔

یہ بات ہے اپنے نفیب کی، اللہ والوں کے قریب کی ملتی ہے سعادت اسے یہ بات ہے جس کے نفیب کی کوشش تو کر دیکھ، میسر آئے سعادت تجھے بھی ممکن ہے تو بھی پالے سب بات ہے اپنے نفیب کی نفیب کی نفیب بھی جاگ اٹھے ہیں محبوبوں کے قرب سے دوستو

مقدر اپنا بھی آزما دیکی کوشش کر ولیوں کے قریب کی صحابہ کرام کا ہے طریقہ بھی، مدنی تاجدار کی خواہش بھی ہے اللہ کی رضا بھی دوستو، قسمت آزمائی کراپنے نصیب کی اُمتِ حبیب کا ہر دم بھلا سوچ، سحابہ کا طریقہ ذرا کھون دنیا وآخرت سنور جائے گی گر بھلائی ہے تیرے نصیب کی ابو احمد والی کی سنے صدا، اسی میں ہے محبوب کی دُعا ادھر اُدھر کا بھٹکنا چوڑ، تلاش کر بس اپنے نصیب کی ادھر اُدھر کا بھٹکنا چوڑ، تلاش کر بس اپنے نصیب کی

# درودوسلام كى فضيلت

#### عطلب:

۔۔ اس ملفو ظشریف میں خضرت اولیس قرنی خالفیائے نے درودوسلام کی فضیلت بیان کی ہے۔

#### خاص انعامات:

دس رحمتیں: وَعَنُ اَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ صَلّی عَلَیّ صَلُوةً وَ اَحِدَة صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ عَشُرًا (سَلَمْ رَفِ مِكُوة مُرْفِ مِبابِ اَمُلُوهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهِ عَشُرًا (سَلَمْ رَفِ مِکُوة مُرْفِ مِبابِ اَمُلُوهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهِ عَشُرًا (سَلَمْ رَفِ مِکُوة مُرْفِ مِبابِ اَمُلُوهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهِ عَشُرًا (سَلَمْ رَفِ مِن اللّهُ عَلَیْهِ عَشُرًا کِ مِن اللّهُ عَلَیْهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهُ مِی اللّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْ

#### نانده:

-----خیال رہے کہ بندہ اپنی حیثیت کے لاکق درو دشریف پڑھتا ہے گر رب تعالی اپنی شان کے لاکق اس پر رحمتیں اُ تارتا ہے۔ جو بندے کے خیال و گمان سے ورا ہے۔ (مرا ۃ شرح مشکو ۃ جلد ۲صفحہ: )

# نبی کرایم عباد المسلام کا جواب دیتے هیں:

وَعَنْ اَبِي هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ اَحَدِيْسَلِّمُ عَلَىَّ اِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَىَّ رُوْحِيْ حَتَّى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

# (رواه الوداؤرواليمقى في دعوات الكبير محكلوة بشريف فصل)

حضرت ابوہریرہ وظائنی سے روایت ہے کہ اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول الله مُظَافِیْنِ نے ارشاد فر مایا مجھ پہ کوئی شخص سلام نہیں جھیجنا مگر اللہ تعالی مجھ پرمیری روح اوٹا دیتا ہے حتی کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں سلام کا۔

#### : 011

یماں روح سے مراد توجہ ہے نہ وہ جان جس سے زندگی قائم ہے حضور نے بحیات دائمی زندہ ہوکر جواب دیتار ہتا ہوں ور نہ ہر آن حضور پہ لاکھوں درود پڑھے جاتے ہیں تو لازم آئے گا کہ ہرآن لاکھوں بارآپ کی روح نکلتی اور داخل ہوتی رہے خیال رہے کہ حضورا یک آن میں بے شار درود خوانوں کی طرف کیساں توجہ رکھتے ہیں سب کے سلام کا جواب دیتے ہیں جیسے سورج بیک وقت سارے عالم پر توجہ کر لیتا ہے۔ ایسے آسان نبوت کے سورج ایک وقت میں سب کا درود وسلام سن بھی لیتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں لیکن اس میں آپ کوکوئی تکلیف بھی محسوں نہیں ہوتی۔ (مرا ق شرح مشکلو ق جلد اصفحہ: ۱۰۱)

## درود وسلام دافع درود آلام:

وَعَنُ اَبَيِّ بُنِ كَعُبٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُكُثِرُ الصَّلُوةَ عَلَيْكَ فَكُمُ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلُوتِى فَقَالَ مَاشِئْتَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَاشَئِتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَّكَ مِنْ صَلُوتِى فَقَالَ مَاشِئْتَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَاشَئِتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَالثَّلُشَيْنِ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ البِّيضِفَ قَالَ مَاشِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ اجْعَلُ لَكَ صَلَاتِى كُلَّهَا قَالَ إِذَا قَالَ مَاشِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ اجْعَلُ لَكَ صَلَاتِى كُلَّهَا قَالَ إِذَا تَكُفِى هَمُّكَ وَيُكَفِّرُ لَكَ ذَمْ نُبِكَ (تنى شِيهِ مَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

# دس گناه معاف دس درجے بلند:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلواةً وَالْحِدَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلواةً وَالْحِدَةً عَلَيْهِ عَشُرُ خَطِئَاتٍ وَرُ فِعَتْ لَهُ عَشَرُ وَاحِدَةً عَنْهُ عَشَرُ خَطِئَاتٍ وَرُ فِعَتْ لَهُ عَشَرُ دَرَاهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا مَا لَهُ عَلَيْهُ وَمُريف ) 
دَرَ اللّهُ عَلَيْهُ مَ اللّهُ مَكُوا مَرْفِ )

حضرت انس رخالفنٹ سے روایت ہے اُنھوں نے فرمایا کہ رسول اللّہ تَالَیْتِیَّم نے ارشاد فرمایا: جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گااللّہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں کرے گا دراس کے دس گنا ہ معاف کیے جا کمیں گے اوراس کے دس درجے بلند کیے جا کمیں گے۔

# قیامت کے دن نبی کریم عبواللہ کا خصوصی قرب:

وَعَنْ اَبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلَى النَّاسِ بِيُ يَوْمَ الْقِيامَةِ اكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلُوة (مَكُوة شريف)

حضرت ابن طالفی معود سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول الله میں اُنٹین میں اُنٹین میں اور مایا قیامت کے دن مجھے سے زیادہ قریب وہ بوگا جو مجھ پرزیادہ درود پڑے گا۔

#### فائده:

# غلام آزاد کرنے کا ثواب:

نبی کریم اُلطی کا فرمان ذیشان ہے کہ''جس نے مجھ پردس مرتبہ سلام بھیجا گویا اس نے ایک غلام آزاد کردیا''اس کوشفاء میں ابن وہب سے روایت کیا۔ (سعادت الدارین فی الصلوٰ قاعلی سیدالکونین جلداول صُفحہ: ۲۳۷)

# الله تعالى سيے راضي هوكر ملاقات:

فر مایا: جے یہ پہند ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے راضی ہو کر ملا قات کرےاہے مجھ پر بکثر ت درود بھیجنا چاہیے۔اس کو ویلمی نے مند الفر دوس میں عائشہرضی اللہ عنہا ہے روایت کیا۔ (سعادۃ الدارین فی الصلوٰۃ علی سیدالکونین اردوجلداول صغیہ: ۲۳۷)

# دلوں کی زنگ کی طہارت:

نبی کریم نے ارشادفر مایا کہ۔ ہرشے کی طہارت اور عنسل ہوتا ہے اور مومنوں کے دلوں کی رنگ سے طہارت مجھ پر دروو بھیجنا ہے۔ (سعادت الدارین جلداصفحہ: ۲۲۸)

# هزاربار درود بهیجنے کے فضائل:

نی کریم الی و برایک دفید درود شریف پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اللہ بردرود بھیجے گا اور جو مجھ پر سوبار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اللہ پر ہزار بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اللہ کے جسم پر آتش دوزخ حرام کردیتا ہے اورائے قول ثابت برادرود نظیمی بھی ہم برایک ہزار بار درود بر عتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے جسم پر آتش دوزخ حرام کردیتا ہے اورائے تول ثابت برادرود بواس نے مجھ پر اور دنیا ہیں بھی اور آخرت ہیں بھی ، قبر کے سوال کے وقت اورائے داخل فرمائے گا جنت میں اور آئے گا اس کا درود جواس نے مجھ پر پڑھا ہے۔ اس کے لیے نور بن کر قیامت میں بل صراط پر جس کی مسافت سوسال ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ ہردرود شریف کے بدلے جواس نے مجھ پر پڑھا تھا۔ اب اس کی مرضی ہے کہ درود تھوڑ اپڑھے یا کشریت ہے۔

مشكل كشا اور غم ثال وظيفه: وقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَسُرَتْ عَلَيْهِ حَاجَةٌ فَلَيُكُثِرُ بِالصَّلُواةِ عَلَىَّ فَالْ فَالَّ مَنْ عَسُرَتْ عَلَيْهِ حَاجَةٌ فَلَيُكُثِرُ بِالصَّلُواةِ عَلَىَّ فَالْ مَنْ عَسُرَتْ عَلَيْهِ حَاجَةٌ فَلَيُكُثِرُ بِالصَّلُواةِ عَلَى فَاللَّهُ مُومَ وَالْغُمُومَ وَالْغُمُومَ وَالْغُمُومَ وَالْغُمُومَ وَالْغُمُومَ وَالْكُرُوبَ وَتُكَثِّرُ وُالْارْزَاقَ وَتَقْضِى الْحَوَائِجَ (دلاً للخرات ثريف فضائل السلوة)

نی کریم آلی استان ارشاد فرمایا جھے کوئی مشکل حاجت در پیش ہوا ہے جا ہے کد وہ مجھ پر درود پڑھنے کی کثرت کرے کیونکہ درود پریشانیاں عم اور ہرتم کی تکلیفیں دفع کرتا ہے۔رزق بڑھا تا ہے اور تمام حاجتیں پوری کرتا ہے۔

#### حكايت:

ایک بزرگ سے روایت ہے۔ اُنھوں نے بیان فر مایا کہ میراایک کا تب ہمسایہ فوت ہوگیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا: اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے مجھے بتایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے پوچھا: وہ کیسے؟

اک نے کہا: میں جب نبی کریم آٹا ٹیٹٹر کا اسم مبارک محمر آٹا ٹیٹر کسی کتاب میں لکھتا تھا تو آپ پر درود پڑھتا تھا تو اللہ تعالی نے مجھاں کے صلے میں وہ انعامات بخشے جونہ کسی آئکھ دیکھے اور نہ کسی کان نے سُنے اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور ہوگا۔

# ميزان عمل ميں درود شريف كاوزن:

د لو بندمکتیہ فکر کے شخ الحدیث محمد ذکریا صاحب نے لکھا ہے کہ مواہب لدنیہ میں تقبیر قشیری نے فل کیا ہے کہ قیامت مل کی مومن کی نیکیاں کم وزن ہوجا کیں گی تو رسول اللّه تَا اَللّهُ ایک پر چہرانگشت کے برابر نکال کرمیزان میں رکھودیں گے جس ہے۔ نیکیوں کا پلہ وزنی ہوجائے گا وہ مومن کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا کیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کی صورت اور سرت کیکی اچھی ہے؟

آپ فرمائیں گے میں تیرانی ہوں اور بیدرو دشریف ہے جوتو نے مجھ پر پڑھاتھا۔ میں نے تیری حاجت کے وقت اس کو الاکردیا۔ (تبلیغی نصاب فضائل درو دشریف صفحہ: ۱۰۰)

### :9717

زیادتی درودنفل ہے ففل میں معین کرنے کاحق بندے کوہوتا ہے۔ (مرا ۃ شرح مشکوۃ جلد ۲ صفحہ:۱۰۳)

اس سے ان لوگوں کوغور وفکر کرنے کی دعوت ہے جواس امر پرایڑی چوٹی کا زور لگانے کواپنا دین فریضہ بیجھتے ہیں کہ نوافل میں تعین سے باز رہنا جا ہے۔ جب بھی ذکر رسول کروکوئی حرج نہیں مگر خاص موقع مقرر کر لینا جا ہے۔ جب بھی ایصال ثواب کوئی حرج نہیں بس اے مقرر نہ سیجئے کہ وفت اور تاریخ مقرر کر لینا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ اس حدیث مبار کہ سے واضح ہوا کہ نوافل کے سلسلے میں مقرر کر لینے میں حرج نہیں بلکہ ایسے مقرر کر لینے کی اجازت ہے۔ اب بھی حقیقت سے کوئی روگر دانی کر ہے تو گھر اس کے اپنے نصیب کی بات و ما علینا الا البلاغ العبین۔

### محبت والوں کا درود:

نی کریم کالی کا ہے عرض کی گئی کہ کیا آپ ان لوگوں کوجانتے ہیں جوآپ پر درود بھیجتے ہیں جوآپ سے غائب ہیں اور جو آئیں گے آپ کے بعد ان دوگر د ہوں کا حال کیسا ہے۔ آپ کے نز دیک۔

فَقَالَ اَسْمَعُ صَلو!ةَ اَهْلِ مَحَبَّتِى وَاَعْرِفُهُمْ وَتُعْرَضُ عَلَى صَلواةً غَيْرِهِعم عَرْضًا (دلاكل الخيرات شريف: فغاكل العلوة)

ممبت دالوں کا درود میں خودسنتا ہوں اورائنھیں پہچا نتا ہوں اوران کےعلاوہ کا درودمیرے پاس پیش کیا جاتا ہے۔

# اسی سال کی خطانوں کی بخشش:

وَرُوِىَ عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى يَوْمَ الْجُمعَةِ مَاثَةَ مَرَّةَ غُفِرَتُ لَهُ خَطِيْتَهُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً (ولاكرالخيرات)

روایت ہے کہ نبی کریم ہو گائیؤم نے ارشادفر مایا جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر سو بار دردو بھیجنا ہے تو اس کی اسی سال کی خطائیں بخش جاتی ہیں۔

### پل صراط پر نور:

وَعَنْ آبِى هُوكُنْ رَضَى الله عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلمُصَلِّى عَلَىَّ نُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَنْ كَانَ عَلَى الصِّرَاطِ مِنْ آهُلِ النُّورِ لَمُ يَكُنُ مِّنْ آهُلِ النَّارِ (ولاكل الخرات ثريف)

حضرت ابو ہریرہ و التفویٰ موارد ہے کہ رسول الله تالیّن نے ارشاد فر مایا مجھ پر درود وسلام پڑھنے والے کے لیے بل صراط پرنور ہوگا اور جو بل صراط پرنوروالا ہوگاہ ہ دوز خیوں میں سے نبیں ہوگا۔ جس نے میرا درود کی کتاب میں لکھا تو فرشتے اس پراس وقت تک درود بھیجے رہیں گے جب تک میرانا ماس کتاب میں لکھار ہے گا۔

# سترهزار ملائکه کا درود پڑھنا:

حصرت عبدالرحمٰن بنعوف طالتُورُ کی روایت میں ہے کہ رسول اللّهٔ تَالَیْوَرُ مایا: میرے پاس حصرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا: ۔

يَامُحَمَّدُ لَا يُصَلِّى عَلَيْكَ آحَدُّمِّنُ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ ٱلْفَ مَلَكِ وَمَنْ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلْئِكَةُ كَانَ آهُلِ الْجَنَّةِ (ولاكر الخرات راب)

یارسول اللہ! آپ کا جوامتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گاس پرستر ہزار فرشتے درود پڑھیں گے اور جس پر فرشتے درود پڑھیں گے وہ بہتی ہے۔

#### فانده:

درودوسلام کے فضائل بے شار ہے۔ مزید مطالعہ کے لیے الفقیر القادری ابواحداولیی کی تصنیف لطیف فیضان الفرید فیضان درودوسلام اور علمائے اہل سنت کی تصانیف کا مطالعہ سیجیے۔

----- À À À -----

# نیکی کی ترغیب کے بدلے جانی دشمنی

فرمایا: قبیلہ مراد کے ایک شخص نے حال پوچھاتو آپ نے جواب دیا کہ شکر ہے۔ اس نے پوچھا: دُنیا کا آپ کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا: بیسوال اُس آدمی ہے کرتے ہوجس کوشام کے بعد شبح تک اور شبح کے بعد شام تک زندہ رہے کا مجروسہ نیس ۔ اے میرے قبیلے کے بھائی! اللہ کی قتم! ہم چونکہ لوگوں کو نیک کا م کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور برے کا موں ہے بھروسہ نیس ۔ اس لیے اُنھوں نے ہمیں اپنا جانی دشمن جان لیا ہے اور ان کو اس کا میں بُرے مددگار بھی مل گئے ہیں جوہم پر تہمتیں لگتے ہیں ۔ اس لیے اُنھوں نے ہمیں اپنا جانی دشمن جان لیا ہے اور ان کو اس کا میں بُرے مددگار بھی مل گئے ہیں جوہم پر تہمتیں لگتے ہیں مگر اللہ کی قتم! ان کا برتا و مجھے تی کی تلقین کرنے ہے باز نہیں رکھ سکتا۔

(سيرت حفزات خواجه اولين قرني عاشق رسول صفحه: ١١٤)

شكر

برحال میں اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنا اولیائے کرام کاطریقہ ہے۔ یبان بھی جوملفوظ شریف بیان کیا ہے۔ اس میں بھی یبی کہ جب قبیلہ مراد کے شخص نے آپ کے احوال پو چھے تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ کاشکر ہے۔ یباں آپ نے عالم دنیا میں میں بہنے والے ان احوال کا تذکر ونہیں چھیڑدیا کہ آپ نے فرمایا ہو بھی کیا کروں کھانے

### دکایت:

اس نے کہا جب میں سب سے پہلے جی کے لیے حاضر ہواتو میرے باپ بھی ساتھ تھے جب ہم لوٹے لگے قوہم منزل ہو سے میں نے خواب میں ویکھا بھی کے در باہ کہ اُٹھ تیرا باپ مرگیا اور اس کا مند کالا ہو گیا۔ میں گھبرایا ہوا اُٹھا آ اپنے باپ کے مند پر سے کپڑ اُٹھا کر دیکھا تو واقعی میرے باپ کا انقال ہو چکا تھا اور اس کا مند کالا ہور ہا تھا مجھ پر اس واقعہ سے انتائج سوار ہوا کہ میں اس کی وجہ سے بہت ہی مرعوب ہور ہا تھا است میں میری آ کھ لگ گئی۔ میں نے دوبارہ خواب دیکھا کہ میرے باپ کے سر پر چارصبش کا لے چیزے والے جن کے ہاتھ میں لوہ کے بڑے ڈیڈے تھے ، مسلط ہیں است میں ایک بزرگ نہایت میں ف صورت ، دوسر کپڑ سے پہنے ہوئے تشریف لائے اور اُنھوں نے ان صبھیوں کو ہٹا دیا اور اپنے دست مبارک کو میرے باپ کے مشہر کھیرا اور مجھ سے ارشا دفر مایا کہ اُنھ القد تعالی نے تیرے باپ کے چیرہ کو سفید کر دیا۔ میں نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قرار آپ گون ہیں؟ آپ بنائیڈیؤ نے فر مایا: میر انا م محمد تا اُنٹیؤ ہے۔ اس کے بعد سے میں نے حضور اقد س تا گھیڈ پر درود کبھی نہیں چھوڈا۔ (تبلیغی نصاب نصائل درود وسنی : ۱۸۱۵)

# درودوسلام بصحنے والے کے لیے فرشتے دُعا کرتے ہیں

(۱) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنُ عَمْرٍ وَقَالَ مَنْ صَلّى عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدةً صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدةً صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلاّ بُكَّتُهُ سَبْعِيْنَ صَلواةً (رواه احمد مَكَاوَة شريف)

خضرت مبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبی سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کہ جو نبی کریم اَلَّ اَلْتِیْمْ پرایک وفعہ درود بھیجے گا اللہ تعان ۱ور فرشتے اس پرستز بار درود بھیجیں گے۔

#### امتی کی مرضی:

نی کری ناتیجائے نے فر مایا بھومجھ پر درود بھیجتا ہے۔ ملائکداس پر درود جھیجتے ہیں۔ جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتار ہتا ہے کہ میرےامتی کی مرضی ہے کہوہ مجھ پرتھوڑ ادرود بھیجے یا زیادہ۔ ( دلائل الخیرات شریف )

# کتاب میں درود شریف لکھنے کی فضیلت:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى عَلَىَّ فِى كِتَابٍ لَّمُ تَزَلِ الْمَلْيَكَةُ تُصَلِّى اِسْمِى فِى ذٰلِكَ الْكِتَابِ (ولأَل الخِرات رُف)

### یانی دا بلبله:

دنیا میں رہنا یوں سمجھ لیجے جیسے پانی کا بلبلا بنتا ہے۔اب دیکھیے پانی کا بلبلا کتنا خوب صورت نظر آتا ہے یوں محسوں ہوتا ہے کہ یہ بلبلا بہت خوش ہے خوب صورتی کا شاہ کار ہے۔وہ اپنی دنیا میں مست ہے گرفتم ہوتے در نہیں گئی نہ ہی رہ جروسہ ہوتا ہے کہ اللہ اعلم کب تک یہ بنتی مسکراتی زندگی برقر اردہتی ہے۔نہ جانے کب تک یہ بے شارخوب صور تیوں کا شاہ کارزندگی قائم رہتی ہے۔ چندلھات میں بلبلا پیٹ کرختم ہوجاتا ہے۔ یہی حال انسانی زندگی کا ہے۔

# موت آتے دیر نھیںلگتی:

ارے انسان! ذراغورتو کرجیے پانی کے بلیلے کوزندگی عطا ہوتی ہے اے ختم ہوتے در نہیں گئی۔ بلیلے کوزندگی حاصل ہوئی گرکوئی مجروسنہیں کہ کب موت کی وادی میں سوجائے۔ یہی حال انسان تیری زندگی کا بھی ہے۔ زندگی کی ضبح ہوئی عزیز واقارب نے خوشیاں منائیں گرزندگی تمام ہوتے در نہیں لگتی کسی لمعے بھی بلاوا آجانا ہے۔ یہاں سے رفعتی کا جب وقت آنا ہے۔ آن کی آن میں چلنا بے گا۔ عزیز واقارب روتے چلاتے رہ جائیں گے۔

رُجانا تماشے والے نے میلہ لکیا لگایا رہ جانا

جب بھی وقت آگیا موت تیرے سامنے ہوگی۔اگر تو سمجھتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں۔ جب وقت آگیا تو تیری جوانی مجمع می مجی مئی میں ال جائے گی۔

# جوانی ھے آخر جانی:

ا پنی جوانی پہنازاں نہ ہو۔ جوانی بکھرتے در نہیں لگتی ہے۔ جب موت کا وقت ہوجائے گا فوراُ جانا پڑے گا کیا جوانی کیا بڑھاپا۔ بس موت کا وقت ہوا۔ بلاوا آگیا فوراً ہر حال اے بلالیا جائے گا۔

# ایک نوجوان کی موت کا منظر:

فقیرابواحمداویی کا ایک تایازاد بھائی تھا اس کا نام حبیب اللہ تھا۔ وہ نو جوان تھا۔ بنس مُکھ تھا۔ جوانی کی بہاریں ابھی ٹروئ بوئی تھیں۔ان کی دوکان بھی تھی۔ یانچ چی جیسیسیں اور دیگر جانور تھے۔تقریباً اس وقت چھا کیڑز مین تھی۔ ایک ٹر کیٹر بھی تھا۔ وہ خود بی دوکان بھی چلا تا۔ جانوروں کے لیے چارہ بھی وہی کا تما فیصلوں میں بھی وہی کام کرتا۔ٹر کیٹر بھی وہی چلا تا۔ ہمہوفت کام میں مشغول نظر آتا۔ بھی ادھر بنستا مسکرا تا جارہ ہے گھی اُدھر سے تھی صلاتا آرہا ہے۔

گرمیوں کا موسم تھا۔ سپر ہے والی مثین خراب تھی چوک حسینہ قادر یہ (پرانا تھانہ تحصیل وضلع پاک پتن تر یف) ہے تھیک

کردائے لایا۔ پروگرام بنایا کہ سپر ہے کرنے جاتا ہوں۔ پھر گھر ہے پیغام ملا کہ فلاں آیا تھا کہ کل تم نے اس ہے وعدہ آج کا کیا تھا

کرٹریکٹر چلاکران کی زمین فصل بیجنے کے لیے تیار کرنی ہے۔ ادھران کی والدہ نے جلدی جلدی سبخبین تیار کردی کہ میرا بیٹا گری

میں پرانے تھانے ہے آیا ہے اور گرمی میں ہی جانا ہے بجبین پی کھانا کھایا۔ تندر ست آپی جوانی کے نشے میں بھا گتے بھا گتے ٹریکٹر

میں اربوا مال دیکھر ہی ہے کہ میرا بیٹا ٹریکٹر پہ جارہا ہے تھوڑی دیر بعد آجائے گا مگرانھیں کیا خبر کہ یہ بنستا مسکرا تا بھا گتا دوڑ تا

پینے کے لیے روزی نہایت تنگ ہے۔ میر بے لہاں کا حال تیر بے سامنے ہے۔ نہایت تنگیوں کا شکار ہوں۔ آپ دُ عافر ما نمیں کہ القد تعالی مجھے اتنا کچھے عطافر مائے کہ جس سے زندگی گزار نا آسان ہوجائے اس وقت مجھے نہایت دشوار یوں کا سامنا ہے۔ وغیرہ وغیرہ بلکہ القد تعالی کا شکر ادا کر با بھی نہایت کا شکر ادا کرنا بھی نہایت کا شکر ادا کرنا بھی نہایت دشوار ایک ہے۔ اللہ تعالی کی ایک ایک نیمت کا شکر ادا کرنا بھی نہایت دشوار ہے چہ جائیکہ بے شار نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالی نے انسان کو بے شار نعمتوں سے نواز اسے ۔ ان سب کا شکر کیسے ادا کیا جا سکا ہے۔ اللہ تعالی کا شکر جس حال میں بھی رکھے۔ ہے۔ اللہ تعالی کا شکر جس حال میں بھی رکھے۔

### احوال وحضرت اویس قرنی طافوا:

تفصیلات توای کتاب کے پہلے باب میں ملاحظ فرمائے۔ یہاں چنداشارات میں وہ سباحوال پیش کیے جاتے ہیں۔

آپ کے پاس رہائش کے لیے کوئی مناسب مکان نہ تھا ترک دنیا کے باعث آپ پرلوگ بختیاں کرتے بلکہ دیواٹ سجھتے اور دیوائوں جیساسلوک کرتے ۔ بچآپ کوئنگر مارتے ،آوازیں کتے ۔ چھو باروں کی آپ اکثر گھلیاں فروخت کر کے گزارہ کرلیتے اکثر آپ عسرت و تنگدی کا شکار رہے ۔ مختلف مقامات سے چیتھڑ ہے اٹھا کر دھوکر پاک کر کے جوڑ کرخرقہ تی لیا کرتے ہی کر لیتے اکثر آپ مخلوق سے الگ تھلگ رہتے ۔ آپ اونٹ بھی چرایا کرتے مختصر یہ کہ بظاہرلوگوں کے نزدیک آپ ایک دیواٹ تھے کیونکہ دنیا داروں سے دُور بھا گتے متھاس لیے لوگ آپ کو دیوائہ بچھتے تھے ۔ گر مدنی تاجدا دی تھا اس لیے لوگ آپ کو دیوائہ بچھتے تھے ۔ گر مدنی تاجدا دی تھا اس لیے لوگ آپ کو دیوائہ بچھتے تھے ۔ گر مدنی تاجدا دی تھا اس لیے لوگ آپ کو دیوائہ بچھتے تھے ۔ گر مدنی

### دوسرا سوال:

## جواب حضرت اويس قرني طالين

حضرت اولیں قرنی و النیون نے جواب دیا کہتم ہیں وال اس آدی ہے کررہے ہو جے شام ہوجائے تو یہ بھروسہ نہیں کہ منگا تک حیات مستعار کی چند گھڑیاں نصیب ہوں گی یا نہیں۔ شام دیکھ کی ہے تو صبح دیکھنی نصیب ہوگی یا نہیں اورا گر اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے شام دیکھنے کے بعد آئی زندگی حاصل ہوگئی کہ قبیج تک زندگی حاصل ہوگئی۔ صبح دیکھی ۔ تو اب یہ بھروسہ نہیں کہ شام تک ہو زندگی کی بہاریں رہیں گی یانہیں۔ اتنا بھروسہ نہیں کہ صبح تک زندہ بھی رہوں گا یانہیں ۔ کیا خوب کسی شاعر نے دعوت فکر دی ہے کہ

بندیا جہان اتے کریں نہ گمان اوکے سدا نہنوں رہنا اتھے کے انسان اوکے دنیا دے لاریاں کیوں مغرور ہو یوں بندہ ہو کے رب واتوں ر ب کو لوں دور ہویوں دمن پرانا تیرا ایبو شیطان اوکے سدا نہیوں رہنا ایتھے کے انسان اوکے سدا نہیوں رہنا ایتھے کے انسان اوکے

جگہ جی لگانے کی بیہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماثا نہیں ہے

مزيد تفسلات كے ليے الفقير القادري ابواحمہ غلام حسن اوليي كي تصنيف لطيف فيضان الفريد شرح ديوان بابا فريد كامطالعه ليجيے۔

حضرت اولیں قرنی طالفیہ نے فرمایا: اے میرے بھائی! باری تعالی کے کا موں میں مسلمان کے فرض کی ادائیگی نے اس کا كُونَى رَفِقَ بِا فَي نَهِين رہنے دیا۔ (سب دوست روٹھ گئے ہیں۔ كيونكہ سے كئى كو بھا تانہیں ) الله كی قتم! ہم چونكہ لوگوں كو نيك كام کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اس لیے اُٹھوں نے ہمیں اپنا جانی دشمن جان لیا ہے اور ان کواس کام میں ان کے ساتھان کے مددگار بھی مل گئے ہیں۔ جوہم پر ہمتیں لگاتے ہیں۔ مگراللہ کی قسم!ان کا برتاؤ مجھے حق کی تلقین کرنے ہے باز

# امر بالمعروف ونهى عن المنكر:

التدتعالي اوررسول التُتطَافِيَّةِ كاحكام كَيْبِلِيغُ كرناكه جن كامول كرنے كاحكم فرمايا ايسے كام كرنے كے سلسلے ميں لوگوں کھل پیراہونے کی ترغیب دینااور جن کاموں میں ہے روکا گیا ہے ان ہے رو کئے کوامر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں۔اس سليط مين رب كائنات كاارشادگرامي ملاحظه فرمايئ

# فضائل امر بالمعروف ونهى عن المنكر:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ ٥ وَأُولِيلُكُ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ٥ (پاره ١٥ العران:١٠٨) اورتم میں ایک گروہ ایسا ہونا چا ہے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اوراچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں اور يبىلوگ مرادكو پېنچ ( گنز لا يمان شريف )

------حضرت علی مرتضی دلانتینئونے نے فرمایا: نیکیوں کا حکم کرنااور بدیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے۔ (تفسیر خزائن العرفان)

كُنْتُمْ خَيْرَاُمَّةٍ ٱنْحُرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَتَنْهُون عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤمِنُونَ بِاللَّهِ ٥ وَلَوْ امَنَ آهُلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًالَّهُمْ ٥ مِنْهُمُ الْمُؤمِنُونَ وَاكْثُورُ هُمُ الفلسِقُونَ ٥ (باره آل عران: ١١٠)

جانے والا جوان تھوڑی در بعد کس حالت میں آئے گا کہانی بہنوں کو بھی نہیں پہچان سکے گاراستے میں دوستوں کوسلام کرتا جار ہاہے کسی کو ہاتھ کے اشارے ہے اورکسی کو زبان کے ذریعے بلاتا جارہا ہے کسی کو بیخواب میں بھی معلوم نہ ہوا کہ یہی نو جوان جو جوانی متانی میں مت ہے تھوڑی دیر بعداس کی جوانی موت کا شکار ہوجائے گی۔اس کی بیحالت دیکھنے کے لیے والدین عزیز وا قارب، دوست احباب بھی برس جائیں گے مگراس کی پیرحالت نے دیکھیلیں گے۔

بہر حال وہ نو جوان ہنتامسکرا تا جار ہا ہے اور گاؤں ہے باہر نکلا۔ ایک سڑک پیٹر یکٹر دوڑا تا جار ہا ہے اردگر دکیاس کی قصلوں کو تاز ہ تاز ہ سپرے ہوا تھااس کا اثر ہوایا کوئی اور سبب بنا۔ابھی منزل پیر پہنچا ہی نہیں تھا۔ کہ سپرے نے اثر دکھایا یا جو کچھ جگ ہوا۔اجا نک اس پہ بے ہوشی طاری ہونے گئی۔غالبًا بھی بے ہوشی کی وادی میں کم ہور ہاتھا کہ اتفا قایا اراد تا اس کا باتھ ہارن پہ جلا گیا۔ٹریکٹر کابارن بجنے لگااورٹریکٹر کوایک طرف کر کے روک لیا۔اسی حالت میں آگے کی طرف سٹیرنگ پہاوندھا ہو گیا۔

قریب ہی را ناسید محمد جوئید کا ٹیوب و مل تھا۔اس نے ہارن کی آواز متواتر شنی تو پیتہ کروایا۔صورت حال دیکھی تو آدمیوں کوساتھ لیا تقریباً روائلی ہے آ دھا گھنٹہ بعد جاریائی یہ ہے ہوشی کی حالت میں سیدمحمہ جوئیہ اوراس کے ساتھی لائے۔فوراٹرالی میں ڈال کرابھی چوک حسینہ قادریہ (پرانا تھانہ ) نہ پہنچے تھے کہ سانسوں کی ڈورٹوٹ گئی۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے کا منظر ہے۔ایے بے شاروا قعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں مگرہم ایسے واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔

عبرت کی جا ہے تماشا تہیں ہے

جہاں میں ہیں عبرت کے ہر 'نو نمونے گر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے تبھی غور ہے بھی سے دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے ا جگہ جی لگانے کی ہے دنیا تہیں ہے

۽ تماثا نہيں ہے یہ عبرت کی جا مكيں ہوگئے لامكاں كيے كيے

ملے خاک میں اہل شان کیے کیے ؟ زمیں کھا گئی نواجواں کیے کیے ہوئے نامور بے نشاں کیے کیے؟

جگہ جی لگانے کی سے دنیا نہیں ہے ہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جا

ای ہے سکندر فاتح بھی اجل نے نہ کسریٰ ہی چھوڑا نہ دارا

پڑا رہ گیا سب یونمی ٹھاٹھ ہر اک لے کے کیا کیا نہ صرت سدھارا

جگہ جی نگانے کی یہ دنیا نہیں ہے ہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جا

جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آم<sup>ج</sup>ک کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی جوانی نے پھر تھے کو مجنوں مجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا

جل تیرا کردے گی بالکل برھاپے نے پھر آکے کیاکیا سایا فَبِلسَانِهِ، فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعُ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَٰلِكَ اَضْعَفُ الْإِيْمَانِ ٥

(رواه سلم شريف \_رياض الصالحين جلداول حديث نمبر١٨١)

حضرت ابوسعدی خُدری مطالعی سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کہ میں نے نبی کریم سکا اُنٹی کارشادفر ماتے ہوئے سا کہ میں نے نبی کریم سکا اُنٹی کارشادفر ماتے ہوئے سنا کہتم سے جو محض کوئی برائی و کیمی تو اے ہاتھ سے رو کے اور اگر ہاتھ سے رو کے اور اس کی بھی قدرت ندر کھتا ہوتو ول سے براسمجھاور بیا بمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔

# هاته زبان اور دل سے جھاد:

حضرت ابن مسعود خلافیہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم آٹیٹی نے ارشاد فرمایا: مجھ سے پہلے جس نبی کوبھی اللہ تعالیٰ نے کسی اللہ تعالیٰ نے کسی اللہ تعالیٰ نے کسی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے وہ اس کی سنت پڑمل کرتے اوراس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے بھران کے بعدایے لوگ جوالی با تیں کہتے جو کرتے نہیں تھے اورایے کام کرتے تھے جن کا اُنھیں حکم نہیں دیاجا تا تھا۔ بس جوکوئی لوگوں کے ساتھ باتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ جوان کے ساتھ دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ جوان کے ساتھ دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ جوان کے ساتھ زبان نے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے اوراس کے بعدرائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں ہے۔

(مسلم شریف: ریاض الصالحین جلداول صفحہ: ۱۳۵)

# ظالموں کو ظلم سے باز نہ رکھنا عذاب کا سبب:

عَنُ آبِى بَكُرِ الصِّدِيقِ عَنْهُ قَالَ يَانَّهُ النَّاسُ اِنْكُمْ تَقَرَئُوْنَ هَلِهِ الْآيَةِ آلَايُّهَ الَّذِيْنَ آمِنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا هُتَدَيْتُمْ وَانِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْ شَكَّ انْ يَعُمَّهُمُ الله بِعِقَابٍ مِنْهُ -

(رواه الوداؤ والزندى جلد الواب الفتن \_رياض السالحين ج اوّل مديث نمبر ٩٩ \_والتساكى)

حضرت ابو بحرصدیق و النفظ نے فر مایا: اے لوگوائم یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہویا ایکھا الّذین اَمَنُوْ اَ عَلَیْکُمْ اَنْفُسَکُمْ الایہاے ایمان والو! اپنی حفاظت کرو کوئی گمراہ تصین نقصان نہیں پہنچا سکتا (اگرتم ہدایت پرہو) اور میس نے رسول الله فالی ہے سُنا کہ جب لوگ ظالم کو (ظلم کرتے ) دیکھیں گے اور اے (ظلم سے ) نہ روکیس تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب کوعذ اب میں مبتلا کردے۔

# دْعاقبول نه هوگی:

عَنُ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِى بِيَدِهِ لَتَامُرُنَّ بِالمَعْرِوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكِرِ اَوْلَيُوْشِكَنَّ اللَّهُ اَنُ يَبْعَثَ تم بہتر ہوان سب اُمتوں میں جولوگوں میں ظاہر ہوئیں۔ بھلائی کا حکم دیتے ہواور برائی مے منع کرتے ہواور اللہ پر ایمان رکھتے ہواورا گر کتا بی ایمان لاتے تو ان کا بھلاتھاان میں پچھ سلمان ہیں اور زیادہ کا فر ( کنز الایمان شریف)

### شان نزول:

# مومن ایک دوسریے کے مددگار:

وَالْمُؤمِنُونَ وَالْمُؤمِنْتُ بِعُضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بِعُضِ ٥يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عِن الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُواةَ وَيُوتُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ٥ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ٥ أَوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ٥ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ٥ (باره التوبة الديناء)

اورمسلمان مر داورمسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیں اور برائی ہے منع کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکو ق دیں اور اللّٰدورسول کا حکم مانیں ۔ یہ ہیں جن پرعنقریب اللّٰدرم کرے گابے شک اللّٰد غالب حکمت والا ے۔ ( کنز الایمان شریف)

# برائی سے منع کرنے والوں کی فضیلت:

فَلَمَّا نَسُوْا مَاذُكِّرُوْا بِهِ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَاَ خَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ ابَعَذَاب، بَئِيْس، بِمَا كَانُوْا يَفُسُقُونَ ٥ فَلَمَّا عَتَوُ اعَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوْا قِرَدَةٌ خُسِئِيْنَ ٥ (بِاره ١٩٩١ اف: ١٢١ ـ ١٢٥)

پھر جب بھلاً بیٹھے جونصیحت انھیں ہوئی تھی۔ہم نے بچالیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور طالموں کو برے عذاب میں پکڑا۔ بدلہ ان کی نافر مانی کا۔پھر جب اُنھوں نے ممانعت کے تھم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فر مایا ہوجاؤ ہندردھتکارے ہوئے۔( کنز الایمان شریف)

#### ھاتھ اور زبان سے روکنا

وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْحُدُ رِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَّاى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِم فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ

#### عذاب آنے کا ایک سبب:

الله تعالی نے حضرت یوشع بن نون علیه السلام سے بذریعہ وحی فر مایا کہ میں تیری قوم سے جالیسِ ہزارا چھے لوگوں کواور ساٹھ ہزار بر بے لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔

حضرت بوشع علیه السلام نے عرض کیا: یارب! بر بے لوگ تومستحق عذاب ہیں مگرا چھے لوگ کیوں ہلاک کیے جارہے ہیں؟ الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اس لیے کہ اُنھوں نے میری طرف ہے بھی غصہ کا اظہار نہیں کیا بلکہ بیان کے ساتھ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ (تنبیبہ الغافلین حصہ اول صفحہ: ۱۱۰)

# نیکی کا حکم دینے والوں کے لیے پانچ چیزیں:

فقیمہ علیہ الرحمت الله فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینے والوں کے لیے یا نی چیزیں ضروری ہیں۔

(۱) علم كيونكه جابل احسن طريق سے نيكى كى تبليغ نبيس كرسكتا۔

نے نے جواب دیا: وہ جس کے سر پیٹمامہ ہے۔

- (۲) اس كامقصدلوجه الله اوردين كاغلبه و\_
- (۳) شفقت کہزی اور محبت کے ساتھ نیکی کو پھیلائے تختی اور غصہ نہ کرے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے حضرت مویٰ وحضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ فرعون سے زمی سے بات کرنا۔
- (٣) صبراورحوصلہ جیسا کہ اللہ تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام کے واقعہ میں فر مایا ہے کہ نیکی کا حکم دواور برائی مے منع کرواوراس سلسلے میں آنے والی تکلیف پرصبر کر۔
- (۵) جو کھاس پرخود بھی عمل کرے تا کہ دوسرے اس کو طنعہ نہ دیں اور وہ اللہ کے فر مان'' کیاتم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو مگرخود کو بھول جاتے ہو''کے تحت داخل نہ ہو (تنبیبہ الغافلین حصہ اول صفحہ: ۱۱۵)

# فيضِ ملت كا انداز تبليغ:

(۱) شخ القرآن والنفير، فيض لمت حضرت علا مدابوالصالح محد فيض احمداويك مد ظلدالعالى كا مونة اور چك تمبر العادري الواحمداويكي ومشد كولين كي ين شريف مين پروگرام تفا - الفقير القادري ابواحمداويكي حضرت بيروم شدكولين كي ينجي تو حضرت صاحب نے گاڑى روكنے حاضر موار جو بهم بهاولپور صروائى كے ليے گاڑى مين سوار موئے - گاڑى مين گيٹ پر بنجی تو حضرت صاحب نے گاڑى روكنے كا حمال ب كا حكم فر مایا - گیٹ كے پاس گاڑى رك تي قبل ملت گاڑى سے نيچ أتر ب كيث كھو لنے والاا يك كم من طالب علم تفا حطالب علم مرسى نگا تفا - آپ نے طالب علم كو بڑے بيار سے اپنے پاس بلايا جب طالب علم آيا تو آپ نے اسے گاڑى كے شيشہ كے مامنے کھڑا كيا - پھر طالب علم كوفر مايا كہ بيٹا اپنا چر واس شيشہ ميں ديكھو - بچہ نے شيشہ ميں اپنا چر ود كھو كا ل من المرسى نے مرسى خالب علم كود كھو كا ل بالم كود كھو كا ل بالم كود كھو كا اب علم كو ديكھا ميں اپنا چر وہ تھے ميں ويكھا - طالب علم كو ديكھا دوبارہ اپنا چر وہ تھتے ميں ويكھا - طالب علم نے پھر دوبارہ اپنا چر وہ تھتے ميں ويكھا - طالب علم نے پھر دوبارہ اپنا چر وہ تھتے ميں ويكھا - طالب علم نے ني دوبارہ اپنا چر وہ تھتے ميں ويكھا - خالب علم نے نيم دوبارہ اپنا چر وہ تھتے ميں ويكھا - خالب علم نے نيم دوبارہ اپنا چر وہ تھتے ميں ويكھا - خالب علم نے نيم دوبارہ اپنا چر وہ تھا ميں وہ تھا ميں وہ تو الے طالب علم نے نيم دوبارہ اپنا چر وہ تھا ہو الموبارہ نے وہ الموبارہ ني تي ارشا وفر مايا اب بتا اتو خوب صورت نظر آر ہا ہے يا وہ سامنے والائر کا جس كے سريد عامد ہے -

فيضان شرح اويس قريني طالتي المنوطات اويس قرن طانوا

عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ فَتَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجَابُ لَكُمْ \_

(ترندى شريف ابواب الفتن ،قال حديث حسن \_رياض الصالحين جلداوّل حديث نمبر ١٩٥)

حضرت حذیف بن بیمان و النفیائ سے روایت ہے کہ نبی کریم النفیائ نے ارشادفر مایا اللہ کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میں میری جان ہے یاتم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے مع کرو گے یا قریب ہے کہ اللہ تعالی تم پراپنی طرف سے عذاب بھیجے۔ پھرتم وُ عاما نگتے رہو گے مگر قبول نہ ہوگی۔

فائدہ: دعوت ِفکر ہے۔ ہرانسان کو چا ہیے کہ مدنی تا جدار ﷺ کا ارشادگرا می ملاحظہ فرمائے اور ہم اپنے کر دار پیغور کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی ہم اس حدیث مبار کہ کے مطابق امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے خفلت اختیار کر کے تھم ربانی سے بے ملی کا شکار ہوں جس کی وجہ سے ہماری وُ عائیں قبول نہ ہور ہی ہوں۔ اگر ایسا ہی ہے یقیناً اکثر کے احوال ایسے ہی ہیں تو آئے برعملی چھوڑ کر اس فرمان پیمل پیرا ہوں تا کہ ہماری وُ عائیں قبول ہوں اور بدعملی کی بیاری سے بھی شفاحاصل ہو۔

# جابربادشاه کے سامنے کلمہ حق کہناافضل جہاد:

عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنَّ مِنْ آعُظمِ الْجَهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلُطَانِ جَابِرٍ (جامع تنك العاب النس)

حضرت ابوسعید خدری و النفی سے روایت ہے جب شک رسول کر مم النفی نے ارشادفر مایا سب سے برا جہاد، ظالم بادشاہ کے سامنے کلم حق بلند کرنا ہے۔

### بهترین جهاد:

عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ النُحُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: اَفْضَلُ الْجِهَادِ كُلِمَة عَدُلٍ عِنْدَ سُلُطَانٍ جَآئِرٍ ٥

(رواه ابواداؤد، والتريذي، رياض الصالحين ج اوّل حديث نمبر١٩٨)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول الله مُناَ اللَّهُ عَلَيْظِ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا سب سے بہترین جہاد ظالم ہاوشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہنا ہے۔

# حضرت عمربن عبدالعزيز رحمة الله عليه كا قول:

فقیہہ ابواللیث سرقندی رحمتہ اللہ علیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے عمل کی وجہ سے عام لوگوں کو بھی عذا بنہیں دیتالیکن جب معصیت ظاہر ظہور ہونے گے اور کوئی بھی اس کونہ رو کے تو پھر تمام قوم عذا ب کم مستحق ہوتی (تنبیہہ الغافلین حصہ اول صفحہ: ۱۱۰)

کھرآپ نے ارشادفر مایا بیٹا جس کے سر پیمامہ ہوتا ہے وہ خوب صورت نظر آتا ہے ننگے سر دالا اتنا خوب صورت نظر نہیں آتا۔ بیتو ظاہری حالت ہے۔ عمامہ مومنین کا تاج ہوتا ہے۔ عمامے سے مومن کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔

بجے نے کہا: اب انشاء اللہ! ہمیشہ عمامہ بہنا کروں گا۔ تب آپ نے بچے کو بہت پیار کیا اور شاباش دی۔ پھر ہم روان

(۲) ایک دفعہ الفقیر القادری حضور قبلہ فیض ملت کے ہمراہ بہاولپور میں میلادشریف کی ایک محفل میں جانے کا اتفاق ہوا ۔ جب ہم وہاں سے فارغ ہوئے ۔ تو گاڑی میں سوار ہونے ہی گئے تھے کہ ایک نوجوان جس کے گئے میں چاندی کی خخی تھی۔ حضرت قبلہ فیض ملت کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ سلام کیا۔ آپ نے بڑی شفقت فرمائی ۔ باتوں ہی باتوں میں آپ نے اس نوجوان سے دریافت کیا کہ بیٹا ہے آپ کے گلے میں کیا ہے؟

اس نے عرض کیا! یہ تعویذ ہے۔

آپ نے فرمایا: بیٹا میرچاندی، سونا اوراس قتم کی دیگر دھا تیں مردکے لیے پہننا جائز نہیں ہیں ایسی چیزوں سے (مردکے پہننے ہے ) اللہ تعالی جل جلالہ اور رسول اللہ مُنافِینِم نا راض ہوتے ہیں۔ شفا اللہ تعالی اور رسول اللہ مُنافِیم کی رضا میں ہے یا ناراضگی میں ہے۔

نو جوان نےعرض کیا:رضامیں؟

فیضِ ملت نے ارشادفر مایا: بیٹا واقعی اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور رسول اللّہ بَا اُوراطا عت میں ہی شفا ہے۔اس کیے اگر شفامطلوب ہےتو اےا تارد بیجے رہاتعویذ کا معاملہ تو اے کپڑے میں لپیٹ کر پہن کیجے۔

نو جوان نے فوراً و مختی گلے ہے اُتار کر جیب میں ڈال لی اور آئندہ نہ پہننے کا عہد کیا۔اللہ تعالیٰ اے اس پیا اعتقامت

عطا فرمائے۔

#### فائده:

امر بالمعروف ونہی عن المئکر کے سلسلے میں نرمی ، بیار اور محبت سے کا م لینا جا ہے۔مجدد دورِ حاضرہ فیض ملت حضرت علامہ الا الصالح محمد فیض احمد اولیمی مدخلہ العالی کا انداز تبلیغ بہت بیارا ہے تفصیلات کے لیے الفقیر القادری ابو احمد اولیمی کا رسالہ میرے مرشد کریم فیض ملت کا انداز تبلیغ ملا حظہ فرمائیے۔

#### جماد:

نیکی کا تھم دینااور برائی ہےرو کناایک جہاد ہے۔ جیسے جہاد جن تو موں اور انسانوں کے خلاف جہاد کیا جائے وہ جان کے دشمن بن جاتے ہیں ۔ اُنھیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ مد مقابل حق پر ہے مگر محض ہٹ دھرمی اُنھیں حق کی طرف آنے سے رکاوٹ بخل

ہے۔ مثلاً کفار مکہ اور مدینہ والے یہودیوں کا کر دار کسی ہے ڈھکا چھپانہیں تاریخ ہے معمولی شغف رکھنے والے پہ بھی روز روثن کی طرح عیاں ہے کہ کا فرجانتے تھے کہ محمد رسول اللہ سچے ہیں محض چودھراہٹ اور ہٹ دھرمی آڑے آئی حق سے اعراض کیا اور رائگی عذاب کے مستحق تھہرے۔ اس طرح مدینہ کے یہودیوں کا بھی یہی حال تھا۔

امر بالمعروف ونہی عن الممکر کے باعث کو بھی نبی کریم مانا پیٹی نے اس لیے جہاد فرمایا ہے کہ امر بالمعروف و نبی عن الممکر کرنے والوں کے لوگ اس جہاد کے باعث دشمن بن جاتے ہیں۔ یہی حقیقت حضرت اولیں قرنی والنیو نے اس ملفوظ شریف میں بیان کی ہے۔ کہ وہ تو دشمن بن ہی گئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر میہ کہ ان کی مدد کے لیے مزید بُرے ساتھی بھی مل گئے ہیں۔ جس سے جمارے لیے امر بالمعروف و نبی عن الممکر مزید تہمتیں لگانے لگے ہیں۔ گراللہ کی شم! جب وہ اپنی بری عادت ترک کرنے کو تیار نہیں ہیں تو ہم اپناا چھا کام کیوں چھوڑیں۔ ان کا ہمارے ساتھ ایسا گھنا وُ ناسلوک ہمارے لیے راستے کا پھر نہیں بن سکتا۔

#### دكايت:

بیان کیاجاتا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ایک ندی کے کنار ہے بیٹھا وضوکر رہاتھا کہ اچا تک اسے پھونے کا ٹالیا۔ اچا تک پچھو نے کا ٹالی اس طرف توجہ کی انجانے میں ہاتھ مارا کہ اِدھر کیا ہے۔ ہاتھ لگتے ہی وہ بچھوندی میں گرگیا۔ اس اللہ کے بندے کو بے حد دُکھ ہوا کہ میرے ہاتھ لگنے کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو تھے ہے۔ اب وہ ڈو ہے لگا۔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تچھ سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہے اس جذبہ صادقہ کے پہنچنی جاہے۔ یہی اولیائے کرام کا طریقہ مقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تچھ سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس جذبہ صادقہ کے باعث ہاتھ کے ذریعے اس بچھونے ہاتھ پہر آتے ہی اپنی طبح آز مائی پھر کی۔ ڈیگ لگتے ہی جسم میں جرکت پیدا ہوئی تو وہ بچھو پھر ندی میں گرگیا۔ تیسری دفعہ پھر ہاتھ سے نکا لئے لگتو پاس بیٹھے مرید نے پوچھا حضرت کیا کرتے ہوا سے چھوڑ دیجئے ، دفع سے بچھے۔ آپ میں گرگیا۔ تیسری دفعہ پھر ہاتھ سے نکا لئے لگتو پاس بیٹھے مرید نے پوچھا حضرت کیا کرتے ہوا سے چھوڑ دیجئے ، دفع سے بچھے۔ آپ اس باہر نکا لئے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر ڈیگ مارتا ہے اس اللہ کے بندے نے جو بات بیان کی سونے سے لکھنے جانے کو لئی میں اپنی گندی عادت اور فطرت نہیں چھوڑ در ہاتو میں اپنی گندی عادت اور فطرت نہیں چھوڑ دوں۔ میں اپنی آپھی عادت اور فطرت کیوں جو رہ اور اپنی گندی عادت اور فطرت کیوں بھوڑ دوں۔

# گناه کوچھوٹااور حقیر نہ مجھو

فر مایا: سمجھی گناہ کو چھوٹا نہ مجھو۔ (تذکرہ اولیائے عرب وعجم) گناہ کو معمولی مت جانو بلکہ بڑاسمجھو کیونکہ اس کے باعث تم گناہ کا ارتکاب کرتے ہوا گر گناہ کو حقیر سمجھو گے تو اللہ تعالی کو مجمع حقیر سمجھو گے (حصرت اولیں قرنی اور ہم صفحہ: ۴۳)

گناہ بی ہے خواہ مغیرہ ہویا کبیرہ ۔ گناہ کو گناہ ہی سمجھنا جا ہے تب ہی اس سے دورر ہنے کی انسان کوشش کرے گا اگر چھوٹے یا بڑے کے چکر میں پھنس گیا تو گناہوں کی دلدل سے نکل نہ سکے گا۔ای طرح کوئی بھی گناہ معمولی نہیں ہے کہ اے معمولی

سمجھ کر کرلیا جائے۔ اس سے پچھنہیں ہوگا۔ گناہ جیسا بھی ہوتی تعالیٰ کے قرب سے دوری کا باعث ہے۔ انہیاء واولیاء کے طریقہ مقدس اور پاکیزہ زندگی کے خلاف ہے۔ جوتی کے قرب کی بجائے دوری کا سبب ہو۔ روز قیامت جنت کی بجائے جہنم میں جھو کے جانے کا سبب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے انعامات کے حصول کی بجائے قہر وغضب کا سبب بنے ، مجوب کریم مثل ہے کے مقدس طریقہ کے بجائے شیطانی روش ہوا ہے چھوٹا یا معمولی مجھ کر اس روش کا اختیار کرلینا کہاں کی عقل مندی اور دانائی ہے۔ حالانکہ عقل مندی اور دانائی ہے۔ حالانکہ عقل مندی اور دانائی تو رہے کہ گناہ جیسیا بھی ہواس سے پر ہیز کیا جائے تا کہ حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہو وہ محبوب کریم ہو گئے گئے کی حیات طیب سے اخذ کیے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی کا ایک ایک لیے گزرے۔ جوتی تعالیٰ کے قرب کا باعث ہو قبر کے نورانی اور وسعت کا محت سے باعث ہو تا کہ گزرے۔ جوتی تعالیٰ کے قرب کا باعث ہو قبر کے نورانی اور وسعت کا معت سے ب

حضرت اولیں قرنی دلائی کے ارشاد مبارک کا مطلب میہ ہے کہ اگرتم گناہ کو حقیر یا معمولی سجھو گے تو اس غلط سجھنے کی بناء پرقم
اس پیمل پیرا بھی ہو گے اور گناہوں کو معمولی سجھتے ہوئے بار بار مرتکب ہوتے رہے تو آہتہ آہتہ وہ وقت دور نہیں کہ جبتم اللہ
تعالیٰ کو بھی معمولی سجھ کر حقیر سجھتے ہوئے آب اس اس طرح مستغرق ہوجاؤ کے کہ مکن ہے تم سے اس ولدل سے نکلا بی نہ
جاسکے اور تمھارے لیے بیعذا ب اخروی کا سبب بن جائے ۔ اس لیے آئ وقت ہے حقیقت سبجھنے کی کوشش کروکسی گناہ کو معمولی یا چھوٹا
منہ جھواور کسی گناہ کے مرتکب نہ ہونا کہیں میہ نہیں کہ یہ گناہ تو نہیں ہے کہ اس سے بیخے کی سعی کی جائے میتو معمولی
سااور چھوٹا گناہ ہے ۔ اس ایک کے کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا ۔ لہذا کوئی حرج نہیں اس طرح ایک ایک گناہ کے مرتکب ہوئے
سے دل یہ ہرگناہ کے بدلے دھبہ لگنا جائے گا حقی کہ دل سیاہ ہوجائے گا۔

#### گناہ کرنے کا بڑا سبب:

حضرت اویس قرنی دلانینئے نے گناہ کرنے کا بڑا سبب میہ کہ بندہ سمجھ لیتا ہے کہ گناہ چھوٹا ہے اس کا کیا ہے یہ تو معمولی گناہ ہے۔اس کے کرنے سے کون سی قیامت آجائے گی۔ گناہ کے اس طرح حقیر سمجھنے کی وجہ سے اکثر بندے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ گناہوں کا ارتکاب بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑ تا حق تعالیٰ کے قرب سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کے غضب کا سبب اکثر یہی گناہ ہی بنتے ہیں۔ گناہوں کے انجام کا منظر کتب احادیث قرآن مجیداور الفقیر القادری ابواحمداولی کی تصنیف لطیف''فیضان الفریز''میں ملاحظ فرما ہے۔

#### فائده:

حضرت اولیں قرنی ولائٹ نے اس ملفوظ شریف میں گناموں کے ارتکاب کی ایک بہت بڑی نحوست کو بیان فر مایا ہم بالحضوص مغیرہ گناہ کے ارتکاب کی نحوست کیونکہ صغیرہ گناہ ایسا ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہوجا تا ہے۔ ذہنوں میں آتا ہے کہ چلوکو کی بات نہیں کہ یہ کون ساکوئی بڑا گناہ ہے۔ معمولی ہے صغیرہ گناہ ہے۔ معمولی سی لغزش ہے۔ حالانکہ یہی صغیرہ گناہ بار کرنے سے کبیرہ گناہ بن جاتا ہے ہے ضغیرہ گناہ کے ارتکاب کی میرخوست ہے کہ بندہ کبیرہ گناہ بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے ذہن

میں گناہوں سے بیخ کی اہمیت آ ہتہ آ ہتہ تہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہاں تک کداس کے ذہن میں گناہ کا تصور بھی آ ہتہ آ ہتہ مث جاتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ گناہوں کے ارتکاب کو حقیر اور معمولی سیجھے لگتا ہے۔ اس طرح اس کے ذہن ہے احکام خالق و مالک ک اہمیت بھی کم ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں یہ ایساوقت آ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی حقیر سیجھے لگ جاتے ہیں۔ اس ملفوظ شریف میں حضرت اولیں قرنی رڈائٹیڈ نے بہی اُصول بیان کیا ہے کہ خبر دارگناہ صغیرہ ہویا کبیرہ جیسا بھی ہوگناہ گناہ ہی ہے اسے گناہ ہی سیجھوا در اس کے ارتکاب سے ہرمکن بیخے کی کوشش کرو۔ اسی میں سلامتی ہے معمولی جان کر ارتکاب نہ کر بیٹھنا کہ کہیں اس کی خوست کے شکار ہوجاؤ۔

# صبح وشام گزارنے کا ندار

کسی نے اولیس قرنی ڈائٹیؤ سے دریافت کیا کہ آپ سے وشام کس طرح گزارتے ہیں؟ اُنھوں نے جواب دیا ہے کواللہ تعالی کی محبت میں رہتا ہوں اور شام کواس کی حمد وستائش میں ، و یسے تم ایک ایسے انسان کا حال دریافت کرتے ہو جوشح کوشام تک کی زندگی کا ، کیونکہ موت اور اس کی یاد نے مومن کے لیے کوئی خوشی باتی نہ رکھی اور مال میں اللہ تعالیٰ کے حق نے مسلمان کے لیے جا ندی سونے کی گنجائش بالکل نہ رکھی اور امر بالمعروف اور نہی عن المسکر نے مسلمان کا کوئی دوست نہ رہنے دیا جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المسکر کے ہیں اور دوست نہ رہنے دیا جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المسکر کرتے ہیں تو وہ ہمیں برا جانے ہیں ۔ ہماری بے حرمتی کرتے ہیں اور ہمارے متابلہ میں اہل فسق کو اپنا ہمنوا پالیتے ہیں ۔ یا خدا نو بت با ایں جارسید کہ مجھ پر بڑے برتے بہتان با ندھ دیے ۔ اتنا کہہ کر اولیں نے اپناراست لیا اور مجھے تنہا چھوڑ گئے ۔ (روض الریاجین اُردوتر جمہ بر م اولیاء صفحہ : ۲۸۵۔۲۸۵)

### صبح الله تعالىٰ كى محبت اورشام حمد ميں:

أنحول نے مجھے دیکھا ہے؟

رسول التنتيانية على في ارشاد فرمايا: فرشتے جواب ديتے ہيں نہيں ۔ اُنھون نے آپ کونبيں ديکھا۔ فرمايا: اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ اگروہ مجھے ديکيولين توان کی کيا حالت ہوگی ؟

فرمایا: وه جواب دیتے میں اگروه مختم دیکھ لیس تو پھر تیری بہت زیادہ عبادت کریں اور بہت زیادہ بزرگ تعریف اور سبح

بيان كريں۔

فرمایا: اللہ تعالی پوچھتا ہے وہ مجھ ہے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ فرمایا: کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ کیا اُنھوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرمایا: وہ جواب دیتے ہیں نہیں!اللہ کی قسم!اے ہمارے رب اُنھوں نے جنت نہیں دیکھی۔ فرمایا: اگروہ جنت دیکھ کیس توان کی کیا حالت ہوگی؟

فرمایا: فرشے عرض کرتے ہیں کہا گروہ جنت دیکھ لیتے تو بہت زیادہ اس کی حرص رکھتے اور اس کی تلاش میں زیادہ کوشش .

كرتے اور بہت رغبت ركھتے ہيں۔

اللہ تعالی پو جھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرمایا: فرشتے جواب دیتے ہیں کہآگ (جہنم) سے پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا: اللہ تعالی پو چھتا ہے کیا اُنھوں نے جہنم کیآگ دیکھی ہے؟ فرمایا: وہ جواب دیتے ہیں کنہیں ۔اے ہمارے رب! اللہ کی تیم! انھوں نے اسے نہیں دیکھا۔ فرمایا: اللہ تعالی فرما تا ہے کہا گروہ اسے دیکھ لیس ۔توان کی کیا حالت ہوگی؟

فر مایا: وہ کہتے ہیں اگروہ اسے کھے لیں تواس سے بہت زیادہ راہ فرارا ختیار کریں اور بہت زیادہ ڈریں۔ فر مایا: اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ ہیں شہمیں گواہ بنا تا ہوں کہ یقیناً میں نے اُٹھیں بخش دیا اور فر مایا ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ فلاں شخص ان میں نے بیں وہ تو کسی ضرورت وجاجت کے تحت آیا تھا۔

الله تعالى فرما تا ہے بیدا یہ جانشین اور اصحاب مجلس ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بد بخت اور بدنھیب نہیں رہتا۔ ( بخاری شریف - کتاب الدعوات باب فضل ذکر الله عزوجل )

# زندگی کا کچھ یقین نھیں:

حضرت اولیس قرنی واقعیئا نے ارشاد فر مایا '' و یسے تم ایک ایسے انسان کا حال دریافت کرتے ہو جو تنج کوشام تک کی زندگی کا یقین نہیں رکھتا اور شام کوضیح تک کی زندگی کا''

مطلب یہ ہوا کہ سوال کرنے والے! تم نے بیسوال کردیا ہے۔ میرے نقط نظر سے تم نے بیسوال بڑا ہی عجیب کیا ہے کونکہ اوروں کے احوال اوروں کومعلوم جہاں تک میری زندگی کے گزرنے کے متعلق سوال ہے۔ جمھے تو بس حق تعالیٰ کی یاد س فرصت نہیں کچھاور سوچنے کا وقت کے ملے تم نے بیسوال ایک ایسے مخص سے کیا ہے کہ جس کی زندگی میں جب مجھ ہوتی ہے تو یوں ای طرح دن بھی اور رات بھی اس کی محبت اور اس کی حمد وثناء اور عبادت کرنے میں گزر جاتی ہے۔ میری زندگی کی صبح اور شام میں کوئی فرق نہیں میری زندگی کی صبح بھی اللہ تعالی کی محبت وعبادت میں گزرتی ہے اور شام بھی اس کی محبت وعبادت میں گزرتی ہے۔ دن بھی اسی طرح گزرتا ہے اور رات بھی اسی طرح گزرتی ہے۔

گویا حضرت اولیں قرنی ڈائٹٹئے کی زندگی کا ہرلھے دی تعالی کی حمد وثنا، ذکر وفکر اور عبادت میں گزرتا \_ آپ ہرلھے دی تعالی کی محبت میں گزارتے ایک لھے بھی ضائع نہ کرتے \_

# همه وقت حق تعالىٰ كى ياد:

حضرت سلطان باہورحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا : جس کی نظر میں دُنیا اور اہل دنیا کی وقعت ہے وہ دونوں جہاں میں ملعون طالب ہے وہ درولیش نہیں حدیث شریف میں وارد ہے کہ الدنیا ملعون و مافیھا الا ذکر اللٹہ یعنی ذکر اللّٰہی کے سوادنیا اور جو پچھد نیامیں ہے ملعون ہے (ابیات باہوشرح صفحہ: ۹۲ بحوالہ محبت الاسرار به فیضان الفرید صفحہ: ۳۱۵)

### ذكر الله كي فضيلت:

رب كائنات فرمان ذيبان ہے كه: ألّا بِندِ نُحرِ اللهِ مَطْمَئِنُّ الْقُلُوْب خبر دارالله كے ذكر ميں اطمينان قلبي ہے۔

ربِ كائنات كافرمان ذيشان:

يَّآايُّهَاالَّذ،يْنَ امَنُو ا ذُكُرُ وَا اللَّهَ ذِكُرًا كَثِيْرً ٥ وَّسَبِّحُوا بُكُرةً وَّاصِيلاً٥

(باره۲۲\_سورةالاحزاب:۳۲)

اے ایمان والو! اللہ کو بہت یاد کرواور صبح وشام اس کی پاک بولو۔

### بڑا ثواب:

وَاللَّهِ كِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَّ الْذَّكُرَاتِ لَا اعَدَّاللَّهُ وَلَهُمْ مَّغُفِرَةً وَّ اَجُرًا عَظِيمًا ٥

(باره۲۲\_سورةالاجزاب:۲۵)

الله كوبهت يادكرنے والے اور يادكرنے واليال \_ان سب كے ليے اللہ نے بخشش اور برواثو اب تيازكر ركھا ہے \_

#### حدیث شریف:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم کا ٹیٹیٹی نے ارشاد فرمایا : بے شک اللہ تعالی کے پچھ فرشتے زمین میں ذکر کرنے والوں کوذکر کی جگہوں پر تلاش کرنے کے لیے سیروسیا حت کرتے ہیں وہ کی قوم کواللہ تعالی کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہا ہے مقصد اور ضرورت کو پہنچو۔

فرمایا: پس وہ ان کواپنے پیروں ہے آسان تک گھیر کیتے ہیں فرمایا ان کارب ان (فرشتوں) ہے بوچھتا ہے حالا <del>اکدوا</del> ان سے بہتر جانتا ہے میرے بندے کیا کہتے ہیں؟

فرمایا: وہ جواب دیتے ہیں کہوہ تیری شہیج اور تکبیر بیان کرتے ہیں اور تیری حمد وثنابیان کرتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کیا

دلا غافل نہ ہو میدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے

تيرا نازك بدن بهائي، جو لين سيج پهولول ير

اجل کے روز کو دیکھ، کرسامان چلنے کا

نہ بیلی ہو سکے بھائی، بیٹا باپ تے مائی

جہال کے شغل میں شاغل، خدا کی یاد سے غافل

غلط فہمیر ہے تیری، نہیں آرام کسی بل پر

كهال وه ماهِ كنعاني كهال تخب سليماني

سمجھ لیتا ہوں النداعلم میری زندگی میں اب شام دیکھنانصیب ہویا نہ ہوا سلے کما حقہ تعالیٰ کی عبادت وریاضت ، ذکر وفکر میں زندگی کی صبح بہترین طریقہ سے گزارلو۔ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے کیونکہ اگر وقت ضائع ہوگیا تو دوبار ہ میسر نہیں آئے گا۔اس لیے بیس تو بہترین طریقہ سے گزارلینی چاہیے۔ای طرح اگر شام تک زندگی و فاکر جائے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے شام میسر آجائے تو حق تعالیٰ کاشکر اداکر تا ہوں کہ جس نے ایک بار پھر شام دیکھنی نصیب کی اس شام کو بھی زندگی کی آخری شام بجھتے ہوئے قت تعالیٰ کے ذکر وفکر اور عبادت میں گزار دیتا ہوں جیسے کوئی محبوب سے بچھڑ نے کا وقت محسوس ہوتو ہر لمحہ انسان بڑے بیدارانہ طریقہ سے ایک کے ذکر وفکر اور عبادت میں گزار دیتا ہوں جیسے کوئی محبوب سے بچھڑ نے کا وقت محسوس ہوتو ہر لمحہ انسان بڑے بیدارانہ طریقہ سے ایک ایک ساعت گزارتا ہے یوں وقت گزارتا ہے کہ کوئی ایس حرکت بھے سے سرز دنہ ہو جو محبوب کی خوشنو دی کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک ایک ساعت گزارتا ہے یوں وقت گزارتا ہے کہ کوئی ایس جنے۔

قرآن مجيد ميں ہے كہ: كُلُّ نَفُسٍ ذَانفَةُ الْمَوْتَ برنفس نے موت كاذا كَته چكھنا ہے۔

#### فائده

۔ ا بہ جسی اپنی حیات مستعار کے لحات حق تعالیٰ کی یاد میں گزار نے جاہئیں۔ بید نیااور دنیا کی بھول بھلیاں انسان کے کسی کام کی بین ختم ہونے والی ہیں کسی شاعر نے دنیا کوکرائے کا گھر کہاہے۔کیا خوب بیان کیاہے۔

زندگی کرائے کا گھر

زندگ اِک کرائے کا گھر ہے موت جب تجھ کو آواز دے گ روٹھ جائیں گ جب تجھ سے خوشیاں اتنا رنجور ہو جائے گا تو سنجور ہو جائے گا تو کرلے ایمان سے دل کی صفائی وقت باقی ہے آپ ہی سنجل جا ایمان ہے گی تیری حالت ایمی ہوجائے گ تیری حالت جھوڑ کر اپنی اپنی حویلی جلوہ حسن بھی جابجا ہے جلوہ حسن بھی جابجا ہے طوہ حسن بھی جابجا ہے بیلوہ حسن بھی جابجا ہے ہیلوہ حسن بھی جابجا ہے بیلوہ بیلوں بیلوں

اک نہ اک دن برلنا پڑے گا
گر ہے باہر نگلنا پڑے گا
غم کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا
اتنا مجبور ہوجائے گا تو
ہیے کفن میں بدلنا پڑے گا
چھوڑ دے تھوڑ دے تو برالک
ورنہ دوزخ میں جلنا پڑے گا
کام آئے گی نہ دولت نہ طاقت
اور خطرہ بھی ہے زیادہ
ہر قدم پرسنجلنا پڑے گا

تیرے ساتھی ہیں سب جیتے جی کے

انی چوکھٹ سے جانا بڑے ا

ہ بہت ہی بُری چز دنیا کیوں سمجھتا ہے دنیا کو اپنا عمر بھر ہاتھ ملنا پڑے گا باز آجا گناہوں سے ورنہ جس قدر ہو کے تو دعا لے پار ے سب کو اپنا بنا لے مت لگا آگ نفرت کی نادان ورنہ تجھ کو بھی جانا بڑے گا بنس رہا ہے گر یاد رکھ لے عم کے ماروں کی حالت یہ نادال اک دن تھے کو ڈھلنا پڑے گا اشک بن بن کے آنکھوں سے اپنی نکیاں کام آئیں گ تیرے قبر میں جس گھڑی جائے گا تو باز آجا گناہوں سے ورنہ حثر تک ہاتھ منا پڑے گا عِابِتاً ہے اگر نیک نای عابتا ہے اگر سرخروئی اس طِلن کو بدلنا پڑے گا یہ ادا چیوڑنی ہوگی تجھ کو تو قیصر ہے بات سُن لے ے اگر تھے کو انسان بنا خواہشوں کو کیان پڑے گا چھوڑنی ہوگ تمر اک برائی زندگی اک کرائے کا گھر ہے اک نہ اک دن بدلنا پڑے گا

#### 079

اس کیے انسان زندگی کا کوئی بھروسنہیں زندگی بلبلے کی مانند سمجھ کرجیسے بلبلا بنتا ہے۔ چندلمحوں کے لیے ہی بنتا ہے۔ پھر کسی بھی وقت پھٹ جاتا ہے۔ یہی حال انسانی زندگی کا ہے کسی بھی لمحے جب حضرت جرائیل علیہ السلام آئیں گے تو انسان تو نے چلتے بنتا ہے۔ اس لیے غافل نہ ہو

# ولاغافل نههو

باغیچ جھوڑ کر خالی زمین اندر سانا ہے ہووے گا ایک دن یہ، کرموں نے کھانا ہے زمین کے فرش پر سونا، جو اینٹوں کا سربانا ہے کیا بھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے کریں دعویٰ جو یہ دینا، میرا دائم ٹھکانہ ہے مسافر بے وطن ہے تو، کہان تیرا ٹھکانہ ہے مسافر بے وطن ہے تو، کہان تیرا ٹھکانہ ہے گئے سب چھوڑیہ فانی، اگر نادان دانا ہے

اے فرید! بیخوب صورتی کا شاہکار ٹوٹی ہوئی صراحی یا گھڑی اور نازک سی خوب صورت و وری بھی ٹوٹ گئی جو دوست نہ جائے ساتھ تیرے کوئی، اکیلے تو نے جانا ہے احباب موت كے منہ ميں چلے گئے ہيں وہ مرنے كے بعد آج اس دنيا ميں دوبارہ كيے آ سكتے ہيں۔ (فيضان الفريد صفحہ: ٣٣٥) محلال اچیاں والے، تیرا گوریں ٹھکانہ ہے مسجی کوڑا بیارا ہے، دغا بازی کا بانا ہے

خدا کی یاد کر ہر دم، جو آخر کام آنا ہے (بسنت تهوار ياغضب كرد گار صفحه: ٩-٨) فيضان الفريد: ٣٣٣)

عزيز ياد كر وہ دن، جو ملك الموت آئے گا فرشتہ روز کرتا ہے منادی، حار گوٹوں یر نظر کر مازیاں خالی، کہاں وہ مازیاں والے غلام اكرم نه كر غفلت حياتي بيه نه مو غره

# موت کی یاد نے کوئی خوشی باقی نه رکھی:

حضرت اولیس قرنی وظائفیا نے فرمایا" کیونکہ موت اوراس کی یاد نے مومن کے لیے کوئی خوش باتی ندر کھی"

کیونکہ جہاں فانی میں جوزندگی کے چندلحات میسرآئے ہیں۔ بینہ جانے کب تک میسرر بیا گے کہ بندے کوچی کی یاد میں متغزق ہوکر ہر لمحہ گزارنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی لمحہ بھی اس حال میں نہ گزرے کہ بندہ غافل ہو۔ غافلانہ زندگی زندگی نہیں بلکہ شرمند گی غفلت میں گزاری ہوئی زندگی نہیں بلکہ موت ہے۔

کہیں ایبانہ ہو کہ کوئی لمحے غفلت میں گز رے اور وہی لمحہ موت کا ہو۔ جب تک زندگی میسر ہے۔ عالم بیداری میں حق تعالی کے ذکر وفکر اور عبادت میں زندگی گزرنی جا ہے ایک لمحہ بھی غافلانہ رنگ میں نہیں گزرنا چاہیے۔ وہی انسان کے لیے حقیقی موت ہے۔البذاا یسے حال میں مرنے سے ڈرتا ہوں اور یہی ڈرسو ہان روح ہے یہی وجہ ہے کہ موت اور موت کی یاد نے مومن کے لیے کوئی خوشی باقی ندر ہے دی۔

#### موت کی یاد :

بابافريدر متدالله نايدني كياخوب فرمايا به:

فریدا بھنی گھڑی سونوی مُٹی ناگر کج عزرائيل فريشتا، كهيل گھر ناتھى اج

یعنی اے فرید! پیخوب صورت اور رنگ برگی گھڑی تو ہے گئی اور خوب صورت ڈوری بھی ٹوٹ گئی آخ حضرت عز را<del>نگل</del> علیهالسلام جوکه موت کا فرشته بین وه کس کے گھرمہمان بن کرتشریف لائے بیں۔ (فیضان الفرید صفحہ: ۴۳۰۰)

لعنی جیسے کسی کے گھر آج حفزت عزرائیل علیه السلام تشریف لائے ہیں ای طرح کسی دن تیرے گھر بھی آجائیں مح اس کیے موت سے غافل نہ ہو۔

> نہ جانے کس ملی میں زندگی کی شام ہوجائے نيزبابا فريدر حمته الشعليدن ارشادفر مايل فریدا! بھتی گھڑی سونوی، ٹٹی ناگر کج جوجن جو میں بھار تھیئے، سے کیوں آویںاج

لذات ختم کرنے والی چیز:

قَالِ النَّبِي صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اذكرو اهادم اللذات)

قَالُو! يارسول الله: وما هادم اللذات؟

قال : الموت، الموت، الموت ثلاثاً نی کریم نایش نے ارشا وفر مایا: لذتوں کوتو ڑنے والی (موت) کا تذکرہ کرو عرض کیا گیا: یارسول الله! لذتوں کوتو ڑنے والی کیا چیز ہے؟ نی کریم ناتیم ارشادفر مایا موت موت موت تین مرتبه فر مایا۔

# اپنے نفس کو مردوں میںشمارکر:

وقال النبي عَلَيْكُ : كن في الدنيا كاتك غريب اوعابر ، سبيل ، وعد نفسك من اهل القبور (روابخارى واحمالترندى وابن مايم)

نبی کریم نامین نے ارشاد فر مایا: دنیا میں اس طرح رہوجیہے!اجنبی یاراہ چلنا مسافر،اپنے نفس کومردوں کی فہرست میں شار

اس کیے انسان! موت کو یا در کھ مت بھول کہ ایک دن تو نے بھی اس جہان فانی سے چلے جانا ہے۔ ایک نہ ایک دِن مجھے بھی كُل نفسٍ ذائقة الموت والفرمان رباني پرليك كت بوئ اس جهانِ فانى سرخصت بوجانا بـ

# مال میں حق تعالیٰ کا حق:

حضرت اولیں قرنی ڈائٹیڈ نے فر مایا '' اور مال میں اللہ تعالیٰ کے حق نے مسلمان کے لیے جاپندی سونے کی گنجائش باقی نہیں رکھی''

چونکەاللەتغالى جاراخالق و مالك ہے۔الله تعالى ہى

قَالَ الله تعالىٰ في القرآن المجيد فرقان الحميد ٱلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ٥

(سورة الفاتحه: بإرها)

تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جوسارے جہانوں کاپروردگارہے۔

مليلے ميں ہميں پريشان ہونے كى كياضرورت ہے۔

### الله تعالىٰ كاحق:

الله تعالی کاحق میہ کہ ہمہ وقت الله تعالی کے حق نے مسلمانوں کے لیے جاندی سونے کی تنجائش ہاتی نہ رکھی۔ کیونکہ ہمہ وقت الله تعالی کی عبادت وریاضت میں مصروف رہے گا تو روزی کی طرف صرف اتنی ہی توجہ کرے گا جتنے کے لیے روزی اور دیگر سامان اتنا حاصل کیا جاسکے کہ الله تعالی کی عبادت پر سکون طریقہ ہے کی جاسکے ۔ زیادہ مال جمع کرنے ، سونے جاندی کے ڈھیر لگانے اور بینک بیلنس بڑھانے کی ضرورت نہیں بس ہمہ وقت اللہ تعالی کے حق کی ادائیگی میں مصروف رہنا جا ہے۔ اسی حق کی محادد ایک گی میں مصروف رہنا جا ہے۔ اسی حق کی احتمادا کیگی نے مسلمانوں کے لیے سونے جاندی اور بینک بیلنس کی گنجائش باقی نہر کھی ۔

# امربالمعروف ونهى عن المنكر:

حضرت اویس قرنی و انتیاز نے فرمایا که '' امر بالمعروف اور نبی عن المنکر نے مسلمان کا کوئی دوست ندر ہے دیا۔ جب ہم امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کرتے ہیں تو وہ ہمیں براجائے ہیں اور ہماری بے حرمتی کرتے ہیں اور ہمارے مقابلے میں اہل فتق کو انباہموا پالیتے ہیں۔ باخدا نوبت بایں جارسید کہ مجھ پر بڑے بڑے بہتان بائدھ دیئے۔ اتنا کہ کر حضرت اویس و انتیاز لیا اور مجھے تنہا جھوڑ گئے۔ (روض الریاحین اُردور جمہ برم اولیا عضفی ۲۴۵)

نیکی کا تھم دینے بعنی وہ تمام امور جن کو اپنانے سے نیکی اور ثواب حاصل ہوتا ہے قر آن وسنت میں ان کے کرنے کی اجازت ہے بلکہ جن امور کے سرانجام دینے کا شریعت میں تھم ہے اُنھیں سرانجام دینے کا تھم دینا امر بالمعروف ہے اور جن امور سے شریعت مطبرہ نے دروکا ہے اور منع کیا ہے ان امور کوسرانجام دینے ہے منع کرنے کوئی عن المنکر کہتے ہیں۔

اچھا کام کرنے کے لیے اس طرف لوگوں کوراغب کرنا کرے کاموں سے رو کنے کی وجہ سے لوگ ناراض ہوجاتے ہیں۔ اس لیے دوست بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ۔حتی کہ ہماری بے عزتی کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے مقابلے میں فستی و فجو رمیں مبتلا لوگوں کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں وہ بھی ہمارے دشمن بن جاتے ہیں ۔حتی کہ معاملہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ لوگوں نے جھے پر سیہ بہتان ترازی کی ۔

> آپ نے اتنافر مایا اور اپنے راستے پیروانہ ہو گئے اور مجھے اکیلا ہی چھوڑ گئے۔ ----- \*\* \*\* ملا -----

# قوم كامزدور

حضرت عمراور حضرت على رضى الله عنهائے جب بوچھا كهتم كون مو؟ تو آپ نے جواب دیا كه ميں اونٹ چرانے والا مون اورائی قوم كامز دور موں۔(لطا كف نفسيه درفضائل اویسیه كاتر جمہ تا جدار يمن خواجه اوليس قرن صفحه ،۹۴)

## الله تعالىٰ همارا رازق هے:

الله تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے۔ نہ صرف ہمارا بلکہ ساری کا ئنات میں موجود تمام مخلوق کا رازق اللہ ہے۔ بلکہ اس دنیا میں جتنے بھی رازق کہلوائے گئے اور جتنے لوگوں نے بھی اپنارازق ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا سبھی محض جھوٹے دعویدار تھے اور جھوٹے افسانے اور سبجی کودنیا والوں نے بھلا دیا۔ مگر ہمارا حقیقی رازق اللہ تعالیٰ ہے۔

وَاللُّهُ خَيْرٌ الرَّازِقِيْنَ

الله تعالى سب سے اچھارازق ہے۔

## جنوں اور انسانوں کی تخلیق کامقصد:

الله تعالی کا ارشادگرای ہے۔

وَمَا حَلَقْتُ الْحَنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ انمان اور جن كوالله تعالى في عبادت كے ليے بيدا كيا ۔ انمان كى تخليق محض الله تعالى كى عبادت كے ليے ہوئى محض كھانے پينے كے ليے نہيں محض بنے سنور في كي بين محض بنے فيز ائنز اور محض فيشن كے مطابق لباس پہننے كے ليے الله تعالى نے ہميں تخليق نہيں فر مايا ۔ الله تعالى في مبادت كے ليے بيدا كيا ہے ۔ اس ليے انمان ذراغور كر ركہ مجتم بيداكس مقصد كے ليے كيا كيا ہے اور تواس دنيا ميں كيا كھ كرر ہا ہے۔

# الله تعالىٰ كاهم په كيا حق هے:

اب ذراغورتو فرمائے کہ اللہ تعالی نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔اب ذراغور فرمائے اچھی طرح غور وفکر کیجیے۔ پھراللہ تعالیٰ کا ہم پہ کیاحق ہے؟

اس کا جواب یہی ہوگا کہ جب اللہ تعالی نے ہمیں اتن حسین وجمیل صورت سے نوازا، ساعت کے لیے کان ، توت گویائی کے لیے زبان ، دنیا میں حق تعالی کی قدرت کے جلوے اور اپنی ضرورت کے لیے مختلف چیزوں کے دیکھنے کے لیے آئکھیں غور والگر اور تدبر کے لیے د ماغ وغیر ہ بھی عطا فر مائے اور رزق کا ذمہ بھی اپنے پاس رکھا کہ جب تک زندہ رہوگے تجھے رزق ملتار ہےگا۔

# دل کی غیراللہ سے حفاظت کر

گفت علیک بقلبک توباد بنگاه داشت دل از اندیشه غیر ( کشف المجو ب صفحه: ۹۰ ) حضرت اویس قرنی دانشهٔ نے فر مایا که علیك بقلبك مول کی غیرالله سے حفاظت کر۔

# شرح از حضرت داتا گنج بخش رحمة الله عليه:

وای خن را دومعنی بود کی آنکه دل دامتالع حق گردان بمجامدت دیگر آنکه خود را متالع دل گردان به واین دواصل قوی است دل را متالع حق گردانند واند رست به وابازستا نندش واید یشهای ناموافق بدرجه از دی منقطع گردانند واند رتد بیرصحت و حفظ امور ونظراند رآیات حق بندند تا محل محبت شود و خود را متالع دل گرنیدن کار کاملال بود که حق تعالی رسانیده و خلعت قرب در برایشان افگنده و بالطاف خود بدان جلی کرده و بمشامدت و قرب بدان تولی کرده آن گاه او تن را موافق دل گردانیده آبس آن گروه پشین صاحب القلوب با شنده و این گروه در گیر مغلوب و آنکه صاحب القلوب بود ما لک القلوب و باقی الصفة و آنکه مغلوب القلوب بود فانی الصفة با نندو حقیقت این مسئله بدان بازگردد که خداوند عز و جل گفت الآنکه منه م الم خلصین ماند بدان بازگردد که خداوند عز و جل گفت الآنکه منه م الم مخلصین ماند بدان بازگردد که خداوند عز و جل گفت الآن الصفة و منه م مناس با دود و انی الصفه و الم مخلص ماند بدان بازگردد که خداوند عز و جل گفت و منه م مناس با دود و انی الصفه و مناس با در دود و اند با در دود و اند با دود و انی الصفه و با ندر و و ان کار دود و انی الصفه و با ندر و در بازد و بازد ب

واندرین وقر اُت ست مخلص خوانند یکسرلام وخلصین خوانده بفتح لام وخلص فاعل (باقی الصفة ومخلص مفعول بودو فانی الصنة واین مسئله بجای دیگر شرح ترازین بیارم انشاء الله تعالی و تحقیقت آنا نکه فانی الصفة پاشند بزرگوارتر باشند که تن راموافق دل گردانند که دل های ایشان اندر حضرت حق محول بودواندرمشا مدت وی قایم از ان گروه که باقی الصفة باشند دل را به تعکلف موافق گردانند و بشایق این مسئله برااسول صحوسکرومشامدت و مجامدت باشد واللنه اعلم بالصواب (کشف الحجوب باب فی ذکرامتهم من التابعین صفحه: ۹۱-۹۰)

#### زجمه:

اس قول مبارک کے دومعنی ہیں ایک یہ کہ دل کو اللہ تعالی کے احکام آیک یہ کہ دل کو اللہ تعالی کے احکام کے تابع کردے دومرایہ کہ جو دل کا تابع بن جائے ۔ دل کو اللہ تعالی کے احکام کے تابع کرنا مریدوں کا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نضانی خواہشات سے بازر ہے اور دل میں دنیا کو جگہ نہ بلکہ دل کو کوشش کر کے اللہ تعالی کے ساتھ لگائے تا کہ اللہ تعالیٰ کی دوتی سے مشرف موسکے اور اپنے آپ کو دل کے تابع کرنا کا ملوں کا کام ہے جن کے قلب کوش تعالیٰ نورِ جمال سے منور کردیتا ہے اور دنیا کے تمام علائق واسمباب سے بچا کر اپنے قرب کے بلند و بالا مراتب عطافر ما تا ہے اور تجلیات و مشاہدات سے انتھیں نو از تا ہے بیہ خود کو دل کے تابع کرنا کی الصفتہ کہتے تابع کرنا مرحمتہ اللہ علیہ ماجمعین صاحب قلب اور ما لک قلب ہوتے ہیں۔ جنھیں باتی الصفتہ کہتے ہیں۔ (یعنی یاتی التہ کیا۔ (یعنی یاتی التہ کیا۔ (یعنی یاتی التہ کیا۔ (یعنی یاتی التہ کیا۔ (یعنی یاتی التہ ک

جولوگ مغلوب الحال ہوتے ہیں۔ وہ فانی الصفة کہلاتے ہیں ( یعنی فانی نی اللہ ) اور اس مسلم کی حقیقت وہی ہے جوش تعالی نے آیت اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُّ الْمُخْطِصِیْنَ سَوائے تیرے خلص بندوں کے اس آیت کی دوقر اُت ہیں ایک قر اُت میں مخلصین کے لام کے نیچے زیر اور ایک میں لام پرز بر پڑھی جاتی ہے۔ زیر کے

### فيضان شرح اويس قرنى رالتنور الفوظات اويس ترنى والتوا

#### مطلب:

حضرت عمراور حضرت علی رضی الله عنها نے جب پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے بینہیں فر مایا کہ میں اتنا بڑا انسان ہوں ،میری عظمت بیہ ہے کہ میں نے مدنی تا جدارا حمر مختار طاقیا کے محبت میں اپنے سارے دانت تو ڑدیے۔ میں شب وروز اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں۔ بلکہ آپ نے ایک ایسی خوبی کا تذکرہ فر مایا جو عام آدمیوں میں اس وقت بکثرت پائی جاتی تھی۔ آپ نے فر مایا کہ میں اونٹ چرانے والا ہوں۔ میں اپنی قوم کا مزدور ہوں۔ اپنی پہچان بحثیت عمومی مسلمان کے کروائی تاکہ حقیقت آشکارا نہ ہو۔

### مزدور کے فضائل:

قرآن وسنت کے احکام کے مطابق ذرائع معاش اختیار کرنا بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔

#### حديث شريف:

رسول التعنائين في ارشادفر مايا: الكساسِ حَبِيْتُ اللَّهَ حلال ذرائع اورطريقے على في والا التد تعالى كا دوست ہے۔ اس ليے مجھے كى كى دولت ہے كوئى سروكار نہيں ميں اونٹ چراتا ہوں اور اللہ تعالى كى ياد ميں بھى مشغوليت اختيار كرتا ہوں اللہ طرح دنيا ميں زندہ رہنے كے ليے حلال روزى چاہيے۔ وہ مجھے اونٹ چرانے سے حاصل ہوجاتی ہے۔ اس سے زيادہ كى مجھے ضرورت نہيں ۔ علاوہ ازيں بچا مزدور ناجائز ذرائع اختيار نہيں كرتا وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور جسم كو استعال كرتا ہے۔ جو كہ اللہ تعالى نے اسے عطاكيا ہے اللہ تعالى اسے روزى عطافر ما تا ہے۔ اس سے بڑھ كركيا چاہیے۔ پس مجھے اوركى سے پچھ حاصل كرنے كى ضرورت نہيں۔ ميں اپنی قوم كا مزدور ہوں اور مزدورى كے ذریعے ہى روزى حاصل كرتے كى ضرورت نہيں۔ ميں اپنی قوم كا مزدور ہوں اور مزدورى كے ذریعے ہى روزى حاصل كرتے كى ضرورت نہيں۔ ميں اپنی قوم كا مزدور ہوں اور مزدورى كے ذریعے ہى روزى حاصل كرتا ہوں۔

### دعوت غوروفكر:

مریدوں کے پاس شیر بنی کے نام پر زبردی کرام کا طریقہ مقدس ہے اور آج بعض نام نہاد بڑے پیرصاحب بے پھرتے ہیں اور مریدوں کے پاس شیر بنی کے نام پر زبردی کرتے پھرتے ہیں۔ بلکہ جوتھوڑی جیب گرم کرتا ہے۔ اس سے نہ صرف ناراض ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات کڑتے جھگڑتے ہیں اور بدؤ عائیں تک دیتے ہیں۔ ایسے زر پرستوں سے دورر ہنے میں ہی عافیت ہے۔ لہذا ایسے وُنیا داروں سے بیچنے کی کوشش سیجھے۔ اللہ والے ایسے کردار کے مالک ہوتے ہیں کہ جن کی صحبت میں ہیٹھنے سے اللہ تعالی جلا جلالہ اوررسول اللہ مُناہِیَّا کی محبت ، مدنی تا جدار احمد مختار مَناہِ اُناہِیَّا کی گفتار کا منظر تازہ ہوجائے۔ ایسے مرشد کی صحبت اختیار سیجھے۔ جس کی صورت وسیرت کرداروگفتار سے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی ترثب پیدا ہو۔

-----☆☆☆\_-----

ترجمہ: اسم اللہ جو کہ چینے دی ہوئی (کی طرح پر مبک ہے) میرے دل وجان (کی زمین) میں مرشد کامل نے کاشت کیا۔

(مرے من میں بوئے ہوئے اسم ذات کے) ہررگ (وریشہ) اور ہرمقام پر (لاالله الا الله) کفی اثبات کے یانی سے سرانی ہوئی۔

(بیاسم ذات) کابودا (جب نشوه نما پا کرغخچه آور ہوا تواس نے میر ہے) اندر (من میں) خوشہو پھیلائی۔ اے ہا ہو (خداکرے) کامل مرشدر ہے جس نے (من میں اسم اللّٰدذات) کابیہ بودا کاشت کیا ہے۔

(ابيات بابومع ترجمه وشرح صفي: ١٣)

#### فائده :

حضرت اولیس قرنی و الفیئونے نے بیان فرمایا کہ اپنے دل کی غیروں سے حفاظت کرتو سلطان العارفین سلطان ہا ہور حمتہ اللہ نے فرمایا: میرے پیرومرشد نے اسی دل میں اسم اللہ کے نور سے اجالا کر دیا ہے۔اولیاءاللہ کے قرب سے ہی اس دل کی غیروں سے حفاظت کرنا آسان ہے۔ یہی درس سلطان ہا ہونے دیا۔

دل کی نگهبانی:

حضرت داتا مجمع بخش رحمته الله عليه نے بيان فرمايا ہے كه وخدمت حق عزوجل آن گاه تو انذكر ديمه هلها مي خودار دنيا وعقبی منقطع كندومطلق مرحق راسجانه وتعالی پرستش گندابرای وی كه تاوی راز برائے چیزے می پرستد خودرا می پرستدنه وی مرراو صراعات دل آن گاه تو اندكر د كه درگر جمعش شده باشد وهموم از دش برخاسته اندر حضرت انس راازموا قع غفلت نگاه می دارد۔ دل آن گاه تو اندكر د كه درگر جمعش شده باشد وهموم از دش برخاسته اندر حضرت انس راازموا قع غفلت نگاه می دارد۔ دل آن گاه تو اندكر د كه درگر جمعش شده باشد و هموم از دش برخاسته اندر حضرت انس راازموا تع غفلت نگاه می دارد۔ دل شف الحجوب صفحه ۲۰۰۰)

اور حق تعالیٰ کی خدمت اس وقت ممکن ہے کہ دنیا عقبیٰ کی لذتوں کا خیال دل ہے نکال دیاور حق تعالیٰ کی عبادت خالص حق تعالیٰ کی عبادت خالص حق تعالیٰ کے لیے کرے (نہ کہ خوف دوزخ یا طبع جنت کے لیے ) کیونکہ جو محض بہشت کی خاطر عبادت کرتا ہے تو اس کا معبود بہشت ہے نہ کہ خدا تعالیٰ ہے اور دل کی نگر ہبانی ہے کہ پوری ہمت کر کے دل کوتما م خیالات اور وساوس سے خالی کر کے حق تعالیٰ کے ساتھ لگادے اور دل میں غفلت کو جگہ نہ دے۔

#### مثال:

ایک اللہ کے بندے سے کسی بزرگ نے دریافت کیا کہ یا حضرت دنیا میں کسے زندگی گزاری جائے تو اس نے بتایا دنیا میں بوت ہے۔
میں یوں زندگی گزارہ جیسے دریا میں کشتی ہوتی کہ جب ایک کشتی پانی میں رہتی ہے۔ پانی کے او پر ہی او پر رہتی ہے تو تیرتی رہتی ہے۔
محفوظ رہتی ہو بلکہ حقیقت بھی بہی ہے نہ صرف خود محفوظ رہتی ہے بلکہ جو پچھاس کشتی میں ہوتا ہے وہ سب پچھ بھی محفوظ رہتا ہے۔ خود
مجھی محفوظ رہتی اور اس سے خسلک ہر چیز بھی محفوظ رہتی ہے۔ جو چیز اس سے تعلق قائم کرتی ہے اسے بھی محفوظ رکھتی ہے اس کی اور اس سے مسلکین کی حفاظ سے اس وقت تک ہے جب تک وہ پانی میں رہتی ہے یا پانی کے او پر ہی او پر تیں او پر تیرتی ہے۔
مسلکین کی حفاظ سے اس وقت تک ہے جب تک وہ پانی میں رہتی ہے یا پانی کے او پر ہی او پر تیرتی ہے۔
مسلکین کی حفاظ سے اس کشتی میں پانی داخل ہوجا تا ہے تو پھر اس کشتی کا محفوظ رہنا مشکل ہوجا تا ہے۔ بلکہ جوں جوں پانی اس میں

سا مخلص فاعل کاصیخہ بنتا ہے۔ جس سے مراد باتی الصفتہ (بقاباللہ) اور زبر کے ساتھ خلص مفعول کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے فائی الصتہ (فنانی اللہ) اس مسئلہ پر تفصیلی بحث آگے (کشف المحج بشریف میں آرہی ہے (اس لیے تفصیلات کشف المحج بسے مطالعہ سیجیے)

اور حقیقت بیہ ہے کہ فنافی اللہ زیادہ افضل ہے کیونکہ تن کو دل کے تابع کر لیتے ہیں اور ان کا دل حق تعالی میں غرق اور مشاہدہ حق میں قائم ہوجا تا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو باقی صفتہ ہوتے ہیں۔ دل کو بن کلف تابع کرتے ہیں اور اس مسئلہ کی بنا پر صحود وسکر اور مشاہدہ حق میں قائم ہوجا تا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو باقی صفتہ ہوتے ہیں۔ دل کو بن کلف تابع کرتے ہیں اور اس مسئلہ کی بنا پر صحود وسکر اور مشاہدت و بحابدت پر ہے (اللہ بہتر جانتا ہے)

## محو اور سکر سے مراد:

کپتان واحد بحش سیال چشتی صابری نیجواور سکر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صحوب کہ اسلام معنا میں اللہ ہے ا صحوب مرادمقام بقاباللہ ہے اور سکر سے مراد فنا فی اللہ ہے (شرح کشف الحجوب صفحہ: ۳۳۷\_۳۳۷)

وحديت الوجود وكثرت الوجود:

عالم حقیقت میں وحدت الوجود ضرور ہے لیکن عالم بجاز میں کثر ت الوجود ہے اور چونکہ انسان کاروح عالم حقیقت یعنی عالم شرک ہے تعلق رکھتا ہے اس لیے وہ عالم حقیقت اور عالم بجازیعنی دو جہانوں کا باشندہ ہے ۔ اس لیے اس کے درجہ فنانی اللہ یاع وج پر پہنچتا کا باشندہ ہے ۔ اس لیے اس کے درجہ فنانی اللہ یاع وج پر پہنچتا ہے تو وہاں وحدت ہی وحدت ہی وحدت ہے کثرت کا نام ونشان نہیں ہوتا جب مقام بقاباللہ یا نزول پر واپس آتا ہے تو ساجہ و مجود اور عالم ومعبود کی تمیز اس پر لازم ہوجاتی ہے اب چونکہ اسلام میں آخری منزل عروج اور فنا فی اللہ نہیں جیسا کہ آگے (کشف الحج بس میں آخری منزل عروج اور فنا فی اللہ نہیں جیسا کہ آگے (کشف الحج بس میں آخری منزل عروج اور فنا فی اللہ نہیں جیسا کہ آگے (کشف الحج بس میں آخری منزل بقاباللہ اور نزول ہے ۔ اس لیے اولیاء کرام نماز کے وقت عروج سے نزول کی طرف اور فناء ہے بقاء کی طرف آتے ہیں اور حق بندگی اداکر تے ہیں اور تابع شریعت ہوتے ہیں ۔ البتہ جو کمزو طبع کے لوگ او پر جاکر واپس نہیں آسکتے وہ مجذوب کہلاتے ہیں اور قبود شریعت کی پابند کی ہے معذور ہوتے ہیں ۔ لیکن عرفان کا کمال عروج میں نہیں بلکہ نزول میں ہے جس کا دوسرانا م بقاء باللہ اور عبد بیت ہے ۔ (شرح کشف الحج بیت ہوئی ۔ بس ا

# دل کی غیر اللہ سے حفاظت:

### چنبے دی بوٹی:

ملطان العارفين حضرت سلطان با ہور حمته الله عليہ نے کيا خوب فر مايا ہے کہ الف الله عليہ دی بو ٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو نفی اثبات دا پانی ملیس ہرر گے ہر جائی ہو اندر بوئی مشک ميا يا جاں پُھلاں تے آئی ہو جيس ايہ بو ٹی لائی ہو جيوے مرشد کامل باہو، جيس ايہ بو ٹی لائی ہو

ترجمه جناب پروفیسر سلطان الطاف علی صاحب سے قلم سے ملاحظہ فرمائیے۔

- (۱) (میرا)ایتن سچرب (تعالی) کی قیام گاہ ہے (اس حقیقت کا مشاہدہ کر کے فرط مسرت میں (میرا) دل باغ بہارال (بن
- (٣) (ميس نے اپنے ) اندر ہي كعبر (اور ) اپنے اندر ہى قبل يہ جانبے ہى من كے ) اندر (اثبات ذات باكر ) إلَّا بكارتا
- (۴) (۱ے) باہو، کامل مرشد ملا (جس کے فیل عرفان حق حاصل ہوا) وہ (مرشر سیس) خود بخو د (ہی راہ سلوک میں ) خبر گیری (اورنگهبانی) کرےگا۔ (ابیات باہومعیر جمیشرح صفحہ:۵۱)

سلطان الطاف على ( دُبليو، بي ، اي ، ايس ) پرنسپل گورنمنٹ دُگري کا لج اوسقه محجه ، بلوچستان ) صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت فريدالدين فرمات بين 'الله تعالى في زمايا كنت كسرا محف عجبت ان اعوف حلقت لحلق میں ایک چھپا ہواخز انہ تھا لیں میں نے حیابا کہ جانا جاؤں۔اس لیے میں نے خلق کو پیدا کیااور میخز انہ دل ہے۔القلب بیت الرب (دل پروردگار کا گھرہے) ای موقع کے لیے کہا گیا ہے۔ دل خدا نے تعالیٰ ہ حرم خاص ہےاور حرم خاص دل کی اصل صورت ہےاور ول کی اصل صورت گوشت کا نکر انہیں ہے بلکہ دل کی اصل صورت موتی ہے اور دل کے موتی کی اصل نور ہے اور بینو راللد تعالیٰ کے نوركا حصب چنانچ حديث مين آيا ب آنحضور من الله في انا من نور الله والمومن من نورى مين الله كنور سيمون اورتمام مومن ميرے ورے بي (ايات با مومعير جمدوشرح صفحه:١١١)

ای لیے حضرت اولیں رب روں سے بیان فرمایا ہے کہ دل ایسی متاع ہے کہ جس تک رسائی ہر چیز کی نہیں ہونی جا ہیے۔ بلکہ ا ہے دل کی حفاظت کرنی جا ہے تا کہ دل ہر شم کی آلائٹوں سے پاک رہے اور جلوہ گا ہ حق بنار ہے۔

### دل زندہ هوجاتا هے:

سيدعبدالقادر جيلاني سرالاسرار فنيما يختاج الله الابرار مين فرماتے ہيں ''ولي خدا تعالیٰ کا خوشبودار پھول اس کی سرز مین میں صدیق (لیخی انبیائے علیم السلام کے سچیلبعین)اس کوسونگھتے ہیں۔اس کی خوشبواُن کے دلوں میں اثر کر جاتی ہے تو ان کا جذبہ شوق اپنے مولا کی طرف بڑھ جاتا ہے''

پھر فر مایا'' تو شریعت کا بچے دل کی زمین میں بوئے کہ اس میں شریعت کا درخت پیدا ہو کر درجات کا پھل لائے'' پھر فرمایا: تو حید کانچ کسی زندہ دل (مرشد) سے اخذ کرنے سے دل زندہ ہوجا تا ہے۔ (ابيات بابومعدرج مشرح صفحه: ١٥)

داخل ہوتا جاتا ہے۔ توں توں اس کا بچنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہوہ کشتی خود بھی ڈوب جاتی ہے اور اس میں جو پچھ ہوتا ہے وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ بلکہ یوں مجھے لیجے جوں جوں پانی اس میں داخل ہوتا جاتا ہے توں توں اس کی غرقانی کاعمل بر هتا جلاجاتا ہے جی کہنے شخصی باتی رہتی ہے اور نہ ہی گشتی میں موجود کوئی چیز باتی رہتی ہے۔

یمی حال دل کا ہے جب تک دل میں دنیاو مافیہا کاعمل دخل داخل نہیں ہوتا تب تک دل محفوظ رہنا ہے۔ حق تعالیٰ کے جلوؤں ے معمور رہتا ہے اور جونمی دنیا ول میں گھر کر جاتی ہے۔ ول تباہی کی نذر ہوجاتا ہے اور جب تک ول میں دنیا داخل نہیں ہوتی و نیا ہے محفوظ رہتا ہے اور جب دنیادل میں اتر جاتی ہے و دل تباہ ہوجاتا ہے۔

### مرغابي كي مثال:

الفقير القادري ابواحمه غلام حسن او يسي في چندروستول مين بيمثال عرض كي توايك بزرگ شخصيت نے فرماياس سلسلے ميں یہ مثال بھی بہتر ہے مگراس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ دنیا میں مثل مرغا بی رہو۔ مرغا بی اپنے رہے سیٹ کر دریا میں کو د جاتی ہے۔ دریا ے شکار پکرتی ہاوراڑ جاتی ہے۔ ستی تو پانی کے او پر ہی او پر رہتی ہے۔ پانی میں غوط نہیں اگاتی مگر مرعا بی تو پانی میں غوط زن ہوتی ہے۔اس غوط زنی کے باو جودوہ محفوظ رہتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ شکار کے لیے پانی میں غوط زنی کرنا با ہت ہوا ہے پ سمیٹ کیتی ہے۔ پراتنی احتیاط سے میٹتی ہے کہ پرول میں ذرہ بھر جگہ پیدائییں ہوئی ۔اس طرح مرغالی کے پراندرو کی طور پر پائ کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ مرغالی محفوظ رہتی ہے یانی کے اندر شکار کرک واپس پھر سے اُڑ جاتی ہے ورمحنوظ رہتی ہے اورا گر تسی طرح اس کے پراندرونی طور پریانی کی دست بر ، مے محفوظ ندر ہیں تو پھر مرغانی کے نہیں شتی۔ بلکہ ؤ وب جائے گ۔

بیرحال انسان کے دل کا ہے دنیا میں رہنے کے باوجود، دنیا کے مال واسباب سے فوائد حاصل کرنے کے باوجود جب تک انسان کے دل میں دنیااور دنیا کی محبت پیدائہیں ہوجاتی ۔اس وقت تک اس کا دل بھی محفوظ رہتا ہے اور وہ انسان بھی دُنیاوآخرے میں خرابیوں کا شکار ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر دل میں دنیا اور دنیا کی محبت رہے بس جائے تو پھر سوائے تباہی وہربادی کے کولیا راستہمیں رہ جاتا کیعنی پھرانسان تباہ و ہر باد ہوجاتا ہے۔ دل جو کہ جلوہ گاہ حق ہےا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل صاف رکھنا جا ہے۔ دل سے ماسوائے اللہ سب کچھ نکال دینا جا ہیں۔ دل کو دنیاو مافیہا سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ ورندانسان تباہ وہر ، دہوجا تا ہے۔ ای لیے حصرت اویس قرنی رحمت الله علیہ نے فرمایا کددل کی غیر اللہ سے حفاظت کرنی جا ہے۔

## دل کی حفاظت کیوں ضروری ھے؟

ملطان العارفين حضرت سلطان بالهورحمة الله عليه في مايا:

الف ايهة تن رب سيح دا ججرا دل كفريا باغ بهارال بو ونچ کوزے ویے مصلے ویے تجدے دیاں تھارال وجے کعبہ وجے قبلہ وجے الا اللہ یکارال ہُو کامل مرشد ملیا باہو اوہ آیے کیسی سارال ہُو

#### فائده:

مرشد کامل سے جب انسان مرید ہوتا ہے توضیح اور مرشد کامل انسان کودل کی صفائی کاسبق پڑھا تا ہے۔ پھرول میں اسم ذات کے تصور سے لگن پیدا کرتا ہے۔ مرشد کریم کی تو جہات اور وحدہ لاشریک کی خاص مہر بانی سے وہ دل دنیاو مافیہا کی آلائشوں سے پاک ہوجا تا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ سلطان العارفین نے کیا خوب فر مایا ہے کہ:

> الف اندر ہوتے باہر ہو ایدم ہودے نال جلیند اہو ہودا داغ محبت والا ہردم پیا سر بندا ہو جھٹے ہوکرے رُشنائی جھوڑ اندھیرا ویندا ہو میں قربان تنہا توں باہوجہز اہونوں صحی کریندا ہو

#### ترجمه:

میرے اندر بھی ہولیعنی میرے من میں بھی ہواور مرے من سے باہر بھی ہو ( بیعنی وہی جلوہ حق دل وجان میں اپنا جلوہ کیے ہوئے ہے )اور میں ہوکے ساتھ ہی اپنی زندگی کے شب وروز گز ارر ہاہے۔

ہونے (مجھے اپنی) محبت کا (درد) اورداغ (عطافر مایا ہے) جو کہ مجھے ہمیشہ نیاسوزعطافر مار ہائے۔ جہال کہیں ہوئی بخلی کا راج ہوتا ہے۔ ہُوروثنی کرتی ہے۔ وہاں سے کفراورنفس آمارہ کا اندھیراخود بخو ددور ہوجاتا ہے۔ اے باہو! میں ان عارفین کاملین کے قربان! جوہُو کا صحیح عرفان حاصل کر کے حق تعالیٰ کا ذکر درست طریقے ہے کرتے ہیں۔ جس سے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ قلب ونظر ہرفتم کی دوئی ہے محفوظ ہوجا تا ہے دل میں سوائے وحدہ لاشریک کے جلوے کے پچھنیں رہتا۔ اس لیے حضرت اولیں قرنی طافینۂ نے ارشاوفر مایا کہ دل کی غیراللہ سے حفاظت کر۔

# وحدت كاحصول

فر مایا: جب تک کسی کے دل میں شیطان کی محبت ہواس کے سینہ میں نفس غالب ہواور دنیاو آخرت کی فکر آورلوگوں کا اندیشہ ہواس وقت تک اس کو کیفیت وحدت حاصل نہیں ہو کستی (سیرت حضرت خواجہ اولیں قرنی صفحہ: ۱۹۲)

#### مطلب:

اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فر مایا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کواپی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔اس لیے انسان کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے۔اللہ کے علاوہ کی کے آگے مجدہ ریز نہ ہو۔اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے اور اس کے مجوبوں سے محبت کرے ہاں شیطان سے محبت نہ کرے۔

حضرت اولین قرنی طافقه نے اس ملفوظ شریف میں فرمایا ہے کہ جب تک کی کےول میں شیطان کی محبت ہو۔شیطان

کی مجت کی وجہ سے اس کے سینے میں نفس کا غلبہ ہو۔ دنیا وآخرت کی فکر اور لوگوں کا اندیشہ ہواس وقت تک اس کو کیفیت وحدت عاصل نہیں ہو یکتی ۔

# دل میں شیطان کی محبت کا نقصان:

- (۱) اگر دل میں شیطان کی محبت ہوگی تو ایسے دل میں حقانیت کا نور پیدائییں ہوگا۔
- (r) شیطان کی محبت ہے جس کا دل لبریز ہوگاوہ صراط متقیم سے دور بھا گے گا۔
  - (r) اس کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی برباد۔
- (۴) شیطان کی محبت انسان کوصراطِ متنقیم کی طرف آنے ہی نہیں دیتی مختصر مید کہ شیطان کی محبت اگر دل میں ساجائے تو انسان دنیا آخرت میں تباہ و برباد ہوجاتا ہے۔ بے شارنقصانات سے دوجار ہوتا ہے۔

### سينه ميں نفس غالب:

حضرت اولیں قرنی ڈائٹیڈ نے اس ملفوظ شریف میں فر مایا ہے کہ وحدت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ دل میں شیطان کی محبت نہیں ہونی جا ہے۔ جب تک دل میں شیطان کی محبت ہے وحدت کا حصول ناممکن ہے وحدت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں شیطان کی محبت نہیں ہونی جا ہے۔اگر بالفرض محال دل میں شیطان کی محبت ہے تواسے دل سے زکال دے۔اگر دل میں شیطان کی محبت نکا لئے میں کا میاب ہوگیا تو سمجھ لے کہ تو نے وحدت کے حصول میں بننے والی رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکا وے ختم کرلی ہے۔

اس سلسطے میں دوسری رکاوٹ میہ ہے کہ سینے میں نفس کا غلبہ ہے کہ اپنے دل سے نفس کا غلبہ وُ ورکرنے کی کوشش کر۔اس سلسطے میں کئی لوگ مشورہ یو دیں گے کہ فلاں فلاں کا بول کا مطالعہ کر۔ ہاں دینی احکام پیٹی کتب کا مطالعہ المحمد لللہ مفید ہوتا ہے۔اس سلسطے میں المحمد للہ ایک رسالہ زیر ترتیب ہے اللہ تعالیٰ نے تو فیق عطافر مائی تو انشاء اللہ اس میں خوب وضاحت کی جائے گی۔ قرآن ۔ امادیث ، ہزرگان دین کی کھی ہوئی کتب اور ہزرگانِ دین کے ملفوظات اور کتب تصوف بھرہ تعالیٰ مفید ہوتی ہیں عامہ کتب کا جمتنا بھی مطالعہ سے بیجے بجائے فائدہ کے نقصان میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ محض ظاہری طور پر ذکر کر بھی لیا۔ گریا طن کی طرف سفر اختیار نہ کیا۔ محض اور کر کر بھی لیا۔ گریا طن کی طرف سفر اختیار نہ کیا۔ محض لوگوں کے دکھلا و سے کے لیے ذکر کیا یا بے شار کتابوں کا مطالعہ کیا وہ کسی کام کانہیں کیونکہ اخلاص سے عاری ہونے کی وجہ سے بحائے فائدہ کے نقصان میں اضافے کا سبب ہے۔سلطان العارفین رحمتہ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔الف

الف الله پڑھیوں پڑھ حافظ ہو یوں ناں گیا جابوں پرداہو پڑھ پڑھ عالم فاضل ہو یوں بھی طالب ہو یوں زردا ہو سیئے ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردا ہو

باجھ فقیرال کے نہ ماریا باہو ایہہ چور اندر داہو

(اےزاہد) تو محض ظاہری طور پر ورد کرتار ہاحتیٰ کہ تواس کا حافظ بھی ہو گیا۔لیکن پھر بھی حجاب دور نہ ہوسکا۔ (تو ظاہری علوم) حاصل کرتے کرتے عالم فاضل تو بن گیا۔اس کے باو جود تو دنیا کا ہی طالب رہا۔ ہوہ بھی باطنی مراتب حاصل نہیں کرسکتا۔

(۳) کننس پیغلبہ حاصل کرنے والاشخص دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارجا تا ہےاور آخرت میں بھی انشاءاللہ بارگا وحق میں سرخرو مدگل

(م) نفس پیفلبه حاصل کرنے والا تحض ہی زاد آخرت جمع کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔

(٥) نفس بيغالب آنے والاانسان مميشه خوش خوش زندگی گزارتا ہے۔

پنجتن پاک کی نسبت ہے پانچ فوا کدعرض کیے ہیں ورخداس کے بے شارفوا کد ہیں نفس پیفلبہ حاصل کرنے والاخود بخو دہی معلوم کرلیتا ہے اور اس سے کوسوں دورانسان کیاد کھے اسے کیا دہ کھ معلوم ہوں۔

ای کیے حضرت اولیں قرنی طالبنیڈ نے قرمایا کہ وحدت کے حصول میں دوسری بڑی رکاوٹ سینہ میں نفس کاغالب ہونا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چا ہیے تا کہ نفس پیغلبہ حاصل کیا جا سکے تا کہ وحدت حاصل ہو۔

#### معرفت نفس:

شيخ الثيوخ حضرت شهاب الدين سهروردي رحمته الله عليه في بيان فر مايا بكه

مرید کے لیےسب سے زیادہ مفید''معرفتِ نفس'' یعنی خودشنا سی ہے اور جس کودنیا کی نضول باتوں اور حاجتوں کی طرف رغبت ہے یا نفسانی خواہشات کا کچھ حصہ باقی ہے۔وہ معرفت نفس کاواجبی حق ادانہیں کرسکتا۔

'' حضرت) شیخ زید بن اسلم (رحمته الله علیه ) فرماتے ہیں دوخصلتیں ایسی ہیں جن ہےتم کمال حاصل کر سکتے ہو۔وہ سے اِن کہتم نه معصیت کا خیال کرواور نه شام کوتم گناہ ہے متہم ہو۔ (یعنی ضبح وشام تم سے معصیت سرز دنہ ہو)

جب مرید کا زہدوتقو کی متحکم ہوجاتا ہے تو پھروہ اپنے نفس ہے اچھی طرح واقف ہوجاتا ہے اور جو پردے خودشاسی پر پڑے ان نے نکل آتا ہے اور وہ اس کی حرکات سے اس کی پوشیدہ خواہشوں مکاریوں اور فریب کا ریوں سے بخو بی آگاہ ہوجاتا ہے بہرنوع جوصد ق کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے''عروۃ الوقیٰ''ایک مضبوط سہار ابن جاتا ہے۔

(عوارف المعارف باب٢٣ صفحه ٢٠٥)

# نفس کے صفات واخلاق کی دو بنیادیں:

۔ نفس کے تمام اخلاق اور اس کے صفات کی دو بنیادیں ہیں ان میں سے طیش ہے اور دوسری اُسع ۔ (عوار ف المعار ف باب ۵ معرفت نفس و مکا شفات بے صوفیہ شاہ ۲)

### صفات نفس کی نوعیت:

بعض صفات ایسے ہیں کہ ان کی اصل انبان کی تکوین سے وابسۃ ہے (ان کاتعلق انبان کی پیدائش سے ہے) مثلاً انبان خاک سے پیداہوا ہے اس میں صفف اور کمزوری کا وجود ہے اور بخل کا وصف گندھی ہوئی مٹی (طین ) کے باعث ہے اور تجبوت اور خواہش کی وجہ جما کمسنون (سڑی ہوئی چکنی مٹی) اور جہل کا وصف اور اس کا وجود اس لیے ہے کہ اس کی اصل صلصال (کھنکھنا تی مٹی) ہے اور قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا ہے سے اک فی تھے۔ اور مٹی (صلصال) تھیکرے کی طرح ہوگئی تھی۔ اس فی ارک

تونے سینکڑوں بزاروں کتب کا مطالعہ کرلیااس کے باوجود (تیرا طالم نفس نہ مرا۔اے باہو، یہی (تیرانفس امارہ جو کردل کے )اندر کاچور ہے اے اہل اللہ کے کسی نے نہیں مارا۔

#### فانده

آپ یبال مشورہ بید سے رہے ہیں۔ اگر تو حجاب دور کرنے کا متمنی ہے اور اپنے اندر کے چورنفس امارہ کو مارنا چاہتا ہے یا اس پہ غلبہ حاصل کرنے میں کا میاب ہونا چاہتا ہے تو فقراء کی خدمت اقد س میں حاضری کا شرف حاصل کر۔ اگر اللہ والوں کی خدمت اقد س میں حاضر ہو کرنفس کو مارنے کی کوشش کرے گایا نفس امارہ پہ غلبہ حاصل کرنے کی سعی کرے گاتو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے تیری مراد برآئے گی۔ تو نفس مارنے یانفس پہ غلبہ پانے میں کا میاب ہوجائے گا۔

#### فائده:

سلطان العارفین رحمته الله علیه بیان فر مار ہے ہیں کہ عرفان حاصل کیے بغیر زیداور ریاضت بے سود ہے۔ تزکیہ نفس محض شار کتا ہیں مطالعہ کر لینے سے حاصل نہیں ہوتا۔اس سلسلے میں عرفان اور تزکیہ نفس ضروری ہے۔ان دونوں کے لیے کامل مرشد گی رہنمائی اشد ضروری ہے۔ پروفیسر سلطان علی صاحب نے کیاخوب لکھاہے۔

حضور نی علیہ الصلوٰ قوالسلام کا فرمان ہے من عوف نفسہ فقد عوف ربہ جس نے اپنے نفس کی حقیقت کو پہچان الا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اورنفس ظاہری علم پڑھنے اور ظاہری ریاضت کرنے سے بہت موٹا اور خوش ہوجا تا ہے۔ چونکہ فش وجود باطن میں ہوتا ہے۔ اس لیے اسے باطنی ریاضت جلاد پی ہے اور اسم اللہ ذات کی تاثیر سے خراب حال ہوجا تا ہے۔ چوکوئی پہلے نفس کو تابع نہیں کرتا وہ اپنا مقصد صحیح راہ پرنہیں لاسکتا۔ اہل نفس وہوا کے لیے خدا تعالیٰ تک پہنچنا محال ہے۔

پھر فرماتے ہیں''ان لوگوں پر جیرت ہے جن کی زبان پر ہروقت اسم اللہ،حفظ قر آن شریف، تلاوٹ اور مسائل فقہ ہیں گئیت لیکن ان کی زبان سے دل اورو جود سے حرص وحسد اورغروز نہیں جاتا۔اس کی وجہ ریہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کا نام خلوص ہے نہیں لیتے اور فرمایانفس کے مرنے سے میرمزاد ہے کہ وہ شرک، کفر، تکبراور بری خصلتیں چھوڑ دے (ابیات ہا ہومعہ ترجمہ وتشر سے صفحہ ۲۲)

الف ایہونفس اساڈا بیلی جو نال اساڈے سدھا ہو زاہد عالم آن نوائے جتھے طرا و کیھے تھدھا ہو جو کوئی اسدی کرے سواری اس نام اللہ دالدھا ہو راہ فقر دا مشکل باہو گھر ما نہ سیرا ردھا ہو

#### نفس پہ غلبہ کے فوائد:

۔ نفس پیغلبہ کے بےشارفوائد ہیں حق تعالیٰ تو فیق عطا فر ہائے تو اس طرف خصوصی توجہ کر کےنفس پیغلبہ حاصل کرنے کی مل لرنی چاہیے۔

(۱) جو خص نفس پیغلبہ حاصل کر لیتا ہے۔وہ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔

باعث ال میں شیطا نیت آگئ کہ فخار آگ ہے بن جاتی ہے (مٹی پک کر شیکرے کی طرح ہوجاتی ہے) اس سے مکروفریب اور مر پیدا ہوئے۔ پیدا ہوئے۔

پس جو خص نفس کی اصلوں اور اس کی جہتوں ہے واقف ہو گیا اس کو اس بات کاعلم ہو گیا کہ وہ باری تعالیٰ (خالق کا نخات) کی استعانت کے بغیران پر قادر نہیں ہوسکتا اور قابونہیں پاسکتا۔ پس انسانیت کی پخیل اسی وقت ہوسکتی ہے جب بندہ ملم وعدل کے ذریعہ حیوانی خواہشوں کاعلاج کرے یعنی افراط و تفریط کے پہلوؤں کی رعایت مدنظر رکھے اور وہ شیطانی صفات اور مرمع اخلاق ہے گی اخلاق کے پہلوؤں کر کمال انسان کو ان برے اخلاق ہے گی افراضی نہ کرے اس لیے انسان کو ان برے اخلاق ہے گی آگا ہونا ضروری ہے۔ جو ربوبیت کے اوصاف کے میں جیسے کبر، عزت خود بنی ، عجب وغیرہ ۔ پس وہ ان اوصاف کی چھوڑے دے کہ خالص بندگی بہی ہے۔ یعنی تناز عدر بوبیت کو ترک کر دے۔ (عوارف المعارف باب ۱۹۸۲معرفت نفس ۱۹۳۵۔ ۱۱۳)

# قرآں مجید میں نفس کی تین اقسام کا ذکر:

فيضان شرح اويس قرنى دانين افوظات اولى قرنى دانين

الله تعالى نے اپنے كلام قديم ميں نفس كوتين اقسام كے ساتھ ذكر فرمايا ہے۔

- (۱) يجهى اس كونفس مطمئند كنام سے ذكر فرمايا ب (يا ايَّتْهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ)
- - ٣) اورَّفْس اماره بهي فرمايا ٢- (إنَّ النَّفْسَ لَآمَّارَةٌ بِاالسُوءِ)

(عوارف المعارف باب٥٦ باب معرفت نفس ١١٥)

#### ملفوظ فريديه:

حضرت بابا فرید گئیخ شکر رحمته الله علیہ نے فرمایا کہ جب کسی کامرید ہونا جا ہے تو پہلے اس کے نفوسِ ثلاثہ کے حرکات وسکنات کودیکھے اور سوچے کہ پیفس امارہ میں مبتلا تو نہیں ہے چنا نچے اللہ تعالی فرما تا ہے۔

وَمَآ اَبُرِّئُ نَفُسِنُ إِنَّ النَّفُسَ لَا مَّارَةً ، بِالسُّوْءِ بَمِراس كَفْس لوامه كَ طرف و يَح كَهِين خفيه طور پرلوامه كَ كُرْنَارَة نَبِين قولُهُ تعالىٰ فَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفُسِ اللَّوَّامَةِ

بعدازاں مطمئنہ کی طرف قولاً میا آیٹ ہما الکنف المُ مطمئنیة أَرْجِعِی اِلٰی رَبِّكَ رَاضِیَة مَّرْضِیَّة مَرْضِیَّة پھراس کے قلب سلیم کے اوصاف کی طرف نگاہ کرے کہ اس کا دِل سلیم ہے یائبیں۔ جب مذکورہ بالا اشیاء کو اپنی روشن خمیری کی نظر سے میقل کر بے تو پھر بیعت کرے (ہشت بہشت راحت القلوب مجلس ۵ صفحہ: ۲۹)

### نفس کے صفاتی نام:

حقیقت میں نفس تو ایک ہی ہے لیکن اس کے صفات ایک دوسرے سے مختلف اور متفائر ہیں۔ لیعنی جب قلب کو کمل سکون ا حاصل ہوتا ہے یا وہ سکون سے بالکل پُر ہوتا ہے تو وہ نفس کو بھی سکون وطمانیت کا لباس پہنا دیتا ہے اور جب اس سکون ہے ایمالا میں اضافہ ہوتا ہے تو قلب وروح کے مقام پرترتی کرتا ہے اور جب قلب روح کے مقام پر متمکن ہوجاتا ہے تو نفس قلب کے مقام کا رخ کرتا ہے اور اس مقام پر بہنچ کر اس کو طمانیت کی حاصل ہوجاتی ہے اور یہی نفس نفسِ مطمعہ ہے۔

لیکن جب اس کواس کی جبلی خواہشوں اور کمسی اور فطری مرکز سے الگ کر دیا جاتا ہے اور اکھاڑ دیا جاتا ہے اور وہ اطمینان وسکون کے مقام کی تلاش میں سرگر داں ہوتا ہے تو اس وقت وہ نفس لوامہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اس وقت سرگر دانی کی حالت میں ملامت کرتا ہے کہ مقام سکون سے باخبر ہوتے ہوئے اور اس کے مشاہدہ کے باوجو دوہ سرگر داں ہے۔

اب یفس لوامد سکون وطمانیت کے مقام کی تلاش سے بازرہ کراپنے اصلی مقام پرلوٹ جائے تو نفس امارہ ہے جواس مات میں آخر برائی کا تکم دینے لگتاہے۔ تب وہ اپنے مقام پر بہنچ کر جہاں علم وعرفان کا نور بالکل نہیں ہے (نواس دم) وہ لوگوں کو برائی پر آمادہ کرنے لگتاہے بلکہ ایسے موقع پر بسا اوقات روح ونفس کا مقابلہ بھی ہوتا ہے بھی قلب پر روحانی جذبات غالب آجاتے براور بھی اس پرنفسانی جذبات قابویا لیتے ہیں۔ (عوارف المعارف باب ۵۲ صفحہ: ۱۵۲)

فاكدهاى ليےآپ نے وحدت كے حصول كے سلسلے ميں دوسرى سيرهى نفس بي خالب ہونا كوبيان فرمايا ہے۔

#### دنياكي فكر

دنیا کی فکر بھی انسان کو کہیں کانہیں چھوڑتی ۔ حالانکہ دنیا کی فکر چاہیے بھی نہیں ۔ کیونکہ دنیا سے جو پچھے حاصل ہونا ہے وہ مب پچھ پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے اور رب کا کنات نے بہم پیچانا ہے۔اس کے باوجود ہم دنیا کے پیچھے بھاگے بھاگ فجرتے ہیں۔ جب کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہمیں اس کی ذرہ پرواہ نہیں ہوتی ۔

# مماری سے ڈھنگی چال:

کتی تعجب اور حیرت والی بات ہے نہ جانے ہم کس طرف کارخ کیے ہوئے ہیں۔ جو کچھ ہمیں بغیر حساب کتاب ال جانا عاد ہر حال میں ال جانا ہوا تا ہوا تا ہے اس کے حصول کے لیے ہم سب ہروفت دھوڑ دھوپ میں اپنا سکون ہر باد کیے ہوئے ہیں اور جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہم اپنا وہ مقصد حیات بھولے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے اس مقصد حیات بھولے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے اس مقصد حیات سے فائل ہیں یہ ہماری روش کیسی بے ڈھنگی ہے۔ اس سے ہر ھکر ہماری نا بھی کیا ہوگ۔

#### مقيقت دنيا:

حضرت امام غزالی رحمته الله علیه بیان فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ دنیا راہ دین کی منازل میں ہے ایک منزل ہے اور بارگاواللی کی طرف گامزن ہونے والے مسافروں کی ربگور ہے اور ایک ایسابازار ہے جو برسر صحرا آ راستہ و پراستہ کر دیا گیا ہوتا کہ مسافران راہ اپناسامانِ سفروہاں سے حاصل کرسکیں۔ (نسخہ کیمیا ترجمہ کیائے سعادت عنوان سوم معرفتِ دنیاصفحہ: ۱۱۰) کیا خوب کی نے کہا ہے کہ \_

> ہر قدم پر وادی وحشت میں کہتا ہے یہ دل المدد اے شوقِ منزل ہے ارادہ دور کا ابواحمداولیی نے عرض کیاہے:

قدم قدم پہ چلنا مشکل دشواریوں میں پھنا بھی اے پر شوق دل ہمت نہ ہار منزل کچھ دور نہیں

## دنيا وآخرت:

### آ دمی کی حالت:

## دو چیزوں کی ضرورت:

یں دنیامیں آ دمی کوحاجت ہے تو فقط دو چیزوں کی۔

اول یہ کہ دل کوالیے اسباب سے محفوظ رکھے جواس کی ہلا کت کا موجب بن سکتے ہیں اور اس کی اصل غذا کے حصول جمل کوشاں رہے اور دوسرے میہ کہ جسم کو ہلاک کن چیزوں سے بچائے اور اس کی غذا حاصل کرے اور دل کی غذا حق تعالی گامب ومعرفت ہے کیونکہ ہرچیز کی غذا اس کے طبعی نقاضے کے مطابق ہوا کرتی ہے جواس کی خصوصیت کہلاتی ہے۔

اوراس کے دل کی ہلاکت کا سبب میہ ہوتا ہے کہ وہ جن تعالیٰ کے سواکسی اور کے ساتھ دوئی کا دم بھرنے لگے۔ (لیعنی فیراللہ کا ہوکررہ جائے ) اورتن کی تگبرداشت دل کے لیے ہوتی ہے کیونکہ تن فانی ہے اور دل باتی اورتن دل کے لیے بمنز لہ اون سے بھ جیسے کہ سفر میں جاجی کو اونٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بدا یک بدیجی امر ہے کہ اونٹ جاجی کے لیے ہوتا ہے نہ کہ جاجی اونٹ لیے ۔ البتہ بیضرور ہے کہ جاجی کو کعبہ پہنچنے تک اونٹ کے لیے جارہ اور جامہ وغیرہ کا انتظام بہر حال کرنا جا ہے تا آ نکہ کھی تھی جانے

اور پھر بے شک اس انتظام کی تکلیف ہے فارغ ہوجائے ( کہ وہاں اور لوگ اس کوسنجال لیں گے) تا ہم چارہ وغیرہ کے سلسلے میں یادر کھیے کہ بغذر ضرورت ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر ساراوقت اونٹ کو چارہ دینے یا اسے بنانے سنوار نے میں لگار ہے گا تو قافلے سے چھیے رہ جائے گا اور ہلاکت میں پڑجائے گا۔ای طرح آ دمی اگر ساراوقت تن کی پرورش میں لگار ہے اور ای کی قوت کا اہتمام کرتا رہتا کہ اسباب ہلاکت کو اُس سے دورر کھ سکے تو وہ گویا اپنی سعادت سے محروم ہوکرد ہے گا۔

(ترجمه كيميائ سعادت عنوان سوم معرفت ونيانسخ كيمياص ١٢١)

#### فانده:

جس دنیا کی ندمت بیان کی جاتی ہے وہ وہ ی ہے جوانسان کے لیے سعادت سے محرومی کا سبب بنے اور جود نیاانسان کے لیے سعادت کے حصول کا سبب ہے وہ بری نہیں بلکہ حقیقت رہے کہ ایسی و نیاا چھی ہے بلکہ حق تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے مثلاً مدنی تا جدارا حمر مختار حضرت محمد شکا میں خوار حضرت محمد شکا میں خوار حضرت محمد شکا میں خوار میں میں جہاں دنیا کی ندمت بیان پس واضح ہوا جو دنیا حق تعالیٰ کے قرب کا سبب بنے وہ بری نہیں بلکہ بزرگانِ دین کے اقوال میں جہاں دنیا کی ندمت بیان ہوئی ہے اس سے مرادو ہی دنیا ہے جو حق تعالیٰ سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔

#### دنیا کی مذمت:

وَعَنُ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِعَدِي اَسُكٍ مَيْتٍ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِعَدِي اَسُكٍ مَيْتٍ فَقَالَ فَوَاللهِ اللهِ عَنْ هَذَا لَهُ بِدِرْهَم فَقَالُواْ مَاتُحِبُ أَنَّهُ لَنَا هَذَا بِشَىءٍ قَالَ فَوَاللهِ اللهُ فَوَاللهِ اللهُ فَعَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ (مسلم شريف مِسَلاة شريف كاب الرقاق) حضرت جابر طِلْقَيْ عروايت بحدر مول الله تَلْفَيْم الله بحير عمر عهوت بح پر روق فرمايا كم من س كون يه بندكر عاكديا عايد درجم عوض ملى صحاب غوض كم بعن على جير كري على جير كري من الله كون من الله كون من الله كون الله كون الله كون عن الله كون الله كون الله كون الله عنه عنه عنه عنه الله كون الله

#### فانده

دُنادارد یَن کام بھی کرے گا تو محض دنیا کے لیے اور دیندارد نیوی امور بھی سرانجام دے گا تو محض دین کے لیے جس کا اے اجر ملے گا۔ مثلاً و نیادار نماز بھی پڑھتا جائے گا تو اپنے دنیوی مفادات کی خاطر جیسے شہرت، نیک نامی ،لوگوں میں اعتاداور دو تی پیدا کرنے کے لیے جیسے آج کل کے سیاست دانوں کا وطیرہ ہے کہ اللہ اعلم نماز ادا کرتے ہیں یانہیں۔ مگر جب نماز عید بوگی تو خصوصیت کے ساتھ بڑے بڑے اجتماع گا موں میں جا کر نماز عیدادا کریں گے۔ پھران کی تشہیر نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ پوری دنیا کے میڈیا میں وکھایا جائے گا کہ فلاں صاحب نے عید کی نماز ادا کی ہاور اخبارات میں یہ خبر شرئر خیوں کے ساتھ تھور سمیت چھے گی۔ گویا صاحب بہادر نے ایک ایساانو کھا کام کیا ہے کہ جس سے پوری دنیا کے لوگ جران اور مسلمان خوثی کا اظہار کرتے ہیں کہ چلوا ہے ایک مسلمان ہونے کا احساس تو ہے۔ ای طرح افطار پارٹیاں ،عید ملن پارٹیاں

جلیوں اور فکروں میں و وب گیا تو راوح سے بھٹک جائے گا اور تھے وحدت حاصل نہو سکے گی۔وحدت کے حصول کے لیے دنیوی افکارے آزادی ضروری ہے۔

## نكر آخرت:

آخرت کی الی فکر جوانسان کو دنیوی مجلول مجلیوں اور شیطانی جالوں سے بچا کرحق تعالی کے قرب کا باعث بے وہ اچھی ہالی فکر ہونی جا ہے اور ایسی آخرت کی فکر جوانسان کو محض دوزخ کے خوف اور بہشت کے حصول تک ہو حق تعالی کی معرفت سے آئر ہے خق تعالی سے عقالت کا سبب ہنے یہاں ایسی آخرت کی فکر مراد ہے۔ یعنی انسان کوچا ہے کہ آخرت کی فکر اس لیے کہ حق تعالی نے دنیوی حیات میں گزار ہے ہوئے گا حساب لیمنا ہے اگر اچھے ممل کے قوانعامات سے نوازے گا جہنم سے نجا تعطافر مائے گا اور سبب سے بڑھ کریے کہا ہے دیوار سے فو وہ دو دورت کے حصول سبب سے بڑھ کریے کہا ہے دیوار سے فوازے گا۔ ایسی فکر ایسی کے داستے میں صائل ہو جاتی فکر سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ جیے درج ذیل حکایت ملاحظ فر مائے۔

محدالياس عادل صاحب لكھتے ہيں كه:

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت اولیں قرنی ڈالٹوڈ کے علم میں یہ بات آئی کہ ایک شخص پچھلے تیں برسوں ہے ایک قبر میں بیٹیا ہوا ہے اور اس کے اور اس ہوا ہے اور کفن کو اپنیڈ اسٹر خض کے پاس گئے اور اس ہوا ہے اور کفن نے ہے کہا اے انسان! ہروفت گریہز اری کر کے تیری آنھوں میں آنسو بھی خٹک ہوگئے ہیں حالا نکہ حقیقت یہ ہے کہاں قبراور کفن نے مجھے اللہ تعالیٰ کی یا دسے غافل کر دکھا ہے اور بیدونوں چیزیں تیرے راستے کی دیوار ہیں ۔ حضرت اولیں قرنی دلائٹیڈ نے اُسٹر خض کے محلے اللہ تعالیٰ کی یا دسے غافل کر دکھا ہے اور بیدونوں چیزیں تیرے راستے کی دیوار ہیں۔ حضرت اولیں قرنی دلائٹیڈ درست فر مار ہیں باتھاں پر اثر انداز میں گفتگوفر مائی کہ اس پر آپ دلائٹیڈ کی باتوں کا بہت اثر ہوا اُسے یہا حساس ہوا کہ آپ دلائٹیڈ درست فر مار ہیں چنا نے ایک زیر دست جیخ ماری اور اس قبر میں شھنڈ اہو گیا۔ (حضرت خواجہ اولیں قرنی عاشق رسول صفحہ 1813)

## عبادت خالص الله كے ليے:

سيرت حفزت خواجداويس قرني عاشق رسول صفحه: ١٨٦)

#### فانده

آپ رٹائٹوڈ نے اس ملفوظ شریف میں ایسی ہی فکر آخرت کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ای طرح لوگوں کا اندیشہ بھی انسان کے لیے وحدت کے حصول میں ایک اہم رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ ان تمام رکاوٹوں کوختم کر کے صراط متنقیم میرگا مزن ہونے کی توفیق عطافر مائے آمین

حضرت داتا گئج بخش رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اور خدمت حق تعالیٰ اس وقت ممکن ہے کہ دنیا اور عقبیٰ کی تمام لذات کا خیال دل سے نکال دے اور حق تعالیٰ کی عبادت خالص حق تعالیٰ کے لیے کر ہے (نہ کہ خوف دوزخ یاطع جنت) کیونکہ جو مخص بہشت کی خاطر اور عبادت کرتا ہے۔اس کا معبود بہشت ہے نہ کہ خدا تعالیٰ (کشف انجج ب ہاب، مصفحہ:۲۵۲) اوراس فتم کی دیگر تقریبات کی حقیقت کس سے فق ہے۔اللہ تعالی حق سیجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے آمین۔

### دنيا قيد خانه:

وَعَنْ آبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنيَا سِجُنُ الْمُؤمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ (مَلَمُ رَيْف)

حضرت ابو ہریرہ طالعی سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کر رسول الله من الله من ارشادفر مایا کر دنیا مومن کا قید خانداور کا فرکی جنت

#### فائده:

یعنی مومن دنیا میں کتنا بھی آرام میں ہوگر اس کے لیے آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں دنیا جیل خانہ ہے۔ جس میں وہول نہیں لگا تا جیل اگر چداے کلاس ہو ۔ پھر بھی جیل ہے اور کا فرخواہ کتنے ہی تکلیف میں ہو ۔ مگر آخرت کے عذاب کے مقائل اُس کے لیے دنیا باغ اور جنت ہے ۔ وہ یہاں دل لگا کر رہتا ہے ۔ لہذا حد ہے شریف پر بیا عتر اض نہیں کہ بعض مومن دنیا میں آرام سے رہتے ہیں اور بعض کا فر تکلیف میں ایک روایت میں ہے کہ حضور انور نے فرمایا اے ابوذر! دنیا مومن کی جیل اور قبراس کے چھٹکارے کی جگہ جنت اس کے رہنے کا مقام ہے اور دنیا کا فرک لیے جنت ہے ، موت اس کی پکڑکا دن اور دوزخ اس کا ٹھکانہ (مراۃ شرح مشکلوۃ جلدے صفحہ ہم بحوالہ)

دنیا کی حقیقت اوراس کی ندمت کے سلسلے میں مزید تفصیلات مطلوب ہوں تو ہماری تصنیف لطیف فیضان الفرید کا مطالعہ سیجے۔وبال بہترین صنمون مندرج ہے۔ نیز حضرت با بافرید الدین مسعود تنج شکر رحمت اللہ علیہ سے منسوب ایک شعر ہے۔ موکی نشا موت تھیں، ڈھونڈے کائے گلی

عول کا موت ین، و موندے کا کی جات کی

یہاں موئی ہے مراد حضرت موئی کلیم اللہ مراذ نہیں ہیں اور نہ ہی حضرت موئی علیہ السلام مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یہاں اور خوب موٹا تاز وانسان بھی ہڈیوں صرف اتنا بھی لیجے کہ انسان جب مرض کا شکار ہوتا ہے تو اس کی جسمانی کیفیت بدلتی جاتی ہے جی کہ خوب موٹا تاز وانسان بھی ہڈیوں کا پنجر ہی رہ جاتا ہے۔ موٹا پا کے سامنے اس کی حقیقت ایسے ہی رہ جاتی ہے۔ جیسے تندرست انسان کے مدمقائل بال یعنی بال جیسا بار یک ہوکر رہ جاتا ہے گویا آپ کے اس شعر کا مطلب ہوا کہ بیاریوں مارا انسان موئی (مُوسایعنی موجعتی بال اور سامعتی جیسا بال کی طرح) ہوجا تا ہے گھر بھی وہ یہی چا ہتا ہے کہ کاش کہ میں موت کے شیخے ہے نکل بھا گوں اوھر اُدھر مختلف مقامات تھیموں اللہ ڈاکٹر وں سے علاج کروانے کے لیے بھا گا بھر تا ہے۔ بالآخر جدھر بھی جاتا ہے موت اس کے قریب ہے قریب تر آتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ موت اسے پکڑ لیتی ہے۔ قدر سے تفصیلات کے لیے فیضان الفرید شرح کلام بابا فرید کا مطالعہ انشاء اللہ نہا ہے۔ مفید نابت ہوگا۔

گویا آپ نے ارشادفر مایا کردنیا کی فکر چھوڑ کروحدت اختیار کرای میں تیرا بھلا ہے۔ اگروحدت کی بجائے دنیا کی بھول

290

#### فانده

جوف کی موت اس کی دنیاوی لذتیں کھانے پینے سونے وغیرہ کے مزے فنا کردیتی ہے ہاں مومن مردے کوزندوں کے فراور تلاوت قرآن سے لذت آتی ہے۔ نیز زیارت قبر کرنے والے سے انس ہوتا ہے۔ برخی لذتیں پاتا ہے جو یبال کی لذتوں کے کہیں اعلیٰ لہٰذا (اس) حدیث پر بیاعتر اض نہیں کہ مردے کو تلاوت والیصال ثواب وغیرہ سے کوئی فا کدہ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں لذتوں سے جسمانی لذتیں مراد ہیں نہ کہ روحانی اور بیحدیث دوسری احادیث کے خلاف نہیں علاء فرماتے ہیں اور جوروز اندموت کو یادکرلیا کرے اس کے لیے درجہ شہادت ہے (مراق شرح مشکلوق جلد ماصفی: ۴۳۹ سے ۱۳۳۹)

### مسلمان کا تحفه

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتِ (رواه البّهِ فَى فعب الايمان مِ مَكُوة شريف - بابتمى الموت ، كتاب البخائز).

فائدہ: لینی موت مسلمان کے لیے رب کا تخفہ ہے کیونکہ بیرب سے ملنے اور جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے مگریہی موت کا فرکے لیے مصیبت ہے کیونکہ مسلمان کامحبوب رب ہے اور کا فرکی محبوب دنیا۔ موت مومن کومحبوب سے ملاتی ہے اور کا فرکواس سے محبوب سے چیٹر اتی ہے (مراة شرح مشکوة جلد اصفحہ: ۴۴)

## بابافرید رحمة الله علیه سے منسوب شعر کا مطلب:

بابافریدر حمته القدعلیہ ہے منسوب ایک شعر ہے ملاحظہ فرمائیے۔ موسی نشل موت تھیں، ڈھونڈ ہے کائے گ

موسیٰ نشا موت تھیں، ڈھونڈے کائے گلی جارے گلی جارے کھی جارے کنڈاں ڈھونڈیال، اگے موت کھلی

معلوم ہوا کہ اس شعر میں حضرت موی کلیم اللہ پنج بر مراذ نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ نبی کریم الٹیڈیم نے ارشاد فر مایا کہ موت مومن کے لیے تھند ہے ایسا تھند کہ جس سے خوشی و مسرت ہوتی ہے اور موت واقعی مومنین کیے لیے بھی خوشی و سرت کا باعث ہے۔ حق تعالی کی ذیارت مجبوب کبریاں پینے کا دیدار جنتی کھڑکی کا کھل جانا ، اللہ تعالی کے خاص انعامات کا حصول جی کہ حق تعالی سے جنت اور جنتی انعامات تک پہنچا انعامات تک پہنچا انعامات تک پہنچا ہے کیے تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت مولی کلیم اللہ موت ہے ورکر بھا گے بھرتے رہے کیا کوئی محبوب کی طرف سے آنے والے شخفے سے بھی ڈڑکر بھا گا بھا گا بھرتا ہے۔ کہ اس میرے مجبوب کے شخفے سے جمھے بچا ہے۔ بیتحفہ مجھے لے ڈو ہے گا۔

معلوم ہواموی علیہ السلام موت ہے ڈرکر کہیں نہیں بھا گے پھرے یہاں یہ بھی یا در کھے کہ جہلاء میں ایک حکایت اکثر سنے میں آتی ہے کہ موی علیہ السلام موت ہے ڈرکر بھا گے پھرتے تھے کہ فاختہ (ایک چھوٹا ساپرندہ ہے جے پنجا بی میں گھوگھی کہتے ہیں ) نے موی علیہ السلام کود کھ لیا اوروہ آپ کے دشمنوں کو بلانے کے لیےزورزور سے پکارنے گلی کہ (گھوگھوہ موی گھوہ) بعض افقات مید حکایت مولوی نما جہلاء ہے بھی سننے میں آتی ہے۔ یہ حکایت بالکل ہی من گھڑت ہے بلکہ اس طرف توجہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں کے وقت جس وقت حضرت موی علیہ السلام کا دور مبارک تھا کیا ای وقت پنجا بی زبان رائے تھی اس وقت بولی بھی جاتی ہوتو

# موت كا تكيه

فر مایا جب سونے گئے تو موت کا تکیہ بنااور جب سوکراً مخصوّا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ۔ (طبقات امام شعرانی صفحہ ۹۲۰)

فر مایا: جب رات کوسویا کروتو موت کویا دکرلیا کرواور جب بیدار ہوا کروتو اُس وقت بھی موت کوپیشِ نظر رکھو۔ ( تذکر ہاولیائے عرب وعجم صفحہ: ۸۴)

#### مطلب:

گویا آپ نے فرمایا کہ موت یقینی ہے۔ جب موت آئی ہے ہر حال میں آجانی ہے۔ اس سے غفلت اچھا کا منہیں بلکہ انتہائی نقصان کا سبب ہے۔ اس لیے موت سے غفلت نہ اختیار کرنا۔ موت سے غفلت انسان کو گناہوں کی دلدل میں دھکیل کر تباہ و برباد کردیتی ہے۔ موت کی یادکو ہمہ وقت تازہ رکھنے کے لیے حضرت اولیں قرنی طائعتی نے فرمایا کہ جب موتے ہواس وقت موت کو یوں سمجھنے جسے موت سربانے ہوئی وقت بھی پکڑ سکتا ہے ای طرح موت کو ہمی سربانے ہوئی وقت بھی پکڑ سکتا ہے ای طرح موت کو بھی سربانے کھڑ اہوا آ دمی کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے ای طرح موت کو بھی سربانے ہی ہم جھوجونہی وقت ہوا موت دبوج لے گی۔ سب کا م دھرے کہ دھرے رہ جا نیں گے۔

رات سوتے ہوئے موت کوسر ہانے سمجھواور جب بیدار ہوجاؤ۔ نینداچاٹ ہوجائے آئکھ کھل جائے تو اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرواورموت سے پھر بھی غافل نہ ہونا بلکہ موت کوسا منے مجھو۔ دوسر بے ملفوظ کا بھی یہی مطلب ہے۔

### موت کی یاد:

یعنی موت ہے کسی وقت بھی عافل نہ ہو۔موت سے غفلت انسان کود نیاو مافیہا میں مشغول کردیتی ہے۔ جو کہ حق تعالی سے غفلت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے موت کی یاد ہے کسی بھی وقت غفلت اختیار نہ کر۔موت کو ہمہ وقت یا در کھو۔ حکیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی رحمتہ اللہ علیہ یہاں بیان فرماتے ہیں کہ'' علائے کرام فرماتے ہیں کہ جوروز انہ موت کو یا دکر لیا کر سال کے لیے درجہ شہادت ہے'' (مراق مشکلوۃ جلد اصفی نہ ۲۳۲)

## موت کا ذکر بہت کرو:

وُعَنْ آبِي هُورَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْفَرُوْا فِهُ كُرّ هَادِمِ اللّذَاتِ الْمَوْتِ (ترندى شريف، شال شريف، ابن اجشريف، مثلوة شريف بالبتن الموت) حضرت الوبريره والنفو سروايت بكرسول اللّه الله المثالية في ارشادفر ما يا دنيا وى لذنين فتم كرف والى موت كاذكر بهت كياكرو-

پھر دیکھنا پڑے گا کہ جس علاقہ میں حضرت موٹی علیہ السلام رہائش پذیریتھے کیااس علاقے کی زبان پنجا بی تھی۔اگراس علاقے کی زبان پنجا بی نہیں تھی تو پھراس من گھڑت حکایت کی بنا پرایک پیغیبر کی عظمت کے خلاف اپنی بد باطنی کا اظہار کب سچا ہوسکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے اس کی زبان پنجا بی نہیں تھی تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ حکایت من گھڑ ہے۔ یہ

نیز جب پنجابی زبان وہاں کے باشندے جانتے نہیں تتھ تو فاختہ کا انہیں پکار کرائ طرف متوجہ کرنے کا کیافا کدہ۔علاوہ
ازیں یہی فاختہ انگریزوں کے ملک میں ہے وہاں بھی اسی طرح پکارے گی۔اسی طرح آواز نکالے گی کیاوہاں کے باشندے بھی
فاختہ کی آواز من کریہی مطلب سمجھیں گے جوہم پنجابی جانے والے بمجھتے ہیں اسی طرح عربی جانے والے فاختہ کی آواز من کریہی
مطلب سمجھیں گے جوہم پنجابی سمجھتے ہیں۔وہ ہر گرنہیں یہ مطلب سمجھیں گے تو معلوم ہوا کہ فاختہ کا اس طرح بولنا حضرت موسی علیہ
السلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہیں نیز اب بھی فاختہ کی آواز اسی طرح ہے کیا اب بھی وہ ہر فاختہ اپنے ہاں حضرت موسی علیہ
السلام کی موجودگی کا اظہار کرتی ہے۔

## ولكن القوم الجاهلين ولا يعقلون

يد حكايت محض عن سنائي ب قطعاس قابل نبيس كداس طرف توبدك جائے۔

بہر حال یہاں مویٰ سے مراد حضرت مویٰ پیغمبر مراذ ہیں ہیں کوئی عام سامویٰ نامی شخص مراد ہوسکتا ہے۔ کیونکہ بابا فریدہ رحمتہ اللہ علیہ سے قبل مویٰ علیہ السلام کے نام پر نام رکھنے کارواج تھایا مویٰ سے مرادا بیاز ندہ رہنے کا حریص جو بھاریوں کی وجہ سے سو کھ کر کا نثابین چکا اور بال جیسا باریک ہوگیا موت کے قریب ترین پہنچے گیا مراد ہے۔ حق تعالیٰ حق سجھنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ اس سلسلے میں بہترین بحث ہماری تصنیف فیضان الفرید میں ملاحظہ فرمائے۔

## اچانک موت:

وَعَنُ عَبِيْدِ اللّهِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهَ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتُ الْفَجَاءَةِ آخَذَةُ الْآسِفُ رَوَاه ابو دائود وزادا البيهقى فى شعب الايمان وزين فى كتابه آخَذَةُ الْآسُفِ لِلْكَافِرِ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤمِنِ

## (مفكلوة شريف تمنى الموت، كتاب الخائز)

حضرت عبداللہ ابن خالد مطابقہ ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول اللّه مَا اَللّهُ اُنہ اِن مایا نا گہانی موت غضب کی کچڑ ہے ۔ ابوداؤ داور بہم تی نے شعب الایمان میں اور رزین نے اپنی کتاب میں یہ بڑھایا ہے کہ کافر کے لیے غضب کی کچڑ ہے اور مومن کے لیے رحمت۔

#### فائده:

۔۔۔۔۔ ہارے فیل کی موت غضب رب کی موت ہے کیونکہ اس میں بندے کوتو به نیک عمل اچھی وصیت کا موقعہ نبیں ملتا \_مگریہ کا فر<u>س</u>ے

کیے ہے۔مومن کے لیے یہ بھی رحمت ہے کیونکہ مومن کسی وقت بھی رب سے غافل نہیں رہتا۔ دیکھوحضرت سلیمان و یعقوب علیہم السلام کی وفات اچا تک ہی ہو کی حضور سُل ﷺ فرماتے ہیں اچا تک موت مومن کے لیے راحت ہے اور کا فر کے لیے پکڑ

### مثال:

پچھے ہی دنوں آفتاب ولایت پر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پر سید منظورا حمر شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ (تھیکواں شریف مخصل عارف والہ ضلع پاکپتن شریف) کا اچا تک ہی وصال ہوا مگر المحمد دلی جس وقت آپ پہر مض کی شدت کا حملہ ہوا آپ اس وقت وُعا فر مار ہے تھے غالبً نماز ظہر سے فراغت کے بعد پر انا تھا نہ تخصیل وضلع پاک پتن شریف کے ایک طالب علم محمد فیاض احمد کا قرآن پاک مکمل ہوا۔ اس کے اختیام ، ما کے موقع پر اس کے عزیز وا قارب بھی عارف والہ میں آپ کے مدر سہ میں آگے ہوئے تھے۔ حضرت پیرصاحب رحمتہ اللہ عابی وعافر مانے گا ابھی وُعامیں ہی شاغل تھے کہ مرض کا حملہ ہوا۔ ہاتھ اس طرح محود وقت ہوئے اس کے مرتب کا مقارف والہ میں اور اس کے مرتب کو مصال واقعہ ہوا۔ اس کے ابھی کہ موت کا منظر ۔ اللہ والے اس کے ابھی کہ اس کے ابھی کہ موت کا منظر ۔ اللہ والے ہمہ وقت بارگا و حق میں ہی واقعہ ملاحظ فرما ہے۔ کا منظر ۔ اللہ والے ہمہ وقت بارگا و حق میں ماضر ہوتے ہیں کی لئے بھی غفلت اختیار نہیں کرتے ۔ اس لیے ان کے لیے ابھی کہ موت راحت ہی راحت ہی راحت ہی دوتی ہے آپ کے وصال کا تفصیلی واقعہ ملاحظ فرما ہے۔

# الله والول كى زندگى كامقصد

اللہ والوں کی زندگی بھی شاندار ہوتی ہے اور ان کا وصال بھی ہا کمال ہوتا ہے۔اللہ والے ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی یادیں مگن رہتے ہیں۔ اُنھیں دنیوی مشاغل یادخق ہے روک نہیں سکتے۔ جیسے جہم کے لیے خوراک ضروری ہوتی ہے جہم خوراک کے بغیر تندرست وتو انانہیں روسکتا ہے۔ایسے ہی اللہ والے یادخق ہے اپنے قلوب کو بلکہ پوری کوشش سے ساری زندگی کا کوشش سے ساری زندگی کا کی کھی ضائع نہیں ہونے ویتے کیونکہ ان کا عقیدہ موتا ہے کہ کو نفس ذائقہ الموت۔ جب اس جہان فانی سے رخصت ہونا ہی ہوتی کیوں نہ خالق کا نئات کی مخلوق کوزیادہ سے ہوتا ہے کہ کل نفس ذائقہ الموت۔ جب اس جہان فانی سے رخصت ہونا ہی ہوتی کیوں نہ خالق کا نئات کی مخلوق کوزیادہ سے موتا ہے کہ کی نفس دائقہ الموت کے متوالوں کی تخلیق کا میں مخلوق خدا کا ایسا درد پوشیدہ ہوتا ہے کہ میں اسے بیان کرنے کی طاقت کہاں؟ کیا خوب کسی نے راوحق کے متوالوں کی تخلیق کا مقد دیان کیا ہے۔

دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انبان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرد بیاں

درددل کی دولت جنھیں نصیب ہوئی تا حال بے شار بزرگانِ دین اس جہان فانی نے گزرے ہیں۔تمام انبیاءورسل کرام کازندگیوں کا مطالعہ کرنے والوں مے خفی نہیں کہ وہ مخلوق خدا کی رہنمائی کے سلسلے میں کیسے کیسے کھی مراحل ہے گزرے مگر پھر بھی ۔ فلہری وباطنی خلافت بھی وہیں سے حاصل ہوئی۔ آپ کا وصال با کمال ۲۷ رجب المرجب ۱۴۳۰ھ ہمطابق ۲۱ جولائی ۲۰۰۹ کو ٹھیکواں شریف میں ہوااور وہیں آپ کا مزارا قدس بھی بنایا گیا۔

## منظور العارفين رحمة الله عليه كا وصال باكمال:

آپ کی حیات طیبہ کے متعلق تفصیلات مطلوب ہوں تو ماہنا مہندائے حق عارف والد کا سفر آخرت نمبراور علامہ محمدا کرم ارشد صاحب کی زیرتر تیب کتاب (منظور العارفین ) ملاحظہ فرمائے قاری محمد نوید قادری صاحب بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے سینہ بے کینہ پر درد تو پہلے بھی رہتا تھا اور بیدر داللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب ناٹیٹیٹر کی محبت کا دردتھا اس بات کی تعلی پنجاب کارڈیالو جی لا ہورے کروائی جانے والی رپورٹیس ہیں کہ جن میں دل کی کوئی تکلیف بھی ثابت نہ ہوئی۔

اخبار والوں نے تکھا کہ دل کا دورہ پڑنے ہے آپ کا وصال ہوا۔ یہ سب غلط ہے۔ یہ ہر حال القد تعالیٰ جل جلالہ کے دیدار کی تڑپ اور مجبوب کر پھڑا گئی ہے کا در دم حراج النبی تاثیر ہوا اللہ علیہ ہوا۔ رات بے جینی میں گزری۔ اتی شدید تکلیف کے باوجود رات سونے ہے جل وضور ک نفر مایا۔ نماز فجر با جماعت اداکی۔ پھر معمول کے مطابق سورة مزمل شریف کا ورد کیا نماز اشراق کی کے لیے تازہ وضوفر ماکر نماز اشراق اداکی پھر آرام کے لیے لیٹ گئے تقریباً ڈیڑھ گھنٹ آرام فر مایا۔ علم دین پڑھنے پڑھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے جو کھی خوب نوازا۔ تقریباً ساڑھ دین پڑھنے پڑھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے جبیدار ہوئے۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے بعد دلائل الخیرات شریف پڑھی جو کہ آپ کا محبوب وظیفہ تھا۔ تقریباً ساڑھ بارہ بیج تک ڈیڑھ گھنٹ مولا نا نظام اللہ بین جامی صاحب ہے آپ گفتگوفر ماتے رہے۔ نماز ظہر اداکی اور معمول کے مطابق نوافل بھی ادا ہے۔ کے۔ پھر خادم کوفر مایا کہ ابھی دلائل الخیرات کا وظیفہ رہتا ہے۔ اے بیگ میں رکھ دو۔ ساہیوال جانا ہے۔ تو راتے میں پڑھتے جائیں گے۔ ڈاکٹر صفدر جنگ صاحب آئے ان سے فرمان ہوا۔ آپ یہاں بیٹھیں میں ابھی ختم قرآن پاک کی دُعا ما نگ کرآتا تا بول۔ جامعہ کے ایک طالب علم محمد کے ایک طالب علم محمد فیاض احمد آن پاک حفظ کمل ہوا۔

جوکہ چوک حسینیہ قادر یہ المعروف پر انا تھانہ تخصیل وضلع پاک بین شریف کے ختم قر آن پاک کی وُعا کے لیے آپ قر آن بال میں آخر یف کے دوران باک کی وُعا کے لیے آپ قر آن بال میں آخر یف لے وہاں اس بیچ نے گلے میں ہار ڈالا ۔ آپ نے وُعا کے لیے ہاتھ اُٹھائے ۔ یہ وہ ہاتھ تھے جو ہڑی دیر تک مالک وخالت کی ہارگاہ میں اُٹھے رہتے تھے ۔ آپ وُعا فر مانے لگے دوران وُعا ہاتھ اُٹھے ہوئے رہ گئے ۔ زبان پر دعا سُر کلمات تھے کہ آپ دنیا و مانیہا سے بخبر ہوکرا کی طرف جھک گئے ۔ کیونکہ مصطفیٰ کا در دبڑ ھا گیا ۔ آپ کی زبان مبارک خاموش ہوگئی ۔ لیکن دل فرحت میں مشغول رہا ۔ آپ عارف والا مبیتال میں کچھ دیر زیر علاج رہے ۔ بعد از ان آپ کو ساہیوال سول ہیتال میں لے فرکھی شریف کا اور اللہ ہوکا ذکر چاتا رہا۔

آدھر مخرب کی اذان ہوئی میں سیکر سے اللہ اکبراللہ اکبرکی صداد ل نواز بلند ہُوئی۔ آپ نے سفر آخرت کی تیاری ہا ندھ لی لوگ نماز مغرب کی ادائی میں مشغول ہوئے۔ ادھر اللہ تعالی کے اس مرد کامل نے خالق و مالک کے فرمان (کل نفس ذائقة الموت) سے لیک کہتے ہوئے اپنی جان خالق و مالک کے سپر دکر دی آپ کا وصال کار جب المرجب ۱۳۳۰ھ بمطابق ۲۱ جولائی ۲۰۰۹ء کو ہوا۔ ایسے مظیم لوگ صدیوں بعد ہی اس جہان فانی میں آتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھا کر چلے جاتے ہیں۔ کیا خوب علام ما قبال نے فرمایا ہے۔ موتا ہے جہن میں دیدہ ور پیدا

درددل کی دولت نے آئھیں مالیوں نہ ہونے دیا امام الانبیاء مجبوب کبریا، مدنی تاجدار احمد مختار من الیوں کے ساتھیوں پہندتوڑ کے اوراق شاہد ہیں کہ کفار مکہ نے کیا کیا مظالم آپ پہاور آپ کے ساتھیوں پہندتوڑ کے تھے۔ مگراس کے باوجوو جب کفارا پی جب کفارا پی جب کفاراتی ہے کہ کا اس کے جو جب کفارا پی جب کا کہ کہ کہ ہے کہ مطالعہ کر کے ہی انسان کے رو نکٹے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔ مگرمدنی تاجدار نے اس سلاکف کے متعلق تفصیلات ملاحظ فرمائے۔ جے مطالعہ کر کے ہی انسان کے رو نگئے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔ مگرمدنی تاجدار نے اس کے باوجودان کی تباہی وہربادی کے لیے بدؤ عاند فرمائی ۔ اسی طرح تا حال ہر دور میں اللہ والے اس جہان فانی میں تشریف لاتے رہے ، اپنا اپنا کا مسرانجام دے کراس جہان فانی ہے رخصت ہوتے رہے۔ عبادات صالحہ کے باعث ایک مقام پیدا کیا۔ ان عظیم مستود ہوتے ہیں۔ عبادات صالحہ کے باعث ایک مقام پیدا کیا۔ ان عظیم ہستیوں میں حضرت بابا فریدالدین مسعود تبخ شکر مستود تبخ بخش ، حضرت بابا فریدالدین مسعود تبخ شکر مستود تبخ بخش ، حضرت بابا فریدالدین مسعود تبخ شکر رہیں۔ بلکہ آخرت میں بھی آئھیں وہ مقام حاصل ہوگا کہ لوگ آگئت بہم اجمعین وغیرہ کے نام انشاء اللہ رہتی دنیا تک قائم رہیں۔ بلکہ آخرت میں بھی آئھیں وہ مقام حاصل ہوگا کہ لوگ آگئت بدندان رہ جائیں گے۔

## تذكره منظور العارفين رحمة الله عليه :

ان عظیم اور محبوب بستیوں میں ایک عظیم المرتبت بستی منظور العارفین حضرت علامہ الحاج پیرسید منظور احمد شاہ صاحب
بخاری رحمتہ اللہ علیہ ہیں۔آپ کا تعلق خاندان سادات سے ہے۔آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔آپ کا سلسلہ نسب انہیں واسطوں
سے قطب عالم ،فخر السادات ،سلطان شیر شاہ سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمتہ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت امام حسن رفائق سے
ملتا ہے۔آپ کی ولات باسعادت ۱۹۲۵ء میں مخصیل عارف والاضلع پاک بین شریف ( پنجاب ) کے مضافاتی گاؤں چک فمبر
ملتا ہے۔آپ کی ولات باسعادت ۱۹۲۵ء میں مخصیل عارف والاضلع پاک بین شریف ( پنجاب ) کے مضافاتی گاؤں چک فمبر
ملتا ہے۔آپ کی ولات باسعادت ۱۹۲۵ء میں مخصیل عارف والاضلع پاک بین شریف ( پنجاب ) کے مضافاتی گاؤں ہو سید بہارعلی شاہ رحمتہ اللہ علیہ انہائی درولیش صفت
انسان متھے۔

#### خصائل حميده:

منظور العارفيين رحمة الله عليه ميس خصائل حميده بجين بى سے پيدا ہو گئے تھے آپ سليم الطبع ،لطيف المزاج تھے۔آپ کل طبیعت مبارکہ ميں ذوق عبادت ، دین داری عشق البی اور محبت رسول کا رنگ غالب تھا۔ بجین بی سے آپ نے سنت مصطفی من البی این اوڑھنا بجھونا بنایا۔ قرون اولی سے علی ہے کرام بھی استفادہ کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتے ہا پ نے متعدد بزرگ علیے کرام سے علمی تشکی دور کرنے کی سعی جمیلہ فرمائی۔ آپ نے ناظرہ قرآن مجید ، فاری ،صرف ونحو کی تعلیم فقیبہ العصر حضرت بیر محمد جلال اللہ ین قادری اولی اور دیگر علی ہے کرام سے حاصل کی ۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت علی مدالحات حافظ شیر علی ، حافظ القدیار ، فقیمہ العظم یا کتان حضرت علی مداور اللہ نعیمی اور قطب دور ال ،محدث اعظم یا کتان حضرت علی مدومولا ناسردار احمد صاحب رحمت الله علی مقارف غیرہ کے نام قابل ذکر ہیں ۔ آپ نے زندگی کا بقیہ حصد درس وند رئیں اور دین اسلیام کی تبلیخ میں گز اردیا۔ ہزاروں کا تعداد میں آپ کے شاگر ددین اسلیام کی خدمت میں مصروف ہیں۔

حضرت قبله منظور العارفین رحمته الله علیه کوابتداء ہی ہے دینداری ، روحانیت شرافت اور سلیقه شعاری ورثه میں نعیب بوئی حضرت غوث اعظم رحمته الله علیه کی خصوصی او یسیا نه رنگ میں توجه نصیب ہوئی اور آپ کے باطنی ارشاد مبارک کے باعث سلسله عالیہ قادر بیرمخدوم مشارکخ حضرت قبله پرسیدزین الدین گیلانی نقیب زادہ بغداد شریف سے شرف بیعت حاصل ہوا آپ گنا ہوں کی بھول بھلیوں میں نہیں بھلے گا۔

# كُلُّ نَفُسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتَ

فر مایا: اے حرم! تیراباپ مرگیا اب قریب ہے کہ تو بھی مرجائے ۔کیا خبر جنت میں جائے یا دوزخ میں ۔ جب تمام انبیاءاورصدیقین اس دنیا ہے رحلت کر گئے تو بھر ہم اورتم موت ہے کہاں نچ سکتے ہیں۔ (تذکر ہاولیائے عرب وجم صفحہ ۸۵\_۸۴)

مطلب

سنت برنس نے موت کا ذاکقہ پھونا ہے۔ جیسے اب تک فوت ہونے والے فوت ہو پھو ہیں حضرت اولیس قرنی خیات نظم واکن ہے۔ ہرایک نے مرنا ہے کی کودنیوی زندگی کے لحاظ ہے دوام حاصل نظم ذاکقۃ الموت کی حقیقت مثال کے ذریعے بیان فرمائی ہے۔ ہرایک نے مرنا ہے کی کودنیوی زندگی کے لحاظ ہے دوام حاصل نہیں مثلاً جیسے تیراباپ اس جہان فانی ہے دخصت ہوگیا اس طرح ہرشے نے موت کا ذاکقہ پھھنا ہے۔ ایک دن تو بھی محکیل کہ فیسی کھینگ ذائقہ المموث کے فرمان ربانی پہلیک کہتے ہوئے اس جہانِ فانی ہے دخصت ہوجائے گا پھر مجھے جنت عطام وگی یا جہنم میں پھینگ دیاجائے گا۔ جب تمام انبیاء کرام علیم الصلوق و السلام اور صدیقین اس جہانِ فانی ہے دخصت ہوگئے ہیں تو پھر مجھے اور تجھے بھی اس جہان فانی ہے دخصت ہوئی جیس اس جہان فانی ہے جان فانی ہے دخصت ہونا پڑے گا۔ ہم بھی موت کے پنج سے نئی نہیں گے۔ ایک ندایک دن ہر حال میں اس جہان فانی ہے جان اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک ندایک دن میر ہے اور تمان ہے ہیں سے ورشر یف لانے والے ہیں۔ وہوت آئے ہیں ہو جبیار مہان کہ ایک دن میر سے اور تمان ہو ہے۔ وہوں ہے ایک دن میر سے دورشر یف لانے والے ہیں۔ وہوت آئے ہیں ہو جبیار کی کرلینی چا ہے اور ہمہ وقت موت کے لیے تیار دہنا چا ہے۔ والے ہیں۔ وہوت آئے ہے تیاری کرلینی چا ہے اور ہمہ وقت موت کے لیے تیار دہنا چا ہے۔

بابا فریدالد مین مسعود گنج شکر رحمته الله علیه نے ارشاد فرمایا ہے کہ-

جت وہاڑے وھن وری سا ہے لے لکھائے اللگ جو کنیں سنیندا مونہہ وکھالے آئے

ال شعر میں بایا فریدر حمتہ اللہ علیہ نے ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا ہے کہ جس دن دلہن کی مثانی ہوئی لیعنی جس دن سے روح کی نسبت جسم نے طے ہوئی اسی دن (ازل) ہے ہی اس کی شادی کی تاریخ بھی مقرر کردی گئی۔ شادی ہے مرادموت ہے اس کی سانسیں لکھ دی گئی ہیں۔ جب موت کا وقت آ جا تا ہے تو ملک الموت جو سننے میں آتا ہے وہ نقاب کشائی کے سلسلے میں آجا تا ہے۔ (فیضان الفرید صفحہ: ۲۳)

#### انده:

### نماز جنازه:

پوراعلاقہ سوگواری کی کیفیت میں تھا ہر طرف ذکر اللہ کی صدائیں بلند ہور ہی تھیں۔ گرمی زور ں پڑتھی ،جس سے یول محمو
س ہونے لگ کہ ٹیاید دم ہی نہ نکل جائے۔ نماز جنازہ کی ادائیگی ہے دس منٹ قبل ابر رحمت اُٹھا، یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ بادل
خوب سے گا۔ جس سے لوگوں میں بے چینی کے آٹار بھی پیدا ہوئے۔ کالی گھٹا اُٹھی او پر ہی او پر بڑھتی آئی اور سورج بادلوں کی اوٹ
میں آگیا لوگ ذرگئے کہ یہ گھٹا خوب بر سے گی اتنی بارش میں ہم سر کہاں چھپا ئیں گے گرآن کی آن میں سورج جونمی بادل کی اوٹ
میں ہوا۔ فور آسر دہواؤں کے جھونکوں نے گرمی کی شدت ٹھٹڈک میں بدل دی۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے اللہ تعالی نے اپنے محبوب
میں ہوا۔ فور آ سر دہواؤں کے جھونکوں نے گرمی کی شدت ٹھٹڈک میں بدل دی۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب
بندے کی نماز جنازہ بڑ ھنے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے ہوا کا خصوصی اہتمام فر مایا ،ٹھٹڈی ٹھٹدی ہوا کے جھونکوں میں مرد کامل کی
مناز جنازہ جناب پیر طریقت رہم پر شریعت فاتح عیسائیت حضرت علامہ ابو انصر سید منظور احمد شاہ مد ظلہ العالی (ساہوال) نے
مناز جنازہ جناب پیر طریقت رہم پر شریعت فاتح عیسائیت حضرت علامہ ابو انصر سید منظور احمد شاہ مد ظلہ العالی (ساہوال) نے

## موت کا وقت مقرر:

موت کا ایک وفت مقرر ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمین اس فانی دنیا کو فانی سمجھتے ہوئے فکر آخرت کرنی جا ہے۔ای میں ہماری کامیا بی و کا مرانی ہے۔کسی نے کیا خوب فر مایا ہے۔

کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بلبیں اُڑ جانیں گی سونا چمن رہ جائے گا اطلس و مخواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو اس تن بے جان پہ خالی کفن رہ جائےگا

(خلاصدازنداع حق عارف والاسفرآخرت نمبراگست تمبرو ٢٠٠٩)

#### فائده:

ای کے حضرت اولیں قرنی طاقین نے ارشاد فر مایا کہ موت کوسر ہانے سمجھو کہ کی بھی وقت موت سے سامنا ہوسکتا ہے۔گر جب
بھی موت کا سامنا ہو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ای طرح مزیدارشاد فر مایا کہ جب بیدار ہوجاؤ۔ پھر
موت کوسا منے بمجھو کہ کی وقت بھی موت آسکتی۔اکٹر ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ لمحہ پہلے سب پچھٹھیک تھا۔ گر
بم دھا کہ ہوا۔ایک ہی لمحہ کے بعد بے شار لاشیں خاک وخون میں لت بت نظر آنے لگیں۔اس لیے ضرور ک ہے کہ ہمہ وقت
ذکر حق میں مشغولیت اختیار کی جائے لمحہ بھر بھی غفلت کو قریب نہ آنے دیجے۔اس کا واحد حل وہی ہے جو حضرت اولیں قرنی فرخی نے اس ملفوظ شریف میں بیان فرمایا ہے کہ سوتے وقت بھی موت کو یا دکر لیا کر واور جب بیدار ہوتو پھر بھی موت کو چش فظر رکھو گویا عالم بیداری میں بھی ہمہ وقت موت کو پیش نظر رکھو اور جب سونے لگوتو اس وقت بھی موت کو مدنظر رکھو جب ہم
وقت موت بیش نظر ہوگی تو گنا ہوں سے ہمہ وقت بھی کی جائے گی۔ بندہ گنا ہوں کی دلدل میں غرق نہیں ہوگا۔

وقت کے ضائع ہونے کو حضرت اولیں قرنی والغوز نے پیندنہیں فر مایا۔اس لیے آپ نے اس ملفوظ شریف میں بیان فر مایا ہے کہ مجھے شرت پیندنہیں کیونکہ اس وجہ سے زندگی کا کافی وقت ملنے جلنے میں ضائع ہوجاتا ہے۔ اس کیے مہر بانی فرمانا آئندہ مجھے ملنے کی

## بعض بزرگان دین کا طریقه مقدس:

بعض بزرگ شبرت کو پیندنہیں کرتے تھےخصوصاً حضر بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمته اللہ علیہ جب بابا فریدالدین سنج شكر رحمته التدعليه قطب الاقطاب رحمته التدعليه كي خلافت ع سر فراز بوئ تولوگول كا جوم و باطني مجاہدوں اور رياضتوں ميں مشغول ہوئے۔ یہاں آپ اپنے آپ کو چھپائے رکھتے تھے اور آپنیں جائے تھے کہ کوئی آپ کے حالات سے باخبر ہو۔ (حيات الفريد صفحه ۱۳ بحواله سيرالا وليا عِسفحه ۱۵)

بابا فریدالدین مسعود سنج شکر رحمته الله علیه کی حیات مبارکه آپ کے ملفوظات شریف خصوصاً نعرہ چشتیہ کے متعلق تفصیلات ہماری تصنیف حیات الفریداورآپ کے کلام کی بہترین شرح کے لیے ہماری تصنیف فیضان الفرید کا مطالعہ سیجھے۔

## بابا فريدر حمة الله عليه كى اجودهن ميں تشريف آورى:

آپ د نیوی شهرت کو پیندنبیس فرمایا کرتے تھے اور نہ ہی مخلوق خدا کا ہجوم اور بھیٹر آپ کو اچھی لکتی تھی بلکہ امراء ووز راءاور ہاد شاہوں کی صحبت کا تو آپ بہت پر ہیز کرتے تھے۔اقتباس الانوار میں ہے کہ ہاسی میں خلقت کا جموم ہونے لگاتو آپ قصبہ کو تھے والی پہنچے۔ جہاں آپ کے آباؤاجدادر بتے تھے۔وہاں آپ کچھعرصدرے۔ چونکہ بیہ مقام ملتان سے قریب ہے اس لیے آپ وہاں بھی چھپ کرحق تعالی کی عبادت میں مصروف نہ ہو سکے خلقت کی آمدور فت ہے آپ پریشان ہو گئے۔ آپ نے چاہا کہ لا ہور چلے جائيں كيكن اس زمان ميں لا موركوم غلوں نے تاخت وتاراج كر ؤالا تھا۔اس ليے آپ نے اجود هن ( موجودہ نام پاك پتن شريف ) مِي سكونت اختيار كي (حيات الفريد صفحة ١٥ ابحواليه اقتباس ره نوار صفحه: ٣٣٧ \_ ٣٣٧)

اسی طرح حضرت بابا فریدالدین مسعود سنج شکررحمته الله علیه کے نام منسوب آبادیوں سے دور دراز سنسان اور ویران جگہوں پہ چلہ ہوں سے سے حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ آپ آبادیوں سے دوررہ کرحن تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے اس طرح اسلام آباد میں حضرت امام بری رحمتہ اللہ علیہ کی پہاڑی علاقے میں عبادت گاہ وغیرہ ادراس طرح بے شار اولیائے کرام رحمته الله عليه كی بہاڑى علاقے ميں عبادت گا وغيره اورائ طرح بے شاراوليائے كرام رحمته الله عليم اجمعين كا بیطریقه مقدس ہے کہ آپ تنہائی میں ہی حق تعالی کی عبادت کرتے تا کہ کوئی آپ کے لیے پریشان خیالی کا سبب نہ بنے اور شرت سے دور بھا گتے تھے تا كەشېرت كے باعث لوگ عبادت حِن كے سلسلے ميں تكليف كاباعث بنيں۔

## دوسه نشینی کی فضیلت:

جاننا جا ہے کہ علماء کرام کے درمیان اس امر میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ گوششینی کونضیلت حاصل ہے پالوگوں کے ساتھ

# سلامتی تنہائی میں ہے

گفت السلامة في الواحدة سلامت اندر تنبائي بود حضرت اویس قرنی دلاتینی نے فرمایا: سلامتی تنهائی میں ہے (کشف الحجو ب صفحہ: ۸۹ فی ذکر استھم من التابعین) سلامتی تنہائی میں ہے اور تنہا فرد ہوتا ہے اور وحدت میہ ہوتی ہے کہ خدا کے سوائے کسی غیر کا خیال دل میں نہ لائے۔ (تذكره اوليائي عرب وتجم صفحه: ۸۲)

حضرت اویس قرئی طابعیٰ نے ارشادفر مایا کہ سلامتی خبائی میں ہے۔اگر بندہ تنبائی میں رہےتو لوگوں کی بھیزنہیں ہو**تی۔** جس وجہ سے بندہ اپنے رب کی بندگی میں اس طرح مصروف ہوجائے کہ کوئی دوسراغفلت کا سبب بننے والانہیں ہوتا بندہ پرسکون ا پنے مالک کی یادوں میں کھویا رہتا ہے۔اگرزیادہ آ دمی ہوجا ئیں تو ان کی وجہ سے انسان انتشار کا شکار ہوجا تا ہے۔جس وجہ ہے پرسکون طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرسکتا ۔کوئی شخص انسان کے بگاڑ کا بھی سبب بن سکتا ہے۔اسی لیے سلامتی تنہائی میں

تنبا فر دہوتا ہے اور وحدت میہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کے سواکسی غیر کا خیال دل میں نہ لائے۔

# مجهي شهرت يسندنهين

قر مایا: مجھے شہرت پہندئمیں ہے۔اب مجھے ملنے کی کوشش نہ کیجئے۔ (تذکر واولیائے عرب وعجم) حضرت برم رحمة الله عليه كوفر مايا: مجھے شہرت پسنونہيں گوشته خلوت مير ارفيق ہے۔ ( تصص الاولياء صفحہ: ١٦٣)

حضرت اولی قرنی رحمته الله علیه نے حضرت ہرم رحمته الله علیه کوفر مایا که مجھے شہرت پیند نہیں کیونکہ جو ل جول شہرت میں اضافیہ ہوتا ہے۔لوگوں کی آمد ورفت میں بھی اضافیہ ہوتا جاتا ہے۔اس طرح ہمہ وفت آ دمیوں کے جھرمٹ میں بندہ اللہ تعالی کے ذکر سے پیچھے بٹما جاتا ہے۔ ہمہ وقت تنہائی میسر آنے سے حق تعالی کے ذکر ہے محبت رکھنے والا اپنا ایک ایک لمحہ ضائع ہونے ے بچا تا ہے۔ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شاغل رہتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمہ وقت مشغول رہنے والا ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی د میں مکن رہتا ہے۔اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہر ہر سائس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔اس کی ریمشغولیت ℃ تعالی کے قرب کا سبب بنتی ہے۔ جب کہ شہرت کی حالت میں لوگوں کے جمکھٹے کی وجہ سے پچھ کھات ضائع ہوجاتے ہیں۔ای کچ

- (۱) عبادت میں میسوئی حاصل ہوتی ہے۔
- (٢) عبادت كے دوران ذبن ميں انتشار پيدائيں موتا۔
  - (m) دوران عبادت دل جمعی حاصل ہوتی ہے۔
    - (۴) یادن کےعلاوہ اور کام نہیں ہوتا۔
  - (۵) ساراونت ذکروفکر میں بیت جاتا ہے۔
  - (۲) انسان کوکسی قشم کا دنیوی فکرنہیں رہتا۔
- (٤) ذكر وفكر كے ليكمل فراغت موجاتى ہے۔جوسب سے برى عبادت ہے۔
- (٨) ایاموقعنصیب ہوتا ہے کہ بندہ مکمل طور پر ذکر الی میں محو ہوجائے یہاں تک کہ غیر اللہ سے پوری طرح بے خبر ہوجائے۔ بلکہا ہےا بی ذات کی بھی خبر نہ رہے۔ اللہ ا
  - (٩) گوشتینی کاشرف انبیاء کرام اوراکثر اولیائے کرام کوحاصل ہوتا ہے۔
  - (١٠) بعض او قات بلكه آج كل اكثر لوك راه حق الحوكول كورغلان يريسل جاتي مين -
- حق تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو گوششین اختیار کی جاتی ہے۔اس وجہ سے مر لحظ انعامات ربانی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔
  - (۱۲) ہرلحہ بے شار گناموں سے انسان بچار ہتا ہے۔

تحبوب کریم الناتیا کے میلا دمبار کہ کی نسبت ہے ۱۲ فوائد پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے گوشد کتینی ہے جوفوائد حاصل ہوتے ہیں بے شار ہیں ۔اس لیے حضرت اولیں قرنی والفیز نے ارشادفر مایا کہ گوشہ خلوت میرا رفیق ہے حق تعالی ہمیں بھی این محبوبوں کاصد قہ گوششینی کی تو قبق عطا فرمائے آمین ثُم آمین بجاہ النبی الکریم الامین مَنْ ﷺ

# دل میں حاضر

فرمایا: دل میں حاضرر کھ کہ غیراس میں جگہ حاصل نہ کرے (تذکرہ اولیاء عرب وتجم)

حضرت اویس قرنی دلائیوز نے فرمایا کرمجوب حقیقی حق تعالی کودل میں حاضرر کھ کہ کوئی غیراس میں جگہ حاصل نہ کرے۔ دل حق تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے لیے ہونا چاہیے۔اس کے سوائسی کے لیے دل میں جگہنہیں ہونی چاہیے۔ دل کی کوٹھڑی ما لک وخالق کے لیےصاف کرنی جاہیے۔

## حقیقت دل:

سلطان العارفين بيان فرماتے بيں كه

میل جول سے رہنا بہتر ہے سفیان توری ابراہیم ادھم ، داؤ طائی ،فضیل عیاض ،ابراہیم خواص پوسف اسباط حذیفه مرعثی اوربشر حاتی رتھم اللہ اور دوسر ہے بہت ہے بزرگوں اور پر ہیز گاروں کا بیرند ہب ہے کہ تنہائی اور خلوت سینی اختیار کرنالوگوں کے ساتھا کی جل کرر ہے کی نبیت افضل تر ہے ( کیمیائے سعادت باب گوششینی کے )

## گوشه نشینی عبادت:

حضرت ابن سیرین (رحمته الله علیه) کے نزدیک گوششینی بجائے خود ایک عبادت ہے۔

(نسخه کیمیاتر جمه کیمیائے سعادت صفحہ: ۳۳۵)

## حضرت دانودطانی رحمة الله علیه کی نصیحت:

حضرت داؤد طائی رحمته الله علیہ ہے ایک شخص نے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو فرمایا کہ دنیا ہے روزہ رکھ لے اور م تے دم تک اے مت کھول اور لوگوں ہے یوں دور رہوجس طرح شیرے وُور رہا کرتے ہیں۔

(نىخەكىمياتر جمەكىميائے سعادت صفى: ٣٣٥)

## حضرت حسن بصرى رحمة الله عليه كاقول:

حضرت حسن بصری رحمته الله علیه کہتے ہیں کہ توریت میں آیا ہے کہ جس نے قناعت کی وہ بے نیاز ہو گیا اور جس نے خلوت اختیار کی اسے سلامتی مل کئی اور جس نے شہوت کومغلوب کیا وہ آزاد ہو گیا اور جس نے حسد سے ہاتھ اُٹھالیا اس کی مروت نمایاں ہوئی اور جس نے صبر کو چندون کے لیے اپنالیا اسے مرادِ جاوداں حاصل ہوگئی۔ (نسخہ کیمیا ترجمہ کیمیائے سعادت صفحہ: ۴۳۵)

حضرت مل نستری رحمته الله علیہ ہے ایک مخص نے خواہش ظاہر کی کہوہ ان کی صحبت میں رہنا جا ہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب ہم دونوں میں سے ایک مرجائے گاتو پھر دوسراکس کی صحبت میں رہے گااس نے عرض کیا کہ خدا

آپ نے فرمایا: تو پھرابھی سے کیوں نہ خدا کی صحبت میں رہا کریں؟ (یعنی علیجد ہ علیحدہ گوشہ نشین ہوکر) (كيميائے سعادت)

## گوشه خلوت میرا رفیق:

آپ نے فر مایا کہ گوشہ خلوت میرادوست ہے اس لیے گوشہ خلوت سے مجھے وحشت نہیں ہوتی۔ بھلا مجھے گوشہ خلوت میں وحشت کیوں ہوگی؟ گوشہ خلوت تو میرار فیق ہے میرا دوست ہے مجھے اس سے محبت ہے محبوب سے بھی کسی کو وحشت ہوتی ہے۔ بلکے محبوب کا تو ذکر ہی ایسامحبوب ہوتا ہے کہ ساری ساری رات محض محبوب کی یاد میں گز رجاتی ہے۔محبوب کو یاد کرتے کرتے را**ت** بيتة محسوس بى نبيس موتى كدرات كزر كى صبح موكى ـ

## خلوت کے فوائد:

گوشہ خلوت کے بے شارفوا کد ہیں۔

ایہہ تن رب سے دا جمرا، دل کھڑیا باغ بہاراں ہو وٹے کوزے و چے مطلع و چے تجدے دیاں تھارال ہو و چے کوزے و کعبہ قبلہ و چے اللہ اللہ پُکارال ہو کامل مرشد ملیا باہو اوہ آپے لیسی سارال ہو

2.7

- (۱) (میرایددن چرب (تعالی) کی قیام گاہ ہے (اس حقیقت کا مشاہدہ کرکے فرطِ مسرت میں (میرا) دل باغ بہاراں (بن کر) کھل گیا ہے۔
- (۲) (اب کیفیت بہ ہے کہ) (میرے اپنے من کے )اندر ہی کوزے اور مصلے موجود ہیں اور اندر ہی مجدوں کے مقامات ہیں۔
- (۳) (میں نے اپنے ) اندر ہی کعبہ (اور ) اپنے اندر ہی قبلہ (پالیا ہے ) (ادر اپنے ہی من کے ) اندر (اثبات ذات پاکر )الا اللہ یکار تاہوں۔
- (۴) (اے)باہو، کامل مرشد ملا) (جس کے فیل عرفانِ حق حاصل ہوا) وہ (مرشد کامل) خود بخو د (ہی راہ سلوک میں) خبر گیری (اورنگہبانی) کرےگا۔

## مومن کے دل کی قدرومنزلت:

حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمته الله علیہ نے بیان فر مایا کہ بارگا والہی میں مومن کے دل کی بڑی قد رومنزلت کے لیکن دل کی اصلاح سے غافل ہیں ۔اس واسطے گمراہی میں پڑتے ہیں ۔سلوک کاصل اصول ہی یہی دل ہے پیغیبر خدا مالی پی فرماتے ہیں کہ مومن کا دل اللہ تعالی کاعرش ہے (راحت القلوب صفحہ: ہشت بہشت)

## سلوک کے راستے کا اصول:

حضرت بابا فریدالدین رحمته الله علیه نے فر مایا - که حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه کے عمد و میں لکھا ہے کہ اس ماہ ندمومات دنیاوی لیعنی غل وعشق حسد و تکبراور حرص و بخل سے پاک کرے اور دل ندموم کوان سے صاف کرے جو کام کی بات ہے اور درویٹی کا جو ہر بھی اس مقام پر ظاہر ہے (راحت القلوب مجلس ۳ صفحہ ہشت بہشت)

## انسان کب تک خدا رسیده نهیںهوتا:

حفزت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمته الله علیه نے فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام قطب الدین بختیار قدس سرہ کی زبانی سنا ہے اوراُ نھوں نے فرمایا جود نیادی زنگارمحبت کی ہستی کو بچ ہے نہیں اُٹھادیتا۔ وہ بھی خدا سے بگانے نہیں ہوتا۔ جب تک وہ بیسار ک بائیں نہیں کرلیتا۔ ہرگز خدار سیدہ نہیں ہوتا (راحت القلوب مجلس ۱۲ ہشت بہشت)

## آدمی کی اصلاح:

بابا فریدالدین رحمته الله علیه نے ارشاد فرمایا که تحفیقہ المعارفین میں خواجہ شکی رحمته الله علیه کھتے ہیں کہ صلاحیت کی بنیاد آدگا میں ہوتی اور وہ دل کی صلاحیت سے تعلق رکھتی ہے۔ جب دل صلاحیت پکڑ جاتا ہے تو آدمی کی اصلاح ہوجاتی ہے۔

### دل کی دوحالتیں:

بابا فریدرجمة القدعلیہ نے فرمایا کہ دل مردہ بھی ہوتا ہےاور زندہ بھی چنانچہ کلام اللہ میں لکھا ہے کہ او من کان میتاؤنیاوی فغلوں کی کثرت سے دل مرجاتا ہے ( فاحیاہ بدن کوالمولیٰ پس اے ذکرالی سے زندہ کرو۔

پھر فرمایا جب دل دنیاوی الذتوں اور شہوتوں ماکولات اور مشروبات میں مشغول ہوجاتا ہے تو غفلت کا اس پراٹر ہوتا ہے اور خواہش اس پر غالب آتی ہے۔ ہر طرف سے دل میں خطرات شروع ہوتے ہیں۔ جودل سیاہ کرتے ہیں سرف تن تعالیٰ کا اندیشہ دل کوسیاہ ہیں کرتا۔ جب دل سیاہ ہوجا تا ہے تو گویام دہ ہوجا تا ہے جبیا کہ جس زمین میں شور زیادہ ہوجائے تو آخ بول نہیں کرتی اور کہتے ہیں کہ بیز مین مردہ ہے اس طرح جس دل سے ذکر چلاجائے تو اس پر دیو پری غالب آجاتے ہیں۔ پس جودل دیو پری کی فشت گاہ ہو وہ مردہ ہے۔ اس واسطے ذکر حق میں حق ہے اور جو پھھ اس کے سوا ہے۔ وہ خذلان وبطلان ہے۔ ضروری ہے کہ حق فشت گاہ ہے دہ مردہ ہے۔ اس واسطے ذکر حق میں حق ہے اور جو پھھ اس کے سوا ہے۔ وہ خذلان وبطلان ہے۔ ضروری ہے کہ حق کے سوا پھھ نہ نے ۔ کیونکہ سُننا زندوں کا کام ہے۔ نہ کہ مردوں کا لیکن جس وقت انسان کے دل سے دنیاوی تعلق دور ہوجا تا ہے اور ہوائے نفسانی اس سے چلی جاتی ہے۔ اس وقت وہ ذاکر بنتا ہے۔ ایسادل نور ذکر سے زندہ ہوتا ہے۔

(راحت القلوب مجلس الهشت بهشت)

## الله كاقرب:

بابا فریدر حمته الله علیہ نے فر مایا کہ مشاکُخ طریقت بیان فر ماتے ہیں کہ فقراء کے لیے دنیا کی صحبت زبر قاتل ہےاس سے بینتجہ لکاتا ہے کہ دولت مند آ دمیوں سے جس قدر پر ہیز کیا جائے۔ای قدر خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ابل دنیا کی محبت جس قدر ان کے دل میں ہوگا۔ای قدر نقصان ہوگا۔(راحت القلوب مجلس سے ہشت بہشت)

### دل کی باتیں:

حَرْت بِإِنْ يِرَمَة السَّايِهُ فَيِهِ النَّهُ وَقَلْبُ مُنِيْبٌ وَقَلْتَ شَهِيْدٌ اَمَّا قَلْبُ السَّلِيْمُ فَهُوَ الْفَكُوبُ ثَلَاثَةُ قَلْبُ السَّلِيْمُ فَهُو اللَّهِ مَنِيْبٌ وَقَلْتَ شَهِيْدٌ اَمَّا قَلْبُ السَّلِيْمُ فَهُو اللَّهِ مَعْلَى وَامَّا الْقَلْبُ الْمُنِيْبُ فَهُو اللَّذِي تَابَ اللهِ تَعَالَى وَامَّا الْقَلْبُ الْمُنِيْبُ فَهُو الَّذِي تَابَ اللهِ مَعْلِ فَي كُلِّ مَنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَامَّا الْقَلْبُ الشَّهِيْدُ فَهُو الَّذِي شَاهَدَ الله فِي كُلِّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَامَّا الْقَلْبُ الشَّهِيْدُ فَهُو الَّذِي شَاهَدَ الله فِي كُلِّ

شيء

دل تین ہیں ایک سلیم دوسرامنیب اور تیسراشہید۔

- (۱) سلیم و ه جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سوااور کچھے نہ ہو۔
- (۲) منیب وہ جوہر چیز ہے تو بہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کوٹ آیا ہو۔
  - (٣) اورشهيدوه جس في مرچيز مين الله تعالى كامشامده كيا مو

پھر فرمایا: جب انسان کے دل میں بیتین چیزیں پیدا ہوجاتی ہیں اوران پر قرار ہوجاتا ہے۔ تو واقعی جان لو کہو ہ سلیم منیب

قیجاورشام اس حال میں (بسر) کرے کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کینے نئہ ہوتو ایسا کر پھرآپ نے فر مایا اے فرزند! بیمیری شدت ہے اور جس نے میری سنت کوزندہ رکھا (اس کا احیاء کیا) اس نے گویا مجھے جلایا اور جس نے مجھے جلایا وہ میرے ساتھ جنت میں گیا۔

پس سبب عظیم شرف اور کال ترین فضل ہے۔جس کی خبر رسول اللّذ کا ایٹی اسٹحض کے بارے میں دی ہے۔جس نے سنت نبوی کا احیاء کیا۔ پس صوفیائے کرام وہی حضرات ہیں۔ جنھوں نے اس سنت رسول کا بین کا احیاء کیا اور اپ وفیل وفیل کے سنت نبوی کا احیاء کیا۔ ان کے کام کی بناء بلند ہے۔ اس سے ان کا جو ہر ظاہر ہو گیا اور ان کی فضیلت عیاں وفیل اور اس کے باک کیا۔ ان کے کام کی بناء بلند ہے۔ اس سے ان کا جو ہر ظاہر ہو گیا اور ان کی فضیلت عیاں ہو گئی اور احیاء سنت پر قدر ہونے اور اس کے طالبوں کے لیے چیوڑ دیا کہ کینہ اور نفاق کی پرورش اور ان کا اُٹھان دنیا اور اہل دنیا کے افتیار کیا اور اسے دنیا کی مورث اور اس کے طالبوں کے لیے چیوڑ دیا کہ کینہ اور نفاق کی پرورش اور ان کا اُٹھان دنیا اور اہل دنیا کے نزد یک رفعت و منزلت کی محبت ہو اور اس کے طالبوں کے لیے چیوڑ دیا کہ کینہ اور نفاق کی پروائی اور بر برقی ہر تی ہو سے معرفی نے کہا ہے کہ ہمارا پیطریقہ اُٹھی لوگوں کی اصلاح اور دوستی کے لیے ہے۔ جنھوں نے اپنی ارواح کے مزیلوں ( گھوروں ) کو کو اُلے کہ ہمارا پیطریقہ اُٹھی لوگوں کی اصلاح اور دوستی کی جابت نا ابود کو ایک کے جنہ اور رفعت کی جابت نا ابود کی گئی اواح کو گھوروں نے پاک وصاف بنالیا اس سے اشارہ نہایت تواضع کی جانب ہے اور اس طرف ہے کہ وہ ان کراس کا نفس خود کو ترجیخ نہیں کو گھروں سے بیاک وصاف بنالیا اس سے اشارہ نہایت تواضع کی جانب ہے اور اس طرف ہے کہ وہ اپنے نفس کو اسان پر اس کو اس خیال ہے ترجیح دے دوسرا اس کے نزد یک حقیر ہے اور اس خود کو دہوجا تا ہے۔ دیا وہ وہ اتا ہے۔

بعض صوفیہ کا بیتوں بہت مشہور ہوگیا تو بعض فقراء نے ہمارے اصحاب سے کہا کہ ہمارے خیال میں اس قول مشہور کے معنی کدا نصول نے اپنی ارواح کو گھوروں سے پاک کیا ہے ہیں کہ گھوروں سے اشارہ نفوس کی جانب ہے کہ گھور سے کی مثال ہراس جگہ کی اوراح کو گھوروں نے ارواح کے نور سے جواس کو حاصل ہوااس گھورے کو پاک وصاف کردیا اس کے کہارواح صوفیہ مقامات قرب میں ہیں اور نفوس میں ان کا نور سرایت کرتا ہے اور نورروح کے ملنے سے نفس پاک وصاف ہوجاتا ہے اور جتنی خراب چیزیں (عفونت والی اور نجاسیں) جیسے بغض کینداور حسد اس میں موجود ہیں۔ اس نور سے سب کے سب زائل ہوجاتے ہیں۔ یعنی فس نورروح سے پاک وصاف ہوجاتا ہے۔ یہ عنی جو بیان کے گئے بالکل شیح ہیں۔

#### اهل بهشت کی صفت:

الله تعالى نے اہل جنت كى تحريف اس طرح فر مائى ہے۔ و َ نَوَ عُنا مَا فِي صُدُو رِهِمْ مِنْ عِلْ إِنْحُواناً عَلَى سُورٌ رِ مُتَقَابِلِيْنَ ٥ اور ہم نے ان كے سينوں ہيں جوكيد تھا اس كو نكال ليا ہمائى ہمائى بن كروہ تختوں پر آمنے سمائے بیٹھے ہیں۔ (عوارف المعارف ہاب مصوفیہ كے احوال صفحہ: ١٨٩ ـ ١٨٨) اور شہید ہو گیا پس اس کی توبہ نصوحی ہے اور اگر ابھی دنیاوی اشغال ، شہوات اور مالوفات ہے آلودہ ہے تو دل مردہ ہے اگر ان سب سے صاف ہو گیا تو از ل سے ابد تک زند در ہے گا۔

#### حجاب:

## تجلی الھی کے انوار دل پر:

باباصاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب عالم نورانی ہے بچلی الٰہی کے امرار وانوار نازل ہوتے ہیں تو پہلے دل پر نازل ہوتے ہیں اور جب زبان اور دل آپس میں موافق ہوجاتے ہیں تو پھڑشق کے انوار وہاں مکان کرتے ہیں۔

### زنده دل:

بابا فریدرحمة التدعلیہ نے فرمایا کہ اہل تصوف صرف ای دل کوزندہ سمجھتے ہیں جویا دخق میں مشغرق ہواورا یک دم بھی مادالی سے غافل نہ ہو۔ (اسرارالا ولیا فصل ۱۲)

### مكايت:

ا کیسمر تبدکوئی واصل ذکرحق ہے عافل ہو گیا تو اس شہر میں آواز پھیل گئی کہ فلاں صوفی جہان میں زندہ نہیں رہامر گیا ہے۔ شہر کے لوگوں نے اس کے گھر پرآ کر حال دریافت کیا تو اسے زندہ پایاوا پس جانے <u>لگ</u>تو پاس بلا کرفر مایا کہ واقعی وہ آواز ( **جوتم س کر** آئے ہو ) ٹھیکتھی (تم نے غلط نہیں سُنا )اس لیے کہ میں ہروقت یا دِالٰہی میں مشغول رہتا تھا لیکن ایک گھڑی عافل ہو گیا ہوں۔ا**ی** لیے بیآواز دی گئی ہے کہ فلاں بن فلاں نہیں رہا۔

بعدازاں فرمایا کہان لوگوں کے دل جویا دِالبی سے غافل ہیں۔اس واسطے کہ اہل تصوف اس دل کو جویا دِالبی سے غافل ہو۔زند وشار نہیں کرتے ان کا قول ہے کہ جودل زندہ ہے وہ بھی یا دِحق سے غافل نہیں ہوتا۔ (اسرارالا ولیا فِصل ۱۲ اہشت بہشت)

## صوفیاکرام کے قلوب حافظ:

شیخ الثیوخ حضرت شہاب الدین سہرور دی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صوفیائے کرام کے قلوب حافظ ہیں (اسراراللی) کے اس لیے کہ دنیا کی طرف اُنھوں نے رغبت بہت کم کی اور اس کے بعد جب تقویٰ کی جڑاور بنیا دان کے اندراستواراور متحکم ہوگئ تو پر ہیز وتقویٰ ہے اُن کے نقوش پا کیزہ اور زہد کی بدولت ان کے دل صاف و شفاف ہوگئے اور جب اُنھوں نے و نیا کے علائق کو زہد کی حقیقت سے نیست و نابود کر دیا تو اس وقت ان کے بُطُون کے مسامات کھل گئے اور گوش دل سے وہ سُننے گے اور زہد دنیا اس امریمیں اُن کا معاون وید دگار ہوا۔ (عوار ف المعار ف باب اول)

دل کو کینہ سے صاف رکھنے کی فضیلت: 🎙

حضرت انس بن ما لک ڈالٹیئز نے فر مایا کہ نبی کریم کالٹیئز نے ارشاد فر مایا کہ اے فرزند!اگر تجھے اس بات پر قدرت ہو کہ ا

306

حضرت اولیں قرنی و النوز نے فرمایا کہ مجھے شہرت پیند نہیں۔ اس لیے شہرت حاصل ہونے کے تمام ذرائع مجھے اچھے نہیں گئے ۔ ند دولت اچھی گئی ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جواللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغولیت اختیار نہیں کرسکتا۔ ای طرح نہ وزارت اور نہ بی میں ہمہ دفت مشغول ہونا بھی چا ہے تو وہ چر بھی کما حقداللہ کے ذکر میں مشغولیت اختیار نہیں کرسکتا۔ ای طرح نہ وزارت اور نہ بی مثاورت مجھے بھاتی ہے کہ یہ بھی لوگوں میں شہرت کا سبب بنے والے عہدے ہیں۔ جی کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہرم رحمة اللہ بنے والے عہدے ہیں۔ جی کہ کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہرم رحمة اللہ مائیے نے عرض کیا کہ میں نے آپ سے درخواست کی کہ حضور پُر نور و کا گئی کوئی حدیث شریف ارشاوفر مائے۔

فر مایا میری جان اُن پرتصدیق ہو۔ میں نے حضور پُرنور کو کا اُٹیٹر نہیں دیکھا۔ان کے حالات اور بعض ارشادات دوسرول سے سُخ ہیں جیسے کہ آپ نے بھی سُخ ہوں گے لیکن میں نہیں چا ہتا کہ حضور پُرنور ٹاٹیٹر کی حدیث شریف بیان کر کے محدث اور واعظ بنول کیونکہ مجھے تو این ہم منفل سے فرصت نہیں۔(ذکر اولیں صفحہ: ۲۳۳)

#### فائده:

منصل واقعہ فیضان اولیں قرنی چاہیئے کے پہلے جھے میں ملاحظہ فر مائے مقصد یہ ہے کہ مجھے شہرت پسندنہیں بلکہ میں تو خاموش سے حق تعالیٰ کے ذکر کے شغل میں مشغولیت اختیار کرتا ہوں کہ میں ساری دنیا ہے الگ تصلگ تنہائی میں حق تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مجھے اپنی طرف مشغول کرنے والا نہ ہوتا کہ میری زندگی کا ایک ایک لیے حق تعالیٰ کے ذکر میں گزرے میرا ایک لیحہ بھی غفلت میں نہ گزرے اس لیے میں لوگوں کے آگے آگے چلنے کا متنی نہیں ہوں کہ لوگ مجھے اہمیت دیں اور لوگ میری طرف متوجہ ہوں اور مجھے اپنی طرف متوجہ کریں۔ بلکہ سب سے پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں تا کہ نہ تو میری توجہ کسی کی طرف مواور نہ ہی کوئی میری طرف متوجہ ہو۔ بلکہ سب سے الگ تھلگ اپنے مالک وخالق کی عبادت میں مشغول رہوں۔ کوئی مجھے ذکر جق سے غافل کر کے اپنی طرف متوجہ نہ کہ سب سے الگ تھلگ اپنے مالک وخالق کی عبادت میں مشغول رہوں۔ کوئی مجھے نگر جق سے غافل کر کے اپنی طرف متوجہ نہ کر سے ۔ اس لیے مجھے می مجبوب ہے کہ میں پیچھے دہنے والے لوگوں میں رہوں۔

# تنہائی سے محبت

فر مایا: اے ابن حبان! میں تجھ کواللہ کے سپر دکرتا ہوں اور تجھ پرسلام ہوآئندہ مجھ کو تلاش نہ کرنا۔ میں شہرت کو پسندنہیں کرتااور تنہائی ہے محبت کرتا ہوں لوگوں ہے مجھے شخت تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے تو مجھ سے ہرلحاظ سے بہتر ہے آئندہ اپنی ملا قات نہیں موگ میں جب بھی یادآؤں میرے تن میں دُ عاکرو۔ابتم بھی یہاں سے رخصت ہوجاؤتا کہ میں بھی چلاجاؤں۔

## الله کے سپرد:

## حضرت ابو حفص رحمة الله عليه كا قول:

حضرت ابوحفص رحمة الله عليه فرماتے ہيں كہ جوقلوب الله تعالى كى محبت سے مالوف اوراس كى محبت پر متفق اوراس كى محبت سے مالوف اوراس كى محبت پر متفق اوراس كى محبت سے مرحبت الله على مورت پر مجتمع اوراس كے ذكر سے مانوس ہوگئے ہيں۔ان ميں كيناور حسد كس طرح باتى روسكتا ہے۔ بے شك بيدل نفسانی وسوسول اور طبعى كدورتوں (تاريكيوں) سے پاك وصاف ہيں بكارتو فتق كے نور سے سرمگيس ہيں ۔ تو پھروہ سب آپس ميں بھائی بھائی بن گھے (عوارف المعارف باب موفيد كے احوال صفحہ: ۱۸۹)

حضرت سلطان العارفين رحمته الله عليه نے كيا خوب فر مايا ہے۔

الف۔ اندر وچ نماز اساؤی بکسے جانتیوے ہو
الف۔ اندر وچ نماز اساؤی بکسے جانتیوے ہو
اللہ دال قیام رکوع ہودے کر تکرار پڑھیوے ہو
ایہ دل ہجر فراقوں سڑیا ایہہ دم مرے نہ جیوے ہو
سچا راہ محمد والا باہو جیس وچ رب لبھیوے ہو
الف۔ ایہہ تن رب سے دا حجرا وچ یا فقیرا حجاتی ہو
ناں کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو
شوق دا دیو ابال ہنیرے متال بھی دست کھڑاتی ہو
مرن تھیں اگے مرر ہے باہو جنہاں حق دی رمز بجھاتی ہو

#### فائده:

-----حضرت اولیں قرنی فرانفیڈ نے اس ملفوظ شریف میں بیان فر مایا ہے کہ دل ایک انمول خزانہ ہے وحدہ لاشریک کی جلوہ گاہ ہے۔ اس لیے اس میں جمہ وقت اسی مالک کو حاضر رکھ کسی غیر کو اس میں جگہ نہ بنانے دے کسی لمیح بھی غافل نہ ہو حضرت سلطان باہور حمۃ اللہ علیہ نے صوفیاء کرام کی کیا خوب ترجمانی کی ہے۔

جو دم غافل سو دم كافر، اسانوں مرشد ايہ پڑھايا سنيا بخن گياں گھل اڪيس اسال چت مولا ول لايا ہو کيتی جان حوالے رب دے اساں ايسا عشق کمايا ہو مرن تو اگے مرگئے باہو، تال مطلب نوں باياہو

# خواجهاوليس قرنى كى الأمحبوب بات

آپ نے فر مایا حضرت عمر شاندہ کو کہا کہ میر ہے زویک بات زیادہ محبوب ہے کہ میں پیچھے رہنے والے لوگوں میں رہوں۔ (اشعبۃ اللمعات اُردوتر جمہ جلدے صفی ااما)

308

#### تنمائی سے محبت:

ای لیے مجھے تنہائی ہے محبت ہے کہ تنہائی میں حق تعالیٰ کے ذکر میں ریا ہے بھی نجات حاصل ہوتی ۔ ذکر حق کے رائے میں کوئی چیز رکاوٹ بھی نہیں بنتی اورانسان اکثر آفات ہے محفوظ بھی رہتا ہے اکثر اجتماع میں آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیز دیگر بے ثار فوائد ہیں ۔ چند فوائد شخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہرور دی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ملاحظہ فرمائے

اگرکوئی کیے کہ عابدوں اور زاہدوں نے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار کیا (اوراجتماعی زندگی سے ان کے گریز کا کیا سبب ہے) اس کا جواب میہ ہے کہ اُنھوں نے اس تنہائی کو آفات سے محفوظ رہنے کے لیے اختیار کیا کہ اجتماع میں آفتوں کا سامنا ہے، ان کے نفوں خواہشوں میں گرفنار ہوکران چیزوں میں غور کرنے لگتے ہیں۔ جوان کامقصود اصلی نہیں ہیں۔ اس صورت میں ان کو تنہائی معزاد رعز است نشینی میں ہی سلامتی نظر آئی۔ (عوارف المعاف باب، اصفحہ: ۲۵)

## وجه خلوت نشینی :

حضرت شباب الدین سبروردی رحمة الله علیه نے بیان فرمایا ہے کہ یہ درست ہے کہ صوفیائے کرام (رحمة الله علیم اجمعین) نے خلوت نشینی اورعز لت نشینی کومض اپنے دین کی حفاظت،احوال نفس کی جنبو اور صرف الله تعالیٰ کے لیے عبادت بجالا نے کے لیے اختیار کیا (عوارف المعارف باب سصفحہ:۳۲۲)

## خلوت نشینی کا حاصل فیالات کی یکسوئی :

اس میں کوئی شک نہیں کہ تنہائی اور خیالات کے کیسو ہونے سے انسان کا باطن صاف ہوجاتا ہے۔اب اگر باطن کی سے صفائی ،ند ہب کی اتباع اور رسول خدا کی تیجی پیروی کے باعث حاصل ہوئی ہے تو اس صفا سے روثن خمیری (صفائے لبی ) ذکر اللی کی حلاوت اور پر خلوص عبادات کا ظہور ہوگا۔ (عوار ف المعار ف باب ۲۷صفحہ: ۳۲۲)

## خلوت مين ذكر لااله الاالله:

اگر بندہ (خلوت) دل کے ساتھ اپنی زبان سے لآاللہ آلا اللّٰہ کا تحرار کرتار ہے تو بیکلمہ اس کے دل میں اپنی جڑیں بنالیتا ہواد نفس کی با تین اس کے دل سے دُور ہوجاتی ہیں اور اس کے دل میں اس کلمہ کا مفہوم کلم نفس کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ پس جب یکلمہ دل پرمستول ہوجائے اور زبان اس کو بے تکلف ادا کرنے لگے تو اس وقت قلب اس کلمہ کو اپنے اندراس طرح جذب کر لیتا ہے کہ کسی وقت (اگر میکلمہ زبان اور قلب سے دُور ہوجائے تو اس وقت بھی اس کا نور قائم رہتا ہے اور اس وقت میے ذکر مشاہدہ کے ساتھ قائم ہوکر ذکر ذات بن جاتا ہے۔ یہی وہ ذکر ہے جو ذکر نور کے ساتھ ایک جو ہر بن جاتا ہے (قائم بالذات ہوجاتا ہے اور غیر کا متاب نام مکاشفہ ،مشاہدہ اور معائنہ ہے اور یہی خلوت شینی کا منتہائے مقصود ہے۔ (عوارف المعارف باب ۔ ۲۷)

## طوت نشینی ارباب صدق وصفا کا طریقه:

حفزت موی علیہ السلام کا کو وطور پہ جلوہ حق کے لیے جانا ،اللہ تعالیٰ کے تھم پر حفزت موسیٰ علیہ السلام کا منتخب بنی اسرائیل کوکو وطور پہ لے جانا ۔سیدالا نبیاء ،مجبوب کبریا حضزت محمد کا پیڑا کا بعث مبار کہ ہے قبل غارِحرامیں تشریف لے جانا میسب خلوت نشینی کی چند مثالیں ہیں برابرکوئی بھی عَلیٰ مُحلِّ شَیْءِ قدیونہیں جوحق تعالیٰ ہے مقابلہ کر کے اس کے سپر دچیز پیتضرف کر سکے۔اس لیے حضرت اولیں طابقیُّ قرنی نے ابن حیان خالقیُ کوالقد تعالیٰ کے سپر دکیا۔

#### تجربه:

۔ اکثر مرتبہ کا بیتجر بہ ہے کہ جو چیز حق تعالیٰ کے سپر د کی جائے ۔اس میں نقصان نہیں ہوتا مثلاً رات سوتے وقت سور**ۃ فلق ہ** بار ،سورۃ الناس ۲باراور آیت الکرسی پڑھ کرجس چیز پربھی پھونک ماردیں گےاوروہ چیز اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سپر دکردیں گے **توانشاء** اللہ تعالیٰ وہ چیز چوروں ، ڈاکوؤں وغیرہ کے نقصان ہے محفوظ رہے گی ۔

### تجه پر سلام:

حضرت اولیں بٹائٹیؤٹ نے ارشا دفر مایا کہ تھھ پر سلام ہو۔اللہ تعالیٰ تھے سلامت رکھے۔ دنیا میں ہرفتم کی آفات سے محفوظ رہو۔اللہ تعالیٰ تھے سرتے وقت سلامت رکھے تھی کہ جب تمھاری روح اس جہان فانی سے پر واز کر بے تو ایمان کی سلامتی سے اس جہانِ فانی سے رخصتی ہو۔اس طرح قبر سے اُٹھنے ،حساب کتاب میدان حشر ، پل صراط سے گزرتے ہوئے مختصر رہے کہ اللہ تعالیٰ تھے ہر کا ظ سے ہر صال میں ہمیشہ کے لیے سلامتی عطافر مائے۔

## آئندہ مجھے تلاش نہ کرنا:

لوگوں سے بار بار ملنا۔ مجھے چھانہیں لگتا کیونکہ جتنی دیر میں کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ذکر حق سے میری زبان اتنی دیر خاموش رہتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی ہے کہ آئندہ مجھے تلاش نہ کرنا کیونکہ اگر تو نے تلاش کیا تو پھر بھی ملا قات نہ ہو سکے گی۔ اس ملفوظ شریف میں ایک حیثیت سے علم غیب کا بھی اظہار ہے کہ آئندہ تو مجھے نہل سکے گا۔ اس لیے مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا علوم غیبیہ کا اظہار اولیاء کرام اور انبیاء میہم السلام کے زندگیوں میں اکثر ملتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے ۔ کسی کوزیر دی منوایا نہیں جا سکتا ہاں بہر حال حضرت اولیس قرنی ڈی ایٹ نے فرمایا آئندہ مجھے تلاش نہ کرنا کیونکہ تو مجھے نہ پاسکے گا اور یہی ہوا۔ کہ پھر دوبارہ ملا قات نہ ہوگی۔ بہر حال حضرت اولیس کی شان تو آتا کی شان کا کیا کہنا

مدنی تا جداراحمد مختار تا نظیم کی شان کے دلائل مطلوب ہوں تو مجد ددورِ حاضرہ حضرت علامہ فیض ملت شیخ القرآن والنفسر فقیہہ ملت حضرت علامہ ابوالصالح محمد فیض احمداویسی مدخلہ العالی کی تصنیف لطیف غایۃ المامول نی علم الرسول کا مطالعہ سیجیج جو کہ مکتبہ اویسیہ رضویہ اور سیرانی کتب خانہ نز د جامعہ اویسیہ سیرانی مسجد سیرانی روڈ بہاول پور سے بیہ کتاب اور حضرت علامہ قبلہ فیض ملت فقیہہ ملت کی تمام تصانیف ان دونوں مکتبوں سے منگوائی جاسکتی ہیں۔

#### شهرت پسند نهیں:

بعدازاں حضرت اولیں قرنی دلیاتی نے ارشا دفر مایا کہ میں شہرت کو پسندنہیں کرتا کیونکہ شہرت کا مقصود شہرت دنیا ہے۔ بندہ جتنام شہور ہوگا۔ اتنا ہی اس کے لیے اپنی مرضی ہے ہمہ وفت ذکر حق میں مشغول رہ سکنامشکل ہوگا میں نہیں چاہتا میرے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی مشکل ہوجائے اوراسی شہرت کے باعث جومل کیے وہ بھی شہرت کی نذر ہوکرریا کے پلڑے میں نہجا پڑیں۔ مال نرال به ملفوظ شریف کا بقیه حصه:

آپ نے ارشاد فر مایا: ''تو مجھ ہے ہر لحاظ ہے بہتر ہے آئندہ اپنی ملا قات حاصل نہیں ہوگی ۔ میں جب بھی یاد آؤں ۔ میرے تق میں دُعا کرو۔ابتم بھی یہاں سے رخصت ہوجاؤ تا کہ میں چلاجاؤں۔''

#### فائده :

ملفوظ شریف کے اس جھے میں حضرت اولیں قرنی طالغیوں نے عاجز اندرو بیا اختیار فرماتے ہوئے فرمایا کہ تو مجھ سے ہر لحاظ سے

ہمتر ہے آئندہ اپنی ملاقات نہ ہو سکے گی۔ اس لیے ملاقات کرنے کی کوشش ہی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب انبیائے کرام کے

مجزات اور اولیائے کرام کی بھی کرامات اس سلسلے میں کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق عطافر مائے۔

جب بھی میں آپ کو یاد آؤں نیک و عاول سے یاد فرمانا کیونکہ و عاسے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات بھی عطافر ما تا ہے اور و عادر جات کی

بلندی کا سبب بھی ہے و عالے متعلق تفصیلات کتب احادیث اور و عاول پینی کتب اور الفقیر القادری ابوا حمد غلام حسن اولی کی کے

تصنیف ''فیضان الفرید'' کا مطالعہ کیجے۔

## وقت کی قدر:

''اب تم بھی یہاں سے رخصت ہوجاؤتا کہ میں بھی جلا جاؤں'' ملفوظ شریف کے اس جھے میں حضرت اولیں قرنی بڑائٹؤ نے وقت کی اہمیت کا بھی احساس دلایا ہے کہ وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس لیے وقت کی قدر یہچا نتے ہوئے وقت کے فیمق کھا ت کو فیمتی سے فیمتی بنانے کی سعی سیجئے اللہ تعالی کی عبادت وریاضت کر کے زیادہ فیمتی بناسئے۔ اب رخصت ہوجا ہے تا کہ حق تعالیٰ کی عبادت میں مشغولیت اختیار کر سکوتا کہ وقت عام معمولی اور میر سے ساتھ گفتگو میں گزارو گے اس سے بہتر یہ ہے کہ تو خالصتا حق تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو کرفیمتی بنائے۔ وقت کی قدر پہچانے کہ جب وقت گزرگیا تو ایک لمحہ بھی میسر نہ ہو سکے گا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہ

> اس لیےابتم بھی چلے جاؤ تا کہ میں بھی چلا جاؤں اور حق تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوسکوں۔ ید یدید

# خصوصیت کے ساتھ زندگی گزار ناپیند نہیں

حضرت عمر والنفيز کوفر مایا: میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے خلاف ہوں مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں میر اہاتھ حاجت دوا کے ہاتھ میں ہے مجھے تو بس یا دِ البی ہے غرض ہے وہ میں کرر ہا ہوں اور کوئی چیز در کارنہیں (قصص الا ولیا ہے ضحہ : ۲۰۰۹) حضرت عمر طالغیز کو حضرت اولیں قرنی ڈالٹیز کوفر مایا کہ' میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے خلاف ہوں' محضرت آدم علیہ السلام کی اولا دہ ہیں اور میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولا دہ ہیں اور میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولا دہ وں جیسے بھی انسان اللہ تعالی کی مخلوق ہونے کے ہم تعالی کی مخلوق ہونے کے ہم

حضرت شہاب الدین سہرور دی رحمتہ القدعلیہ نے لکھا ہے جس کی جناب حضرت مٹمس بریلوی نے یوں ترجمانی فرمائی ہے کہ خلوت نشینی اور عزلت نشینی اور عزلت گزینی ارباب صدق وصفا کا طریقہ ہے اور ہمیشہ اس برعمل پیرا رہے اور جو مخص اس پر مداومت کرتا ہے اور ہمیشہ عمل پیرار ہتا ہے۔ تو اس کی تمام عمر ہی اس میں گزرجاتی ہے۔اب اگر کوئی شخص متابل زندگی بسر کر دہاہے۔ (اہل وعیال کی قیود میں اس کانفس گرفتارہے ) تو ایسے مخص کو بھی خلوت نشینی سے بچھ حصہ حاصل کرنا چاہیے۔

## حضرت سفيان ثوري رحمة الله عليه كا قول مبارك:

حضرت سفیان رحمة الله علیه باسناد چند فرماتے ہیں کہ جو مخص خلوص دل کے ساتھ جپالیس دن کے ساتھ خداوند تعالیٰ کی عبادت کر بے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر حکمت کے درواز ہے کھول دیتا ہے۔اس کو دنیا ہے رغبت کم ہوجاتی ہے اور آخرت سےاس کالگاؤ بڑھ جاتا ہے۔ دُنیا کے امراض اور اس کے علاج ہے اس کو واقف کر دیتا ہے اور اس طرح وہ بندہ خدا سال میں (کم از کم ایک مرتبہ اپنے نفس پرضرور قابوحاصل کر لیتا ہے۔

## خلوت نشینی کی اصل:

جب کوئی مریرخلوت نشینی کاارادہ کرنے واس کا سب سے اہم اوراصلی اُصول میہ ہے کہ وہ دنیا کوترک کردے اور جو کچھ اس کی ملکیت میں ہے سب سے بے تعلق ہوجائے اور اپنے لباس مصلے کی پاکیزگی وعبادت کی پوری دکھے بھال کے بعد شسل کرے پھر دور کعت نماز پڑھے، نماز سے فراغت کی پوری گریہ وزاری اور خشوع وخضوع کے ساتھ اپنے گنا ہوں سے تو بہ کرے اور اپ ظاہر و باطن کو یکسال رکھے، اپنے دل سے مکر وفریب ، بغض وحسد اور خیانت جیسی برائی کودور کردے۔ اس کے بعد خلوت میں قدم رکھے۔ (عوار ف المعارف باب: ۲۸)

#### فائده:

آب ذرا پچھلے صفحات میں حضرت اولیں قرنی دلیاتیئؤ کی حیات مبار کہ ملاحظہ فرمائے۔ ذراغور تو فرمائے ہمارے ہزرگوں کا طریقہ کیا ہے اور ہم زندگی کس انداز ہے گزار نے میں مصروف ہیں۔ بہر حال تنہائی کے بے شارفوا کد ہیں۔ اس لیے آپ نے ۔ ارشاد فرمایا کہ میں تنہائی ہے محبت کرتا ہوں کیونکہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا حضرت موٹی علیہ السلام کا مقد س طریقہ بھی ہے اور مدنی تا جدارا حمد مختار ٹاکٹیؤ کا طریقہ بھی۔ اس سے بے شارد بنی دینوی اور اخروی فو اکد حاصل ہوتے ہیں۔

## سخت تكليف اور دُكھ:

حضرت اولیں قرنی بڑائیڈ نے فرمایا کہ میں تنہائی ہے محبت کرتا ہوں اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ''لوگوں ہے مجھے خت تکلیف اور دُکھ پہنچتا ہے۔ کیونکہ لوگوں کے آنے ہے میرئ توجہ ان کی طرف ہوجاتی ہے۔ جس وجہ ہے میں تن تعالیٰ کی یادے غفلت کا شکار ہوجا تا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میر اایک لیح بھی ضائع ہو۔ کیونکہ ایک لیحہ کا حساب ہونا ہے۔ اس وجہ ہے جھے خت تکلیف اور دُکھ ہوتا ہے۔ نیز لوگوں کے آنے اور یوں عزت واحتر ام کرنے سے نفس کے بگڑنے کا بھی خدشہ رہتا ہے۔ نیز ریا تکلیف اور خت دُکھ ہوتا ہے۔

سجی برابر ہیں۔اس لیے میں خصوصیت کے ساتھ زندگی سر کرنے کے خلاف ہوں۔

جیے تمام انسان بحثیت انسان برابر ہیں ای طرح میں جا ہتا ہوں کہ جیسے بھی انسان زندگی گزار رہے ہیں کہ بھی کو حکومت کی طرف سے خرچہ اور امداد نہیں ملتی اسی طرح کرنے میں نفس بے شارخرا بیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے میں خصوصیت سے زندگی بسرنہیں کرنا جا ہتا تا کہ ایسی خرابیوں میں مبتلا ہونے کا راستہ ہی بند کر دیا جائے۔

## مجھے کسی چیز کی حاجت نھیں:

اللہ تعالی نے دیکھنے کے لیے آئکھیں دی ہیں۔کام کاح کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں۔ چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں۔
سوچ و بچار کے لیے دماغ عطافر مایا ہے۔ نیز بے شار عطاؤں سے نوازا ہے اور بدکہ مجھے انسان بنایا اور سب سے بڑھ کر بدکہ
المحمد لللہ مسلمان ہوں فرورت کی بھی اشیاء مجھے حاصل ہیں تو میر احاجت روایعنی اللہ تعالی جو کہ رب العالمین ہے وہ میری بھی
حاجات پوری فرمادیتا ہے میرا ہاتھ میر سے حاجت روائے ہاتھ میں ہے پھرکون کی ایسی حاجت باقی رہ جاتی ہے۔ جورب العالمین
پوری نہیں کرسکتا۔اللہ تعالی تو سبھی حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتا ہے اس کے دستِ قدرت میں میر ابھی ہاتھ ہے۔ وہی میری
مراجات پوری کر دیتا ہے۔

مجھے تو بس یادالبی سے غرض ہے اس کے علاوہ میری کوئی غرض نہیں اور یہی انسان کی تخلیق کا مقصد بھی ہے کھما قال الله تعالىٰ في القرآن المجيد فرقان الحميد و ما خلقت المجن و الانس الاليعبدون اس ليم مدوقت الله تعالىٰ على عبادت ميں مصروف ہوں۔اس كے علاوہ مجھے پچھ تيس عاليہ ہے۔

-----☆☆☆-----

# مسميري كي حالت ميں رہنا بيند

حضرت عمر شائنی نے جب فرمایا کہ کیا میں حاکم کوفہ کو تھارے لیے کھ کھ دوں اُنھوں نے فرمایا نہیں مجھے سمپری کی حالت میں رہنازیا دہ پہند ہے۔ بعداس کے بیکوفہ والیس آگئے (اُسدالغابہ فی معرفة الصحابة اُردوتر جمہ جلداول صفحہ: ۲۳۸) فَقَالَ لَهُ عُمَرُ آَیْنَ تُویِدُ قَالَ الْکُوفَةَ قَالَ الْکُوفَةَ قَالَ اللّا اکْتُبُ لَكَ اللّی عَامِلِها قَالَ اکْونُ وُ فِی غَبُو آِیِ النّاسِ اَحَبُّ اِلْکَی (مسلم شریف باب من فضائل اولیں القرفی) حضرت عمر شائنی نے اُن سے یو چھاتم کہاں جانا جا جے ہو۔ آپ نے فرمایا۔ کوفہ میں۔ اُنھوں نے کہا جھے ماکساروں میں رہنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔

فائدہ: حضرت عمر فاروق وظائنوئو کے پوچھنے پر آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کوفیہ میں جانا جا ہتا ہوں ۔ کوفہ جانے کا سب بیتھا کہ مدینہ منورہ میں تو مدنی تا جدار ، احمد مختار مَنَّا ﷺ کا ارشاد گرامی کہ جس میں حضرت اولیں قرنی وظائنوئو سے دُعا کرانے کی فضیات بیان کی گئی تھی ۔ حضرت عمر فاروق وٹائٹوئو کو بھی معلوم تھی اور بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی معلوم تھیں مثلاً حضرت علی

اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنبم کسی کونہ بھی معلوم ہوئیں تو حضرت عمر طالغؤگا تذکرہ تو احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت عمر فالغؤگا تذکرہ تو احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت عمر فالغؤگا تذکرہ تو احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق طالغؤگا تذکرہ تو احد آہت آہت تمام علاقہ والوں کو بید خصوصیت معلوم ہوجاتی جس وجہ ہے آپ کی شہرت ہر طرف بھیل جاتی لوگ آپ کی طرف کھیے چلے آتے اور آپ اپنے معمولات میں کما حقہ مشغولیت اختیار نہ کر سکتے۔ ہمہوفت حق تعالی کی عبادت میں مصروف ندرہ سکتے۔ بلکدا کشر وقت غفلت کا شکار رہتے جب کہ کوفہ میں آپ کی اس حیثیت سے لوگ واقف نہ تھے۔ اس لیے آپ کو تنہائی میسر ہوسکتی تھی۔ جس وجہ سے کو گوارٹ بی کے ایر نے در بینہ منورہ سے کوفہ جانا پیند نو رہا ہوگا کی عبادت میں مصروف رہ سکوں۔ اس لیے آپ فر ارشاد فر مایا کہ مجھے سمبری کی حالت میں رہنا پہند ہے۔ لوگوں کے اثر دھام سے وحشت ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کے اثر دھام کی وجہ سے بندہ حق تعالی کی عادت سے عافل ہوجا تا ہے۔ اس لیے میں کوفہ جانا چاہتا ہوں تا کہ کوئی بھی میر کا اس حیثیت سے جانتا ہوگا اور نہ ہی میں حق تعالی کی عبادت سے عافل ہوں گا۔ مزید حیث میر کا اس حیثیت سے جانتا ہوگا اور نہ ہی میں حق تعالی کی عبادت سے عافل ہوں گا۔ مزید وضاحت دیگر ملفوظات کی شرح میں بیان کردی گئی ہے۔

------

# د نیوی عزت و تکریم کی ضرورت نہیں

## دنیوی عزت وتکریم کی ضرورت نھیں

جب سیدنا عمر مثالثنو نے فرمایا کہ میں کوفہ کے گورنر کی طرف آپ کے لیے رقعہ لکھ دوں؟ اُنھوں نے فر مایا: میں درویش آدمی واپسی کو پسند کرتا ہوں مجھے کسی دنیاوی عزت و تکریم کی ضرورت نہیں۔

## واپسی کو پسند کرتا هوں:

حضرت عر النائية نے فر مایا کہ میں آپ کو کو فد کے گورنر کے نام رقعہ کھے دیتا ہوں۔ وہ آپ کی مدوکر ہے گا جس وجہ سے تعصیل روزی اور دیگر ضروریات کے لیے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ پھر تمھارے لیے محض حق تعالی کی عبادت کے سوا کوئی کا م نہ ہوگا۔ سکون سے عبادت کرنا میسر آئے گا۔ کسی قتم کی پریشانی نہ رہے گا۔ ہر لحاظ سے دینوی ضروریات کی فکر نہ رہے گا۔ بلکہ دیگر لوگ بھی عزت واحترام سے پیش آیا کریں گے۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہ جھے کسی مدد کی ضرورت نہیں کیونکہ میں خود کا م کرنا جانتا ہوں میں درویش ہوں۔ درویش کسی کی دولت پہنظر نہیں رکھتے۔ بلکہ درویش کی نظر صرف اور صرف اللہ تعالی پہوتی ہے۔ اس لیے میری نظر بھی حق تعالی کی مدد یہ ہے۔ جھے کسی کی مدد درکار نہیں بلکہ جھے تو یہ پہند ہے کہ آپ مہر بانی فرما کر اجازت عطا فرما ئیں میں واپسی کو پہند کرتا ہوں۔

## ننیوی عزت وتکریم کی ضرورت نھیں:

مجھے دنیوی عزت و تکریم کی ضرورت نہیں بلکہ میرے لیے وہی عزت ہی کافی ہے مجھے اللہ تعالی جل جلالہ اور رسول اللہ

# محض ظاہری تنہائی کسی کام کی نہیں

فر مایا: (محض ) ظاہری تنہار ہنا درست نہیں کیونکہ دوآ دمیوں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ (تذکرہ اولیائے عرب وعجم)

#### مطلب

تحض ظاہری تنہائی کسی کام کی نہیں جب تک کرفق تعالی کی محبت نہ ہو۔ ظاہری تنہائی اس وقت مفید ہے جب ظاہری طور پر تنہائی بھی میسر ہواور ظاہری تنہائی کے ساتھ فق تعالی کی محبت ول ود ماغ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو۔ سوائے فق تعالی کی ماداور ذکر کے کوئی کام نہ ہوکوئی لمحہ بھی حق تعالی کے ذکر وفکر کے بغیر تنہ گزرے بلکہ جولمحہ فق تعالی کے ذکر وفکر کے بغیر گزرے۔ وہ اپنے لیے موت تصور کرے۔ ایسی تنہائی اور گوشنشینی ہی مفید ہے۔

اوراگراس کے برعکس تنہائی میسر ہو کہ ذکر وفکر پہ ہمیشہ اور ہروقت حق تعالیٰ کی یاد کی مہر نہ ہو۔ دل ود ماغ پہ شیطانی الرّات کی بحر مار ہو بلکہ القد تعالیٰ جل جلالہ اور رسول اللّٰہ تَا اِیُّوَا اُور دین کے متعلقات سے یکسر ہی یا تو غیر متعلقہ رویہ اختیار کیے دہ یا موافقانہ رویے کی بجائے مخالفانہ طریقہ اختیار کرے۔ گنا ہوں کی دلدل میں دھنتا جار ہا ہوا پسے انسان کے لیے تنہائی ، گوشہ شینی بجائے مفید ہونے کے اور زیادہ نقصان دہ ہے۔

## مثال:

کیجھائی طرح کا حال محض ظاہری تنہائی کا ہے۔الیی ظاہری تنہائی جس میں حق تعالی سے نگاؤ دین ہے محبت ،القد تعالیٰ کے ذکر وفکر سے قلبی تعلق قائم نہ ہو چکا ہوا لی تنہائی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔اس لیے جضرت اولیں قرنی رحمتہ القدعلیہ نے ارشاد فرمایا کہ (محض) ظاہری تنہار ہنا درست نہیں ہے کیونکہ محض ظاہری طور پر تنہار ہے سے خصوصاً جبکہ انسان کوکوئی کا م بھی نہ ہو۔

کمی مروفیت بھی نہ ہو۔انتہائی نقصان دہ ہے۔ایس حالت میں انسانی سوچوں پے شیطانی سوچوں کا رائج ہوتا ہے۔جس سے وہ نئی نئی ایسی ترکیبیں سوچیاں ہے۔ جس سے اس کے لیے شیطانی امور میں آسانیاں پیدا ہوجا نمیں۔ نئی شیطانی سوچیں پیدا ہوتی ہیں۔ بلکہ بے شارگنا ہوں میں معاون خیالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ نئے سئے گوشے اور نئی نئی ترکیبیں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں۔ کہ کس طرح ناجائز مال استعال کیا جا سکتا ہے۔ کیسے طریقوں سے فلاں قسم کے گنا ہوں کی دلدل میں نہایا جا سکتا ہے۔ بسے طریقوں سے فلاں قسم کے گنا ہوں کی دلدل میں نہایا جا سکتا ہے۔ بسے طریقوں سے ڈاکہ زنی کو چوری کے لیے کون کون تی نئی اور انو کھی ترکیبیں استعاکی جا نمیں کہ مالکوں کو کا نوں کا ن خبر نہ ہو۔ کن طریقوں سے ڈاکہ زنی کو کامیاب کیا جا سکتا ہے۔ کشھریہ کہ ایسانسان شیطان کا آلہ کاربن جا تا ہے۔

## شیطان سے نجات کا طریقه:

ا یے ہی حالات ہے دو چارانسان کے لیے حضرت اولیں قرنی ڈائٹٹٹ کا پیملفوظ شریف بڑا ہی مفید ہے۔ بلکہ ایک نعمت ہے۔اگرالتد تعالی عقل سلیم عطافر مائے تو بینسخه ضروراستعمال کرنا جا ہیے۔ بلکہ لازم ہے کہ ایسی حالت میں آپ کے اس ملفوظ شریف پیمل پیراہوکر شیطان اور شیطانی امور سے نجات حاصل کرنی جا ہیے۔ پیمل پیراہوکر شیطان اور شیطانی امور سے نجات حاصل کرنی جا ہیے۔

آپ نے فرمایا ہے کہ (محض) تنہار ہنا درست نہیں ہاں گوششینی اختیار کرنا جاہتا ہے۔ تو پھر بزرگانِ وین کے طریقے کے مطابق سیحے گوششینی اختیار کرنا جاہتا ہے۔ تو پھر بزرگانِ وین کے طریقے کے مطابق سیحے گوششینی اختیار کر کہ جس میں شیطان اور شیطانی امور سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو محض اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے ہی گوششینی اختیار کی جائے ۔ تب تو گوششینی مفید ہے ۔ ضرورا ختیار کرنی جا ہے کوشتینی اختیار کی جائے ۔ تب تو گوششینی مفید ہے ۔ ضرورا ختیار کرنی جا ہے کہ مختلف انبیاء کرام بالحضوص سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ تا ہوئی کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ مبارک میں اعتمان کے ایکٹری ہے۔

ایسے طریق کے برعکس انسان کے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہے ایسی گوشنشینی سے پر ہیز ضرور ک ہے۔اس لیے حضرت اولیں قرنی خاصفہ نے خطرت اولیں قرنی خاصفہ نے خطر یقتہ میہ بیان فر مایا ہے کہ (محض) ظاہری تنہا ر جنا درست نہیں کیونکہ دوآ دمیوں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔

## بعض لوگوں کے لیے گوشہ نشینی نقصان دہ ھے:

حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جاننا چاہیے کہ دینی اور دنیاوی مقاصد میں بعض ایسے مقاصد بھی ہوتے میں ہجن کا حصول دوسروں کے بغیرممکن نہیں ہوتا اور لوگوں سے ملے بغیر وہ درست ہوہی نہیں سکتے اور گوشنشنی کی صورت میں ان کا فوت ہوجانالازی ہوتا ہے۔ گوشنشنی کا ایک بہت بڑا نقصان ہے (نسخہ کیمیا اُردوتر جمہ کیمیا کے سعادت صفحہ، ۲۲۲۲)

### محض ظاهری تنها رهنا درست نهیں:

کیونکہ محض ظاہری تنہار ہنااس لیے درست نہیں کہ بے شارالی نیکیاں ہیں جوانسان کرنہیں سکتا مثلا نماز جماعت ،فریضہ کی دارائیگی علم سیکھنا اور سکھنا ناوالدین سے حسن سلوک ،اولا دکی تربیت ،حقوق الند کے ساتھ ساتھ انسان پہ حقوق العباد ہمی لازم ہوتے ہیں ۔مگر ظاہری گوشنشی انسان کوحقوق العباد سے غافل رکھتی ہے جوانتہائی نقصان کا سبب ہے۔اگر مسائل کی ضرورت ہوتو انسان مسائل سمجھنا ورسمجھانہیں سکتا۔ بلکہ حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے یوں لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ (محض ظاہری گوشہ

میں نا کام ہوگا۔

#### فانده:

معلوم ہوا کہ تنبائی میں شیطان انسان کو بہکانے کی بحر پورکوشش کرتا ہے اورا گر دوسرا ساتھی ہوتو شیطان کما حقہ بہکانے سے قاصر رہتا ہے اور کم ہی شیطان کا داؤچلتا ہے۔اسی لیے حضرت اولیس قرنی ڈیائیڈ نے فرمایا کہ (محض) خلا ہری تنہا رہنا درست نہیں کیونکہ دوآ دمیوں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔محض خلا ہری تنہائی ریا کاری کا سبب ہے اور ریا کاری شیطانی فعل ہے۔ لہذا الی تنہائی کا کوئی فائد ہنیں ۔ بلکہ الٹانقصان ہے اس کی محض خلا ہری تنہائی درست نہیں ہے۔

-----☆☆☆-----

# آخرت کی سرداری

فر مایا: میں نے آخرے کی سرداری طلب کی تووہ مجھے مخلوق خدا کو نصیحت کرنے میں ملی۔

(حضرت اوليس قرني عاشق رسول صفحه: ۱۳۸)

چار دنال دی چانی ہوندی فیر سیریاں راتال کہا میاں محمد والا ہر دم سوچ بچارال

نشینی کی ) پہلی آفت تو یہ ہوتی ہے کہ علم سیکھنے سکھانے کا موقع نہیں ملتا اور یا در ہے کہ جس شخص نے وہ علم بھی حاصل نہ کیا ہو جس کا سیکھنا اس کے لیے ممکن نہ ہو سیکھنا اس کے لیے ممکن نہ ہو سیکھنا اس کے لیے ممکن نہ ہو لین کا بھینا ہیں کے لیے فرض ہے تو گور نشین تو جائز ہے لیکن لئہ ہوتان کا بھینا ہی اس کے لیے مشکل ہوتو ایساشخص عبادت کا آرز ومند ہونے کی صورت میں گور نشین ہوجائے تو جائز ہے لیکن اگروہ علوم شریعت حاصل کرنے کی طافت اور ذہانت رکھتا ہوتو اس کے لیے گور گیر ہوکر بیٹھنا زبر دست خمارے کا باعث ہے۔ کہ اول تو بھیلی علم کے بغیر گور نشین ہونے والے کا زیادہ تر وقت سونے اور بے کاری میں گزر جاتا ہے یا پریشان خیالات میں ضافع ہوجا تا ہے دوسرے یہ کہ اگر بالفرض وہ وقت کو ضائع نہ ہونے دے اور سمارا دن عبادت میں لگار ہے تو بھی علمی استحکام سے محروی اسے عبادت میں غرور و تکبر سے خالی نہ در ہے دے گی اور طرح طرح کے غلط اندیشے اس پر مسلط رہیں گے اور اعتقاد بھی غلطی وخط اسے موجا تا ہے نام سیکھ جی یا یا بعض افعال ایسے سرزد سے محتوظ نہ رہے گا اور اللہ تعالی کی شان میں ایسے ایسے خطر یا کی کمات اس کی زبان سے نکل سکتے ہیں یا بعض افعال ایسے سرزد ہو تی جو تھی یا بدعت میں شامل ہوں اور اسے کم علمی (اور یا تبجی) کی وجہ سے خبر نہ ہو۔

(نىخەكىميار جمەكىميائے سعادت صفحد،٣٣٦)

#### فائده

ال کیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ محض تنہائییں رہنا جا ہے کیونکہ این تنہائی بے شار نقصانات کا سبب ہے اور اکیلا ہونے کی دجہ سے بے شارا لیے امور بھی سرانجام دینے ہیں جھجک محسوں نہیں کرے گا۔ جوحق تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں اور جب ساتھ کوئی دوسرا انسان موجود ہوگئی وسرا انسان سے کہ وانسان سے کہ وانسان سے کروانے کے لیے پوراجتن کرتا ہے ۔ مگر دوسرا انسان پاس موجود ہونے کی وجہ سے وہ بعض اوقات ایسے امور سرانجام نہیں دے سکتا ۔ اسی لیے حضرت اولیں قرنی زائی ہے نے فرمایا کہ دوآ دمیوں سے شیطان بھاگ جاتا ہے کہ اسلیے انسان کو شیطان الیے ناجائز امور کی طرف راغب کرتا ہے مگر دوسرے انسان کے ہونے کی وجہ سے وہ باز رہتا ہے جو کہ شیطان کی انکان کی ایک نے باتا ہے جو کہ شیطان کی باعث بن جاتا ہے جو کہ شیطان کی باعث بن جاتا ہے۔

## تنھائی میں نامحرم عورت کے ساتھ وقت نہ گزارنے کا حکم:

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ لَا يَبِيْتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ اِمُراةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا اَنْ يَكُونَ نَاكِحًا اَوْذَا مَحْرَمٍ

(مسلم شريف مفكوة شريف باب النظر الى الخطوبة وييان العورات)

حصرت جابر رہ النیوں ہے روایت ہے کدرسول اللہ مُناقیا ہے ارشاد فر مایا خبر دار کوئی مرد کسی شادی شدہ عورت کے پاس ( تنہائی میں اکیلا) رات نہ گزارے مگریہ کہ اس کا خاوندیا محرم رشتہ دار ( ساتھ ہو )

#### : 03419

۔ لیعنی شیطان اے ورغلا کر بہلا کیسلا کر گمراہ کر کے گناہ میں مبتلا کردے گا۔اگر کوئی محرم یا خاوند ہوا تو شیطان اپنے مشن

بہر حال مختصریہ کہ بیسب کچھ چندروز ہ ہے۔ایک دن بیسب کچھتم ہوجانا ہے۔اتی محنت سب کچھٹتم ہونے والی چیز کے لیے کیول کی جائے ۔ تن من دھن سب چھ قربان کرنا ہے تو کیول نہ اس سر داری کے لیے کیا جائے جو ہمیشہ کے لیے حاصل ہوگی ،اگراپنا ظاہری دنیوی جاہ وجلال اورعزت وعظمت داؤیہ لگاناہی حابتا ہے تو کیوں نیاس سر داری کے لیے داؤیہ لگایا جائے جو نہ حتم ہونے والی سر داری اللہ تعالٰی کی طرف سے حاصل ہوگی ۔ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے جس سر داری کی خواہش کی حائے وہ چندروز ہ ہی ہوگی۔کوئی سرداری چند ماہ تک کے لیے ہوتی ہے کوئی چندسال قائم رہتی ہے۔ جوسر داری زیادہ سے زیادہ قائم روسکتی ہے وہ تاحیات سرداری ہوگی۔ ہرایک کی ظاہری دنیوی زندگی ایک ندایک دن ختم ہوجائے گی سب نوکر چا کر ماتحت د کھتے رہ جا نیں گے کہنامعلوم کس کمھے زندگی کی ڈورٹوٹ جائے گی۔ زندگی کی پپنگ انتہائی بلندی پہرپرواز جاری ہونے کے باوجود نہ جانے کس لمح کٹ جائے گی۔ کیونکہ بھی کے لیے ارشادر بانی ہے۔

كُلَّ نَفُسِ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

برایک نفس نے موت کا ذا کقہ چکھنا ہے

برایک نے موت کا شکار ہونا ہے جو پکھ بنا ہے۔ ہرایک نے ٹو ٹنا ہے۔ جو بھی پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے دوام کسی کو تھی عاصل نہیں ای طرح انسان تا حیات کی سرداری بھی کب تک قائم رہے گی زندگی کے خرمن کوموت کی چنگاری جلا کرر کھ دے گی۔ زندگی کے اختیا م ہوتے ہی سرداری کے بھی خواب ٹوٹ جائیں گے حتی کہ حال بیہوجائے گا کہ کسی پیسر داری کیا چل سکے گی خود تیرےاپنے ہاتھ تیرا کہناماننے سے انکارکردیں گے گویا تیرےاپنے ہاتھ بھی تیری سرداری ماننے سے انکارکردیں گے۔تیرےاپنے پاؤں پہ تیرااختیار قائم ندرہ سکےگا۔ تیراا پناو جود ہی تیرےاختیاراور تیری سرداری کؤھگرادے گاالیی ناپائیدارسردادی کوحاصل کرنے کے لیےا پناسب کچھداؤیہ لگادینا کہاں کی بمجھداری ہے کہاں کی عقل مندی ہےاور پچ پوچھیے اورغور وفکر ہے کا م کیجئے تو مجھے بھی تسلیم کیے بغیر کوئی جارہ نہ رہے گا کہ الی نشان برآ بسر داری کے لیے سب کچھ قربان کر دیناعقل مندی نہیں بے وقو ٹی ہے نا جھی ہے لہذا آج ہی جھیداری کا ثبوت دے وہ سر داری حاصل کرنے کی کوشش کر جو تجھے دنیا وآخرت دونوں جہاں میں کا میا بی ہے سر فراز ہوئے كاسبب بنے اس سردارى كاخيال دل سے زكال دے جود نياو آخرت ميں ناكا ي كاسبب مو۔

## کامیابی کی ضامن سرداری :

کامیابی کی ضامن سرداری وہ ہے جوانسان کی بقید زندگی کے لیے سرداری کا باعث ہو۔ بعد از مرگ بھی سرداری قائم

قبر میں سرداری کے فوائد سے مستفید ہونا نصیب ہو۔ میدانِ محشر میں بھی رب کا نئات کے انعامات کا سبب ہے ،میزان عمل کے وقت اعمال کی قبولیت کی خوشخری عطامو۔ بل صراط ہے گز رنا آسان ہوجی کہ حق تعالیٰ کی رضاحاصل ہو۔

## آخرت کی سرداری:

حضرت اولیں قرنی بنائنیڈ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آخرت کی سرداری طلب کی تووہ مجھے مخلوق خدا کونصیحت کرنے میں فی

ونیافتم ہونے والی ہے ای طرح دنیا کی سرداری بھی فتم ہونے والی ہے۔ دنیافتم ہوجائے گی۔ دنیا کے فتم ہوتے ہی دنیا کی سرواری بھی ختم ہوجائے گی۔ جب کہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی ای طرح آخرت کی سرداری مل گئی تو وہ ختم نہ ہوگی۔ بلکہ جمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی ۔ ہمیشہ کی سرداری کے مدمقابل عارضی سرداری ہے عقل انسانی کے سامنے اگر بیرمعاملہ پیش کیا جائے تو عقل انسانی یہی دہائی دے گی کہ خداراختم ہونے والی سرداری لے کر کیا کرے گا تو بے وقوف تو نہیں کہ ہمیشہ کی سردای کے مقابل ختم ہونے والی سرداری حاصل کرنا جا ہتا ہے۔

میرے دوستو! کوئی بھی سیجے سوچ رکھنے والا انسان گھائے کا سودا کرنا پیندنہیں کرتا۔ چند کھات کے لیے گھائے کا سودا کوئی نہیں کرنا جا ہے گا۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کے گھائے کا سودا کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ اس لیے دعوت فکر ہے کہ دوست! ذراا پنا نفع و نقصان خوب سوچ سمجھ کے کہیں ایبانہ ہو کہ پھر پچھتا ناپڑے۔ بعد کا پچھتا ناکسی کام نہ آئے گا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ الٹاافسوس میں اضافہ ہوگا۔ وہی سوچ سوبان روح ٹابت ہوگی مگراس وقت کا پچھتا نا بجائے فائدہ کے نقصان دہ ٹابت ہوگا اس کیے پنجائی ضرب المثل ہے كذا وصلے بيران دابالے كجھ وى نيس كيا۔ "ابھى وقت ہے تنجلنے كاخدارا آئے ستجل جاءاتى ميں تيرا بھلا ہے۔ورنہ وقت گزرنیکے بعد یعنی بعد ازمرگ پچھتائے کیا ہوگا پچھ بھرنہ ہو سکے گا۔ کیا خوب ضرب المثل ہے کہ'' اب پچھتائے کیا ہووت جب چڑیا

## بهترین مشوره:

اس لیے حضرت اولیں قرنی وہالنوز نے غیرمحسوں طریقے سے حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں نے آخرت کی سرداری طلب کی تو مخلوق خدا کونفییحت کرنے ہے مجھے آخرت کی سرداری حاصل ہوئی ہے۔ گویا آپ کے فرمان مبارک سے بید اصول اخذ ہوا کہ جوبھی ہمیشہ کی سر داری ختم نہ ہونے والی سر داری کا طالب ہوا ہے حیا ہے کہ وہ دنیا کی سر داری طاب نہ کرے بلکہ آخرت کی سر داری طلب کرے اور آخرت کی سر داری کے حصول کے لیے بہترین مشورہ بیہ ہے کہ مخلوق خدا کونصیحت کرتے رہے کا شیوہ بنالیجے۔ابیا کرنے ہے آخرت کی سرداری حاصل ہوگی۔

## علوم کی بہار:

حضرت اولیس قرنی بنایفنیه نمینهیں ہیں بلکہ نبی کریم رؤف الرحیم فالٹیئر سے عشق کی حد تک محبت کرنے والے حضور کے غلام ہیں۔اُنھیں حق تعالی نے ایسےعلوم سےنوازا ہے کہانسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بیتو ہے غلام کےعلوم کا حال آ فا کےعلوم کا کیا کہنا۔ پھربھی کوئی نہ سمجھے تواس کا اپنانضیب۔

> ترا نفیب تیرے لیے میرا نفیب میرے کی کس کو کیا ملا ہے اپنے نصیب کی بات ہے

(ابواحمداوليي)

#### فائده

320

یکم بی فاقیق اوران کے صدقہ ہے تمام صحابہ آئمہ مجہدین علائے متقدین ومتاخرین سب کوشائل ہے۔ مثلاً اگر کسی کی تبلیغ ہے ایک لا گھنماز وں کا ثواب ہوگا اوران نمازیوں کو اپنی اپنی نمازوں کا ثواب ، اس سے معلوم ہوا کہ حضور کا ثواب مخلوق کے انداز سے وراء ہے۔ رب فرما تا ہے وَ إِنَّ لَكَ لَا جُورًا غَيْر مَمْنُونَ ایسے ہی وہ معتقین جن کی کتابوں سے لوگ ہوایت پارہے ہیں قیامت تک لا کھوں کا ثواب اُنھیں پہنچتار ہے گا بیحدیث اس آیت کے خلاف نہیں کیڈس کے للائسانِ اللا ماسعی کیونکہ بی ثوابوں کی زیادتی اس کے مل تبلیغ کا متیجہ ہے۔

(مراة شرح مشكوة جلداول صفحه: ١٦٠)

فائده

ای کیے حضرت اولیں قرنی واللین نے فرمایا کہ میں نے آخرت کی سرداری طلب کی تو وہ مجھے مخلوق خدا کی نصیحت کرنے میں ملی۔ میں ملی۔

# تقذري كے لکھے پہ مطمئن ہوجا

فر مایا: پو چھا: یقین کس طرح حاصل ہوگا۔

فرمایا: تو اپنی تقدیر پر قانع رہ بعنی جو کچھ تیری تقدیر میں لکھا ہے اس پر مطمئن ہوجا اور اللہ تعالیٰ کے سواہر چیز سے کنارہ لرکے۔(لطائف نفیسہ درفضائل اویسیہ صفحہ: ۱۳۱)

سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یقین کیسے حاصل ہوسکتا ہے؟ وہ کون سے امور ہیں کہ جنھیں اختیار کروں تو مجھے یقین کی دولت حاصل ہو جائے۔

حضرت اولیں قرنی ڈائٹیؤ نے ارشادفر مایا کہ جو کچھ تیری نقدیر میں لکھا ہے وہ سب پچھ کچھے حاصل ہونا ہے اور جو پچھ تیری نقدیر میں لکھا ہے وہ سب پچھ کچھے حاصل ہونا ہے اور جو پچھ تیری نقدیر میں نہیں لکھا وہ کچھے حاصل نہ ہو سکے گا خواہ جتنے بھی جتن کر لے محروم ہی رہے گا۔اس لیے تقدیر سے زائد کے حصول کی کوشش نفسول ہے اور اس سلسلے میں پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے تقدیر پہتان مونے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے تقدیر پہتان مونے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے تقدیر پہتان مونے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے تقدیر پہتان مونے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے تقدیر پہتان مونے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے تقدیر پہتان مونے کھو تھے گھے تابی ہو جو کھو تقدیر پہتان مونے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے تقدیر پہتان مونے کی اس میں مونے کا کوئی فائدہ نہیں اس کیے تقدیر پہتان مونے کی اس میں کھو تھے کہا کوئی فائدہ نہیں اس کیے تقدیر پہتان مونے کوئی فائدہ نہیں اس کیے تقدیر پہتان مونے کی اس میں کھو تھی کے تقدیر میں کھو تھی کے تو تعدیر کے تقدیر میں کھو تقدیر میں کھو تھی کہا کوئی فائدہ نہیں کھو تھی کھو تھی کھو تھی کھو تھی تقدیر میں کھو تھی کے تعدیر کے تعدیر کے تعدیر کے تقدیر میں کھو تھا کہ کہ تعدیر کھو تھا کہ کوئی فائدہ کوئی خوالے کے تعدیر کھو تھا کہ کوئی خوالے کے تعدیر کے تعدیر کے تعدیر کے تعدیر کے تعدیر کے تعدیر کھو تھا کہ کھو تعدیر کے تعدیر کھو تعدیر کے تعدیر ک

### قدير:

(۱)سَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعَلَى0 اعِدب كنام كى پاكى بولوجوسب سے بلند ب

## مخلوق خدا کو نصیحت کرنے کی فضیلت:

ایک حدیث میں آیا ہے کہ بی کریم کا فیٹے نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ اچھائیوں کے بھیلنے اور برائیوں کے روکنے کا سب
ہوتے ہیں اور بعض برائیوں کے بھیلنے اور اچھائیوں کی رکاوٹ کا سبب ہوتے ہیں لیس بٹارت ہے ان لوگوں کے لیے جنھیں اللہ تعالی نے بدی کا سبب بنایا بعنی امر بالمعروف اور نہی من
تعالی نے بھلائی کا ذریعہ بنایا اور تاہی ہے ان لوگوں کے لیے جنھیں اللہ تعالی نے بدی کا سبب بنایا بعنی امر بالمعروف اور نہی کو وہ کتا ہے اور وہی مومنین میں ہے ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔
الممتر پڑمل کرنے والا نیکی کو پھیلاتا ہے اور بری کورو کتا ہے اور وہی مومنین میں ہے ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔
الکہ وہو منووں والمہ وہو مناسب بعض بعض بیا مورون باللہ عورون ویں نہو وہ کے ہیں۔
الکہ وہو منووں کے اللہ فور منا ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ وہ نیکی کا تھم دیتے ہیں اور برائی ہے روکتے ہیں۔
اور وہ لوگ جو بدی کا تھم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں وہ منافق ہیں اللہ تعالی فرما تا ہے۔
الکہ نافقہ وی قرائم نافقہ وی بعض کے من میں میں میں میں میں میں میں اور نیکی ہے من کرتے ہیں۔
منافق مرداور منافق عورتیں ایک طرح سے ہیں یہ برائی کا تھم دیتے ہیں اور نیکی ہے منع کرتے ہیں۔
منافق مرداور منافق عورتیں ایک طرح سے ہیں یہ برائی کا تھم دیتے ہیں اور نیکی ہے منع کرتے ہیں۔

( تنبيهالغافلين حصه اول باب بالمعروف ونهي عن المنكر )

حضرت على الني كا قول مبارك:

حضرت علی ڈائٹوڈ فر ماتے ہیں کہ نیکی کا تھکم دینااور برائی ہے رو کناسب سے افضل عمل ہےاس سے فاسق جاتا ہے پس نیکی کا تھکم دینے والامومن کی پیشت پر ہےاور بدی ہے رو کئے والا منافق کی ناک رگڑنے والا ہے۔

( تنبيه الغافلين حصه اول باب امر بالمعروف ونهي عن لمنكر )

## هدایت کی طرف بلانے کی فضیلت:

وَعَنْ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا إلى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْوِ مِثْلَ الْجُوْرِ مَنْ تَبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ الْجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ الْجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ اثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ اثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ اثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ اثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ اثَامِ مِنْ الْإِنْ مَا مُعَلِوقًا ثَرُيفَ البالاعتمام)

حضرت ابو ہریرہ وظائنی سے روایت ہے اُنھوں نے بیان کیا کدرسول اللہ طاقی نے ارشادفر مایا جو ہدایت کی طرف بلائے اس کوتمام عالمین کی طرح تواب ملے گااوراس سے ان کے اپنے تو ابوں سے پچھ کم نہ ہوگااور جو گراہی کی طرف بلائے تواس پرتمام پیروی کرنے والے گراہوں کے برابر گناہ ہوگااور بیان کے گناہوں سے پچھ کم نہ کرے گا۔ ے روک دیا گیا کیونکدان پر دنیوی عذاب کا فیصلہ مرم ہو چکا تھا۔ آ دم علیہ السلام کی وُعاہد السلام کی عمر بجائے ساٹھ سال کے سوسال ہوگئی وہ قضاءمبرم بھی میمعلق خیال رہے کہ تقدیر کی وجہ ہےانسان پھر کی طرح مجبور نہ ہوگئی ور نہ قاتل بھانسی نہ یا تااور چورکے ہاتھ نے گئے کیونکہ رب تعالی کے علم میں بیآ چافلاں اپنے اختیارے بیر کت کرے گاؤ عائیں دوائیں ہماری تدبیر ہیں اور اختيارات سب تقدير مين داخل بين (مراة شرح مشكوة جلداول صفحه ٩٠)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيْرًا لَخَلَاثِقِ قَبْلَ أَنْ يَّخُلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ بَخُسِيْنَ الْفَ سَنَةِ قَالَ وَكَانَ عَوْشُهُ عَلَى الْمَآءِ (مسلم شريف مقلوة شريف كتاب الايمان -باب القدرعام) حصرت عبداللدابن عمر والنفي المرايت م كمأ تهول في بيان فرمايا كدرسول الله والمثلظ في ارشاد فرمايا الله تعالى في مخلوق کی تقدیریں لکھودیں آسانوں اورزمین کے پیدا کرنے سے پیچاس ہزارسال پہلے فر مایا اوراس کاعرش بانی پرتھا۔

پچاس بزارسال پہلے اس تقدیراشیاءاورآ سانوں اور زمینوں کی پیدائش کے درمیان مدے کی درازی اور اس درازی میں مبالغه مراد ہےاس عدر معین کی تعین وتحدید مقصور نہیں کہ مخلوق کی تقدیروں کا انداز ہاوراس کی تعین تو از ل میں ہو چکی ہے۔اس لیے اس از ل تعین کوز مانے کے کمی عدد معین کے ساتھ خاص کرنا درست نہ ہوگا۔جبیبا کہ علاء نے فر مایا ہے کیکن یہ گفتگواس صورت میں ہے جب کہ کتابت سے تقدیر تعیین مراد لی جائے اورا گر کتاب کواس کے حقیقی معنی پڑھل کیا جائے تو پھراس تاویل کی ضرورے نہیں کہاس صورت میں ممکن ہے کہ تقذیر وانداز ہتو از ل میں ہوا ہواوراس کی کتابت وتحریر بعد میں آ سانوں اور زمین کی پیدائش سے بچاس ہزارسال پہلے ہوئی ہو۔جیسا کھُفی نہیں۔ (اشعة اللمعات اُردور جمه جلداول صفحہ: ٣٢٣)

تلم نے لوح محفوظ پر بحکم اللی واقعات عالم از لی ہےابدتک ذرہ ؤرہ قطرہ وقطرہ رکھ دیا خیال رہے کہ پیچریراس لیے نہتھی کہ رب کو بھول جانے کا خطرہ تھا بلکہ اس کا منشاء فرشتوں اور بعض محبوب انسانوں کواس پرمطلع کرنا تھا (مرقاۃ )اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے سارے واقعات عالم پر خبرر کھتے ہیں ورنہ پیچریہ ہے کار جاتی ،لوح محفوظ کوقر آن کریم نے كتاب مبين لعني ظا مركر نے والى كتاب - اگرلوح محفوظ سب كى نگاموں سے چھپى ہوتى تومبين نه ہوتى -

(مرات شرح مشكوة جلداول صفحه: ٩٠\_٩٠)

## حديث شريف ٢:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَآءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَغَ

(١) الَّذِي فَسَوَّى ٥ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَداى ٥ (پاره ٢٠٠ سورة الاعلى)

جس نے بنا کر تھیک کیا اورجس نے انداز ہرر کھ کررا ووی۔

(٢) مِنْ آيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ٥ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ٥ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ٥

(پاره ۳۰ سورة عبس ۱۸-۲۰۱)

ا ہے کا ہے ہے بنایا پانی کی بوند ہے اسے بیدافر مایا پھرا سے طرح کے انداز وں پر رکھا پھرا ہے راستہ آسان کیا۔

عارف بالله ينتيخ محقق حضرت مولينا شاہ عبدالحق محدث وہلوی رحمته الله علیہ نے بیان فر مایا ہے کہ تقدیر پرایمان لانے ہے مرادیہ ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ عالم میں جس قد رخیر وشر کا وقوع ہور ہاہے بندوں کے اعمال وکر دار ہے متعلق ہویااس کے علاوہ سباس کی تقدیر کے مطابق مور ہا ہے اور اللہ تعالی نے ازل میں ہی ساری کا نئات کی تقدیم معین کر لی ہے۔سب کچھاس نے پیدا فر مایا ہے اور کوئی ذرہ اس کی تقدیر ہے باہر نہیں نکل سکتا گر اس کے باوجو بندوں کوایک گونداختیار دیا گیا تا کہ اس پر ثواب وعمّاب

انسان میں ایک صفت ہے جسے اختیار کہتے ہیں۔اس کے تحت بندہ داعیہ شوق ونصرت کی بنا پرفعل وترک کی دوجانبوں میں سے ایک کودوسری پرتر جے دیتا ہے اس کی بدحرکت وترجے مرض رعشہ والے کی حرکت کی طرح نبیں ہوتی کہ اس مریض کواپی حرکت میں کچھاختیار نہیں ہوتا اس تحقیق و گفتگو ہے ظاہر ہوا کہ جریہ کا ند ہب کہ آ دمی کوحر کت جماد کی حرکات کی طرح ہیں بالکل ماظل ہےان کے مذہب کا بطلان مشاہدے ہے بھی ثابت ہوتا ہےاور کتاب دسنت کی اطلاع وخبر ہے بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ہر چیزازل میں مقدر ہو چی ہےاورسب کچھ خداتعالی کی مشیت وارادہ اوراس کے پیدا کرنے سے ہےاور فرقہ قدرید کا ند ہب بھی باطل ہے جو کہتے ہیں کہانسان اپنے افعال کا خود خالق اور اپنے کاروبار میں مستقل ہے۔ مگر حق جبر وقد رکے درمیان ہے۔ جبیبا کہام العارفین ابوعبداللد حضرت امام جعفرصا وق سلام الله عليه وعلى ابآئيه الكوام ففرمايا ، لاجبو و لاقدر ولكن امو بين اموين يعنى ش جر درست ہےاور نہ قدر چھے ہے بلکہ حق ان دونوں کے درمیان ہے (ماخوذ از اشعبۃ اللمعات أردوتر جمہ جلداول صفحہ: ۳۲۲\_۳۲۱)

## تقدیر کے متعلق حکیم الامت کی تحقیق:

تقدير كے لغوى معنى انداز ولگانا بيں رب تعالى فرماتا ب كُلِّ شَنىءٍ خَلَقْنَاهُ بَقَدَرَ بَهِي يعنى تضااور فيصله بهى آتى ب اصطلاح میں اس اندازے اور فیصلہ کا نام تقذیرہے جورب کی طرف سے اپنی مخلوق کے متعلق تحریر میں آچکا

## تقدير كى تين اقسام:

تقدرتین فتم کی ہے(۱)مبرم(۲)مشابه مبرم(۳)معلق

پہلی قسم میں تبدیلی ناممکن ہے، دوسری خاص محبوبوں کی دُعاہے بدل جاتی ہے اور تیسری عام دُعاوَں اور نیک اعمال ہے برلتى رئتى إرب تعالى فرماتا ب يَمْحُو اللهُ مَايَشَآءُ وَيُشْبِتُ عِندُهُ أُمَّ الْكِتَابِ ابرائيم عليه السلام كوتو م لوط كے ليے دُعا كرم ے ذمہ برائی کہسی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا۔اگرزید بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا تو اس کے علم یااس کے لکھ دینے نے کسی کومجبور نہیں کر دیا نقد بر کے اٹکار کرنے والوں کو نجی ٹاٹیٹا نے اس اُمت کے مجوس بتایا۔

(بهارشر بعت جلداول حصداول صفحه: ۵)

### قضاء كى تين اقسام:

قضا تین قشم ہے

(۱) مبرم هیقی که مالهی میں کی شے پرمعلق نہیں۔

(r) اور معلق محض کے صحف ملائکہ میں کسی شے پراس کامعلق ہونا ظاہر فر مادیا گیا ہے۔

(٣) معلق شبیبه بیمبرم که صحف ملا تکه مین اس کی تعلیق مذکورنبین اورعلم الهی مین تعلیق ہے۔

وہ جوہرم حقیق ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے اکا برمجوبانِ خداا گرا تفا قااس بارے میں پیچھوض کرتے ہیں تو انھیں اس خیال ہے واپس فر ما دیا جا تا ہے ۔ ملا تکہ قو م لوط پر عذا ب لے کرآتے سید تا ابراہیم خلیل اللہ کا نہیا الکریم وعلیہ افضل الصلوٰ قوالتسلیم کہ رحت محضہ شخصان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے بیعنی ابرجیم مہر بان باپ ان کا فروں کے بارے میں استنے ساتی ہوئے کہ اپنے رہے ہے گئر نے گئا تو م لوط کے بارے میں استنے ساتی ہوئے کہ اپنے اس ہے جھڑنے نے گئا تو م لوط کے بارے میں استنے ساتی ہوئے کہ اپنے ان براہیم میں کا رہ بران کا رب فرماتا ہے۔ یہ بھران خور کو اور علی ہوئے کہ اپنے محضور کوئی عزب کوئی عزب ووجا ہت نہیں جانے اور کہتے ہیں اس کے حضور کوئی وہ میں طاہر فرر مانے کو خود دان لفظوں سے ذکر فرما تا ہے کہ ہم ہے جھڑنے نے لگا تو م لوط کے بارے میں حدیث میں ہے شب معراج حضور اقد س فلی ہوئی ایک آواز شنی کہ کوئی شخص اللہ عز وجل کے ساتھ بہت تو کو مول علی ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتاگو کر رہا ہے ۔ حضور اقد س فلی گئی ہے جبر بل امین علیہ الصلوٰ قو السلام ہے دریافت فرمایا کہ بیکون ہیں عرض تی اور بلند آواز سے کہ ان کے مزات میں تیزی کی موئی علیہ السلوٰ قو السلام ہے دریافت فرمایا کہ بیکون ہیں عرض کی ان کارب جانتا ہے کہ ان کے مزات میں تیزی عرض کی ان کارب جانتا ہے کہ ان کے مزات میں تیزی موجاؤ کے حضور سیدائح و بین فلی ہوئی وہ ایک وہ ایک گئی موئی کہ ہو جباؤ کے حضور سیدائح و بین فلی ہوئی کہ بیاں گئی کی کہ بیک موٹی کہ ہو جباؤ کے حضور سیدائح و بین فلی ہوئی گئی ہے نے فرمایا ہوئی کہ ہوئی گئی ہیں مو

یہ و شانیں بہت رفع ہیں جن پر نعت عزت وجاہت ختم ہے صلاۃ اللہ وسلامیلہم مسلمان ماں باپ کا کیا بچہ جو حمل سے گرجاتا ہے۔ اس کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ اور قیامت کے دِن اللہ عز وجل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھڑ ہے گا جیسا قرض خواہ کی قرض دار سے یہاں تک کہ فر مایا جائے گا۔ انگھا السفے طُ الْمَ مَرَاغِمُ رَبَّهُ اے کچے بچاپے رب سے جھڑ نے والے! اپنے ماں باپ کا ہاتھ بکڑ لے اور جنت میں چلا جا خیر ریاتو جملہ معرضہ تھا۔ مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور شیطاطین الانس کی خیافت کا دافع تھا۔

کہنا ہیہ کہ قومِ لوط پرعذاب قضائے مبرم حقیقی تفاظیل الله علیہ الصلاۃ والسلام اس میں جھگڑ ہے تو اُنھیں ارشاد ہوا۔ یِآلاِبُرَ اهِیْهُ مُ اَعْدِ حَنْ عَنْ هٰذَا اِنَّهُمَّ اَتِیْهِمْ عَذَابٌ غَیْرُ مَرْ دُوْدَ۔ اےابراہیم!اس خیال میں نہ پڑو۔ بے شک ان پر میعذاب اُ آنے والا ہے جو پھرنے والانہیں۔ الى كُلِّ عَبْدٍ مِّنُ خَلْقِهِ مِنُ خَمَسٍ مِنْ اَجَلَهِ وَعَمَلِهِ ومَضجَعِهِ وَاثَرِهِ وَرِزُقِهِ (رواه احمد مكلوة تقريكا بيان فسل)

حضرت ابودرداء طِلْتَنْ ہُوئے ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول اللّٰدُ کُلُونِ نے ارشاد فر مایا ہے شک اللّٰد تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ہربندے کی پانچ چیزوں سے فارغ ہو چکا ہے اس کی موت سے اس کے عمل سے اس کی رہنے کی جگہ ہے۔ اس کی حرکات وسکنات سے اور اس کے رزق ہے۔

## حدیث شریف۳:

حضرت ابن مسعود والفنون ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول اللہ قائین نے ارشاد فر مایا جو کہ ہے ہیں اور تجی خبریں آپ کودی گئی ہیں ہم سے بیان فر مایا ہے شک ہم میں سے ایک کا مادہ پیدائش اس کی مال کے شکم میں جمع رکھا جاتا ہے۔ چالیس دن تک نطفے کی شکل میں پھراس کے بعد چالیس دن جے ہوئے خون کی صورت میں رہتا ہے اس کے بعد چالیس روز تک گوشت کے ملاے کی شکل میں ۔ اس کے بعد اللہ تعالی اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے چار با تیں لکھنے کے لیے چنا نچہ وہ اس کا ممل لکھتا ہے۔ اس کی مدت زندگی لکھتا ہے۔ اس کی میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جار ہا تیں لکھنے کے لیے چنا نچہ وہ اس کا مرزق لکھتا ہے اور میربات لکھتا ہے کہ بد بخت ہے۔ یا نیک بخت ۔ پھر اس میں روح پھوٹکی جاتھ ہے جات کی جس کے مواکوئی لائتی عبادت نہیں کہتم میں سے ایک شخص اہل جنت والے کمل کرتا رہتا ہے بہال تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر اس پر نوشتہ نقد رہے اللہ کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اور دوز نے کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر اس پر نوشتہ نقد رہے اللہ آجا تا ہے۔ تو وہ جنتیوں والاعمل شروع کردیتا ہے اور دوز نے کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر اس پر نوشتہ نقد رہے اللہ آجا تا ہے۔ تو وہ جنتیوں والاعمل شروع کردیتا ہے اور دبنت میں جاتا ہے (بخاری شریف مسلم شریف کیا ب اللہ بھان)

مئل تقدیر بیان کرتے ہوئے حضرت بابا فریدر جمۃ القدعلیہ نے کیا خوب بیان کیا ہے۔ جت دیاڑے دھن وری سا ہے لے لکھائے ملک جو کنیں سُنیدا مونہہ وکھالے آئے

#### مطلت

بابا فریدالدین مسعود کنج شکر رحمته الله علیہ نے موت کے متعلق ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا ہے جس دن دلہن کی مثلی ہوئی ۔ یعنی جس دن ہے روح کی نسبت جسم سے طے ہوئی اسی دن (ازل) ہے ہی اس کی شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی شادگا ہے مرادموت ہے اس کی سانسیں لکھ دی گئی جیں ۔ جب موت کا وقت آجا تا ہے تو ملک الموت جو سننے میں آتا ہے۔ وہ نقاب کشائل کے سلسلے میں آجا تا ہے۔ (فیضان الفرید شرح دیوان بابا فرید صفح ۸۳)

#### عقيده:

 تعالی کو پہچان کیتا ہے۔اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی ۔اللہ تعالیٰ کو پہچا نے والے ہی عارف وزاہد ہیں ۔ جوحق تعالیٰ کو پہچان نہ مکےوہ عارف وزاہدتہیں ہیں۔

عرف سے بناہ عُرُ فَ (باب ضرب يضرب)عِرْ فَةٍ وغَر فانًا وعر فاناً وهرِ فَةٍ الشَّيُّ - يجانا - جاننا -(مصاح اللغات)

عارف: (عاربه فروز اللغات أردو پرونا وُنسنگ وُكشنری)

یمی وجہ ہے کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہور حمۃ الله علیہ نے لکھا ہے کہ جاننا جا ہے کہ تمام آ دمی تنہا اور خالی ہاتھ مال کے لطن ہے آئے اور خالی ہاتھ ہی جائیں گے مگر عارف اللی معرفت کے ساتھ مال کے پیٹ ہے آئے اور ذکر کے ساتھ قبر میں جائیں گے (محک الفقراء کلاں اُردوتر جمہ صفحہ:۳۶۹)

مشائخ چشت کے بعض ملفوظات میں مرقوم ہے کہ جس وفت حضرت سمنج شکر مال کے شکم میں تھے۔ایک دن آپ کی والدہ ماجدہ کو بیر کھانے کی خواہش ہوئی ۔ آپ کے ہمسامیہ کے گھر میں ایک بیری کا درخت تھا۔ جس پر پختہ بیر لگے ہوئے تھے۔ اُنھوں نے درخت کے مالک کی اجازت کے بغیرتو ڑ لیے اور کھانا جا ہتی تھیں کہ پیٹ کے اندر بچہ بے قرار ہو گیا یہاں تک کہوہ ہیر کھانہ میں اور بہر ہاتھ ہے گر گئے۔ جب حضرت اقدی پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ احسان مند ہو کر کہتی تھیں کہ بیٹا تمھاری بدولت حمل کے دوران مجھےاللہ تعالیٰ نے مشکوک غذا ہے بچائے رکھا۔ جب آپ نے کئی دفعہ یہی بات والدہ ماجدہ ہے تی تو ایک دن فر مایا کداماں جان!اس قدرمیری احسان مند نہ ہوں کہ میں نے آپ کومشکوک بیر کھانے ہے بازر کھا۔ یہ بات سُن كرآپ حيران مو نيس اورآئنده بجهينه كها (حيات الفريد صفحه ٤٤ بحوالها قتباس الانوار صفحه ٣٣٠)

## دوسری متال:

ا بک د فعہ انتیس شعبان کوآسان ہریا دل جھائے ہوئے تھے لوگوں نے حضرت با بافریدر حمتہ اللہ علیہ کے والد کرا می حضرت قاضی سلیمان رحمة الله علید کے پاس جا کر یو چھا کہ آج بادل ہے۔اگر آپ فرمائیں تو کل روز رکھ لیاجائے۔حضرت قاضی سلیمان رحمة الله عليه نے فرمایا كهل شك كا وُن ہے۔ ( يعني يقيني طور ير يجي بھي معلوم نہيں كه كل تيس شعبان ہوگى يا تيم رمضان المبارك ) اور شک میں روز ہ رکھنا مکروہ ہے۔اس کے بعدوہ لوگ ایک ابدال کے پاس حاضر ہوئے ۔اس ابدال کا نام بردوبرا تھا اور اُسی قصبہ کو تھیوالہ میں رہتے تھے جب بیمسکدان سے یو چھا گیا۔ تو اُنھوں نے فر مایا کہ آج رات قاضی سلیمان کے گھر ایک لڑ کا بیدا ہو گا جو کہ قطب وقت ہوگا \_اگروہ بچددودھند پئے اورروزہ رکھے تو تم لوگوں کوبھی روزہ رکھ لینا جا ہے \_اگروہ بچددودھ فی لے اورروزہ نہ رکھے و تصمیں بھی روزنہیں رکھنا جا ہے \_غرضیکہ اس رات بچہ پیدا ہوا اور دوسرے دن اس نے دو دھ نہ بیا اور روزہ رکھا ان کودیکھ کر لوكول نے بھى روز هركھ ليا۔ جب افطارى كاوقت مواتو آپ نے ايك لپتان سے دودھ في ليا اور دوسرے بيتان سے حرى كے

اوروہ جوظا ہر قضائے معلق ہے۔اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے۔ان کی دُعاہے اُن کی ہمت ہے گل جاتی ہے۔ اوروہ جومتوسط حالت میں ہے جھے صحف ملائکہ کے اعتبار ہے مبرم بھی کہد سکتے ہیں اُس تک خاص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔حضور سیدناغوثِ اعظم طالغیوٰ اس کوفر ماتے ہیں میں قضائے مبرم کور دکر دیتا ہوں اور اس کی نسبت حدیث میں ارشا دہوا ہے۔ إِنَّ الدِّعَآءَ يَرُدُّ الْقَضَآءَ بَعُدَمَاآبُرِمَ

ب شك دُعاقضائ مبرم كونال ديق ب- (بهارشريعت جلداول حصداول صفحه: ١-٥)

## تقدیر کے متعلق زیادہ غوروفکر کرنا سبب ھلاکت:

قضا وقدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے ۔ان میں زیادہ غور وفکر کرنا سبب ہلا کت ہے ۔صدیق و فاروق رضی اللہ عنهمااس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمائے گا ماوشا کس گنتی میں ۔اتناسمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آ دی کوشل پھر اور دیگر جمادات کے بے حس وحرکت نہیں پیدا کیا بلکہ اس کوایک نوع اختیار دیاہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے اور ہوشم کے سامان اور اسباب مہیا کردیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا جا ہتا ہے۔ای قسم کے سامان مہیا ہوجاتے ہیں اور اُسی بناپر اُس پرمواخذہ ہے۔اپنے آپ کو بالکل مجبوریا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں۔ (بہارشر بعت جلداول صفحہ ۲)

برا کام کرے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالہ کرنا بہت بُری بات ہے بلکتھم بیہے کہ جواچھا کام کرے أعة منجانب الله كجاورجو برائي سرز دمواس كوشامت نفس تصوركر ، (بهارشر يعت حصه اول صفحه ٢)

تقدیر کے متعلقہ مسائل قدر سے تفصیلاً پیش کیے ہیں تا کہ اس کے متعلق عوام تو عوام بعض بڑے بڑے علم کے دعوید اربھی اس سلسلے میں ٹھوکزیں کھاتے نظرآ تے ہیں۔اس لیے مسلہ نقد رہیجھنے کی ضرورت ہے۔اس میں زیادہ بحث مباحثے میں اجھنے ک ضرورت نہیں ای لیے حضرت اولیں قرنی و اللیون نے بیان فرمایا کہ جو کچھ تیری تقدیر میں لکھا جاچکا ہے۔ اس پہ قناعت کر لے اور اطمینان کر۔مطمئن ہوجااوراللہ تعالیٰ کےسواہر چیز ہے کنارہ کر لے۔اس کے متعلقہ متعدد مقامات پربیان کیاجا چکا ہے۔

عارف وزامر

<u>ہ۔</u> فرمایا: جس نے خدا کو پہچان لیا۔اس پر کو تی چیز پوشیدہ نہیں رہتی اور خدا کو پہچانے والے ہی عارف وزاہد ہیں۔ (قصص الاولیا عصفیہ ۲۵۸)

جس نے الله تعالی کو پہچان لیا۔ تمام پوشیدہ ترین چیزوں میں سےسب سے زیادہ پوشیدہو حدہ لاشویك ہے مگر جواللہ

وقت دودھ پیا۔ای طرح آپ نے رمضان المبارک کے تمام روز سے رکھے ایک پیتان سے افطاری کے وقت دودھ پیتے اور دوسرے پیتان سے بحری کے وقت دودھ پیتے رہے۔

(حيات الفريد صفحه ١٩٩ قتباس الانوار صفحه ٢٣٥ \_٢٣٣ تجليات خواج گان چشت)

#### فائده

بابا فریدر حمته الله علیه کی بید مثال نبی کریم رؤف الرحیم مثل النیز کے اس معجز ہ کی اتباع ہے کہ جس میں ہے کہ نبی کریم رؤف الرحیم مثل النیز اس مصلحہ سعد میدر صنی اللہ عنها کی ایک چھاتی مبار کہ سے دود ھاؤش فر مایا کرتے تھے اور دوسری کا دود ھنہ پیتے تھے۔ جہال تک دوسرے حصے کا تعلق ہے۔ اکثر اولیائے کرام کے وصال با کمال ایسے ہی ہوتا ہے۔

## زنده مثال:

بدھ مورخہ ۲۲ جولائی ۲۰۰۹ کو جھڑت پیرسید خلیل الرحمٰن شاہ صاحب مد ظلہ العالی امیر جماعت اہل سنت ضلع پاک پتن شریف (ساکن ٹھیکواں شریف تخصیل عارف والہ ضلع پاک پتن شریف ) کے والدگرامی حضرت علامہ پیرسید منظورا تعدشاہ صاحب (شیکواں شریف) کا وصال با کمال ہوا۔ اللہ دنہ عرف اے ڈی چک نمبر طاہ۔ 11 (پاک پتن شریف) اور الفقیر القادری ابواجم اولی دونوں نماز جنازہ کے لیے آئے ہوئے علائے کرام اور دیگر ہوام اور دیگر ہوام اللہ سنت کا بے حد بجوم کی وجہ ہے گرمی مزید اپنارنگ دکھانے گئی۔ جس طرف بھی نظر اُٹھاتے ہر طرف انسان ہی انسان سے جنوم بھی اللہ سنت کا بے حد بجوم کی وجہ ہے گرمی مزید اپنارنگ دکھانے گئی۔ جس طرف بھی نظر اُٹھاتے ہر طرف انسان ہی انسان سے جند مند پہلے بادل اُٹھے ہوئے ساب نے مزید مند پہلے بادل اُٹھے آئے سابہ چھا گیا شونڈی ہوا ہوں کی دھیں اسان کردیتا ہے۔ آئے سابہ چھا گیا شونڈی ہوا ہوں کی دھیں آسان کردیتا ہے۔ تو ہوئی کہ واللہ تعالی تمام قدرتوں کا ما لک ہے اپنے مجبوب بندوں کے پاس آنے والے لوگوں کی مشکلیں آسان کردیتا ہے۔ تو یہ ہوا بھیجی ہواللہ تعالی تی مقدرتوں کا ما لک ہے اپنے مجبوب بندوں کے پاس آنے والے لوگوں کی مشکلیں آسان کردیتا ہے۔ تو ہوگیا۔ یہ موسی اللہ تعالی کی قدرت کا بہترین نمونہ کھیے اور حضرت پیرصاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بعداز وصال کرامت۔ شدیل ہوگیا۔ یہ موسی اللہ تعالی کی قدرت کا بہترین نمونہ کھیے اور حضرت پیرصاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بعداز وصال کرامت۔ شدیل ہوگیا۔ یہ موسی اللہ تعالی کی قدرت کا بہترین نمونہ کھیے اور حضرت پیرصاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بعداز وصال کرامت۔

### عارف حقیقی:

سلطان العارفین حضرت سلطان با ہور حمۃ اللہ علیہ نے بیان فر مایا ہے کہ۔اے طالب صادق! جاننا جا ہے کہ جس طالب کا وجود با وجود ہوا وہوں کے علیحدہ ہوجاتا ہے وہ مقام ہمہاوست میں غرق ہو کر مقام فنا فی اللہ کامغز و پوست بن جاتا ہے اور میٹ عَرَفَ رَبَّةً فَقَدْ کَلَّ لِسَافَةً (جس نے پہچانا اپنے رب کواس کی زبان گوگی ہوگئ) سے دل اس کا سربسجو در ہتا ہے چونکہ۔

فرض وسنت واجب وہم مستحب دل ا نماز دائم از بہر رب

تمام فرض،سنت، واجب،مستحب، دل سے اللہ کے لیے ہمیشہ نماز میں رہتا ہے۔ بس اے طالب! جو شخص ان مراجب تک پہنچتا ہے تو باطن کے سلک سلوک میں اس کی فاضل اور فیض بخش معرفت الہی کہتے ہیں ۔ ریئر فان حق کے ساتھ خاص ہے پس اللہ تعالیٰ جے چاہتا ہے۔ا ہے اس مقام فنا فی اللہ میں پہنچا تا ہے۔اس لیے معرفت کی راہ میں گفت وشنیز نہیں ہے اور نہ اس کا اس

ے واسط ہے۔ پس جس کسی پر اللہ تعالیٰ مہر بان ہوتا ہے۔ وہ محض عارف باللہ ہوجا تا ہے ہے مسلمی آنکہ باشد لازوالے نہ آنجا ذکر وفکر نے وصالے مقام فناوہ ہے کہ اس کوزوال نہیں نہ اس جگہ ذکر وفکر ہے نہ وصال ہے۔ بود غرقش بوحدت عین آنی بود خرقش بوحدت عین آنی فنا فی اللہ اسرار کہانی

جب تو وحدت میں غرق ہوگیا تو عین ہوگیا فنا فی اللہ ہوگیا اور اسرار عیاں ہوگیا۔ یعنی تفرقیہ کی مصیبت سے باہر ہواور معرفت جن کے ساتھ رفیق اور دریائے وجدت کاغریق ہو (محک الفقراء کلال صفحہ:۱۵۲)

### عارف کون؟

## تین قسم کے آدمیوں سے باخبررہ:

اے درولیش! مردعارف اور مرد کامل کوتین قتم کے آدمیوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ (۱) نفس جان کاوثمن۔

- (۲) دوسری قتم: شیطان ایمان کارشمن ہے۔
- (٣) دنیازرکی دشمن ہے۔ (محک الفقراء کلال صفحہ: ٣٤)

## عاشق وعارف كى كيفيات:

حضرت سلطان العارفین رحمته الله علیه بیان فرماتے ہیں کہ اے طالب صادق! اب میں تجھے عاشق وعارف کی کیفیات ہے آگاہ کرتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ عارف بالله اور واصلین الی الله کے ابتداءان کے وجود میں یہ سات جگہ آگ جلتی ہے اور یہ آگ انجیں الیا جلاتی ہے کہ جیسے خشک لکڑی کو جلاتی ہے۔

سائے قسم کی آگ حسب ذیل ہے۔ بہافتم کی آگ: ذکر کی آگ ہے۔ دوسری قسم کی آگ: فکر کی آگ ہے۔ تیسری قسم کی آگ: شوق کی آگ ہے۔ چوجی قسم کی آگ: مراقبہ کی آگ ہے۔ بانچویں قسم کی آگ: مکاشفہ کی آگ ہے۔

330

یہ حضرات اپنی خواہشات کی کامیابیوں پرشکر اخالق بجالاتے ہیں بھی بیاہے نفوس کی خواہشات ہے اس طرح بھلاوا رہے ہیں۔جس طرح کسی بچے کو پچھ دے کر بہلا یا جاتا ہے اور کوئی چیز این کو تخذ دے دی جاتی ہے ( کدوہ بہل جائے ) اس کا سبب یے کرنٹس چونکہان کامقہوراوران کی زیرسیاست ہوتا ہے۔الہذابیاس کے ساتھ لطف ومدار سے پیش آتے ہیں بھی بیصورت ہوتی ے کہانے نفوس کوخواہشات سے بالکل روک دیتے ہیں کہانمیاء کیہم السلام کی پیروی ہوسکے کہانمیاء کیہم السلام نے دنیاوی فواشات کوبہت ہی کم اختیار کیا ہے۔ (عوارف المعاف باب: ١٣)

زُهَدُ وزَهدَ (س ف) وزَهد (ك) زُهدًا وزهادةً فِي الشَّي وَعَنه 'برغبتي كرك چهورٌ دينااوراي عين 'زهدَ فِی اللَّهُ نَیْهَا اس نے دنیا سے مندموڑ کراپے آپ کوعبادت کے لیے فارغ کرلیا۔ای طرح تَدَوَّقَدَ:عبادت کے لیے دنیا کو

زَاهَدُ-القومُ فَلاناً: حَقارت كرنا\_

(زهدً)" مَايكُفِيكَ: جتناتم كوكاني مواس كوليو\_

لزُهْدُ والزَهَادة: حقارت كى وجه عير عبتى (مصباح اللغات)

الزمد: آخرت كى محبت كى وجد بيا سے برغبت (مصباح اللغات)

زَهَدَوَزَهِدَ (س ف)وزهُدَ (ک)زُهُدًا وَرَهَادَةً في الشي وعنه : بِرغَبْتِي كَيْ كِيرِ كُوجِهُورُ دينااوراي سے الدنيالعن الدنيالعن اس نے دنيوي خوا مشات كورك كرك اينے كوعبادت كے ليے فارغ كرليا۔

(الكطرح) زُهَّدَهُ في الشِّئ وعنه برميز كرانا \_ رغبت ترك كرانا \_

لزهَّدُ: عبادت کی خاطر دنیا کوچھوڑ دینا۔

خُلُ زهد مايكفيك بقدر كفايت لو

الزاهد أ: (فا) آخرت كي محبت مين تارك دنيا\_(المنجد)

للم: (ع-امنه) (۱) دنیا سے بے رغبت اورخواہش ندر کھنے والا۔ (۲) متقی برہیز گار

(جامع فيروز اللغات أردو يرونا وُنسنگ دُىمشنرى)

## تصرت امام غزالي رحمة الله عليه كا كلام:

حضرت امام غزالی رحمة الله علیه نے بیان فرمایا ہے کہ جو محض اظہار سخاوت کے لیے دنیا کوڑک کرتا ہے یا اس ترک الیامی طلب آخرت کے علاوہ کوئی اور ہی غرض پنہاں ہوتو نہ بیز ہداور نہ ایسا تارک زاہد! بلکہ اہل معرفت کے نز دیک تو دنیا کو ا رساكے بدلے میں فروخت كرنا بھى محض ايك ضعيف قتم كا زہد ہے كيونكه اصل زاہدتو وہ ہے جودنيا كى طرح آخرت كوبھى درميان چھٹی شم کی آگ: محاسبہ کی آگہے۔

ساتویں شم کی آگ: حضور کی آگ ہے۔

یہ آگ مندرجہ ذیل دو (قتم کی) آتش سے مل جلتی ہے۔

(۱) بھوكارىنے كى آگ۔

(۲) پاساریخی آگ۔

اے طالب! اگر عاشق مولا کی محبت آگ ہے آہ کھنچے یا قہر کی نگاہ ہے کسی طرف دیکھے تو مشرق ہے مغرب تک آبن واحد میں جل جائے اور ہرایک چیز ہست ہے نیست ہوجائے ایس اے طالبِ مولی ! اگر تو تمام دنیا کے زاہدین کو اکٹھا کرے اور می عارف کی ان پرنگاہ پڑجائے تو بہاڑ تک جل جائیں جاننا جا ہے کہ ان اہل زید کوکون می قدرت حاصل ہے کہ اس عاشق صادق کے روبرودم مارسيس اس ليے عارف بالله صاحب تصوف ہوتا ہے اور علم تصوف ہرعلم پر عالب ہے (محک الفقراء کلال صفحہ: ۲۸۷)

تصوف كمتعلق تفصيلات كي ليع سلطان العارفين حضرت سلطان بالمورحمة التدعليه كي تصانيف كالمطالعة فيجيه

## شیخ یمییٰ بن معاذ رازی رای کی بیان کرده تعریف :

حضرت شیخ بھی بن معاذ رازی قدس سرہ ہے جب عارف کی تعریف دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا''ایسا شخص عارف ہے جودوس سے اوگوں کے ساتھ ہے لیکن اس معیت میں بھی اُن سے جدا ہے۔ (عوارف المعارف باب ٢٣) عارف کی تعریف آپ نے ایک باراس طرح کی ہے 'وہ ایک بندہ جودوسروں سے الگ ہوگیا (عبر کان فَبَان) (عوارف المعارف باب٧٣)

## عارف بالله كي تين علامات:

حضرت منتخ ذوالنون مصری رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه عارف بالله كي تين علامتيں ہيں بية تين باتيں اس ميں موجود ہوتا

(۱) ان کانور معرفت،ان کے درع در ہیزگاری کے نورکونہ بجائے۔

(۲) ان كيملم باطني كي معتقدات ان كي احوال ظاهري مين كي قص كانقص بيداندكرين-

الله تعالیٰ کی نعتوں کی کثرت اور کرامتوں کی بہتات ،الله تعالیٰ بے محر مات کی پردہ پوشی کی جنگ پران کوآ مادہ نہ کرے ( کثر ت تعماور کرامات پر نازاں ہوکروہ آلودہ عصیاں نہیں ہوتے ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کےمحرمات ہے اسی طرح گریزاں رہے ہیں اور آلودہ عصیاں ہوکرمحر مات کی پر دہ دری نہیں کرتے ) بلکہ ارباب النہایات کی حالت توبیہ ہوتی ہے کہ جس قدراز دیاد نعمت ہوتا ہے۔اتنی ہی ان کی بندگی وعبودیت میں اضافہ ہوتا ہے۔

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينِ

وہمومنین کے سامنے حد سے زیادہ متواضع ہیں ۔لیکن کافروں کے سامنے بہت ہی زیادہ معزز ہیں۔

شريف اور ذليل ميں فرق

فر مایا: جو پچھے محمارے پاس ہے اس پر مطمئن رہ کر کوشش کر دنو شریف ہوور نہ ذلیل۔ (سیرت حضرت اولیں قرنی عاشق رسول صفحہ: ۱۳)

بطلب:

تینی جو پہھمھارے پاس ہے اس پاطمینان کیجھے۔اس سے بڑھ کرکٹی اور کے مال واسباب پر نظر ندر کھے۔ کسی کے مال پناجائز طریقے سے قبضہ کرنا خواہ چوری کے رنگ میں ہو یاؤ کمتی کی شکل میں ۔خواہ وہ خود ہی رشوت کے طور پر دیں یا بلاوجہ کے ممائل میں الجھا کر حاصل کرو۔ بیٹمام صورتیں مال حاصل کرنے کی ناجائز ہیں بری ہیں۔ایسے غلط راستے کے ذریعے اور غلط ہمگنڈ سے اپنا کر حاصل کیا گیا مال واسباب ناجائز ہوتا ہے۔ایسے ایسے ہم شکنڈ وں کے ذریعے مال حاصل کرنے والا انسان شریف کہلانے کا مستحق نہیں شریف انسان تو وہ ہوتا ہے کہ جو پھھاس کے پاس ہوخواہ ضرورت سے کم ہویا زائد از ضرورت ہو۔ جو پھھ بھی ہواس اس پہم مکن ہوگر زندگی گزارنے والا شریف انسان ہوتا ہے۔شریفانہ طریقوں سے حاصل کیا گیا مال حلال ہوتا ہے جب کہ او چھے ہم تھانڈ وں کے ذریعے مال حاصل کرنے والا انسان شریف انسان نہیں ہوتا بلکہ ذلیل ہوتا ہے اور ایسے ناجائز جب کہ او چھے ہم تھانڈ وں کے ذریعے مال حاصل کرنے والا انسان شریف انسان نہیں ہوتا بلکہ ذلیل ہوتا ہے اور ایسے ناجائز طریقوں سے حاصل کردہ مال حلال نہیں بلکہ حرام ہوتا ہے۔ بلکہ ایسے طریقوں سے حاصل کردہ مال حلال نہیں بلکہ حرام ہوتا ہے۔ بلکہ ایسے طریقوں سے حاصل کردہ مال دنیا و آخرت میں بتا ہی و ہر بادی ارمذاب کا سب ہے۔

شريف اور ذليل كا فرق:

اس ملفوظ شریف میں حضرت اولیس قرنی والفیؤ نے شریف اور ذکیل کے مابین ایک فرق اور علامت یہ بیان کی ہے کہ شریف انسان کے پاس مال کم ہویا زیادہ ہر حال میں اس کی نظر صرف اور صرف اپنے مال پر ہوتی ہے بلکہ اپنامال بھی اکبٹر و بیشتر ایسے مواقع میں خرج کرنے کو سعادت مجھتے ہیں۔ جن کا تعلق اللہ تعالی کی رضا ہے ہو۔ ان کی کمائی کرنے کے ذرائع بھی جائز ہوتے ہیں ۔ ان کے خرجے بھی جائز اور عبادت کے طریقوں میں ہوتے ہیں نہ اندھے طریقے ہے کماتے ہیں اور نہ ہی اندھے ہو کرخرج کرتے ہیں۔

یں ہے۔ کہ ذلیل کی نظراپنے مال پڑئیں بلکہ اوروں کے مال پر ہوتی ہے کہ کس طرح یہ مال اس ہے ہتھیایا جاسکتا ہے کس طرح یہ سب پچھ میری تجوری میں ڈالا جاسکتا ہے۔اس سلسلے میں جو ھٹ دھرمی ، فریب ، دھو کہ بازی چغلی ، چوری ، ڈاکہ زنی ، دشوت ستانی اوران برائیوں جیسی دیگر برائیاں اپنا کرلوگوں کا مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ان لوگوں کا مال خرچ کرنا بھی شریف انسان سے جدا ہی ہوتا ہے اس میں بھی وہ اللہ ورسول کی پیروی کرنے کی بجائے شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔

الني گنگا بهنے لگی :

### حكمت ومعرفت:

امام غزالی رحمة الله علیہ نے فرمایا ہے کہ زہدا گر چالیس دن تک بھی اختیار کرلیا جائے تو صاحب زہد کے دل میں محکت ومعرفت کی وہ آنکھ روشن ہوجاتی ہے جو بھی دھو کہ نہیں کھا سکتی ۔حضور ٹاٹیٹی کا گرامی قدرار شاد ہے کہ اگر تحجیحت تعالیٰ کی دوتی کی آردنہ ہے تو دنیا میں زاہد بن جا ( کیمیائے سعادت صفحہ: ۹۲۵)

#### فانده:

----☆☆☆-----

طریقہ اختیار کرلیا گیادن کورات مجھاجانے لگاہے اور رات کودن ابواحمداوی کے عرض کیا ہے۔ دیوانگانِ فسق کا کیا کہنا وہ الٹی جال چلنے گے حق سے دوری باطل یہ عمل کسی الٹی حیال چلنے گ

### حديث شريف:

وَعَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ جَالِسٌ مَا رأيكَ فِى هذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ اَشُرَافِ النَّاسِ هَذَا وَاللهِ حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ اَنْ يَّنُكَحَ وَإِنْ شَفَّعَ اَنْ يُّشَفَّعَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرِّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرِّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُا رَايُكَ فِى هذَا فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هذا رَجُلٌ مِّنُ فَقَرَآءِ الْمُسِلِمِينَ وَسَلَّمَ مَا رَايُكَ فِى هذَا فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هذا رَجُلٌ مِّنُ فَقَرَآءِ الْمُسِلِمِينَ هَا اللهِ هذا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ اَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ اَنْ لَا يُشْفَعَ وَإِنْ قَالَ اَنْ لَا يُسْمَعُ لِقُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ هذا الْحَرْضِ مِثْلَ هذا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ هذا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

حضرت بهل ابن سعد و الغَيْنَة ب روايت ہے۔ اُنھوں نے بیان فر مایا کدایک شخص رسول اللّه مَا اَنْتَمَا الْمَا اِنْتَمَا اَنْتَمَا الْمَالِمَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اِنْتُما اِنْتُما اِنْتُما اِنْتُما اِنْتُما اِنْتُما اللّهُ مَا اللّهُ مَا اِنْتُما اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اس نے جواباً عرض کیا کہ میر خص شریف لوگوں میں سے ہے۔اللہ کی تیم !اس لائق ہے کہ اگر پیغام دے تو اس کا فکان کر دیا جائے اورا گر سفارش کر ہے تو اس کی سفارش قبول کرلی جائے۔

راوی بیان کرتا ہے کہ رسول اللّٰدِ ٹَا اِنْتِیْ خاموش رہے۔ پھر دوسرا آ دی گز را تو اس سے رسول اللّٰدِ ٹَانِیْزِ اِن فرمایا کہ اس کے متعلق تمھاری کیارائے ہے۔

وہ بولا کہ یارسول اللہ! بیمسلمان فقراء میں سے ہے۔اس لائق ہے کہا گر ( نکاح کے لیے کہیں ) پیغام دیتواس کا نکان نہ کیا جائے اورا گرسفارش کرے تواس کی سفارش قبول نہ کی جائے اورا گربات کرے توسنی نہ جائے۔

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَا خَيْرٌ مِّنْ مِلَا ءَ الْأَرْضِ مِثلَ هذا

( بخارى شريف مسلم شريف م محكوة شريف باب نفل الفقراء حديث شريف نمبر ٥٠٠٥)

تب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فِي ارشاد فر مايابياس جيے زمين جركي آدميوں سے بہتر ہے۔

#### فائده:

اس کی شرح بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یعنی جس کی لانے

تحریف کی اگرایسے آدمیوں سے روئے زمین بھر جائے تو ان سب سے بیہ آخری آ دمی افضل واعلی واشراف ہے کہ بیہ مومن ، متقی اصحابی ہے اس فر مان عالی سے معلوم ہور ہاہے کہ وہ پہلا آ دمی کوئی امیر کا فرتھا یا منافق تھا مومن صحابی نہ تھا۔

## مدنی تاجدار کا معیار:

یہ ہے مدنی تاجدار،احمرمختارتُل ﷺ کا معیارشرافت مسلمانو! ذراغورفر مائے ۔ حقائق سجھنے کی کوشش تیجھے۔ آج ہمیں حقائق سجھنے کی ضرورت ہےورنہ.....جن تعالیٰ سجھنے کی تو فیق عطا فر مائے ۔

## صحیح اور جائز طریقے سے کمایا ہوا مال

بِیْ مِنْ اللّٰ ا

#### فانده:

## چودهوین رات کے چاند جیسا چہرہ:

نی کریم ٹانٹیڈ ایک دن ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ہٹا کٹانو جوان آپ کے قریب سے گزرااور ہازار میں ایک دُ کان کے اندر چلا گیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا۔اے کاش!اس محض کا یوں شیح سویرے اُٹھنارا وجق میں ہوتاً!

نی کریم سالی فی ارشاد فر مایا در بول ند کہو، کیونکداگراس کا جانا اس غرض ہے ہے کہ وہ اپنے آپ کواورا پنے ہال بچول کو دنیا کی تا جی ہے بچائے یا اس لیے کہ اپنے مال باپ کوکسی کا دستِ نگر ند ہونے دیتو سمجھو کہ بیرا وحق بی میں جارہا ہے ہال اگراس کا مقصد فخر و ناز، لاف وگزاف کی خاطر، امارت و دولت کی تلاش ہے تو وہ راہ شیطان پیگا مزن ہے''

اور فرمایا'' جو خص دنیا میں رزقِ حلال کا متلاثی رہے تا کہ دنیا گا سب نگر نہ ہونے پائے اور ہمسایوں سے نیک سلوک کرے اور خولیش واقارب سے تلطف و مدارات سے پیش آئے ۔اس کا چبرہ قیامت کے دن یوں ہوگا۔ جیسے کہ چودھویں کا جاند ( کیمیائے سعادت )

## راست گو سوداگرکی فضیلت:

نی کریم نافیانی نے ارشاد فرمایا '' راست گو ( پچ بولنے والے )سوداگر کو قیامت میں صدیقین اور شہداء کے ساتھ اُٹھایا جائے گا ( کیمیائے سعادت )

## كسب حلال ترين چيز:

نبی کریم التی از شاوفر مایا: تجارت کرو که دس میں سے نو جھے رزق اسی پیشے میں میں ( کیمیائے سعادت )

## کھیں جاکر وقت مقرر پڑ وعظ کھنے کی اجرت کا حکم:

خلاصہ جواب میہ ہے کہ آیت لا تَشْدُو وُ االح میں ان یا در یوں سے خطاب ہے۔ جورہ پید لے کراحکام بدل دیے ہیں۔ یا چھپا دیتے تھے کتاب قرآن کرنے والاتو دین کی خدمت کرتا ہے کہ اس کے ذریعی قرآن کا بقائے اور قرآن کے بقائے دین کا بقاء ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن چھاپ کر فروخت کرنا، قرآن مجید کی جلد سازی پراجرت لینا، تعویز لکھنے پراجرت اگر چہاس میں آیات قرآنیہ ہی کھی جا کیں سب جائز ہیں۔ ایسے ہی فتو کی لکھنے کی اجرت، امامت، اذان ، کہیں جا کروفت مقررہ پر وعظ کہنے کی اجرت امامت، اذان ، کہیں جا کروفت مقررہ پر وعظ کہنے کی اجرت لینادیناسب جائز ہے۔ رب تعالی فرماتا ہے۔ لایسے آر گاتی گوٹو الا شبھید (۲۸۲۱) اور نہ کی لکھنے والے کو ضرور دیا جائے نہ گواہ کو (کنز الایمان)

#### : alima

کتابت پربھی اجرت لے سکتے ہیں اور ہدیہ بھی۔ گواہی پر اجرت لینا جائز ہے۔ اگر مدی اپنی خوشی سے پچھے ہدیدد نے جائز مگر خیال رہے کداس نیت سے گواہی نددی جائے۔ ایسے ہی عالم کومسکلہ شرعی بتانے پر اجرت لینا حرام کہ بیاس پر فرض تھا۔ مسکلہ بتانا دینی تبلیغ ہے۔ مگر فتو کی کھنے پر خصوصاً جب کہ اس کا فتو کی کچبری میں پیش ہواور عالم کو گواہی وغیرہ کے لیے وہاں حاضری دینا پڑے جائز ہے یہ بھی الایضاد کا تب سے معلوم ہوا کہ بیر مسئلہ بتانے کی اجرت نہیں بلکہ لکھ کردینے کی اجرت ہے۔ جیسے فاوی کتابی شکل میں چھاپ کر فروخت کرنا یا پر یس والوں سے اپنے فاوی کا حق تصنیف وصول کرنا جائز ہے کہ بیر مسئلہ بتانے کی اجرت نہیں بلکہ اور چیزوں کی اجرت ہے جیسے قرآنی آیات سے دم درود کرنا آیت لکھ کر تعویذ دینا کہ ان دونوں کی اجرت لینا جائز ہے کہ اس میں آیت کا فروخت کرنا نہیں بلکہ علاج کی اجرت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر سانپ کائے پر دم گیا اور تمیں کریاں اجرت لیں (تفیر نعیمی جلد ساصفی: ۲۲۰)

## دستکاری کی فضیلت:

وَعَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَيْلَ يَارَسُولَ اللهِ آتَّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ وَالرَّجُلِ بِيدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد مكلوة شريف كاب البوع مديث ٢٦٦٣ نصل ٢) حضرت رافع ابن خدي سروايت به فرمات بين عرض كيا كيا يارسول الله كون ساكسب بهت بإكيزه ب مفرمايانسان كي اين التحكي وستكارى اور كي تجارت .

#### فانده :

## امانت دار تاجر کے بھترین ساتھی:

عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْآمِينُ مَعَ النّبِيّنَ وَالصَّدِيْقِينَ وَالشُّهَدَآءِ

(ترندى شريف، دارى شريف، دارقطنى ،ابن ماجه ومفكوة شريف حديث نمبر٢٦٧٥)

حصرت ابوسعید دخالفینئ سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کہ رسول اللّٰه تَالِیْنِیْ نے ارشاوفر مایا کہ سچا اور امانت دار تا جربیغیبروں،صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

#### فائده:

اس سے معلوم ہوا کہ دیگر پیشوں سے تجارت اعلیٰ پیشہ ہے ، پھر تجارت میں غلہ کی پھر کیڑے گی ، پھر عطر کی تجارت افضل ہے (مرقات) ضرور یات دین تجارت دوسری تجارتوں ہے بہتر ہے ۔ پھر سچا تا جرمسلمان بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ اسے بیوں، ولیوں کے ساتھ حشر نصیب ہوتا ہے ۔ (مراۃ شرح مشکلوۃ جلد م صفحہ ۲۶۷)

#### فائده:

اس ہے آج کل وہ تا جرعبرت حاصل کریں جولین دین میں ہیرا پھیری ناپ تول میں کی بیشی کرتے ہیں ۔ نیز اس حدیث مبار کہ کے متعلق امام ترمذی رحمۃ اللّٰدعایہ نے بیان فرمایا ہے کہ بیرحدیث غریب ہے۔

## حلال كمائي كي تلاش:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةَ

(رواه البهتى في شعب الايمان مظلوة شريف كتاب الميوع حديث بمرا٢٧٧)

حضرت عبدالله وظائفتُون بیان فر مایا که رسول الله تُلافیون نے ارشاد فر مایا که حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔

## قرآن مجید لکھنے کی اجرت:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجُورَةِ كِتَابِةِ الْمُصْحَفِ فَقَالَ لَابَاسَ إِنَّمَا هُمُ مُصَوِّرُونَ وَإِنَّهُمُ إِنَّمَا يَاكُلُونَ مِنْ عَمَلِ آيدِيْهِمُ (رواه رزين مِكُلُوة شريف كَاب البيع ع) مُصَوِّرُونَ وَإِنَّهُمُ إِنَّمَا يَاكُلُونَ مِنْ عَمَلِ آيدِيْهِمُ (رواه رزين مِكُلُوة شريف كَاب البيع ع) مَصَوِّرُ وَنَ وَإِنَّهُمُ إِنَّمَا يَا كُلُونَ مِنْ عَمَلِ آيدِيهِمُ (رواه رزين مِكُلُوة شريف كَاب البيع عَمَلِ آيديهُ مِن عَمَلُ البيع عَمَلُ البيع عَمَلُ البيع عَمَلُ البيع عَمَلُ البيع عَمَلُ البيع المُعَلَى البيع عَمَلُ البيع المُعَلَى البيع الله البيع المُعَلَى البيع المُعَلَى البيع البيع الله البيع المُعَلَى البيع المُعَلَى البيع المُعَلَى المُعَلَى البيع الله البيع المُعَلِقُ اللهُ ال

## انبیائے کرام کے پیشے:

ای لیے چندانبیائے کرام کے متعلق معلومات حاصل کریں کہ انبیائے کرام علیہم الصلوق والسلام نے کون کون سے کا م اور پشتے اپنائے تا کہ جمیں بھی بہترین اورا چھھا چھے پیٹے اپنانے کی طرف رغبت ہو۔ حکیم الامفتی احمدیار خان صاحب نعیمی رحمة الله علیہ نے لکھا ہے کہ رہبانیت اور ترک و نیانہ اسلام میں ہے نہ پہلے کی نبی کے دین میں تھی۔

چنانچانبیائے کرام نے مختلف پیشے اختیار کیے ۔ کسی نے چندوں یاسوال پر زندگی نہ گزاری سوائے (نام نہاد چھوٹے نبی کہلوانے والے ) مرزا قادیانی کے۔

| پیشرکانام                                                            | نام پیغیر                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| اولاً کپڑ اسازی پھر کھیتی باڑی کرتے رہے                              | حضرت آ دم عليه الصلوة والسلام   |
| لكرى كاپيشه                                                          | حفزت نوععليه الصلؤة والسلام     |
| درزی گری                                                             | حفزت ادريس عليه الصلوة والسلام  |
| تجارت                                                                | حفزت بودعليهالصلؤة والسلام      |
| تجارت                                                                | حفزت صالح عليه الصلؤة والسلام   |
| کیتی با ژی                                                           | حفرت ابراجيم عليهالصلوة والسلام |
| جانوريالنا ١٥١٥ - ١٥١١ عند الما                                      | حفزت شعيب عليه الصلؤة والسلام   |
| کیتی بازی                                                            | حفرت لوط عليه الصلوة والسلام    |
| بكريان چرانا                                                         | حفزت موى عليه الصلؤة والسلام    |
| زروبناتا                                                             | حفزت داؤ دعليه الصلوة والسلام   |
| اتے بڑے ملک کے الک ہونے کے باد جود تکھے ورزمیلیں بنا کرگزارہ کرتے تھ | حفرت سليمان عليه الصلؤة والسلام |
| اولاً تجارت ( بكريال چرانا) پھر جہاد كيے                             | بى كرىم نافيا                   |

خلاصهازمراة شرح مشكوة جلد م صفحه: • ٢٥

## غلط طریقے سے کمائی کے نقصانات:

دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔حضرت ابوہریرہ وٹائٹیئے ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فرمایا کدرسول اللّہ ڈٹاٹٹیٹے نے ارشادفر مایا کہاللّہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب ہی قبول فرما تا ہے اور اللّہ تعالیٰ نے مسلمانوں کواس چیز کا تھم دیا جس کا انبیائے کرام کو تھم دیا۔

يْ آيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْ ا مِنَ الطَّيّبَاتِ وَاعْمَلُوْ ا صَالِحًا

اے رسولو! طیب اور لذیذ چیزی کھاؤاور نیک اعمال کرو۔ اور رب کا ئنات نے ارشاد فرمایا:

## بهترین اور اچها کهانا:

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِی كُوبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّ نَبِي اللهِ دَاء وَ وَ مَا اكلَ احَدُ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنُ اَن يَا كُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبِي اللهِ دَاء وَ وَ مَا كَلُهِ السَّلَامُ كَانَ يَا كُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ (بَخَارِی شریف مِسُلُوة شریف تاب البوع) عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعْدی كرب سے روایت ہے انھوں نے بیان فرمایا كرسول الله تَا اللهِ عَلَيْهِ ارشاد فرمایا كرس خصرت داؤد نے بھی كوئی كھانا اس سے اچھانہ كھایا كرانسان ہاتھوں كی كمائی سے كھائے اللہ تعالی جل جلالہ كنى حضرت داؤد عليه السلام النّه ہاتھوں كمل سے كھائے تھے۔

#### دکایت:

حضرت امام غز الی رحمة الله علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اور ائلی رحمة الله علیہ نے حضرت ابراہیم ادھم رحمة الله علیہ کودیکھا کہ ایندھن کا گٹھا سر پر اُٹھائے ہوئے جارہے ہیں۔ کہا کہ آپ کب تک اس کسب کا بار اُٹھائے رہیں گے؟ آخر تو آپ کے جمالی (مومنین )اس محنت ومشقت میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔

حضرت ابراجیم ادهم رحمة الله علیہ نے فر مایا کہ بس چپ رہے کہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے کہ بہشت اس مخف پر واجب ہوجاتی ہے جواپنی محنت مزدوری پر قائم رہتا ہے اور مشقت کی ذلت برداشت کرتا ہے۔

(ننخ كيميار جمه كيميائے سعادت صفحه: ٣٣١)

کیاخوب کسی شاعرنے کہاہے۔

مشقت کی ذات جنھوں نے اُٹھالی جہاں میں ملی ان کو آخر بڑالی

#### فانده

درج بالا احادیث وروایات جوبیان کی گئی ہیں ان میں روز کا کمانے کے اچھے طریقے اور ان کے فضائل بیان کردیے ہیں تا

کہ جائز اور اچھے طریقے اور کسب سے حلال کمائی کی جائے اور اور وں کی کمائی کی طرف آنکھ اُٹھا کر بھی نددیکھا جائے۔ حلال

کمائی اور کمائی کے جائز ذرائع اپنانے سے اللہ تعالی بھی خوش ہوتا ہے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے انبیائے کرام علیم

الصلو ہ والسلام کے مقد س طریقہ ہے جو کہ رب کا نئات کے قرب کا باعث ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ تعالی سے

انعامات کے حصول کا سبب ہے اسی لیے حضرت خواجہ اولیں قرنی و اللہ نین شرح کے دوسرے مقامات پر ملاحظ فرمائے ) اور اسی پر گزارہ کرواسی پر قناعت کرو۔ (قناعت کے فضائل اسی شرح کے دوسرے مقامات پر ملاحظ فرمائے ) اور اسی پر اطمینان کے بھے اور کوشش کی جائے اگر ایسا کرو گے تو شریف ہوور نہ ذلیل۔

مضائی ہے منع فرمایا۔

#### فانده:

کائن کی مٹھائی سے مراداس کے فال کھولنے، غیبی باتیں بتانے یا ہاتھ کی تقدیر بتانے کی اجرت ہے۔ چونکہ بیا جرت بغیر محنت حاصل ہوجاتی ہے۔ اس لیے اسے مٹھائی فرمایا بید دونوں اجرتیں (زانیہ کی خرجی اور نجومی کی مٹھائی ) بالا تَفاق حرام ہیں کہ بیہ دونوں کا محرام للبذااس کی اجرت بھی حرام۔

### حديث شريف؟:

حضرت الوجیف طالغیو سے دوایت ہے کہ بی کریم کا الیکن نے خون کی قیمت ، کتے کی قیمت اور زانیہ کی کمائی سے منع فر مایا اور سود کھانے والے اور کھلانے والے اور گودنے والی اور گدوانے والی اور فو ٹولینے والے پر لعنت فر مائی ( بخاری شریف ، مشکلو ۃ شریف )

## خون کی قیمت سے مراد:

خون کی قیمت سے مرادیا تو خون نکالنے کی اجرت ہے یعنی فصد کھولنایا خودخون کی قیمت ،خون نجس ہے کسی کا ہو،انسان کا یاجانور کا اس کی قیمت حرام ہے۔خون کی بچے ہی حرام ہے کہ خون نجس ہے۔ آج کل جوآ دمیوں کا خون خریدا جاتا ہے یا دوسرے آ دی میں داخل کیاجا تا ہے سب حرام ہے کہ انسان کے اجزاء کی فروخت اور دوسرے کا استعمال کرناممنوع ہے ہاں اگر طبیب حاذق کے۔ کہ اس بیمار کی شفاخوں داخل کرنے کے سواءاور کسی چیز ہے نہیں تو ایسا ہی جائز ہوگا کہ جبیبا کان کے در دمیں بھی عورت کا دو کان میں ٹیکانا درست ہوتا ہے جبیبا کہ علامہ شامی وغیرہ نے فرمایا (مراق مشکلوق جلد م صفحہ: ۲۵۳)

## سود لينا اور دينا حرام:

گود نے گدوانے سے مراد سوتی کے ذریعہ نیل یا سرمہ جسم میں لگا کرنقش ونگار کرانا یا اپنانا م ککھوانا ،یہ دونوں کا م ممنوع ہیں طریقہ مشرکین ہیں اور طریقۂ کفارو فجار (مراق شرح مشکلوق جلد ۴ صفحہ ۲۲۳۳)

#### انده:

۔۔۔۔۔۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جوا کثر میلوں ٹھیلوں سے اپنے جسم میں نام اور مختلف بوٹے اور جانوروں کی تصویریں اور شکلیں کندہ کرواتے ہیں۔

## جاندار کی تصویر کاحکم:

جاندار کا فوٹولینا حرام خواہ قلم ہے ہویا کیمرہ ہے ، فوٹولینے والے پرلعنت فرمانے ہے معلوم ہوتا ہے کہ تھنچوانے والے پر لعنت نہیں فرمائی ۔اگر کسی کا بے خبری میں فوٹو لے لیا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ بے قصور ہے اور اگر عمد اُ تھنچوایا تو ممنوع ہے۔ کہ بیجرم پر الداد ہے۔ (مراة شرح مشکوة جلد مهمنی ۲۵۳)

## اگ کا توشه:

 يْآاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقُنكُمْ

اے ایمان والوا ہماری دی ہوئی طیب ولندیڈ روزی کھاؤ۔

پھر ذکر فرمایا کہ آ دمی پراگندہ گر د آلود بال لیے لیے سفر کرتا ہے آسان کی طرف ہاتھ اُٹھا اُٹھا کر کہتا ہے اے رب!اورا**س کا** کھانا حرام اور پینا حرام لباس حرام اور حرام کی ہی غذا یا تا ہے تو ان وجوہ سے دعا کیسے قبول ہو۔

(ملم شريف مشكوة شريف كتاب البوع)

#### فائده

۔۔۔۔۔۔ یہاں روئے بخن یا حرام خور حاجی یاغازی کی طرف ہے یعنی حرام کمائی ہے جج یا جہاد کرنے گیا پرا گندہ حال، پریثان حال رہا، کعبہ معظمہ یا میدانِ جہاد میں دُعا ئیں مائکیں مگر قبول نہ ہوئیں کہروزی حرام تھی جب ایسے حاجی وغازی کی دُعا بھی قبول نہیں تو دوسروں کا کیا کہنا (مراق)

## دُعا کے دو بازو:

صوفیاء فرماتے ہیں کہ دُعا کے دوباز و یعنی پر ہیں اکل حلال صدق مقال اگران سے دعا خالی ہوتو قبول نہیں ہوتی ۔ تقویٰ کی پہلی سیڑھی حلال روزی ہے، حرام سے بچنا ،عوام کا تقویٰ ہے، شبہات سے بچنا خواص کا تقویٰ ہے۔ ذریعیہ معصیت سے بچنا صدیقین کا تقویٰ اللہ نصیب کرے۔ (مراۃ شرح۔مشکلوۃ جلد مهصفیہ ۲۵)

## تین اجرتوں کے احکام:

وَعَنُ رَافِعِ بُنِ حَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنُ الْكُلْبِ حَبِيْتٌ وَمَهُرُ الْبُغِيِّ خَبِيْتٌ وَكَسَبٌ الْحَجَّامِ خَبِيْتٌ

(ملم شريف مفكوة شريف-كتاب البيع)

حضرت را فع ابن خدیج و الله بی روایت ہے اُنھوں بیان فر مایا که رسول الله متالیج نے ارشاوفر مایا : کتے کی قیمت ، خبیث ہےاورزانیہ کی خرچی حرام ہےاور فصد لینے والے کی اجرت خسیس ہے۔

#### فائده:

رنڈی کی زنا کی اجرت بالا تفاق حرام ہے اور فصد لینے والے کی اجرت بالا تفاق ناپیند و کروہ ہے گئے کی قیمت میں اختلاف ہے امام شافعی کے ہاں حرام ہے۔ ہمارے ہاں حلال ہے مگر ناپیندیدہ لہذا الفاظ خبیث یمباں بطریق عموم مشترک دونوں مخل میں استعمال ہوا ہے ،حضور مُنافِیْزِ نے خود فصد لے کراس کی اجرت عطافر مائی اور یمباں اسے خبیث فرمایا بمعنی ناپیندیدہ وہ ممل جو بیان جواز کے لیے تھا۔ بیفر مان کراہت کے لیے ،لہذا احادیث میں تعارض نہیں (مراۃ مشکوۃ جلد ہ صفحہ: ۲۵۲)

## مديث شريف۲:

حضرت ابومسعود انصاری رحمة الله علیہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ناپیوانے کئے کی قیمت ، زانیہ کی خرچی اور نبوی ک

نہ ہوجا ایک سوچیں لے ڈو بیں گی۔اس میں اضافے کے لیے اگر جائز ذرائع میسر نہ ہو سکے تو ممکن ہے خواہش پیدا ہوجائے کہ کوئی
نہ کوئی ایسے ذرائع استعال کیے جائیں جو عام لوگ اپنائے ہوئے ہیں۔ایی سوچیں اور بے چینی جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے
راغب کرے گی۔اس لیے ایک سوچوں کی طرف توجہ ہی نہ کراظمینان اختیار کر کیونکہ جو کچھ مختبے حاصل ہونا ہے وہ تیری پیدائش سے
پہلے ہی تیرے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ می کچھ ملنا ہے۔اس پوٹنا عت کراب اضافے کے لیے اپنانا مدا عمال سیاہ کرنے کی طرف راغب
نہ ہو۔ورنہ ذلیل وخوار ہوگار سوائی تیرامقدر بن جائے گی۔

-----☆☆☆-----

# فقرومخاجي كي فضيلت

فقرومتاجی کے ذریع فخروبندگی حاصل ہوتی ہے (حضرت اولیں قرنی اورہم: صفحة ٢٣)

#### :Lub

فقرونخاتی کے ذریعے انسان کوفخراور بندگی حاصل ہوتی ہے۔ بلاشبہ بیالی حقیقت ہے کہ جے جھٹلا یانہیں جاسکتا۔ جس پہ فقر کا دور ہو مجتابی کی زندگی گزار رہا ہو۔ اس کے باوجود کس کی دولت پہلا کچی نظر کرنے کی بجائے اس حال پہنوش ہو حق تعالیٰ کی رضا پہ ہی راضی ہوجائے تو ایسا کرنے والا انسان قابل فخر انسان ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اس کے عقیدہ میں پختگی کا سبب بنتی ہے۔ اس پختہ عقیدے کی بناء پر ہی وہ راضی بدرضائے حق ہوتا ہے تو رہجی حق تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے خوش ہوتا ہے۔

## فقراور فقر کی تعریف:

احناف کے نزدیک فقیروہ ہے جس کے پاس نصاب ہے کم مال ہوادر مسکین وہ جس کے پاس بالکل مال نہ ہوشوافع کے ہاں اس کے برعکس ہے (مرا ۃ شرح ہشکاوۃ جلد ک صفحہ: ۵۸) بحوالہ اشعبتہ اللمعات)

حضور الله على الله على الله الراكب الله الراكب الله على الله الله على الله على الله الله الله الله على الله عل

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَآءَ وَلِلْمَسْكِيْنَ وَالْعُمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤ لَفَةَ قَلُوْبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَالْعُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيْلَ فَرِيَضَةً مَّن اللَّهَ وَاللَّهُ عَلَيْمُ الْحَكِيْمُ

صدقات فقراء ومساكين كے ليے بيں اور ان كے ليے جواس كام پرمقرر بيں اور وہ جن كے قلوب كى تاليف مقصود كا درا گرگردن چھڑانے ميں اور تاوان والوں كے ليے اور الله كى راہ ميں اور مسافر كے ليے بيالله كى طرف مے مقرر

یں ماندگان کے لیے نہ چھوڑے گریداس کا آ گ کا توشہ ہوگا۔اللہ تعالیٰ برائی ہے برائی نہیں مٹا تا لیکن بھلائی ہے برائی مٹا تا ہے یقیناً پلید کو پلیزئیس مٹا تا (مشکلو ڈشریف، کتاب البیوع)

## آگ بہت قریب:

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ لَهُمُّ لَبُتَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ لَهُمُّ لَبُتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلَىٰ بِهِ

(رواه احمد والدارى والبيعي في شعب الايمان مشكوة المصابح كتاب البيوع فصل احديث بمراحم ٢٧٥١)

حضرت جابر والنفيئ سے روایت ہے کہ اُنھوں نے بیان فر مایا کر رسول اللّٰهُ تَالَیْجَائِے ارشاد فر مایا کہ وہ گوشت جنت میں نہ جائے گا جو حرام سے اگا ہواور جو گوشت حرام سے اگے اس سے آگ بہت قریب ہے۔

#### فائده:

یعنی جو محض حرام کھا پلاکروہ جنت میں کیسے جائے ،طیب جگہ طیب لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی حرام خور دوزخ کی آگ کا مستحق ہے کہ مرے اورآگ میں پہنچے کیونکہ المنجیدات لیل حبیب (۲۲-۲۷) گندیاں گندوں کے لیے ( کنزالا بمان اگر میخض توبہ کرے یاصا حب حق سے معاف کرالے یا شفاعت سے معافی ہوجائے تو ہو سکتی ہے میصور تیں اس قاعدے سے علیحدہ ہیں (مراۃ شرح مشکلوۃ بحوالہ مرقات)

## دس اشخاص په لعنت:

وَعنُ أَنْسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِى الْحَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشارِ بَهَا وَحَامِلَها ـ وَالْمَحْمُولَةَ اليهِ وَسَاقِيهَا وَبآئِعَهَا وَاكِلَ ثَمَنِيْهَا وَالْمُشْتَرِى لَهَا وَالْمُشْتَرِىٰ لَهُ \_

(ترزى شريف ابن ماجيشريف مفكوة شريف كماب البيوع فعل مديث فمر ٢٦٥٧)

#### فائده:

------اگرچہ بیدسوں گنا ہ میں مختلف ہیں مگر لعنت کے ستحق سبھی ہیں۔

### خلاصه کلام:

ضلاصہ کلام یہ ہے کہ چندا حادیث ان امور کے متعلق پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تا کہ عبرت حاصل کی جائے۔ جیسی کمائی اور آمدنی سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور رسول اللہ مَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مِنْ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ مَنْ عَلَیْ اللّٰہِ مَنْ عَلَیْ اللّٰہِ مَنْ عَلَیْ اللّٰہِ مَنْ عَلَیْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مَانْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَانْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ مَانِی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ مَانِی اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ

حضرت اولیس قرنی والنیون نے ارشادفر مایا۔ جو کچھ تھھارے پاس ہے اس پہ مطمئن اس میں اضافے کی سوچوں میں متنزق

كرنا باورالله علم وحكمت والاب-

### صدقات کے مصارف:

(۱) فقیر(۲) ممکین (۳) عامل (۴) رقاب (۵) غارم (۲) نی سبیل الله (۷) ابن السبیل (بهارشریعت) تفصیلات کے لیے کتب فقہ کا مطالعہ مفیدر ہے گاخصوصاً بهارشریعت جلد اول حصہ پنجم کا مطالعہ سیجھے۔

#### مسئله:

فقیر و پیخی ہے جس کے پاس کچھ ہو گرنہ اتنا کہ نصاب کو پینچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتو اس کی حاجت اصلیہ میں مستغرق ہو مثلاً رہنے کامکان پہننے کے کپڑے ،خدمت کے لیے لونڈی ،غلام ،علمی شغل رکھنے والے کودین کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں ۔ یونہی اگر مدیون ہے اور دین (قرضہ) نکالنے کے بعد نصاب باقی ندر ہے تو فقیر ہے اگر چہاس کے پاس ایک تو کہا کی نصابیں ہوں (بہار شریعت بحوالہ رواالحقار)

## فقیر کے معنی:

نقیر کے معنی ہیں خالی ہونا فقیروہ ہے جو مال ہے خالی ہوشریعت میں فقیروہ ہے جس کے پاس مال کم ہوطریقت میں فقیر وہ ہے جس کا دل تکبروغرور سے خالی ہواُس میں تواضع انکسار مساکین سے محبت ہوفقیر ہے صبراللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔اس کی بہت تعریفیں آئی ہیں (مراۃ شرح مشکلوۃ جلد بے صفحہ: ۵۷)

### نضائل فقر

وَعَنُ عِبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنيَا سِجْنُ الْمُؤمِنِ وَسَنَّةٌ وَإِذَا فَارَق الدُّنيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَالسَّنَةَ

## (رواه في شرح السعند مفكلوة شريف باب نفل الفقرا فعل احديث نمبر ١٥٠٥)

حصرت عبدالله بن عمر وطالعنيه سے روايت ہے ہے انھوں نے بيان فر مايا كدرسول الله تا الله على ارشاد فر مايا و نيامومن كا جيل خاند ہے اور اس كى قط سالى جب مومن و نيا چھوڑتا ہے تو جيل اور قحط سے فكل جاتا ہے۔

#### فائده:

جیے جیل خانہ میں دلنہیں لگتااگر چہ وہاں کتناہی آرام ہوخواہ اے کلاس کی جیل ہو یاس کلاس کی اس طرح مومن دنیا میں دل نہیں لگا تااگر چدا سے بڑا ہی آرام ہوللہٰ ذاحدیث سے بیمعلوم نہیں کہ مسلمان کو دنیا میں تکلیف ہی ہے تکلیف اور چیز ہے دل نہ لگنا کچھاور چیز جیسے قحط سالمی میں انسانوں کو ذات ملتی ہے تکلیف ہوتی ہے۔ایسے ہی مسلمان کو دنیا میں کوئی نہ کوئی غفلت ہوتی ہے تکلیف میں بیداری (مرام قشرح مشکلو ق جلد سے شخہ: 21)

#### فائده:

-----خیال رہےمومن کوآخرت میں، ں قدر آرام وراحتیں ہیں کہان کے مقابل دنیا کی بادشاہت بھی جیل ہےاور کا فر کی آخرت

میں ایم مصببتیں ہوں گی کہ ان کے مقابل دُنیا کی سخت سے خت تکلیف بھی گویا جنت ہوگی ۔مومن مرکر دنیاوی جنجال سے چھوٹا ہے کا فرمر کر جنجال میں پھنستا ہے موت ایک ریل ہے جومومن کوئیش خانہ میں اور کا فرکوجیل خانہ تک پہنچاتی ہے۔جیسے ایک ہی ریل میں کسی کی بارات جارہی ہے کسی کو بھانسی کے لیے لیے جایا جارہا ہے۔(مرا ۃ شرح مشکلوۃ جلد کے صفحہ:۲۷)

#### فائده:

اس فرمان عالی کا مطلب ینہیں کہ وہ دنیا داروں کے دروازوں پر جاتے ہیں۔ وہاں سے نکالے جاتے ہیں۔ وہ تو رب تعالیٰ کے دروازے کے سواکس کے دروازے پڑہیں جاتے بلکہ مطلب میہ ہے کہ ان کی حقیقت سے دنیا غافل ہے۔ اگر وہ کسی کے پاس جاتے تو وہ ان سے ملنا گوارہ نہ کرتا رب نے اُٹھیں دنیا والوں سے ایسا چھپایا ہوا ہے۔ جیسے نعل پہاڑ میں یا موتی سمندر میں تاکہ لوگ ان کا وفت ضائع نہ کریں۔ (مراق شرح مشکلوق جلدے صفحہ: ۵۸)

#### فائده:

جب کوئی اللہ تعالیٰ کامحبوب بندہ ضرورت کے باوجود کسی سے نہیں مانگنا صبر اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایسے صابر وشا کر بندے کے متعلق ارشاد گرامی ہوتا ہے کہ واللہ مع المصابوین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
ایسے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو معیت حق حاصل ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کرکون کی بات قابل فخر ہو عتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خودار شاوگرامی ہوکہ میں صابر کے ساتھ ہوں۔ غالبًا یہی وجہ ہے کہ حضرت اولیس قرنی ڈاٹٹوئٹ نے ارشاد فر مایا ہے کہ فخر وقتا بی کے دار شاد فر مایا ہے کہ فخر وقتا بی کہ ذرایے فخر و بندگی حاصل ہوتی ہے۔

# ز مدمیں راحت اور قناعت میں شرف

فرمایا: زمدمیں راحت ہاور قناعت میں شرف ہے۔ (حضرت اولین قرنی اور ہم)

#### : 03

### زهد میں راحت:

الكالياب (احياء العلوم شريف جلد ١٠صفحه ٢١٠)

فيضان شرح اويس قرنس رالفنا (الفرفات ويرتر في والنو)

-----جس وجہ سے راحت وسکون ہمیشہ کے لیے میسر آتا ہے۔اس لیے حضرت اولیں قرنی ڈالٹیؤ نے ارشاوفر مایا کہ زُھد میں راحت

## قناعت میں شرف:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَفُلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِ قَ كِفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا اتَاهُ

(مسلم شريف مكلوة شريف -كتاب الرقاق فعل الال حديث فبر ٢٩٥١)

حضرت عبدالله ابن عمر و خالتُهُ يُسے روايت ہے كەرسول الله مُنافِيْنِ نے فر مايا كه و كاسياب ہو گيا جومسلمان ہوااور بقدر کفایت رزق دیا گیا اور الله تعالی نے اسے دیے ہوئے (رزق) قناعت دی۔

آپ کے اس فرمان ذیثان کا مطلب میہ ہے کہ جسے ایمان اور تقویٰ و پر ہیز گاری اور بفتد رضرورت مال اور تھوڑے مال پرصبر لیعنی قناعت جے پیعتیں حاصل ہو کئیں ۔ تجھیے کہ اس پہاللہ تعالیٰ کا بڑافضل وکرم ہوگیا۔وہ کامیاب ہااورد نیا ہے کامیاب ہی گیا۔اس سے بڑا نثر ف کیا ہوگا۔ای لیے حضرت اولیں ق<sub>ر</sub>نی ڈالٹیؤ نے فرمایا کہ زہدمیں راحت اور قناعت میں شرف ہے۔

# سونے والی آئکھاورنہ بھرنے والے پیٹے سے پناہ

بارگاہِ الہٰی میں استغفار کرتے ہوئے حضرت اولیں قرنی بطالٹیءُ عرض کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ! میں سونے والی آگھ اورنہ جرنے والے پیدے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ (حضرت اولیس قرنی عاشق رسول صفحہ: ١٨٧)

اس ملفوظ شریف میں حضرت اولیں قرنی طالبنیئے نے سونے والی آئکھاور نہ بھرنے والے پہیٹ سے بناہ مائکتے ہوئے عرض کیا ہے کہ یااللہ! میں سونے والی آئکھ سے پناہ مانگتا ہوں کیونکہ وہی تو وقت ہوتا ہے جب ساری دنیا سوجاتی ہے۔ ہرطرف ساٹا ہی سناٹا چھا جاتا ہے اور بندہ پُرسکون طریقے سے تیری عبادت کرسکتا ہے اور اگر سونے والی آئکھ ہوتو پھر وہ لمحات جوانتہائی قرب کے لمحات ثابت ہو سکتے ہیں ۔وہ ضائع ہوجاتے ہیں ۔اس لیے یا اللہ میں سونے والی آئکھ سے پناہ مانگنا ہوں اور اس طرح نہ بھرنے والے

استغفار کے معنی ہیں گنا ہوں کی معافی مانگنا۔ زبان سے گناہ نہ کرنے کا عہداستغفار ہے۔استغفار غفر سے بناجمعنی چھیانا باچھلکاپوست چونکہ استغفار کی برکت ہے گناہ ڈھک جاتے ہیں۔اس کیےاسے استغفار کہتے ہیں۔

## استغفار کرنے کے فضائل:

اس ملفوظ میں حضرت اولیں قرنی دلافٹوزنے چونکہ استغفار کرتے ہوئے سونے والی آئکھ اور نہ بھرنے والے پیٹ سے پناہ ائی ہے۔اس لیے پہلے استغفار کے فضائل ملا حظ فرمائے۔

وَعَنُ ثَوبَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَانُصَوَفَ مِنْ صَلُولِتِهِ إِسْتَغُفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ " ٱلَّهُمَّ النَّكَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكُتَ يَا ذَاالُجَلَالِ وَالإِكْرَامِ قِيْلَ لِلا وُزَاعِيّ، وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ كَيْفَ الإستِغُفَارُ ؟ قَالَ: يَقُولُ : اسْتَغِفِرُ اللَّه اَسْتَغِفِرُ اللَّهَ

(رياض الصالحين جلداكتاب الاذكار بحواله مسلم شريف)

حضرت ثوبان والفيئ سے روایت ہے کہ اُنھوں نے بیان فرمایا کہ جب نبی کریم رؤف الرحیم تالیج نماز سے فارغ موتے تو تین مرتباستغفار کرتے اور پھریدو عاکرتے اللّه مم ..... یا ذاالجلال والکو ام - اوزاعی سے جو ايكراوى حديث بين يوچها كيااستغفارى كياكيفيت بي فرمايا آپ برد صة تصاستغفر الله - استغفر الله

## استغفار کرنا نبی کریم تایی کی سنت:

وَعَنُ اَبِئَ هُرَيُرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِمَلَّهِ إِنَّى لَا سُتَغْفِرُ اللَّهِ وَٱتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ اكْتُرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً \_

( بخارى شريف مكلوة شريف باب الاستغفار فعل الآل حديث نمبر ٢٢١٥)

حضرت ابو ہریرہ والفیز سے روایت ہے کہ اُنھوں نے بیان فرمایا کرسول اللَّمِ فَاللَّیْ اِسْتُ اللّٰہ الل ایک دن میں سر بارے زیادہ رب سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں۔

توبدواستغفار روزے نماز کی طرح عبادت بھی ہے اس لیے کہ حضور انور تا فیکامعصوم ہیں۔ گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا صوفیا وفر ماتے ہیں کہ ہم اوگ گناہ کر کے توبد کرتے ہیں اور وہ حضرات عبادت کر کے توبد کرتے ہیں شعر زامدان از گناه توب کنند عارفان ازعباوت استغفار

یکل بہت ہی مجرب ہے۔روزی ہے مراد مال ،اولاد ،عزت سب ہی ہے۔استغفار کرنے والے کورب تعالی یہ تمام نعین نعین فراند ہے بخشا ہے قرآن کریم فرما تا ہے۔فقائتُ استغفو واربَّکُمْ إِنَّهُ کَانَ غَفَاراً یُوسِلِ السَّمَاءُ عَلَیْکُمْ فِلْوَهِ بِرَا اللهُ اللهُ عَلَیْکُمْ اِنَّهُ کَانَ غَفَاراً یُوسِلِ السَّمَاءُ عَلَیْکُمْ فِلْوَا وَالاَمْ مِنْ اللهُ ال

## زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ:

مَا اللَّمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَا الْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ آبِ آوُ اُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَىٰ اوْ آخِ آوُ صَدِيْقٍ فَإِذَا لَحِقَتُهُ كَانَ آحَبَّ اللَّهِ مِنَ اللَّانُيَا وَمَا فِيْهَا وَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِيُ الْمُ حَلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُعَامِلُولُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنَامِ مَا مُنْ ا

## (مفكلوة شريف باب الاستغفار والتوبفصل ٣ حديث نمبر ٢ ٢٢٣٠ بحواله رواه البهتمي في شعب الايمان)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کہ رسول اللہ تا پینے نے ارشاد فر مایا کہ میت قبر میں ڈو ہے ہوئے فریادی کی طرح ہی ہوتی ہے کہ ماں باپ بھائی یا دوست کی دُعائے فیر کے پہنچنے کی منتظر رہتی ہے ۔ پھر جب اے دُعائی ہے جاتی ہے تو اسے یہ دُعاد نیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ بیاری ہوتی ہے اور اللہ تعالی زمین والوں کی دُعاسے قبر والوں کو تو اب کے پہاڑ عطافر ما تا ہے اور یقیناً زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ ان کے لیے دُعائے مغفرت (استغفار) ہے۔

#### فانده

دوست سے مرادخاص دوست بھی ہیں اور عام دوست بھی ہرمسلمان بھی ، زندوں کو چاہیے کہ مردوں کواپی دُ عاوَں وغیرہ میں
یادر کھیں تا کہ کل اُنھیں دوسر ہے مسلمان یاد کریں ۔اس حدیث سے ان لوگون کوعبرت پکڑنی چاہیے ۔ جو نیاز فاتحہ ایصال
ثواب سے لوگوں کو طرح کے بہانوں سے روکتے ہیں کل اُنھیں بھی مرنا ہے ۔
نام نیک رفتگاں ضائع مکن
تامم نیک رفتگاں ضائع مکن

(مراة شرح مشكوة جلد ١٠٠٠)

سید ہاعلی مرتضٰی فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے دُنیا میں دوامانیں ہیں۔ایک نے پردہ فر مالیا اور دوسری قیامت تک ہمارے پاس ہے۔ یعنی نبی تُنافِیُنِ اور استغفار

#### سيد الااستغفار

عَنْ شَدَّادِ بُنِ اَوْ سِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْاِسْتَغُفَارِ اَنْ تَقُولُ اللهِ مَّ اَنْتَ رَبِّى لَآ اِللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْنِى وَ اَنَا عَبُدُ كَ وَ اللهَ عَلَى عَهْدَكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُو ذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ اَبُوءُ لَكَ عَلَى عَهْدَكَ وَ وَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اعُو ذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ اَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَابُوءُ بِذَنْنِي فَاغُورُ لِى فَانَّةُ لاَ يَعْفِرُ الذَّنُونَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

## ( بخارى شريف مفكلوة شريف، باب الاستغفار والتوبف الله ل عديث تمبر ٢٢٢٧)

شدا دابن اوس سے روایت ہے انھوں نے بیان فر مایا کرسول اللّٰهُ اَلَّائِیَّا آغِرُ مایااک لُھُ مَّ اَنْتَ دَبِّے..... ..... لَا یَعْفُر الذنوب الاانت \_

نی کریم کافیا نے ارشادفر مایا کہ جویقین قلبی کے ساتھ دن میں یہ کہدلے پھرای دن شام سے پہلے فوت ہوجائے تووہ جنتی ہوگااور جویقین دل کے ساتھ رات میں یہ کہدلے پھر صبح سے پہلے مرجائے تو وہ جنتی ہوگا۔

## ھرتنگی وغم سے نجات:

عطافر مائے جہاں ہے اس کا گمان بھی نہ ہو۔

وَعَنُ اَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ لَزِمَ الْإِسْتِغُفَارُ جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ لَزِمَ الْإِسْتِغُفَارُ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحتسِبُ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحتسِبُ (رواه احمد ابوداؤ دشریف مشکوة شریف این اجشریف مشکوة شریف باب الاستغفار فسل مدین نمبر ۱۲۳۰) حضرت ابن عباس والنه فی سوایت با نمول نے بیان فرمایا که رسول الله فاتی ارشاد فرمایا جواستغفار کوا پ معنار کوا پ اور دبال سے اسے روزی اور لازم کر لے تو الله تعالی اس کے لیے ہرتنگی سے چھٹکار اور ہرغم سے نجات دے گا اور دبال سے اسے روزی

#### فائده:

تحکیم الامت نے اس حدیث مبار کد کی شرح بیان کرتے ہوئے تحریر فر مایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ نماز فجر کے وقت سنت فجر کیڈ بعد فرض سے پہلے ستر بار پڑھا کرے کہ بیدوقت استغفار کے لیے بہت موزوں ہے رب تعالیٰ نے فر مایا ہے۔ وَ ہِالْاَسْحادِ ھُمْ یَسْتغفِرُوْنَ (۵۱۔۱۸)اور پچھیل رات استغفار کرتے ہیں۔ ( کنز الایمان )

### علوم مصطفی کی بہار:

عام انسانوں کونہ فتنے اُتر تے نظر آتے ہیں اور نہ ہی رحمتیں جب کہ مجبوب کریم کا اُٹی نے ارشاد فر مایا: کہ اس رات کتنے خوائے اُتر رہے ہیں اور کتنے فتنے معلوم ہوا کہ جو چیزیں کسی بھی انسان کونظر نہیں آتی ہیں نبی کریم کو وہ بھی چیزیں نظر آتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ مدنی تاجدار سے ہمسری کا ہر دعویدارا پنے برابری کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ نیز آپ کے علوم غید یہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عظم ہی تالیم کرتے تھے۔ بہل وجہ ہے کہ آپ کے فر مان کی صحابہ کرام رضی اللہ عظم تر دید نہیں فر مایا کرتے تھے۔ بلکہ تائید ہی فر مایا کرتے تھے معلوم ہوا کہ علوم مصطفیٰ کی تائید کرنا صحابہ کرام رضی اللہ عظم تر دید نہیں الم اللہ ہم اہل سنت کا علم غیب کے متعلق عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عظم کے عقیدہ کے مطابق ہے اسی طرح ہوا کہ المحد لائلہ ہم اہل سنت کا علم غیب کے متعلق عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عظم کے کوئی ملت حضور قبلہ ابوالصالح محمد فیض عقائد الم المحال کے محمد فیض ملت حضور قبلہ ابوالصالح محمد فیض عقائد المال کی تصنیف لطیف (حق ند ہب اہل سنت) کا مطالعہ کیجیے

## الله تعالیٰ کا آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے لائق نزول فرمانا:

حضرت ابو ہریرہ والٹیڈ ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کہ رسول اللہ تا ٹیڈ نے ارشاد فر مایا: ہررات جب آخری ہائی رات رہتی ہے۔ تو ہمارارب تعالی دنیا کے آسان کی طرف (اپنی شان کے لائق ) نزول فر ما تا ہے اورارشاد فر ما تا ہے کہ کون ہے؟ جو جھے ہے دُعا کرے کہ میں (اس کی دُعا) قبول کروں کون مجھ ہے مانگتاہے کہ میں اے (اپنے فضل وکرم نے نوازتے ہوئے اے) عطا کروں۔کون مجھ ہے مغفرت طلب کرتاہے کہ میں اے بخش دوں۔

(مسلم شريف - بخارى شريف مشكوة شريف - بأب التحريص على اللقيام)

## صالحین کا طریقه:

حضرت ابوا مامہ ولی فیڈی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا فیڈا نے ارشاد فرمایاتم رات میں اُٹھنالازم پکڑلو کیونکہ بیتم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے اور رب کی طرف قربت کا ذریعہ گنا ہوں کومٹانے والا اور آئندہ گنا ہوں سے بچانے والا۔

(تریذی شریف مشکوۃ شریف)

## تهديد کی برکت:

اں پرتجر بہ بھی گواہ ہے کہ ہجد کی برکت ہے گناہوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے ۔ حضور سپچے ان کی ہر بات بچی ہے۔ (مرا ۃ شرح مشکوۃ)

## خوش قسمتی اور بد قسمتی:

یے خوش قسمتی ہے کہ انسان رات کو بیدار ہو تہجدا داکرے ذاکر اللہ میں مشغلولیت اختیار کرے اوریہ برقسمتی کی انتہا ہے کہ نسان ساری رات غفلت کرتے ہوئے سویار ہے اور ایسار حمقوں والا وقت بھی غفلت میں گز اردے اسی لیے حضرت اولیں قرنی ڈیا ٹیڈیڈ نے اس ملفوظ شریف میں فرمایا کہ میں سونے والی آنکھ ہے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

## سونے والی آنکہ سے پناہ:

قیام اللیل یعنی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت فضائل والاعمل مبارک ہے بارگاہ تق ہے بے شار فوا کد حامل ہوتے ہیں۔ان سے غفلت اختیار کرنے والا بڑا ہی خسارے میں رہتا ہے۔اسی لیے آپ نے اس ملفوظ شریف میں بیان فرمایا ہے کہ میں سونے والی آئکھ سے پناہ ما نگرا ہوں۔ جوا لیے عظیم فضائل وفوا کد کے نقصان کا سبب ہے۔ پچھلی رات کے فضائل بیان کرتے ہوئے کیا خوب کسی شاعرنے بیان فرمایا ہے کہ

کچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشثیں منکن والیان کارن کھلا ہے دروازہ

## پچھلی رات اُٹھنے کے فائدیے:

حضرت ابو ہریرہ وٹائٹیڈ نے بیان فرمایا کہ رسول اللّہ ٹائٹیڈ نے ارشاد فرمایا۔ جبتم میں سے کوئی سوتا ہے قو شیطان اس کے سرکی گدی پر تین گر بیں لگا دیتا ہے ہر گرہ پر بید ڈالتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے سوجا۔ پھرا گر بندہ بیدار ہوجائے تو اللّہ کا ذکر کر ہے قالیہ ایک گرہ کھل جاتی ہے اور وہ خوش دل ایک گرہ کھل جاتی ہے اور وہ خوش دل بیک نفس شیخ کرتا ہے وگرنہ پلید طبیعت اور ست شیخ یا تا ہے۔

## تهريد کي برکت:

لیعنی نماز تہجد کی برکت ہے دل میں خوشی نفس میں پاکی نصیب ہوتی ہے۔ جواس سے محروم ہے۔ وہان دونوں کے کمال سے محروم ہے۔ (مراۃ) اور جونماز فجر سے غافل رہا اسے ستی بہت ہی ہوتی ہے۔ ضبح کا اُٹھنا تندری کی اصل ہے۔ ضبح سوتے رہنا بیاریوں کی جڑہے۔ اسی لیے بمحصد ارکفار بھی اندھیرے منہ جاگتے ہیں۔ (مراۃ شرح مشکلوۃ جلد ۲ صفحہ ۲۵۳)

## کان میں شیطان کے پیشاب کا اثر:

حضرت ابن مسعود طالفیٰ ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کہ رسول الله تُلَاثِیُّا ہے ایک شخص کا ذکر کیا گیا آپ ہے عرض کیا گیاد ہ صبح تک سوتار ہانماز کے لیے نہ اُٹھا۔ آپ نے فر مایا کہ اس شخص کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیایا فر مایا دونوں کا نوں میں (مسلم شریف \_مشکلو ہ شریف \_ہاب التحریص علیٰ قیام اللیل)

## خزانوں اور فتنوں کا نزول:

حضرت ام سلمدرضی الله عنها فر ماتی بین کدایک رات نبی کریم نافینی گیرائے ہوئے بیدار ہوئے که فر ماتے تھے۔ سبحان اللّه اس رات کتن خزانے اُتر رہے بین اور کتنے فتنے نازل ہورہے بین ان حجرے والیوں کوکون اُٹھائے (آپ کی از واج مطہرات کی کہ نماز پڑھلیں بہت کی دنیا میں ڈھکی ہوئی آخرت میں نگی ہوں گی (بخاری شریف مشکو قشریف)

#### فائده:

اس رات غافلوں کے لیے فتنے أتر رہے ہیں اور عابدوں کے لیے رحتیں (مراۃ شرح مشکوۃ جلد ٢صفی: ٢٥٥)

- (٤) ہرانسان دشمن ہوجا تاہے۔
- (A) مددگار بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔
  - (٩) حريص تنهاره جاتا ہے۔
- (۱۰) این بھی دور بھا گتے ہیں (تلک عشرہ کاملہ)

## سیرشکمی کی مذمت:

وَعَنْ آبِی هُرَیْرَةَ آنَّ رَجُلاً کَانَ یَا کُلُ اکُلاً کَشِیْراً فَاسْلَمَ وَکَانَ یَا کُلُ قَلِیلاً فَذُکِرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِیِّ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ یَا کُلُ فِی مِعَاقَ احِدٍ وَالْكَافِرُ یَا کُلُ فِی سَبْعَةٍ آمُعَاءِ (رواه البخاری مِمْکُوة شریف کَاب الاطعمدين بمبر٣٩٩) مضرت ابو بريره وَاللَّيْنَ مِدوايت مِا نَعُول نَه بيان فر ما يا كرا يک خُض كھانا بهت كھاتا تھا۔ پھروه مسلمان ہوگيا تو كھانا مَمْ كَانَ لِكَافِيرَ مِنْ اللَّهِ اللهِ عَرْضَ كِيا گيا تو فر ما يا مؤن ايك آنت سے كھاتا ہے اور كافر سات آنوں مِن كھاتا ہے۔

#### فانده

یفر مان عالی بطورتمثیل ہے کہ کا فرکھانے پینے کا حریص ہے مومن قانع ہوتا ہے کا فرکی نظر ہرونت کھانے پینے میں رہتی ہے۔ جانوروں کی طرح مومن کی نگاہ ذکروفکر میں رہتی ہے یا کا فر کے ساتھ شیطان بھی کھا تا ہے۔مومن چونکہ بسسم اللّٰہ سے کھانا شروع کرتا ہے المسحمد پرختم کرتا ہے۔اس لیے کا فرکھانا زیادہ سینتا ہے یا مومن کے کھانے میں برکت ہوتی ہے کہ تھوڑا کھانا زیادہ قوت دیتا ہے۔کا فرکے کھانے میں بے برکتی (مراق شرح مشکلوق جلد ششم صفحہ: ۱۵)

## كهانا زياده كهانا نحوست كا سبب:

إِنَّ كَثْرَةً الْأَكْلِ شُومٌ وَأَمَرَ بِوَدَمْ (رواه البيه في شعب الايمان مشكوة شريف كتاب الاطعمه) بهت كهان نحوست باوراس كي والبي كاتفكم ديا-

#### فانده :

آپ نے وہ غلام نہ خرید نے کا حکم دے دیا۔

## برابرتن:

نی کریم ٹانٹی آنے ارشاد فرمایا بی آ دم نے پیٹ سے بڑھ کوئی برابرتن پرنہیں کیا اسے چند لقمے کانی تھے۔جس سے وہ پیٹھ سیرگی رکھ سکے مگر کھانا ہے تو تہائی کھانا تہائی بینا اور تہائی سانس کے لیے بس۔

(انطاق المفهو م ترجمه المفهو م احياء العلوم جلد ٣صفحه: ١٣٠٠)

## نه بھرنے والے پیٹ سے پناہ:

حضرت اولیں قرنی ڈائٹڈؤ نے اس ملفوظ شریف میں بیان فر مایا ہے کہ میں نہ بھرنے والے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں **گویا** یہاں آپ نے حص کی ندمت بیان فر مائی ہے۔

## هرص کی تعریف:

رص: (عر-امث) لا في طمع (٢) خوابش تمنا، رغبت بهوس (جامع مع فيرواللغات)

تھیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فر مایا ہے کہ کسی چیز سے سیر نہ ہونا ہمیشہ زیادتی کی خواہش کرناحرص ہے۔ (مراۃ شرح مشکلوۃ جلد د ک صفحہ ۸۲)

سیا گردُنیا کے لیے ہے تو ہری ہے اور اگر آخرت کے لیے ہے تو اچھی اس لیے کہ لمبی عمر اس لیے جیا ہمنا کہ زیادہ عمر میں اللہ تعالٰی کی عبادت زیادہ کر میں رہنا بہت ہی اچھا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالٰی کی عبادت زیادہ کی کرمیں رہنا بہت ہی اچھا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالٰی جل جل اللہ نے اپنے مجبوب کریم کا ٹیٹی کی شان بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ ''حریص علیکہ مگریہاں اس ملفوظ شریف میں اس حص کا تذکرہ فر مایا گیا ہے جو بُری ہے۔ گویا آپ نے ارشاد فر مایا کہ میں ایسے حریص پیٹے سے اللہ تعالٰی کی بناہ ما نگتا ہوں۔

## حديث شريف

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم ٹائٹیؤا ہے راوی ہیں کہا گرانسان کے پاس مال کے دوجنگل ہوں تو وہ تیسرا تلاش کرےانسان کومٹی کے سواکوئی چیزنہیں بھر سکتی اوراللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔اس کی جوتو بہ کرے۔

( بخارى شريف \_مشكوة شريف\_باب الامل والحرص فصل اول)

## غصے میں مبتلا ہونے کا ایک سبب:

پانچواں سبب حرص اور لا کچ ہے تا کہ جاہ و مال میں زیادتی ہو سکے اور بیدوہ چیز ہے کہ جس مخف میں پائی جائے اس کی حاجتیں بڑھتی ہی جاتی ہیں اور جو محف اس کے ساتھ ہی بخیل بھی ہووہ ایک پینے کا نقصان بھی ہر داشت نہیں کرسکتا اور فور آ آپ سے باہر ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ اے ایک لقمہ کے کم ہوجانے کا بھی اس قدر ملال ہوتا ہے کہ وہ غصے میں آ جاتا ہے۔

(ننخ كيميار جمه كيائے معادت صفحا١٥١)

### حرص کے نقصانات:

- (۱) انسان کی مال کے متعلق بھوک نہیں مٹتی۔
- (۲) انسان جائز و ناجائز ہرتنم کے ذرائع اختیار کرتا ہے۔
- (٣) حریص انسان کی عزت وعظمت مٹی میں مل جاتی ہے۔
  - (۴) حرص ذلت ورسوائی کا سبب ہے۔
- (۵) حرص کی بناپر بار ہامر تبہ شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرناپڑتا ہے۔
- ٠ (١٩) محمى عزيزيار شقة داريادوست مصحيح تعلقات قائم نبين ره سكقيد

354

فر مایا : فخراس میں ہے کہا ہے تھوڑے بہت مال پر قانع رہ کردوسرے کی ملکیت پرنظرنہ کرو۔ (سیرے حضرت اولیں قرنی عاشق رسول صفحہ: ۱۴۲)

حضرت اولیں قرنی والٹینئے نے فرمایا ہے کہ بینخر کا مقام ہے کہ انسان کو جتنا پچھے حاصل ہے۔ اس پر راضی رہے۔ اس سے بڑھ کر مال کی رغبت نہ کرے۔ اس سے زیادہ مال کی حرص نہ کرے بلکہ جتنا پچھ میسر ہے اس پیر قناعت کرے۔ اس میں بے شار فوائد ہیں اور کسی کے مال پی نظر نہ کرو کیونکہ میہ بے شارخرا ہیوں کا باعث ہے۔

جو مال میسر هے محض اسی پہ قناعت کے فضائل :

حضرت ابوسعید و الفین سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول اللّٰدَ کَالَیْتُوٰ نَے ارشاد فر مایا این بعد جن چیزوں سے تم پرخوف کرتا ہوں۔ وہ دنیا کی تروتازگی ، دنیا کی زینت ہے جوتم پر کھول دی جائے گی۔

توا يك شخص في عرض كيايارسول الله! كيا خير بهي شرلاتي ب؟

حضور تا فیل خاموش رہے تھی کہ ہم نے مگمان کیا کہ آپ پروحی نازل ہور ہی ہے بیان فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم کا فیل اپنے پسینہ یونچھا اور فرمایا سائل کہاں ہے؟

#### فانده :

معلوم ہوا کہ تھوڑا مال حاصل ہوایا زیادہ حاصل ہواجتنا بھی حاصل ہوا۔ اس پرراضی ہوا ہے اس کے حق میں خرج کر بے تو ایسے انسان کے لیے یہ مال ہرا بھرااور میٹھا ہے۔ دنیاو آخرت میں مفید ہے۔ اچھا مددگار ہے اور جواس کے خلاف مال حاصل کر ہے اور خرج بھی اس کے حق کے خلاف کر بے تو پھر یہی مال اس کے لیے مفیز نہیں نہ دنیا میں رہے ہوئے اور نہ ہی آخرت میں بلکہ الٹااس کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ حتی کہ قیامت کے دن اس کے خلاف بطور گواہ پیش ہوگا اور سر ادلوانے کا سبب ہوگا۔ جیسے قال قال دسول الله صلی الله علیہ و آلہ و سلم الرّاشی و المرتشی کلا ھما فی النادر شوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں دوزخی ہیں۔

اور رسوت سے والا دونوں دور فی ہا اللہ ہے۔ اس کیے حضرت اولیں قرنی رفی میں خوا اس ملفوظ شریف میں فرمایا ہے کہ اپنے تھوڑے مال پہ ہی قناعت کر لے کسی قیامت کے دن بھوکا رھنے والا:

آخرت میں مبغوض ترین لوگ:

آپ نے فرمایا: دنیا میں بھو کے رہنے والے آخرت میں سیر شکم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ مبغوض ترین بیں۔ جو بدہضمی والے اور پیٹ بھر کر کھانے والے بیں اور کوئی بندہ خواہش کے باوجود لقمہ چھوڑ دیتا ہے اس کا جنت میں بڑا درجہ ہے۔ (احیاء العلوم جلد ۳ صفح ۱۳۲۲)

#### فائده:

## حدیث:

## حضرت ابن عباس رضى الله عنها كاقول مبارك:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ آسان کے فرشتے اس کے پاس نہیں آتے جو پیٹ بھر کر کھائے۔ (احیاء العلوم شریف جلد ۱۳)

## زیادہ کھانا پینا قلبی امراض کا سبب:

نی کریم تا این از اور ناوفر مایا: لا تمیتو القلوب الطعام و الشواب فان القلب کالزرع یموت اذاا کثر علیه المهآء قلب کوندمناوزیاده کھائی کراس لیے کہ قلب کیتی کی طرح ہوہ مثر جاتی ہے گر جب کہ پانی زیادہ ہوجائے۔
(احیاء العلوم شریف جلد ۱۲)

#### فائده:

الی ہی وجوہات کی بناپر حضرت اولیں قرنی وٹائٹرڈ نے نہ بھرنے والے پیٹ سے پناہ مانگی ہے کہ جوقلوب کی موت کا سب بھی ہے۔جس کی وجہ سے اللہ تعالٰی کی رحمت والے فرشتے قریب بھی نہیں آتے ۔ قیامت کے دن ایسے پیٹ والامبغوض قریب انسان ہوگا۔وغیرہ۔

بندہ مبسل، باش آزاد اے پسر چند باشی بند سیم ویند زر بیٹا قید کوتو ژکرآزاد ہوجا۔ چاندی سونے (کے خیال) میں تو کہاں تک مقیدر ہےگا۔

#### بطلب:

مولانا پختہ ہونے کا اصول بتاتے ہیں کہ جس سے خامی دور ہوجائے اور ان میں اسرار عشق کے سیجھنے کی اہلیت پیدا ہوجائے۔خلاصہ اس اصول کا یہ ہے کہ ماسوی اللہ سے تعلقات ندر کھے جائیں اور مال ودولت کا شوق منقطع کر دیا جائے۔صائب ؓ ز صحرائے تعلق چوں کسے سالم برون آید ز صحرائے تعلق چوں کسے سالم برون آید زمین گیراست از دامنی ریگ رواں اینجا

سونا جا ندی اموال دنیا خصوصیت ئے عشق الہی کے لیے سنگِ راہ ہوتے ہیں اس لیے بزرگانِ دین نے درویثی کو پہند فرمایا ہے۔ سعدی رحمۃ اللّٰدعلیہ

اے دل اگر بدیدہ تحقیق بگری درویثی اختیار کی بر تو گری

(خلاصهازمقاح العلوم شرح مثنوی شریف جلداول صفحه ۲۳)

حضرت مولا ناروم رحمته الله عليه نے بيان فرمايا ہے كه:

گر بریزی بحررا در کوزهٔ چند گنجد ؟ قسمت یک رُوزهٔ

اگرتو (جا ہے کہ) سمندرکوزے میں ڈالے (تواس میں سمندرکا کتنا (پانی) سائے گا؟ ایک دن کا حصہ (زیادہ نہیں)

یعنی زندگی کا سامان اسی قدر در کار ہے جس ہے دنیوی زندگی کی ضرور تیں پوری ہوں اور ضرورت صرف اتن ہے کہ تن

ڈھکنے کو کیڑا، پیٹ پالنے کو دوروٹیاں ملتی رہیں ۔اس ہے زیادہ کی حرص کرنی فضول ہے۔اگر دنیوی نعتوں کا انبار پیٹ میں ڈالنا
جا ہیں تو دوروٹی ہے زیادہ اس میں نہیں بڑسکتا۔ پھر حرص زائد ہے کیا حاصل؟

(خلاصهازمفتاح العلوم شرح مثنوی شریف جلداول صفحه: ۳۳)

كوزهٔ چيم حريصال پُرنشد تا صدف قانع نشد پُردُرنشد

#### ترجمه

حریص لوگوں کی (بھوکی) آنکھ کا کوزہ (مجھی) پُر نہ ہوا۔ جب تک سیپ نے قناعت نہ کی موتوں سے مالا مال نہ ہوا۔

طلبا:

۔۔ مولا نا فرماتے ہیں کہ دیکھوسیپ ایک ہی قطرے پر قناعت کرتا ہے اور زیادہ کی ترص نہیں گرتا تو دولتِ مرواریدے مالا دوسرے کی ملکیت پینظرنہ کرو کہ تمھارے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ تکالیف کا سبب بے گا۔

## دنیا میں رغبت هلاکت کا سبب:

وَعَنْ عَمْرِوبُنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللهِ لَا نَفَرَ الْحُشِى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ اللَّانَيَا كَمَا بُسِطَتُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ اللَّانَيَا كَمَا بُسِطَتُ عَلَيْكُمْ وَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُولِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

حضرت عمروا بن عوف سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول الله تالیقی نے ارشاد فر مایا خدا کی قتم اِمین تم پر فقیری سے خوف نہیں کرتا لیکن میں تم پراس سے خوف کرتا ہوں کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے ۔ جیسے تم سے پہلے والوں پر پھیلا دی گئ تھی ۔ تو تم اس میں رغبت کر جاؤ جیسے و الوگ رغبت کر گئے تھے اور تنہیں و یسے ہی ہلاک کر دے ۔ جیسے اُنھیں ہلاک کر دیا۔

#### فائده ١:

حضورانور کافیون کا یہ فرمان حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کوڈرانے اوراحتیاط برتنے کے لیے ہے۔اللہ تعالیٰ نے حضور مثالیہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دنیا میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو دنیا وی ناجائز رغبت اور ہلاکت لیعنی کفروطغیان ہے محفوظ رکھا۔ وہ حضرات بادشاہ وامیر ہوکر بھی دنیا میں سحابہ رضی اللہ عنہ کر متہ تھا۔ جسے دھو دھو کر پہنتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق والفیکۂ کے گفن کے لیے گھر میں کپڑانہ تھا۔ پہنے ہوئے کپڑے دھو کر اُنھیں میں ہی آپ کو گفن دیا گیا۔حضرت علی محفرت کی ایک ہی گئی ہے کے قائد کے گفن کے لیے گھر میں کپڑانہ تھا۔ پہنے ہوئے کپڑے دھو کر اُنھیں میں ہی آپ کو گفن دیا گیا۔حضرت علی مثالی ہوئے کپڑے دھو کر اُنھیں میں ہی آپ کو گفن دیا گیا۔حضرت علی مثالیہ نے نامیہ خلافت میں فرمایا کہ میں اپنی تکوار فروخت کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا گھر کا خرج چلاسکوں۔ وہ حضرات مامیری میں فقیری کر گئے رہیں ان کی آپس کی جنگیں وہ دنیا کے لیے نتھیں۔ دیکھو ہماری کتاب (حکیم الامت مفتی احمہ یا امیری میں حب نعیمی رحمت اللہ عایہ کی تصنیف لطیف )''امیر معاویہ پرایک نظر'' (مرات شرح مشائو ق جلد سے فی اور ا

#### غانده ۲:

دوسرے کی ملکیت پےنظرر کھنےاور حاصل کرنے کی کوشش میں ظاہری لحاظ ہے بھی ہلا کت کا خوف ہوتا ہے۔جیسے چوراورڈا کو کئی مارے جاتے ہیں اور باطنی لحاظ ہے بھی کہ میں قبر وحشر اور بالا خرجہنم میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔حق تعالیٰ محفوظ رکھے آمین ۔

اس لیے فخراس میں ہے جتنا مال بھی تمھارے پاس ہے۔ای پہ قناعت کروکسی دوسرے کے مال پہ حاصل کرنے گا غرض سے نظر ندرکھو کہ ہلاکت کا سبب ہے۔

حضرت مولا نارحمة الله عليه نے مشورہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا ہے کہ

فائده:

قائدہ تو اس میں تھا کہ قبری یا داور کفن کی یا دا ہے اس لیے آتی کہ اس جہان فانی سے چلے جانا ہے۔ جب اس جہان فانی سے چلے جانا ہے۔ جب اس جہان فانی سے چلے جانا ہے تھا کہ دوبارہ میسرند آسکے گی۔ کہ جس میں حق تعالی کوراضی کرنے کے لیے اعمال صالح اختیار کرلیں محض قبر کی یا دور کفن کی ماد چیم معنی دارد؟

تروگفن کی یاداس لیے ہو کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کوراضی کرنے کے لیے اعمال م مالح اختیار کرلو۔ جب ایسی یاد سے ہی انسان غافل ہوتو پھر قبر و کفن کو یاد کرنے کا کیافا کدہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت ہی نہ ہو۔ بلکہ الٹا یہی قبر و گفن کا خیال اللہ تعالیٰ کا خیال مٹادے ایسے رنگ میں قبر و گفن کا خیال کسی کام کا نہیں بلکہ الٹا نقصان کا

اصول:

کونکہ اس سلط میں اصول ہے ہے کہ جو چیز بھی انسان کو اللہ تعالی کی عبادت اور یاد سے عافل کرد ہے وہ انسان کے لیے مفیر نہیں۔ بلکہ نقصان دہ ہے۔ یہاں بھی ایسی ہی صورت حال سامنے آگئی تھی۔ ای لیے حضرت اولیں قرنی ڈاٹٹٹئ نے فرمایا کہ اے انسان! ہروقت گریدزاری کر کے تیزی آٹھوں میں آنسو بھی خشکہ ہوگئے۔ حالا نکہ حقیقت ہے ہے کہ اس قبراور کفن نے مخجے اللہ تعالی کی یاد سے عافل کررکھا ہے اور بیدونوں چیزیں تیرے راستے کی دیوار ہیں۔ جو مخجے اللہ تعالی کے ذکر اور یاد سے غافل کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ذرا ہوش سنجال ، حقیقت حال سمجھنے کی کوشش کرتا کہ تجھ پر حقیقت روزِ روش کی طرح عیاں ہوجائے اور تو حق تعالی کی بیں۔ اس لیے ذرا ہوش سنجال ، حقیقت حال سمجھنے کی کوشش کرتا کہ تجھ پر حقیقت روزِ روش کی طرح عیاں ہوجائے اور تو حق تعالی کی بیرے بیا دونوں ہی تیرے راستے کی دیواریں ہیں۔ اس لیے ان کوچھوڑ کر اللہ تعالی کا تجھ پر نصل و کرم ہو۔ جن امور میں تو ڈو با ہے۔ یہ دونوں ہی تیرے راستے کی دیواریں ہیں۔ اس لیے ان کوچھوڑ کر اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوجا۔

استواري

سی نے بوچھا: ہماری استواری کس میں ہے۔ فرمایا: اس بات پر یقین پختہ کرنا اور تو کل اختیار کرنا کہ اللہ رازق ہے اپنے رزق کے بارے میں بے فکر ہو کر اللہ سے تعلق پختہ کر لے۔(لطا کف نفیسہ درفضائل اویسیہ صفحہ:۱۳۱)

الله تعالىٰ كے رازق هونے پر پخته يقين كى ضرورت:

اس ملفوظ مبارک کا مطلب میہ ہے کہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راز ق ہے۔ اس نے ہی رزق عطافر مانا ہے۔ جو رزق اس نے کھودیا ہے وہ ہر حال میں ملنا ہے اور جورزق مقدر میں ہے ہی نہیں وہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس کے سلسلے میں خواہ جتنی بھی کوشش کی جائے۔ ہرگز حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے رزق کے حصول کے لیے حلال اور جائز ذرائع اپنائے جائیں۔ ناجائز اور حرام ذرائع اپنائے جوری ڈاکہ زنی ، رشوت ذرائع اپنانے سے رزق میں اضافہ تو نہ ہوجائے گا مگر نحوست لے ڈو بے گی۔ رزق کے حصول کے لیے چوری ڈاکہ زنی ، رشوت

مال ہوجاتا ہے۔اگراس کا منہ بند نہ ہوتا تو انعام کیونگر پاتا۔خواجہ میر در دیے اگر جمعیت دل ہے تجھے منظور قانع ہو کہ اہل حرص کے کب کام خاطر خواہ ہوتے ہیں

(مقتاح العلوم شرح مثنوی جلداول صغحه بسه)

مولا ناروم رحمته الله عليه نے فرمايا:

ہر کرا جامہ ز عشقے جاک شد اوزِ حرص و عیب گلمی پاک شد

ترجمه:

جَسُخُف کا جامعشق ہے جاک ہو گیااوروہ حرص اور ( ہرتتم کے )عیب سے پاک ہو گیا۔

مطلب:

اک شعر میں بینظاہر فرمایا ہے کے عشق حقیقی تہذیب اخلاق اور تزکیف کا بہترین ذریعہ ہے۔ تہذیب اخلاق کی ایک صورت یہے کہ
ایک ایک خلق کوفر ڈ افر ڈ الے کراس کو اعتدال پرلانے کی کوشش کی جائے۔ یہ ماہران فین اخلاق کاطریقہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ذکر وشغل
وغیرہ سے قلب میں محبت حق پیدا کی جائے جس سے تمام اخلاق ذمیمہ خود بخو ددور ہوجاتے ہیں کیونکہ روح میں جولطافت پیدا ہوجاتی ہے۔ وہ ان
کیفیات کشیفہ کو برداشت نہیں کر سکتی اور تعلیم اہل عرفان کی ہے مولا نا دوسر سے طریقہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس نے عشق
میں اپنی سستی کو بے جان کرلیا وہ رجائے ملائم اور خوف ناملائم سے اور دیگر سب مصائب سے یاک ہے۔ میر درو

کیا کام مجھے خوف و رجا سے کہ میرے پاس ہے جان سو بے جان ہے دل ہے سوغنی ہے

(مقتاح العلوم شرح مثنوى شريف وختر اول جلداول صفحهم

## غفلت كاايك انداز

ایک شخص کے متعلق بیسنا کہ تمیں سال ہے وہ قبر میں ہروفت آہ زاری میں مشغول ہے اس کے پاس گئے اورا ہے فرمایا: اےانسان! ہروفت گریہزاری کر کے تیری آنکھوں میں آنسو بھی خشک ہو گئے۔حالانکہ حقیقت بیہ ہے کہ اس قبراور کفن نے مجھے اللہ تعالیٰ کی یادے غافل کررکھا ہے اور بیددونوں چیزیں تیرے راہتے کی دیوار ہیں۔

(سيرت حضرت اولين قرني عاشق رسول صفحه: ١٨٧)-

ال پرصبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کواللہ بھی پر بھروسا جا ہے۔ ( کنز الا یمان شریف) (٣) وَمَنْ يَّتُوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ٥ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ آمْرِهِ ٥ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُراً ٥ (پاره الطلاق:٣)

اورجوالله پر بھروسا کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر چیز کا

مَّ اللهِ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ٥إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ٥إِنْ يَّنْصُوْكُمُ اللُّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ ٥ وَإِنْ يَّخُذُلُكُم فَمَنْ ذَاالَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنْ م بَعْدِهِ ٥ وَعَلَى فَلْيَتُو كُلِ الْمُؤْمِنُونَ ٥ (پاره ١٦٠ كران:١٦٠ ـ ١٥٩)

اور جوکسی بات کاارا دہ پکا کراوتو اللہ تعالیٰ پر بھروسا کر۔ بے شک تو کل والے اللہ کو پیارے ہیں۔اگر تمھاری مدوکرے اللَّه تو کوئی تم پرغالب نہیں آ سکتااورا گروہ تنصیں چھوڑ دے تواپیا کون ہے جو پھر تمھاری مدد کرے اورمسلمانوں کواللّٰد ى پر بھروسە جا ہے۔ (كنزالا يمان شريف)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ اتَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَتَّى تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُوا خِمَاصًا و تَرُونُ حُ بِطَانًا۔

(ترقدى شريف-ابن ماجيشريف-محكوة شريف-باب التوكل والمعرفصل عديث نمبر٧٥٠١) حضرت عمر سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا ہے کہ میں نے رسول اللّٰدِ کَالِیّٰمُ کُوارشاد فر ماتے ہوئے سُنا کہ اگر الله کی جیسا چاہیے ویسا تو کل کروتو تم کوایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ جس بھو کے جاتے ہیں اور شام کوسیر

تجربه شايد ہے كہ جواللہ تعالى په كمال درج كا تو كل كرتے ہيں ۔اللہ تعالی اُنھيں بھوكانہيں مرنے دیتا۔ كيا خوب كسي شاعر نے

رزق نه رنگیس ساتھ میں چیچھی اور درولیش جن کا رب پر آمرا ان کو رزق ہمیش ستانی ،حرام خوری اورسودی لین دین وغیره وه ذرائع ہیں جوانسان کی دنیاوآ خرت کی تباہی کا سبب بنتے ہیں ۔اس لیے ایسے ذرائع اپنانے بچناچاہیے اور بِفکر ہوجانا جا ہیے۔ کیونکہ خالق کا ئنات کارزق کے سلسلے میں ارشاوگر ای ہے کہ و اللّٰهُ حَیْرٌ الوَّ ازقینُونیز ما لک وخالق نے رزق جتنا دینا ہے ہر حال میں دینا ہے۔اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ سمیع وبصیر بھی ہے عَلَىٰ كُلِ "شَيْءٍ قديو بھى ہے۔اى نے رزق بم پہچانا ہے اور رزق پہنچائے گااس لیے پریشان اورفکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ شیج کارزق ہے نہ جانے شام کورزق ملے گایانہیں آج تورزق مل گیا ہے کل رزق عطا ہوگا یانہیں۔ ذراغورتو فرمایئے پرندے روزاندایک دن کارزق حاصل کرتے ہیں کیا دوسرے دن کے لیے وہ رزق سٹور کرتے ہیں؟ ہرگر نہیں اللہ تعالیٰ ہی اُنھیں رزق عطا فر ما تا ہے۔اس لیےروزی کے سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ۔لہذا پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پختہ کر لے۔ کہ اس نے مجھے رزق عطافر ما تا ہے تو اس سلسلے پریشان ہونے کا کیافا کدہ؟اس لیےاس سلسلے میں پریشانی میں مبتلا ہونا اچھا کا منہیں بلکہ غلط کا مہب

توکل کی حقیقت:

فيضان شرح اويس قرنى رالفند (الفوظات اولي قرنى والفوا)

تو کل کے لغوی معنی ہیں بھروسہ کرنا، اپنے کا م کوکسی کے حوالے کرنا، اپنے بجز کا اقرار کرنا کسی کووکیل بنانا۔

(جامع فيرواللغات) حکیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب تعیمی رحمة الله علیه نے تؤکل کی حقیقت یوں بیان کی ہے کہ تو کل بناہے وکل کے یا وکول ہے جس کے معنی ہیں۔اپنا کام دوسرے کے سپر دکر دینا۔اس سے ہوکیل اصطلاح میں تو کل پیہے کہ اپنی عاجزی کا اظہار، دوسرے پر بھروسہ کرنا۔اس سے تکان شریعت میں تو کل کے معنی ہیں اپنے کا محوالہ خدا کردینا۔

## توكل كى دو اقسام:

تو کل کی دوستم کا ہے۔

ا۔ تو کل عوام: تو کل عوام اسباب پر عمل کر کے نتیجہ خدا کے حوالہ کردینا

توكل خواص: اسباب جهور كرمسبب الاسباب برنظر كرنا (مراة شرح مشكوة جلد صفحة:١٠٨) قرآن مجيد ميں ہے

(١)و عَلَىٰ اللهِ فَتَوَ كَلُوْ آاِنْ كُنتُمْ مَّوْمِنِيْنِ ٥ ( إِرهُ سورة المائدة:٢٣)

اورالله على يرجروسه كرورا كر صحيل ايمان عدد كنزالا يمان شريف

(٢) وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوَ رِّكُلِ الْمُؤمِنُونَ ٥ (پاره١٦-ابراتيم:١١)

اورمسلمانوں کواللہ ہی پر بھروسہ کرنا جاہیے

(٣) وَمَالَنَا آلَّا نَتُوكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا o وَلَنَصِبُونَ عَلَىٰ مَآ اذَ

يْتُمُوْنَا ٥ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُو كَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ٥ (باره ١٢ ابرايم ١٢٠)

اور جمیں کیا ہوا کہ اللہ پر مجروسہ نہ کریں۔اس نے تو ہماری راہیں جمیں دکھادیں اور تم جو جمیں ستارہے ہو۔ہم ضرور

### فرمايا

زہداس کانام ہے کدرز ق ندموم کی طلب نہ کرے (الطاق المفہو مرجمداحیاء العلوم جلد مصفحہ: ۲۰۲۰)

ان دونوں ملفوظات میں زہد کی حقیقت کے متعلق بیان فر مایا ہے۔ پہلے ملفوظ شریف میں بیان فر مایا ہے کہ تو کل زہد میں شرط ہے۔ جب زہد میں تو کل موجود ہے۔ توسمجھ لیجے کہ زہد تھے جو نے کا مکان ہے اورا گرز ہد میں تو کل نہیں توسمجھ لیجے کہ زہد تھے ہونے کا مکان ہے اورا گرز ہد میں تو کل نہیں توسمجھ لیجے کہ زہد تھی نہیں اس لیے زہد میں تو کل ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ حضرت اولیں قرنی رہی تھی نے بیان فر مایا ہے کہ جب زاہد روزی روزی کرتا گھرے۔ بیکدروزی کا حصول اسے حق تعالی سے بھی غافل کردے۔ ایسی روزی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی لہذا ایسی ہی روزی کے متعلق آپ نے فر مایا ہے کہ جب زاہد معاش کے حصول کے لیے نکلے تو اس کا زہد تم ہوجا تا ہے۔ کیونکہ جوروزی اس کے نصیب میں ہے۔ وہ تو اسے بل ہی جانی ہے۔ ایسی روزی کے پیچھے مارا مارا پھر نے کی کیا ضرورت ہے۔ کیونکہ جوروزی اس کے نصیب میں ہے۔ وہ تو اسے بل ہی جانی ہے۔ ایسی روزی کے پیچھے مارا مارا پھر نے کی کیا ضرورت ہے اور نہ ایسی روزی کے پیچھے بھا گئے کی وجہ سے تی تعالی سے غافل ہونے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ

اس رزق موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی

الیی روزی ، رزق اور معاش کی طلب میں نگلنے سے زہرختم ہوجا تا ہے۔ اس لیے ایسے معاش کے پیچھے بھا گئے کی ضرورت نہیں ۔ جوانسان کا زہر وتقو کی ختم کردے اور حق تعالی سے غفلت کا باعث ہے ۔ لہذا ایسا معاش اور ذریعے معاش ترک کردیے کی ضرورت ہے اور چھوڑ دینا چاہیے۔لہذا ایسا ذریعے معاش چھوڑ دو۔

دوسرے ملفوظ شریف میں بھی تقریباً یہی مفہوم بیان ہواہے کہ زہداس کا نام ہے کہ رزق مذموم کی طلب نہ کرے۔ کیونکہ رزق مذموم انسان کی ترقی میں حارج ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے ان کامقصو دز ہدکی تعریف بیان کرنانہیں بلکہ تو کل کو زہد میں شرط کیا ہے۔

------ A A A-----

## مج كاسفرمبارك

ایک آدمی نے جج کیا تو حضرت عمر طالبین سے ملا قات کی۔ واپسی پر جب وہ حضرت عمر کے کہنے پہوالیں حضرت اولیں ترفی طالبین کی دوالیت کی کہ میرے لیے وُعائے مغفرت کریں گرفی طالبین کے پاس آیا اور درخواست کی کہ میرے لیے وُعائے مغفرت فرما کیں کہنے لگے آپ میرے لیے وُعائے مغفرت کریں کیونکہ آپ مبارک سفرے آئے ہیں۔ اس شخص نے حضرت عمر فاروق طالبین کی بیان کر دہ حدیث سُنائی اور دوبارہ درخواست کی کہ میرے لیے وُعائے مغفرت فرما کیں۔ دینا نچہ حضرت اولیں طالبین نے اس کے لیے وُعائے مغفرت کی۔ بس لوگوں نے حضرت اولیں طالبین کے کہا کے مغفرت کی۔ بس لوگوں نے حضرت اولیں طالبین کی وہوڑ گئے۔ بیروایت ابن سعد نے طبقات میں ، ابوعوانہ ، ابوعوانہ وہ بیلی اور ابو نیم میں اور امام بیہی نے دلائل الدوق میں بیان کی (خلاصہ از اشعۃ اللمعات جلدے)

### معجزه:

حضرت جابر والنفيئ سے روایت ہے۔ اُنھوں نے بیان فر مایا کہ اُنھوں نے بی کریم مُلَّیْنِیْ کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کیالا جب رسول اللّه مُلِّیْنِیْ اللّه مِلِیْنِیْ اللّه مِلِیْنِیْ اللّه مِلِیْنِیْ اللّه مِلْنِیْنِیْ اللّه مِلْنِیْ آئی تو رسول اللّه مُلِیْنِیْ اُنْرِے اور لوگ درختوں کے نیچے اُنرے اس سے اپنی تلوار لؤکا دی ہم پجھ سوئے تھے کہ رسول الله مُلِیْلِیْم کوپکار نے لگے۔ آپ کے پاس ایک و یہاتی تھا فر مایا کہ اس شخص نے مجھ پرتلوار سونت کی میں سور ہاتھا۔ میں جاگا تو تلواراس کے ہاتھ میں تھی۔ بولا مجھ سے آپ کوکون بچائے گا تو میں نے تین بار کہ الله دھنور نے اس سے بدلہ نہ لیاوہ بیٹھ گیا۔

#### فانده:

وہ خص نی کریم کا خلاقِ کریمانہ دیکھا تو فوراً گرویدہ ہوگیا اور بیٹھ گیا۔
کیا خوب پیرسید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی مد ظلہ العالی اکثر بیان فر مایا کرتے ہیں کہ
ملاقاتِ حبیب ساڈی عید ہوگئ
ساڈا جِ اکبری تیری دید ہوگئ
تیر اوا احیااے نا نوال، نالے نیس پر چھاواں
تیر بال تک کے اداواں میں مرید ہوگئ

### حديث شريف:

نبی کریم منظی تینی ارشاد فر مایا: جوصرف الله کا ہوجائے الله تعالی اس کی ہر طرح کی ضرورت پوری فر مائے گا ا**درات** روزی یوں پہنچائے گا کہا ہے خیال تک نہ ہوگا اور جود نیا کا ہوکرر ہے گا۔ دنیا کی طرف سپر دفر مائے گا۔ ... ک

(انطاق المفهوم ترجمه-احياء العلوم جلد مصفحة: ١٣٢٢)

ای لیے آپ نے اس ملفوظ شریف میں فر مایا ہے کہ تو کل اختیار کرنا اپنے رزق کے متعلق بے فکر ہوجاوہ کجھے ل ہی جائے گابس تو اپناتعلق حق کے ساتھ پختہ کر لے۔

-----☆☆☆-----

# زاہد کے لیے طلب معاش

فر مایا: جبز اہد طلب معاش کے لیے نکل تو اس کا زہد جا تار ہتا ہے۔ (انطاق المفہو مرّجمہ احیاءالعلوم جلد ۲۳۰)

#### فائده:

اس سےان کامقصودتعریف زمدی نہیں بلکہ تو کل کوزمدمیں شرط کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ دلخانفیڈ ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول اللّٰدِ ٹاٹیٹیٹے نے ارشادفر مایا عمر ہے دوسرے عمر ہ تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور مبقول حج کابدلہ جنت کے سوا کچھٹیں۔

## رمضان المبارك ميں عمريے كا اجر:

وَعَنُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً \_

(بخاری شریف مسلم شریف مسلم شریف مسلم شریف کتاب المناسک فسل اوّل حدیث نمبر ۲۳۹۵) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول الله تُلَاِیَّا نے ارشاد فر مایا ماہ رمضان میں عمر ہ کرنا جج کے برابر ہے۔

#### فانده

ماہ رمضان میں کسی وقت عمرہ دن یارات میں اس کا ثواب جج کے برابر ہے۔معلوم ہوا کہ جگہ اور وقت کا اثر عبادت پر پڑتا ہے۔اعلیٰ جگہ اوراعلیٰ وقت میں عبادت بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔(مرا ۃ مشکوۃ بحوالہ مرقات شریف)

## عورتوں کے لیے تنبیہہ:

یادر کھیے عمرہ اور جج ایک بہترین عبادت ہے مگرائی سلسلے میں اسلامی احکام کی خلاف ورزی اختیار کرتے ہوئے بغیر محرم جانا اور جھوٹ موٹ کے محرم بنا کران کے ساتھ جانا قطعاً غلطا کا م ہے۔ حق تعالیٰ حقیقت سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے آمین۔ نامحرموں کے ساتھ جھوٹ موٹ رشتہ محرم کا ظاہر کرئے جج وعمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ عمرہ کے لیے شریعت مطہرہ کے احکام کا منہ چڑا ناچہ معنی دارد۔ ایسا قطعاً درست نہیں ہے۔

## غریبی اور گناهوں کو مٹانے کا بہترین نسخه:

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا ينُفِيَانِ الْفَقُرَوَالْذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالْذَّهَبَ وَالْفِضَةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثُوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

(رواہ التر مذی والنسائی وراہ احمد وابن ماجیعن مُر اِلٰی قولہ خبث الحدید مشکوۃ کتاب المناسک فصل ۲ حدیث نمبر ۲۳۱۰) حضرت عبداللہ ابن مسعود رخالتہ ہے سے سواست ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول اللہ تاہیج نے ارشاد فر مایا جج اورعمرہ ملا کر کرو کہ بید دونوں غربی اور گنا ہوں کوا یسے مٹادیتے ہیں ۔ جیسے بھی او ہاورسو نے چاندی کے میل کواور مقبول جج کا تو اب جنت کے سوااور بچھ ہیں ۔

### حج کا سفر ایک مبارک سفر:

ے۔ کا سفر ایک بڑا ہی مبارک سفر ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت اولین قرنی ڈالٹٹؤ نے اس مبارک سفر ہے آنے والے آدی ے ڈعاکرنے کے لیے کہا کہ آپ میرے لیے بھی دُ عافر مائیے کہ آپ اس مبارک سفرے واپس تشریف لارہے ہیں۔

## حج وعمرہ کے فضائل:

مج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔

وَعَنْ آبِي هُورَيُرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّ الْعَمَلِّ اللهِ قِيلَ ثُمَّ مَا ذَاقَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قِيلَ ثُمَّ

( بخارى شريف مفكوة شريف كتاب المناسك فصل اوّل حديث نمبر٢٣٩٢ مسلم شريف كتاب الجج)

حضرت ابو ہریرہ خاتیجۂ سے روایت ہے کہ اُنھوں نے بیان فر مایا کہ رسول اللہ منافیۂ سے بوچھا گیا کہ کون ساعمل بہتر ہے؟ فر مایا اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ منافیۃ ہرایمان لا ناعرض کیا گیا۔ پھر کون ساعمل؟ ارشاوفر مایا: اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں جہاد کرنا عرض کیا گیا کہ پھر کون ساعمل تو آپ نے ارشاوفر مایا مقبول جج۔

#### : معناه

چونکہ جج بدنی و مالی عبادات کا مجموعہ ہے اس لیے اس کا بھی بڑا درجہ ہے جج مقبول دمبر ورجج وہ ہے جولڑ ائی جھگڑے گناہ ور پاء سے خالی ہواور صحیح ادا کیا جائے۔

### گناهوں کی معافی:

وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمُ يَرُفُثُ وَلَمْ يَفُسُقَ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ \_

(بخاری شریف مسلم شریف مسلم شریف مسلم الله تا بیان الله تا بیان فرمایا که الله تا بیان فرمایا که جوالله تعالی جل حضرت ابو بریره و فیاتی فی ساله تا بیان فرمایا که رسول الله تا بیان فرمایا که جوالله تعالی جل جلاله کے لیے جج کرے و نافخش کلامی کرے نافستی کی باتیں تو ایسالوٹے گا جیسے اسے ماں نے آج جنا۔

## مقبول حج کا بدله جنت:

وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةُ إِلَى الْعَمْرَةِ كَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعَمْرَةِ كَالْعَمْرَةِ كَانَّا الْجَنَّةَ ـ الْعَمْرَةِ كَانَّسَ لَهُ جَزَآءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ ـ

( بخارى شريف ملم شريف مڪلو ۽ شريف)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول الله ڈالیو اُنے ارشاد فر مایا جب تم حاجی سے ملوتو اسے سلام کرواوراس سے مصافحہ کرواوراس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی دُ عائے مغفرت کے لیے کہو کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے۔

#### فائده

ای کیے حضرت اولیں قرنی دلائی ہے اس نے دُعا کے لئے کہا کہ آپ مبارک سفرے والیں آرہے ہیں۔ سفر بھی ایسا کہ جب تک تم اپنے گھر داخل نہ ہو گے اس وقت تک تمھاری ہر دُعا کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے گا۔اس لیے میرے تق میں بھی دُعافر مادیجیے۔

-----☆☆☆-----

# زيارت صحابه كرام رضي التعنهم

حضرت ہرم رحمة الله عليه كوفر مايا: مجھے رسول الله منگاليَّةُ كى (ظاہرى) زيارت وصحبت حاصل نہ ہوئى ۔ البنة ميں نے ان لوگوں كى زيارت كى ہے۔ جنھوں نے حضوركى زيارت كى تھى ۔ مگر ميں محدث، قاضى يامفتى ہونا پيندنبيں كرتا اور ميرى طبيعت لوگوں ہے اكتاتى ہے (روض الرياحين أردور جمه صفحہ: ۲۸۷)

## عظمت صحابه كرام رضى الله عنهم:

حضرت اولیں قرنی ڈائٹیڈ نے اس ملفوظ شریف میں حضرات صحابہ کرام رضی الند عنہم کی عظمت بیان فرمائی ہے آپ نے بیان فرمایا ہے کہ مجھے رسول الند کا ٹیٹے کی زیارت اور صحبت تو حاصل نہیں ہو تکی۔ اس چیز کا بے حدافسوں اور کلک ہے۔ ہاں البتہ المحمد للله بیر معاوت مجھے حاصل ہے کہ جس مجبوب کریم کا ٹیٹے کا کہ والت میں دیکھنے سے درجہ صحابیت حاصل ہوسکتا ہے۔ اس مجبوب کریم کا ٹیٹے کی زیارت کرنے والوں کی زیارت کا موقع نصیب ہورہا ہے۔ بیمقام بھی کوئی معمولی نہیں۔ بڑاعظیم مقام ہو المحمد للله جو مجھے حاصل ہوا ہے ان سے مجبوب کریم کا ٹیٹے کے متعلق بھی بہت کچھ معلوم ہوا۔ مگر میں محدث، قاضی یا مفتی ہونا لیند میں کرتا۔ کیونکہ میری طبیعت الی ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگتی ہے۔ مجھے گھرا ہٹ ہی ہونے لگتی ہے۔ لوگوں سے جلائی میری طبیعت اکتاجاتی ہے۔ جب کہ محدث، قاضی یا مفتی کے پاس لوگوں کا اکثر جمکھ طالگا رہتا ہے۔ محدث کے پاس تعلیم احدیث کے سلیلے میں لوگوں کا جمکھ عالگا رہتا ہے۔ محدث کے پاس تعلیم احدیث کے سلیلے میں لوگوں کا جمکھ عالگا رہتا ہے۔ محدث کے پاس تعلیم احدیث کے سلیلے میں لوگوں کا جمکھ عالگا رہتا ہے۔ ویا سے بی سے تعلیم معلوم کرنے کے لیے آتے جاتے ہیں۔ جب کہ میری طبیعت بھیر بھاڑ سے گھراتی کے پاس چین آمدہ مسائل کے متعلق شرعی احکام معلوم کرنے کے لیے آتے جاتے ہیں۔ جب کہ میری طبیعت بھیر بھاڑ سے گھراتی ہے جھے وحشت ہونے لگتی ہاں لیے محدث، قاضی یا مفتی بنتا لین دنہیں کرتا۔

## فضائل صحابه كرام رضى الله تعالىٰ عنهم:

صحابی اس مخف کو کہتے ہیں جوابیان کی حالت میں نبی کریم تالیم اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوااوراس کی وفات بھی دین

ج وعمرہ کے بےشار فضائل وفوائد ہیں جن وتعالیٰ تو فیق عطا فرمائے۔

## حضرت اویس قرنی اللہ نے دُعا مانگنے کے لیے کیوں کھا:

نبی کریم تا این نے سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضرت اولیں قرنی ڈالٹیئے ہے دُ عا ما نگنے کے لیے تھم فر مایا: اس لیے سحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ممکن ہے تا بعین بھی آپ کے پاس حاضر دُ عا کے لیے عرض کرتے ہوں۔

کراس آ دمی ہے حضرت اولیں قرنی والٹینئے نے بھی دُ عاکر نے کے لیے کہا کدمیرے لیے بھی دُ عافر مائے۔اس کا سب میں ہے جوان احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ

وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ الْحَاجُّ وَالْعُمَّارُوَفُدُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَلَهُمْ.

## (رواه ابن ماجه مفكوة شريف - كماب المناسك بصل احديث بمراهم

حضرت ابوہریرہ تالی کے مردایت ہے آپ مدنی تاجداراحمر مختار گالی کے اس کے آپ نے فرمایا کے وعمرہ کرنے والے اللہ

کی جماعت ہیں اگریہ خداسے کا کریں قدربان کی کا قبول کرے اور اگر اس سے مغفرت ما تکیں آو انھیں بخش دے۔

فائدہ: حکیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جواللہ تعالی کے گھر جارہے ہیں، رب سے ملنے جارہے ہیں اور سلطان اپنے ملاقاتیوں کی بات مانتا ہے ان کی سفارش قبول کرتا ہے۔ اس لیے بیلوگ بھی مقبول الدعا ہیں۔

لیے بیلوگ بھی مقبول الدعا ہیں۔

مسلمانوں کاطریقہ ہے کہ جاج کو پہچانے ،وداع کرنے اوروالیسی پران کا استقبال کرنے کے لیے اسٹیشن تک جاتے ہیں ۔ ان سے دُعا کراتے ہیں۔ بیاس حدیث پر ہی عمل ہے کہ حاجی گھر سے نکلتے ہی مقبول الدعآء ہے اور واپس گھر میں داخل ہونے تک مستجاب الدعوات رہتا ہے۔ (مرا قشرح مشکلو ق جلد ۴ صفحہ:۱۱۲)

## دُعامِغفرت کے لیے کہنے کاحکم:

وَعَنُ ابُنُ عَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيْتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَصَافِحُهُ وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَّدُخُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌلَّهُ (رواه احمر مِكُلُوة شريف كتاب الناسك فعل احديث بُرا

اسلام پر ہوئی۔اگرچہ درمیان میں مرتد ہوگیا ہوجیسے اشعت بن قیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سینچ ترین قول ہے۔ بعض علاء نے میشرط لگائی ہے کہ اُٹھیں نبی کریم ٹائٹیز کی طویل صحبت حاصل ہوئی ہوآپ کی بارگاہ میں حاضری نصیب رہی ہو۔ آپ سے علم حاصل کیا ہوا ورغز وات میں حاضری کا موقع ملا ہو۔اُنھوں نے کم از کم چھ ماہ کی مدت مقرر کی ہے۔ چھ ماہ کی مدت مقرر کرنے کی کیادلیل بمين معلوم بين والله تعالى اعلم

ية واضح بي كداس صحابي كوزياده فضيلت حاصل بي جي نبي كريم تَنْ الله الله الله الله من زياده حاضري كاموقع ملانيز آپ كي معیت میں جہاد میں حصدلیا۔ بنسبت اس صحابی کے جے حاضری کا زیادہ موقع نہیں ملانہ ہی کسی غزوہ میں آپ کے ہمراہ شریک ہوئے ۔صرف دورے آپ کی زیارت کی۔ آپ سے گفتگو کا بھی کم موقع ملایا بچین میں آپ کی زیارت کی۔اگر چہ صحابی ہونے کی سعادت سب کوحاصل ہے۔

## صحابی کی تعریف:

صحابہ جمع ہے صاحب کی یا سحانی کی جمعنی ساتھی ۔شریعت میں صحابی وہ انسان ہے۔ جوہوش وایمان کی حالت میں حضور انور کود عجھے۔ یاصحبت میں حاضر ہواورا بمان پراس کا خاتمہ ہوجائے ۔صحابی تمام جہان کےمسلمانوں ہےافضل روئے زمین کے سارے ولی ،غوث ،قطب ایک صحابی کے گر دقدم کونہیں پہنچتے ۔صحابہ میں خلفائے راشدین بہتر تیب خلافت افضل ہیں ۔ پھرعشرہ مبشرہ پھر بدروالے پھر بیعت رضوان والے۔ پھر صاحب فبلتین کوئی صحابی فاستی نہیں سب عادل ہیں۔

(خلاصهازمراة شرح مشكوة جلد ٨صفحه:٣٢٣)

## صحابه کرام رضی الله عنهم کے متعلق سلامتی والا راسته:

صحابہ کرام رضی الله عنهم کی فضیلت اور عدالت کے متعلق گفتگوطویل ہے۔اس سکسلے میں عارف باللہ شیخ محقق حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فر مایا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ پیرے کہ ان کے بارے میں صرف کلمہ خیرزبان پرلایا جائے ۔ورنہ خاموشی اختیار کی جائے اوراگر کوئی بات اس کے خلاف منقول ہو (جس کی بناء پر صحابہ کرام (رضی اللہ عنهم) پراعتراض کیاجا سکے) تواس سے چٹم پوٹی کرنی جا ہے۔اس میں سلامتی ہے واللہ تعالی اعلم۔

(اشعة اللمعات أردور جمي صفحة: ح١٨١٧)

## صحابه كرام رضى الله عنهم باعث امن

حصرت ابو بردہ اپنے والدگرامی ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ٹاٹیؤ نے اپناسراقدس آسان کی طرف بلند کیا آپ بكثرت سان كى طرف سرمبارك أشاياكرتے تصاور فرماياكه:

النُّجُومُ امَّنَهٌ لِلسَّمَآءِ فَإِذَا ذَهَبَتَ النَّجُومُ اتَّى السَّمَآءَ مَاتُو عَدُ وَانَّا امَّنَهٌ لِّأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبُتُ أَنَّا أَتَى أَصْحَابِي مَايُوْعَدُوْنَ وَأَصْحَابِي آمَنَةٌ لِّأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصُحَابِي أَتَى أَمَّتِي مَايُوْعَدُوْنَ

(مسلم شريف مكلوة شريف باب مناقب محابف الول مديث نبر٥١٥

ستارے آسان کے لیے امن کا سبب ہیں۔ جب ستارے چلے جائیں گے ۔ تو آسان کووہ وہ کھآئے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ (آسان کا پھٹ جانا) ہم اپنے صحابہ کرام (رضی الله عنهم ) کے لیے سب امن ہیں۔ جب ہم چلے جائیں گے تو ہمارے صحابہ (رضی الله عنهم ) کووہ کچھ آئے گا۔جس کاان سے وعدہ کیا گیا ہے ( فتنے اور لڑائیاں ) ہارے صحابہ (کرام رضی الله عنبم) ہماری اُمت کے لیے باعث امن ہیں۔ جب ہمارے صحابہ علے جا کیں گے تو ہاری امت کودہ آئے گا (بدعات ،حوادت ، فقنے اورشر )جس کاان سے دعدہ کیا گیا ہے۔

لینی حضرت موی اشعری سے ابو بردہ اُنھیں کے فرزند ہیں۔ (مراۃ شرح مشکوۃ جلد ۸صفحہ: ۳۳۵)

## شان صحابه كرام رضى الله عنهم:

حضرت ابوسعید خدری والنفیز سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فرمایا که رسول الله مَالِیْنِ نظم نے ارشا وفر مایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہلوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی تو لوگ کہیں گے کہ کیاتم میں کوئی ایسا ہے جورسول اللہ فاٹیٹی کے ساتھ رہا ہوتو کہیں گے ہاں پھرائھیں فتح دی جائے گی (غازی لوگ اُن صحابی کے توسل سے دُعاکریں گے تو فتح حاصل ہوگی)

پھرلوگوں پرایک زمانہ آئے گا تو لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی تو کہا جائے گا کہتم میں وہ ہے جو صحابہ کے ساتھ ر ہاہولوگ کہیں گے ہاں پھرائھیں فتح دی جائے گی ۔ پھرلوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہلوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی تو کہاجائے گا کہتم میں وہ ہے جوان کے ساتھ رہا ہو جورسول الله تل الله علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ تا اللہ علی اللہ اللہ تا اللہ تعلقہ کے ساتھ وہ ہے جوان کے ساتھ رہے ۔ اوگ کہیں گے ہاں المعین فتح دی جائے گی۔ (مسلم شریف۔ بخاری شریف مشکلو قشریف)

خلاصہ رہے کہ ہمارے بعد صحابہ کے فیل سے پھر صحابہ کے بعد تابعین کے فیل سے پھر تابعین کے بعد تبع تابعین کے فیل سان کے وسلیہ سے جہادوں میں فتح کی دُعا کیں کی جا کیں گی اور فتح نصیب ہوگی۔

## توسل اولياء كاثبوت:

اس جدیث سے توسل اولیاء کا ثبوت ہوا اور بیاولیاء اللہ کے وسلہ سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں جہادوں میں فتح نصیب ہوتی ہے۔ لکڑی کے طفیل لو ہا بھی تر جاتا ہے۔ قرآن کریم سے توبیثابت ہوا ہے۔ کہ بزرگوں کے تبرکات ،عمامہ بعلین ، بال ،لباس وغیرہ کے ذریعہ فتح نصیب ہوئی ہے۔

الله تعالى ارشاوقر ما تا جان آية ملكه ان ياتيكم التابو في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى

دیکھورب نے طالوت کے ساتھی اسرائیلیوں کے لیے ایک جہاد میں حضرت موی و ہارون کے تبرکات عمامہ، جوتا وغیرہ الك صندوق ميں ركھے ہوئے بھيج اس سے يہ بھى معلوم ہوا كه بزرگوں سے نسبت بدى چيز ہے۔اگر چي نسبت دوركى ہو۔حضرت جریل علیہ السلام کی گھوڑی کی ٹاپ کے نیچے کی خاک ہے سامری کے سونے کے بچھڑے میں جان پڑگئی جوقر آن مجید سورۃ طٰہا میں بالتفصیل ندکور ہے۔ (مراة شرح مفکلوة جلد ٨صفحه: ٣٣٧)

## آگ نه چھوٹے گی:

وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَانِي أَوْ رَاى مَنْ رَ أَنِينَى (رواه الترندي مشكوة شريف فضائل صحابه)

حضرت جابر سے روایت ہے وہ نبی کریم ٹاٹیٹی سے راوی ہیں فر مایا اس مسلمان کوآگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھایامیرے دیکھنے والے کو دیکھا۔

صحابہ کرام رضی الله عنہم کے فضائل بے شار ہیں۔ ہم یدان کی پیروی لازم ہے۔ جوان سے علیحد گی اختیار کر کے حصول جنت کا متمنی نظر آئے۔اسے احمقوں کی دنیا کا ہاس مجھیے ۔ حق تعالیٰ حق سبجھنے اور حق کے مطابق عقا ئد حقدا پنانے کی تو فیق عطا فر مائے۔ صحابہ کرام رضی الله عنهم کی زیارت وصحبت کا حاصل ہوجانا بڑا مقام عظیم ہے۔اس کیے حضرت اویس قرنی وٹی ٹیٹی نے اپناس ملفوظ شریف میں فرمایا ہے کہ مجھے رسول اللہ مُؤلِیّنا کی ( ظاہری ) زیارت وصحبت مبارکہ تو نصیب نہ ہوسکی ۔ ہاں البت میں نے ان بزرگوں کی زیارت کا شرف ضرور حاصل کیا ہے۔جھوں نے نبی کریم ٹاٹیٹی کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا۔ تگر میں محدث قاضی ہامفتی ہونا پیندنہیں کرتا ۔ کیونکہ میری طبیعت ایسی ہے کہلوگوں کودیکھ کر مجھے دحشت ہونے نکتی ہے ۔ مجھے کھبراہے <del>ی</del> ہونے گئتی ہے۔اس کیے میں خور بھی لوگوں سے دور بھا گتا ہوں۔ کیونکہ لوگوں سے جلد میری طبیعت اکتاجاتی ہے۔

# لوگوں سے بے برواہی حاصل کرنے کا طریقہ

فرمایا: اگر جدو جہد کرتے ہوئے کامیا بی کو صرف اللہ تعالیٰ کے سپر د کرو گے تو اوگوں سے بے پرواہ ہوجاؤ گے۔ یہی تھیتی استشناء ہے۔ (سیرت حضرت اولیں قرنی عاشق رسول صفحہ: ۱۴۹)

حضرت اولیس قرنی والفنو کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرنے والوں سے میخفی نہیں کہ آپ نے زندگی کے ہر لیے میں اللہ تعالی یہ بھروسہ کیا۔ بے شارا یسے مواقع ہیں۔ جنھیں بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً جھنرت عمر فاروق والفیز کی ملاقات کے وقت کہ جب حضرت عمر طالتی نے فر مایا کہ میں مجھے حاکم کے نام رقعہ کھے دیتا ہوں ۔ مگر اپ نے صاف انکار کر دیا۔ اس طرح دیگر مواقع بھی اس سلسلے میں پیش کیے جاسکتے ہیں۔

## همت مردان مدد خدا:

مقوله شهور ہے که "بهت مردال مد دِخدا" اس مقوله کی برکات ہر دور میں ملاحظه کی جاسکتی ہیں۔اواکل اسلام کے احوال ُ ملاحظہ فر مائیے بلکہ تاریخ اسلام کے اوراق اس مقولہ کے متعلق شاہد ہیں غز وہ بدر ہو یا غز وہ خندق ،غز وہ احد میں حالات یکسرخلاف

ہوجانے کے باوجود چند صحابہ کی ہمت مردانہ نے کفار کو بھا گئے یہ مجبور کردیا ۔ حتی کہ تاریخ یا کتان ملاحظہ فرمایئے کہ جب یورے برصغیریہ انگریز طلم و ہر ہریت کے دیو ہے ہوئے تھے ہرطرف ان کی چنگھاڑ سنائی دے رہی تھی۔ ہرطرف ظلم و ہر ہریت کے مظالم کے نشانات نظر آرہے تھے۔علمائے کرام مصم اللہ تعالی پی خصوصیت کے ساتھ دائرہ حیات تنگ کردیا گیا۔مسلمانوں کوظلم وستم کی چکی میں پیاجار ہاتھا۔صرف وہی محفوظ تھے جو ظالموں کے دست دباز وتھے یاجن پیچل تعالی کاخصوصی کرم ہوا کہوہ ان کی دست بر د ہے محفوظ ہے۔ورندآج کاانسان اگر دبلی اجڑنے اور دبلی پے فرنگی راج قائم ہونے کے مناظر اگر تصور میں لائے تو اگریزوں کی انسان دوی کالباس تارتار ہوتا نظر آئے گا۔ مگر جب مسلمانوں نے ہمت سے کام لیا۔ ایک پلیٹ فارم یہ جمع ہوئے یا کتان کا مطلب کیا لَا الله السلَّمة عنعرول مع المكريزول كي حويليال الوغيخ لكيس - الكريز دوسي تحريس محوراو كول كي بلندو بالاحويليال او محل سرتوں ہونے لگے۔مسلمانوں کی جدو جہد کے سامنظلم وبربریت کے پہاڑ لرزنے لگے۔ان میں دراڑیں پڑنے لکیں جتی کہوہ خوش نصیب گھڑی آ پیچی کہتا کیسویں ماہ رمضان المبارک کی مقدس رات کہ جس کے متعلق بعض روایات کے مطابق کہاجا سکتا ہے كه شب قدر كى رات بھى جي كتان آزاد ہوا۔ يہ ہمت مردال مد دخداكى اليي زندہ مثال جے بھى بھى جھٹا يانہ جاسكے گا۔علامہ اقبال

> يفين محكم عمل بيهم محبت فاك عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں

## کامیابی کے لیے جدوجہد ضروری:

کامیابی کے لیے جدو جہد ضروری ہے۔جدو جہد کے بغیر کامیابی نہایت دشوار ہے۔ کیا خوب کئی شاعر نے کہا ہے کہ ے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو آپ این حالت کے بدلنے کا

قر آن مقدس میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادگرامی کامفہوم بھی یہی ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش

## مدنی تاجدار کی سنت مبارکه:

جهد مسلسل ني كريم رؤف الرحيم كالنيخ كى سنت مبارك بإذراغورتو فرمايئ -ابتدأ جب آپ كودعوت وبليخ كاحكم رباني بوا توال وقت کیے نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ کیے کیے ظلم وستم آپ پرندتوڑے گئے۔ نمازی حالت میں آپ پر گندگی کے ڈھیر مچینگے جاتے ،راہتے میں گندگی کے ڈھیراور کا نٹے چھینکے جاتے۔راہ چلتے ہوئے آپ پہکوڑا کر کٹ پھینکا جا تا۔ذرامفرِ طا کف کوتصور می تولائے۔آپ کو کیسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر آپ نے ہمت نہ ہاری بلکہ جہد سلسل میں مصروف رہے جتی کہ آپ کے مخوار پچا کولوگوں نے بڑا بھڑ کانے کی کوشش کی اور پھر دعوت وتبلیغ کے کام ہے رو کنے کے لیے کہا جب آپ کے بچانے کہا کہ نتيج التابوجه مجھ پہنہ ڈالوتو آپ نے فرمایا: اگرمیرے ایک ہاتھ پہمورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ پہ چا ندر کھ دیا جائے تو میں چرجی اپنے فریضہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے پھر نتیجہ کیا نکلا کہ حق تعالی کی مدوحاصل ہوئی اور آج پورے دنیا میں اسلام کا ڈ نکا نج رہا

تعالی کے سپر دکر دینا چاہیے۔اپے علم وعقل اور فہم وفراست پہاتنا بھروسہ نہ کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جائیں۔نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دیں یہی ہمارامسلمانوں کا طریقہ ہے۔

پر حال حضرت اولیس قرنی والفینو کی جو بھی کوشش ہوتی تھی محض حق تعالیٰ کی رضائے لیے ہوتی تھی اور پھرآپ کو مقام کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے محبوب کریم مُنافینو نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کواولیس قرنی والفینو سے دُعاکروانے کے متعلق ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت علی المرتضلی شیر خدا والفینو اور حضرت عمر والفینونے نے نبی کریم منافینو کے فرمان ذیشان کے مطابق آپ کو تلاش کیا حضور مَنافینونے نے جو جبہ مبارک عطافر مایا تھا۔ وہ حضرت اولیس قرنی والفینو کو عطافر مایا اور دُعا کے لیے فر مایا -حضرت اولیس قرنی والفینونے نے دُعافر مائی۔

#### فائده :

معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت میں ہواوراس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بھی ہروفت اللہ تعالیٰ کی مدد کے ضرورت مند ہیں ۔ تو پھر جدو جہد بھی کرنا ضروری ہے اوراس کے ساتھ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دینا جا ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور وہ انسان کا میاب ہوجاتا ہے۔

## حضرت عمر کے دور پاپین خلافت کی علامت

فر مایا: (حضرت)عمر واللین کے عہد مبارک میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیتے تھے۔اب میں ویکھا ہوں کہ ایسانہیں ہور ہاہے۔ بلکہ شیر بکری پرحملہ آور ہور ہاہے۔ (تاجدار نیمن صفحہ:۱۱۲)

اس ملفوظ شریف میں حضرت اولیس قرنی دارہ ہے کہ ان کا دورِ خلافت ہمارے لیے بڑا ہی مبارک دور تھا جومحسوں ہورہا ہے۔ جیسے ختم ہوگیا دورِ خلافت ہمارے لیے بڑا ہی مبارک دور تھا جومحسوں ہورہا ہے۔ جیسے ختم ہوگیا ہے۔ کونکہ آپ کے دور خلافت کی علامت بھی کہ آپ کے مبارک دور میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی بیا کرتے تھے۔ بکری شیر کی خوراک ہے اس کے باوجود (شیر کو یہ جرائت نہ ہوتی تھی کہ فاروق اعظم کے دور میں بکری پہملہ کرتا کیونکہ بیآپ کے دور خلافت کی خصوصیت تھی کہ انساف کواولیت حاصل تھی کسی ظالم میں اتنی جرائت نہ تھی کہ وہ کسی پیٹلم کرسکتا۔ اگر کوئی ظالم کسی پہر کرز رتا تو اسے خت سے خت سر املتی جس کی وجہ سے دوسر نے ظالموں کو بھی نصیحت ہوتی ۔ اس لیے جانور تک دوسر سے جانوروں پر ظلم نیس کرتے تھے حتی کوشیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جا تا ہے اسے بھی حیاء آتا تھا کہ وہ حضرت عمر بڑی تھی کے دور مبارک میں بمرکی پیملہ کرے اسے ڈرائے یا اسے ذخی کرے۔ آپ کے دور مبارک میں ہر طرف انصاف ہونے کا چرچا تھا۔ مگر اب میں د مکھ رہا ہوں کہ

## حضرت اویس قرنی اللہ علیہ علقوظ کا مطلب:

آپ نے فرمایا: اگر جدو جہد کرتے ہوئے کامیا بی کوصرف اللہ تعالیٰ کے سپر دکرو گے تو لوگوں ہے بے پر واہ ہوجاؤگے۔ گویا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جدو جہد کرنا انسان کا کام ہے۔وہ پوری دیانت داری سے جدو جہد کرے۔مگراس کا کام ہے صرف جدو جہد کرناوہ ضروری کرے۔مگراس جدو جہد کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دے۔اگراپیا کروگے تو لوگوں سے بے پر واہ ہوجاؤگے۔

#### فائده:

## نتیجے کی ٹھیکداری:

مگریہ یا در کھنا انسان کا کا مصرف جدو جہد ہے وہ اپنے طور پر جدو جہد بھر پور طریقہ سے کرے۔ نتیجہ اللہ کے سپر دکر دے مگر جیسے دیگر امور میں ہم اللہ تعالیٰ کو بھو لتے جارہے ہیں۔ راہ حق سے بٹتے جارہے ہیں۔اس طرح اس سلسلے میں بھی بعض اوقات ہمارار ویہ غلط ہوتا ہے۔

### حكايت:

الفقیر ابواحداد لیک نے عرض کیا۔اس طرح نہ کہواللہ تعالی کویا دکرہ۔اللہ تعالی سے اس کے فضل وکرم کے سوالی ہو۔ اس نے کہا بھائی! بس تم ذراد کیھنا جو نہی تکئ کے بودے با ہر نکلیں گے تو چند ہی دنوں میں ہماری مکئی بندے سے بھی بوگا ہوجائے گی۔الفقیر نے عرض کیا:تم کیا کرلوگے ہاتھوں سے پکڑ کراو پر تھینچ کر بڑی کرلوگے۔

اس نے کہا (معاذاللہ) ہاں ہم تھینچ کراو پر کرلیں۔

الفقير في عرض كياكم توبكرواييا كلمدزبان ساوانبيل كرنا جا ہے۔

چند ہی دنوں میں مکنی کے پودے بہترین ہوئے فصل خوب ہوئی مگر چند ہی دنوں بعداس کئی کو کیڑی (بیاری) لگیاوہ ساری فصل ہی تباہ ہوگئی۔

### تنبيهه:

\_\_\_\_ خدارا! توجہ فرمایئے انسان کا کام ہے کوشش کرنا۔ جدو جہد کرنا۔ بھر پورطریقہ سے کوشش کرنی چاہیے اوراس کا متیجہ اللہ

## فاروق اعظم طالين كا جنت مير محل:

حضرت جابر والثنية سے روایت ہے کہ نبی کريم مُنافيظ نے فرمايا: ہم جنت ميں داخل ہوئے ،احيا مک ابوطلحہ کی بيوی رُميصا ے ملاقات ہوئی اور ہم نے یاؤں کی آ ہٹ سنی ۔ ہم نے کہا بیکون ہے؟

حاضرین نے جواب دیا کہ بدبلال ہیں۔

ہم نے ایک محل دیکھا۔اس کے محن میں ایک جوان عورت ہے،ہم نے کہا کہ بیکس کامل ہے؟

حاضرین نے کہا: بیعمر بن خطاب کا ہے۔ ہم نے ارادہ کیا کہاس میں داخل ہوکراہے دیکھیں۔ پس ہمیں تمھاری غیرت یادآ گئی۔

حضرت عمر فاروق واللغيُّهُ نے عرض كيا: مير بوالدين آپ پر فدا موں ميں آپ پر غيرت كروں گا۔

( بخارى شريف مسلم شريف م مشكوة شريف كتاب المناقب ، مناقب حضرت عمرٌ فصل اوّل حديث نمبرا ٥٧٨)

## حضرت عمر رايد كي زبان اور دل پر حق:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلَبِهِ (رواه الترمذي وفي روية ابي دائود وعن ابي ذر قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانٍ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ (مَكُوْة شريف مناقب عراص) حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول الله مُنافیظ نے ارشاد فر مایا ہے ب شک الله تعالی نے عمر کی زبان اور دل پرحق رکھ دیا ہے۔اس حدیث کوامام تر مذی رحمۃ الله علیہ نے روایت کیا۔ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابوذر ر الفیلاے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پرحق ر کھ دیا ہے وہ حق کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔

## حضرت على الله كي روايت:

وَعَنْ عَلِي قَالَ كُنَّا نُبُعِدُ أَنَّ السَّكِيْنَةَ تَنْطِقُ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ

(رواه البيم في دلاكل النيوة مفكلوة شريف،منا قب عر "فصل ٢)

حضرت علی مثالثین سے روایت ہے کہ ہم اس بات کو بعیر نہیں جانتے تھے کہ سکین عمر کی زبان پر بولتا ہے۔

عمر فاروق الی چیز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ نفوس اس سے راحت حاصل کرتے ہیں اور دل مطمئن ہوتے ہیں اور پیغیبی امر ہے جوان کی زبان پر جاری کردیا جاتا ہے۔ میجھی ہوسکتا ہے کہ سکینہ سے مراد فرشتہ ہوجوانھیں حق کا الہام کرتا ہے۔اس طرح توریش نے بیان کیا (اشعة اللمعات جلد ع صفح ۱۲۳)

جیسے حضرت عمر فاروق ڈالٹیمؤ کا دور خلافت ختم ہو گیا ۔ کیونکہ آپ کے دور مبارک کے ختم کی علامت میں نے بیددیکھی ہے کہ پہلے میں اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے۔ مگرشیر پانی پیتا تھااس کی توجہ صرف پانی پینے پیرہتی تھی ۔وہ بکری پیظام کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔اس لیے ایک ہی گھاٹ ہے پانی پینے کے باوجود ندتو بکری شیر سے ڈرتی تھی اور نہ ہی شیر بکری پہل

اب میں بدو مکھر ہا ہوں کہ حالات بدل چکے ہیں ۔ حالات وہ نہیں دے۔ بلکہ شیر بکری پر حملہ آور ہور ہا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ ظلم وستم کا دورشروع ہو چکا ہے۔ پس محسول میہور ہاہے کہ حضرت عمر طالبین کا دورمبارک فتم ہو چکا ہے۔

حضرت اویس قرنی ڈالٹیئؤ کے اس ملفوظ شریف سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جوحضرت اولیں قرنی ڈالٹیئؤ کے مقام اور شان کوتونشلیم کریں اور حضرت عمر فاروق والنفیء کے متعلق چونکہ چنانچہ کی ہیر پھیر کی سیج الا پتے پنظرآ تے ہیں خداراغور وفکر ضرور کیجے۔ آخرایک دن مرنا ہے اور بارگاہ حق میں حاضر بھی ہونا ہے محض مسلکی ہیر پھیر کی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم طالٹیو کی شان وعظمت ہے آئکھیں موند لیناعقل مندی نہیں اور نہ ہی حقائق کے مطابق ہے بلکہ خلاف حقائق ہے اس امر کو ذہن تسلیم بھی کرتا ہے کہ حضرت اولیں قرنی دلائٹیئ کی عظمت کوشلیم کرنے والوں کے لیے سیدنا فاروق اعظم رٹائٹیئؤ کی عظمت وشان شلیم کرنا ضروری ہے ہیکھے ممکن ہے کہ حضرت اولیں قرنی وٹالٹنڈ کی شان تو تسلیم کی جائے اور جس عمر فاروق وٹالٹنڈ کی عظمت اور شان کا ڈ نکا خود حضرت اولیں قرنی طالغیز بجارہے ہوں ۔ان سے نگاہیں پھر لی جائیں ۔الیی ضداور ہے دھری شلیم کیجیے۔ بیعظمت کوئی نہ بھی شلیم کر ہے تو بیاس کے اپنے کیے نقصان کا باعث ہے۔ورنہ حضرت عمر وٹائٹنڈ کی عظمت مبار کہ توبد نی تاجدا مِنْ اللّٰیْمُ نے بڑے خوب صورت انداز میں بیان

## عظمت فاروق اعظم الليؤ بزبان حبيب كبريا الليل

عارف بالله الشيخ محقق حضرت مولينا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله بیان فر ماتے ہیں کہان (حضرت عمر فاروق رفاطفا) کے مناقب بہت ہیں۔ان کی بڑی فضیلت سے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب اکرم ٹاٹیٹو کی دُعا قبول فر مائی اور حضرت عمر فاروق ر النفية ك ذريع دين كوتقويت عطا فر مائي -ان كي سب سے ارفع اوراعلي فضيلت بيد كه أخسين حق وصواب كا الهام كياجا تا تھا اوران کے دل میں حق ڈالا جاتا تھا اوران کی رائے وجی اور قرآن کے موافق تھی ۔ (اشعۃ اللمعات اُردور جمہ جلد کے صفحہ مہم)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے مرفو عامروی ہے کہ نبی کریم کالٹیا نے فرمایا: دوسر بے لوگ ایک رائے دیتے ہیں-عمر فاروق وظائفيُّ ايک دوسري رائے ديتے ہيں ۔تو قرآن پاک عمر فاروق طائفيُّ کی رائے کے مطابق نازل ہوجا تا ہے ۔اس طرح علامه سیوطی (رحمته الله علیه ) نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے اور فر مایا که حضرت علی ڈاٹٹیؤ نے حضرت عمر فاروق ڈاٹٹیؤ کی ہیں ہے زياده امورمين موافقت كا ذكركيا ب\_ (الشعة اللمعات أردوجلد كصفحه: ٤٠٠٨)

#### فائده

بعدك احوال بنظرميق ملاحظه ليجئ اورغور وفكر سيجياورمحبوب كبريا تلفيق كعلوم غيبيدملا حظه فرمايئ

## نتنه وفساد کے دروازیے بند:

البرازرجمة الله عليه نے قد امه بن مظعون كي ممحر معثان بن مظعون كى زبانى بيان كيا كدرسول اكرم كاللي ان (حضرت) عمر (دلالله ان كى جانب اشار وفر ماتے ہوئے ارشا وفر مايا كه يهى و وہستى ہے جس كے باعث فتندوفسا د كے درواز سے بند ہيں اور جب تك زند ور ہيں گے۔اس وقت تك كوئی مخض پھوٹ اور فتندوفسا دئييں ڈال سكے گا۔ (تاریخ الخلفاء)

فائدہ: ایسے ہی امور کے باعث آپ کے دورخلافت میں ہرطرف امن کاراج تھا۔ سکون ہی سکون تھا۔ ای لیے حضرت اولیس تر فی دائیڈ نے ارشاوفر مایا کہ (حضرت) عمر (راٹھٹو ) کے عہد مبارک میں زندگی کا کافی عرصہ گزارا ہے۔ یہ مشاہدہ و کیھنے میں آیا ہے کہ بھی کسی طرف سے فتن فساد نہ اُٹھا بلکہ شیر کی خوراک بحری ہے۔ مگر آپ کے دور مبارک کی برکت ہی تجھیے کہ شیر بھی بحری کو کمز ورسمجھ کراس پی جمانہیں کرتے بلکہ ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ اب دیکھتا ہوں کہ وہ دور مبارک نہیں رہا۔ حضرت عمر فاروق والی ناتو کی کا وصال با کمال ہوگیا ہے کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حالات نہیں رہے۔ بلکہ ہرطرف فتنہ وفساد کی جنگاریاں بھڑ کی نظر آر ہی ہیں شیر بحری پر جملہ آور ہور ہاہے۔

## فاروق اعظم النين .

حضرت بابافریدرحمة الله علیه نے بیان فرمایا که ایک مرتبه امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب و الله ایک داه سے گزررہ علی حضرت بابافرید میں کھڑی دورہ ہی تھی ۔ اس نے کہا کیا ہے جائز ہے کہ تیرے عہد میں زمین میری چھاچھ کی جائے آپ نے ارشاوفر مایا: اے زمین ! اس بڑھیا کی چھاچھ دے دے ورنداسی ورے سے تیری خبرلوں گا۔ ابھی ہیہ بات اچھی طرح کہنے بھی نہ ارشاوفر مایا: اے زمین بھٹ گئی اور اس میں سے ساری چھاچھ باہر آگئی جے اس چھاچھ بیچنے والی نے برتن میں وال لیا۔

پائے تھے کہ زمین بھٹ گئی اور اس میں سے ساری چھاچھ باہر آگئی جے اس چھاچھ بیچنے والی نے برتن میں وال لیا۔

(راحت القلوب مجلس المشت بہشت)

#### فانده

---- بیان موتو کیونکه ہرطرف امن ہی امن ہوگا۔ جیسے حضرت اولیں قرنی والٹینڈ نے بیان فر مایا ہے۔ جب ایسی حکمر انی ہوتو کیونکہ ہرطرف امن ہی امن ہوگا۔ جیسے حضرت اولیں قرنی والٹینڈ نے بیان فر مایا ہے۔

# مومن اور منافق کی مثال

فر مایا سمجھ دارمومن ، ناسمجھ مومن اور منافق ۔ ان متنوں کی مثال اور ہارش کی طرح ہے۔ سرسبز وشاداب اور بھلدار درخت پراگر پانی برستا ہے تو اس کی تر اوٹ وشادا بی اور حسن وخو بی میں مزید اضاف ہوجا تا ہے اور اگر شاداب کیکن بے پھل درخت پر برستا رہے تو اس کے پتوں میں ہریالی پیدا ہوتی ہے وہ پھل نہیں دیتا اور اگر خشک گھاس اور کمزور شاخ پر برستا ہے تو اسے تو ڑ پھوڑ ڈالتا ہے

## حضرت عمر ﴿ لِنَّهُ كَا لَقَبِ فَارِوقَ:

تاریخ الخلفاء میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ الله علیہ نے بیوا قعہ بڑا طویل بیان فر مایا ہے مختصر بید کہ جب حضرت عمر ڈالٹٹیڈ قلبی طورمسلمان ہوکر نبی کریم مُثَاثِیُّا کے پاس ارقم کے مکان پہر پہنچے ۔ آگے کا واقعہ حضرت فاروق مِثَاثِیُّوْ یوں بیان فرماتے ہیں کہ

آپ ہاہرتشریف لے آئے آپ کے ہاہرتشریف لاتے ہی میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔اس گھر میں اس وقت جتے مسلمان تھے۔انھوں نے (میرےاسلام لانے کی خوثی میں )اس زور سے تبییر بلند کی کہ اس کوتمام اہل مکہ نے سُنا میں نے رسول اللّہ تُنْ ﷺ سے دریافت کیا۔یارسول اللہ! کیا ہم حق پرنہیں ہیں؟

آپ نے فر مایا: کیون نہیں۔ہم یقیناً حق پر ہیں۔

اس پر میں نے عرض کیا کہ پھر میا خفاءاور پردہ کیوں ہے؟ چنا نچہاس گھر ہے ہم تمام مسلمان دو صفیں بنا کر نگلے ایک صف میں حضرت حمزہ تھے اورایک صف میں میں تھااوراس طرح صفوں کی شکل میں ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے قریش نے مجھے اور حزہ کو جب دوسر ہے مسلمانوں کے ساتھ و یکھا تو ان کو حد درجہ ملال ہوااس روز ہے حضرت رسول خداماً کا تیجائے فاروق کا خطاب مرحمت فرمایا کیونکہ اسلام ظاہر ہوگیا اور حق و باطل کے درمیان فرق پیدا ہوگیا۔ (تاریخ الخلفاء صفحہ: ۱۸۹)

## اسلام کی فتح:

ابن سعد اورطبرانی نے ابن مسعود و النیخ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر والنیخ کا اسلام کی فق تھی۔آپ کی جب جرت نصرت تھی اورآپ کی امانت رحمت تھی ہم میں ہے ہمت وطاقت نہیں تھی کہ ہم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ کیس لیکن جب حضرت عمر والنیخ اسلام لائے تب سے اسلام کی حالت الی ہوگئ ۔ جیسا ایک قبال مند مخض جس کا ہر قدم ترقی کی جانب ہوتا ہے اور جب سے آپ شہید ہوئے کہ اسلام کے عروج و ترقی میں کی آتی گئی اور اس کا ہر قدم پیچھے کی جانب ہی پڑنے لگا۔ جب سے آپ شہید ہوئے کہ اسلام کے عروج و ترقی میں کی آتی گئی اور اس کا ہر قدم پیچھے کی جانب ہی پڑنے لگا۔

## شیاطین حضرت عمرٌ سے بھاگتے ھیں:

ترندی (رحمة الله علیه) نے حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے روایت کی کہرسول الله تُظَافِیْز انے ارشاد فر مایا میں جن وانس اور شیطاطین کو (حضرت) عمر (طالبنی اسے بھا گتے ہوئے ویکھتا ہوں۔ ابن ماجہ اور حاکم نے ابن الی کعب طالبی عن روایت کی ہے کہ رسول الله طاقیٰز انے فر مایا کہ وہ محض جس سے خداوندع وجل سب سے اول مصافحہ فر مائے گا اور سلام بھیجے گا اور ہاتھ بکڑ کر جنت میں داخل کرے گا وہ عمر ہیں۔ (تاریخ الخلفاء صفحہ: ۱۹۲)

## اسلام عمر ڈاٹٹؤ کی موت پرروئے گا:

طبرانی نے ابی بن کعب والندی ہے دوایت کی ہے کدرسول الله مُلَالَّیُّا نے ارشاد فر مایا مجھ سے جبرائیل کہتے تھے کہ اسلام عمر کا موت پر روئے گا۔ (اسلام کوان کی موت ہے بہت نقصان پنچے گا) (تاریخ الخلفاء صفحہ:۹۴)

(سيرت حفرت خواجداويس قرني عاشق رسول صغيه: ١٠٠)

فينسان شرح اويس فرنس والتفير المفوظات اولس قرن والدي

اس ملفوظ شریف میں سمجھ دارمومن ، ناسمجھ مومن اور منافق کا فرق ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیاہے کہ ان نتیوں کی مثال درخت اور بارش کی طرح ہے۔ کہا گر سرسبز وشا داب اور پھل دار درخت پہ بارش کا پانی برستاہے تو اس کی خوب صورتی ، تروتازگی اور حسن اور خوب صورتی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ وہ درخت پہلے سے بھی زیادہ خوب صورت ہوجاتا۔ اس کی جسمانی حالت بھی پہلے سے بہتر ہوجاتی ہے۔

اگر درخت سرسبزوشا داب ہومگریہ ہے ہے پھل درخت ۔ایسے درخت پیاگر بارش برتی ہے تو اس کے پتوں میں ہریالا پیدا ہوجاتی ہے مگراسے پھل نہیں لگتے کیونکہ وہ درخت ہوتا ہی ہے پھل ہے۔ بیمثال ناسمجھ مومن کی ہے کہ ناسمجھ مومن بظاہر تو خوب صورت نظر آتا ہے۔ مگر پھل نہیں دیتا۔اس سے لوگوں کوفائدہ نہیں پہنچتا۔

منافق کی مثال میہ ہے کہ اگر خشک گھاس اور کمزور شاخ پر ہارش برتی ہے تو پانی وہی ہے جو پہلے دوشم کے درختوں پر برساتو مفید ثابت ہوا۔ مگر خشک اور کمزور شاخوں والے پودے پر ہارش برہے تو اسے تو ڑپھوڑ دیتا ہے گویا اس پودے نے کسی کوکیا فائدہ پہنچا نااس کی رہی سہی حالت بھی مگڑ جاتی ہے۔ وہ پودا مزیدٹوٹ بھوٹ جاتا ہے اور اس پودے ہے کسی کوفائدہ بھی نہیں پہنچا۔

بعید یہی مثال مومن اور منافق کی سمجھ لیجے کہ سمجھ ارمومن ، ناسمجھ مومن اور منافق کی قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق کہ قرآن مجیداللہ تعالی کی طرف سے رحمت بن کر محبوب کبریائٹیٹٹا کے پاس نازل ہوتا تھا مومنین کوخوشی حاصل ہوتی تھی اور منافقین کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا بلکہ ان کی جڑک جا یا کرتی تھی آج بھی یہی حال ہوتا ہے کہ مومن کا مل اور سمجھ دارمومن کے لیے دب کا کتات کا پاک کلام ۔ اللہ تعالی کی عبادت اور اسلام اور اسلامی تعلیمات ایک مومن کا مل اور سمجھ دارمومن کے لیے دبنا و آخرت میں بہار کا باعث ہوتا ہے ۔ اللہ تعالی کی عبادت اور اسلام اور اسلامی تعلیمات ایک مومن کا مل اور سمجھ دارمومن کے لیے دبنا و آخرت میں بہار کا باعث ہوتا ہے ۔ اللہ تعالی سے انعامات کے حصول کا باعث ہوتا ہے ۔ ایسامومن خود بھی فائدہ آئی تا ہے و راس سے گلوق خدا اس میں منافقین اپنا نقصان خود ہی کر لیے ہیں ۔ سے فائدہ نہیں اُٹھا سکتی ۔ جب کہ منافقین کو پہنچھی حاصل نہیں ہوتا ۔ بلکہ دبنا و آخرت میں منافقین اپنا نقصان خود ہی کر لیے ہیں ۔ سے فائدہ نہیں اُٹھا سکتی ۔ جب کہ منافقین کو پہنچھی حاصل نہیں ہوتا ۔ بلکہ دبنا و آخرت میں منافقین اپنا نقصان خود ہی کر لیے ہیں ۔ سے فائدہ نہیں اُٹھا سکتی ۔ جب کہ منافقین کو پہنچھی حاصل نہیں ہوتا ۔ بلکہ دبنا و آخرت میں منافقین اپنا نقصان خود ہی کر لیے ہیں ۔ سے نا کہ و کھاڑی کی چلالے ہیں ۔

## هدیث مبرکه سے مثال:

الى بى أيدمثال عديث مباركه من بيان موئى علاحظ فرماية:

وَعَنُ آبِى مُوْسَىٰ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِى اللهُ الله عَنْ آبِهِ مِنْ الْهُدى وَالعِلْمِ كَمِثَلَ الْعَيْثِ الْكَثِيْرِ أَصَابَ ارْضًا فَكَانَتُ مِنْهَا طَآئِفَةٌ فِي مِنْ الْهُدى وَالعِلْمِ كَمِثَلَ الْعَيْثِ الْكَثِيْرِ أَصَابَ الْكَثِير وَكَانَتُ مِنْهَا اَجَادِرِبُ طَيِبَّةٌ قَبِلَتِ الْمَآءَ فَانَبَتَ الْكَالآءَ وَالْعُشْبَ الْكِثِير وَكَانَتُ مِنْهَا اَجَادِرِبُ مَنْ الله مِنْهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَسَقُواْ وَزَرَعُوا وَاصَابَ مِنْهَا مَنْ اللهُ مِنْهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَسَقُواْ وَزَرَعُوا وَاصَابَ مِنْهَا طَآئِفَةً اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَثَلُ مَنْ لَا يُمْسِكُ مَآءً وَلَا تُنبِتُ فَلَاءً فَلَالِكَ مَثَلُ مَنْ لَا يُمْسِكُ مَآءً وَلَا تُنبِتُ فَلَاءً فَلَالَكَ مَثَلُ مَنْ لَا يُمُسِكُ مَآءً وَلَا تُنبِتُ فَلَاءً فَلَاءً فَذَالِكَ مَثَلُ مَنْ

فَقُهَ فِي دِيْنِ اللّٰهِ وَنَفَعَةً مَا بَعَشَنِيَ اللّٰهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرُفَعْ بِذَالِكَ رَاسًا وَّلَمْ يَقْبَلُ هُدَى الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ.

( بخارى شريف مسلم شريف مشكلوة شريف بإب الاعتصام فصل الال حديث نمبر ١٣٢)

حضرت ابوموی بطافیئ سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کر رسول اللہ میں بینی اس کا کھے حصہ اچھا تھا۔
مثال جورب نے مجھے دے کر بھیجا۔ اُس بہت ی بارش کی طرح ہے جو کسی زبین میں بینی اس کا کچھے حصہ اچھا تھا۔
جس نے پانی چوسااور گھاس اور بہت جارہ اُ گایا اور بعض حصہ بخت تھا۔ جس نے پانی جمع کر لیا۔ جو چینیل تھا کہ نہ پانی جمع کر سیا۔ جو چینیل تھا کہ نہ پانی جمع کر سیا۔ جو چینیل تھا کہ نہ پانی جمع کر سیادرنہ گھاس اُ گائے بیاس کی مثال ہے جو دینی عالم ہوا ور اسے اس چیز نے نقع دیا جو مجھے دے بھیجا اُس نے سیکھااور سکھایا اور اس کی مثال ہے جس نے اس پر سرنہ اُٹھایا اور اللہ کی وہ ہدایت بول نہ کی جو مجھے دے کر بھیجا گیا۔ اُس نے بہت ی بارش کی طرح ہے جو کسی زبین میں پینی ۔ اس کا بچھے حصہ اچھا تھا۔ جس نے پانی چوسا اور گھاس اور بہت چا رہ اُٹھایا اور ایسی مصرحت تھا۔ جس نے پانی جمع کر لیا جس سے اللہ نے لوگوں کو نفع دیا کہ اُنھوں نے خوب پیا پلایا اور کھیتی کی اور ایک دوسرے حصہ میں پہنچا جو چیئیل تھا کہ نہ پانی جمع کر سے اور نہ گھاس اُ گائے بیاس نے خوب پیا پلایا اور کھیتی کی اور ایک دوسرے حصہ میں پہنچا جو چیئیل تھا کہ نہ پانی جمع کر سے اور نہ گھاس اُ گائے بیاس کی مثال ہے جو دینی عالم ہوا اور اسے ای چیز نے نفع دیا جو مجھے دیس نے دے کر بھیجا۔ اُس نے سیکھا اور سکھایا اور اس کی مثال ہے جو دینی عالم ہوا اور اسے ای چیز نفع دیا جو مجھے دیے کر بھیجا۔ اُس نے سیکھا اور سکھایا اور اس کی مثال ہے جس نے اس پر سرنہ اُٹھایا اور اللہ کی وہ ہدایت تبول نہ کی جو مجھے دے کر بھیجا گیا۔

## خلاصه تشبیهه:

اس تشییبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور گویا رحمت کا بادل ہیں ۔حضور کا ظاہری اور باطنی فیض اور نورانی کلام بارش ،انسانوں کے دل مختلف قتم کی زمین چنا نچے مومن کا دل قابلِ کا شت زمین ہے جہال عمل اور تقوے کے پودے اُگتے ہیں۔علاء اور مشائخ کے سینے گویا تالاب ہیں اور اس خزید کے تبخینے ہیں۔ جس سے تاقیا مت مسلمانوں کے ایمان کی تھیتیاں سیر اب ہوتی رہیں گی۔منافقین اور کفار کے سینے کھاری زمین ہیں نہ فائدہ اُٹھا کیں نہ پہنچا کمیں۔ اس تشییبہ سے دوفائد سے حاصل ہوئے ایک مید کہ کوئی شخص کسی درجہ برائج کر حضور سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔ زمین کیسی اعلیٰ ہو کتنا ہی اچھاتھ مویا جائے ۔گر بارش کی محتاج ہے۔ دین و دنیا کی ساری بہاریں حضور کے دم سے ہیں۔

ے شکر فیض تو چن چوں کند اے ابر بہار کہ اگر خارہ گرگل ہمہ پروردہ تست

دوسرے بیر کہ تا قیامت مسلمان علاء کے حاجت مند ہیں کہ ان کی تھیتیوں کو پانی اُٹھیں تالا بول سے ملے گا ۔حضور کی رحمت الٰہی کے ذریعہ نصیب ہوگی۔ (مرا ۃ شرح مشکلوۃ جلداول صفحہ: ۱۵۵)

#### فانده:

علاء ہی انبیاء کے دارث ہیں علائے کرام کی بڑی عظمت ہے۔ جومتعدمقامات پرقر آن مجیداورا حادیث مبارکہ میں بیان ہوئی

ہے دہاں بے عمل مولو یوں کی بات ہے جہاں تک علمائے کرام کے متعلق موجودہ دور کے من گھڑت لطا کف اور من **گوڑت** قصے کہانیوں کا تعلق ہے۔

ان میں سے اکثر من گھڑت اور جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ان کی طرف توجہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ویکھیے اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم مخافیۃ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم مخافیۃ اللہ تعالیٰ کے اظہار کرتے مخافیۃ اللہ تعالیٰ کے اظہار کرتے ہوئی تعلیٰ کے کر بتا نا نبی کریم مخافیۃ کے ارشاد مبارک پدیفین کیاجائے یا ان کی بدخنی کوشلیم کیاجائے اپٹی اپٹی قسمت اپنا اپنا نصیب جو جس طرح جاتا ہے۔ اپنا فیصلہ خود کرلے تبجھدار کے لیے اشارہ بی کا فی ہے شیطان کے سحر میں محبور کے ایک دفتر بھی ہے کا رہے۔

بعض لوگ علائے کرام سے نالاں بیجی کہتے سے جاتے ہیں کہ دیکھیے جی ان مولو یوں کا کیا کریں۔ان کے متعلق تو گھیا اُنے خفرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیکہا تھا۔ کداگر ہیں نے یوسف کو کھایا ہوتو چودھویں صدی کے مولو یوں ہیں۔ ہول۔ ذراغور فرما ہے اس مقولہ میں کتنی دریدہ وئی ہے کام لیتے ہوئے غیر محسوس طریقے ہے عوام کو درغلا کر بہلا پھسلا کر اسلام ہوں۔ ذراغور فرما ہے ایک گئی ہے حالا نکہ بیا گئرین دور کی من گھڑت حکایت تھی لوگوں کو علائے کرام سے دور کرنے کی ایک سازش کا حصیتی ۔لوگوں کو علائے کرام سے دور کرنے کی ایک سازش کا حصیتی ۔لوگوں میں آ ہستہ آ ہستہ رائج ہوتی گئی آج عرصہ دراز ہوا۔ پاکستان آزاد بھی ہوگیا آج تک اس انگرین اور ہندو دوئی کی ایک شاہکار من گھڑت واضح ہوجائے گہا۔ کہال دور تی کی ایک شاہکار من گھڑت حکایت سے جان نہ چھوٹی ۔حالانکہ ذرا سابھی غور کرلیا جائے تو حقیقت واضح ہوجائے گی۔ کہال حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور مبارک اور کہاں مدنی تا جدار احمر مختار تاکھ گئے کا دور مبارک مولوی عبد الستار صاحب نے قصص الحسین میں تا سے کہ۔

تین ہزار اکہتر پنجسو سالاں گئتی اندر آیا سنہ ہجری تھیں اول یوسف دُنیا چھوڑ سدھایا تن ہزار اکانوے چھ سوسال روایت آئی سنہ ہجری تھیں اول یوسف پیدا ہویا بھائی

#### فالفده:

کویا۔ سنہ جری کے لحاظ ہے ۳۹۱ سال سنہ جری ہے قبل حضرت یوسف علیدالسلام پیدا ہوئے۔ اب ذراغور فرماہے کیا سنہ جری تک چند سال کم تقریباً کے ۳۳ سال سنہ جری ہے گیا سنہ جری تک چند سال کم تقریباً کے ۳۳ سال بقید بچاب اس بیں ۱۳۲۸ سال بقید بچاب اس بیں ۱۳۲۸ سال بقید بچاب اس بیں ۱۳۲۸ سال بقید بچاب اس بیں ۱۳۸۸ او والے سال جمع کریں تو ۱۹۰۸ سال کا عرصہ ہوا۔ اس طرح کم از کم بھی ۱۵صدیاں بیت چکی ہیں۔ اس کے باو جود انگریزی دور سے اب تک بینا معقول مقولہ گا ہے گا ہے سنے میں آتا ہے کہ جی دیکھیں ان مولویوں کے متعلق تو جگیا اور متنو سال کا عرصہ کا بیار بیار افتر اور بیاب کہ میں چودھویں صدی کے مولویوں میں سے ہوں۔ اگر میں نے یوسف علیدالسلام کو کھایا ہو۔ اب غور فرماہے کہ اس مقولہ میں کہ اس مقولہ کی تحقی اور متنوقتم کی کتاب سے تاریخی حوالے کے ساتھ کوئی بھی نہ دکھا تھے اس مقولہ میں پیداوار ہے جوان کے دور سے آج تک بعض لوگوں کی زبان پیراج کر رہی ہے۔ اللہ تعالی تو بچھوچھ

سیجھنے کی تو فیق عطافر مائے ہمیں علائے ربائیین سے استفادے کی تو فیق عطافر ما تارہے تا کہ ہماری ونیا بھی بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے ۔ مزید مطالعہ کے لیے ہماری تصانف حیات الفریداور فیضان الفرید کا مطالعہ سیجیے اور تفصیلی مضمون انشاء اللہ تاریخی حوالہ جات کے ساتھ تحکیات الفرید میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی علائے رہائیین کی مجنت میں پیمضمون کھنی کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

بہر حال بات ہے بات چل نکلی اس ملفوظ شریف میں سمجھدار مومن ، ناسمجھ مومن اور منافق کے متعلق ایک مثال کے ذریعے سمجھدار مومن کو اللہ تعالی کے کلام اور محبوب کبریا مثالی کے انوار و تخلیات کی بارش سے سمجھدار مومن کی تروتازگ میں بھی اضافہ ہوجاتا ہے اور لوگ بھی اس ہے مستفید ہوئے میں بھی اضافہ ہوجاتا ہے اور لوگ بھی اس ہے مستفید ہوئے ہیں۔ ناسمجھ مومن کی تروتازگ میں اضافہ ہوتا ہے گراس سے مزید کوئی فائدہ حاصل نہیں کرسکتا جب منافق کا بیڑا غرق ہوجاتا ہے۔ یہ دید یہ دید بدید

## تین چیزوں کے قریب

فر مایا: جوکوئی ان تینوں چیزوں (۱) اچھا کھانا (۲) عمدہ لباس پہننے (۳) امیروں کے پاس جینے کونجوب بھتا ہے۔ دوزخ اس کی شدرگ ہے بھی قریب تر ہے۔ ( تذکرہ اولیائے عرب وعجم )

حضرت اولیں قرنی والفدیو نے فرمایا کہ جو شخ اچھا کھانا، بہترین لباس پہننا اور امراء کے پاس بیٹے کو اچھا سمجھتا ہے محبوبہ جانتا ہے تو دوزخ اس کے انتہائی قریب ہوجاتی ہے جتی کہ اس کا دوزخ سے بچنا مشکل ہوجا تا ہے۔

#### فائده :

کیونکہ جوکوئی ان تین چیزوں (۱) اچھا کھانا(۲) عمدہ لباس پہنے اور (۳) امیروں کے پاس بیٹنے کو محبوب ہجھتا ہے۔ ان محبوب چیزوں سے پیچھا چھڑانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے۔ ان تینوں اشیاء کے لیے دولت کا حصول ضروری ہے اور دولت جائز ذرائع سے اکثر اتنی میسرآتی ہے کہ عام مسافر کا مناسب اور ضروری خرچہ بھی کر ٹا نہایت دشوار ہوتا ہے۔ اچھا کھانا ،عمدہ لباس پہننااور امراء کے پاس بیٹھنا اکثر انسان کو گراہی کی طرف داغب کرتا ہے۔ امراء کے پاس بیٹھند ہنے کی وجہ سے اکثر وقت ضائع ہوتا ہے۔ کمائی کا وقت کب ملے۔ جب کمائی نہ ہوگی تو اچھا کھانا اور پہننے کے لیے عمدہ لباس کہاں سے حاصل ہوگا۔ اس لیے ایسامخص چا ہتا ہے کہ امراء کی مجلس سے بھی غیر حاضری بھی نہ ہوکیونکہ ایسادوگوں کے ہاں بعض او قات شراب نوشی اور دیگر شریعت مطہرہ کے خلاف امور میں انسان ملوث ہوتا ہے ایسے شیطانی امور سے جان چھڑانا بھی مشکل موجا تا ہے۔ اور پھے نہ ہواتو کم از کم حقہ نوش کی عادت ہی حقہ نوشوں کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہوتی کھانا چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے گرحقہ ضروری ،کھانے اور پہننے کے لیے کاروبار شھپ ہو کے دہ جاتا ہے۔

اب اکثر و پیشتر ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ فلاں امیر کے پاس لوگ بیٹے ہیں اور امیروں

- اں لیے کہ جب زنا بکشرت ہونے لگتا ہے تو پھرو ہا پھیلتی ہے۔
- اور جب الو لفاورنا سے میں کی کرتے ہیں قوبارش نہیں ہوتی۔
- اور جب سود کھائے ہیں تو پھرآ لیس میں تلوار چلتی ہے۔ (تنبیب الغافلین حصة)

بے شار برائیوں اور گناہوں میں ملوث ہونے والے ان تین اسباب سے ہی پر ہیز کرلیا جائے تا کہ انسان گناہوں میں ملوث ہوکردوزخ کا ایندھن نہ ہے ۔اس کیے جوکوئی ان متنول چیزوں (۱) اچھا کھانا (۲)عمدہ لباس پہننے (۳) امیروں کے پاس بیٹھنے کو مجبوب مجھتا ہے وہ ان معاملات کے لیے دولت کے حصول کے لیے ہم قتم کے ذرائع اپنا تا ہے۔جس وجہ ہے اکثر انسان ناجائز ذرائع میں اتناملوث موجاتا ہے کہ حضرت اولیں قرنی والٹیڈ نے فر مایا کہ دوزخ اس کی شہرگ ہے بھی قریب ترین ہوجاتی ہے۔ دوزخ کی کیفیت کے متعلق قرآن واحادیث کا مطالعہ سیجیے اور پھے تفصیل ہماری تصنیف فیضان الفرید میں بھی بیان کی گئی ہے۔

## بملائی نہیںدیکھ سکتا:

فرمانِ ني اكرم مَثَاثِينًا ہے كد\_

قَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ من طلب شيئًا فلا تجده خيرا ومن طلب المولى فلهُ لكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشا وفر مايا كه جو مخص ماسوى الله كے كسى چيز كى طلب كرتا ہے۔اس ميں جملائي نہیں دیکھ سکتا اور جو محض اپنے مولی کی طلب میں لگار ہتا ہے۔اس کے لیے تمام جہان ہے۔

جوانسان حق تعالی کی طلب کے علاوہ کسی اور چیز کی طلب کرتا ہے جیسے اس ملفوظ شریف میں تین چیز وں کو بیان کیا گیا ہے جو اکثر دنیاداروں کی مطلوبہ چیزیں ہوتی ہیں۔اللہ تعالی کے علاوہ سی چیز کی طلب میں بھلائی نہیں دیکھ سکتا کسی کوکوئی بھی بھلائی موائے حق تعالی کے کسی چیز میں حاصل نہیں ہوسکتی۔

دنیایا دنیوی مال متاع خواه کوئی بھی ہوائں میں بھلائی نہیں اسی لیے وُنیا کے متعلق سلطان العارفین سلطان با ہورحمتہ اللہ ملي*ے کياخوب فر*مايا ہے۔

> الف۔ ایہ ونیا زن حیض پلیتی کتنی مَل مَل رهوون ہو دنیاں کارن عالم فاضل گوشے بہہ بہہ رون ہو حییدے گھر وچ بوہتی دنیا او کھے گھوکر سوون ہو جہال ترک ونیا تھیں کیتی باہو واہندی نکل تھلوون ہو

## فيضان شرح اويس قرنى المنتنة (انوظات اولس قرنى النائة)

کے پاس اکثر امیرلوگ ہی ہیٹھتے ہیں ان کا لباس عمدہ ہوتا ہے کہ ان کی دیکھا دیکھی عمدہ لباس پیننے کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔جب کہیںا پیےلوگوں کے ساتھ انسان بیٹھ کرایک دو دفعہ کھانا کھالے تو اچھے کھانے کی ہوں بھی بیدار ہوجاتی ہے شراب نوشی ،افیون، چری، ہیروئن وغیرہ مختلف تتم کے نشوں میں بھی بندہ ملوث ہوجا تاہے۔اخراجات پورے کرنے کے لیے کاروبار ہوتانہیں اگر کسی کا ہوبھی تو غلط سوسائٹی کی وجہ ہے چند ہی دنوں میں گھر کا دیوالیہ ہوجا تا ہے۔اب ان اخراجات کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں جب دیکھتا ہے کہ ہاتھوں میں کچھنہیں۔ دولت کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع اپنا تا ہے چوری چکاری میں زندگی برباد کرتا ہے ڈاکہ زنی میں ملوث ہو کراپنی دنیا بھی تباہ کر لیتا ہے آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔

اس کیے حضرت اولیں قرنی طافتیوئے نے تنبیہ کرتے ہوئے حقیقت حال سے پردہ اُٹھایا ہے کہ خبر دار جوانسان ان تین چیزوں کومحبوب سجھتا ہے۔وہ دولت کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع اپنا تا ہے۔اس سلسلے میں اگر کسی ہے رشوت حاصل کرے تو رسول الله كاارشاد كرامي بالرّاشِي والمُمُوتَشِيني كِلاهُما فِي النّار الرسودخوري مين مبتلا موجائة ني كريم تَاليُّز كاارشاد كرامي

## سودخوار کے عذاب کا منظر:

حضرت ابو ہریرہ دلیاتیئے ہے روایت ہے کہ نبی کریم ٹاٹیٹی نے ارشا دفر مایا کہ میں نے شب معراج ساتویں آسان پراپے سر کے اوپر گرج اور کڑک سنی اور بجلی کی چیک میں کچھلوگوں کود میصا کدان کے پیٹ کوٹھڑ یوں کی طرح آگے تکلے ہوئے ہیں جن میں چلتے پھرتے سانپ باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے جریل سے ان لوگوں کے متعلق پوچھا تو جواب ملا یہ سود کھانے والے لوگ ىيں \_ (تنبيهـ الغافلين حصه دوم صفحه: ٦٠)

## سود کا کم ترگناه :

حضرت عبدالله بن سلام فرماتے ہیں کہ سود کے بہتر گناہ ہیں ۔ان میں سب ہے کم تر گناہ ایسا ہے۔جبیا کہ ایک مسلمان ا پنی مال کے ساتھ زنا کرے۔ (تندیبہ الغافلین حصہ صفحہ ۲۱)

الامان والحفظ بدایک عذاب نبیس تو کیا ہے۔اس لیے ہرمکن طریقہ سے بیخے کی سعی سیجے اللہ تعالی حامی و ناصر ہادر ہمیں اس عذاب ہے بچنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین۔

## تباهى وبربادى والى چار بڑائياں:

حضرت عبدالرحمٰن بن سابط فرماتے ہیں۔جس بستی میں ان چار چیزوں کوحلال کرلیا جائے گاو بستی تباہ کر دی جائے گا۔

- جب مال کم تولیں گے۔ (1)
  - (r) کم ناپیں گے۔
- بکثرت زناکریں گے۔ (4)

# لمبى أمير

فر مایا: جو خص روزِ جمعه کی امیدر کھتا ہے۔ وہ مہینے کی اُمیدر کھتا ہے۔ جو مہینے کی اُمیدر کھتا ہے۔ وہ سال کی اُمیدر کھتا ہے۔ (اشعة اللمعات اُردور جمہ کے صفحہ ۲۱۵)

#### نانده:

اس ملفوظ شریف میں اُمیداورامید کی الت کی ندمت بیان کی گئی ہے۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قُلُ اَعُوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ لَا مَلِكِ النَّاسِ فَإلهِ النَّاسِ فَمِنْ شَرِّ الْوَسُوَاسِ لَا قُلُ اَعُودُ بُورِ النَّاسِ فَاللهِ النَّاسِ فَاللهِ النَّاسِ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

(پاره٠٣٠ورةالتاس)

الله کے نام سے شروع جونہایت مہر بان رحم والا ہم کہویٹس اس کی پناہ میں آیا۔ جوسب لوگوں کارب۔سب لوگوں کا بادشاہ۔سب لوگوں کا خدا۔اس کے شرسے جودل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے۔وہ جولوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔جن اور آدمی۔ ( کنز الایمان شریف)

#### نائده :

یہ بیان وسوے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں ہے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں ہے بھی جیسا شیطاطین جن انسانوں کو وسوے میں ڈالتے ہیں۔ایسے بی شیاطین انس بھی ناصح بن کرآ دی کے دل میں وسوے ڈالتے ہیں۔ پھر اگرآ دی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور خوب گراہ کرتے ہیں۔اگر اس سے بتنفر ہوتا ہے تو ہث جاتے ہیں اور دبک رہتے ہیں۔آ دی کوچا ہے کہ شیاطین جن کے شرہے بھی پناہ مائگے۔ (تفیر خزائن العرفان)

لمبی امیدیں:

میں اُمیدوں کا نہ ختم ہونے والاسلسلہ بھی شیاطین کے وسوے ڈالنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت اولیس وٹائٹیئی قرنی نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن کی اُمیدر کھتا ہے۔ جب جمعہ کا دن آ جا تا ہے تو پھر بجائے ہفتہ بھر لیعنی جمعہ سے جمعہ تک کے پورے مہینے کی اُمیدر کھ بیٹھتا ہے۔ بہاں آپ نے بیا شارہ فرمایا ہورے مہینے کی اُمیدر کھ بیٹھتا ہے۔ بہاں آپ نے بیا شارہ فرمایا ہے کہ گویاای طرح آگے قدم بردھا کیں تو وہ بجائے جمعہ کے ہمیشہ ہمیشہ بی زندہ رہنے کی اُمیدر کھتا۔ مرنے کو اپنے ذبن سے نکال دیتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں سے مرنا نکل چکا ہے۔ مرنے کی طرف کی کی سوچ پیدائیس ہوتی کہ ایک ون مرنا

الف۔ الست بریم سنیا دل میرے نت قالو بلئے کو کیندی ہو حب وطن دی غالب ہوئی بل بل سون نہ دیندی ہو قبر پوے تینوں رہزن دنیا توں تاں حق داراہ مریندی ہو عاشقاں مول قبول نہ کیتی باہو، تو نے کر زاریاں روندی ہو دنیااوردنیا کے سازوسامان کی نحوست سلطان العارفین نے ان لفظوں میں بھی بیان کی ہے۔

ادھی لعنت وینیاں تا کیں تے ساری دنیا داراں ہو جیس راہ صاحب دے خرج نہ کیتی لین غضب دیاں ماراں ہو ہیوواں کولوں پتر کوہاوے بھٹھ دنیاں مکاراں ہو جہاں ترک دنیا دی کیتی باہولیسن باغ بہاراں ہو

ایہہ دنیا رن حیض پلیتی ہر گز پاک نہ تھیوے ہو جیس فقر گھر دنیاں ہووے لعنت اس دے جیوے ہو حب دنیادی رب تھیں موڑے ویلے فکر کیچوے سہ طلاق دنیاں نوں دیے جے باہو کی میچھیوے

#### فانده:

ونیا کی محبت انسان کوئی تعالی ہے روکئی ہے گی نینوں امور کے متعلق حضرت اولیں رضی اللہ عنہ کا فرمان ذیثان ہے کہ ان تنیوں کی محبت اندکر یہ تحقیق تعالی کی طرف ہے موڑے ہوئے ہیں۔اگر بیسلسلہ اس طرح چانا رہاتو تو تقالی کہ تابال ہی عافل ہوجائے گا۔ حالانکہ یہ تیراجسم ان سامانوں کے حصول کے لیے نہیں ہے۔ تجھے تو حق تعالی کا عبادت کے لیے بیزندگی میسر آئی ہے۔اس لیے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ:

ایہہ تن رب سے دا جمرا دل کھڑیا باغ بہاراں ہُو وچ کوزے وچے مصلے وچے سجدے دیاں تھاراں ہُو وچے کعبہ وچے قبلہ وچے الا اللہ پکاراں ہُو کائل مرشد ملیا باہو وہ آپے کیسی سارا ہُو

سارے ساک قبیلے چھڈ کے، تیرا ہوی گور ٹھکانا اعظم جپ لے نام خدا دا، ایہو ویلا وقت سہانا

## جُمُوٹی دُنیا:

اس دُنیااوردنیا کی اُمیدوں کے سہارے جینا چھوڑ۔ زندگی تجھے جولی ہے۔ بس وہی ہے دنیااوردنیا کے سازوسامان پہ اُمید کی وجہ سے جو تیرانقصان ہورہا ہے۔ تو اس سے عافل ہے۔ یہ غفلت تیرے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ دنیااوردنیا کی اُمید تجھے لے دُو ہے گی۔ خدارا غفلت چھوڑ کروحدہ لا شریک کے احکام پھل پیرا ہو بہی تیرے لیے مفید ہے۔

کی حقیقت اس دنیادی، ایہی حجموٹھا سب فسانہ جس دے اُتے مرمر جاویں، اوہ سارا مال بیگانہ دنیا داری نری خواری، ایہہ دنیا بندی خانہ دنیا بندی خانہ اعظم ہے جاہیں چھٹکارا، اتے بن جا مست دیوانہ

### يه دُنيا هماري منزل نمين:

ید نیا ہماری منزل نہیں پھراس کے لیے وقت برباد کرنا بے دتونی ہے اچھا بھلا بجھدار ہونے کے باد جود کیوں بے دتونی ناہوا ہے۔
ایہ دنیا نہیں منزل ساڈی، ساڈے دور دراز بسیرے
ملک فلک سب بیٹھاں وسدے، ساڈی دنیا ہورا تیرے
لاہوتی پرواز ساڈی، ساڈے رہتے بہت اُجیرے
اعظم اصل مقام اوہ ساڈا، جھے ذات قدیم وے ڈیرے
اعظم اصل مقام اوہ ساڈا، جھے ذات قدیم وے ڈیرے
یاآئی کھا النّاسُ آنّا کہ کھُوں اُن کُری وَ اُنٹی وَ جَعَلْنگُمْ شُعُوں با وَ کَائِلَ لِتَعَادِ فُوا اِنّ

اور جو خص اللہ سے ڈرتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کی نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اسے دہاں سے رزق عطا ہوتا ہے۔ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرسکتا۔ (تنبیبہ الغافلین حصہ دوم صفحہ ۳۷۵ تاصفحہ: ۳۷۹)

\_\_ ☆☆☆\_\_\_\_

ہے اور بارگاہ حق میں پہنچ کرگزری ہوئی زندگی کا حساب کتاب ہونا ہے۔اگر کسی پر زیادتی کی ہوگی تو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔اس طرف سے توجہ ہٹ گئی ہے۔ گریدا یک حقیقت ہے جے بھی بھی جھٹلایا نہیں جاسکتا کہ ایک دن یہاں سے رخصت ہونے کے بعد پچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔اعظم چشتی نے دنیا کی حقیقت کیا خوب بیان فرمائی ہے کہ۔

کے دے نال وفا نہ کیتی، اس دنیا بے اعتباری نہ کہوب رہیا کوئی استھے، تے نہ کسے دی رہی سرداری استھے کے دے پیر نہ لگے، سب ٹر گئے وارو واری اعظم استھے دل نہ لاویں، نہیں تے روسیں جاندی واری

چاردیہاڑے داایہ واسا، ایہدا کیوں ایناں دم بھرنا ایں جہڑی دولت نال نہیں جانی، اوہ اکٹھی کیوں پیا کرنا ایں جہڑی اک دن چھڈنی، پینی اوہدی خاطر کیوں پیامرنا ایں اعظم جہے و فانہیں کرنی اوہدے نال پیار کیوں کرنا ایں

ارے انسان کیاتو ہیں جھتا ہے کہ تو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر بیسوچ کیے بیٹھا ہے ۔ تو یا در کھ جیسے تیرے ساسنے تیرے وزید وا قارب دوست احباب اور دیگرلوگ اس جہان فانی ہے رخصت ہو کر قبروں میں داخل ہوگئے ہیں۔ ایک دن تو بھی اُنھیں کی طرح مرکزاس جہان فانی ہے دخصت ہوجائے گا اور رہ بھی نصیب کی بات ہے کہ تجفے قبر کی ڈھیری بھی میسر آئے گی یا نہیں ۔ بہر حال قبر میں جانا پڑے گا۔ بید خان تیرا کچھ بھی نہیں۔ جس پر قامیدوں کے چراغ جلائے بیٹھا ہے۔ میں جانا پڑے گا۔ اس دنیا میں تیرا کچھ بھی نہیں۔ جس پر قامیدوں کے چراغ جلائے بیٹھا ہے۔ نہ ایہہ حسن جوانی تیری میری جس دا مال او سے لے جانا ، تینوں اینویں حرص و دھیری برائی شے دا مان کیہ کرنا ، جہڑی نہ تیری نہ میری

اعظم سب کچھ چھڈ چھڈا کے،اسال جاوڑ نا وچ ڈھیری

## اوڑک توں ٹرجانا:

سب مال خزانے عزیز وا قارب یہاں رہ جائیں گے اور اپنی اپنی باری پرسب نے یہاں سے چلے جانا ہے اور تم نے بھی کل نفس ذائقة المعوت کے تحت موت کا ذائقة چکھ کریہاں سے چلے جانا ہے۔ جب تیری باری آگئ تو اُمیدوں کے تمام چرائ بجھ جائیں گے۔ اُمیدوں کے تمام تانے بانے ٹوٹ جائیں گے۔ جب تمام اُمیدیں نقش برآب ہیں تو پھر ان کے سہارے اپنی آخرت سے کیوں غافل ہے، اپنے رب سے غفلت ترک کراپنے رب کو یا دکر کیوں بھولا ہوا ہے۔

ج لکھ سال رہیں وچ و نیا، ایتھوں اوڑک توں مُر جانا اوڑک و کھوا بانا بانا بانا بانا بانا بانا ہوں کھوا وکھوا وکھوا ہونا، ایبہ سارا تانا بانا

اس طرح میں نے اسے شکست دی۔

## شیطان کے دس راستے

ایک دانا نے کہاہے کہ میں نے بہت غور وفکر کیا ہے کہ شیطانِ انسان کی طرف کس راستے ہے آتا ہے تو معلوم ہوا کہ دس راستوں ہے آتا ہے۔

- (۱) وہ حرص اور بدگمانی ہے آتا ہے۔ چنانچہ میں نے تو کل اور قناعت ہے اس کا مقابلہ کیا۔ اس کی دلیل مجھے کتاب اللہ ہے اللہ اللہ علی اللہ وزُقُهَا اروئے زمین پرتمام جانداروں کارزق اللہ تعالیٰ کے قعالیٰ کے ذمہ ہے اس طرح میں نے اسے فکست وی۔ فلست وی۔
- (۲) وہ زندگی اور کہی اُمیدوں کے راستے آتا ہے تو میں نے اچا نک موت آجانے کے خوف کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اس کی تائید مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ملی۔ و مَا تَدُدِیْ نَفَسٌ بَایِّ آرُضٍ تَمُوُنُ اور کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ وہ کون می زمین پرمرےگا۔ چنانچے میں نے اسے یوں فکست دے دی۔
- (٣) شیطان راحت طبی اور نعت طبی کی راہ ہے آتا ہے۔ چنانچہ میں نے نعتوں سے کنار وکشی اور بخت حساب سے اس کا مقابلہ کیا اس کی تائید مجھے اللّٰہ تعالیٰ کے اس فر مان سے ملی ۔ ذَرُ هُمْ مُحُلُوْ وَیَتَمَتَّعُواْ۔ اُنھیں چھوڑ دیجے تا کہ وہ کھا پی لیس اور فائدہ اُٹھالیس اس طرح میں نے اسے بھی شکست دی۔
- (۳) وہ خود پسندی کے راستے ہے آتا ہے چنانچے میں نے عاقبت کے خوف سے اس کا مقابلہ کیااس کی تائید مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ملی۔
- ۵) وہ دوستوں سے بے رخی اور ان کی عزت نہ کرنے ہے آتا ہے۔ چنانچہ میں نے دوس کی عظمت وعزت کاحق اوا کرے اس کا مقابلہ کیااس کی تائید مجھے اللّٰہ تعالیٰ کے اس فرمان سے لمی۔

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وِلِوَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِيْنَ اورالله ك ليه بى عزت اوراس كرسولوں اورمومنوں ك ليے يہال بھى ميں است دى۔

- ٢) وه حد كراسة سے آتا ہے چنانچ ميں فظاوق كساتھ الله تعالى ك عدل اور تقيم سے اس كامقابله كيا اس كى تائيد محصاس آيت سے لى دنياوى زندگى ميں ان كورميان رزق تقيم في المحيلوة والدُّنيًا ہم في دنياوى زندگى ميں ان كورميان رزق تقيم فرمايايوں ميں نے اسے شكست دى ۔ فرمايايوں ميں نے اسے شكست دى ۔
- (2) وہ ریاکاری اورلوگوں کی تعریف کے راستے ہے آتا ہے چنانچہ میں نے اخلاص کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا۔اس کی تائید مجھے اس آیت سے ملی ۔فَمَنُ کَانَ یَوْجُوْ القَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلُ عَمَلاً صَالحِیًّا وَّلا یُشُوِ لُهُ بِعَبَادِةِ وَبِّهِ اَحَدًا ' پس جو شخص الله تعالیٰ سے ملاقات کی اُمیدر کھتا ہے تو وہ نیک مل کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کوشر یک نہیں کرتا ' یہاں

# شیطان کے دُشمن اور دوست

حضرت وہبابن منبہ سے مروی ہے اللہ تعالی نے ابلیس کو عظم دیا کہ محمطًا فیٹی کی خدمت میں جاؤ اوران کے سوالوں کا جواب دیا جواب دو ۔ پس شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں چیٹری تھی آپ نے پوچھاتو کون ہے؟ جواب دیا میں ابلیس ہوں ، آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور آپ کے میں ابلیس ہوں ، آپ نے بواب دیا کہ مجھے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیا ہوا کہ جواب دیا ہوں ، جواب دیا ہوا ہوں ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ملعون میری اُمت میں کتنے لوگ تیرے دُشمَن ہیں؟ ابلیس نے جواب دیا ہورہ ہیں

- (۱) ان میں سے پہلے آپ ہیں۔
- (r) دوسرے انصاف پینده کم۔
- (۳) تيسرائسار پند مالدار
  - (۴) چوتھے چاتا جر۔
- (۵) يانچوين خوف خدار كھنے والاعالم \_
  - (٢) چھٹے تھیجت کرنے والامومن۔
- (2) ساتوي مهربان دل ر تحضه والامومن \_
- (٨) آتھويں وه توبه كرنے والا جوثابت قدم رہتا ہے توبہ پر۔
  - (۹) نویں حرام چیزوں سے کنارہ کش۔
  - (۱۰) دسویں ہمیشہ وضوے رہنے والامومن۔
  - (۱۱) گیارہویں کثرت سے صدقہ دینے والامومن۔
- (۱۲) ہارہویں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے والا۔
  - ۱۲ تیرہویں لوگوں کوفائدہ دینے والامومن۔
  - (۱۴) چورہویں ہمیشہ تلاوت کرنے والا حافظ قرآن۔
- (۱۵) پندرہویں رات کوقیام کرنے والا جب کہلوگ سورہے ہوتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فر مایا اے المیس میری اُمت میں سے تیرے دوست کتنے ہیں؟ جواب دس ہیں۔
- (۱) خالم حکران (۲) متکبرامالدار۔ (۳) خیانت کرنے والا تاجر۔ (۴) شراب پینے والا (۵) چغلی کرنے والا (۲) زنا کرنے والا (۷) بیتیم کا مال کھانے والا (۸) نماز میں ستی کرنے والا (۹) زکو قرو کنے والا (۱۰) لمبی اُمیدیں رکھے والا۔ بس یمی میرے دوست اور بھائی ہیں۔ فیمٹھ شقیقی و سَعِیْدان میں سے پچھتو بد بخت ہیں اور پچھنیک بخت ہیں۔ چنانچہ

فانده

اس المفوظ شریف میں حضرت اولیں قرنی رفائیڈ نے ارشاد فر مایا ہے کہ تم اس محض کا حال پوچھتے ہو۔ جوشی نیند ہے بیدار ہوتا ہے۔

زندگی کے آثار اس میں پائے جاتے ہیں۔ کی قتم کی ظاہری طور پراسے بیاری بھی نہیں ہوتی اس کے باوجوداسے یقین نہ ہو

کہ نہ جانے موت کا شکار کس وقت ہوجاؤں۔ ایک لحے بھی موت سے غافل نہیں ہوتا۔ ہمہ وقت موت کو یاد بھی کرتا ہے۔ اسے

یقین نہیں ہوتا کہ شام تک زندہ رہوں گایا نہیں۔ ایسے محض کی توجہ ہمہ وقت اللہ تعالی کی طرف رہتی ہے کہ جولھے زندگی کا میسر

آگیا ہے۔ اسے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں گزارلوں۔ اللہ اعلم اس سے آئندہ لھے زندگی کا میسر آئی یا نہ آئے۔ آئ

صبح میسر آگئی ہے تو شام تک زندہ رہوں گایا نہیں۔ یہ جس تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور یاد میں اچھی طرح گزارلوں۔ اللہ تعالیٰ کو مضرح جب شام میسر آجاتی ہے تو ای طرح شام

راضی کرنے کی کوشش کرلوں۔ پر چنہیں شام تک زندگی میسر آئے یا نہیں اسی طرح جب شام میسر آجاتی ہے تو ای طرح شام

بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہ کرگزار تا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک لیے بھی غفلت میں نہیں گزارتا۔ کیونکہ غفلت حقیقتا موت ہے۔

کام کا حال پو چھنے پہ ارشاد فر مایا۔افسوس کہ بے سروسامان ہوں سفر لمباہے دیکھیے کیسے اتنا لمباسفر طرح ہوگا۔یعن نیکیاں برائے نام ہیں بدیوں کے ڈھیر ہیں۔پہلے قبر پھر میدان حشر پھر میزان عمل کاوقت پھر بل صراط ہے گزرنا ہے اتنا لمباسفر طے کرنا ہے۔ اتنا لمباسفر کس طرح طے ہوگا یعنی بڑامشکل ہے۔

------

# استنقامت على الحق

فر مایا: اگرلوگ مجھے اس لیے دشمن رکھتے ہیں کہ میں برائیوں سے روکتا ہوں اور اچھائیوں کی تلقین کرتا ہوں۔خدا کی شم! ان کا پیطریقہ مجھے حق بات کہنے سے روک نہیں سکتا (حضرت اولین قرنی اور ہم صفح ۱۲۳)

#### مطلب:

حضرت اولیں قرنی بڑائیڈ کا مطلب میہ ہے کہ الحمد ملتہ میں لوگوں کوراو حق کی طرف بلاتا ہوں اوران امورے رو کتا ہوں۔
جن سے شریعت مطہرہ میں منع کیا گیا ہے۔ یہ مجھ پہلازم ہے۔ گرکیا کروں کہ اس وجہ سے لوگ میرے وشمن بن جاتے ہیں۔ گر مجھے داوتی پہرونے کی سعاوت حاصل ہے۔ اس سے میں نہیں گھبراتا۔ اگر لوگ مجھے اس لیے دُشمن سجھتے ہیں کہ میں اُنھیں برائیوں سے روکتا ہوں اورا چھائیوں کی تلقین کرتا ہوں ۔ تو مجھے ان کی پرواہ نہیں۔ نہ ان کے اللہ تعالی جل جلالہ کی قتم! ان کا میطریقہ مجھے تی بات کہنے سے روکنہیں سکتا۔

استقامت على الحق سنت صحابه رضى الله عنهم:

كيونكه استقامت على الحق نبي كريم تأثيث اور صحابه كرام كاطريقه ب نبي كريم تأثيث بهد كفار نے كون ساظلم نهيں كيا تھا ظالم ظلم

ص کے مست ہوں۔ (۸) وہ بخل کی راہ ہے آتا ہے چنا نچہ میں نے متاع مخلوق کے فنا اور ماعنداللہ کے بقاہے اس کا مقابلہ کیا اس کی تائید جھے ہی تو مل تارہ ' نیسٹر' مرد ' نوٹ کو ساتھ کے متاع مجلوق کے فنا اور ماعنداللہ کے بقاہے اس کا مقابلہ کیا اس کی تائید

آیت سے لی ماعِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ جو پی تھے مارے پاس ہوہ فناہوجائے گااور جواللہ کے پاس ہوہ اللہ رہے اللہ کے اس میں مان اللہ مان کے اس کے مان سے مان

(٩) وه تکبرکی راه ے تاہمیں نے تواضع سے اس کا مقابلہ کیا ارشاد باری ہے۔

#### فائده:

معلوم ہوا کہ شیطان انسان کے پاس دس راستوں ہے آتا ہے اور یہاں دس کا عدد حصر کے لیے نہیں بلکہ بیان کی حیثیت ہے ورنہ بے شار اور بھی راستے ہیں۔ یہاں دوسرار استہ یہ بیان ہوا کہ وہ زندگی اور لمبی اُمیدوں کے راستہ ہے آتا ہے۔اس کے اس راستہ کو بند کیسے کیا جاسکتا ہے محض کمی اُمیدیں رکھنے والے بھی اس کے دوست ہیں۔ لہٰذااس سے بچنا چاہیے۔اس کے حضرت اولیں قرنی ولیا تیٹیئے نے اس ملفوظ شریف میں بے جااور کمی اُمیدکی فدمت بیان فرمائی ہے۔

## حقیقی راحت کا حصول:

فرمایا: اپنی ضرورتوں کو کم کرو گے تو راحت پاؤ گے۔ (سیرت حضرت اولیں قرنی عاشق رسول صفحہ: ۱۲۹)

### مطلب:

یہ ملفوظ شریف تو سادہ سا ہے۔ گویا آپ نے اس مفلوظ شریف میں راحت حاصل کرنے کا ایسا مجرب عمل بتایا ہے کہ اسے جب بھی عملی جامہ پہناؤ گے اس کے فیوض و ہر کات سے فائدہ اُٹھاؤا گے۔ اپنی ضروریات زندگی کم کرو۔ ایسا کرو گے تو حقیق راحت حاصل ہوگی۔ پریشانیاں ختم ہوجا ئیس گی اور اگر ضروریات بڑھاتے جاؤ گے تو حرص وہوں کی دیوی جوان ہوگی۔ جو کہ راحت و سکون کو غارت کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے حرص وہوں کی آگ تجھے کہیں کا نہ چھوڑے گی لہذا بہترین حل بہی ہے کہ ابنی منے کہ ابنی منے کہ ابنی منظم وریات کم سیجھے تاکہ راحت و سکون سے زندگی کے لیجات گزرجا ئیس گے۔ مصائب وآلام اور مسائل کا سامنا نہ کر ناپڑے۔ منظم وریات کی متعلق وضاحت ای شرح میں دیگر مقامات بہ منطق فران میں۔ کی انہیں۔ کو واضح کیا گیا ہے۔ قناعت کے متعلق وضاحت ای شرح میں دیگر مقامات بہ ملاحظہ فران کیں۔

-----☆☆☆-----

# کیاحال ہے؟

کسی نے حضرت خواجہ اولیں قرنی طالغیٰؤ سے پوچھا: کیا حال ہے؟ فر مایا: اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو کہ صبح زندہ اُٹھے اور اسے یقین نہ ہو کہ شام تک زندہ بھی رہے گایا نہیں۔ پوچھا کہ آپ کے کام کا کیا حال ہے؟ فرمایا: آہ بے سروسامانی ہے ،سفرطویل ہے۔ (لطا کف نفیسہ درفضائل اویسیہ صفحہ: ۱۳۱)

کرتے کرتے تھک جاتے ہیں ۔شرار تی لڑکوں نے آپ کو پھر مارے ،آوازے کے جتی کہ پھروں کے مگنے کی وجہ ہے آپ کے جسم اطہر ہےخون مبارک بہنے لگا۔حضرت بلال ڈائٹیڈیہ کفار کے مظالم سی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔گرآ پے کلمہ حق کہنے ہے نہ ر کے۔ حضرت سعد بن عبادہ طالبیٰ کفار کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ۔ آپ کو کھاوے کے تسموں سے کس کر باندھ دیا گیا ۔مشکیں باندھ کرمارتے ہوئے اور سرکے بالول سے جوبدے بدے تھے تھیٹے ہوئے مکدلائے۔

حضرت سعد طالفین ہے مروی ہے کہ میں ان کے ہاتھوں میں جگڑ اہوا تھا کہ قریش کے چند آ دمی وہاں آئے ان میں ایک نہایت حسین ، وجیہہ، گورے رنگ کا مقبول صورت شکل بھی تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہاا گراس ساری جماعت میں کوئی بھی مجلا آ دمی ہوسکتا ہے تو یہ ہوسکتا ہے۔ مگر میرے قریب آ کراس نے دونوں ہاتھوں سے نہایت بخت تھیٹر مجھے مارا۔ میں نے دل ہے کہا جب اس کا پیچال ہےتو دوسروں ہے کیا بھلائی کی اُمید کی جاسکتی ہے۔ مجھے پکڑے ہوئے وہ تھیٹتے لیے جارہے تھے کہان میں ایک متحق نے موقع سے میرے قریب آ کر کہا کیا کسی قریتی ہے رہم اور دوتی نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اپنے وطن میں جبیر بن مظعم بن عدی بن عبدمنا ف کے کارندوں کو جوتنجارت کے لیے وہاں آتے پناہ دیتا تھااور سی کوان پرزیاد تی نہیں کرنے دیتا تھااور حارث بن اميه بن عبدالشمس بن عبد مناف ہے بھی ميرايہ ہی سلوك تھا۔ اس مخص نے كہا پھركيا ہے؟ تم ان دونوں كا نام بلندآ واز مے لواور ا ہے ان مراہم کا اظہار کرو۔ میں نے اس کی تجویز پرعمل کیا و چخص ان دونوں کی تلاش میں چلا گیا اوروہ اسے کعبہ کے پاس مسجد حرام میں مل گئے ۔اس نے ان سے کہا کہا یک خزر جی کوابھ میں بیٹا جارہا ہے اوروہ تمھاری دہائی دے رہا ہے اور کہتا ہے کہمھارے اس ے خاص مراسم ہیں اُنھوں نے یو چھاوہ کون ہے؟اس مخض نے کہاسعد بن عبادہ (طالغیریہ )۔

وه دونوں کہنے لگے: بے شک وہ سچاہے وہ اپنے وطن میں ہمارے تجارتی کا رندوں کو پناہ دیتا تھا اوران کوظلم سے بچاتا تھا۔ وہ دونوں ابھے آئے اور اُنھوں نے سعد کو قریش کے ہاتھوں سے چھڑالیا اور سعدایٰی راہ چل دیے۔جس نے ان کو پھٹر مارے تھے۔وہ بنوعامر بن لوی کاعزیر سہیل بن عمروتھا (فیضان الفرید صفحہ: ۱۹۰ تاریخ طبری جلد الصفحہ ۱۹۰۰)

حق کی خاطر ؤ کھ تکالیف برداشت کر کے حق کا ساتھ دینااور حق پیاستقامت اختیار کرنا از ل ہے ہی مومنین کا شیوہ ہے واقعہ کر بلا پیغور فر مائے ۔ گری پورے جو بن رکھی بیاس سے گلے میں کانٹے بڑے تھے۔ چند ساتھی دوسری طرف سے بہت زياده نوج ـ يانى يه بيزيدى نوج كا قبضه ـ ايك ايك سائقي جام شهادت نوش كرتا گيا حتى كرسجي سائقي شهيد مو كي ـ دشمنول نے علی اکبررضی اللہ عنہ کے لاشہ مبارک پہ کھوڑ ہے دوڑا دیے ۔حضرت امام قاسم کی جوائی کرب وبلا میں لٹ کئی پائی لاتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے باز وقلم ہو گئے اور آپ شہادت کا جام بی کر بارگاہ حق میں حاضر ہو گئے ۔خانوادہ رسالت کے نتھے منصے پھول حضرت علی اصغرضی اللہ عنہ کا گلابہر حال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں حضرت علی اصغرضی اللہ عنہ کا گلامبارک پزیدی فوج کی طرف چلنے والے تیر سے پھلنی ہو گیا حتیٰ کہ جام شہادت ہے سرفراز ہوئے۔ بے شار زخموں سے چورحضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تجدہ میں ہی جام شہادت نوش فرما کر حضرت امام حسین رضی اللہ عند نے حسینیوں کو بیددر سعمل دیا کہ مجبوب کریم منافقاً کی آن کی خاطر،آپ کے دین کی خاطر تن من دھن سب کچھ قربان کرنا

بڑے تو بیسودام بنگانہیں ستا ہے۔ یہی مومنوں کا ہمیشہ سے دستوراور شیوہ رہاہے۔ ہر دور میں ہر دور کے فرعون اپنی فرعونیت دکھا کر الله والول كومرعوب كرنے كى كوشش كرتے رہے \_ مگر الله والے ان كى فرعونيت كوجوتے كى نوك يہ بھى نہ سمجھے \_حضرت موكى عليه السلام كي طرح ان كا و ف كرمقابله كيا\_ يهي كي حضرت حسين والغينة في سبق ديا كخبر دارظالم وجابر كي سامنے جھكنانهيں استفامت علی الحق کی تعلیم دی حضرت معین الدین اجمیر رحمة الله علیه نے شان حسین بیان کرتے ہوئے کیا خوب ارشاوفر مایا ہے کہ

> شاه بست حسین بادشاه بست حسین دی بست حسین دین پناه بست حسین مرداد نه داد دست دردست بزید حق کہ بنائے لاالہ ہست حسین

بہر حال استقامت علی الحق شروع ہے ہی اہل اللہ کا دستور ہے۔ اس پیہ ہی زندگی کا ہر لھے گز ارنا جا ہے۔ اس لیے حضرت خواجهاولیس قرنی طالعی نے اس ملفوظ شریف میں استنقامت علی الحق کا درس دیتے ہوئے ارشاد فر مایا ہے کہ الحمد ملت میں برائیوں کوروکتا ہوں ادراچھائیوں کی تلقین کرتا ہوں جس کے بدلے میں لوگ میرے ساتھ دُشتنی اختیار کرتے ۔خدا کی قتم!ان کا بیرویہ مجھے حق بات کہنے سے روک مہیں سکتا۔

# سفرطو مل، زادِراه ليل

فرمایا:میراکام بیے کسفرطویل ہےاورزادرا قلیل ہےای لیے ہمدونت آ دوزاری کرتا ہوں۔ (حضرت اولیس قرنی اورہم)

طویل سفر کیے گزرے گا۔

یہ اس اولیں قرنی والفیز کا ملفوظ شریف ہے کہ حن کے متعلق محبوب کبریا نگھیڑانے صحابہ کرام رضی الله عنبم کے سامنے دعا منگوانے کی نصلیت بیان فر مائی اور دُ عامنگوانے کے لیے فر مایا۔ ہاوشاکس باغ کی مولی۔اس لیے دعوت فکر ہے کہ خدارا! زندگی کی نہایت قیمتی ہو بجی نضول اور بے کارامور میں مصروف رہ کرنہ ضائع سیجیے۔زندگی کے جولمحات بھی میسر ہیں حق تعالیٰ کی رضا ہے حصول کے لیے گزارد بیجیے ۔ تا کہا یک ایک لمحہ زندگی کا ہمارے لیے باعث شرمندگی نہ بنے ۔ بلکہ باعث راحت وسکون ہو۔

أترتى ب\_الله تعالى ان كاذكران فرشتول مين فرماتاب جواس كقريب بين-

## زنده اور مرده کی مانند:

وَعَنْ اَبِىٰ مُوْسَىٰ قَالَ قَالَ رَسُوْ لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ الَّذِی يَذُكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِی لَا يَذَكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

( بخارى شريف معكوة شريف بإب ذكر الله فعل اوّل مديث نمبر ٢١٥٦)

حضرت ابوموی طالفین سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول اللّٰهُ مَالَیْظُانے ارشاد فر مایا اللّٰه کو یا دکرنے والے اور نہ یا دکرنے والے زندے اور مردے کی مانند ہیں۔

## الله کے ذکر کی خاص فضیلت:

وَعَنْ آبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَنُ جَاثِمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَنُ جَاثِمٌ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَ

(مفكوة شريف بابذكر ....فصل)

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کررسول الله مُنَافِیْ نے ارشا دفر مایا شیطان ابن آدم کے دل پردگا ہوا ہے۔ جب وہ اللہ کاذکر کرتا ہے قشیطان دور ہوجاتا ہے۔ جب غافل ہوجاتا ہے قوصوسرڈ التا ہے۔

## ذكر الله كرنے والے كى مثال:

حضرت ما لک دلائٹنڈ سے روایت ہے اُٹھوں نے بیان کیا کہ مجھے یہ بات پینچی ہے کہ رسول اللّذ ناٹیڈ آئے ارشاد فر مایا اللّٰہ کا ذکر کرنے والا غافلوں میں ایسا ہے جیسیا جہاد میں جہاد کرنے والا چیچھے بھا گئے والوں میں اللّٰہ کا ذکر کرنے والا خشک درخت میں سبز مُنہٰی کا مانند ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ سبز درخت خشک درختوں میں اوراللہ کا ذکر کرنے والا غافلوں میں اندھیرے والے گھر میں چراغ کی مانند ہے۔اللہ کا ذکر کرنے والوں کواللہ اس کی جنت میں جوجگہ ہے وہ زندگی میں دکھا تاہے۔اللہ کا ذکر کرنے والے کے گناہ آ دم کے بیٹوں اور جانوروں کی گنتی کے برابر بخش دیے جاتے ہیں۔(مشکلوۃ شریف۔باب ذکراللہ ......فصل ۲۳)

## الله كے عذاب سے نجات والا عمل مبارك:

وَعَنْ مُّعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ مَا عَمِلَ الْعَبْدُ عَمَلاً ٱنْطِى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (رواها لكوالرَمْى وابن اجه ومتكوّة إب ذكرالله ....فعل ٣ مديث نم (٢١٧)

حضرت معاذین جبل والفیز ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فرمایا کہ بندے کا کوئی عمل ایسانہیں جواس کواللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دے خدا کے ذکر جیسا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ سفر بڑا طویل ہے۔ تھکا دینے والا ہے۔ ایک ایک لمحہ گزارنے کے لیے شیطان اور شیطان صفت انسانوں سے جنگ لڑ نا پڑتی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے اپنے اندر سے نفس امارہ الگ خراب کرنے کی سعی کرتا ہے۔ ان سب دُشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے راہ حق کوسنجالے ہوئے سفر اختیار کیے ہوئے ہوں۔ اتنا لمباسفر کیمے طے ہوگا۔ حالا مکہ ذاورہ انہاں تعلیل ہے۔ اس لیے ہروقت آ دوزاری کرنے میں مصروف رہتا ہوں۔

------

# آ سودگی کی تلاش

حضرت ہرم رحمۃ اللہ علیہ نے آسودگی حاصل کرنے کے متعلق عرض کیاتو فر مایا: آج تک تو ایسا کو کی مخص نددیکھا تھا جوالہ تعالیٰ کو جانتا ہواوراس کے باوجود آسودگی کی تلاش کسی انسان میں کر رہا ہو (حصرت اولیس قرنی اور ہم صفحہ: ۶۲۳)

حضرت ہرم رحمۃ اللہ علیہ نے آسودگی کے متعلق پو چھا حضرت اولیں قرنی ڈالٹیڈ نے ارشادفر مایا میں نے جتنی بھی زعدگا گزاری ہے۔ آئ تک ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا۔ جواللہ تعالی کو جانتا ہو۔ پھر بھی وہ آسودگی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی کا عبادت اور ذکر وفکر میں آسودگی حاصل کرنے کی کوشش کرر ہا ہو۔ آسودگی تو محض تعالی کے ذکر وفکر سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ گویا آسودگی حاصل ہوگی۔ اگر تو آسودگی تعالی کے ذکر وفکر سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ گویا آسودگی حاصل ہوگی۔ اگر تو آسودگی محصول کا متمنی ہے تو اللہ تعالی کے ذکر وفکر میں مجوہ وجا تجھے طمانیت قلب حاصل ہوجائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقام ایسا نہیں جہاں تجھے آسودگی حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان قلبی حاصل ہوجائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقام ایسا نہیں جہاں تجھے آسودگی حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ

إلآ بذكر الله تطمئن القلوب

خبر دار اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے۔اس لیے ہمدونت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغولیت اختیار سیجیے تاکہ آسودگی حاصل ہو۔

## ذاکرین پر سکینہ اترتی ہے:

وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ وَآبِى سَعِيْدٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَّذُكُرُونَ اللهَ إِلَّا حَقَّتْهُمُ الْمَلْئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَ هُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ \_

## (مسلم شريف معكوة اشريف باب ذكرالله فصل الال الم

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے ان دونوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ مَا ﷺ نے ارشا دفر مایا کوئی قوم ذکر کے لیے نہیں بیٹھتی مگران کوفر شتے گھیر لیتے ہیں۔ان کورحمت ڈھا تک لیتی ہے۔ان پرسکیٹ

# شک میں پڑے ہوئے دلوں پرافسوس

ان دلوں پرافسوں ہے جوشک میں پڑے ہوئے ہیں اور نقیحت حاصل نہیں کرتے (حضرت اولیں قرنی اور ہم)

اس ملفوظ شریف میں حضرت اولیں قرنی ڈالٹیئو نے اظہار افسوں کرتے ہوئے ارشاد فر مایا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں پہ
افسوں ہے جوشک میں مبتلا ہیں۔ جن دلوں میں شک پیدا ہوجا تا ہے۔ وہ نقیحت حاصل نہیں کر سکتے ۔ کیونکہ شک اُنھیں نقیحت کی
طرف داغب ہی نہیں ہونے دیتا ہے۔ اس لیے نقیحت حاصل کرنے کے لیے دلوں سے شک دُور کرنے کی ضرورت ہے تا کہ دل
نقیحت حاصل کرسکیں۔

### تلب(دل):

اس کے دومعنی ہیں۔

ا) گوشت کا فکڑا، گائے کی دم کی طرح سینے کے بائیں جانب واقع ہے۔اس کے درمیان میں ایک خلوہے کہ جس میں سیاہ خون رہتا ہے۔جوروح کا منبع ومعدن ہے۔اس کی شکل وکیفیت بیان کرنااطباء کا کام ہے۔ وینی احکام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

) وہ ایک روحانی لطیفہ ہے۔ اس کا تعلق جسمانی قلب کے ساتھ بھی ہے اسے تشیقتِ انسانی کالطیفہ کہاجا تا ہے۔ (مدرک وادراک کرنے والا )عالم ، مخاطب ،معاتب (جس پرعتاب کیاجائے) یمی نہیں قیامت میں باز پرس ہوگی اور وہ تعلق جواسے اس جسم والے قلب سے ایسا ہے کہ لوگ اس پر حیران ہیں کیونکہ اس کا قلب انسانی سے ایساتعلق ہے جیسے اعراض کا اجسام سے یاصفات کا تعلق موصوف سے یا کاری گر کا تعلق آلہ سے یا مکان والے کا مکین سے دل سے مرادیبی دل ہے۔

جہال کہیں قرآن مجیدیا حدیث شریف میں لفظ قلب واقع ہاس ہمرادوہ چیز ہے جوانسان میں ہے اور وہ حقیقتِ اٹیاء کو بھتی ہے اور معلوم کرتی ہے اور اس کو کنامیۃ قلب پر بولتے ہیں۔ جوآ دمی کے سینہ میں ہے کیونکہ اس لطیفہ اور جسم قلب میں ایک تعلق خاص ہے۔ اگر چہوہ تمام بدن ہے متعلق ہے وہی تمام اعضاء ہے کام لیتا ہے کین اعضاء ہے تعلق بواسطہ قلب ہے ۔ لین لطیفہ ندکورہ کا تعلق اول قلب جسمانی ہے ہے گویا کہ قلب جسمانی اس کامحل ہے اور دار السلطنت اور سواری ہے۔

ای لیے حضرت سہیل تستری رحمة الله علیہ نے قلب جسمانی کوعرش سے اور سینہ کوکری سے تشہیمہ دی ہے۔ یعنی فرمایا ہے کوقلب عرش ہے اور سینہ کری ہے۔

### ازاله وهم:

اس سے بینہ بھنا کہ ان کی مرادیہ ہے کہ قلب عرش خداہے اور سینہ اس کی کری ہے کیونکہ بیامرتو محال ہے۔ بلکہ ان کی مرادیہ ہے کہ قلب عرش خداہے اور سینہ اس کی کری ہے کیونکہ بیامرتو محال ہے۔ مرادیہ ہے کہ قلب جسمانی اور سینہ لطیفہ قلبی کے لیے دارالسلطنت اور تخت گا ہیں ہیں کہ اول اس کا تصرف کہاں سے شروع موتا ہے۔ فرنیکہ قلب جسمانی اور سینہ کولطیفہ قلبی سے وہ نبست ہے جوعرش وکری کو اللہ تعالی سے اور یہ تشبیبہ بھی صرف بعض وجوہ سے درست

: o sile

آ سودگی وہی ہے جودائی ہوالحمد مللہ اللہ تعالی کا ذکر کرنے والے کواللہ تعالی کی طرف ہے دنیا میں بھی اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے۔ قبر وحشر میں بھی بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کے مزید اطمینانِ قلبی کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا دائمی ٹھکا نہ جو بہشت میں ہے اسے دکھا دیتا ہے۔ یہی وجہ کہ اولیاء اللہ کو کسی قتم کا دینوی لحاظ سے خوف یاغم نہیں ہوتا۔

كمال قال الله تعالىٰ في القرآن المجيد فرقان الحميد الآ إِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحزَنُونَ٥

----☆☆☆-----

# نصيحت كيسے دلوں كونصيحت نہيں ہوتى

فر مایا: ہلاک ہوجا کیں وہ دل جن میں اللہ تعالیٰ پراعتاد نہیں ہے اور وہ شک میں پڑ گئے ہیں ایسے دلوں کونفیھ**ت کوئی** فاکدہ نہیں دیتی۔(سیرت خواجہ اولیں قرنی عاشق رسول صفحہ:۱۰۱)

## الله تعالىٰ پر اعتماد نه كرنے والے دل هلاك هوجانيں:

اس المفوظ شریف میں حضرت اولیں قرنی بڑائٹیؤ نے فرمایا ہے کہ وہ دل ہلاک ہوجا ئیں تباہ وہر با دہوجا ئیں۔ جن دلوں شل اللہ تعالی پا اعتاد نیس معلوم ہوا ایسے دل کی کا م کے نیس سبابی وہر بادی ان کی بیٹی ہے۔ اس لیے ایسے دلوں سے بچنا بہتر ہے۔
کیونکہ ایسے دلوں کی نحوست کہیں تم پر بھی اثر نہ کرجائے اور تمھارے دل بھی اسی مرض کا شکار نہ ہوجا ئیں۔ بندہ اکثر جا ہلول میں دہو تا تعین حرکات بیدا ہوجاتی ہیں۔ آدمی کا اٹھنا بیٹھنا اگر اہل علم حضرات کے پاس ہوتو اس میں علم کے میں دہوجاتے ہیں۔ جیسوں کی حجت ہوگی و یہے ہی اثر ات مرتب ہوں گے۔ اس لیے ایسے قلوب رکھنے والے لوگوں ہے پہر تیجیے کہ جن کے دل میں اللہ تعالی پر اعتیاد نہیں بلکہ وہ شکوک وشبہات میں مبتلا ہیں۔ اس لیے ایسے قلوب رکھنے والے لوگوں ہے ہیں جیتے کہ جن کے دل میں اللہ تعالی پر اعتیاد نہیں بلکہ وہ شکوک وشبہات میں مبتلا ہیں۔ اس لیے ایسے دل بناہ ہوجا ئیں۔ کوئکہ ایس میں بلکہ اور وں کوبھی تباہ وہ باد کرنے ہیں۔ ایک وہ جا کہ کہ اور وں کا تو تیاں بلکہ اللہ کرے ایس بلکہ اور وں کوبھی تباہ وہ باد کرنے ہیں۔ ایک اعتیاد نہیں دہو۔ ان کے علاوہ ان کی وجہ سے اللہ تعالی کی مزید گلو تی تو تباہی وہر بادی کے اندھے کنو کیں میں شرکرے ایسے دل جو تھیں۔ اس لیے اس جو ان کے علاوہ ان کی وجہ سے اللہ تعالی پر بھی ان کا اعتیاد نہیں رہتا۔ ایسے دلوں کو تھیے تھی نے والے دل شکوک و شبہات میں جلا وہ وہا تے ہیں۔ کہ اللہ تعالی پر بھی ان کا اعتیاد نہیں رہتا۔ ایسے دلوں کو تھیے تھی نا کہ وہ بہی عندے کردل کو اللہ تعالی کی یاد میں ہمہ وقت معروف رکھیں۔ اللہ کی یاد سے ایک کو بھی غفلت کا شکار نہ ہوں تا کہ ان کا اس کہ ان کا اعتیاد نہیں باد کہ کہ بھی غفلت کا شکار نہ ہوں تا کہ ان کا ایک کے اس کے دیے کہ کو کو کو کو کو کو کوب کے دل کو اللہ دی کی دول کو ان کی دیا تہ ہو سکے۔

#### حكايت

حضرت امام غزالی رخمة الله عليه ب دوايت ب كه يس ايك وفعدان (ابوالخير رحمة الله عليه) كى زيارت كوگيا مخرب كى نماز أنهول في برخها أنه ول في الله عليه برخها أنه ول على سوچا كه ناحق ان كه پاس آيا - جب نماز موچكى تو ميس استنج كو بابر گيا - ايك شير في بوحك درايا - ميس في ابوالخير كى خدمت ميس آكر حال بيان كيا - آپ في و بيس بيشر كولاكارا كه بهم في كهدويا تها كه بمار مهمانوں ب مواحمت نه كياكر بيا سفتے بى شرح عليحد و مهو گيا - ميس طهارت كے بعد جب واليس آيا تو مجھار شاوفر مايا كرتم في البيخ طام كوسيدها كيا ب اس وجد عشر سفر رئے اور بهم في اور بهم في اس اس الله اس الله الله علام شريف جلداول باب اول)

#### غفلت

تلب ان الى شيطان اور فرشتى كه شيخا تانى من ربتا ب حديث شريف من وارد بكر. فى القلب المستعان لمته من الملك اليعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذليك فليعلم انه من الله سبحانه والحمد لله والمته من العدو اليعاد بالشر ووتكذيب بالحق ونهى عن الخير -

دل میں جو اُتارے ہوتے ہیں ایک فرشتہ کا اتارااس کا کام خیر کاوعدہ دینا اور امرحق کا بچے جاننا ہے۔ جس کو یہ معلوم ہوتو جان لے کہ بیاللہ کی طرف سے ہا اور شکر کرے اور ایک اتارا وشمن یعنی شیطان کا ہے۔ اس کافعل امرحق کو جسٹا نا اور امر خیر کوشع کرنا ہے۔ جس کو بیہ معلوم ہواس کوچا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگے شیطان مردود سے پھر آپ نے بیہ آ ہت پڑھی۔ آیت پڑھی۔

الشَّيْطُنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَامُرُ كُمْ بِالْفَحْشَآءَ (سورة البقره: ٢٦٨) شيطان مسين انديشه دلاتا مع عما في كاور حم ديا بحيال كا-

#### نانده :

ای لیےسلطان العارفین سلطان باجورحمة الله علیه ف ارشادفر مایا که

ے دل بازار تے منہ دروازہ، سینہ شہر ڈسینداہو روح سودا گرنفس ہے راہزن جہزاحق داراہ مریندا ہوا جاں توڑی ایہ نفس نہ ماریں تال ایہ وقت کھڑیندا ہو کردا ہے زایا ویلا باہو جان نوں تاک مریندا ہو

(اے درولیش) دل (بمصداق) بازار ہے۔ (جس میں مختلف متاع معہ عرفان کے موجوں کے موجود ہیں) اوراس بازار کے دروازوں سے منہ (ایک) درواز ہے ذ ( درخشانی ہوتی ہے) اور سینہ (ایک وسیع) شہر ہے (جس میں ایک کا ئنات) دکھائی رقامے۔

(روح اس بینہ کے شہراور دل کے بازار میں عرفان کے موتیوں کا) سوداگر ہے۔ (لیکن اسی جسم کے اندر کا حریف) نفس

ے\_( خلاصه از انطاق المفهو مرتر جمه احیاء العلوم جلد ۱۳ باب اول)

## حدیث شریف:

حضور نبى كريم رؤف الرحيم تأثير كا ارشادگرامى بكه قلب المومن اجود فيه سواج بوز هو وقلب الكافر اسود منكوس يعنى مومن كا دل صاف بوتا ب- اس ميس روش چراغ بوتا باوركا فركا دل سياه اوندها بوتا ب-(انطاق الفهوم ترجمه احياء العلوم جلد اول باب اول)

## دل سیاه کا مطلب:

میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقط منقش ہوجاتا ہے اور جب تو بہ کرتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ پھر اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقط میں زیادتی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ہوتے ہوتے سارے دل پرسیاتی دوڑتی ہے اوراس کا نام رین یعنی زنگ ہے۔

#### فائده:

## ربّ کائنات کا فرمان ڈیشان:

وَإِمَّا يَنْزَ غَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزُ عُ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ ٥ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ٥ إِنَّ الَّذِيْنَ النَّيْمُ النَّيْطُنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمُ مُّبُصِرُونَ ٥ وَإِخُوانُهُمْ يَتُكُونُ الْإِدَا هُمُ مُّبُصِرُونَ ٥ وَإِخُوانُهُمْ يَمُدُّ وْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ٥ (پار ١٩ الا ١٠ الا ١٠٠٠)

اے سننے والے اگر شیطان تخفے کوئی کو نچا وے (کسی برے کام پہ اکسائے ) تو اللہ کی پناہ مانگ ۔ بے شک وہی سننا جانتا ہے۔ بے شک وہی سننا جانتا ہے۔ بے شک وہ جو ڈرنے والے ہیں۔ جب اُنھیں کسی شیطانی خیال کی تھیں گئی ہے۔ ہوشیار ہوجاتے اس وقت ان کی آئھیں کھل جاتی ہیں اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان اُنھیں گراہی میں کھینچتے ہیں پھر کمی نہیں کرتے۔ (کنز الایمان شریف)

#### فائده:

## زندگی کا کیا بھروسہ

خواجہ صاحب نے حضرت عمر فاردق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کوفر مایا: کہ آپ اور میرے درمیان کوئی معاہدہ نہیں اور نہ آئندہ آپ جھے سے ملسکیں گے۔ پھر میں کھانا اور کپڑے لے کر کیا کروں گا۔ میری جیب میری مزدوری ہے اور جسم پر چا در ہے اور گانٹھی ہوئی جو تی پہن رکھی ہے۔ آپ جھے ضانت دے سکتے ہیں کہ جب تک میں اپنی کمائی ہوئی مزدوری کھاؤں زندہ بھی رہوں گایا نہیں۔اے امیر الہؤمنین! آپ کے اور میرے سا نے ایک سخت کھائی ہے جس سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ وہی گزر سکے گا۔ جس کا جسم بھوک کی وجہ سے دبلا ہو گیا ہوشکم سوکھ گیا ہوجس کاوزن کم ہوگیا۔ (تا جدار اولیس قرن صفحہ: ۹۵۔ ۴۵)

### معاهده نهين:

آپ دونوں مجھ سے اس صورت میں اکٹھے نہ مل سکیں گے۔ابیا ہی ہوا آئندہ بھی بھی حضرت علی وٹائٹیڈ اور عمر فاروق وٹائٹیڈ کو جو دونوں کی اسٹھے ہی ملا قات نہ ہوئی۔معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنے محبوبوں کوعلوم غیبیہ سے نواز تا ہے۔حضرت اولیں قرنی وٹائٹیڈ کو جو علوم غیبیہ بارگا وحق سے میسر آئے۔ان میں سے ایک منظراس ملفوظ شریف میں بیان ہوا ہے۔گویا کہ آپ کی نظر مبارک نے ایک علوم غیبیہ بارگا وحق سے میسر آئے۔ان میں سے ایک منظراس ملفوظ شریف میں بیان ہوا ہے۔گویا کہ آپ کی نظر مبارک نے ایک ہی آئندہ ہونے والے تمام واقعات دیکھے لیے اور بتادیا کہ آئندہ اس صورت میں ہماری ملا قات نہ ہوسکے گی۔

#### نانده :

ال ملفوظ شریف سے بیفائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی زبان مبارک سے جو نکلا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے گردکھایا گویا اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی زبان مبارک سے جو بات نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے پوری کردیتا ہے۔ انبیاء کرام کی زبان مبارک سے جو بات نکل مبارک سے جو نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمادیتا ہے۔ خصوصاً محبوب کبریامہ نی تاجدار کی زبان مبارک سے جو بات نکل وہ پوری ہو کے رہی ہے شارا حادیث اس امر پر شاہد ہیں اس سلطے میں تفصیلات مطلوب ہوں تو مجد دوورِ حاضرہ فیض ملت حورت علامہ ابوالصالے محمد فیض احمد او لی مدظلہ العالی کی تصنیف لطیف'' کن کی گئی ''کا مطالعہ سے جے ۔ بہر حال اس سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جن کا عقیدہ ہے کہ (حضرت) محمد (منابی ایک اور (حضرت) علی (رضی اللہ عنہ ) کے جا ہے سے لوگ بھی عبرت حاصل کریں جن کا عقیدہ ہے کہ (حضرت) محمد (منابی پی اور (حضرت) علی (رضی اللہ عنہ ) کے جا ہے سے کھی میں ہوتا کیا خوب کی نے بیان فر مایا ہے کہ:

خدا کی رضا جا ہے ہیں دوعالم خدا جا ہتا ہے رضائے محمطًا لینیم

اورمدنی تاجداراحد مختار مُنافِیْدِ کم علوم غیبیه کی تفصیلات کے سلسلے میں مجدد دورِ حاضرہ کی تصنیف لطیف'' غایۃ المامول فی علم الرسول''کامطالعہ سیجئے۔

كرامات اولياء ومعجزات انبياء حق هين:

انبیاء کرام علیم الصلوٰ قوالسلام اولیاء کرام رحمة الله علیم اجعین کی کرامات حق میں۔ جو پچھ بظاہر ممکن ہونامشکل نظر آتا ہے

(بج جوكه) (اوراس) راوحق سے بازر كھتا ہے۔

(اے درویش!) جب تک اس نفس (رہزن) کونہ مارا جائے اتنے تک بیر (نفس غفلت) میں مبتلا رکھ کروف**ت کوضا کع** رہتا ہے۔

ا ے باہو( مینس بیش قیمت زندگی کا )وقت ضائع کرتا ہےاور (ای غفلت میں ) زندگی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔

### فائده:

دل اورسینہ میں جواصل حقیقت موجود ہوتی ہے اس عکاسی منہ کے دروازہ سے ہوتی ہے۔انسانی روح دل کے بازار سے متاع عرفان وحقیقت کا سودا کرنے میں مشغول ہوتی ہے۔نفس امارہ رہزنی کرتے ہوئے روح کو دل ہے دُورر کھنا جاہتا ہے۔ پس جس نے نفس کے فریب میں دل کاراستہ کھودیااس نے اپنی مختصر زندگی کا قیمتی وقت ضائع کیا۔

(ابیات با بومعدر جمدوشرح صفحه: ۳۳۹)

اسی لیے حضرت اولیس بڑائٹیؤ نے تنبیبہ کرتے ہوئے اس ملفوظ شریف میں بیان فرمایا ہے۔جس کا مطلب بیہ ہے کہ دل بہت اعلیٰ مقام ہے۔سلطان العارفین نے اس سلسلے میں کیا خوب فرمایا ہے۔

د۔ دل تے دفتر وحدت والا دائم کریں مطالیا ہو ساری عمراں پڑھدیاب گزری، جہاں دے وچ جالیا ہو اکو اسم اللہ دا رکھیں اپنا سبق مطالیا ہو دو ہیں جہان غلام تنہاں دے باہوجیس دل اللہ سمھالیا ہو

(اےطالب معرفت ذات تیرے) دل پر (علم ) وحدت (ذات جل شانه کا تمام ) دفتر (روزازل ہے تحریرشدہ ہے ق اس کام کا ہمیشه مطالعہ کر۔

(تیری) ساری عمرتو (باقی علوم) پڑھتے پڑھتے گزرگئ اور (تو نے علم معرفت ذات سے نا آشنا ہوکراپنی ساری عمر جہالتوں میں ہی گزاری۔

( بحجے چاہیے کہ عرفان ذات کے لیے ) صرف ایک اسم اللہ (ذات ) کے تصور اور ذکر کا سبق ہی اپنا مطالعہ رکھاہے باہودونوں جہان تواس کے غلام ہیں۔جس کے دل نے (امانت) اسم اللہ (ذات) کوسنجال لیا۔

دل ہی وہ مقام ہے۔جوجلوہ تق سے چک اُٹھے توانسان کے لیے دونوں جہاں ہی سنورجاتے ہیں اوراسی دل سے ہی جو انسان غافل ہوجائے میہ حقیقت سمجھ لیجھے کہ وہ دونوں جہاں میں نقصان اُٹھانے والا ہے۔اسی لیے حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عند نے فرمایا کہان دلوں پرافسوس ہے۔جوابھی تک حق کے سلسلے میں شکوک وشبہات میں مبتلا ہیں اور جودل شک میں مبتلا ہوجاتے ہیں وہ تھی حت حاصل ہی نہیں کر سکتے ۔اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہوگا۔

bayes and publicate the strain and all and

بچتے تھے انہی کے واسطے بشارت ہے دینوی زندگی میں اور آخرت میں خدا کے کلمات میں تبدیلی نہیں بڑی کامیا بی یہی ہے۔

اورارشاوفر مایاہے:

وهذى اليك يجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلى و اثمربى الاميه مريم إني طرف مجور كي شاخ كو جماؤه وم ترجي كوركراتي ربيل كي وتم كمانا بينا ـ (جمال الاوليا مِسْفِي ١٥)

## كرامات اولياء معجزات انبياء كاتتمه هيں:

کرامات اولیا ، معجزات انبیاء کا تتمہ ہوتی ہیں۔ اس کے معنی سے ہیں کہ جب کسی (نبی کی امت کے )ولی ہے اس کے نبی (کی وفات) کے بعد کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو بیہ کرامت اس کے نبی کے معجزہ کا تتمہ ہوتی ہے ( کیونکہ اس ولی کو جو پھھ فیض حاصل ہوا ہے وہ اس نبی سے ہی ہوا ہے اور اس کے ہاتھ پر جوخرق عادت ظاہر ہوا ہے۔ چونکہ وہ اس نبی سے نبی ہوا ہوا ، بلا واسط نہیں بلکہ اس ولی کے واسطہ سے ہوا تو جوخرق عادت۔

## کرامت اولیاء حق ھے:

نی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہوااس کوار ہاص کہتے ہیں اور ولی سے جوالی بات صادر ہواس کو کرامت کہتے ہیں اور عام مؤمنین سے جوصا در ہوا سے معونت کہتے ہیں اور بے باک فجار یا کفار سے جوان کے موفق ظاہر ہواس کواستدراج کہتے ہیں (بہارشر بعت جلداول حصہ اول صفحہ: ۱۲)

#### فائده:

ال سے ان لوگوں کوغور کرنا چاہیے جو کفار کی ایسی ہی باتوں کا چرچا کرتے نظر آتے ہیں۔ نیز حقیقی اولیائے کرام کے مدمقابل فاسق و فاجر لوگوں کی من گھڑت اور بے بنیاد باتوں کو کرامات کے رنگ پیش کرتے نہیں تھکتے۔ فاسق و فاجر ہے کرامت کا صدور ممکن نہیں۔ اگر کوئی ایسافعل صادر ہو بھی جائے تو اسے کرامت نہیں کہا جا سکتا۔ بلکہ اسے استدراج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

### تيب

بعض لوگ اولیائے کرام کی کرامات سے خواہ تخواہ ہی انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ اولیائے کرام رحمۃ علیہم اجمعین کی کرامات کے مشکر گراہ ہیں۔ حضرت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کرامتِ اولیا جن ہے اس کا مشکر گراہ ہے۔ کرامات کے مشکر گراہ ہیں۔ حضرت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کرامتِ اولیا جن ہے اس کا مشکر گراہ ہے۔ کرامات کے مشکر گراہ ہیں۔ حضرت علامہ امجد علی اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کرامتِ اولیا جن ہے اس کا مشکر گراہ ہے۔ کرامات کے مشکر گراہ ہیں۔ دھنرت علامہ امجد علی اللہ علی اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کرامات کے مشکر گراہ ہیں۔ دھنرت علامہ ام بیان میں اللہ علی کرامات کے مشکر گراہ ہیں۔ دھنرت علی مشکر مشکر کر مشکر کر اس مشکر کے دھنرت علی مشکر کر اس م

#### سئله:

مردہ زندہ کرنا، مادرزاداند سے اور کوڑھی کوشفادینا، مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کرجانا \_غرض تمام خرق عادات اولیاء سے ممکن ہیں سوائے اس معجزہ کے جس کی بابت دوسروں کے لیے ممانعت ثابت ہو چکی ہے جیسے قرآن گرانبیاءکرام انبیائے کرام میہم السلام سے صادر ہوئے تو اُنھیں مجزات اورا گراولیائے کرام رحمۃ التدمیہم اجمعین سے ظاہر ہوں تو اُنھیں کرامات کہتے ہیں مجزات اور کرامات حق ہیں۔ان کا انکار حقائق کے خلاف ہے۔ کیونکہ کرامات مجزات کا ثبوت قرآن مجید اوراحادیث مبارکہ میں بکٹرت ملتاہے محض ضداور ہے دھرمی کا کوئی علاج نہیں۔

#### معجزه

نبی کے دعویٰ نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل میہ کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فر ما کرمحلاتِ عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور منکروں کواس کی مثل کی طرف بلاتا ہے اللہ عزوجل اس کے دعوے کے مطابق امرمحال عادی ظاہر فرمادیتا ہے اور منکرین سب عاجز رہ جاتے ہیں ۔اس کو مجز ہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہوجانا ، ید بیضا ،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کوزندہ کرنا اور مادرز اداند ھے اور کوڑھی کواچھا کردینا اور ہمارے حضور کے معجز ہے تو بہت ہیں۔ (بہارشریعت جلد اول صفحہ: ۱۲)

### فائده

ویو بند مکتبه فکر کی کتب ہے کرامات اولیاء کرام کا ثبوت ملاحظہ فرمایئے۔

فيضان شرح اويس قرنى طِلْتُورُ (انونات اولين قرنى طِلْتُو)

سوال : کرامت کے کہتے ہیں؟

جواب: الله تعالی اپنے بندوں کی تو قیر بڑھانے کے لیے بھی بھی بھی ان کے ذریعہ سے ایسی باتیں ظاہر کردیتا ہے۔ جوعادت کے خلاف اور مشکل ہوتی ہیں کہ دوسر بے لوگ نہیں کر سکتے ۔ان باتوں کو کرامات کہتے ہیں ۔ نیک بندوں اور اولیاءاللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہوناحق ہے۔ (تعلیم الاسلام حصہ سوم صفحہ:۵۳)

ﷺ جو خف نبوت اور پینمبری کا دعو کی کرتا ہوا وراس کے ہاتھ ہے کوئی خلاف عادت اور مشکل بات خلا ہر ہوتو اسے معجز ہ کہتے ہیں۔ اور جو شخص پینمبری کا دعویٰ نہ کرتا ہولیکن پر ہیز گار ہواس کے تمام کا م شرع شریف کے مطابق ہوں اور اس کے ہاتھ ہے کوئی ایسی بات خلاہر ہوتو اے کرامات کہتے ہیں۔

اورا گرخلاف شرع اور بے دین لوگوں ہے کوئی خلاف عادت بات ظاہر ہوتو اے استدراج کہتے ہیں (وہ خرق عادت کام جو کسی کا فرے صادر ہو) (تعلیم الاسلام حصہ سوم صفحہ:۵۲)

اولیائے کرام کی کرامتوں کے اوراس امراکے اثبات میں کہ جوفعل کی نبی کا معجز ہ ہوا جائز ہے کہ وہ کی ولی کی کرامت بھی ہوجائے کیونکہ وہ نبی کی سچائی اوراس کے ند ہب کی صحت کی دلیل ہونے کی وجہ سے اب بھی اس ولی کے نبی کا ہی معجز ہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الا إنَّ اولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنو اوكانوا يتقون الهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الاخرة البديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم المناه المناه الله الفوز العظيم المناه الله الفوز العظيم المناه الم

آ گاہ ہوجاؤ کہ اللہ کے ولیوں پرنہ ہراس ہے نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں بیدہ ولوگ ہیں جوایمان لائے اور گنا ہوں سے

فانده

## كرامت استدراج ميهفرق:

اشرف علی تھانوی صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر کسی خارق (کرامت) کے بعد قلب میں زیادہ تعلق مع اللہ محزوں ہوتب تو وہ کرامت ہے اور اگر اس میں زیارت محسوں نہ ہوتو نا قابلِ اغزاء (توجہ) ہے اور ریہ جوآج کل مخترع کشف وکرا مات کی بناء پر پیروں کومریداں می پرانند بناتے ہیں اور لوگوں کو پھنساتے ہیں بالکل ہی واہیات ہے۔ (الا فاضات الیومیہ المعروف ملفوظات کیم الامت جلداول ملفوظ ۳۵ سفیہ ۲۱۹)

فائدہ: واضح ہوا کہ کرامات اولیاء اللہ حق میں۔اس سے انکار گمراہی ہے کیونکہ کرامات اولیاء اللہ کا شوت قرآن مجید میں بھی ہے۔

## پیر سید منظور احمد شاہ صاحب کی کرامت:

حضرت علامہ شفقت رسول سیالوی خطیب اعظم کلیانہ تخصیل وضلع پاک بتن شریف نے بیان فر مایا کہ میں نے ایک حافظ صاحب جو کہ کلیانہ کا رہائتی ہے رہبر شریعت قبلہ کو ہیر طریقت حضرت علامہ پیرسید منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا مرید کروانا تھا۔ قبلہ حضرت صاحب سے پوچھاتو آپ نے فر مایا کہ اگر جعرات تک تم آگئے تو میر امرید ہوجائے گاور نہ میر امریز ہیں ہوسکے گا۔ وعد ہ تو جعرات کا ہوا گرا تھا قابارش کی وجہ ہے ہم نہ جا سکے ۔ سوموار کا ارادہ بنایا تو آپ کے وصال با کمال کی خبرسی ۔

آپ کی بیان کردہ خبر سیج ثابت ہوئی کہ سوموار کا دِن آنے سے پہلے ہی آپ کا وصال ہوگیا۔اس طرح حافظ صاحب حضرت قبلہ شاہ صاحب کے مرید نہ ہوسکے۔

### مجددِ دورِ حاضرہ کی کرامت:

الفقیر القادری قیض ملت حضرت علامہ ابوالصالح محمد قیض احمداویسی مدخلہ العالی کی خدمت اقد س میں حاضری کے لیے بہاول پور گیا۔ میر سے ساتھ حافظ فاروق احمداویسی بھی تھا۔ بہاول پور پنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت صاحب ابھی تک مدینہ شریف سے واپس ہی نہیں آئے۔ ہم دونوں اُچ شریف زیارات کے سلسلے میں چلے گئے۔ پچھ زیارت سے فارغ ہوئے اور ایک زیارت کے لیے ایک مجلس میں سے گزر ناپڑا۔ حافظ صاحب بصند ہوئے کہ پچھ دیر یہاں بیٹھ جا ئیں۔ بڑا سمجھایا مگر حافظ صاحب بصند ہی سے کے لئے ایک مجلس میں سے گزر ناپڑا۔ حافظ صاحب بصند ہوئے کہ پچھ دیر ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھے۔ پھر روانہ ہوئے۔ تو پولیس نے ہمیں بلالیا۔ اُنھوں نے ہماری تالی کی ہماری جات کے بہر حال ہمیں تھانے پہنچادیا گیا۔ صبح تقریباً ہے ہم مخرب کا وقت ہوگیا۔ منازک ہمیں شاختی کارڈ بھی نہ تھے اور نہ ہی ہماری جان پہنچان تھی کہ کوئی ہمیں چھڑا ادیتا۔ پولیس والے ہم سے پوچھتے کوئی جان ہمیں تھانے ہمیں بلوالو۔ ہم کہتے ہمارا یہاں کوئی بھی جانے بیچانے ولانہیں۔ بہاول پور کا بھی فون نمبر ہمارے پاس نہ تھا۔ ادھر پھی تو تع نہ تھی بلکہ بہاول پورک بھی فون نمبر ہمارے پاس نہ تھا۔ ادھر سے بھی تو تع نہ تھی بلکہ بہاول پورک بھی فون نمبر ہمارے پاس نہ تھا۔ ادھر سے بھی تو تع نہ تھی بلکہ بہاول پورک کو بھی خرنہ تھی کہ ہم کدھر گئے ہیں۔

نماز مغرب اداکی تو حافظ فاروق احداد یی نے کہا کہ استادجی! ان لوگوں نے دن کے وقت تو ہمیں پچھنہیں کہا یہ لوگ

مجید کی مثل کوئی سورت لے آنا ، دنیا میں بیداری میں اللہ عز وجل کے دیداریا ، کلام حقیق سے مشرف ہونا۔اس کا جواپے یا کسی ولی کے لیے دعویٰ کرے کا فرے۔ (بہار شر نیعت حصہ اول صفحہ: ۵۷)

## دیوبند مکتبه فکر کے نزدیک حقیقتِ کرامت:

کرامت بیہ ہے کہ کسی نبی کے تتبع کامل ہے،خلاف عادت الّبی کوئی بات ظاہر ہواوراسباب طبیعت ہے وہ اثر پیدانہ ہوا ہو۔خواہ وہ اسباب جلی ہوں یا خفی ہوں ۔ پس اگروہ امر خلاف عادت نہ ہو یا اسباب طبیعت جلی یا خفی ہے ہوتو وہ کرامت نہیں (واقعات وکرامات ،اکابر دیو بند صفحہ: ۱۹)

## کرامت بحکم خدا ظاهر هوتی هے:

ادلیاء کے ہاتھوں کرامات کا ظہوراللہ کے تھم ہے ہوتا ہے۔ جس مے مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے ہاتھوں خلاف عادت کا ظاہر کرا کراس کی عزت بڑھانا چاہتا ہے اور بیکرامت ولی کے لیے اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ (واقعات وکرامات اکا برعلائے دیو بند صفحہ: 19)

## کرامت کا ثبوت دیو بند مکتبه فکر سے:

### سوال و جواب:

كرامت كے كہتے ہيں؟

اس سوال كاجواب مفتى محمد كفايت الله صاحب في يون كلها به كه:

الله تعالی اپنے نیک بندوں کی تو قیر بڑھانے کے لیے بھی بھی ان کے ذریعہ سے ایسی باتیں ظاہر کردیتا ہے جوعادت کے خلاف اور مشکل ہوتی ہیں کہ دوسر بے لوگ نہیں کر سکتے ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں نیک بندوں اور اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہوناحق ہے۔ (تعلیم الاسلام بکمل چارحصوں میں ،حصہ ۱۳ساص)

بعدازاں کوئی اُمید نہ ہوئی۔ول میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالی کم از کم دو بیٹے تو عطافر مادیتا۔ ایک دن حافظ فاروق احمداویسی نے مجھے بتایا کہ ہم قبلہ فیض ملت کی خدمت اقدس میں چلیں۔الفقیر القادری نے عرض

كاخرتو ہے۔

۔ اُنھوں نے بیان فر مایا: ہماری شادی کوتقر یباً ۹۰۸ سال ہو چکے ہیں گرہم اولا دجیسی نعمت سے ابھی تک محروم ہیں۔اس دوران بچہ کی اُمیر بھی نہیں ہوئی۔

بڑے بڑے ہوئے میں چیک اپ بھی کروا کروا کر تھک چکے ہیں حکیموں کے پاس بھی دولت بے دروی سے کٹا لُٹا کر تھک چکے ہیں مگر ابھی تک امیز نہیں بلکہ عکیم اور ڈاکٹر تو جواب دیتے ہیں کہ تھیں اولا زنہیں ہو کتی ۔

الفقیر القادری اولیی نے عرض کیا کہ حافظ صاحب حکیم اور ڈاکٹر حکیم اور ڈاکٹر تو جواب دیتے ہیں کہ مصیں اولاد نہیں ہو عتی ۔اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا جا ہیے مایوس گناہ ہے۔

الفقیر القادری ابواحمداویی نے مزید عرض کیا کہ حافظ صاحب عیم اورڈاکٹر خداتو نہیں ہیں کہ جو پچھانھوں نے کہددیاوہ حرف آخر ہے۔ اللہ تعالی مہر پانی کرنے پہ آجائے تو علی گل شی قدیر ہے گھرانے کی ضرورت نہیں حضرت صاحب سے عرض کریں گے اللہ تعالی فضل وکرم کردےگا۔ بہاول پورقبلہ فیض ملت کی خدمت اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کیاوالیسی کے لیے تیار ہوئے تو حضرت صاحب کی خدمت اقدس میں حافظ صاحب کا مسکلہ عرض کیا۔ حضرت صاحب نے تعویذات بناویے اور دُعا فرمانی ۔ حافظ صاحب نے عرض کیا کہ قبلہ بیتعویذات تو ایک ماہ کے تعویذ ہیں مزید آئندہ ہم کیا کریں گے کہ سفراتناہے کہ ہم ماہ یہاں آئا ہم جسے غریبوں کے لیے مشکل ہے۔

حضرت صاحب نے ارشاد فر مایا: ابواحمہ غلام حسن او کی سے تعویذہ بنوالینا۔

پھر قبلہ فیض ملت کی خدمت میں الفقیر القادری نے عرض کیا کہ قبلہ میرے لیے بھی مہر ہائی فرمائیں تقریباً ۸سال کا بچہ ہوگیا ہے اللہ تعالی ہمارے ہاں جوڑی ملا دیے یعنی دو بیٹے کردے ہوگیا ہے ایک ہی بچے ہے کا غزر مائیں اور تعویذات مجھے بھی عطا فرمادیں۔اللہ تعالی ہمارے ہاں جوڑی ملا دیے یعنی دو بیٹے کردے آپھوڑی دیر مراقبہ میں بیٹھے رہے۔ بھر گردن قدرے بلند کرکے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شمھیں مزیداولا دعطا فرمائے گا کیوں گھراتے ہو۔جاؤاللہ تعالی خیر کرے گالفقیر القادری نے عرض کیا کہ مجھے بھی تعویذ عطا فرمادیں۔

آپ نے ارشاد فرمایا: جاؤ کھے تعویذات کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ تھے اولا دعطا فرمائے گاساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ بیٹا ہوجائے تو اس کے نام کے ساتھ پہلے یا بعد میں محمد یا احمد نام ضرور رکھنا۔ اس نام کی بڑی برکات ہیں اور میلا دبھی کرنا۔خود ہی تھوڑی سی مٹھائی لے کراس پختم شریف بڑھ کرتشیم کر دینا حافظ محمد احمد اولین کوبھی اسی طرح ارشاد فرمایا۔

ل حدول کے دور بیٹے اللہ تعالی نے حافظ محمد فاروق احداد کی کوچھی بیٹا عطافر مایا اور ہمیں بھی ۔ ہمارے بھائی بلال حسین نرگانداوران کی بیوی امتیاز بی بی مرحومہ نے اس بچے کا نام محمد احدر ضار کھا اور قبلہ فیض ملت کی نسبت سے اس بچے کا نام محمد احدر ضا اور لیے رکھ دیا گیا۔ جب کہ حافظ محمد فاروق احمد اور لی صاحب نے اپنے بیٹے کا نام محمد اولیں رکھا۔ بہر حال محمد احدر ضا اور لی کے بعد ایک اور بیٹا اللہ تعالی نے ہمیں عطافر مایا جس کا نام ہم نے محمد فیض احمد اولی رکھا ہے۔ اللہ تعالی نے ان بچوں کو مدنی تا جدر کا صحیح غلام بنائے آئیں۔

رات کے وقت تفتیش کرتے ہیں۔ جو پچھ کرتے ہیں رات کے وقت کرتے ہیں۔ اب ہماری خیر نہیں۔ الفقیر القادری نے عرض کیا کہ اللہ کے سپر داب ہم کیا کر سکتے ہیں تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ مجھے یوں محسوں ہوا کہ جیسے میری آئھوں کے سامنے پر دے بیلے لگہ جیسے بندہ کی آئھوں کے سامنے پائپ لگا دیا جا تا ہے۔ اسی طرح دیوار ہے آئے نظر جانے لگی حتی کہ جا معہاویہ یہ رضو یہ بہاولپور میں محسوں ہوا کہ قبلہ فیض ملت اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فر ماہیں۔ میری طرف پیار سے دیکھنے لگے جب ہماری نظریں ایک دوسرے سے ملیں۔ حضرت صاحب مسلکل دوسرے سے ملیں۔ حضرت صاحب مسلکل الم جیسے حضرت صاحب ہیں کہ خیرتو ہے دل ہی دل میں عرض کیا عجیب مشکل میں ہم بھن گئے ہیں اور نجات کا بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آر ہا۔ حضرت صاحب نے اشارہ فر مایا ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی میں ہم بھوڑ دیے جاؤگے۔ نماز مغرب کے بعد دُ عامائی اور حافظ صاحب سے عرض کیا۔ حافظ صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی بھل کرے گا۔

تھوڑی دیر بعد تھانیدارآیا جس نے ہمیں تھانے بھیجا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد انسپکٹر صاحب آجائے گا تو ہم شمیس اس کے سامنے پیش کردیں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد انسپکٹر صاحب کے سامنے پیش کردیے گئے۔ انسپکٹر صاحب نے تھانیدار صاحب سے دریافت کیا بتائے۔ان کو کیسے لے آئے۔

تھانیدارصاحب نے کہابیاہل سنت بریلوی ہیں اور اُنھیں شیعہ کی مجلس سے لائے ہیں۔ انسکیٹر: کیوں؟

تھانیدار: تھوڑی دیے بیٹے بھر بیچل نکلے ہمیں شبہ ہوا۔ ہم اُنھیں ادھر لےآئے۔ انسکٹر: ان کے پاس کوئی چیز تکلی؟

تھانیدار بہیں۔

انسپکٹر ان شریف لوگوں کو کیوں لائے ؟ شمصیں شریف اور بدمعاش کی پیچان نہیں ۔ شریف اور بدمعاش کی شمصیں پی**چان** ونی چاہیے

انسپکڑصاحب نے چندسوالات ہم ہے کیے۔الفقیر القادری نے سیحے سیح جوابات دیے۔اس طرح انسپکڑ صاحب نے ہم کوآزاد کر دیا۔ساتھ ہی انسپکڑ صاحب نے معذرت بھی کی کہ مولوی صاحب! دراصل حالات ہی ایسے ہیں۔ہم بھی آخرانسان ہیں ہم ہے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔

الفقیر القادری نے عرض کیا جسیح آئے تھے تو دن کا وقت تھا ہم ادھر پہلی دفعہ آئے ہیں ہمیں تو اب واپسی کا راستہ بھی معلوم نہیں مہر بانی فر ماکر ہماری رہنمائی فر مادیجے۔ ہمارے ساتھ انسپکڑ صاحب نے ایک سپاہی بھیجا۔ اس نے ہمیں بہاو لپور جانے والی بس پہسوار کرایا اور پھر واپس آئے۔ جب ہم عشاء کی نماز کے بعد واپس آئے تو حضرت صاحب مدظلہ العالی سے ملا قات ہوئی تو مسکراتے ہوئے فر مایا: سناؤ کیا حال ہے؟

الفقير التادري في عرض: الحمد لله! بهترين بزرگون كي نظر مبر باني سے آزادي ملي \_

## قبله فیض ملت کی دوسری کرامت:

تقریباے۱۹۹۷ یا ۱۹۹۸ء کی بات ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی بیٹا محداحداد کی تقاس کی عمر تقریباً ۸سال ہو چکی تھا۔

## زندگی کی ضمانت:

حضرت اولیس قرنی و فی فی فی خی نے فرمایا: پھر میں کھانا اور کپڑا لے کر کیا کروں گا۔ میری جیب میں میری مزدوری ہے اور جم پر چا درہے اور گانٹھی ہوئی جوتی پہن رکھی ہے۔آپ مجھے ضانت دے سکتے ہیں۔ کہ جب تک میں اپنی کمائی ہوئی مزدوری کھاؤں زندہ بھی رہوں گایانہیں۔

#### مطلب:

ممل واقعه تو فيضان اوليس قرني رضي الله عنه كے باب اوّل ميں ملاحظه فر مائيئے ۔ يبهاں تو محض اس ملفوظ شريف كي تفہيم ملاحظہ فرمائے۔آپ نے ان دونوں بزرگوں کو کہا کہ آپ نے کھانا کھانے کے متعلقہ سامان اور لباس کے متعلق آفر کی ہے۔آپ کی مہر ہانی زائداز ضرورت کھانا اور کپڑ الے کرمیں کیا کروں گا؟ میر کس کام کا؟ کہ میرے پاس بھی پڑا ہی رہے گا محض بے کار ہی پڑا رہے میرے استعمال میں نیہ آئے تو اس کا کیا فائدہ؟ لیتن اس کا کوئی فائدہ نہیں ۔میری ضرورت کے کھانے کے لیے میری جب میں میری مزدوری ہے۔میرے کھانے کے معاملات چلتے رہیں گے زندگی کا کوئی جروسنہیں کب تک زندہ رہوں گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت تک اس مزدوری کاخرج کرنا بھی میر بے نصیب میں ہے پانہیں ۔ زندگی کا کوئی بھروسنہیں کہ کس وقت حکم ربانی مُحلُّ مَفْسِ ذَائِقَة الْمُونَ الله وا آجائے اور میں چلتا ہوں میری مزدوری کی رقم خرج ہو سکے گی یانہیں ۔ بلاضرورت آپ کی آفرمیر کے سی کام نہ آسکے گی۔ جہاں تک ضرورت کالعلق ہے میری جیب میں میری مزدوری موجود ہے کچھوفت تو اس مزدوری ہے ہی اخراجات چلتے رہیں گے۔جب تک میری مزدوری کی رقم موجود ہے جھے اخراجات کے لیے مزیدرقم کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک ضرورت کے لباس کا معاملہ ہے میرے پاس ایک جا در ہے جوستر پوشی کے لیے کافی ہے۔ مزید کسی لباس کی ضرورت نہیں کہ مزید پیپیوں کی ضرورت لباس خریدنے کے لیے ہیں۔مزید پیپوں کی ضرورت لباس خریدنے کے لیے پڑے۔اس لیے لباس کی خرید کے لیے بھی مجھے رقم کی ضرورت نہیں اور بلاضرورت لباس لے کرر کھنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ذراغور ہے دیکھا جائے تو نقصان ضرور ہے۔ باقی ر ہاچلنے کے لیے یاؤں کو تکلیف ہے بچانے کے لیے جوتی کی ضرورت ہوتی ہے۔اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے میرے پاس میری گانتھی ہوئی جوتی موجود ہے۔اس سلسلے میں بھی مزیدرقم کی ضرورت نہیں ۔للہذائسی لحاظ ہے بھی مجھے دولت کی ضرورت نہیں۔ بلاوجہ رقم کالینا درویش صفت انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ زہداورتو کل کے یکسرخلاف ہے۔ لہٰذا آپ کی مہر ہائی جھے کی چیز کی بھی ضرورت نہیں اور اس چیز کی کوئی بھی صانت نہیں دے سکتا۔ نہ میں اپنے ہی جسم کی صانت دے سکتا ہوں کہ میری مزدور کا خرج ہونے تک میں زندہ رہوں گا۔ جب میں خود ہی اسے جسم کی ہی ضانت نہیں دے سکتا کہ اس وقت تک زندہ رہوں گایا تہیں جب تک میری مزدوری ختم ہو۔ حالانکہ اس جسم پیساری زندگی پچھ حد تک مجھے کنٹرول حاصل رہا۔ اس کے باوجود میں اس امری صانت نہیں دے سکتا تو کیسے تصور کرلوں کہ کوئی اور میری زندگی کی ضانت دے سکے۔کیا آپ مجھے پیضانت دے سکیں گے کہ میری مزدور کا کھانے تک میں میں زندہ رہوں گا۔جب آپ مجھے پیضانت نہیں دے سکتے تو پھرزا کداز ضرورت مال لینے کا کوئی فا کد نہیں۔

موت کا وقت معین ھے مگر اکثر کو اس کا علم نھیں:

ہرایک نے مرنا ہے جو بنا ہے اس نے ٹوٹنا ہے۔ جوزندہ ہے اس نے مرنا ہے۔ موت کا وقت معین ہے۔ مگرا کٹر لوگ نہیں

جانے کہ کس وقت موت آئے گی۔ حضرت بابا فرید گئی شکر رحمتہ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جت دھاڑے دھن وری سا ہے لے سکھائے ملک جو کئیں سُنیندا مُونبہ وکھا لے آئے ملک جو کئیں سُنیندا مُونبہ وکھا لے آئے

(فيضان)

حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمة الله علیه نے موت کے متعلق ایک مثال کے ذریعے فرمایا ہے کہ جس دن راہن کی مقلی ہوئی یعنی جس دن روح کی نسبت جسم سے طے ہوئی اسی دن (ازل) سے ہی اس کی شادی کی تاریخ بھی مقرر کردی گئی۔ شادی سے مرادموت ہے اس کی سانسیں لکھودی گئی ہیں جب موت کا وقت آ جاتا ہے ۔ تو ملک الموت جو سننے میں آتا ہے ۔ وہ نقاب کشائی کے سلطے میں آ جاتا ہے ۔

#### مثال:

گویا بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمة الله علیہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں موت ہے کی وقت بھی عافل نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے دلہن کی منگئی ہوتی ہے اورشادی کی تاریخ مقرر کردی جاتی ہے۔ نو مقررہ وقت پر رہتی ہے۔ بڑے زورشور ہے شادی کی نظر مقررہ تاریخ اور مقررہ وقت پر رہتی ہے۔ بڑے زورشور ہے شادی کی تیاری شروع کردی جاتی ہے۔ دولہا اور دلہن کے ذہن میں ہمہ وقت شادی کا موقع گو بختا رہتا ہے۔ کوئی لھے بھی اس تصور سے مافل نہیں گزرتا۔ بعیند انسان کو بھی ہمہ وقت موت کی یاویل گئی رہنا چاہیے۔ ایک لھے بھی موت سے عافل نہیں رہنا چاہیے۔ جووقت مافل نہیں اس اوقت موت کی یاویل گئی رہنا چاہیے۔ جووقت مقررہ سے عافل ہوجائے وہ عقل مند نہیں بلکہ ایسا عافل بے وقوف ہے۔ زیاں کار ہے۔ نقصان اُٹھانے والا ہے کہ جب اچا تک مقررہ سے عافل ہوجائے وہ عقل مند نہیں بلکہ ایسا عافل بے وقوف ہے۔ زیاں کار ہے۔ نقصان اُٹھانے والا ہے کہ جب اچا تک ملکہ الموت آگیا تو پھر پچھتانا پڑے گا کیونکہ اس نے موت کے لیے تیاری نہیں کی ہوگی پھر کے گا کہ ججھے چند لمحات مہلت دے ملکہ الموت آگیا تو پھر پچھتانا پڑے گا کیونکہ اس نے موت کے لیے تیاری نہیں کی ہوگی پھر کے گا کہ جمھے چند لمحات مہلت دے۔ مگر اس وقت مہلت نہ ملے گی۔ موت کا وقت آئے ہے بہلے اس کے لیے تیاری کہنی عالی کہ بھی چند لمحات مہلت نہ ملے گا رہ وقت آئے ہے بہلے اس کے لیے تیاری کرنی چاہے۔

اس شعر میں حضرت بابا فریدالدین مسعود گئیج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ جس دن دلہن کی متلئی ہوئی یعنی جس دن روح اورجسم کی نسبت طے ہوئی اسی دن ہی تقدیر لکھ دی گئی ہے اور موت کی تاریخ اور قت بھی لکھ دیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ:

(١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّ ى ٥ وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَداى ( إِر مورة الاعلى )

جس نے بنا کر محملے کیا اور جس نے انداز ہر رکھ کرراہ دی ( کنز الایمان شریف)

## دلاغا فلارب نوں یادکرلے

ال ليمرنا إور برايك في مرنابي حقيقت مجهني كوشش كيجيد كياخوبكي في كهاب-ولا غافلا توں رب تائیں یاد کرلے الیں اجڑے ہوئے دل نوں یاد کرلے مر کے لیمنا لیس ویلا، حکی اُجر جاناں میلا عُلدے چھی نول پینال اک دن ازل وا گلیلا ایس چچی نوں پہلے ای آزاد کرلے ولا غافلا تورب تاكين ياد كركے تیری جان دکھ سہہ گئی، دل دی دل وچ رہ گئی جدول موت دے طوفان بیری زندگی دی بہہ گئی جنگ نفس نال پہلے ہی جہاد کرلے دلا غافلاں توں رب تاکیں یاد کرلے چیور کور دا بیار، جان سویے اتوں وار بندے ہوجاے تیوں پھر رب وا ویدار ستی اپنی نوں پہلے برباد کرلے دلا عافلا توں رب تاکیں یاد کرلے صوفی میں نول گواویں، رتبہ رب تھیں یاویں دین دنیا وج بندے عالی رتبہ توں پاویں موہنا نام لے محمد ول شاد کرلے ولا غافلا توں رب تائیں یاد کرلے

#### انده:

ال کیے ارب انسان غفلت کا پر دہ جاک کرآئندہ آنے والے احوال پینظر کر۔ کہ کیا کچھ سامنے آنے والا ہے۔ موت ہے قبر۔ میدان حشر کی حاضری میزان اور بل صراط سے گزرنا۔ بیوہ احوال ہیں۔ جن سے غفلت انتہائی نقصان کا باعث ہے۔ غافل انسان قبر مجھے ہرروزیکارتی ہے کسی شاعرنے کیاخوب فرمایا ہے۔ کیا ہم نے شمص ایک بے قدر پانی ہے پیدا نہ فرمایا۔ پھراے ایک محفوظ جگہ میں محفوظ رکھا ایک معلوم اندازہ تک پھر ہم نے انداز ،فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے قا در ( کنز الایمان شریف )

## حديث شريف ١:

حضرت عبدالله بن عمر وطالفين سے روایت ہے کہ رسول الله تالین فی الله تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیری آسان وزمین کی پیدائش سے پیاس ہزار برس پہلے کھیں (مسلم شریف ہشکوۃ شریف)

### دديث:

#### فانده

جند و و ہٹی مرن ور لے جاس پر نائے آپن ہتھیں بُول کے، کیں گل لگے دھائے آپن ہتھیں بُول کے، کیں گل لگے دھائے حضرت بابا فرید گئج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے موت کے متعلق بیان فر مایا ہے کہ روح دلہن ہے۔ جب کہ اس کا دولہا موت ہے۔اس لیے وقت آنے پرموت کا دولہا اسی روح کو بیاہ کرلے جائے گائر نیزوا قارب سب اس دلہن کوروتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے الوداع کرتے ہیں کس کے گلے ملے ؟ گویا ہجی اب بیگانے ہو چکے (فیضان الفرید صفحہ: ۵۵)

#### فائده:

حضرت عمر فاروق والفيئة كے فضائل كے سليلے ميں كتب احادیث كا مطالعہ سيجھے ۔ آپ نے ادثاد فرا اگر المارے سامنے ایک سخت کھائی ہے۔ اس سے ہرا یک انسان نے گزرنا ہے اور وہاں سے گزرنا عام دنیا داروں کے لیابی مشکل ہے۔ دنیا دار وہاں سیح سلامت نہ گزر سکے گا۔ وہی سلامتی کے ساتھ گزر سکے گاجو ہمہوفت یا دخق میں مستفرق رہے گا۔ ہمہوفت یا دخق میں مستفرق رہنے كی وجہ سے کھانے پینے كی طرف رغبت قطعانہ ہوگی ۔ وہ صرف کھانے پینے کے لے زادہ نہیں رہے گا۔ بلکہ جب تک زندہ رہے گا۔

محض حق تعالیٰ کی عبادت کے لیے زندہ رہ گا۔ یہ قانون نہیں بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چوفھ کھانے پینے کی طرف کم رغبت رکھتا ہے۔وہ دبلا پتلا ہوجا تا ہے۔شکم سو کھ کر کا نثا سارہ جا تا ہے۔اس کا وزن کم ہوجا تا ہے۔وہ یہ اِت اِدق میں رہتا۔ایسا مخص جو ہمہ وقت یا دحق میں رہے۔وہی اس مشکل گھاٹی ہے گزر سکے گا۔اس لیے ہمیں ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کیاد میں محور ہنا جا ہے تاکہ اس مشکل کھائی ہے آرام وسکون ہے گزر سکیں ۔سی قتم کی آزمائش میں مبتلانہ ہوجا کیں۔

## سخت کھائی:

حضرت اولیس قرنی دلاللیؤ نے فرمایا" آپ کے اور میرے سامنے ایک بخت کھائی ہے۔ جم سے اُڑرنا بہت مشکل ہے۔ وی (آسانی سے ) گزر سکے گا جس کا جسم بھوک کی وجہ سے دبلا ہو گیا ہو شکم سو کھ گیا ہوجس کا وزن کم ہوگیا ہو"

یہاں آخرت کی منزل کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بٹارٹم کے اسخانات ہے گزر کر یہاں سے جانا ہے۔ آخروفت تک دین حق پہر بہنا شیطان کی چالوں سے بچتے رہنا بڑا مشکل ہرم طب دنیا و مافیہا کے گھن چکروں سے بچنا انتہائی دشوارگز ارکھائی ہے یہاں سے وہی آسانی سے گزرسکتا ہے۔ جواپے جم کواکڑ بھول میں مبتلار کھے۔ اس چکروں سے بچنا انتہائی دشوارگز ارکھائی ہے یہاں سے وہی آسانی سے گزرسکتا ہے۔ جواپ جم کواکڑ بھول میں مبتلار کھے۔ اس معدود بلا پتلا ہوجائے۔ اس کاشکم سوکھ جائے اوراس کاوزن کم ہوجائے۔ اس ملفوظ شریف میں بھول کی افیان بھی بیان کی گئی ہے۔ دور جب جب جب جب جب جب جب

## خدا كوخداس جاننا

(سوائح حيات معشرح حفرت فواديس قرني صفحه: ٨٥)

حضرت اولیس قرنی در الفیئو کا قول مبارک ہے من عرف الله لا یخفیٰ علیه شی ء جس نے خدا کو پہچان لیا اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رہی۔ ساتھ ہی رہی فر مایا عرفت رہی بو ہی جوکوئی خدا کوخدا جانتا ہے وہ ہرا یک جان کو جان جاتا ہے۔ فيضان شرح أويس قرنى طلينو النوطات اولين قرنى عافق

## قبردی بکار

کہندی قبر غافلا دنیا گھڑی دی گھڑی ضائع عمر نہ گوادیں موت سرتے کھڑی

نام مومن سدا وین، رج رشوتان تون کھاویں امت بنی دی اکھوا ویں شرم آوی نه ذری کہندی قبرغافلا ......

اک دن آوناں اے اوہ ویلا ہووے گا تیرا میرا میلا تو وی میرے وچ آوناں ویلا یاد اوہ کریں کہندی قبرغافلا .....

ایتھے بیٹے نہیں رہنا آخر میرے وچ بیناں ماس کیڑیاں نے کھاناں ایڈا مان نہ کریں

کهندی **قبرغا ف**لا .....

تینوں بیٹے سمجھاواں ، میریاں سخت نی سزاواں سر قدم ہٹ کے میں آواں بڈی رہوی نہ ذری کہندی قبر غافلا دے دنیا گھڑی دی گھڑی ضائع عمر نہ گواویں موت سرتے کھڑی

### سخت کھائی:

حضرت اولیس قرنی طالعی نے فرمایا''اے امیر المؤمنین! آپ کے اور میرے سامنے! ایک ایک بخت کھائی ہے۔ جمل سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ وہی گزر سکے گا۔ جس کا جسم بھوک کی وجہ سے دبلا ہو گیا ہوشکم سوکھ گیا ہو۔ جس کا وزن کم ہو گیا ہو۔

طلب

تر مایا: اے امیر المؤمنین واضح ہوا کہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے نز دیک دوسر سے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نز دیک دوسر سے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق مجھے ہیں اور حضرت عنہ خلیفہ برحق مجھے ہیں اور حضرت عنہ خلیفہ برحق مجھے ہیں اور حضرت عمر خلیفیہ کی خلافت اور ایمان کے متعلق جونکہ چنانچہ کی غلط بحث میں پڑنے کو جانِ ایمان بھی تصور کرتے ہیں۔

بوجاتے بیں۔

جمتة الاسلام علامه امام غز الى رحمة الله عليه آپ رحمة الله عليه كے اى ارشاد كے متعلق لكھتے ہيں كه آپ نے بيدوست ہرم بن حيان عليه الرحمة كوفر ما فى تھى - جب كه ہرم نے آپ رحمة الله عليه سے پوچھاتھا كه ميں سكونت كہاں اختيار كروں؟

آپر حمته الله عليه نے فرمايا: شام ميں۔

برم نے کہا: میری معاش شام میں مجھے کہاں سے ملے گ؟

فرمایا: وائے بردلہائے کہ درال شک مخلوط است۔

یعنی افسوس ان دلوں پر جن میں شک ملاہے۔بس اثر نہیں کرتی ۔ان کووصیت ونصیحت کوئی۔

(سوائح حيات مع شرح حضرت خواجه اولس قرني)

## دل کی حفاظت:

حضرت اولیں والٹینؤ نے فر مایا: اپنے دل کی حفاظت کرو۔ (حضرت اولیں قرنی طالٹیؤ اور ہم صفحہ: ٦٣)

#### نانده

اسے دول کی غیروں سے حفاظت کر۔ اپنے اپنے ہوتے ہیں غیرغیر ہوتے ہیں۔ غیر نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ان سے دوررہ، ان کواپنے دل کے قریب بھی نہ پھٹنے دے۔ شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ کی نہ کسی طرح دل پہ قابض ہو۔ کیونکہ وہ جب دل پہ قابض ہوجا تا ہے تو وہ پورے جسم پہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ پھروہ اپنی من مانی کرتا ہے۔ انسان کا جسم جواللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تخلیق ہوشیطان اسے کسی کام کا نہیں رہنے دیتا۔ اس لیے حضرت اولیں قرفی ڈواٹیٹ نے ارشاد فر مایا ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کروتا کہ تمھارے دل پہ قابض ہوکر شیطان اپنی من مانی نہ کر سکے ۔خودتو ڈوبا ہے کے ارشاد فر مایا ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کروتا کہ تمھارے داسے ہمیشہ ناکامی کی دلدل میں دھکیتے رہو، اسے اپنے دل کے قریب نہ پھٹکنے دو اپنے دل کی اچھی طرح حفاظت کرو۔ کہیں از لی دشن کے نہ سے تو دو چارنہ ہوجانا۔

### پوکیدار:

چوکیدارکودیکھیے۔وہ رات کے وقت چوکیداری کرتا ہے لوگ آ رام کی نیندسوتے ہیں۔وہ پہرہ دیتا ہے۔لوگ آ رام کرتے ہیں۔وہ سردیوں کی پخسر دراتوں میں گلیوں اور بازاروں میں آ واز لگا تا پھرتا ہے۔اگر آ واز نہ بھی لگائے تو پھر بھی چانا پھر نااس کا معمول ہوتا ہے۔رات کے وقت بعض اوقات اس کی جان پر بن جاتی ہے۔ گرضیح ایمانداراور بہادر چوکیدارا پنی جان اپنا مال ،سب پھوداؤپر لگا کر بھی جفاظت کرتا ہے۔ حتی الوسع کسی کا نقصان نہیں ہونے دیتا۔

ای طرح دل خالق و مالک کی خاص جلوہ گاہ ہے۔ خاص حق تعالی کے جلوؤں اور انوار وتجلیات کا مرکز ہے۔ اس کی خاص جلوہ گاہ ہے۔ خاص حق تعالی کے جلوؤں اور انوار وتجلیات کا مرکز ہے۔ اس کی محبت داخل ہوگئی تو گاظت کرنا ہماری و مدداری ہے۔ کیونکہ اگر دل پیشیطان قابض ہوگیایا اس میں دنیا اور جو پچھ دنیا میں ۔ اس کی محبت داخل ہوگئی تو گاظت کرنا ہماری وگا۔ اس لیے بظاہر دنیوی تکالیف اور نقصان اُٹھا کربھی دل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تا کہ خطیم نقصان سے محفوظ رہا

#### فائده:

اس کا مطلب واضح ہے۔ اس موضوع کے متعلق پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لیجے کہ عوفت رہی ہوہی کے متعلق بیان کیا جا تھا سمجھ لیجے کہ عوفت رہی ہوہی کے متعلق بیان کیا جا تا ہے کہ بی تول مبارک حضرت علی والٹیڈ ہے بھی مردی ہواور آپ ہے بھی مردی ہواور آپ ہے بھی ممکن ہے کہ موادر آپ ہے بھی ممکن ہے کہ حضرت علی والٹیڈ نے آپ سے بی قول مبارک ساعت فر مایا ہواور بیا بھی ممکن ہے کہ حضرت اولیں قرنی والٹیڈ نے بی قول مبارک حضرت علی والٹیڈ ہے ساعت فر مایا ہو۔ بہر حال اس قول مبارک کی شرح عبد الرحل شوق صاحب کے قلم سے ملاحظ فر مائے۔ آپ نے اس کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے اور خوب لکھا ہے۔ اُنھوں نے بیان فریایا ہے کہ۔

جوکوئی خدا کوخداہے جانتا ہے وہ ہرا یک چیز کو جان جاتا ہے مگرشنخ فریدالدین عطار رحمۃ اللّٰدعلیہ نے اس قول کے میمعے یا۔

"جس نے بیجان لیا اللہ کواس سے کوئی چیز پوشیدہ ندر ہی۔

اس مقولہ کی شرح میں صاحب مقصود الطالبین نے لکھا ہے کہ خدا کے نیک بندوں کے دل میں معرفت الجی الی جلوہ گر ہوتی ہے۔ جیسے کہ آسان پر آفتاب اور جب آفتاب آسان پر طلوع ہوتا ہے تو اس کا نورز مین پر پڑتا ہے۔ ای طرح جب آفتاب معرفت کی بندہ کے دل پر طلوع ہوتا ہے تو اس کا نورعرش پر پڑتا ہے۔ لہذا جس طرح طلوع آفتاب کی روشنی ہے چشم ظاہر سے ذمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی ۔ اس طرح انسان پر نور معرفت جلوہ گر ہونے سے اس کی روشنی سے دبیرہ باطن سے آسان کی کوئی چیز مخل نہیں رہتی ۔ کیونکہ جو کچھ عرش سے فرش تک موجود و حاضر ہے وہ سب عارف کے دبیرہ باطن میں نظر آتا ہے۔

بلکه سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمة الله علیه نے اپنا علم معرفت کی وسعت سے تو یہاں تک فر مایا ہے کہ''اگرعرش اور صد ہاسو ہزار بارعرش سے فرش تک جو پچھاس میں ہے اسے عارف صادق کے ایک گوشدول میں رکھ دیا جائے تو عارف حق کواس کی خبر تک نہ ہو۔

اس قول معرفت کی آسان تمثیل میہ کہ جیسے سمندر میں ایک کا اگر جائے یا اس جہان سے ایک کا ایکم ہوجائے تو نہ سمندر کو اس کی خبر ہواور نہ اس جہان کو۔

مکی نے ہی خوب کہاہے۔

نہ سہی گر نہیں ہے ارض وسا میں وسعت
کہ میرے ول میں ترے رہنے کی جاہے تو سہی
کی شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ ہے عرض کیا مجھے کچھ وصیت فرمایئے؟
فرمایا: بھاگ اپنے خدا کی طرف ( لیعنی خدا کو تلاش کراوراس کوڈھونڈتے ہوئے پھرای کا ہوجا۔
اس نے کہا: مجھے کومیری معاش کہاں ہے ملے گی؟

فرمایا: افسوس ہےان دلوں پر جواللہ تعالی کورازق العباد تو جانتے ہیں لیکن اس پراعتاد نہیں رکھتے بلکہ شک میں جلا

## موت كاخيال

حضرت اولیں قرنی و النیئے ہے کسی نے رات کوملا قات کا وقت مانگا۔ تو آپ نے ارشادفر مایا: شام کے بعد صبح تک ملنے ک اُمیز نہیں ہے۔ موت کے خیال نے خوشی کے تمام مواقع فنا کردیے ہیں۔خدا کے عرفان نے مومن کے لیے جیاندی اور سونے کی کوئی قبت باتی نہیں رکھی ۔مومن کا فرض ہے کہ خدا کے کاموں میں کسی کی دوتی کوتر جیج نددے (ذکر اولیں صفحہ ۲۱۰)

### موت کا خیال:

حضرت اولیس قرنی و بالٹیڈ کے ساتھ کسی نے ملاقات کی اور رات کے وقت ملاقات کا وقت ما نگا کہ بی بھر کے ملاقات سے شرف یاب ہوں گا۔ خوب با تیں کروں گا۔ آپ نے ارشاد فر مایا۔ شام کے بعد ضبح تک ملاقات کی اُمیز نہیں۔ اس لیے کہ اس وقت ملاقات نہ ہوسکے گی۔ کیونکہ وہ وقت و نیاو مافیہا ہے بے خبر ہو کرعلیے دگی میں حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ وہ وقت تو ایسا ہے کہ ساری رات حق تعالیٰ کی یاد میں صرف ہوتا ہے۔ ایک ایک لمح ضا لئع کرنا نہایت مشکل ہے کسی طرح بھی بیوقت ضائع نہیں کرسکتا۔

آپ کا حق تعالیٰ کی یا دمیں مگن ہونا ایسا ہوتا کہ آپ کے احوال پڑھنے سُٹنے سے عقل دیگ رہ جاتی ہے۔

### يادِ حق كا شغل:

حضرت رہیج بن حشیم وٹائٹوڈ نے فر مایا کہ میں حضرت اولیں قرنی وٹائٹوڈ سے ملنے گیا۔ دیکھا کہ فجر کی نماز میں مشغول ہیں۔
نماز کے بعد سیج وہلیل میں مشغول ہوگئے۔ میں منتظر رہا کہ فارغ ہوجا ئیں تو ملا قات کروں ۔ مگروہ تا ظہر فارغ نہ ہوئے میں نے ظہر
کی نماز کو ملنا چاہالیکن وہ سیج وہلیل سے فراغت پاتے ہی نہیں ۔ اسی طرح نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد فوراً سیج وہلیل میں مشغول ہوجاتے ۔ تین شب وروز میں اس انتظار میں رہا۔ اندرین اثناء نہ میں نے آپ کو کھاتے پیتے دیکھا اور نہ ہی آرام فر مایا۔
میں نے جب چوتھی رات بغور دیکھاتو آپ کی آنکھوں میں غنودگی دیکھی ۔ اس پرآپ نے فوراً دُعاکی کہ اے اللہ! بہت سونے والی میں نے جب چوتھی رات بغور دیکھاتو آپ کی آپ ہے ہے (میں تیری) پناہ (چاہتا ہوں) میں نے بیال دیکھ کردل میں سوچا کہ آپ کی اتنی زیارت ہی غنیمت ہے۔ آپ کو (مخاطب کر کے ) مل کریریشان نہ کروں ۔ اس پراکتفا کر کے واپس چلاآیا۔

## ساری رات رکوع:

قبلہ فیض ملت نے ذکراویس میں لکھا ہے کہ حضرت اولیس قرنی ڈالٹیڈ ایک شب میں فرماتے ہیں ھذا لیلۃ الو محوع یہ شب رکوع کی ہے دوسر سے شب فرماتے: ھذہ لیلۃ السبجو دیہ شب مجدہ کی ہے اور پوری رات مجدہ میں ختم فرماد ہے لوگوں نے عرض کی کہ آپ اتن طاقت رکھتے ہیں کہ دراز راتیں ایک حالت میں گزار دیں۔

آپ نے ارشاد فرمایا: دراز را تیں کہاں؟ کاش ازل سے ابدتک ایک رات ہوتی جس میں مجدہ کر کے نالہائے بسیار اور گریہ ہائے بے شار کرنے کا موقعہ نصیب ہوتا۔

افسوس كدراتيس اتن چھوٹى ہيں كەصرف ايك دفعه "سبحان ربى الاعلىٰ "كہنے پاتا موں كدون موجاتا ہے۔

. علاوه ازیں دل کی سلطنت کومعمولی نتمجھیے ۔اے محض ایک گوشت کالوٹھڑ انتمجھیے اس کی حقیقت سلطان العارفین سلطان باہور حمۃ اللّٰدعلیہ کے قلم حق تر جمان سے ملاحظہ کیجیے۔

دل دریا سمندروں ڈو تکھے کون دلاں دیاں جانے ہو ویے بیڑے ویے جھیوے ویے ونجھ موہانے ہو چودال طبق دلے دے اندرف جھے عشق تنبوونج تانے ہو جو دل دا محرم ہودے باہو سوئی رب بچھانے ہو

- (۱) (عارف ابل الله ك )ول (تواليے دريائے (عميق) بين كه (جوكه) سمندروں سے بھى زيادہ گرے بيں۔
- (۲) (جیسا کہ دل کے اندر کشتیاں (جہاز) جھگڑے ملاح وغیرہ موجود ہیں (اسی طرح عارفانِ کامل کے دلوں میں تمام کا کتات موجود ہے)
- (٣) چوده طبقات (ارض وساء) (عارف كامل) كول مين سائے ہوئے بين) جہاں پر (حضرت) عشق نے اپنے فيے گاڑ دیے بیں۔
  - (٢) اب باہو۔ جو ( کوئی) دل (کے راز) کامحرم ہووہی رب (تعالی) کو پہچا نتا ہے۔

## مومنوں کے دل کی مثال:

حضرت بابا فریدرجمۃ اللّه علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کے دل پاکیزہ زمین کی طرح ہیں۔ اگر محبت کا نیّ اس میں بویا جائے تو اس سے طرح طرح کی نعمتیں پیدا ہوں گی ۔ پس اس سے تو اوروں کو بھی حصہ دے سکتا ہے اور تیرے لیے کافی ہوتا ہے (اسرار الا ولیاء سفحہ: ۸ فصل دوم ۔ ہشت بہشت)

### دل کی وسعت:

قلب عارف کی اتنی وسعت ہے حصرت بایزید بسطا می رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عرش اور عرش کے دائرے ہیں جو کچھے ہے دس کروڑ بار دل عارف کے گوشے میں آ جائے تو اس کوا حساس بھی نہ ہوگا۔

ای معنی میں جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔ حادث قدیم کے نز دیک ہوتا ہے ۔ حادث کا پیۃ بھی نہیں رہتا۔وہ قلب جوقدم کوسالے بھلا حادث کو کیونکر موجو پائے گا۔ (ابیات با ہومعہ ترجمہ دشرح صفحہ: ۲۹۸)

#### فائده:

الیں سلطنت پہ دشمن کا قبضہ کرادیناعقل مندی نہیں۔اس لیے دل کو ہرتم کی آلائش سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ نیز وہاں ایک نفس یا شیطان کی پہنچ یقینا انتہائی نقصان ہے۔اس لیے دل کی حفاظت کرنی چاہیے نہ اس تک نفسانی گندگی اور بد ہو پہنچنے دین چاہے اور نہ ہی دنیوی آلائش اور اس طرح شیطانی چالوں ہے بھی اپنے دل کی حذاظت کرنی چاہیے۔ حق تعالی کی یاد کی طرف متوجہ ہونے کا سبب بنتی ہے۔ تفصیلات کے لیے الفقیر القادری ابواحمہ غلام حسن او لیمی کی تصنیف فیضان الفرید کامطالعہ فرمائیے۔

#### فائده:

ای کے حضرت اولیں قرنی ڈائٹیؤ نے ارشاد فرمایا ہے کہ موت کے خیال نے خوشی کے تمام مواقع فنا کردیے ہیں کہ ہمہ وقت موت کا دھڑکا لگار ہتا ہے کہ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہوجائے۔ اس کیے موت کو بھول جانا عقل مندی نہیں کیونکہ۔ جے لکھ سال رہیں وچ دنیا ایتھوں اوڑک توٹر جانا اوڑک وکھرا وکھرا ہونا، ایہہ سارا تانا بانا سارے ساک قبیلے چھڈ کے، تیرا ہوئی گور ٹکانا سارے ساک قبیلے چھڈ کے، تیرا ہوئی گور ٹکانا اعظم جپ لے نام خدا دا، ایہو ویلا وقت سُہانا۔ اعظم جب لے نام خدا دا، ایہو ویلا وقت سُہانا۔

## موت کا خیال نہ دل سے بھلا :

موت کا خیال نہ دل ہے بھلا کیونکہ موت کی یا دانسان کواپنے خالق و ما لک کی یا د کی طرف رغبت کرنے کا سبب بنتی ہے۔
دنیوی حیات میں بھی اور بعد از وفات بھی اس ما لک وخالق کی کرم نوازی ہے راحت وآ رام ملنے کی اُمید ہے۔ کل نفس ڈانقة المعوت ہرنس نے موت کا جام نوش کرنا ہے۔ ہرا یک نے اس دنیا ہے جانا ہے۔ اس لیے بید نیا دل لگانے کی نہیں۔ بید نیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ فافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اولیس قرنی دلائی ہی ہروقت موت کو یا در کھتے بات بات پرآپ موت کا خرا ماتے بلکہ اوروں کو بھی موت یا د دلاتے۔ اللہ والے موت کو کیا ہمجھتے ہیں آپ محمد اعظم چشتی کے قلم سے ملاحظہ فرمائیے۔ آپ سان دفی اس میں کے اس میں کا حظہ فرمائیے۔

جان دا کچھ وساہ نہوں جان یار نوں دے تے شاد ہوجا ایسے دل دے بین فساد سارے، دل برنوں دے تے آزاد ہوجا جے کر رکھے آباد تے رہ سداجے کرکرے برباد تے برباد ہوجا اعظم کرے جے قید تے قید ہوجا جے کرکرے آزاد تے آزاد ہوجا

## الله كا فرمان اور دنيا:

حضرت اولین قرنی دانتیا ای ملفوظ مبارک مین آ گے بیان فرمایا ہے کہ

''خدا کے عرفان نے مومن کے لیے جاندی اور سونے کی قیمت باقی نہیں رکھی'' جے عرفان حق حاصل ہوجا تا ہے۔ وہ دنیا ومافیہا کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ اس کے نزدیک اگر اہمیت ہے تو حق تعالیٰ کے عرفان کی ہے۔ اس کے لیے وہ جیتا ہے اور اس کے لیے مرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس ذات کے جلوؤں پی مرٹنے کے لیے سمندروں میں چھلانگ لگا دینا ، حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی طرح بحرکتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دینا محل ماڑیاں اور دنیا کے سماز وسامان پہلات مارکر موت کو گلے لگالینا۔ بیاللہ والوں کی ے نیم شب کہ ہمہ مت خواب خرش باشد من وچنال تو نالہ ہائے درد آلود

( ذکراولیں صفحہ بحوالہ بشیرالقاری شرح بخاری)

## شام تک زندگی کی اُمید نھیں:

ال ملفوظ شریف کا ایک مطلب می ہی ہے کہ تو شام کے بعد ملاقات کے لیے وقت کی بات کرتا ہے۔ زندگی کا تو بیحال ہے کہ ایک لیم مطلب می ہوجانی ہے کہ ایک لیم بھی ہوجانی ہے کہ ایک لیم بھی نہیں ۔ کل نفس ذائقة الموت کی گھڑی جب آئی ہے۔ فوراً یہاں سے دخشتی ہوجانی ہے اور موت کا عام بندے کو علم نہیں کہ موت نے کس وقت آنا ہے۔ ایسی اُمید نہر کھو۔ جس کے متعلق تم نہیں جانے ۔ اب دیکھیے خبر نہیں کہ کب موت نے آنا ہے۔ ہم شام کو ملاقات کی اُمیدر کھ بیٹھیں۔ اس وقت تک ہمیں زندگی میسر ہی نہ آئے۔ تو بے جا اور نفول اُمیدکا کیا فائدہ ؟ ایسی بی نہ آئے۔ واللہ کیا جا ہے۔

## موت کا خیال:

حضرت اولیس قرنی والفیون نے فرمایا که 'موت کے خیال نے خوش کے تمام مواقع فنا کردیے ہیں'

### موت کا منظر:

موت کے مناظرا پسے ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ انسان کی سوچیں گم ہوجاتی ہیں۔ یوں محسوس ہونے لگتا ہے۔ کہ شاید ابھی جان نکل ہی نہ جائے ۔ دیکھنے اللہ کی کھنے ہیں کہ اچھا بھلا انسان کا م کررہا ہے ۔ تھوڑی ہی دیر بعد اعلان سننے میں آتا ہے کہ فلاں مرگیا۔ بندہ یہ کہنے لگتا ہے کہ بیچھوٹ ہے۔ گر جب حقیقت واضح ہوتی ہے تو اس اچھے بھلے انسان کی نعش سامنے پڑی نظر آتی ہے تشکیم کے بغیر چارہ نہیں رہتا۔

## ایک نوجوان کی موت کا منظر :

ایک نواجوان گھر سے ملازمت کے لیے نکلا۔ ہمارے گاؤں کار ہنے والا تھا۔ پرانا تھانہ میں جا کرملازمت کرتا تھا۔ پرانا تھانہ میں ہمارے گاؤں کے مولوی عبدالبجار صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ہنتا مسکراتا کام کررہا تھا ہتی کہ اسے پچھے سامان موٹرسائنکل پدرکھایا مولوی صاحب گھر کے لیے روانہ ہوئے ۔ ابھی گھرنہ پہنچے تھے کہ اسے کسی نے کہا کہ فلاں فوت ہوگیا ہے۔ اس کی فو تگی کا اعلان کر دو۔ مولوی صاحب کہنے گئے وہ نہیں مراکوئی اور فوت ہوا ہوگا۔ ابھی میں پرانا تھانہ سے آرہا ہوں اس نے چھے موٹرسائنکل پیسامان رکھوایا تھا۔ میں کیسے تسلیم کرلوں کہ وہ فوت ہوگیا ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ چک اے بی کی مسجدوالے پیکر

> تھوڑی ہی در بعد حقیقت واضح ہوگئی کہ واقعی وہ ایک حادثے میں فوت ہو گیا سامان سو برس کا بل کی خبر نہیں

### موت سے بے خبری:

شان ہے۔ یبی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کے دین کی خاطر جان نذرانہ پیش کرنے والوں کی شان میں حق تعالی نے ارشا وفر مایا ہے کہ و کلا تَقُولُو المِمَن یُفْتَلُ فِی سَبِیْلِ اللهِ اَمْوَات بَلْ اَحْیَاءٌ وَّلْکِنْ لَا تَشْعُرُو نَنَ ٥ محماعظم چشتی نے کیا خوب فر مایا ہے کہ

ثابتی عشق دی لوژیا رب سدا عشق دا درد درکار سانوں سانوں سانوں عشق دی طلب اُمید ازلی رہے عشق دا سدا خمار سانوں بتال عشق دے دونویں جہال مُر دہ تاہیں عشق دے نال پیار سانوں کا ہنوں مینگئے باغ بہشت اعظم چنگی عشق دی موج بہار سانوں سلطان العارفین سلطان باہور حمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا ہے۔

عشق سمندر چڑھ گیا فلک تے کول جہاز کچوے ہو عقل فکر دی ڈونڈی توں چا پہلے ہو ہوڑ ہوے ہو کڑ کن کیڑبون لہرا جدوں مدت وچ وڑ بوے ہو جس مرنے تھیں خلعت ڈردی باہو عاشق مرے تاں جیوے ہو

### فائده:

## مومن كافرض

حضرت اولیں قرنی والٹیؤ نے فرمایا مومن کا فرض کہ خدا کے کا موں میں کسی کی دوئتی کور جے نہ دیے

#### فائده :

مومن کا فرض ہے کہ خدا کے کا موں میں کسی کی دوئی کور جیج نہ دے۔ کا مطلب بیہ ہے کہ مومن پہ لازم ہے مومن عقائد دا عمال اللہ تعالی کے فرمان اور حبیب الرحمٰن مُثَاثِیْنِ کے فرمان اور حبیب الرحمٰن مُثَاثِیْنِ کے فرمان ویشان کے مطابق ہوں۔ اگر ایک طرف و نیوی معاملات اور دوسری طرف خالصتاً دینی اسلامی امور اختیار سیجھے۔ الیمی طرف خالصتاً دینی اسلامی امور اختیار سیجھے۔ الیمی حالت کے وقت اللہ تعالی کے کاموں کور جیج دینا مومن کا فرض ہے۔ ایسے میں پیٹھ پھیر جانا مومن کی شان کے لائق تنہیں۔ حالت کے وقت اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے والوں سے بیام مختی نیں کہ اُنھوں نے کس طرح دینوی تکالیف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے والوں سے بیام مختی نیں کہ اُنھوں نے کس طرح دینوی تکالیف

برداشت کر کے بھی اللہ تعالی جل جلالہ اس کے دین اور اللہ تعالی کے محبوب کا اللہ اس کے مصنہ موڑا بلکہ ہر حال میں اُنھوں نے اللہ تعالی جل جلالہ کے کا موں میں مگن رہے ۔ کوئی دوست بنتا ہے تو ٹھیک ورنہ کوئی پرواہ نہیں ۔ کسی کی دوئی اُنھیں راوح ت سے موڑ بھی ، کسی کے تعلقات اُنھیں راوح ت کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے حتی کہ جان سے عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے بیوطیرہ اپنائے رکھا کہ اسلام اور اسلامی فرائض ، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دین اسلام کے مطابق عقا کہ اختیار کرنے اور ان پراستقامت ہر دور میں مومنین کی شان بھی جاتی ہواران انداء میں زندہ رہیں گے۔ اس وش کو اپنائے رہیں گے۔ اس وش کو اپنائے رہیں گے۔ اس وش کو اپنائے رہیں گے۔

مگرافسوس کہ جوں جوں قیا مت خریب آرہی ہے۔ شیطان اور شیطان صفت انسان ہمیں راوحق ہے ہٹانے کے لیے ایر ی چوٹی کا زورلگارہے ہیں۔ ہر شیم کا ہر بہاستعال کررہے ہیں۔ پوری دُنیا میں پاؤں پھیلاتے جارہے ہیں اور ہماری پیٹھوں میں پوری قوت سے لا دینیت چاقو اور خجر گھونیتے جارہے ہیں۔ ہمیں ختم کرنے کے لیے ساز شوں میں مصروف ہیں۔ اس لیے آج ہم مملمانوں کو اتفاق واتحاد کرنے کی اشد ضرورت آھے ہم سجی مل کر آپس کی شکر رنجیاں دور کرکے ایک ہوں۔ یہی درس علامہ قبال نظوں میں دیا ہے۔

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخاک کاشغر

-----☆☆☆-----

# شهرت اور تنهائی

حضرت ہرم رحمة الله عليہ كورخصت كرتے وقت فرمايا: آج كے بعد پھر بھى ميرے پاس نہ آنا۔ مجھے شہرت برى معلوم ہوتى ہے تنہائى اچھى گئتى ہے۔ (انطاق المفہوم جلد)

حضرت ہرم رحمة الله عليه برو کي جتبو اور کوشش سے برواطويل سفر سلے کر کے حضرت اوليس قرنی ولائٹوئو سے ملا قات کرنے میں کامیاب ہوئے۔اس سلسلے میں آپ کو بے حد دشوار یوں کا سامنا کرنا پڑا۔کیا خوب کسی نے فر مایا ہے کہ۔

### بمت مردال مددخدا

جولوگ ہمت ہے کام لیتے ہیں۔ پیش آنے والی دشواریوں اور مشکلات سے پریشان نہیں ہوجاتے۔ بلکہ ہمت سے کام لیتے ہوئے تمام حالات کا صبر مخلل سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں حتی کہ کا میاب وکا مران ہوجاتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت ہرم رحمتہ اللہ علیہ کو بھی جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے مشکلات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے قدم آگے ہی آگے ہو تھاتے گئے کی شاعر نے ایسے ہی حالات کے سلسلے میں کہا ہے کہ۔

نہ ڈرمنزل کی دوری سے قدم آگے بڑھا تاجا

## قدم اگے ودھانداجا:

ابواحمداویسی نے عرض کیاہے:

وانگ موج سمندر بن جا قدم اگے ودھاندا جا نير دور کجھ ويکھيں توں قدم اگے ودھاندا ط نہ کر کے نال جھاڑے جھیوے آجا سی منزل نیزے تیرے بس قدم اگے ودھاندا جا سامنے تری منزل ھی نیڑے جيهوا ۋر گيا دوري كولون یا ہور کے مجبوری کولوں رمسی دور اوه منزل کولول تو منزل دی طرف قدم ودهاندا جا نه در منزل دی دوری کولوں تے نہ ای کے مجبوری کولوں قدم اگے ودھاندا ط منزل آجاسين قدمان وچ کامیابی وی کنجی زے کول ہمت تے جرات نال دیموں تول توں قدم آگے ودھاندا جا ونیا ساری چھڈ دے کھے ابو احمد دی گل بنھ لے یلے ہمت نال ہوی لیے لیے راہ دے کنڑے سب دور جانے 💎 بس قدم اگ ودھاندا جا

بہرحال مشکلات سے نبرد آزماہونے کے بعد بالآخر حضرت ہرم رحمۃ الله عليه حضرت اوليں قرنی رحمۃ الله عليہ سے ملاقات كرنے ميں كامياب موئے -اس ملاقات كى قدر تنصيلات اس كتاب ميں يہلے بيان كى جا يكى بيں۔

ملا قات کے اختتام پر حضرت اولیس قر ٹی ڈائٹیا نے فر مایا۔ آج کے بعد پھر بھی میرے پاس نہ آنا۔ کیونکہ مجھے شہرت انگھی مہیں لگتی ۔ بلکہ بری معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ اس کی نسبت تنہائی اچھی لگتی ہے۔ تنہار ہنا پیند کرتا ہوں ۔ کیونکہ تنہائی کے باعث بندہ ہے شارخرابیوں اور گناہوں مے محفوظ رہتا ہے اور شہرت کی وجہ سے بندہ یا دحق سے عافل ہوتا ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ جودم عافل سودم کا فرالہذا غفلت میں مبتلا ہونے کے امکان کی وجہ ہے میں شہرت کواجھا نہیں سمجھتا۔ اسی لیے تنہار ہنا پیند کرتا ہوں۔

## شِھرت کیوںبری معلوم ھوتی ھے:

شہرت اس لیے بری معلوم کے شہرت کی بنایر بندے کا خالق و مالک سے غافل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لوگوں میں شہرت کے باعث بندہ لوگوں میں مشغول ہوتا ہے جوغفلت کا باعث ہے۔ نیز ریا کاری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لہذا غفلت اور ریا کاری میں مبتلا ہوکر بندہ دنیاوآخرت میں نقصان اُٹھا تا ہے۔اس لیے آپشہرت سے دور بھا گتے تھے۔ بلکہ جہاں کہیں شہرت ہوجاتی ۔آپ وہاں سے کوچ کرجاتے تھے تا کہ شہرت سے دور ہوں۔ اس لیے آپ تنہائی اختیار کرتے۔

## ریاکاری او رشهرت:

ریا کاری اورشبرت کے لیے عربی میں لفظ الرِّیآءُ وَالسُّمْعَةُ استعال موسے ہیں۔

ریاء بنا ہےروینۂ ہے جمعنی دیکھناد کھانا۔ریاجمعنی دکھاناسمعۃ بناہے مع ہے جمعنی سُنناسنانا یہاں جمعنی سناناہے۔ اصطلاح بٹریعت میں رہا کی حقیقت یہ ہے کہانسان لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرےاور دکھانا اپنی بڑائی وحق کے لیے ہو باصرفعبادات میں ہے۔اپنی مالداری ،زورنسب کا دکھاوار پانہیں ۔ بلکہ تکبر وغرور ہے یونہی عبادت نہ کرنا مگراس کا اظہار کرناریانہیں بلکہ جھوٹ یا منافقت ہے جیسے کوئی روز ہر کھنہیں مگرلوگوں کے سامنے روز ہ دار بن کرآئے وہ ریا کارنہیں بلکہ جھوٹا ہے یونمی عبادات لوگوں کو دکھاناتعلیم کے لیے بدریانہیں بلکھملی تبلیغ وتعلیم ہے۔اس پرثواب ہے مشاکخ فرماتے ہیں صدیقین کی ریا مریدین کے اخلاص سے بہتر ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے۔ ریا کے بہت درج ہیں ہر درجے کاعلیحد وہم ہے۔ بعض ریا شرک اصغریں بعض حرام بعض ریا مکروہ بعض ثواب مگر جب ریا مطلقا بولی جاتی ہے تواس مے منوع ریام ادہوتی ہے۔خیال رہے کہ ریا ے عبادت ناجائز نہیں ہوجاتی بلکہ نامقبول ہونے کا ندیشہ ہوتا ہے۔اگر ریا کارآخر میں ریاسے تو بہ کریے واس پرریا کی عبادت کی تضاواجب نبیس بلکهاس توبه کی برکت مے گزشته نامقبول ریا کی عبادات بھی قبول ہوجا کیں گی \_مطلقاریا سے خالی ہونا بہت مشکل الديشے عبادات نه چھوڑے بلکه ریا ہے بیخے کی دُعاکرے (مراة شرح مشکوة جلدے صفحہ: ١٢٧)

## لوگوں کو اپنے اعمال سنانے کی مذمت:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وآنَّةُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ أَسَامِعَ خَلَفِهِ وَ خَقَّرَةً وَصَغَّرَةً

(رواه البهتي في شعب الايمان مفكوة شريف باب الرياء والسمعة فصل احديث نمبر ٥٠٨٧)

حضرت عبداللد ابن عمرو رفی فیز سے روایت ہے کہ اُنھوں نے رسول الله ملی فیر ماتے ہوئے سُنا کہ جوایے عمل لوگوں کوئنا ئے تو اللہ اپنی مخلوق کے کانوں کو سنادے گا اور اسے حقیر ذکیل اور جھوٹا کردے گا۔

اس فرمان عالی کے دومطلب ہو سکتے ہیں۔ایک بد کدریا کاری کی عبادات قیامت میں مشہور قو کی جائے گی مراس طرح کہ اس شہرت سے اس کی عزت نہ ہوگی بلکہ ذلت ورسوائی ہوگی ۔مثلاً پکارا جائے گا کہ فلاں ریا کار نے دکھاوے کے لیے اتنی نمازیں پڑھیں اسنے صدقات دیے۔اسنے حج کیے پیخف بڑا خبیث ہے وغیرہ وغیرہ

دوسرے یہ کدونیامیں ریا کارشہرت پسندآ دی کے عیوب شائع ہوجاتے ہیں۔جس سے وہ نیک نام ہونے کے بدنام ہوجاتا ہے۔ یعنی اس کی عبادت تومشہور نہیں ہوتیں۔اس کے خفیہ گنا ہشہور ہوجاتے ہیں۔ (مراة شرح مشکلوة جلد عصفحہ:۱۳۱)

## شھرت سے بچنے کاحکم:

وَعَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً وَّلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتُرَةً فَانُ صَاحِبَهَا سَدَّ ذَ وَقَارِبَ فَارْجُوهُ وَإِنْ أَشِيْرَالِيْهِ بَالْأَصْابِعِ فَكَلَ تَعُدُّ وْ هُ (رَنْ يُرْبِف مِعْلُوة شريف بابارياء والمعدفعل احديث تبرا ٥٠٩)

## شمرت بدنامی اور رسوائی کا سبب:

حضرت ابوتمیمہ سے روایت ہے کہ آپ فر ماتے ہیں کہ میں حضرت صفوان اور ان کے ساتھیوں کے پاس گیا۔ جب کہ حضرت جندب اُنھیں وصیت کررہے تھے۔لوگوں نے کہا کہ کیاتم نے رسول اللّه تَالِیَّا اِسْ کے کھوسُنا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللّٰہ کَالِیَّا فَا کُوارشادفر مانتے ہوئے سُنا ہے۔ جو مُحض اپنی شہرت جاہے گا اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی شہرت کردےگا۔ جو محض مشقت میں ڈالے گا اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر مشقت ڈالے گا۔ اگریں ذیہ ضرب مہد میں نہیں ہوں۔

لوگوں نے عرض کیا: ہمیں وصیت فر مائے۔

آپ نے فرمایا: انسان کی پہلی چیز جو بگرتی ہے وہ اس کا پیٹ ہے تو جوطافت رکھے کہ طیب کے سوا پچھرنہ کھائے وہ ضرور الیا کرے اور جوطافت رکھے کہ اس کے اور جنت کے درمیان مٹھی بھرخون آٹر نہ بنے جے وہ بہائے تو وہ ضروراییا کرے۔ (بخاری شریف مشکوۃ شریف باب الرویاء والسمعہ)

#### فائده:

یعنی جود نیامیں ریا کارشہرت پسند ہوگارب تعالی اے قیامت میں رسواءعام فرمادے گا، یعنی اے شہرت تو دے گا مگر بدنا می کی۔(مرا قشرح مشکلو ق جلد کے سفحہ: ۱۳۷۷)

#### نانده:

اپنے پر مشقت ڈالنے کا مطلب ہے رات بھر نہ سونا ، نکاح نہ کرنا ، اچھا نہ کھانا وغیرہ اور دوسروں پر مشقت ڈالنے کا مطلب ہے نوکروں اور ماتخوں سے بخت بھاری کام لینا۔اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کبوتروں کونشہ وغیرہ دے کر سارا سارا دن گرمیوں کے موسم میں اُڑاتے رہتے ہیں۔جولوگ بیلوں کو دوڑانے کے مقابلے میں آئکھوں میں مرچیں وغیرہ ڈال کرسوئے لوہ کے چھا کر ڈنڈے بیٹر اس اسرا سراکر دوڑاتے ہیں۔ مختلف جانوروں کولڑا کران کا تماشاد کیھتے ہیں۔ جیسے کتوں کی لڑائی ،مرغوں کی لڑائی ،بیٹروں کی لڑائی اسی طرح تانگے پہضرورت سے زیادہ سواریاں بٹھا لینا اور بھر گھوڑے کو کنڈے پیڈنڈ ایرسا برساکر چلانا وغیرہ بیا موراوران جیسے دیگرامور سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بیجانوروں پر ظلم ہے اور ظالم بنا اچھا کام نہیں۔ بلکہ نہایت ہی خیارے والا کام ہے۔خبردار اللہ تعالیٰ ظالموں کے مظالم کوجا نتا ہے ان طلم ہے اور ظالم بنا اچھا کام نہیں۔ بلکہ نہایت ہی خیارے والا کام ہے۔خبردار اللہ تعالیٰ ظالموں کے مظالم کوجا نتا ہے ان

ُ وَلَا تَحْسَبَنَ اللّٰهُ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ لَا إِنَّمَا يُؤَخِّرُ هُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيْهِ اِلْاَبْصَارُ لَامُهُطِعِيْنَ مُقْنِعِيْنَ رُءُ وُسِهِمْ لَايَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَ آءٌ٥ لَا إِر ١٠٠٥ ( الراب ١٦٠ : ٣٣ - ٣٣)

ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام ہے اُنھیں ڈھیل نہیں دے رہا ہے مگرا یسے دن کے لیے جس میں آئھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گئے ۔ بے تحاشا دوڑ نے کلیں گے ۔اپنے سراُٹھائے ہوئے کہ ان کی بلک ان کی طرف لوثتی نہیں اور حضرت ابوہریرہ وظائفیا ہے روایت ہے کہ اُنھوں نے فر مایا کہ نبی کریم کافیا نے ارشاد فر مایا۔ ہر چیز کی ایک خوش ہے اور ہرخوشی کی ایک کمزوری ہے ۔ تو اگر خوس والا درست رہے اور قریب رہے تو اس کی کامیا بی کی اُمید کرواور اگر اس کی طرف انگلیوں سے اشار نے کیے جا کیں تو اسے کچھ کنتی میں نہ لاؤ۔

#### فائده :

اگر کوئی شخص زیادہ عبادت کی دجہ سے لوگوں میں مشہور ہوجائے کہ ہر طرف سے لوگ اس کی طرف اشارہ کریں کہ بیصاحب بڑے عبادت گزار، شب بیدار ہیں اسے دھیان میں نہ لاؤ۔ کہا پسے لوگ پکھے ہوتے نہیں اگر ہوتے ہیں تو پکھ رہتے نہیں۔ ان میں ریا تکبر پیدا ہوجانے کا خطرہ ہے۔ (مراۃ شرح مشکلوۃ جلدے صفحہ ۱۳۵)

## شھرت انسان کے شر کے لیے کافی :

وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ فِي دِيْنٍ أَوْ دُنْيَا إِلَّا مَنْ عَصِمَهُ اللهُ \_

(رواه البهتي في شعب الايمان معكلوة شريف باب الرياء والسمعه فصل مديث نمبر ٢٠٩١)

حضرت انس طالفیوُ نبی کریم رؤف الرحیم سے مروہی ہیں کہ فر مایا انسان کے شرکے لیے یہ کافی ہے کہ اس کی طرف دین یاد نیامیں انگلیوں سے اشارہ کیا جاوے سواءاس کے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

### فائده ١:

دین کمالات، دولت بھن مطاقت میں یوں ہی دینی کمالات علم ،عبادت، ریاضت جومشہور ہوناعوام کے لیے خطرناک ہے کہاس سے عموماً دل میں غرور تکبر پیدا ہوجاتے ہیں۔اس سے گمنا می اچھی چیز ہے۔ (مراۃ شرح مشکلوۃ جلد کے صفحہ: ۱۳۷۱)

#### نانده ۲:

ای کے حضرت اولیں قرنی والیونی کا ساری زندگی یہی وطیرہ رہا کہ آپ ہمیشہ شہرت سے کوسوں دور بھا گئے رہے۔ بلکہ ساری زندگی کمنا می کی حالت میں گزاردی۔ جہاں محسوں کرتے کہ اب شہرت ہوگئی ہے لوگوں کوعلم ہوگیا ہے تو آپ وہاں سے کی اور علاقے میں چلے جاتے ۔ اکثر اولیائے کرام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ مثلاً حضرت بابا فریدالدین مسعود گئے شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ ای وجہ سے علاقہ جات بدلتے رہے۔ اپنے علاقے سے ہوتے اس وجہ سے علاقہ جات بدلتے رہے۔ اپنے علاقے سے ملانان ملتان سے دبلی ، اس طرح مختلف علاقہ جات ہوئے اس علاقہ میں تشریف کے علاقہ میں ۔ بابا فریدالدین فلخ مشررحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کے متعلق تفصیلات جانے کے لیے الفقیر القادری کی تصنیف لطیف حیات الفرید کا مطالعہ سے جہترین شرح ہماری تصنیف لطیف فیضان الفرید کے جہترین اور تحقیق انداز میں کھی گئی ہا ور آپ کے نام منسوب کلام کی بہترین شرح ہماری تصنیف لطیف فیضان الفرید کا مطالعہ سے جسے ۔ نہترین اور تحقیق انداز میں کھی گئی ہا ور آپ کے نام منسوب کلام کی بہترین شرح ہماری تصنیف لطیف فیضان الفرید کے موٹ سے مراد حضرت موٹ کلیم اللہ مراد نہیں ہیں۔ (الفقیر القادری ابوا حمد غلام حسن اولی کی کیمون سے مراد حضرت موٹ کلیم اللہ مراد نہیں ہیں۔ (الفقیر القادری ابوا حمد غلام حسن اولیں)

(٤) بنده د نيوى بحول بعليون كاشكار نبيس موتا\_

(٨) مرادِ حقق كى بجائے غير حقيقى مراديں ترك كرنے ميں آسانى رہتى ہے۔

(٩) نفس ظاہری اسباب کہ جن کا خوگر ہوتا ہے۔ان سے بعلقی آسان ہوجاتی ہے۔

(١٠) خيالات كى يكسوئى حاصل ہوتى ہے۔

(۱۱) باطنی صفائی حاصل ہوتی ہے۔

(۱۲) دنیوی مسائل کے باعث پریشانی لاحت نہیں ہوتی وغیرہ۔

\_\_\_\_☆☆☆\_\_\_\_

# قليل سي د نيا پرراضي

ایک شخص نے آپ سے دُعا کرنے کے لیے عرض کیا تو فر مایا: جب تک تو زندہ ہے۔اللہ تعالی تجھے اپنی حفظ وامان میں رکھے ،قلیل کی دنیا پر تجھے راضی ہونے کی تو فیق دے اور تجھے جو پچھے عطافر مائے ۔اس پر تجھے شکر کرنے والوں میں کردے ۔ (برکات روحانی اُردور جمہ طبقات امام شعرانی صفحہ: ۹۳)

#### فانده:

بظاہر بیدعائیکلمات بھی ہیں۔ مگراس میں نصیحت بھی ہے کہ ارے میاں جب تک تو زندہ رہ تیرے لیے دُ عا گوہوں کہ اللہ
تعالیٰ تجھے اپنی حفظ وامان میں رکھے۔ دنیوی تکالیف اور مصائب وآلام سے بچائے۔ ایسے راستے سے بچنے کی تو فیق عطا
فرمائے۔ جو تیرے لیے مصائب وآلام اور تکالیف میں مبتلا ہونے کا سبب ہنا اور بیر تفاطت دنیاوآ خرت ہر لحاظ ہے ہو۔ اللہ
تعالیٰ تجھے کرداروگفتار، دنیاوآ خرت، جسمانی وروحانی ہر لحاظ سے حفظ وامان میں رکھے۔ مگر دُ عاکے ساتھ ساتھ ممل بھی ایسا
اختیار کرنا چاہیے۔ جو حفظ وامان کا سبب ہو بیٹیں کہ زبان پیدعائیکلمات ہوں اور عمل ان کلمات کو جھٹلار ہا ہو۔

#### عانده:

یادر کھے بزرگوں ہے دُعا کیں کروانا کوئی براکا منہیں بلکہ ایسامقدی عمل ہے کہ جس کی ترغیب مدنی تاجداراحمر مختار تا النظام نے کہ جس کی ترغیب مدنی تاجداراحمر مختار تا النظام کے دے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کودی تم میں ہے جواولیں ہے ملا قات کرے دھزت عمر فاروق والنظام بھی پہنچائے اور پیغام بھی دے کہ میری اُمت کی بخت ہے دُعا کرے۔ پھر صحابہ کرام میں ہے حضرت عمر فاروق والنظام بھی پہنچایا اور پیغام بھی پہنچایا ہوں حضرت اولین قرنی والنظام بھی پہنچایا اور پیغام بھی پہنچایا ہوں میں معنوی سوچا جو بعض ذہنوں کی پیداوار ہے کہ اللہ ہماری نہیں سُنٹا کہ ہم اولین قرنی والنظام کے اللہ ہماری نہیں سُنٹا کہ ہم اولین قرنی والنظام کے اللہ ہماری نہیں سُنٹا کہ ہم اولین قرنی والنظام کے اللہ ہماری اللہ ہماری نہیں سفر کے سے شارمصائب وآلام کا مردانہ وار مقابلہ مصائب وآلام ہم مردانہ وار دیا ہما وار ہم دانہ وار دیا ہماری کے بیٹا بیت کردیا کہ برزگوں کی زیارت کرنے اور بزرگوں ہے دُعا کروانا دُعادَاں کی قبولیت کا سب ہے۔ نیز یہ معمولی

ان کے داوں میں کھے سکت نہ ہوگی (ترجمہ کنزالا یمان شریف)

## قیامت کے دن ظالموں کا مُھلت طلب کرنا :

قیامت کے دن ظالموں کو جب حقیقت حال کاعلم ہوگا تو مہلت طلب کریں گے

وَٱنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاٰتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَاۤ اَخِوْنَاۤ اِلَّى اَجَلِ قَرِيْبٍ لانُجِبْ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۖ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْۤ اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَالَكُمْ مِّنْ زَوَالِ٥ُ (بَارِ ٣١ الورة ابراتيم: ٣٣)

اورلوگوں کواس دن سے ڈراؤ جب ان پرعذاب آئے گاتو ظالم کہیں گے۔ابے ہمارے رب تھوڑی دیر ہمیں مہلت دے کہ ہم تیرابلانا مانیں اور رسولوں کی غلامی کریں تو کیاتم پہلے تھے کہ ہمیں دنیا ہے کہیں ہٹ کرجانا نہیں ( کنزالا بمان شریف)

#### خلاصه

بہر حال ایسی ہی شہرت کی بے شارخرابیاں ہیں جن کی وجہ سے حضرت اولیں قرنی و الفیاد شہرت سے کوسول دور بھا گتے اور تنہائی کو پیند فر ماتے تھے کیونکہ تنہائی کے بے شارفوائد ہیں ۔اولیائے کرام نے تنہائی کیوں اختیار کی ۔اس سوال کا جواب دیتے ہوئے شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہرور دی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ۔

اگرکوئی کیے کہ عابدوں اور زاہدوں نے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار کیا اور اجتماعی زندگی سے ان کے گریز کا کیا سبب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اُنھوں نے اس تنہائی کوآفات ہے محفوظ رہنے کے لیے اختیار کیا کہ اجتماع میں آفتوں کا سامنا ہے، الن کے نقوش خواہشوں میں گرفتار ہوکران چیزوں پر خور کرنے لگتے ہیں جوان کا مقصود اصلی نہیں ہیں۔ اس صورت میں ان کو تنہائی الا عزلت نشینی میں سلامتی نظر آئی۔ (عوارف المعارف اُردور جمہ صفحہ: ۲۵۰)

صوفیائے کرام (رحمۃ اللہ علیم ) نے خلوت نشینی اورعز لت گزینی کومض اپنے دین کی حفاظت، احوال نفس کی جیتو اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت بجالانے کے لیے اختیار کیا تنہائی کے بے شارفوائد ہیں۔ جن میں سے چند پیش کرنے کی سعادت حاصل کرر ہاہوں۔

- (۱) الله تعالى كى عبادت كرتے ہوئے دوسر بوگ پریشانی كاسب نبیس بنتے۔
  - (٢) دوسر عدمشاغل الله تعالى كى عبادت كرفي مين حارج نبيل بوت-
    - (m) مقصوداصلی حاصل کرنے میں آسانی رہتی ہے۔
    - (٣) وروق كسواتمام اذكار بندكرن مين كامياني موتى بـ
      - (۵) رجمان صرف حق تعالى كى طرف رہتا ہے۔
  - (٢) دنیااورد نیوی غیرضروری اسباب کوترک کرنا آسان بوجاتا ہے۔

اور مال کی کمی کونالینند کرتا ہے۔ حالا تک مال کی تمی حساب کوم کرد ہے گی۔

## نبی کریم ایکا کی محبت اور فقیری:

حضرت عبداللدابن مغل سے روایت اُنھوں نے بیان فر مایا کہ ایک شخص نے نبی کریم ٹالٹیڈا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکرعرض کیا: اِنْٹی اُحِبِّكَ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔

وَقَالَ أَنْظُوهُ مَا تَقُولُ فَي كريم تَالَيْكُم فِي ارشادفر ماياسوج ليم كيا كت بو؟

فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَا حِبُّكَ فَلَكَ مَرَّاتٍ لِي تين بارعرض كيا كرالله كفتم مين آب عجت كرتا بول-

قَالَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَاعِدٌ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا فَالْفَقْرُ ٱسْرَعُ اللَّىٰ مَنْ يُوحِبُّنِي مِنَ

السَّيْلِ إلى مُنتَهَاهُ (رواه الرندى طندا صديث غريب مكلوة شريف باب فضل الفقر فصل احديث نبر ٥٠٢٠)

نی کریم تافیق نے ارشادفر مایا اگرتو سچاہے تو کیل کانے سے فقیری کے لیے تیار ہوجا یقینا فقیری مجھے محبت کرنے

والے کی طرف تیز دوڑتی ہے بمقابلہ سیلاب کے اپنی انتہا کی طرف۔

## نقر پر راضی رہنے اور صبر کرنے کا اجر:

حضرت عبدالرحمٰن بیان فرماتے ہیں کہ تین صحف حضرت عبداللہ ابن عمر و دلائتیٰ کے پاس آئے میں ان کے پاس تھا اُٹھوں فے عرض کیاا ہے ابو محداللہ کی تنم اہم کمی چز پر قدرت نہیں رکھتے۔ نہ خرچہ پرنہ گھوڑے پراور نہ سامان پرتو آپ نے ان سے فرمایا۔ تم عاری حالت کا ذکر بادشاہ سے چاہوتو ہم اس پھر آنا ہم تم کو وہ دیں گے۔ جواللہ نے تم عارے لیے میسر فرمایا: اگر چاہوتو ہم تم عاری حالت کا ذکر بادشاہ سے کردیں گے۔ اگر چاہوتو صبر کرو کیونکہ میں نبی کریم کا ٹیٹی کو فرماتے سُنا کہ قیامت کے دن مہا جرفقراء جنت میں امیروں سے چالیس سال پہلے پہنچیں گے تو وہ بولے کہ ہم صبر کریں گے پھونہ مانگیں گے۔ (مسلم شریف منطق قشریف باب فضل الفقراء)

## فائده :

معلوم ہوا کہ جو لیل می دنیا پر راضی ہو گیا۔اللہ تعالیٰ اے اجرعظم سے نوازے گا اور دولت مندوں سے کانی عرصہ پہلے ہت میں پہنچائے گا۔

## قلیل دنیا په راضی رهنے والے فقراء کے لیے خوشخبری:

حضرت عبداللہ بن عمرور والفی فیز فرماتے ہیں کہ اس حالت میں کہ میں مجد میں بیٹھا ہوا تھا اور مہاجر این فقراء ایک حلقہ بس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا تک رسول اللہ فائٹی آشریف لائے تو حضور ان کی طرف ہی بیٹھے۔ ہیں بھی انھیں کی طرف اُٹھ گیا تو تبی کریم فائٹی نے ارشاد فر مایا فقراء مہاجرین اس کی خوثی منا کیں جوان کے چہروں کو کھلا دے کدوہ جنت میں امیروں سے جالیس سال پہلے جا کیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے رنگ دیکھے چمک سے کھل گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرور ڈاٹھی بیان فرماتے ہیں کہ کی کہ میں نے آرزو کی کہ میں ان کے ساتھ یا ان میں سے ہوجاؤں۔ (دار می شریف۔ مشکل ق شریف) کا منیں بلکہ بردا بہترین اور شاندار عمل ہے۔ دنیاو آخرت کے سنورنے کا سبب ہے۔

## قلیل سی دُنیا په راضی:

## قلیل سی دُنیا په راضی هونے کے فواند:

قلیل ی دنیا پدراننی مونے کے بے تارفوائد میں بینر پیش خدمت میں۔

## (١)الله تعالىٰ كى محبت كاحصول:

جے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کودنیا ہے بچالیتا ہے۔ دیریں برد فرد سرور میں جود میں اللہ بیتان کیا ہو برد ہر رہ

وَعَنْ قَتَادَةَ بُنِ النَّعْمَانِ آنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آحَبَّ الله عَبْدًا آحَمَّاهُ الدُّنْيَا كَمَايَظِلُّ آحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيْمَهُ الْمَآءَ -

## (رواه احمد والترندى مفكلوة شريف باب فضل الفقراء فصل احديث نمبر ١٥٠١٨)

حضرت قادہ والنفیز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تا اللہ تا ارشاد فرمایا۔ جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اے دنیا ہے بچالیتا ہے۔ جیسے تم میں ہے کوئی اپنے بیار کو پانی سے بچاتا ہے۔

#### : 024

اں طرح کہاں کے دل کودنیا کی محبت اورغفلت ہے محفوظ رکھتا ہے۔اگر چہلا کھوں روپید کا مالک ہومگر حق تعالی سے عافل نہ ہو۔بہر حال اللہ تعالیٰ جس ہے محبت کرتا ہے اس کے دل تک دنیا کی محبت چینچنے نہیں ویتا۔ بلکہ دنیا کی محبت سے اس کے دل کو محفوظ رکھتا ہے۔

## مال کی کمی حساب میں کمی کا سبب:

مال كم ہوگا تو آخرت ميں حساب بھی كم ہوگا۔

وَعَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ أَنَّ النَّبِيِّي عَلَيْكِ:

قَالَ اِثْنَتَانِ يَكُرَ هُهُمَا ابْنُ ادَمَ يَكُرَهُ الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكُرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ اَقَلُّ لِلجِسَابِ.

(رواه احمد مقلوة شريف باب نصل الفقراء فعل احديث نمبر ١٩٠١٩)

# الله تھوڑیے عمل سے راضی ھوگا:

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَنْ رَضِىَ مِنَ اللَّهِ بِالْيَسِيْرِ مِنَ الرِّزُقِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الْعَمَلِ (مَثَلُوة شريف)

حصرت علی المرتضی شیر خداخی تنین ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تا تا ایشا نظام مایا جواللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا۔

# حلال روزی حاصل ہونے کا سبب:

وَعَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ جَآءَ اَواحْتَاجَ فَكُتَمَةُ النَّاسَ كَانَ حَقَّاً عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ اَنْ يَّرُزُقَةً رِزْقَ سَنَةٍ مِّنْ حَلَالٍ ٥ (مَكُلُوة شريف بإبْ نَعْلَ الْفَتْرَافِعُلُ مَعْدَ مِعْمُبُر٥٠٣٠)

# جنت کے عام باشندیے فقراء:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فِي النَّهِ فَرَأَيْتُ اكْفَرَ آهَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّادِ فَرَأَيْتُ اكْفَرَ آهُلِهَا النِّسَآءِ وَبَارَى شِيفِ مِمْ اللهِ مِمْ اللهِ النِّسَآءِ (بَخَارَى شِيفِ مِمْ اللهِ مِمْ اللهِ اللهُ الل

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول الله طَافِیْمُ نے ارشاد فر مایا میں نے جنت میں جھا نکا تو وہاں کے اکثر باشند نے فقراء دیکھے اور میں نے دوزخ میں جھا نکا تو وہاں کے اکثر باشندے عورتیں دیکھیں۔

سنتِ حبیب کریا گافی الله الله و نیاپراضی رہنامدنی تاجدار مخار تا گافی کا کست مبارکہ ہے بلکہ اکثر انبیاء کرام کی سنت ہے۔ وَعَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ مَاشَبِعَ اللهُ مُحَمَّدٍ مِّنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعِيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ لَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بخاری شریف ملم شریف محکوق شریف) حضرت عائد صدیقہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ صنور کی آل مسلسل دودن جو کی روثی سے سرنہ ہوئے تی کہ رسول اللہ تا فی کی اوفات ہوگئی۔

#### زيد فوائد:

مال دمتاع کی کمی کے بے شارفوا کد ہیں۔ چند مزید فوا کد مختصر طور پر ملاحظہ فرمائیے۔ (۱) جن لوگوں کو وُنیا کا مال دمتاع قلیل میسر آتا ہے اورو ہاس پیجھی راضی ہوں تو اُنھیں اللہ تعالیٰ پیرکامل تو کل نصیب ہوتا ہے۔

(۲) زیادہ لالی ان میں پیدائمیں ہوتا بلکہ ایس گندی صفات ہے وہ نی جاتے ہیں کیونکہ ان کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ چوری ڈاکہ زنی، ہے ایمانی، رشوت اور سودوغیرہ برائیوں سے نی جاتا ہے۔

- (٣) اس كے وجود سے اللہ تعالیٰ حرص وہوس سے نجابت عطافر ما تا ہے۔
  - (۴) اکثر گناموں کی دلدل سے بچار ہتا ہے۔
- (a) میدان حشر میں بیا کرام حاصل ہوگا کہ عرصہ دراز قبل ہی بہشت میں بھیج دیا جائے گا۔
  - (١) اوليائے كرام كا بھى يمي دستور ہے۔
  - (٤) رص وہوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔
    - (۸) اسراف کی نوبت ہی نہیں آتی۔
  - (۹) حق تعالی کی یاد ہے ایساانسان کم ہی غافل ہوتا ہے۔
  - (۱۰) حق تعالی کی رضاید راضی رہتا ہے۔ (تلک عشره کامله).

# شکر کرنے والوں میں کردیے:

آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطافر مائے اس پر مجھے شکر کرنے والوں میں کردے۔

فائدہ: لیعنی اگر اللہ تعالی تجھے قلیل مال متاع عطافر مائے تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالی کاشکر اداکرے کہ قلیل حساب کتاب ہوگا۔
تھوڑے مسائل کا شکار ہوگا۔ تیرے لیے یہی بہتر تھاای لیے اللہ تعالی کاشکر اداکر کہ اس نے اپنی قدرت کا ملہ سے تجھے اتنا
پچھ عطافر مایا جو تیرے لیے مفید تھاتھوڑے مال پہ بھی اللہ تعالی کاشکر اداکرے گا تو اللہ تعالی تجھے مزید اپنی نواز شات سے
نوازے گا اور زیادہ پچھ عطافر مائے گا۔ تو پھر بھی وحد لاشریک کاشکر کرنے والوں میں تجھے کردے کیونکہ شکریداداکرنے سے
نوازے گا اور زیادہ بچھ عطافر مائے گا۔ تو پھر بھی وحد لاشریک کاشکر کرنے والوں میں تجھے کردے کیونکہ شکریداداکرنے سے
نوازے گا اور زیادہ بوتا ہے۔ اللہ تعالی سے مزید عنایات کے حصول کا سبب ہے۔

# شکر ادا کرنے سے عطاوں میں اضافہ:

قرآن مجيد ميں ہے كه:

وَإِذْ تَا ذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ٥

(بارو ۱۳ مورة ايراتيم: ٤)

ادر یاد کرو جب جمعارے رب نے سنادیا کہ اگراحیان مانو (شکر کرو) گے تو میں شمصیں اور (زیادہ) عطا کروں اور اگر ناشکری کروتو میراعذاب بخت ہے۔

#### الده:

اس آیت ہے معلوم ہوا کشکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے شکر کی اصل میہ ہے کہ آدمی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرنے اور حقیقت شکر میہ ہے کہ نعم کی نعمت کا اس کی عظمت کے ساتھ اعتراف کرے اور نفس کو اس کا خوگر بنائے یہاں ایک بار کی ہے رے اور ناتے کوملائے (صلدرحی کرے) جب وہ پیٹھ پھیر کر چلاتو آپ نے فرمایا اگر بیان باتوں پر چلا۔ جن کا حکم کیا گیایا میں نے جن کا حکم کیا گیایا میں نے جن کا حکم کیا تو جنت میں جائے گا۔ (مسلم شریف کتاب الایمان)

# اركان اسلام:

عَنْ عَبْدُ اللّهَ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ لُاسُلَامُ عَنْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلواةِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَآوِاللهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلواةِ وَالنّاءَ والزَّكُواةِ وَحَجّ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ -

# (مسلم شريف كتاب الايمان جلداول بخارى شريف، مفكوة شريف، كتاب الايمان حديث نبرا)

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ تا اللہ ارشاد فر مایا اسلام پانچ چیز وں پر بنایا گیا ہے ایک تو گواہی دینا اس بات کی کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا خدا کے اور حضرت محمد ٹاٹھٹے اس کے بندے ہیں اور اس کے بھیج موئے رسول ہیں اور دوسر نے نماز قائم کرنا تیسر نے کو قدینا چو تھے تج کرنا خانہ کعبہ کاپانچویں رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔

# حديث شريف:

إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِي عَلَىٰ خَمْسَةٍ شَهَادَةً أَنْ لَآ إِللَهُ إِلَّهُ وَإِقَامِ الصَّلُواةِ وَإِيْتَآءِ
الزَّكُواةِ وَصِيامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ (مسلم شريف تاب الايمان)
اسلام كے پائج ستون بين ايك تو گوائى ديناس بات كى كوئى معبود برحق نبين سوائے خدا كے ، دوسرے نماز قائم
كرنا يتسرے ذكوة اداكرنا، چو تقے دمضان المبارك كے دوزے دكھنا - پانچوين خاند كعبركا فح كرنا -

# ہمارے رب کا وعدہ سچا ہوگا

حضرت اولیں قرنی ڈالٹنئے نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے ہمارے رب کا وعدہ پوراہوگا۔

بطلب:

ہمارارب جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی وعدہ خلافی کرتا ہے اس نے جوبھی وعدہ فرمایا ہے وہ پورا ہوگا۔

وہ یہ کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے نصل وکرم واحسان کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے شکر میں مشغول ہوتا ہے اس نے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے بیہ مقام بہت ہرتر ہے اور اس سے اعلیٰ مقام بیہ ہے کہ منعم کی محبت یہاں تک غالب ہو کہ قلب کو نعمتوں کی طرف التفات باقی نہ رہے۔ بیہ مقام صدیقوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں شکر کی تو فیق عطافر مائے۔ (تفییر خز ائن العرفان)

# ہمارےرب کا وعدہ بوراہوگا

حضرت ابن حیان کوفر مایا که الله کے سوا کوئی معبود نہیں ۔الله پاک ہے بے شک جمارے رب کا وعدہ پورا ہوگا (انطاق المفہوم ترجمہا حیاءالعلوم جلد ۳۸ صفحہ: ۳۸۰)

#### لااله الاالله:

حضرت ابن حیان رحمة الله علیه کوحضرت اولیس قرنی و الله الله تعالی کے سواکوئی معبود نہیں یعنی الله تعالی سب مرا ہے۔ ای نے ساری کا کنات اور مخلوق کو تخلیق فرمایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ صرف الله تعالی کی عبادت کی جائے شاق میں اور کو معبود تسلیم کیا جائے معبود تو اسے تسلیم کیا جائے جو واقعی معبود ہو۔ جب الله تعالی کے سواکوئی معبود ہی نہیں تو پھر کسی اور کو معبود تسلیم کر کے سیچے عقائد میں جھوٹے عقائد کو کیوں ملایا جائے آخرت میں تو سیچے عقائد اور سیچے اعمال کی قدر ہوئی ہے۔ اس لیے سیچے عقائد اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور سیجاعقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں قرآن مجید میں فرمان ربانی ہے۔

(١) اَللّٰه 'لَآاِلة إِلَّا هُوَ لا الْحَيُّ الْقَيَّوْمُ ٥ (پاره ٣ آل عران ٢٠)

الله ہے جس ئے سواکوئی ہو جانبیں۔آپ زندہ اوروں کا قائم رکھنے والا ( کنز الایمان شریف)

(٢) فَالْمِنُوْ ا بِاللَّهِ وَرَسُلِهِ ٥ وَلَا تَقُولُوْ ثَلْثَةٌ طَ اِنْتَهُوْ ا خَيْرًا لَّكُمْ طَ اِنَّمَا اللَّهُ اللهُ وَلاَ قَوْلُونُ ثَلْثَةٌ طَ اِنْتَهُوْ ا خَيْرًا لَكُمْ طَ اِنَّمَا اللَّهُ اللهُ وَلاَ قَالِمُ اللهُ ا

التداوراس کے رسولوں پرایمان لا وَاور تین نہ کہو باز رہو۔اپنے بھلے کواللہ تو ایک ہی خدا ہے۔

(٣) وَإِلْهَكُمْ إِلَهُ وَّاحِدٌ عَ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرِّحِيْمِ ٥ (سورة البقره: ١٧٣ المارة)

#### حديث شريف:

ڈروالوں کے لیے وعدہ:

مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ عَنَجُونَ مِنْ تَحْتِهَا الْإِنْهُورُ أَكُلُهَا دَآئِمٌ وَظُلُّهَا تِلْكَ عُفْبِي الْكَلْهَا وَآئِمٌ وَظُلُّهَا تِلْكَ عُفْبِي اللَّهُ وَعُلْبَى الْكَلْهِ وَيْنَ النَّارُ ( إِلَاهُ الرَّعَد: ٣٥) وَظُلُّهَا تِلْكَ عُفْبِي النَّذَ وَالول عَلَيْ اللَّهُ وَعُفْبَي الْكَلْهِ وِيْنَ النَّارُ ( (إِلَاهُ الرَعَد: ٣٥) احوال اس جنت كاكرؤروالول كے ليے جس كاوعدہ ہاں كے نيچنهريں بهتى بيں اور اس كے ميوے بميشاور اس كامايدروالول كاتو يا نجام ہول كانجام آگ (كنز الا يمان)

#### فائده :

الله كاوعده سيا باوراس كاوعده يورا بوگا-

اسحاق رحمة الله عليه نے کہا مجھ ہے ہنے یہ بن دو مان نے اس نے عروہ بن الزبیر ہے اوراُ نھوں نے (اُم المومنین) عائشہ رضی الله عنہا کی روایت ہے یہ بیان کیا کہ رسول الله تَالِیمُ کے فر مان کے مطابق (جب کفار) مقتولوں (کی لاشوں) کوگڑھے میں ڈ ال دیا گیا۔ بجز امیہ بن خلف کے ،اس کی لاش زرہ میں پھول گئ تھی۔ جب اے اُٹھانے گئے تو اس کا جوڑ جوڑ الگ ہوگیا۔ چنا نچہ اے اس عالیہ علیہ تھوڑ دیا گیا اور اُوپر ہے مٹی پھر ڈ ال کر لاش چھپادی۔ ڈ ال چکنے کے بعدرسول الله تُلائِیُنِ نے کھڑے ہوکر فر مایا (سیرت ابن ہشام)

# مشرکین کی لاشوں کو مدنی تاجدار تاثیر کا خطاب:

يَااَهُلَ الْقَلِيْبِ هَلُ وَجَدُتُهُم مَا وَعَدَكُمْ رَبَّكُمْ حَقًّا ۚ فَاِنِّىٰ قَدُ وَجَدُتُ مَاوَعَدَنِی رَبِّیْ حَقًّا

(اَ \_ گُڑھے والو اِتمھارے پروردگار جو بچھتم ہے وعدہ کیا تھا۔ کیاتم نے اسے بچاپایا؟ مجھ سے تو میرے پروردگار نے جو بچھ وعدہ فرمایا تھا بے شبہ میں ن اسے بچاپایا۔

ام المؤمنين نے كہا آپ كے اصحاب نے عرض كيايار سول الله! كيا آپ ميرے موؤں سے گفتگو فرماتے ہيں آپ نے

ر مایا:

# لَقَدُ عَلِمُوْ اآنَّ مَاوَعَدَهُمْ رَبُّهُمْ حَقَّ

ان لوگوں نے (اب) جان لیا ہے کہان کے پروردگار نے جو پچھان سے وعدہ فر مایاوہ سچا ہے۔ اُمَّ المومنین نے کہا کہلوگ کہتے ہیں آپ نے بیالفاظ فر مائے۔

لَقَدْسَمِعُوا مَاقُلْتُ لَهُمُ

"بے شک ان لوگوں نے جان لیا" فر مایا تھا۔

ابن اسحاق نے کہا: مجھے حمید الطّویل نے انس بن مالک کی روایت سُنائی کہ اصحاب نے رسول اللّٰه تَا اللّٰهِ اللّٰهِ

قرآن مجيد ميں ہے كه:

وَكُوْ أَنَّ قُوْ النَّا سُيّرَت بِهِ الْجِبَالُ آوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ آوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتِي 6 بَلُ

لِللهِ الْا مُوْ جَمِيْعًا فَكُمْ يَايْنُسِ الَّذِيْنَ الْمَنْوْآانُ لَّويَشَآءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا فَوَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَوُوْا تَصِيْبُهُمْ بَمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ آوُتَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ فَرَا حَمِيْعُهُمْ بَمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ آوُتَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ فَرَا حَمْدُ اللهِ فَا إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادُ (پاره ١٣-سورة الرعد ١٣) فَارِ هِمْ حَتَّى يَاتِي وَعَدُ اللهِ فَإِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادُ (پاره ١٣-سورة الرعد ١٣) اورا كُولُ الياقر آن آتا جس سے بہارئل جاتے ۔ ياز بين بهت جاتى يائر دے باتيں كرتے ۔ جب بھى يكافر نه مانے - سبكام الله بى كافر الله عن الله على الله عند الله عن الله عند الله عند الله عند الله عند الله عنه الله على الله على الله عنه كافر الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه كافر الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه كافر الله عنه الله عنه كُولُولُ الله عنه الله عنه كُولُولُ الله الله عنه كُولُولُ الله الله عنه كُولُولُ الله كُلُولُ الله كُلُولُولُ الله كُلُولُ الله كُلُول

# کفار کو کچھ دنوں کی ڈھیل:

وَلَقَدِ اسْتُهُزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَآمُلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ قف فَكَيْف كَانَ عِقَابِ٥(سورةرعد: ١٣٥) فَكَيْف كَانَ عِقَابِ٥ (سورةرعد: ١٣٥)

ادر بے شک تم سے اگلے رسولوں سے بھی ہنسی کی گئی تو میں نے کافروں کو پچھے دنوں ڈھیل دی۔ پھر اُنھیں پکڑا تو میرا عذاب کیسا تھا۔

اَفَمَنُ هُو قَائَمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ م بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوْ اللهِ شُرَكَاءَ فَلُ سَمَّوْهُمُ لَا أَفُمَنُ هُو قَائَمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ م بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوْ اللهِ شُرَكَاءَ فَلُ سَمَّوْهُمُ أَمُ اللهُ نَعَلَمُ فِي الْآارُضِ آمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقُولِ لِلهِ اللهِ ثَكَا وَكُنْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْ المَّامُ فَمَالَةٌ مَنْ هَا دِهِ (٣٣)

تو کہاوہ ہر جان پراس کے اعمال کی تگہداشت رکھتا ہے اور وہ اللہ کے شریکے تھہراتے ہیں تم فر ماؤان کا نام تو لویا اے وہ بتائے ہو۔ جواس کے علم میں ساری زمین میں نہیں یا یوں ہی اوپری بات بلکہ کا فروں کی نگاہ میں ان کا فریب اچھا ہے اور راہ سے روکے گئے اور جے اللہ گمراہ کرے۔اے کوئی ہدایت کرنے والانہیں۔

لَهُمْ عَذَاتٌ فِي الْحَيلُوقِ اللَّهُ نُيَا وَلَعَذَابُ الْاحِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَالَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقِ (٣٣) أُخْيِس دنياكے جيتے جی عذاب ہوگا اور بے شک آخرت كاعذاب تخت ہے اور اُخْيس اللہ سے بچائے والا كوئى نہيں (كنزالا بمان)

درمیان حصے میں بیفر ماتے سُنا۔

يَااَهُلَ الْقَلِيْبِ يَاعُتُبَةُ بُنُ رَبِيْعَةَ وَيَاشَيْبَةَ آبْنَ رَبِيْعَةَ وَيَا الْمُيَّةَ بُنَ خَلَفٍ وَيَااَبَا جَهُلٍ بُنِ هِشَامٍ فَعَدَّدَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِيَ الْقَلِيْبِ هَلْ وَجَدْتُمْ مَاوَعَدَكُمْ رَبَّكُمْ حَقًا فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ وَعَدَنِيْ رَبَّيْ حَقًا اللهِ عَلَى الْعَلِيْبِ هَلْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِيْ رَبَّيْ حَقًا اللهِ عَلَى الْقَلِيْبِ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَنِيْ رَبَّيْ حَقًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

اے گڑھے والو!اے عتبہ بن رہیداوراے شبیر بیداوراے امیہ بن خلف اورابوجہل بن ہشام اور جتنے اس گڑھے میں تھے۔ان (سب) کے نام شارفر مائے تمھارے پرورد گارنے جوتم سے وعدہ کیا تھا کیاتم نے اسے چاپالیا؟ مجھ سے تو میرے پرورد گارنے جو کچھ وعدہ فرمایا تھاوہ میں نے اسے پچاپایا۔

مسلمانوں نے کہا: یارسول اللہ! کیا آپ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جوہز گئے؟ تا فیل

مَاأَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُونَ أَنْ يُجِيبُونِني

مِن بَو بِهُ كَهُ بَرَابُهُول ،استم ان سازیاده سُننے والنہیں ،لین وہ اوگ جھے جواب دیے کی قدرت نہیں رکھتے۔
ابن اسحاق نے کہا: مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کدرسول الله تُلَاثُونِ نے اس روز جو پھوٹر مایا وہ یہ تقا
یکا اَهْلَ الْقَلِیْبِ بِنُسَ عَشِیْرَةٌ النّبِی کُنتُم نُبِیّکُم کُذّ بُتُمُونِی وَصَدَّقَنِی النّاسُ وَ
انْحُرَجْتُمُونِیْوَ اُوَا نِنی النّاسُ وَقَاتَلْتُمُونِی وَنَصَرَ نِی النّاسُ هَلُ وَجَدَ تُنّمُ مَا
وَعَدَکُمُ رَبُکُمُ حَقّاً

اے گڑھے والو ! تم اپنے نبی کے لیے اس کی قوم کے بُرے لوگ تھے، تم نے جھے جھٹلایا دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی اور قوم نے جھے گھرسے نکالا۔ دوسرے لوگوں نے جھے پناہ دی اور تم نے جھے ہنگ کی ، دوسرے لوگوں نے میری مدد کی۔

> (اس کے بعد آپ نے فرمایا) تمھارے پروردگارنے جو کچھتم سے وعدہ کیاتھاتم نے اسے سچاپایا۔ (سیرت النبی کامل مرتبدابن ہشام اُردوتر جمہ جلداول صفحہ: ۲۳۳۷ سام)

# حضرت حسان بن ثابت طَالِيْ كَا كَلَام:

ابن اسحاق نے کہا کہ حضرت حسان بن ثابت نے کہاہے میر کو فیش میں کہا ہے۔

عَرَفُتُ دِیارِ زینَبَ بِالْکَشِیْبِ کَخَطِّ الْوَحْیِ فِی الْوَرَقِ الْقَشِیْبِ میں نے ٹیلے پرنینب کے گھروں کواس طرح پیچان لیا جیے خراب کاغذ پر خط پیچان لیا جاتا ہے۔

تَدَاوَلَهَا الرِّيَاحُ وَكُلِّ جَونِ مَنَ الْوَسُمِيّ منهمِ سَكُوْبِ ان گروں پر ہوائيں چلتى بين اور برسياه بادل ان پر بڑى مقدار ميں پائى برساتا ہے۔ فَامُسَى رَسُمُهَا خَلَقًا وَامُسَتْ يَبَابًا بَعُدَ سَاكِنِهَا الْحَبِيبِ ان كِنشانات بوسيده ہوگے بين اور وہ ابڑے پڑے بین جہاں بھی محبوب رہتا تھا۔ فَذَعُ عَنْكَ التَّذَكُو كُلُّ يَوْمِ

وَرَدَّ حَرَارَةً الصَّدْرِ الْكَثِيْبِ ہروتتان كى يادتاز ہ ركھنے كاطريقہ چھوڑ دے اور اپنا تدوبيكيں لينے كى حرارت بجھالے۔ وَخَيِّرُ بِالَّذِيْ لَاعَيْبَ فِيْهِ وَخَيِّرُ بِالَّذِيْ لَاعَيْبَ فِيْهِ

بِصِدُقِ عَنْدِ دِانْحَبَادِ الْكَدُّوْبِ الْكَدُّوْبِ الْكَدُّوْبِ الْكَدُّوْبِ الْكَدُّوْبِ الْكَدُّوْبِ الْكَدُّوْبِ الْحَدِينِ الْكَدُّوْبِ الْحَدِينِ الْمُعَالِقِينِ الْكَدُّوْبِ الْحَدِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي فَلْمِنِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِي الْمُعِلِي الْمُعِل

بِمَا صَنَعَ الْمَلِيْكُ غَدَاةَ بَدُرٍ لَنَا فِي الْمُشُورِكِيْنَ مَنَ النَّصِيْبِ مُنا كه بدرك دن خدائ مقترر نے بمیں شركین پر كامیا بی عطافر مائی۔

غَدَاةً كَانَّ جَمْعَهُمْ حِرَاءٌ بَدَتُ اَرْكَانُهُ جَنَحَ الْغُرُوْبِ كَانَ كَهُ عَلَيْهِ مِعَامِمِ عَلَيْهِ الْعُرُوْبِ

وه دن جب ان كاگروه كو وجرا كى طرح معلوم بوتا تهاس كى بنيادي زوال كونت جَمَلَ كَنُي ـ فَكُلُ عَنُي ـ فَكُلُ عَنُ فَكُلُ فَيْنَا هُمْ مِنَّا بِجَمْعٍ مَكَانُ مِنَّا بِجَمْعٍ مَكَانُ مِنَّا بِجَمْعٍ مَكَانُ مِنْ مَنْ دَانٍ وَشَيْبِ مَكْنُ دَانٍ وَشَيْبِ مَنْ دَانٍ وَشَيْبِ مَنْ دَانٍ وَشَيْبِ

ہم نے ایک ایس جماعت سے ان کا مقابلہ کیا جس کے بوڑ سے اور جوان سب جنگل کے شیر تھے۔ موریق

اَمَا مَ مُحَمَّدٍ قَدُ وَازَرُوُ عَلَى الْاعُدَاءِ فِي لَفْحِ الْحُرُبِ

ان لوگوں نے شعلہ ہائے جنگ کی لیسے میں (حضرت) محمد النظامی حفاظت کی۔

بِأَيْدِيهُمْ صَوَارِمُ مُرْهَفَاتٌ وَكُلُّ مُحَرَّبٍ خَاطِي الْكَعُوْبِ

ان کے ہاتھوں میں باڑ دی ہوئی تلواری تھیں اور موٹی موٹی گرہوں والے نیزے۔

فائده:

آیک خفص جج په گیا۔ خالق کا کنات سے نسبت رکھنے والے مقدس گھر خانہ کعبہ کی زیارت سے مستفید ہوا وہاں مدنی تاجد ارسی الله کے خلام امیر المومنین حضرت عمر فاروق والنی کی سے حضرت خواجہ اولیں قرنی والنی کی کی خوان کی مناقب سے تو دل میں امنگ پیدا ہوئی۔ وجود میں زیارت کے جذبات پیدا ہوئے اور حضرت اولیں قرنی والنی سے کہ عامنگوانے کے لیے ترئب پیدا ہوئی کہ خود مدنی تاجد ارعکیہم الصلا قا والسلام کے صحابی امیر المومنین سے حضرت اولیں قرنی والنی کی خوان کی خوان کے خوان کی مناقب کے خوان کی مناقب کے خوان کی تاجد ارعکیہم الصلا قا والسلام کے صحابی امیر المومنین سے حضرت اولیں قرنی والنی کی خوان کی کوشش کی ہو ۔ مگر محبوب کریم کا الله کے خلاموں کے آگے شیطان اور نفس شریر کی والنہیں مناقب کے خلاموں کے آگے شیطان اور نفس شریر کی والنہیں گئی ۔ وہ تو ڈ کے کی چوٹ پہشیطان محبوب کی کوشش کی خواشت اور نفس کی بلیدی کا تو ڈ کر تے ہیں اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے شیطان اور نفس کونا کا می کا سامنا کرنا بڑتا ہے۔

بہر حال و و خص کی دنوں کا سفر طے کرے واپس آیا تو ابھی اپنے گھر نہیں لوٹا۔ سیدھا آپ کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور دُعا کے لیے عرض کیا تو حضرت اولیں قرنی والفیڈ نے فرمایا کہ آپ میرے لیے دُعائے مغفرت کریں کیونکہ آپ مبارک سفر سے آئے ہیں۔

# **حج کا سفر ایک مبارک سفر ھے:**

جے کے لیے سفر ایک مبارک سفر ہے تق تعالی سیسعادت ہر مسلمان کے نصیب کرے کیونکہ بیسفر مسلمان کے لیے ایک فریف اور شخصات کے لیے سفر کیا جاتا ہے۔ اس سفر میں جہاد بھی پایا جاتا ہے۔ جہاد اصغر کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں۔ اپنے نفس کے خلاف اور شیطان کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑتا ہے۔ جہاد بالمال بھی حج کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ کیونکہ اڑھائی تین لاکھ روپیراتنی آسانی سے کمانا مشکل ہے جتنی آسانی سے خرچ ہوجاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان اپنے تمام دنیوی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال راومولا میں خرچ کردیتا ہے۔

اس سے بڑھ کرمبارک سفر کیا ہوگا کہ بندہ ان فضاؤں میں جاکر سائس لیتا ہے جن فضاؤں میں اللہ تعالی کے محبوب مدنی تا جداراحمری ارتی ہے۔ جہاں اللہ تعالی کے محبوب مدنی تا جداراحمری ارتی ہی اللہ تعالی کے محبوب کی خیار مزندگی گزار گئے۔ اس علاقے کی زیارت سے مستفید ہوتا ہے۔ جہاں اللہ تعالی کے محبوب کریم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کی قدرت کا ملہ پدیقین پختہ ہوتا ہے۔ اس سفر میں ہزار ہا فوا کد حاصل ہوتے ہیں۔ دنیا داروں کو چھوڑ نے ہوتا ہے۔ اس سفر میں ہزار ہا فوا کد حاصل ہوتے ہیں۔ دنیا داروں کو چھوڑ نے ہوتا ہے۔ اس سفر میں ہزار ہا فوا کد حاصل ہوتے ہیں۔ دنیا داروں کو چھوڑ ہے ہوتا ہے۔ اس سفر میں کی گا۔ اللہ والوں کے جسمانی ، روحانی ایمانی ایقانی اور عرفانی جذبات میں ایک جسمانی ، روحانی ایمانی ایقانی اورعرفانی جذبات میں اس جہان فانی سے رخصتی حاصل ہوجائے اور تیری بارگاہ میں حاضر ہوجاؤں اورائی حالت میں اُٹھایا جاؤں۔

#### مج كى فضيلت:

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّةٌ مَّبْرُ وْ رَقٌ لَيْسَ لهَا تَوْابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَعُمْرَتَانِ تُكَفِّرَانِ مَابَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوْبِ.

بَنُوا لُعَوُّفِ الْغَطَارِفُ وَازَرتُهَا بَنُوْ النَّجَارِ فِي الدِّيْنِ الصَّلِيْبِ سر دارانِ بنی العوف جن کودین میں محکم بنی النجار نے مدد دی تھی۔ فَعَادِرُنَا ابَا جَهُلٍ صَرِيْعاً وَعُتْبَةً قَدُ تَرَكُنَا بِالْجُنُوبِ پس ہم نے ابوجہل کو پھڑ اہوا اورعتہ کو تخت زمین پر پڑا ہوا چھوڑ ا۔ وَشَيَيبَةً قَدُ تَرَكُنَا فِي رِجَالٍ ذَوِيْ حَسَبِ إِذَا نُسِبُوا حَسِيبِ اورشیبہ کوایسے لوگوں میں چھوڑا، جن کے نسب اگر بتائے جائیں تو ہوے نسب والے نکلیں ( مگر وہ ہونے نسب والے اب يهان اس طرح يراح موع ميں كمان كنب كوكى بھى نہيں يو چھااب ان كانب كمال كيا۔ يُنَادِيْهِمْ رَسُولُ اللهِ لَمَّا قَذَفَنَاهُم كَبَاكِبَ فِي الْقَلِيْبِ جب ہم نے ان کے جھے کے جھے گڑھے میں ڈالے ورسول اللّٰہ تَا فِیْمُ اُنْھِیں کو پکار کر فرماتے تھے۔ الَهُ تَجِدُوا كَلَامِي كَانَ حَقّاً وَاَمْرُ اللهِ يَاْخُذُ بِالْقُلُوبِ کیاتم نے نہیں جان لیا کہ میری بات تچی تھی اور اللہ کا حکم دلوں کو (بھی ) پکڑ لیتا ہے۔ فَمَا نَطَقُوا وَلَوُ نَطَقُوا لَقَالُوا صَدَقُتَ وَكُنْتُ ذَارَايِ مُصِيْبِ اُنھوں نے کوئی بات نہ کی اور اگر وہ بات کرتے تو کہتے کہ آپ نے کہا تھا اور صحیح رائے آپ ہی کی تھی۔ (سیرة النبي كامل مر تبداين بشام جلداول صفحه: ۸۳۵\_۸۳۷)

#### فائده

دنیاوالوں نے دیکھا کہ کفار سے جووعدہ ہواوہ بھی پورا ہوگیااور فتح ونصرت کا جووعدہ مونین کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی پورا ہوا۔ اس طرح انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا۔اس لیے حق تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزار نی چاہالا اطاعتِ حبیب کبریا میں زندگی کا ہر لمحد گزار نا چاہیے تا کہ دُنیا میں بھی انعامات ربانی سے استفادہ حاصل کیا جائے اور آخرت میں بھی رب کا کنات کے انعامات حاصل ہوں۔

ایک شخص حج کے سفر سے واپس آ کر طلب دُ عا ہوا تو فر مایا آپ میرے لیے دُ عامغفرت کریں۔ کیونکہ آپ مبارک سفر ہے آئے ہیں ۔ (الشعة اللمعات) (سنن داري مترجم جلداوٌ ل ص٠٠٤)

#### نانده:

۔ اس حدیث کے متعلق حضرت علامہ ابوالعلاءمجم محی الدین جہانگیر کے لیے حضرت علامہ ابوالعلاءمحمر کی الدین جہانگیر رظلہ العالی کی تحقیق ملاحظہ فرمائیئے۔

| 11119 | تصحيح مسلم شريف | (r)  | MAP  | (۱) صحیح بخاری شریف   |
|-------|-----------------|------|------|-----------------------|
| TYTT  | سنن نسائی شریف  | (4)  | 927  | (٣) جامع ترندی شریف   |
| 242   | صحيح ابن حبان   | (٢)  | MANY | (۵) سنن ابن ماجه شریف |
| F490  | مندابن حبان     | (A)  | 9900 | (4) منداحم            |
| P4+1  | سنن نسائی کبری  | (1.) | toir | (٩) صححابن خزيمه      |
| 444+  | مندابويعلى      | (Ir) | Y+4A | (۱۱) سنن بيهق كبرى    |
| IIMT9 | مجر كير         | (10) | IFIZ | (۱۳) مجم اوسط         |
| 100   | مندحميدي        | (11) | trr  | (۱۵) مندطیالی         |

نده:

جیسے جبوہ پیداہوا تھا تو وہ ہرقتم کے گناہوں سے پاک تھا۔اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں تھا۔ای طرح جو تخص مختاط طریقہ
اپنائے ہوئے سیح طریقہ سے جج کرے تو وہ گناہوں سے اسی طرح پاک ہوجاتا ہے۔ جیسے جب وہ پیدا ہوا تھا تو وہ
گناہوں سے پاک تھا۔ایسے جج کرنے والا گناہوں سے پاک ہوجاتا ہے۔اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب وہ
والی لوٹنا ہے۔ تو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ایساعظیم اور مبارک سفر میسر آیا۔اس لیے اس سے وُعا کرانا وُعا کی
قبولیت کا سبب ہے۔اسی لیے حضرت اولیس قرنی والٹین نے بھی وُعا کرنے کے لیے کہا۔ آیے ایک حدیث مبارکہ ملاحظہ
فرمائے۔

#### الله کے معمان:

حضرت ابو ہریرہ والفیز ہےروایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ اللهَ ثَلَاثَةٌ الْعَادِيُ وَالْحَاجُّ وَالْحَاجُ

رسول الله تَلْقُظِمُ نے ارشاد فرمایا الله تعالی کے مہمان تین اشخاص ہیں۔ جہاد کرنے والا (غازی) دوسرے حاجی تیسرے عمرہ کرنے والا۔ حصرت ابو ہریرہ وٹائٹیئئے سے روایت ہے کہ نبی کریم ٹائٹیٹا نے ارشاد فر مایا مبر ورجج کا ثو اب صرف جنت میں ہے دو عمر سے ان دونوں کے درمیان ہونے والے تمام گنا ہوں کوختم کردیتے ہیں ۔

(سنن دارى شريف مترجم جلداول صفحه: ٥٠٠ \_ ١٩٩٦ حديث نمبر ١٨٣١ كتاب المناسك)

#### فائده

| ملاحظة فرماسكتے بن۔ | ىباركەدرج ذىل كتب مىن بھى آپ | كدبيعديث | ت کی محقیق ملاحظه فرمایئے | ال حديث كم يدحواله جار |   |
|---------------------|------------------------------|----------|---------------------------|------------------------|---|
| 1000                | صحيح مسلم شريف               |          | IMMA                      | صحيح بخارى شريف        | ☆ |
| 474Z                | سنن نسائی شریف               | ☆        | All                       | جامع ترمذى شريف        | ☆ |
| ZIMY                | منداح                        | \$       | rang.                     | سنن ابن ملجه           |   |
| roir                | صحيح ابن خزيمه               | ☆        | 2492                      | تصحيح ابن حبان         | ☆ |
| 190+                | سنن بيهق كبرى                | ☆        | PY+Y                      | سنن نسائی کبری         | 公 |
| 1019                | مندطيالى                     | ☆        | MINA                      | سنن ابو يعلى           |   |
| 194                 | منداسحاق بن راهوبيه          | ☆        | 100                       | مندحيدى                |   |
|                     |                              |          | APT                       | مندابن الجعد           | ☆ |

(سنن دارى شريف مترجم جلداوّل ١٠٥٥ - ٥٠٠)

#### فائده:

سنن دارمی شریف کے ترجمہ اورتخ تائج کے سلسلے میں حضرت علامہ ابوالعلاء محمرمی الدین جہانگیرصاحب مرظلہ العالی نے خوب محنت کی ہے حق تعالی انہیں مزید دین مثین کی خدمات کی تو فیق عطا فرمائے اور ہمیں ان خدمات سے فوائد حاصل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔(آمین)

جو خض حج مبر ورادا کرتا ہےا ہے ثواب میں جنت بطوراجرعطا کی جاتی ہےاور جب و ہلوٹیا ہے۔ا تنااجر وثواب لے کرلوٹیا ہے۔ کتنامبارک سفر ہو،ا ننے مبارک سفر کی بناء پر ہی حضرت اولیں قرنی ڈائٹیؤ نے دُعا کے لیے کہا۔

### ئناھوں سے پاک:

عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النّبِیِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ إِنّهُ قَالَ مَنْ حَجَّ الْبَیْتَ فَلَمْ يَرُفُثُ وَلَمْ يَفُسُونَ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتُهُ أَمَّهُ (سنن داری شریف جلداول حدیث ۱۸۳۲) معزت الو بریره وَلَا مُنْ نَی کُریم تَالیَّا کایفرمان وَیثان قل فرماتے ہیں کہ جوضی بیت الله شریف کا ج کرے اوراس دوران (عورت) کے ساتھ صحبت نہ کرے اورکوئی گناہ نہ کرے وہ جب والیس آتا ہے تو ای حالت میں ہوتا ہے جسے دوران (عورت) کے ساتھ صحبت نہ کرے اورکوئی گناہ نہ کرے وہ جب والیس آتا ہے تو ای حالت میں ہوتا ہے جسے اس کی ماں نے اے جنم دیا تھا۔

ہیں ۔باپ کی دُعا۔مسافر کی دُعااورمظلوم کی دُعا۔

#### نائده:

یوں تو مسافر کی بحالت سفر تمام دُعا کیں قبول ہیں مگراپنے محسن کے لیے دُعااور اپنے ستانے والے پر بددُ عابہت قبول ہوتی ہے (مرقات) اس طرح مظلوم کی دُعا قبول مگرستانے والے کے لیے بددُ عااور امداد کرنے والے یا بچانے والے کے لیے دُعا بہت قبول ہے۔ (مراة شرح مشکلوة جلد ۳۲۲سفیہ: ۳۲۲)

#### فائده

۔ اس کیے دوران سفراور مقامی طور پر کسی مسافر کوننگ کرنا اور تکلیف پہنچانا نہایت فتیج فعل ہے اور مسافروں کے لیے ہولیات کا اہتمام کرناسعادت مندی ہے۔

# جامع حديث مباركه:

وَعَنُ ابْنِ عَبَّاسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمَسُ دَعُوَاتٍ يُّسْتَجَابُ لَهُنَّ دَعُوةُ الْمَظُلُومِ حَتَّى يَنْتَصِرَ وَدَعُوةُ الْحَآجِ حَتَّى يَصُدُرَ وَدَعُوةُ الْمَخَاهِدِ حَتَّى يَصُدُر وَدَعُوةُ الْمَخِاهِدِ حَتَّى يَقُعُدَ وَدَعُوةُ الْمَرْيُضِ حَتَّى يَبُرَ اَوَدَعُوةُ الْاَخِ لِاَخِيهِ بِطَهْرِ الْمَهْدِ الْمَحْاهِدِ حُتَّى يَثُر اَوَدَعُوةُ الْاَخِ لِلاَحِيْهِ بِطَهْرِ الْمَيْدِ وَلَا عَوَاتِ إِجَابِةً دَعُوةُ الْاَخِ بِطَهْرِ الْمَيْدِ -

# (رواه البهتي في الدعوات الكبير مفكلوة شريف كماب الدعوات فصل سم مديث نمبر ١١٥٣)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے وہ نبی کریم تالیق سے روای ہیں پانچے دُعا کیں بہت قبول کی جاتی ہیں مظلوم کی دُعا حتیٰ کہ بدلہ لے ۔ حاجی کی دُعا حتیٰ کہ لوٹ آئے ۔غازی کی دُعا حتیٰ کہ جنگ بند ہو جائے بیار ک دُعا حتیٰ کہ تندرست ہو جائے مسلمان بھائی کی پس پیشت دُعا۔

پھر فر مایاان سب میں مسلمان بھائی کی دُعالیں پشت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ بیدونوں حدیثیں دعوات کبیر میں روایت کیں۔

#### فانده

#### توجه طلب امر:

#### : 0 2216

چونکہ مدنی تا جداراحمرمختار کا گئیے ہے کرنے والے کواللہ تعالی کامہمان فر مایا ہے۔ای لیے حضرت اولیس قرنی ڈیاٹیؤنے اس سفر کومبارک سفر فر مایا نیز دُ عاکرنے کے لیے فر مایا۔

# حج وعمرہ گناھوں کو دُور کرتے ھیں:

حضرت ابن عباس طِلْتُونُ سے روایت ہے کہ رسول اللّذِ کُلِیْوَا نے ارشاد فریکی کہ در گرشرہ ایک کے بعد ایک کرو **کیونگہوں** دونوں گنا ہوں کو و در کرتے ہیں۔ جیسے لو ہے کامیل بھٹ زُ در کرتی ہے۔ (سسن نسائی شریف جلد ۲ حدیث نمبر۲۲۳۳)

# حج اور عصره محتاجی اور گناه دورکرتے هیں:

# گھروالوں سے چار سو افراد کی شفاعت:

حضرت الوموی بنالنیو سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا حاجی اپنے گھر والوں میں سے چارسوافراد کی شفاعت کرے گا اور گنا ہوں سے ایسانکل جائے گا جیسے اُس دن مال کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ (بہارشر بعت جلداول حصہ ششم صفحہ: ۲۲)

#### فانده :

#### مغفرت:

طبرانی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے راوی کہ حضور نے فر مایا حاجی کی مغفرت ہوجاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرےاس کے لیے بھی۔

#### فانده:

جُ اور عُمر و پر جانے وَالے جب والی آتے ہیں تو لوگ ان سے دُعاکرواتے ہیں۔ جیسے حضرت اولیں قرنی والی نے دُعاکم لیے کہا بختے میں کہ یہ بہت مبارک سفر ہے۔ کہما فرک دُعا قبول ہوتی ہے۔ و عَنْ اَبِنی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثَلْثُ دَعُواتٍ

وَ عَنَ الله عَلَيْهِ وَسَامَ لَكُ وَيُهُنَّ دَعُوةُ الوَالِدِ وَدَعُوةُ الْمُسَافِرِ وَدَعُوةُ الْمَظُلُومِ

(ترفدى شريف مفكوة شريف كماب الدعوات فعل احديث فمرام

حضرت ابو ہریرہ و فائند سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول اللہ فائند اُنساد فر مایا تین وُ عاکیں مقبول

حضرت امام مسلم رحمة الله عليه في ايك باب قائم فرمايا به ملاحظة فرماي - بابُ فَضُلِ الدُّعَآءِ بطَهُو الْغَيْب

باب پیٹے چیچے دُ عاکرنے کی فضیات (مسلم شریف-کتاب الذکروالد عاوالتو بدوالاستغفار)

# ديث شريف ١:

عَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ عَبْدٍ مُّسُلِمٍ عَنْ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ عَبْدٍ مُّسُلِمٍ يَدَّوُ لِاَ خِيْهِ بِظَهُرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ.

(مسلم شريف كتاب الذكروالدعاوالتوبروالاستغفار)

حضرت ابوالدرداء وطالتنونئے ہے روایت ہے کہ رسول الله طالع نے فرمایا کوئی مسلمان ابیانہیں جواپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھےاس کے لیے دُعا کرے۔ مگر فرشتہ کہتا ہے اور تجھ کوبھی یہی ملے گا۔ (سیجو کیٹھ پیٹھ پیچپ دُعا کرنا اخلاص کی دلیل ہے اورا خلاص کا ثواب بے صدہے )

# ىدىث شريف۲:

وَعَنْ آبِی اللَّرْدَآءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِآخَيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَاسِهِ مَلَكُ مُوَّ كُلُّ كُلَّمَا دَعَا الْمُسْلِمِ لِآخَيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَاسِهِ مَلَكُ مُوَّ كُلُ كُلَّمَا دَعَا لِآخِيهِ بِخَيْدٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَ كُلُ بِهِ إَمِينَ بِمِثْلِ (مَكُلُوة مُريف كَابِالدَوات صَلاقل) مَرْ حَيْهِ بِخَيْدٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَ كُلُ بِهِ إَمِينَ بِمِثْلِ (مَكُلُوة مُريف كَابِالدَواء وَلَيْ كَابِالدَواء وَلَيْ اللهُ وَلَيْ عَلَيْهِ فَي اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

#### فانده :

ال حدیث مبارکہ کی شرح بیان کرتے ہوئے قبلہ کیم الامت مفتی احمہ یارخان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کی کے سامنے اس کے لیے وُعا کرنے میں چاپلوسی ،خوشامہ ،ریاءوغیرہ کا احتال ہے۔ گریسِ پشت دُعامیں بیکوئی احتال نہیں اس میں اخلاص ہی ہوگا۔ اس لیے پسِ پشت کی قیدلگائی اس ہے معلوم ہوا کہ سلمان بھائی کی خدمت بہترین عبادت ہے اور اس کی خیرخواہی بہترین عمل ہے (مراة شرح مشکلوة جلد ساصفی ساس)

# ازرگوں کا طریقه مقدس:

 مبارک ہے کئی کوبھی انگار نہیں ہوسکتا۔ آپ کا ہمہ وقت اُمت کے لیے دُعا ئیں فر مانا کہ جن کی انگل ہے سورج پلٹے۔ جن کی انگل سے چاند دوئکڑ ہے ہو کر جڑے۔ ان کی دُعا ہے کیا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہی مدنی تاجدار اجر مختار من انگل ہے حضرت اولیں قرنی دلائٹوئٹ کے پاس بھیجے۔ اس سے کیا واضح ہوتا ہے۔ کیا نبی کریم کی دُعا ئیں قبول نبی تھی اللہ عنہم کو دُعا کے لیے حضرت اولیں قرنی دلائٹوئٹ کے پاس بھیجے۔ اس سے کیا واضح ہوتا ہے۔ کیا نبی کریم کی دُعا میں قبول نہ فرما تا تھا۔ ایسا سوچنا بھی گنا ہ قطیم ہے۔ الیی سوچ کا ذبی میں ہونا بھی ہونا بھی ہے۔ اور من اللہ عنہم کی دُعا میں اللہ عنہم کی دُعا میں اللہ عنہم کی ہونا بھی ہے۔ من تاجدار کی دُعا میں بھی شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں۔ سے ابہ کرا یم رضی اللہ عنہم کی دُعا کر کے مناز اللہ کی بزرگ دین اور اولیائے کرام کا قرب حق تعالی کے قرب کا سبب ہے دُعا وَں کی قبولیت کا سبب ہے۔ مدنی تاجدار اور محالیہ کرام کا مسنون عمل ہے۔ دین اور اولیائے کرام کا قرب حق تعالی کے قرب کا سبب ہے دُعا وَں کی قبولیت کا سبب ہے۔ دنی تاجدار اور محالیہ کرام کا مسنون عمل ہے۔ دین اور اولیائے کرام کا قرب حق تعالی کے قرب کا سبب ہے دُعا وَں کی قبولیت کا سبب ہے۔ وافلہ کی صورت میں بزرگوں کے کرام کا معلی کے قالموں کا طریقہ مقدیں ہے۔ حق تعالی حقائق سیجھنے کی تو فیق عطافر مائے آمین۔

# يبيره بيحييه وعاكى فضيلت

حضرت اولیس قرنی طابقیُّ فرماتے : پیٹھ چیچے دُعائے خیر کرنازیارت اور ملاقات سے افضل ہے کیونکہ ان دونوں میں مجھی تکلف اور ریاء کاعمل دخل ہوتا ہے۔ (بر کات روحانی اُر دوتر جمہ طبقات امام شعرانی صفحہ: ۹۳)

#### فانده:

حضرت اولیں قرنی بھائیڈ نے پیٹے پیچھے وُ عائے خیر کرنے کی فضیلت اور فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ زیارت اور ملا قات کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ شخصیت آپ کے لیے غیبی طور پر وُ عائے خیر فر مائے۔ کیونکہ جب کوئی پیٹے پیچھے وُ عائے خیر کرتا ہے تو اس طرح وُ عاما نگنے میں تو خوشامد کے زمرہ میں بیدوُ عا آئے گی اور نہ ہی اس میں ریاء کا عمل دخل ہوگا۔ خالصتا وُ عالم ہوگی جو کہ شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ جب کہ سامنے وُ عاما نگنے ، زیارت و ملا قات کرنے سے بے شار دینی و دینوی فوائد بھی ہیں اور نقصانات کا احتمال بھی ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیٹے پیچھے وُ عائے خیر کرنازیارت اور ملا قات سے افضل ہے۔ اس افضلیت کو بیان کرتے ہوئے وجہ یوں بیان فرمایا کہ بیٹے سے بیوا ہونے کا امکان بھی ہوتا فرمائی کہ اس طرح سے بھی بھی تو دونوں میں تکلف پیدا ہوجا تا ہے اور بھی بھی قلوب میں ریاء پیدا ہونے کا امکان بھی ہوتا ہو بیا وران جیسی مزیدروحانی امراض سے بیخے کا ایک طریقہ حضرت اولیں قرنی شائیڈ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔

# پیٹھ پیچھے دُعا مانگنا:

سیمسلمان کی پیٹھ بیچھے دُعاما نگنا ہے شارفضائل والاعمل مبارک ہے۔ کیونکہ بے شارروحانی بیار یوں کاعلاج بھی **ہادہ** بطض نفسانی امراض ہے بھی نجات حاصل ہوتی ہے۔ ارشتے کا آمین کہنا:

مینوان بن عبداللہ بن سفوان ہے روایت ہے کہ اُن کے نکاح میں ام درداء تھیں۔ اُنھوں نے کہا میں شام کو آیا تو ابوالدرداء نے کہا میں شام کو آیا تو ابوالدرداء نے کہا تا میال جھے اللہ اور کہتے ہو۔ میں نے کہا تا ہوالدرداء نے کہا تا ہوالدرداء کے مکان کو گیاوہ نہیں ملے لیکن ام درداء ملیں۔ اُنھوں نے مجھے کہاتم اس سال جھے کارادور کھتے ہو۔ میں نے کہا بال ام درداء نے کہاتو میرے لیے دُعا کرنا۔ کس لیے کدرسول اللہ کا فی فراتے تھے سلمان کی دُعا کرنا اپنے بھائی کے بہتری کی دُعا کرنا کی ایک فرشتہ معین ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کی بہتری کی دُعا کرنا ہو فرائے بھائی کی بہتری کی دُعا کرنا ہو فرائے ہو فرائے ہو اپنے بھائی کی بہتری کی دُعا کرنا ہو فرائے ہو فرائے ہو کہا ہوں اللہ کا اللہ کا اللہ تعلق کے اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کیا کی کی کی کے دروا کی کر اللہ کا اللہ کی کے دروا کی کی کی کی کے دروا کی کھوں کے کہا کہ کی کہا کی کے دروا کے کہا کہ کی کے دروا کی کیا کہ کی کے دروا کی کہ کی کھوں کے کہا کہ کہا کی کہ کی کہ کی کہ کے دروا کے کہا کی کہ کے دروا کی کے دروا کی کہ کی کہ کی کہ کے دروا کی کہ کی کی کہ کے دروا کی کھوں کے کہا کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے دروا کی کہ کے دروا کی کی کھوں کے کہا کہ کی کہ کی کھوں کے کہا تھا کہ کی کہ کی کھوں کے کہا کہ کی کہ کی کھوں کے کہا کہ کی کہ کی کھوں کے کہا کہ کی کھوں کے کہا کہ کی کہ کے کہ کی کھوں کے کہا کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کی کے کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کھوں کے کہا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے کہ کہ کی کہ کے کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کے کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ

رسول الله ﷺ نے غیبی طور پر دُعا منگوانے کی خواهش فرمائی:

وَعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَا فُكُنَ لِي وَقَالَ الشُو كُنَايَا أُحَى فِي دُعَآئِكَ وَلَا تُنسنَا فَقَالَ كَلِمَةً مَايَسُو بَيْ الْعُمْرَةِ فَا فَكُنْ لِي وَقَالَ الشُو كُنَايَا أُحَى فِي دُعَآئِكَ وَلَا تُنسنا مَثَلُوةَ المَصَابَحَ كَابِ الرَّواتُ فَصَلَا) لِي بِهَا اللَّذَنيَا (رواه ابوداؤدوالتر فَدَى وانشت رواية عندتولدوالتنا مثلوة المَصابَحَ كَابِ الرَّواتُ فَلَا) حضرت عمرابن خطاب وللنفي سروايت بآب نے بيان فر مايا كه بيل نے بی روايت بات عملاء شريف كے ليے جانے كى اجازت چابى تو آپ نے جمعے اجازت عطافر مائى اور ارشاد فر مايا كه بيس بھى اپن وَعالى بين بيل جانے كى اجازت جانى بات ارشاد فر مائى كہ مجھے اس كوش سارى دنيالى جانا بيند نبيل -

کرم کریمانه:

مضرت عمر ﴿ النَّهُ كَا فرمانا:

حضرت عمر والنائيكا بيفر مان فخرنبيس بلكة شكريه كے طور پر ہے يعنی حضورانور تا الله ان مجھے بھائی کے خطاب ہے نوازا۔ معلوم الکہ میں دنیاو آخرت میں تھے مومن ہوں۔ پھر مجھے تھم دُ عا کہ حضور کو دُعا کیں دول معلوم ہوا کہ میرامنہ حضورانور تا ہیں ہُ عاکے الله میں دنیاو آخرے بھر فر مایا مجھے بھولنانہیں۔ معلوم ہوا کہ میرادل کا شانہ یار بننے کے لاکق ہے۔ بیالی بشارتیں ہیں کہ تمام دنیا کی نعمتیں ان پر آبان ہیں۔ (مراة مشکوة جلد معصفی الله)

ان عملوں کا ماخوذ بیحدیث ہے بیمل بھی ہے کہ پہلے اپنے لیے وُ عاکر لے۔ پھر دوسرے کے لیے ربنااغفر لی ولوالدی (۱۳س اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو (مراق شرح مشکلوق جلد ۱۳ صفحہ: ۳۱۳)

#### فائده

یمی حدیث مبار که متعدد کتب احادیث میں موجود ہے۔

(۱) مسلم في الصحيح كتاب الذكر والدعاء والتوب والاستغفار . باب فضل الدعاء مسلمين بظهر الغيب ١٢٩٣/ الرقم: ٣٧٣٣)

(٢) إحدين خنيل في المسند ٢/١٥٥٢ الرقم: ٢٥٩٩)

(٣) والبيهقي في اسنن الكبري ٣٥٣/٣٥

بہت جلد قبول ھونے والی دُعا:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ السُّوعَ الدُّعَآءِ اِجَابَةً دَعُوةً غَآئِبِ لِغَآئِبِ.

(رواه التر ندى والوداؤدومكلوة المصابح كتاب الدوات)

حصرت عبداللدا بن عمر و طِلْ فَتُوَّا ب روايت ہے اُنھوں نے بيان فر مايا كدرسول اللهُ تَالِيُّةُ نے ارشا وفر مايا: بهت جلد قبول مونے والی وُعاعا سُب کی وُعاعا سُب کے لیے نے۔

) اخرجه التريذي في سنن البروالصلة عن رسول الله باب ماجاء في دعوة الاخي لأنه حيه بطهم الغيب ١٩٨٠ قم ١٩٨٠

(٢) وابوداؤرجي اسنن كتاب الصلوة الدعاه بطهر الغيب، ام ١٨٩/ تم ١٥٣٥)

(m) وابن شيبه في المصنف ٢/١١/١ لرقيم: ٢٩١٥٩

(٧) والديلي في الفردوس بما ثورالخطاب٢ /١٣٣٩ الرقيم: ١٩٣٠

(۵) وعبد بن حميد في المسند ا/ ١٣١١ الرقيم: ٣٢٧

(٢) والقصناعي في مندالشهاب٢/٢٦٥ الرقم ١٣٣٠

(٤) والمنذرى في الترغيب والتربيب ١٨ ١٥ الرقم: ١٨ ١٥ ٢٥

#### فائده:

جب کوئی مسلمان دوسر ہے مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دُعائے خیر کرے تو بہت جلد قبول ہوتی ہے۔اس کی دجہ ظاہر ہے کہ پیشخص مسلمان بھائی کا خیر خواہ بھی ہے اور مخلص بھی سامنے دُعا کرنے میں ریاء دکھلا وے وخوشا مدکا اختال ہوسکا ہے۔ (مراق شرح مشکلوق جلد ۳۲۰سفحہ: ۳۲۰)

448

ك كلفت محسوس كرے (ذكراوليس صفحة: ١٤)

#### درس عبرت:

ہمہوفت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے کے باوجود آپ کا ملفوظ شریف ملاحظہ فرمایئے اور عاجزی کا انداز بھی ملاحظہ فرمایئے اور ہمارے اپنے حوال میں ذراغور فرمایئے کہ ہزاروں نقائص پیٹنی دونفل اداکرنے پرائے مغرور ہوجاتے ہیں کہ الامان والحفظ - بظاہر تھوڑا ساعلم حاصل ہوجائے تو ہم اپنے جامے میں چھو لے نہیں سماتے کہ ہم استے بڑے مولوے (مولوی) بن گئے ہیں۔ ہمارے جیساکون ہے؟ بہر حال ہمیں بھی عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔

# قیامت زدیک ہے

گفت زنجه گشتید اکنون بازگردید که قیامت نز دیک است آنگاه مارآنگاه مارا آنجاه دیدار بود که قر آن را بازگشتی نباشدمن اکنون بساختن برگ راه قیامت مشغولم \_

حضرت اویس قرنی و النه نے فرمایا کہ آپ کو یہاں آنے میں بہت تکلیف ہوئی۔اب آپ واپس تشریف لے جائیں کیونکہ قیامت کے لیے کیونکہ قیامت کے اس وقت میں قیامت کے لیے کیونکہ قیامت کے ایک تاری میں مشغول ہوں۔(کشف انحجو ب باب نی ذکر اسمام من التا بعین صفحہ ۵۹) (ترجمہ شرح کشف انحجو ب سفحہ ۱۳۲۸) خواجہ اولیس قرنی والنائے نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کوفر مایا قیامت نزدیک ہے۔ مجھے تو اپنی آخرت کی فکر

كرنى ہے۔آپ بھى جائيں ہارى ملاقات قيامت كروز ہوگى۔ (تاجداريمن خواجداويس قرن صفحہ: ۹۱)

# آنے میں تکلیف:

حضرت اولیس قرنی و الله عظرت عمر اور حضرت علی رضی الله عنهما کوفر مایا که " آپ کوآنے میں تکلیف ہوئی۔ اب آپ والی تشریف لے جا کیس تشریف لے جا کیس تشریف لے جا کیس تشریف کے جا تناسفر طے کر کے آئے سفری تکلیف برداشت کر کے آئے ، راستہ بھر تکلیف کا سامنا کرتے آئے ، مشکلات کا مردانہ مقابلہ کرتے ہوئے تشریف لائے۔ آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ اب آپس والیس تشریف لے جا کیس۔

# قیامت نزدیک ھے:

حضرت اولیں قرنی و الفیئے نے ارشاد فر مایا: قیامت نزدیک است کہ قیامت نزدیک ہے۔مطلب میر کہ قیامت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تیاری کرنی چاہیے۔انشاءاللہ دہاں قیامت کے دن ہماری ملا قات ہوگی۔اس لیے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔

# فور فرمانيے:

عَنْ أَنَّسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ

#### فانده:

اس سے بڑھ کرغائب کے لیے دُعا مانگنے کی فضیلت کیا ہوگی کہ خود مدنی تاجدار مَنْ اللَّهُ اِنْ نَجْمی اپنے لیے دُعا مانگنے کا حکم فرمایا: آپ کی سُنت سجھتے ہوئے حضرت اولیں قرنی وٹائٹنڈ نے بھی اپنے لیے پیٹھ پیچھے دُعا مانگنے کے لیے کہا اور اس کی نضیلت بھی بیان فر مائی ان احادیث مبارکہ سے بیٹھی واضح ہوا کہ افضل مفضول سے دُعا کر اسکتا ہے۔

# بےزا دراہی پرافسوس

کسی نے حضرت اولیس قرنی طالعیہ سے یو چھا کہ خدا کے ساتھ آپ کا کیسا معاملہ ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: مجھا پی بے زادراہی اور راستہ کی درازی پرافسوس ہے۔(ذکراولیس صفحہ: ۲۱۷)

#### مطلب:

آپ کے ملفوظ مبارک کا مطلب میہ کہ میرے پاس سفرخرچ کم ہے۔ جب کہ سفر بہت طویل ہے۔ استے طویل سفر کے لیے زادراہ بھی کانی ہونا جا ہے جب کہ میرے پاس زادراہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے مجھے بے حدافسوں ہے۔ حالانکہ آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرنے والوں سے بیام مخفی نہیں کہ آپ ایک ہی بحدہ میں ساری رات گزارد ہے۔ اگر رکوئا کیا تو ساری رات رکوئ میں گزر جاتی ۔ دنیاو مافیہا سے بے خبری الی اختیار کی کہ آنکھ اُٹھا کر بھی دنیوی آسائٹوں کی طرف نہ دیکھا ایس ہی کہ ان کھی اُٹھا کر بھی دنیوی آسائٹوں کی طرف نہ دیکھا ایس ہی کیفیات کی بنا پرلوگ آپ کو دیوانہ مجھتے۔ یہاں صرف ایک حکایت ملاحظ فرمائے۔

#### حكايت:

#### فائده:

السّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمَ وَيَكُثُرُ الْجَهْلُ وَيَكُثُرَ الزَّنَا وَيَكُثُر شُرْبَ لُخَمْرِ وَيَقِلُّ الرِّجالِ وَيَكُثُرُ النّسَآءُ حَتَّى يَكُونُ بِحَمْسِينَ اِمْرَاةً الْقِيَّمُ الْوَاحِدُ وَفِي رَوَايَةٍ يَقِلُّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ (بَخَارِئ شِيفَ مِسَامِ شِيفَ مِعْلُوة شريفَ بِاللهِ الشراط السَاعة فصل اول) حضرت انس وظائفيُّ عدوايت ہے۔ آپ بيان فرماتے ہيں كہ ميں نے رسول الله تَافِيْمُ وبيان فرماتے ہوئے مُناكه قيامت كى نشافيوں سے يہ كوم اُنھاليا جاوے گا اور جہالت بڑھ جاوے گی اور زنا شراب خوارى بڑھ جاوے گ اور مردكم ہوجا كيں گے اور عورتيں زيادہ ہوجا كيں گی حتی كہ پچاس عورتوں كا ایک مروشظم ہوگا اور ایک روایت میں ہے كہ يعلم گھٹ جاوے گا اور جہالت ظاہر ہوجائے گی۔

#### فائده:

علم سے مرادعلم دین ہے جہل سے مرادعلم دین سے ففلت ہے۔ آج بیعلامت شروع ہو چک ہے۔ دنیاوی علم بہت ترقی پر ہے گرعلوم تفسیر ، حدیث ، فقہ بہت کم رہ گئے علاء اُٹھتے جارہے ہیں ان کے جانشین پیدانہیں ہوتے مسلمانوں نے علم دین سیکھنا تقریبا چھوڑ دیا۔ بہت سے علاء واعظ بن کراپناعلم کھو بیٹھے بیسب پچھاس پیش گوئی کا ظہورہے۔

(مراة المناجيج جلد عصفحه:۲۵۳)

### زنا کی زیادتی:

تحکیم الامت شیخ النفیر حضرت علامه مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی رحمة الله علیه نے درج بالا حدیث مبارکه کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھاہے کہ:

زنا کی زیادتی کے اسباب عورتوں کی بے پردگ ، اسکولوں، کالجوں،لڑکوں،لڑ کیوں کی مخلوط تعلیم ،سینماوغیرہ کی ہے حیائیاں،گانے ،ناچنے کی زیادتیاں پیسب آج موجود ہیں۔ہوٹل میں پانی مانگوتو شراب ساتھ آتی ہے۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابيح جل دع صحفه :۲۵۴)

#### فائده :

پی حالت حضرت علامہ علیم الامت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کی بیان فر مائی ہے۔ آج کل اس سلسلے میں معاملہ مزید آگے بڑھ چکا ہے۔شہری علاقوں کی حالت مزید دگرگوں ہو چکی ہے۔ دیباتی علاقوں میں اورشہری علاقوں سے دیباتی علاقوں کی طرف عورتوں کا صبح سویر ہے فوب بھڑ کیا لہاس پہن کر خوب فیشن اپنا کرسرخی پاؤڈر سے لیس ہو کرناخن پالش تازہ تازہ لگا کردلہن کی مانند سے کر باہر کیاس کی چنائی یا آلوؤں کی مزدوری خربوزوں کی تروائی وغیرہ کے لگانا تنہا تکلنا یا اپنی جیسی دیگر عورتوں کے ساتھ جیسی دیگر عورتوں کے ساتھ میں دیس کے لوگوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا۔ نو جوان لڑکوں کا نو جوان لڑکوں کے ساتھ مل کرکام کرنا، بنسا، سکرانا اور ایک دوسرے کوہنی نداق کرنا وغیرہ بے شار بے حیاؤں کا مظاہرہ کرنا پہلے ہے کہیں زیادہ ہوگیا ہے۔ سی ڈیز اورڈی وی ڈیز کی فراوانی، ڈش انٹینا اور کیلز کی سمولیات نے مزید چھکے لگائے۔معاشرے کے بگاڑنے

میں اہم کر دارادا کیاریو نو جوان سل کے بگاڑ کے اسباب تھے۔ اس پھی بس نہیں کی گئے۔ بلکہ اب نتھے متھے بچوں کے اخلاق
بگاڑ نے کی خصوصی کوششیں کی جارہی ہیں۔ گیمز کے نام پر ننگ دھڑ تگ عورتوں کو دکھا یا جانا ، مار دھاڑ پہنی گیمز اور ان
میں پیسے ملنے کالا کچ کہ محض پیسے کے لیے بے قصور اوگوں کا قتل عام وغیرہ یہ بظاہرتو گیمز ہیں در حقیقت امر بکہ اور دیگر غیر
مسلموں کے ممالک کی تیار کردہ قیمیں ہمارے بچوں کے اخلاق پہر سے بڑے اثر ات مرتب کر رہی ہیں۔ مسلمانا نِ اسلام کو
اس طرف خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت اور علائے کرام کوخصوصاً توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے تا کہ عوام کو تھائی ہے
تا گاہ کریں جی تعالیٰ مجھنے کی تو فیق عطافر مائے۔

#### حكايت

الفقير القادرى ابواحداديى كے بڑے صاحبزادے نے كمپيوٹرليا ہےا يك رات الفقير تو نمازعشاء كى ادائيگى كے بعد موگيا۔ صبح جب بيدار ہواتو معلوم ہوا كہ الفقير كے سب سے چھوتے صاحبزادے محمد فيض احمداويى نے اپنے سے تقريبادو سال بڑے ہوائى محمداحد رضااويى كوايك مُكا مارا جس سے برے كا ايك ہونٹ پھٹ گيا۔ صبح جب الفقير نے بوچھاتو معلوم ہوا كہ اس كا سب انگريزوں كى بنائى ہوئى گيم شى وائس شى (Grand Theft Auto Vice City) كى خوست كا اثر ہے۔ وجہ بير بى كہ الفقير تو سوگيا۔ دونوں بيچ كہ جن كى عمر اس وقت نوسال اور گيارہ سال تھى تھيلتے تھيلتے اس باپ پہ جھڑ پڑے كہ ان بيس سے ايك كہتا كہ بين تم روپے جمع كرنے كے ليے زيادہ سے زيادہ رو بي جمع كرنا چا ہتا ہوں تا كہ يم ميں سے مختلف چيزيں (جو حقيقت ميں بس نام كى بي چيزيں) خريدوں گا ميرا بنگلہ ہوگا۔ ميرا ہوائى جہاز ہوگا۔ آئس كريم والى ميرى فيكٹرى ہوگى۔ اس سلسلے ميں ہرآنے جانے والوں مارتاكى سے بچھ بھى نہ ماتا جس سے بچھ بھى نہ ماتا ہے النا گالياں نكالتے كہ اس سے تو بچھ بھى حاصل نہ ہوا۔

#### فانده:

مسلمانو! ذراغور فرمائے کہ ہم کدھر جارہ ہیں اپنی اولا دکی تربیت ہم کیسی کررہے ہیں۔ دیمن دیمن ہی ہوتا ہے ہمارا دیمن ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے خیرخواہی کے جذبات تو نہیں رکھتا۔ ہمارے دیمن کی سوچوں پہ ہمہ وقت مخالفانہ جذبات طاری ہیں وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیبلو، ڈش انٹینا کے پروگرامز چلوارہے ہیں۔کمپیوٹر گیمز کے بنانے میں بھی ان کی مخصوص تیامت قریب ھے:

یہ حدیث مبار کہ اور دیگر علامات قیامت پر بنی احادیث مبار کہ کا مطالعہ فرمایئے اورغور فرمایئے کہ وہ اکثر علامات اب نظر آرہی ہیں۔ چند خاص خاص علامات ہی ہاتی رہ گئی ہے۔ نہ جانے وہ کب شروع ہوجا کیں۔ قیامت کے قریب ہونے میں اب کیا شک رہ گیا ہے۔اب بھی کوئی نہ جانے تو اس کی اپنی مرضی۔

#### علامات قبيامت:

قیامت کی علامات توب شاریس جن میں چندع ض کرتا ہوں تا کہ واضح ہوجائے کہ قیامت قریب ہے۔ وَعَنْ جَابِو بُنِ سَمُّوَةَ قَالَ سِمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ كُذَّ ابِيْنَ فَاخْذَرُوهُمْ (مسلم شریف مِسَّلُوة شریف باب اشراط الساعة فصل اول) حضرت جابراین سم و ڈالٹین سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کہ میں نے رسول الله تا اللّی ان فر ماتے ہوئے سُنا کہ قیامت کے سامنے جھوٹے ہوں گے تم ان سے پر ہیز کرنا۔

#### فائده:

### کام نااهلوں کے سپرد:

حضرت جابر دانشیر سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم تالیوں کے شاکد حضور گفتگوفر مارے تھے کہ ایک دیہاتی آیاعرض کیا قیامت کہ ہے؟

نى كريم الين في ارشا وفر مايا: جب امانت ضائع كردى جائے تو قيامت كا تظار كرو-

اس نے عرض کیا: ضائع ہونا کیے ہوگا؟

فرمایا نافذا وُشِندَ الْآمُوُ إلىٰ غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ جبكام ناابلول كے سپر دكر دیاجائے تو قیامت كا استظار كرو۔ فائدہ: اس طرح كه حكومت فاسقوں یا عورتوں كو ملے، قاضى وفقر جابل لوگ بنیں اور بے وقوف لوگ بادشاہ بنیں۔

(ماخوذازمراة صفحه:٢٥٦)

اس طرح علم شریعت سے ناواقف مفتی اور شیخ القر آن کہلائے جانے لگیں۔ یتیم فی العلم اپنے آپ کوعلامہ فہامہ کہلانے لگیں۔ نہ جاننے والوں سےلوگ مسائل اور فیاوی پوچھنے لگیں اور وہلوگوں کو گمراہ کرنے لگیں وغیرہ۔ ذھنیت کام کررہی ہے۔ اس لیے آج ہمیں خوب غور وفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کی تھیج نیج پرتر ہیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اتا ضرورت ہے۔ وشمنوں کی دشمنی پر بہنی سوچوں کو بمجھنے اور ان کے سلسلے میں درست سمت میں سیح اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اتا خطرناک دور شاید بھی نہ آیا ہوکہ جس دور میں ہم گزررہے ہیں۔ آج ہم نے اگر درست رہنمائی نہ کی تو ممکن ہے ہمیں نسلیں بھی معاف نہ کر سکیں۔ اس لیے آج مہر یا نوں کی مہر بانیوں کے پیچھے ان کے مقاصد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدارا نیم خوالی اور نشے کی حالت سے اپنے آپ کو زکالنا ہوگا۔ تا کہ سیح حقیقت سے آشنائی حاصل ہو سکے اور خود سمت اختیار کریں تا کہ اوروں کی بھی سمجھے مست بیں راہنمائی کی جاسکے۔

عزیزانِ گرامی قدر! بید نیاچندروزہ ہے، فانی ہے آئمیس زیدگی کی دوڑ دھوپ بھی چندروزہ ہے مثل کیم ہے۔اسے بھے کی ضرورت ہےاور قرآن وسنت کے مطابق صحیح نہے کے مطابق زندگی گزارنے کی صرورت ہے۔

# علم حبيب كبريا تلفظ

اس حدیث مبار کہ میں علم نبی تنافیز انہی ملاحظہ فرمائے کہ اس حدیث مبار کہ علم غیب کا بھی اظہار ہے۔الی بے ثار احادیث مبار کہ ہیں۔جن سے علوم غیبہ کا اظہار ہوا ہے۔کوئی لے اس کا نصیب ہے جونہ مانے بیاس کی اپنی بڑھیبی ہے ورنہ میں حدیث مبار کہ تو واضح ہے اس میں کسی قتم کی چونکہ چنانچے کرنے کی کسر تو ہے نہیں۔

# فائده:

اس سے اگلی حدیث مبارکہ میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک دیباتی صحابی نے عرض کیا کہ مَتَی السَّاعَةُ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا إذْ صَیِّعَتِ الْاَ مَانَةُ فَانتظِرِ السَّاعَةَ جب امانت ضائع کردی جاوے تو قیامت کا انظار کروفال کیف اَضَاعَتُهَا عرض کیا کہ ضائع ہونا کیے ہوگا؟

فر مایا جب کام نااہلوں کے سپر دکر دیا جاو ہے قیامت کا نتظار کرو ( بخاری شریف مشکو ۃ شریف علا مات قیامت **)** 

### فائده:

#### فائده :

مدنی تاجداراحرمخار منافظ کے علوم غیبیہ کے سلسلے میں تفصیلی مطالعہ کرنے کے خواہش مند حضرات فیض ملت ، فیض مجسم حضرت علامہ ابوالصالح محمد فیض احمداد کی رضوی کی تصنیف لطیف (غابیة المامول فی علم الرسول) کا مطالعہ کریں ۔اس عنوان پ نہایت مفید کتاب ہے۔

# مال کی فراوانی:

حضرت جابرا بن سمره سے سیجی روایت ہے کدرسول الله تالی ارشاد فرمایا:
لا تَقُوْمُ السّاعَةُ حَتّٰى يَكُثُرُ الْمَالُ وَيَفِيضٌ حَتّٰى يَخُو جَ الرَّجُلُ زَكواةً مَالِهِ
لاَ يَقُومُ السّاعَةُ حَتّٰى يَكُثُرُ الْمَالُ وَيَفِيضٌ حَتّٰى يَخُو جَ الرَّجُلُ زَكواةً مَالِهِ
لاَ يَجِدُ اَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَحَتّٰى نَعُو دُ اَرْضُ الْعَربِ مَرَوَّجًا وَانْهَارًا
قيامت نه آئِ گُرَا يقبلُها مِنْهُ وَحَتّٰى نَعُو دُ اَرْضُ الْعَربِ مَرَوَّجًا وَانْهَارًا
قيامت نه آئِ گُرَا كهال زياده موجائِ گااور بهم جائے يہال تک كرايد فض اپنال كاركوة تكالنا چاہے
قو كوئى ايبانه پائے گاجواس سے وہ تبول كرے اور حمل كرم كار مين اور نهرى موجائے گا۔

(مشكوة شريف باب اشرط الساعة فصل اوّل)

# فتنوں کی یلغار:

ایک روایت میں ہے کہ مدنی تاجدار کالٹیٹائے ارشاد فر مایا کہاس ذات کی شم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ دنیا نہ جائے گی حتیٰ کہایک آ دمی قبر پر گزرے گا تو وہاں لوٹے گا اور کہے گاہائے کاش اس قبروالے کی جگہ میں ہوتا اور نہ ہوگا اس میں دین کے سواء بلاکے (مسلم شریف مشکلو قشریف باب اشراط الساعة )

#### فائده:

اس فرمان ذیشان کا مطلب میہ ہے کہ دنیا میں فتنے اور آفتیں بلا کیں اتنی ہوں گی کہ لوگ زندگی پرموت کور جیج دیں گے اور قبر د کیے کروہ تمنا کریں گے کہ کاش اس قبر میں ہم فن ہو چکے ہوتے اور ان کی بیتمنادین کے باعث نہ ہوگی محض فتنوں کی کشرت کی وجہ سے حکیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی رحمۃ الشعلیہ اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ''اس لو شخے والے ہمنا کرنے والے میں دین کا شائب بھی نہ ہوگا۔ وہ دین کی وجہ سے بیآرز و کرے گایا ہے مطلب ہے کہ زمین پراس وقت دین ندر ہے گا۔ فتنے ہی فتنے ، بلا کیں انہ مول گی۔ وہ زمانہ وہ ہوگا۔ جب زمین دین سے خالی ہوجائے گی (مراق شرح مشکلو قبلہ بے صفح ہوں کی وہ کے مشکلو قبلہ بے کہ نمین پراس وقت دین ندر ہے گا۔ فتنے ہی فتنے ، بلا کیں ہی بلا کیں ہی بلا کیں ہی بلا کیں ہوں گی۔ وہ زمانہ وہ ہوگا۔ جب زمین دین سے خالی ہوجائے گی (مراق شرح مشکلو قبلہ بے صفح ہوگا۔

# حالات حاضره:

موجودہ احوال کونظر عمیق سے ملاحظ فرمائے اور غور کیجے کہ مدنی تاجد اُرتنا اُلیٹی کے ارشاد مبارک کی صدافت ملاحظ فرمائے اور غور کیجے۔ آج ہماراوطن جس مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ ہمارے ملک کی طرف جو فتنے اللہ سے آرہے ہیں۔ شب وروز بم دھاکوں کی گھن گرج، بھائی بھائی سے جس طرح نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔ بیٹا والدین سے بیز ارتظر آرہا ہے۔ اپنوں سے بیگا نے بہتر محسوں ہونے لگے ہیں۔ مسلمانوں کی محبت دل سے نکتی جارہی ہے۔ یہودونصاری کی دولت کی ریل پیل ہماری نگاہیں بھی خیرہ کر رہی ہے۔ یہودونصاری کی دولت کی ریل پیل ہماری نگاہیں بھی خیرہ کر رہی ہے۔ یہودونصاری کی دولت کی ریل پیل ہماری نگاہیں بھی خیرہ کر رہی ہے۔ یہ سب حالات قیامت کے قرب کی نشاندہی کر رہے ہیں۔

# وقت میں ہے برکتی:

عَنَ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى

يَتَقَارَبَ الزَّ مَانُ فَتَكُوْنُ السَّنَةُ كَاشَّهُرِ وَالشَّهُرُ كَالُجُمُعَةِ وَتَكُوْنُ الْجُمُعَةِ كَالجُمُعَةِ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُوْنُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ۔

(ترندى شريف مفكلوة شريف بإب اشراطالساعة نصل ٢)

حضرت انس بطالان کے عدروایت ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کا استاد فر مایا تیا مت قائم ندہوگی حتی کہ زمانہ جلد گزرنے ملکے گاتو ایک سال ایک مہینے کی طرح ہوگا اور ہفتہ ایک دن کی طرح اور دن ایک گھڑی کی طرح ہوگا اور ہفتہ ایک دن کی طرح اور دن ایک گھڑی کی طرح ہوگا اور گھڑی آگ ساگانے کی طرح۔

#### فائده:

تعنی زمانداوروقت میں برکت ندرہے گی۔ بلکہ بے برکتی بہت ہوگی کہ بندہ ایک کام بھی نہ کر سکے گا جیسے مصیبت کا دور دراز معلوم ہوتا ہے۔عیش وآرام کازمانہ گزرتامحسوس ہی نہیں ہوتا۔

# چند اهم علامات:

وَعَنْ اَبِي هُرَيْوَ قَقَالَ قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَت الوَهِرِيه وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَت الوَهِرِيه وَلَيْنَ عَروايت مِ كَانْهُول نَيْ بِيان فرمايا كرسول اللهِ المناه المرايان

٥ إِذَا تَّخِذَ الْفَيتِيُّ دُولًا

جب دولت کواپی غنیمت\_

والأمانة مغنما
 اورامانت كفنيمت

- وَالزَّكُواةُ مَغُومًا
   زَلُوة لَوْلِيْس بنالياجائے
- وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنَ
   اورغيردين كي ليعلم حاصل كياجائے۔
- و اَطَاعَ الرَّجُلُ إِمْرَ أَتَهُ وَعَقَّ أَمُّهُ اورا وى اپنى بيوى كى اطاعت كرے اور مال كى نا فرمانى كرے۔
  - وَادُنیٰ صَدِیفَةً وَاَفْصیٰ آباهُ
     اورایخ دوست کوتریب کرے اورایخ باپ کودور کرے
    - وَظَهَرَ تِ الْآصُواتُ فِي الْمَسَاجِدِ.
       اورمساجد میں آوازیں اُو چی ہوں۔

حکیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب تعیمی رحمة الله علیه اس حدیث مبارکه کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب ملمانوں میں مذکورہ سولہ عیوب جمع ہوجا کیں گے تو ان پر مذکورہ یا بچے دنیاوی عذاب کے بعد دیگرے ایے مسلسل آئیں گے جیے بچے کا دھا گرٹوٹ جانے پراس کے دانے مسلسل او پر تلے گرتے ہیں ۔خیال رہے کہ سلمانوں میں یہ چودہ عیوب پیدا ہو چکے ہیں۔جن میں سے بعض عیب وہ ہیں جوسوائے مسلمانوں کے کسی قوم میں نہیں جیسے مسجد میں دنیاوی یا تیں کر کے شور عیانا یا بزرگوں اورسلف صالحین کوکا فرومشرک کہنا ، انھیں گالیاں دینا ،عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خرکے کھر کے تعلی کا براہی ادب واحر ام کرتے ہیں مگر مسلمان حضور کے تیرکات کوخود ہی مٹاتے ہیں۔ (مراة شرح مشکوة جلد)

#### تیامت کی اهم علامت:

سر مایدابل سنت فاصل جلیل محقق دوران حضرت علامه بدرالقادری رضوی اعظمی مصباحی صاحب مه ظلله العالی (خلیفه مجاز حضور مفتی اعظم مهندرجمیة الله علیه الهتوفی ۲ ۱۲۰۰ هاضل جامعه اشر فیه مبارک پورانژیا، مدیراسلامک اکیژی دی بیگ، بالینژ صاحب لکھتے ہیں کہاس باب میں صحابی رسول حضرت خدیفہ والشنگ روایت سے حضر انور مُثَاثِیّا کی بیان فرمودہ بہتر (۲۲) نشانیاں نہایت اہم ہیں جوقرب قیامت کے زمانے میں ظاہر ہول گی مسلمان ان نشانیوں کونگاہ عبرت سے مطالعہ کریں ۔ سطور بالا میں اگر چان علامات میں سے کئی آچکی ہیں ۔ تاہم حدیث پاک کی برکت لینے کی نیت سے ان تمام علامت کامفہوم لکھنے کی سعادت حاصل کرناچاہتاہوں۔

🧔 لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے۔

المانت ضائع كريس كي (يعني المنول ميس خيانت كرناعام موجائكا)

حجوث کوحلال سمجھنے لگیں گے۔ 🗘 مودکھانےلکیں گے۔ 🗘 قتل وخوزيزي معمولي بات بن جائے گا۔ او کی او کی عمارتیں بنا نمیں گے۔ 🗘 دین 🕏 کردنیاخریدیں گے۔ رشتہ داروں ہے بدسلو کی کریں گے۔ انصاف نایاب ہوجائے گا۔ جھوٹ سے بن جائے گا۔ 🗘 ریشم کالباس بہناجانے لگےگا۔ ظلم وستم عام ہوجائے گا۔ 0 طلاقوں کی زیادتی ہوجائے گی۔ اچانک موت عام ہوجائے گی۔ 0 خیانت کرنے والے کوامانت دار سمجھا جائے گا. امانت دارکوخیانت کرنے والاسمجھا جائے گا۔ 0

🗘 مجموئے کوسیاسمجھاجائے گا۔ سے کوجھوٹاسمجھا جائے گا۔ 0

🧳 تہت لگاناعام ہوجائے گا۔ بارش ہونے کے باوجودگری ہوگی۔

🗘 خواہش اولا د کے بجائے لوگ اولا د سے نفرت کریں گے۔ كمينوں كے تفائھ باٹھ ہوں گے۔ 0

مشريفوں کے ليے زندگي اجيرن ہوگی۔ ارباب حکومت واقتر ارجھوٹ کے عادی ہوں گے۔

فائدہ: مسجدوں میں دنیاوی باتوں کا شورلڑائیاں جھگڑے ہونے لگیں۔مساجد میں دنیوی باتیں ،شورشرا بااورلڑائیاں جھگڑے مراد ہیں۔ور نہ نعت خوانی ، ذکر اللہ کی مجلسیں ،میلا دشریف ، ذکر کے حلقے حضور کے زمانہ میں بھی مسجدوں میں ہوتے تھے۔بعد نماز بلندآ وازے ذکر ہوتا تھا مسجد حرام میں بلندآ وازے ذکر ہوتے ہوئے طواف نہ ہوتا تھا۔حضرت حسان مسجد نبوی میں حضور كى نعت برا صفى تصرح صور نے مسجد ميں اپناميلا وخودار شاوفر مايا ہے۔ (خلاصه از مراة جلد ع صفحه: ٢٦٣)

# حدیث مبارکه کا بقیه حصه:

نى كريم مَثَاثِينَا فِي ارشاد فرمايا:

٥ وسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ اورقبیلہ کابد کارقوم کی سرداری کرےگا۔

> ٥ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ ٱرْذَلْهُمْ اورقوم كاذمه داران كالمينه وكا\_

 وَأُكُومُ الرَّجُلُ مَحَافَةِ شَرَّهِ اورآ دمی کی تعظیم کی جائے گی اس کی شرارت کے خوف ہے۔

> وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِفُ اوررنڈیاں باہے ظاہر ہوجا کیں۔

> > وَشُرِبَتِ الْحَمُوْرُ اورشراب بی جائے۔

شرابوں کا عام پیاجانا قیامت کی ایک اہم علامت ہے۔اب اپنے اردگر دیاحول پےنظر دوڑا کیں ذراد یکھیں تو سہی وہ کون سا علاقہ اس لعنت سے بچاہے۔مسلمانو! ذرا ہوش میں آؤ۔خدارا! یہودونصاریٰ کی جالوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ورنہ پھڑ بجهتانے سے نقصان پورانہ ہو سکے گا۔

شراب جیسی ام الامراض کی تر دیدانشاءالله عنقریب کسی اور کتاب میں وضاحت ہے کی جائے گی۔

اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللُّهُ اللَّهُ الللَّ اوراس کے پچھلے الگوں پرلعنت کریں۔

﴿ فَارْتَقِبُوا عَنْدَ ذَلِكَ رِيْحًا حَمَرَ آءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَدْفًا وَايَاتٍ تَتَابَعَ كَنِظَامِ قُطِعَ سَلُكُهُ فَتَتَابَعَ (رواه الترمذي مشكوة شريف بإب اشراط الساعة فصل ٢)

اس وقت تم سرخ ہوا، زلزلہ، دهنسنا اورصورتیں بدلنا، پھر بر نے اور ان نشانیوں کا انتظار کرنا جولگا تار ہوں گی جیسے ہار جس كادها كرتو روياجائ كاتولكا تاركرك (ختم بوجاتاب)

🖒 . امانت دارخیانت کرنے لگیں گے۔

عالم اورقاری بدکارہوں گے۔

#### نائده:

ان میں سے اکثر علامات ہم دیکھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہرآنے والالمحد ایک نئی قیامت کی نشانی کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتا ہے۔ ہرنیادن کسی نئی علامت قیامت کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔

# نكر آخرت:

حضرت اولیس قرنی طالفیہ نے فرمایا بھے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے یعنی جھے بھی آخرت کی فکر ہے اور آخرت کی فکر کرنی بھی ہے۔ آپ بھی آخرت کی فکر کیجھے اور پھروہاں سے واپس کوئی نہیں آئے گا۔

# دنیا میںرھنے کا انداز:

فيضان شوج اهيس قرنى رالله والموظات اولس قرنى واله

قَرَآخرت مِن مَن ربوم موقت آخرت كاخيال ركوك بهى وقت غافل بوكر ونياش مست نه بوجانا و عَن عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَر قَالَ آخَذ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكَبِي وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَر قَالَ آخَذ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكَبِي فَقَالَ كُنْ فِي اللَّهُ نَيا كَانَكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرَ سَبِيلٍ وَ كَانَ إِبْنِ عُمَر يَقُولُ إِذَا فَقَالَ كُنْ فِي اللَّهُ نَيْ اللهُ نَيْ عَمْر يَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْمِنْ مَنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ وَاذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْمِنْ صِحَتِكَ لِمَوْتِكَ وَمَنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ وَمَنَ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ وَمَنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ وَيَعْلَى اللهُ مَا لَهُ مَا لَعَلَا عَلَيْهُ وَمَنْ حَيَاتِكَ لِمُونِ اللّهُ عَلَيْكَ مِيْنَ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# ( بخارى شريف مسلم شريف كتاب البحائز بابتمنى الموت)

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنبما سے روایت ہے بیان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ فائی اُنے میر اکندھا پکڑ کر فر مایا دنیا میں یوں رہوگویاتم مسافر ہویا راستہ طے کرنے والے ہو۔

حضرت ابن عمر صنی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ جب تم شام پالوتو صبح کے منتظر ندر ہواور جب صبح پالوشام کی اُمید ندر کھواور اپی تندرتی سے بیاری کے لیے اور زندگی ہے موت کے لیے بچھ تو شہر لے لو۔

#### فانده :

جیسے مسافر کی منزل اور وہاں کی زیب وزینت ہے دل نہیں لگا تا کیونکہ اے آگے جانا ہوتا ہے۔ایے ہی تم یہاں کے انسان اور سامان سے دل نہ لگا وُور ندمرتے وقت ان کے چھوٹنے ہے بہت تکایف ہوگی۔ (مراۃ شرح مشکلوۃ جلد ۲ سفحہ: ۴۳۸)

# كرآخرت:

وَعَنُ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى قَالَ ذَاتَ يَوْمِ لِّأَصْحَابِهِ اِسْتَحْيُوْا مِنَ اللَّهِ حَقُّ الْحَيْآءِ قَالُوْااِنَّا نَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ يَا نَبِى اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنْ مَنِ اسْتَحْيِيٰ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيْآءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّاسَ وَمَا وَعَى وَلْيَحْفَظِ

#### مگران کے دل مردار سے زیادہ متعفن ہوں گے۔ 🕸 لوگ جانوروں کی کھال کالیاس پہنیں گے۔ اليوے (ايك كروالچل) سے زيادہ تلخ ہول گے۔ سوناعام ہوگا۔ گناه کی کثرت ہوگی۔ 🕸 چاندی کی ما نگ ہوگی۔ 🖨 امن كم بوجائے گا۔ قرآن مجيد كومزين كياجائے گا۔ 🕲 مساجد میں نقش ونگار بنائے جائیں گے۔ بلندوبالا مینار بنائے جائیں گے۔ 🕸 گردل وران ہوں گے۔ شراب پیناعام ہوگا۔ 🖨 شرعی سزاؤں کا نفاذ رک جائے گا۔ باندى ايخ أقاكو جنے گی۔ 🥰 جولوگ نئے یاوُں عرباں بدن غیرمہذب تھے وہ حکمران بن جائیں گے۔ 🕲 عورت تجارت میں مرد کے ساتھ شریک ہوگ۔ مردعورتوں کی نقالی کریں گے۔ 0 🚭 عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی۔ مسلمان بھی بغیر کیے جھوئی گواہی دینے کوتیار ہوگا۔ 🕸 صرف جان پیجان والوں کوسلام کیاجائے گا۔ دین کاعلم، غیردین کے لیے پڑھاجائے گا۔ 0 🥏 آخرت کے کام ہے دُنیا کمائی جائے گی۔ ملی سر مایدکوذاتی غنیمت سمجھا جائے گا۔ 🕲 امانت کو مالی غنیمت سمجھا جائے گا۔ ز کوۃ کوجر مانہ مجھا جائے گا۔ پ سے رزیل آدی قوم کارہنما ہے گا۔ آ دی اینے باپ کی نافر مانی کرےگا۔ ا دمی این جان سے بدسلو کی کرے گا۔ دوست کونقصان پہچانے ہے بھی گریز نہیں کرےگا۔ 🕸 بیوی کی اطاعت کرے گا۔ بد کاروں کی آوازیں مجدوں میں بلند ہوں گی۔ 😂 گانے والی مورتوں کی مزت افزائی کی جائے گی۔ کھلے بندوں شراب بی جائے گی۔ 🕲 ظلم برفخر کیاجائے گا۔ انصاف فروخت ہونے لگے گا۔ پلیس والول کی کثرت ہوجائے گی۔ قرآن مجيدگا گاكريره هاجائے گا۔

ورندوں کی کھالیں استعال کی جائیں گی۔ امت کے آخر کے لوگ اپنے اسلاف کرام پر زبان درازیاں کریں گے۔ سید سیالیوں

آ قاومولی ٹائٹی نے اس کے بعد فرمایا کہ جب بینشانیاں ظاہر ہوں تو پھرانتظار کرو کہ۔ پاتو تم پراللہ تعالیٰ کی طرف سے سرخ آندھی آجائے۔ ﷺ یازلز لے برآمد ہوں۔

🕸 يالوگوں كى شكليىن مسنح كردى جائيں۔

یا آسان سے پھروں کی بارش ہو یا کوئی اور عذاب آجائے (العیاذ باللہ) (صفحہ: ۳۷\_۳۷) (الا شاعة لا شواط الساعة أود ا ترجمہ قیامت کی نشانیاں)

الْبَطُنَ وَمَا حواى وَلْيَذُكُرِ الْمَوْتَ وَالْيَلْمِ وَمَنْ اَرَادَالْاخِرَةَتَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا فَعَلَ ذَالِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَىٰ مَنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيْآءِ۔

(رواه احمد والترندي وقال هذاحديث غريب محكوة شريف كتاب الجائز)

حضرت ابن مسعود طالفیئو ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فرمایا کہ نبی کریم ہمانا ٹیکٹی نے ایک دن اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے فرمایا: اللہ سے بوری حیا کرو۔

اُنھوں نے عرض کیا: یا نبی اللہ! اللہ تعالی جل جلالہ کاشکر ہے کہ ہم اللہ سے غیرت کرتے ہیں۔ نبی کریم تاثیر ہے ارثاد فرمایا پنہیں ہے لیکن جواللہ تعالی جل جلالہ ہے پوری غیرت کرے تو وہ سر اور اس میں محفوظ چیز وں اور پیٹ اور اس کے اعماد کی چیز وں گی حفاظت کرے اور موت اور گل جانے کو یا در کھے جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے جس نے لیکیا اس نے اللہ تعالی سے یوری غیرت کی۔

#### مطلب

#### يورا حياء:

یعنی صرف ظاہری نیکیاں کرلینا اور زبان ہے حیاء کا اقر ارکرنا پوری حیانہیں بلکہ ظاہری اور باطنی اعضاء کو گناہوں ہے بچانا حیاہ چیانا حیاہ چیائے نہر کے بخیر کو نیا جائز ہو گئے کے اندرون د ماغ کوریا اور تکبر سے بچائے زبان آ کھاور کان کونا جائز ہو گئے تھے اور سننے سے بچائے ریم کی حفاظت ہوئی۔ پیٹ کوحرام کھانوں سے بشرمگاہ کوزنا ہے، دل کو بری خواہشوں سے محفوظ رکھے ہے بہت کی حفاظت ہے۔ (مراة شرح مشکوة جلد مسلوة جلد مسلوة علد مسلونا کے بیانا کی حفاظت ہے۔ (مراة شرح مشکوة جلد مسلونا کے بیانا کے حفاظت ہے۔ (مراة شرح مشکوة جلد مسلونا کی حفاظت ہے۔ (مراة شرح مشکونا جلد مسلونا کے بیانا کی حفاظت ہے۔ (مراة شرح مشکونا جلد مسلونا کی حفاظت ہے۔ (مراة شرح مشکونا کی حفاظت ہے۔ (مراة شرح مشکونا کی حفاظت ہے۔ (مراة شرح مشکونا کی حفاظت کے اندروں کی حفاظت کے دوروں کے مسلونا کو مشکونا کی مسلونا کی حفاظت ہے۔ (مراة شرح مشکونا کی حفاظت کی حفاظت ہے۔ (مراة شرح مشکونا کی حفاظت کے دوروں کی مشکونا کی حفاظت کی حفاظت کے دوروں کی حفاظت کے دوروں کی حفاظت کے دوروں کی حفاظت کے دوروں کی حفاظت کی حفاظت کی حفاظت کی حفاظت کے دوروں کی حفاظت کے دوروں کی حفاظت کے دوروں کی خفاظت کی حفاظت کی کان کی حفاظت کی حفال کی حفاظت ک

# قیامت کے دن پیش ہوناہے:

حضرت عمر فاروق والشيئة فرماتے ہیں کہا ہے نفس سے حساب کرلواس سے پہلے کہ قیامت میں تمھار ہے مل کاوزن ہوادہ قیامت میں حساب کتاب سے پہلے اپنے نفس سے حساب کرواور بڑی عدالت میں پیشی کے لیے خود کو تیار کرواور قیامت کے دنا شمصیں پیش ہونا ہےاورتم میں سے کوئی اس دن حجے پہیں سکے گا۔ (تنبیہ الغافلین حصد اصفحہ: ۳۰۸)

# آخرت کی یاد کا بہترین طریقه:

حضرت ابوسعید خدری طالفنائ ہے مروی ہے حضورعلیہ السلام نے فر مایا کہ مریضوں کی عیادت کرواور جنازوں مجھمراہ چلواس سے تعصیں آخرت کی یا درہے گی۔

#### دکات:

کی دانا کاواقعہ ندکور ہے کہ اس نے جنازہ کے پیچھےلوگوں کومیت پرترس کھاتے دیکھاتو اندر سے فر مایاتم اپنے او پرترس کھاؤیہ تمھارے لیے بہتر ہوگا کیونکہ وہ تو مرگیا ہے اور تین ہولنا کیوں یعنی موت کے فرشتے گادیکھنا،موت کی کلخی اور خاتمہ کے خوف ہے نجات یا چکا ہے۔ ( تنہید الغافلین جسہ مصفحہ: ۳۰۹)

#### فائده

اس کیے آخرت کی فکر کرنی جا ہے۔انشاءاللہ قیامت کے روز ملاقات ہوگی۔ پھروہاں سے واپس کوئی نہیں آئے گا۔اس وقت میں قیامت کے لیے تیاری میں مشغول ہوں۔آپ بھی قیامت کے لیے تیار سیجھے اس میں فائدہ ہے۔

حضرت ہرم نے وَنَ روایت (حدیث مبارکہ ) بیان کرنے کے لیے کہاتو آپ نے فرمایا: میں نے (بظاہر) حضور مَالَّا عَلَمُ کو کھو نہیں اور نہ بی ان کی باتین کے ایک ان کی باتین کے ایک ان کی باتین کی باتین کے ایک ان کی باتین کی باتین

#### فائده:

حضرت ہرم طالعتن کی حضرت اویس قرنی نوائیڈ سے ملاقات کا واقعہ تفصیلاً بیان کیاجا چکا ہے۔ یہاں حضرت ہرم طالعتن کا کھول تذکرہ بھی ملاحظہ فرمایئے تاکہ حضرت ہرم طالعتی کا بھی اندازہ ہوجائے اور یہ بھی واضح ہوجائے گاکہ آپ کوئی معمولی انسان نہ تھے۔ بلکہ حق تعالی محبوب تھے۔اللہ تعالی انھیں اپنے انعامات سے خوب نوازا یہ بھی واضح ہوگا کہ جب است عظیم ہزرگ حضرت اولیں قرنی کا کیا مقام ہوگا۔ ہاں ہاں عظیم ہزرگ حضرت اولیں قرنی کی زیارت کے لیے ہے تاب رہنے تھے تو حضرت اولیں قرنی کا کیا مقام ہوگا۔ ہاں ہاں ذراغور فرمایئے وہ اولیں قرنی طالعتی جن سے وُعامنگوانے کے لیے مدنی تاجدارا حمر مخارط الیمومنین حضرت علی المرتضی فرمایا۔ وہ اولیں قرنی طالعتی جن سے وُعامنگوانے کے لیے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اورامیر المومنین حضرت علی المرتضی فرمایا۔ وہ اولیں قرنی طالعتی جنس میں تاجدارا حمر مخارط کی میری اُمت کے لیے بخشش کی طرح حدارہ کو تاکید فرمائی کہ بیہ جبہ مبارک اولیں قرنی رفائی کے بخشش کو دینا اورائیس کہنا کہ میری اُمت کے لیے بخشش کی وُعاکہ میں ۔ فی اکریں۔وہ اولیں قرنی رفائی کے امیر الگری کے ایکن کے دینا اورائیس کہنا کہ میری اُمت کے لیے بخشش کی وُعاکہ میں ۔ فی اگریں۔وہ اولیں قرنی رفائی کے بیم مبارک اولیں قرنی رفائی کے بیم ازار مین تاجدارا میں جنس کہنا کہ میری اُمت کے لیے بخشش کی وُعاکہ میں ۔ فی اگریں۔وہ اولیس قرنی رفائی کے بھی تارائیس کی خشش سے نواز سے جا کیں گے۔

# تذكره هرم بن حيان رحمة الله عليه:

صلیة الاولیاء میں حضرت ہرم بن حبان رحمة الله علیہ کے متعلق ہے کہ ہرم بن حیان اجلہ تابعین میں سے ہیں محبت باری تعلق میں ہیں معبد الله علیہ کے متعلق ہے کہ ہرم بن حیان اجلہ تابعین میں سے اس کے بعض نے کہا تعلق میں ہمیشہ سرگرداں رہے۔ یکسر علیحدگی اختیار کی اور دنیا میں پیاسے رہے اور آخرت میں سیراب ہوئے اس کے لیے بعض نے کہا ہے کہ تصوف افتر ال کے ڈرمیں جلنا اور آخرت کے گھر کی طرف سر حارث کی اشوق ہے (حلیة الاولیاء حصہ اصفی: ۱۳۲۳)

# مضرت هرم رحمة الله كي مزا پُرانور پر الله تعالىٰ كي رحمت كابرسنا:

ابونعیم اصفهانی ابومحد بن حیان ،احمد بن حسن بن عبدالملک ،ابوب بن محد وزان ،ضمر ہ،سری بن کی قادہ سے مروی ہے کہم کمهم بن حیان رحمة الله علیہ جس دن قبر میں دفنائے گئے اسی د**ن ان کی قبر** پید بارش برسی اوراسی دن قبر پر گھاس بھی اُگ ٹی۔ (حلیة

الاولياء حصة اصفحه: ١٢٥٥)

#### فانده:

حفرت ہرم رحمۃ اللہ علیہ کی شان مبارک ملاحظہ فرمائی اب ذراغور فرمایئے کہ جس حضرت اولیں ڈاکٹوئؤ کی زیارت کے لیے حضرت ہرم ڈاکٹوئؤ نے اتنی کوشش کی رسول اللّهٔ تَاکُلٹوئِ نے صحابہ کرا م کودُ عامنگوانے کے لیے تھم فرمایا۔ اپنا ہیرا ہن مبارک حضرت اولیس قرنی ڈاکٹوئؤ کے لیے مرحمت فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شارانعامات سے نوازا۔ ایسی شان والے حضرت اولیس قرنی ڈاکٹوئؤ کی عظمت کا کیا کہنا۔

# حضرت اویس قرنی الله صحابی یا تابعی:

حضرت اولیں قرنی و النینئونے فرمایا کہ میں نے (بظاہر) حضور نبی کریم رؤ ف الرحیم ٹاٹیٹو کو کبھی دیکھانہیں آپ کے اس قول مبارک سے مید حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ آپ صحابی نہیں بلکہ تا بعی ہیں ۔ قبلہ فیض ملت شخ القرآن والحدیث ابوالصالح محمد فیض احمد اولیں و النینؤ مدخلہ العالی بیان فرماتے ہیں کہ علائے امت واولیائے ملت رحمہم اللہ تعالیٰ کا اتفاق ہے اور احادیث مبارکہ کی نصر بچات بھی ہیں کہ حضرت خواجہ اولیں قرنی و النینؤ تا بعی ہیں ۔لیکن بعض حضرات الی روایات بھی لائے ہیں جو آپ مے صحابی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ (ذکر اولیں صفحہ: ۱۸۰)

#### : Andread

قبلہ فیض ملت بیان فر ماتے ہیں کہ صحبت کے عقلیہ دلائل کتنا ہی قوی کیوں نہ ہوں نفقی دلائل کے سامنے کچھوقعت نہیں رکھتے ۔اسی لیے ہمیں نفتی دلائل کے سامنے سرتسلیم خم کر کے عقیدہ رکھنا ہوگا ۔ کہ حضرت خواجہ اولیس قرنی رٹالٹیؤ تا بعی اور افضل التا بعین اور بہت سے تا بعین سے امور میں بہتر اور برتر ہیں ۔اسی پر امتِ مسلمہ کا اتفاق ہے۔(ذکر اولیں صفحہ ۱۸۲)

#### يه باتبين سنى هين:

حضرت اویس قرنی ولینور نے فرمایا: میں نے نبی کریم رؤف الرحیم تاثیر کی زیارت بھی نبیس کی اور نہ ہی ان کی باتیں تی ہیں۔

#### فانده:

آویا آپ نے فرمایا کہ میں آپ کُالیُّنِا کی زیارت بھی نہیں کرسکا اور نہ ہی آپ کے کلام مبارک سے محفوظ ہوا ہوں۔ یہ جگ سعادت تھی اگر میسر ہوجاتی گویا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹی سنائی با تیں تو سنی ہیں۔اس معاملے میں آپ بھی کسی ہے ہم ہوں گے۔تم نے بھی بہت کچھین رکھا ہوگا۔ بہر حال آپ نے مختاط رویہ اختیار کرتے ہوئے بیطریقہ اپنایا۔ کیونکہ رسول اللہ سنائیٹی نے ارشاد فرمایا کفی بِالْمَدُءِ کَذِبًا اَنْ یُنْحَدِثَ بِکُلِّ مَاسَمَعَ (مسلم شریف جلداول) آدی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کانی ہے کہ جو سنے اس کو (بغیر محقیق کیے) بیان کردے۔

# راوی اور محدث نمیں:

آپ نے فرمایا: '' نہ میں راوی ہوں اور نہ محدث ، مفتی یا واعظ بنتا بھی پہندنہیں کرتا۔ مجھے تو اپنے ہی اشغال سے فرص نہیں ملتی'' آپ کے فرمان ذیشان کا مطلب ہیہ ہے کہ میں راوی نہیں ہوں کیونکہ نبی کریم روّف الرحیم نافیق کی زیارت کی سعادت میں

میر نہیں آئی اور نہ ہی آپ کی زبان مجز ونشان سے کلام شیریں بیان سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ ایسی حالت میں آپ سے روایت

کیا کروں؟ اس لیے اس سلسلے میں خاموثی اختیار کے ہوئے ہوں کہ وہ حضرات جن کے پاس ذخیرہ علم وعرفان موجود ہے مدنی

ہودار احمد مختار تُنظیر کے ارشاد مبار کہ سے استفادہ کے لیے ان سے رابطہ کیجیے میں راوی نہیں ہوں اور نہ ہی محدث ہوں۔ اسی طرح

مفتی کا عہدہ بھی بہت بڑا ہے۔ بہت زیادہ علم وعرفان ہے آگا ہی کا متقاضی ہے۔ اس لیے میں مفتی نہیں بنا چاہتا کہ بھے نے قاوی پہلے جھے جا کیں اور میں ان کے جواب دوں۔ اسی طرح بھے واعظ بننا بھی لپند نہیں کہ واعظ بنے میں بھی اپی شخصیت خصوصیات کی حال ہوتی ہے۔ لوگوں سے میل جول میں اضاف ہوتا ہے۔ لوگ کھنچ چلے آتے ہیں جب کہ میری طبیعت شہرت اور اختلاط سے کوسوں دور بھاگی ہے۔ بلکہ مجھے وحشت ہوئے گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ہمہ وقت یا دہن میں ہی مستفرق ہوں۔ ہمہ وقت حق تحال کی عبادت کے شخل میں مستفرق ہوں۔ ہمہ وقت حق تحال کی عبادت کے شخل میں مشغول ہوں اور ہمہ وقت میرا یہی شغل ہے۔ چونکہ مجھے ایسے امور میں مشغولیت کے لیے اتنی فرصت کی نیس اس لیے ان امور کو پہند نہیں کرتا۔

#### فائده

اس ملفوظ شریف کا میر مطلب ہر گرنہیں کہ راوی حدیث ہونا یا محدث ہونا یا مفتی یا واعظ بننا معاذ اللہ کوئی برا کا م ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت اولیں قرنی ڈٹائٹیڈ نے بیار شادفر مایا۔ بلکہ اپنی طبیعت کے لحاظ اور اپنے اشغال کے باعث ایساار شادفر مایا۔

# راویان حدیث اور محدثین:

راویان احادیث اورمحدثین کرام رحمة الله اجمعین کاامت مسلمه په بیاحسان عظیم ہے که ان کی کاوشوں ہے آج اسلام اور اسلامی تعلیمات ہم تک پینچ سکتیں۔ آج اسلامی تعلیمات ہم تک پینچ سکتیں۔ آج تک بلکہ قیامت تک اسلامی تعلیمات کا پینچ ناراویانِ حدیث اور محدثین کرام کے واسطے ہے ہی ہے حق تعالی نے اُنھیں انعامات کا مسلامی تعلیمات کا پینچناراویانِ حدیث اور محدثین کرام کے واسطے ہے ہی ہے حق تعالی نے اُنھیں انعامات واحمانات وافرہ سے نوازاتو اُنھیں بیسعادت عظمی میسر آئی

#### نانده :

روایت حدیث ایک بہت بردی سعادت ہے۔ جے اللہ تعالی عطافر مائے۔

#### سعادت:

احادیث مبارکہ جالیس احادیث محفوظ کرنے کے متعلق بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ملاحظ فرمایئے اور ایمان کی تازگ کا سمامان کیجیے اور غور کیجیے کہ جب جالیس احادیث مبارکہ کی اتنی فضیلت ہے تو محدثین کرام رضوان علیہم اجمعین کو ہارگاہ کتا سے کیا کیا مقامات ملیں گے۔

رسول التدمولية كاارشاد كرامي ہے كه

مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِيْنَ حَدِيْتًا فِي آمُرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ شَافِعًا وَّ شَهِيْدًا o Alterday

O PRES T

When a start

india de la latituda de

و الْکُتُبِ اور (آسانی) کتابوں پرایمان لائے۔

﴿ وَالنَّبِيِّينَ

اورانبیائے کرام پرایمان لائے

٥ وَالْبَغْثِ بَعُدَالُمَوْت

اورم نے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان لائے۔

و الْقَدُرِ حَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَمَالَى اللَّهِ عَمَالَى اللَّهِ عَمَالَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَمُ ع

وَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًرَّسُولُ اللهِ وَأَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا اللهِ اللهُ الل

وَتُقِيمَ الصَّلُواةَ بِوُضُوءٍ سَابِعِ كَامِلٍ لِوَقْتِهَا بِرُمَازِكِ وَتَتَكَامِلُ وَضُورَكِمُازَقًا ثَمَ كُرے۔

و رَتُوتِی الزَّ کواۃِ اورز کوۃ اداکرے۔

٥ وَتَصُوْمَ رَمُضَانَ

اوررمضان المبارك كےروزے رکھے۔

وَتُصِلِّى اثْنَقَى عَشَرَةً رَكْعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ اللهِ الرَّعِيدِ اللهُ اللهِ الرَّعِيدِ اللهُ الرَّعِيدِ اللهُ الرَّعِيدِ اللهُ الرَّعِيدِ اللهُ الرَّعِيدِ اللهُ الرَّعِيدِ اللهُ اللهُ

وَالْوِ تُو آلاتَتُو مُكُهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ
 اوروتر كى رات (بھى) نہ چھوڑے۔

و لَا تُشُوِكُ بِاللهِ شَيْعًا اللهِ المِلْمُولِيَّذِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

و لَا تَعُقَّ وَالِدَيْكَ اوروالدين كَى نافر مانى ندر \_\_ و و لا تأكُلُ مَالَ الْيَتِيْمَ ظُلُماً

فر مایا: جو شخص میری امت کے لیے ان کے دینی اُمور میں جالیس احادیث محفوظ کرے گاللہ تعالیٰ اسے قیامت میں عالم اُٹھائے گااور میں اس کے لیے سفارش اور گواہ بنوں گا۔

#### فائده:

کی حدیث مبار کہ بیان کرنے کے بعد دیو بند مکتبہ فکر کے شیخ الحدیث محمد ذکریا صاحب نے لکھا ہے کہ صرف اُردوتر جمہ کا ملاحظہ فرمائے۔

علقمی (رحمة الله علیه) کہتے ہیں برزبان یا دکر لے یا لکھ کرمحفوظ کر لے اگر چپہ یا د نہ ہو پس اگر کوئی شخص کتاب میں لکھ کرمحفوظ کر لے اگر چپہ یا د نہ ہو پس اگر کوئی شخص کتاب میں لکھ کر دوسروں تک پہنچادے وہ بھی حدیث کی بشارت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح چپالیس احادیث بھی عام ہیں کہ سب سیجے ہوں یاحسن یا معمولی درجہ کی ضعیف جن پر فضائل میں عمل جائز ہو۔ (فضائل اعمال ۲۰۸ فضائل قرآن سفحہ: ۸)

#### مختصر اربعین:

عرصہ ہوا الفقیر القادری ابواحمہ اولیی نے اربعین کے متعلق ایک مخضر سا رسالہ لکھا اسے کمپوز کروایا۔ گر حالات کی مجوریوں کے باعث شائع کروائے اور فی سبیل اللہ تقسیم کروائے۔ مجبوریوں کے باعث شائع کروائے اور فی سبیل اللہ تقسیم کروائے۔ اللہ تعالی کی رحمت اور محبوب کریم مختلف کی شفاعت کی اُمید پر فیضان اولیس قرنی ڈاٹھٹے میں درج کررہا ہوں حق تعالی شرف قبولت سے نوازے اللہ تعالی نے تو فیق عطافر مائی تو انشاء اللہ بیرسالہ عنقریب علیحہ و بھی شائع ہوگا۔ اللہ تعالی الفقیر القادری کی بیاد فی میں قبول فرمائے آمین بحاہ سیدالم سلین۔

فال

رسول الله منافية في في ارشا وفر مايا

٥ أَنْ تُوْمِنَ مِاللَّهِ

الله تعالی پرایمان لائے۔

وَالْيُومِ الْأَخِوِ
 اورآخرت كدن پرايمان لائے۔

٥ وَالْمَلَائِكَةِ

اور فرشتوں کے وجود پرایمان لائے۔

A SULLAND SALE OF THE SECOND STREET

كولاتون دالاف المسطة الألاي

" washing to water with

وَاشْكُو اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ نِعْمَتِهِ اورالله تعالیٰ ی نعتوں پرشکرادا کر۔

و اصبِرُ عَلَى الْبَلَاءِ وَالْمُصِيبَةِ
بِلا اورمصيبت يرصركر

وَلَا تَأْمِنُ عِقَابِ اللهِ
 الله تعالى كعذاب عي خوف نه بو۔

وَلَا تَقُطعُ أَقُرِ بَائلُك
 قر بَائلُك

عزيزوا قارب سے طع تعلق نہ کر۔

٥ وَصِلْهُمُ

اور (بلکہ)ان کے ساتھ صلدر حمی کر۔

وَ اكْثِرُ مِّنَ التَّسْبِيْحِ وَ التَّكْبِيْرِ وَ التَّهْلِيْلِ بَعَانَ اللهِ التَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِ

وَلَا تَدَعُ حَضُور الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْن

جعدالمبارك اورعيدون مين حاضر نه چھوڑ۔

و اعْلَمْ اَنَّ مَآ اَصَابَكَ لَمْ يَكُنُ لِّيُخُطِئكَ وَمَا ٓ اَخُطائكَ لَمْ يَكُنُ لِّيُصِيبُكَ (يَقِيَىٰ طور پر) جان لے كہ جو تكليف اور راحت تجھے پنجی وہ (تیرے) مقدر میں تھی وہ ٹلنے والی نہیں تھی اور جو تجھے نہیں پہنچاوہ کسی طرح بھی پہنچنے والانہیں تھا۔

و لَا تَدَعُ قِرَآءَ ةَ الْقُرانِ عَلَىٰ كُلِّ حَالِ اور رَبِّ آن مجيد كى حال ميں بھى نہ چھوڑ۔

(رواه الحافظ ابوالقاسم بن عبدالرحمٰن بن محمد بن اسحاق بن منده والحافظ ابوالحسن على بن ابى قاسم بن بابوييالرازى في الاربعين وابن عسا كروالرافعي عن سلمان )

#### نانده:

دیو بند مکتبه فکر کے شخ الحدیث محمد زکریا صاحب نے لکھاہے کہ گنز العمال میں قد مائے محدثین کی ایک جماعت کی طرف اگ کا انتساب کیا ہے۔ (تبلیغی نصاب، فضائل اعمال، فضائل قرآن ص۸۴) اورظلماً (کسی) یتیم کا مال نہ کھائے۔

٥ وَّلَا تَشُرَبِ الْخَمْرَ

اورشراب نہیئے۔ ﴿ وَ لَا تَوْنُ

اورزنانه کرے۔

ت تُحلِفَ باللهِ كَاذِبًا اورجموثي قَتْمُ نه كَمائِهِ

وَلا تَشْهَدُشَهَادَةً زُوْرٍ

اور جھوئی قتم نہ کھائے۔

و لاتغملُ بِالْهُوىٰ
 نفسانی خواہشات برعمل نہ کرے۔

مَّمَانَ وَالْمِنَاكِ يِنْ الْمُسلِمَ وَلَا تَغْتَبُ أَخَاكَ الْمُسلِمَ

(کسی)مسلمان بھائی کی فیبت نہ کرے۔

وَلا تَقْذِفُ الْمُحْصَنَة

(كى)عفيفة ورت پەتىمت نەلگائے۔

وَلَا تَعُلُّ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ
 اليخ مسلمان بهائى سے كين شدر كھے۔

۞ وَلَا تَلْعَبُ

لهوولعب میں مشغولیت اختیار نہ کر۔

وَلَا تَلْهُ مَعَ لَلَّاهِيْن
 تماشائيوں ميں شامل نه ہو۔

وَ لَا تَقُلُ لِلْقَصِيْرِيا قَصِيْرُ تُرْيُدُبِلْلِكَ عَيْبَهُ اللَّهِ عَيْبَهُ عَيْبَهُ اللَّهِ عَيْبَهُ اللَّهُ وَ لَا وَالْحَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَلَا تُسْخَوْ بِأَحَدِمِّنَ النَّاسِ
 كى كانداق نداراً

وَلَا تَمْشِ بِالنَّمِيْمَةِ بَيْنَ الْآخُويْن
 دوسلمانوں كےدرميان چفل خورى نہ كر\_

امركى واضح دليل م كديدايك عظيم سعادت ب\_

واعظ کے وعظ کہنے کی بناء پر کسی اللہ تعالیٰ کے بندے کوراہ حق کی طرف رغبت پیدا ہوجائے اور وہ صراطِ متنقیم پہ گامزن 'ہوجائے تو واعظ کے لیے بھی سعادتِ دارین کا سبب ہے۔

#### ہے عملی

یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے اس ملفوظ شریف میں بے عمل واعظین کی بے عملی کو واضح کیا گیا ہو کہ بے عمل مفتی اور واعظ میں نہیں بنتا چاہتا۔ جو محض دھو کے کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے تو اپنے ہی مشاغل سے فرصت نہیں۔ جن میں مشغول ہوں۔اللہ تعالیٰ نے تخلیق فر مایا ہے اور اس کی عبادت میں ہمہ وفت مصروف ہوں۔اس سے غفات مجھے پسند نہیں۔

\_\_\_\_☆☆☆\_\_\_\_

# ز مدوورع میں کمال

حضرت اولیں قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آ دمی زہد دورع میں اس فت کمال حاصل کرتا ہے۔ جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات پر قابو پالیا ہے اور ساری دنیا کو گویا مار دیا ہے۔ (لطا کف نفیسہ در فضائل اویسیہ صفحہ: ۱۲۸)

#### انده:

ای طرح آپ کا بیقول مبارک عبدالرحمٰن شوق صاحب نے یوں بیان فر مایا ہے کہ:

'' کوئی انسان اس وفت تک کمال تقوی اور ورغ نہیں پا تا جب تک یوں نہ بھے لے کہ یعنی گویا تما مخلوق کو مار ڈ الا ہے۔ (سوائح حیات مع شرح حضرت خواجہ اولیں قرنی صفحہ: ۸۴)

#### شرح:

آپ کے اس تول مبارک کا مطلب ہیہ ہے کہ آدمی زہدوورع بڑا ہی مشکل حاصل کرسکتا ہے۔ بظاہر تو محسوں ہوتا ہے کہ زہدا ختیار کرنا اورورع کو اپنانا آسان ہے مشکل نہیں۔ بظاہر آسان نظر آنے والے بعض اموراتنے آسان نہیں ہوتے جتنے آسان محسوں ہوتے ہیں۔ محسوں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اُمور میں سے تقوی اورورع کو بھی سمجھے لیجے۔

زہد کے متعلق تو سیجھ تفصیلات بیان ہو چکی ہیں اور ورع کے متعلق حضرت کی بن معاذ رازی علیہ الرحمة نے فرمایا کورع کے لفظی معنی تو یہ ہیں کہ انسان اپنے اعمال میں بجر تعمیل اوامر کسی قسم کی جنبش نہ کرے اور حقیقی معنے یہ ہیں کہ انسان کے دل میں ماسوی اللہ کسی قسم کے دنیاوی خیالات نہ آئیں (سوانح حیات حضرت خواجہ اولیس قرنی صفحہ:۸۴)

# موتوا قبل انت موتوا:

گویا آپ کے اس فرمان ذیشان کا مطلب ہوا کہ ماسوی اللہ کے سب بجھ ہے مندموڑ لے رصر ف وحد ہ ٗ لاشریک ہے۔ تعلق جوڑ لے، دنیا و مافیہا سب کچھ سے تعلق توڑ لے ۔ایک روایت مبار کہ بکثر ت بزرگان دین سے مروی ہے کہ موتو اقبل انت

#### فانده:

بیار بعین مبارکہ نہایت ہی مختفر ہے اسے یاد کرنا انتہائی آسان ہے مدرسین اور اساتذہ کرام سے التماس ہے کہ کم از کم ہیں اربعین مبارکہ بچوں کے لیے حفظ کرنا آسان ہے اس لیے قرآن مجید پڑھانے والے ذراسی محنت کر کے بچوں کو بیرار بعین یاد کروا کتے ہیں اساتذہ کرام تھوڑی ہے محنت کر کے اجرعظیم حاصل کریں۔ یہی رسالہ پاکٹ سائز میں اشاعت کے آخری مراحل میں ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوزیادہ سے زیادہ دینی خدمات کے سلسلے میں مستعد فرمائے آمین ثم آمین۔

#### فائده :

میحدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائے اور نبی کریم رؤف الرحیم کے علوم غیبیہ کا ندازہ بھی کر لیجے۔اس میں مدنی تا جدار تاہیم کے علوم غیبیہ کا اندازہ بھی کر لیجے۔اس میں مدنی تا جدارتا ہوئے کے غیبہ کا بھی منظر بڑے پیارے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔تفصیلات کے لیے تصانف اٹل سنت و جماعت خصوصاً فیض ملت، فقیبہ ملت شنخ القرآن والنفیر -حضرت علامہ ابوالصالح محمد فیض احمد اولی مدخلہ العالی کی تصنیف لطیف غایبۂ الممامول فی علم الرسول ملاحظہ فرمائے اس تصنیف لطیف کے حصول کے لیے مکتبہ اویسیہ رضویہ سیرانی روڈ سیرانی مسجد بہاول پور اور سیرانی مسجد بہاول پور اور سیرانی مسجد بہاول پور اور سیرانی مسجد بہاول پور سے رابطہ کیجے۔

#### فائده:

جب چالیس احادیث حفظ کرنے اور مخلوق اور مخلوق خدا تک پہنچانے کے اجرکا پیمال ہے تو جضوں نے ہزاروں احادیث کی حفاظت کی ۔ ایسی حفاظت کی کہ انشاء اللہ قیامت تک محدثین اور واعظین کا فیضان جاری رہے گا۔ اُنھیں کتنا اجر ملے گا۔ خواجہ صاحب کے ملفوظ شریف کا مطلب عرض کر دیا ہے۔ رسول اللہ تکا پیٹر یعنی دینی علوم کو حاصل کرنے والے طلباء کے قیام و علا وغیرہ بندو بست بہترین طریقہ سے کیا مثلاً حضرت علامہ سر فراز نعیمی رحمتہ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کو ملاحظ فرمائے۔ مگر بدختی کا تاج طلب کرنے والے نے بدبختی کا تاج سے الیا۔ ڈاکٹر سر فراز نعیمی رحمتہ اللہ علیہ پہنو دکش حملہ کیا۔ اس طرح پچھلے دنوں کا تاج علی سے خور کش حملہ کیا۔ اس طرح پچھلے دنوں میں پیخری کا نوب سے مکر ان ہے کہ حضرت علامہ حامد سعید کاظمی شاہ صاحب مد ظلہ العالی پی بھی حملہ ہوا ہے۔ اللہ تعالی علائے اسلام کونظر بدے محفوظ و مامون فرمائے آمین۔

علائے کرام کے خلاف جہلاء کی چیس بہ چیس کی تر دید کے لیے الفقیر القادری ابواحمد اولیسی کی تصنیف لطیف فیضان الفرید شرح دیوان بابا فرید کامطالعہ نہایت مفیدر ہے گا۔

# وعظ كهنا براكام نهين:

بہرحال حضرت اولیں قرنی دخالفیڈ کے ملفوظ شریف کا مطلب پہلے عرض کیا جاچکا ہے۔ یہاں یہ بچھ لیجیے کہ دین مثین کی خدمت کے لیے وعظ کہنا دنیا وآخرت میں کا میابی کا ذریعہ ہے۔ آخرت میں مقامات علیا کے حصول کا سبب ہے۔ مخلوق خدا کی رہنمائی کا سبب ہے۔ وعظ کہنا نبیاء کرام کا خاصہ رہا ہے۔ اس پہ قرآن مجید رب کا ئنات کالا فانی کلام شاہد ہے۔ قرآن مجید میں ہاد ہارانبیاء کرام علیہم الصلوق والسلام کے مواعظ حسنہ کا بیان ہے۔ اگر واعظ ہونا برا ہوتا تو انبیائے کرام اپنے مشن کی پھیل کے لیے واعظانہ صلاحیتوں کو برائے کارنہ لاتے۔ انبیائے کرام صحابہ کرام ،اولیائے کرام اورعلائے ربانیین کاواعظانہ مند پہتھ کن ہونا اس

موئے بابچھ نہ سوہندی الفی اینویں گل وچ پانویں ہو نام فقیر تد سوہندی باہو جد جیو ندیاں مرجاویں ہو

#### نانده:

جب انسان اپنے آپ کواورا پی تمام خواہشات ترک کردیتا ہے تو مرنے سے پہلے ' فقیر کا پہلامرتبہ مو تو اقبل انت مو تو امرنے سے پہلے مرجاؤ ہے اسم اللہ ذات کی قو حید کے تصور سے اپنی موت کے احوال و مقات کود کھے سکتا ہے۔ گفتم آخر غرق تست ایں عقل و جان گفت رو رو برمن ایں افسول صخوال

(ابيات بابومعة ترجمه وشرح صفحه: ٢٤٤ بحواله مفتاح)

#### فانده

یادر کھے کہ خودی انسان کو تباہی کی دلدل میں پھنسادی ہے جن تعالی ہے دوری کا سبب ہے۔ تکبر اور خودی کو اپنے وجود ہے کال باہر کر بفنس امارہ اور شیطان کے چنگل ہے آزادی حاصل کر کے اپنے وجود پہ کھن جن تعالی اور محبوب کریم تالیخ اُ کے فرمان ذیشان کی تکر انی افارم کر کے دنیاو مافیہا، نفس امارہ اور شیطان کی تقلید ہے اپنے آپ کو بچا کر اپنے آپ کو اس طرح کر لے جیسے تو زندہ بی نہیں بلکہ مردہ ہے۔ جیسے مردہ کی بھی قتم کی حرکت نہیں کرسکتا۔ ایسے بی تیراہ جود بھی اطاعت حق کے سوا کسی قتم کی حرکت نہ کرسکے۔ اس سلسلے میں خواہ شیطان اور تیرافنس تجھ پر لاکھ حرب استعمال کرے۔ لاکھوں داؤ بھی چا ہے۔ کسی محمق می حرکت نہیں کی طرف آٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ جیسے مردہ اس کے سامنے جیسے بھی خواہ جو بچھ بھی پیش کیا جائے۔ اس میں کسی قتم کی حرکت پیدانہیں ہوتی ۔ اس میں کسی قتم کی حرکت پیدانہیں ہوتی ۔ اس میں کسی تھی قتم کی حرکت پیدانہیں ہوتی اس مارہ اور شیطان اور شیطانی امور کے متعلق اپنے آپ کو کر لے۔ اپنے وجود کوموت سے پہلے مار لے۔ اگر تو ایسا کرنے میں کامیاب ہوگیا تو سمجھ لے کہ تجھے حقیقی کامیابی حاصل ہوگئی۔

اس سلیلے میں مرشد کامل کی طرف رجوع اختیار کرتو جلد ہی وصال حق حاصل کرنے میں کامیاب ہوجائے گا۔سلطان العارفین رحمة الله علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

'' جوصادق طالب کامل مرشد کی طرف رجوع کرتا ہے تو ایک لحظہ میں وصال کو پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے مابین کوئی دیوار یا پہاڑ نہیں جو پچھ ہے خود ہی ہے۔ جوخود ہی کوچھوڑ دے وہ خدار سیدہ ہوجاتا ہے۔ (ابیات باہومعہ ترجمہ وشرح صفحہ: ۲۷۲ بحوالہ محکم الفقراء اُردوتر جمہ)

#### فود کا ترک کیسے؟

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیفیت کیے حاصل ہواس سلسلے میں یوں سمجھ کیجے کہ خود کوچھوڑنے والا خدار سیدہ ہوتا ہے۔ یعنی فنس امارہ کی طاعت چھوڑ دینے والاعرفان حق کی منزل سرکرنے میں کا میاب ہوتا ہے۔ اس لیے نفس امارہ کے متعلقات کی طرف متوجہ ہوکرنفس امارہ کی اطاعت ہے کھے موڑلے وحدۂ لاشریک ہے تعلق محکم جوڑلے۔ اوامرونو اہی کے مطابق اپنی حیات موتوالعنی مرنے سے پہلے مرجاؤ۔

یعنی اپنی میں کے لحاظ ہے مرجاؤ لیعنی اپنی میں کوموت کے گھاٹ اُ تاردو بیس کی غفلت ختم کردومجوب حقیق کی یاد کا چراغ ہمہ وقت جلاؤ ۔اس چراغ کے نور سے اپناباطن منور کر لیجیے ۔ایک لحہ بھی غفلت کا شکار نہ ہونا۔حضرت سلطان العارفین سلطان باہور حمة اللّه علیہ نے کیاخوب فرمایا ہے کہ:

جو دم عافل سو دم کافر مرشد ایہہ فرمایا ہو مرشد سوئی کیتی باہو، پل وج جا پہنچایا ہو مرشد سوئی کیتی باہو، پل وج جا پہنچایا ہو مرشد سوئی کیتی باہو، پل وج جا پہنچایا ہو مرشد نے سے محصول معرفت کے لیے محض دائی ذکر ذات اختیار کیا ہے ، مجھے مرشد نے سیجی فرمایا ہے کہ جو (ذکر الہٰئی ہے) عافل ہے (وہی دم ہے معرفت خارج ہوکر) کافر ہوجا تا ہے۔اے باہو۔ میرے مرشد (کامل) نے کتنا خوب صورت کام کیا ہے کہ (بغیر محنت وریاضت) ایک بل میں (حضوری ذات تُلْقِیْظ میں) پہنچا دیا (ابیات باہو معیر جمہ وشرح صفحہ: ۵۹۲) عشق سمندر چڑھ گیا فلک تے کتول جہاز کچو ہے ہو عشل فکر دی ڈونڈی نول چا پہلے پور بوڑ یوے ہو کرئے کو کرئے کو کرئے کو کہ انہواں جدو حدت وچ وڑ یوے ہو کرئے کی خوب مرے تال جبوے ہو جس مرنے تھیں خلقت ڈردی باہو عاشق مرے تال جبوے ہو

# نفس کتے نوں قیما قیم کچیوہے:

اس حقیقت کوسلطان العارفین نے ایک اور انداز میں یوں بیان فرمایا ہے ضروری نفس کتے نوں قیما قیم کچیو ہے ہو نال محبت ذکر اللہ دا دم دم پیا پڑھیوے ہو ذکر کنوں رب حاصل تھیندا ذاتوں ذات دسیوے ہو دو ہیں جہان غلام تنہا ندے باہو جہاں ذات بھیوے ہو

#### ایهه نفس نه مارین:

دل بازار تے منہ دروازہ، سینہ شہر ڈسیندا ہو روح سودا گرنفس ہے راہزن جہڑا حق دا راہ ویندا ہو جال تو ڑی ایہ نفس نہ ماریں تاں ایہہ وقت کھڑیندا ہو کردا ہے زایا ویلا باہو جان نوں تک مریندا ہو

# ایک اور انداز سے بیان:

جاں تائیں خودی کریں خود نفوں تان تائیں رب نہ پانویں ہو شرط فنانوں جانیں ناہیں تے نام فقیر رکھاویں ہو فرياما:اس كاميرمطلب بهي نهيس كيونكه جوروحاني طور پرمرده بوئياو وتؤ دنيامين بھي بازي بارگيااور آخرت ميں بھي۔ عض كيا: پيراس كامطلب كياہے؟

فرمایا: اس کامطلب سے کہ اللہ تعالی جل جلالہ اور رسول کر پم اللہ اور کے احکام کے مطابق اپنے وجود کوڈ ھالے لے۔ تم اوجوداور تیری مئیں اللہ تعالی اوررسول اللہ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ کے احکام کے مدمقابل یوں ہوجائے جیسے مردہ غسال کے سامنے۔ کے مسل دینے والاانی مرض سے مروے کے جمم کو عسل دیتا ہے۔ مردے کی مرضی کا منہیں کرتی۔ ای طرح شرعی احکام کے مدمقابل انسان کی مرضی کی کوئی وقعت ندر ہے۔بس شرعی احکام کے مطابق ہی زندگی گزرے۔سرِ موجھی کمی بیشی نہ ہو۔بس اپنی آن ،اپنی مرضی ،اپنی ثان سب کھی وین کے نام کے ساتھ اس کے علاوہ پھر تہیں۔

# تقوي كامطلب

تقوی کا مطلب بیان کرتے ہوئے حضرت اولیس بٹائنو اورنی نے بیان فرمایا کہ جب تک آدی بین سمجھ لے کہ ویا وہ تمام گلوق قل ( فنا ) کر چکا ہے۔ یعنی جب تک دنیا ہے تکی طور پر قطع تعلق نہ کر لے۔وہ تقویٰ (پر ہیز گاری ) میں کامل نہیں ہوسکتا۔ ( ذکراولیں صفحہ:۲۱۲)

اس ملفوظ مبارک میں تقویٰ کا کمال بیان کیا گیا ہے۔تقریباً ایسا ہی ملفوظ شریف ایک اور مقام پیجھی ہے۔اس شرح میں بھی ورج ہوا ہے۔ مگر تھوڑا بہت فرق ہونے کے ناطے یہاں بھی بیان کردیا ہے۔اس ملفوظ میں تقوی کا کمال میربیان ہوا ہے کہ انسان کو جاہیے کہ دنیا ہے کلی طور پر قطع تعلق کرلے۔اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہوا توسیحہ کیجیے کہ وہ تقویٰ کا کمال پانے میں کامیاب ہو گیا ور نئییں۔اس لیے جا ہے کہ انسان دنیا اور دنیا کی چیز کواپنا جائی دشمن تصور کرے ۔کسی ہے دل نہ لگائے۔ بلكه يول مجھ لے كدسب كچھ ولل كرديا ہے قبل انسان صرف اس انسان كوكرتا ہے۔ جس سے دہمنی انتہا كو بننج جاتى ہے۔ جول کردیتا ہے۔ایک حیثیت ہے وہ پہلے اپنے آپ کونل کرتا ہے۔ کیونکہ مقدمہ بازی میں اپنی محبوب چیزیں بھی ایک ایک کرکے داؤیدلگا تاجاتا ہے۔کئی اینے بیگانے ہوجاتے ہیں۔جس دولت دنیا کی خاطر کرتا ہے۔وہ بھی چلتی بتی ہے۔آ ہستہ آ ہستہ اپنے بھی ساتھ چھوڑتے چلے جاتے ہیں جتی کہ ایک کوٹھڑی ہوتی ہے۔ وہ بھی جیسے کھاجانے کو دوڑتی ہے۔ گویا ایک حیثیت سے سب دنیوی تعلقات مم ہو کے رہ جائے ہیں۔ایے ہی انسان کوتقوی کے حصول میں کوشش کرنی جا ہیے۔

#### سرح از فیض ملت:

بيدى ومرشدن ومله فيض ملت شيخ التراتن النفير، شن أمديب منسراً شم ياً سنان حضرت علامه الوالصالح محد فيض احمد الكي مد ظلم العالى في اس ملفوظ شريف كي شرح يوب بيان فرمائي ہے كم مستعار کے کمحات گزارے توانشاء اللہ کامیا بی حاصل ہوگی۔

### نفس سے جھگڑا:

بنی اسرائیل میں ایک زاہدتھا۔جس نے ستر سال اللہ تعالی کی عبادت کی ۔ستر سال بعد اسے کوئی ضرورت پیش آئی۔وو حاجت اللہ تعالیٰ سے طلب کی رکیکن روانہ ہوئی۔ بعدازاں ایک گوشے میں جا کرنفس سے جھگڑ نا شروع کیا کہ اے نفس تونے سر سال الله کی عبادت کی ۔ بے شک تیری عبادت میں اخلاص نہ ہوگا۔اگر اخلاص ہوتا تو ضرور حاجت پوری ہوجاتی ۔ جب وہ اپنے نفس سے جھگڑر ہاتھا۔ تو پیغیمروت کو حکم ہوا کہاس زاہد ہے کہوتیرانفس کے ساتھ جھگڑ ااس ستر سالہ عبادت سے بڑھ کر ہے۔ (ابيات بابومعة رجمة شرح صفحه: ٢ ٢٤ بحواله نو ائدالفوائد صفحه: ١١٨)

حضرت اولیس قرنی ریالتغیر نے اس ملفوظ شریف میں یہی بچھ بیان فر مایا ہے کہ آ دمی زمید و ورع میں اس وقت کمال حاصل کرتا ہے۔ جب وہ مجھ لیتا ہے کہاس نے اپنی خواہشات (نفسانی) پر قابو پالیا ہے۔اب اس کالفس امارہ شتر بے مہار قبیں ر ہا۔اب اس کانفس راوحق سے ورغلا کر گمراہی کی دلدل میں پھنسانہیں سکتا۔مگریہسب کچھاس وقت حاصل ہوتا ہے۔جب دنیاد مافیها سے ہرطرح تعلق کاٹ لیتا ہے۔بس یہی موتوا قبل انت موتوا ہے۔

اس قول مبارک کی شرح مولانا سیدمحمود شیخائی قادری نے یوں بیان فر مائی ہے کہ تمام مخلوق کو اپنا دشمن سمجھنایوں ہے۔ کہ اپنے دل میں پر تصور کرے کہ میں نے چونکہ دنیا کی مخلوق کو مارڈ الا ہے۔اس لیے دنیا دار میرے بخت دعمن ہیں۔البذار شمنوں ہے الگ ہوکر ہی ایک انسان ان کی دشمنی سے نیج سکتا ہے۔ (سوائح حیات مع شرح حضرت خواجہ اولیں قرنی صفحہ:۸۴)

چونکہ دشمن جب بظاہر دوتی بھی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ جیسے شیطان انسان کو کیسے کیسے سبز باغ دکھا تا ہے۔مگر اس کی حقیقت كياموتى ہے۔اس كيےا بن خواہشات پدقابو پانا جا ہے۔

ايك دفعه الفقير القادري ابواحد اوليي مجدود ورحاضره فيض ملت حضرت علامه قبله ابوالصالح محمد فيض احمد اوليي مدخله العالى کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا تو متعدد دفعہ بزرگانِ دین کی کتب میں بڑھاتھا کہ دیت مبار کہ میں ہے کہ موقو اقبل انت موتوا كمرنے يہلم جاؤر

به حدیث مبار که قبله فیض ملت کی خدمت اقدس میں پیش کر کے عرض کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف و ث مبار کہ میں بید بیان ہواہے کہ مرنے سے پہلے مرجاؤ جب کہا پنی موت کے اسباب خود بہم پہنچانے والے کو کہا جاتا ہے کہ میں خودکثی ہے۔خودلتی کرنے والے کو قیامت کے دِن عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھرایں کا بیچ مفہوم کیا ہے؟

فيض ملت نفر مايا: غلام حسن إاس كاوه مطلب نبيل جوتم سمجور ہے ہو۔

عرض کیا: کیا چراس کا مطلب میہ ہے کدروحانی موت؟

474

''صوفیائے کرام نے اس قدر مبالغہ برسنے کا سبب بیربیان فر مایا ہے کہ آ دی کورنیا سے خت نفرت ہوجائے اور وہ اس کو اپنادشن جانے اور جب ہرشخص اس کو اپنادشن جانے گا تو اُس سے کوئی محبت نہ کرے گا نہ کوئی اس سے ملے گا اور اس کی خوش وٹی میں اس کا شریک نہ ہوں اور وہ بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے بے تعلق رہے گا۔ اس وقت وہ مردانِ خدا میں سے ہوگا اور اس کو تعوٰی ویر ہیز گاری کی حقیقت معلوم ہوگی۔ (ذکر اولیس صفحہ: ۲۱۲)

#### فانده:

گویا آپ کے اس ملفوظ شریف کا مطلب میہوا کہ اللہ تعالی اور رسول اللہ تکا تیا کے ارشادات مبارک کے برعلم کی امری طرف انسان متوجہ نہ ہو۔ اس سلسلے میں اس کی بہی کیفیت ہوجائے جو یہاں بیان ہوئی۔ کیونکہ ملفوظ شریف میں بھی فوروگر کیجے اور آپ کاعمل مبارک ملاحظہ فرمائے کہ عام لوگوں ہے آپ دُور بھا گئے رہے تا کہ لوگوں کے میل جول کے باعث می تعالیٰ ہے کہیں عافل نہ ہوجاؤں۔ مگراپی والدہ ماجدہ کی خدمت ہر حال میں کرتے رہے۔ اللہ کے بندے جوآپ کو ڈھونڈ تے ہوئے آپ کے پاس بین کے قوہ دنیا کی حقیقت ہو اقفیت بھی رکھتے تھے اور حق تعالیٰ کے فرائفس کو اپناتے ہوئے بھی تھے یعنی وہ غفلت کا شرکار نہ ہوتے اُنھیں مالوں بھی نہیں کیا بلکہ ان سے ملاقات بھی کی۔ یہیں کہ آتے ہی اُنھیں ہوا واللہ کہ بھی تھے یعنی وہ غفلت کا سبب بن سکتی تھی۔ کہ کہ جاؤ بھا گئے وار ہے جو غفلت کا سبب بن سکتی تھی۔

تقویٰ کی حقیقت کے متعلق کچھ تفصیلات ای شرح یعنی فیضان اولیں قرنی میں بیان ہوئی ہیں اور الفقیر ابواحم اولی کی گ تصنیف فیضان الفرید میں ملاحظ فر مائیے۔ یہاں تقویٰ کے چند فوائد ملاحظ فر مائیے اور تقویٰ کی چند علامات تا کہ فوائد ملاحظ کرنے سے تقویٰ اپنانے کی رغبت پیدا ہواور تقویٰ کی علامت معلوم کر کے اُنھیں اپنانے کی کوشش کی جائے۔

#### تقویٰ کے فوائد:

حقیقت سے کہ تقوی نانہایت ضروری چیز ہے۔

ے قرآن مجید میں ہے کہ إِنَّ اکْرَ مَکُمْ عَنْدَ اللّٰهِ ٱتْقَامُمْ مِی سے الله کنز دیک عزت والاوہ ہے جوزیادہ پر ہیزگار ہو۔

ے ایک جگہ (الله تعالیٰ) فرما تا ہے۔ إنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينُ اتَّقَوْ العِنى الله رِبيز گاروں كرماتھ ہے۔

ا كَ حَدُثُ لَا يَحْتَسِبُ يَعِنَى جَوْضَ اللّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخُوجًا وَّ يَرُزُقُهُ مِنْ حَدُثُ لَا يَحْتَسِبُ يَعِنَ جَوْضَ اللّه تعالى عدار علا الله تعالى الله

#### فائده:

لینی نوحق تعالی کے علم سے مندنہ موڑ تو تیرے حکم سے کوئی چیز بھی سرنہ پھرے گی۔ بعض اولیاءاللہ کودیکھا گیا کہ جانور کنگر وغیر دان کی اطاعت کرتے ہیں کیوں؟اس لیے کہ وہ اللہ کے سپچ فرمانبر دار ہیں۔(تفسیر نعیمی جلداول صفحہ:۱۰۹۔۱۱)

... اس سلسلے میں حضرت سفینہ رضی اللّٰہ عند کا واقعہ ،حضرت عمر فاروق رِثانتُهٔ کا خشک دریا میں خط ڈلوا نااور دریا کا جاری ہونا۔

# عدل سيدنا فاروق اعظم طالين

حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمة الله علیه نے بیان فر مایا که ایک مرتبه امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب میلانگؤ ایک راه ہے گزرر ہے تھے۔ چھاچھ بیچنے والی راه میں کھڑی رور ہی تھی۔اس نے کہا: کیا میہ جائز ہے کہ تیرے عہد میں زمین میری چھاچھ لی جائے؟

(حصرت عمر والغنو) نے فرمایا: اے زمین! اس بڑھیا کی چھاچھ دے دے۔ ورضائی ڈرے سے تیری خبرلوں گا۔ آپ ابھی میہ بات اچھی طرح کہنے بھی نہ پائے تھے کہ زمین پھٹ گئی اور اس میں سے ساری چھاچھ باہر آگئی۔ جسے اس چھاچھ بیخ والی نے برتن میں ڈال لیا۔ (راحت القلوب فصل ااصفحہ: ۵۵ ہشت بہشت حیات الفرید ۱۹۷)

# عضرت بابا فريد رحمة الله عليه كي كرامت:

حضرت بابا فرید سنج شکر رحمة الله علیه کی ایک قطعه زمین تھی بدنیت سے ایک شخص نے اس پر دعویٰ کر کے حاکم شہر کے حضور میں مقدمہ دائر کر دیا۔ حاکم شہر نے حضرت کے پاس طبی کے لیے آ دی بھیجا۔ حضرت مخدوم نے جواب میں کہلا بھیجا کہ اس معاملہ کی تحقیقات مقامی لوگوں ہے کرلی جائے۔ سب ہی حقیقت بتا دیں گے۔ حاکم نے توجہ نہ دی اور پھر طبی کے لیے آ دی بھیجا کہ (محض) توکل سے کا منہیں چلے گا۔خود حاضر ہوں یا وکیل کے ذریعے ثبوت پیش کریں۔

حضرت بابا فریدر حمة الله علیه کواس بات سے کانی تکلیف پنجی اور غصه میں فرمایا کداس کردن شکسته کوکہو که ممبرے پاس نه ثبوت ہے نہ گواہ ،اگر اس کی تحقیقات کرنا ہے تو اس سرز مین پر جلا جائے اور خود زمین سے بو چھے کہ وہ کس کی ملکیت ہے۔ وہ زمین جس کی ملکیت ہوگی الله تعالیٰ کے حکم سے بتا دے گی۔

۔ حاکم بہت جیران ہوا اور آزمائش کے طور پر اس قطعہ زمین پر جا کھڑا ہوا۔ لوگوں کا بھی بچوم تھا۔ پہلے اس جھوٹے بے
ایمان مدگی نے زمین سے پوچھا کہ اے زمین! بتا تو کس کی ملکیت ہے؟ کوئی آ وازنہ آئی۔ تو اس نے پھر پوچھا۔ اس جگہ حضرت بابا
فریدر حمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص بھی کھڑے تھے۔ ان سے خاموش ندر ہا گیا۔ اُنھوں نے زور سے کہا کہ اے زمیں! میرے پیرد تھیر
کا حکم ہے کہ تو خدا کے فرمان سے سیح صحیح بتاد ہے کہ کس کی زمین ہے؟ یکا کیک غیب سے آ واز آئی کدا نے نا دان! کیا پوچھتا ہے۔ میں
مکمل طور پر مخدوم شکر گنج کی زمین ہوں اور عرصہ دراز سے ان کے قبضے میں ہوں اور پچ بات یہ ہے کہ میں ہی کیا اللہ کی ساری زمین
مخدوم شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہے۔ حاکم شہر جیران اور شرمند ہوا پس گیا۔ لیکن گھر بہنچ کر جیسے ہی گھوڑے سے اُتر نے لگا پیر پھسل
گیا اور گردن ٹوٹ گئی۔ (سیر الا قطاب صفحہ: ۱۹۲۔ حیات الفریو صفحہ: ۱۸۷)

#### عیوب سے بچنا:

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ میہ ہے کہ خلق تیری زبان میں اور ملائکہ تیرے کاموں میں اور رور دگار تیرے دل میں عیب نہ پائے۔ (تفییر نعیمی جلد اول سفحہ: ۱۱۰)

# بت پرستی سے بچنا اور عبادت میں اخلاص:

این ابی حاتم معاذبن جبل (مطابقیہ) ہے روایت کرتے ہیں کہ آ دمیوں کو قیامت کے دن ایک بڑے میدان میں قید کردیں گے۔ پھرایک منادی ندا کرے گا کہ متنین کہاں ہیں۔اس آواز کے سننے ہے متی اُٹھیں گے اور پچ سابیہ پروردگار کے متصل مقام تخی الٰہی کے ہوں گے۔اس طرح پر کہ شان اُس تجی کی ایک لھے اُن ہے مجتوب اور پوشیدہ نہ ہوگی۔

آ دمیوں نے یو چھا کہ تقی کون سے فرقے ہیں؟

حفزت معاذ بن جبل ( دلینیوُ؛ ) نے کہا کہ اُنھوں نے انواع شرک اور بت پرتی ہے آپ کو بچایا ہے اور عبادتوں اپنی کو خالص واسطے خدا کے کیا۔ (تفسیر عزیز کی اُر دوتر جمہ جلد اول صفحہ: ۱۲۵۔۱۲۹)

# مباح چیزوں کا ترک کرنا:

حضرت امام احمد ، ترندی اور معتبر محدثین نے عطیہ سدی ہے کہ (آپ) صحابی ہیں روایت کی ہے کہ آنخضرت مکا اللہ علیہ فراتے تھے۔ بندہ ساتھ اس درجہ کے نہیں پہنچاہے کہ متفقیوں ہے ثمار کیا جائے۔ یہاں تک کہ چھوڑے اور ترک کرے۔ان چیزوں کو کہ کوئی خطرہ شرعی بھی ان میں نہیں بسب خوف ہے کہ ان چیزوں کے کرنے ہے حرام سرز دہوجائے۔

(تفيير عزيزي أردوتر جمه جلداول صفحه: ١٦٢)

# تقویٰ کی عجیب مثال:

ایک دن حضرت ابو ہریرہ وہلائیڈ ہے ایک شخص نے تقوی کے معنی پوچھے تو حضرت ابو ہریرہ وہلائیڈ نے بیان فر مایا کہ کیا تھی ایسے داستہ میں چلا ہے جو کا ننوں سے پُر ہو؟ شخف مند ہے نہ میں میں جاتا ہے۔

المنتخص في عوض كيا: بال-

حضرت ابو ہریرہ خانٹیؤ نے فر مایا: کہا ہے راستہ میں تو کس طرح (سفر کرتے ہوئے) کرتا تھا۔عرض کیا: جس جگہ میں کا نٹا ریکتا تھا۔اس سے ایک طرف کوہوجا تا تھا اور راستہ دوسرالے لیتا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیڈ نے فر مایا: بہی تقویٰ کی حقیقت ہے۔اگر مقد مات دین میں بھی الیی ہی تواحتیاط کرے (تو)البتہ متل ہوجائے۔اس روایت کوابن الی الدنیانے کتاب التقویٰ میں بیان کیاہے۔ (تفسیر عزیزی جلداول)

# حدیث شریف میں ہے کہ تقی وہ ہے جوشبہ کی چیز وں سے بیجے۔

# المريخ المراد المراجع المراك الثانة المراك المرادل الأراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

اس حکایت ہے ایک میدفائدہ بھی حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اولیائے کرام اور انبیائے کرام کے بےاد ہوں کا انجام براہوتا ہے۔ وہ دنیامیں بھی برے انجام ہے دور چارہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا انجام نہایت بھیا نک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے مجوبانِ بارگا وحق ہے گتا خانہ رویہ ہرگز اختیار نہیں کرنا جا ہیے۔

# و مکیے لے نظارے او ہنال پروردگاردے

جن الله والول نے حق تعالی اور محبوب کبریا تا اللہ اللہ علی اتباع وفر مانبر داری کی اُنھیں اللہ تعالیٰ نے بے شار انعامات سے نواز الہ کیا خوب کسی شاعر نے بیان فرمایا ہے کہ

و مکیر لے نظارے او ہناں پروردگار دے حسن حسین پیارے کوئی غوث جلی اے بن مگئے غلام جہیؤے شاہ ابرار دے کوئی اے اولیں تے بلال کوئی علی اے

#### فانده:

-----غالبًاای لیے کسی شاعرنے کیا خوب فرمایا ہے کہ

نہ بہتر فقیری نہ سلطانی بہتر محمد دے دردی غلامی بہتر علامہ اقبال نے بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان ذیشان کی ترجمانی اپنے الفاظ میں یوں کی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں بیہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

# علامات تقوى:

تحکیم الامت مفتی احمہ یارخان صاحب تعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے علامات تقویٰ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تقویٰ کی مختلف علامتیں مختلف حضرات سے منقول ہیں۔ جوتفسیر کبیر ،عزیز کی وغیرہ میں بیان کی گئی ہیں۔ سیدنا حضرت علی وہائفۂ سے روایت ہے کہ تق کی پہچان میہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم ندر ہے اور اپنی عبادت پرغرور شکرے (تفسیر تعیمی جلداول صفحہ: ۱۱۰)

# حضرت حسن رحمة الله عليه كا قول مبارك:

حضرت حسن بصری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ مقی وہ ہے کہ الله تعالی کے مقابلے میں غیر الله کواختیار نہ کرےاور سارگا چیزیں اللہ کے قبضے میں جانے۔ (تفییر نعیمی جلداول صفحہ: ۱۱۰)

AL SANGE 1975

حضرت عیسی علیدالسلام نے ارشاوفر مایا: (بیر) امر بہت آسان ہے۔ اپنے ول سے اللہ تعالیٰ کی محبت بجالا اور بقدر توت التظاعت اپنی کے اس کے لیے ممل کر اور اپنے ہم جنس پر ایسی رحمت فرما کہ چیسی تو اپنی جان پرحمت کرے۔

ال مخص نے عرض کیا: میری ہم جنس کون ہے؟ فرمایا تمام بی آدم اور جو چیز مجھے خوش نہ آوے کہ میرے ساتھ کی جائے تو وہ چیز اور کے ساتھ مٹ کر۔اگرییس کام رے تو حق تقویٰ کا بجالائے۔(تفسیر عزیزی)

# كمال تقوى:

سہم بن سنجاف سے لائے ہیں کہ کمال تقوی وہ ہے کہ تیری زبان ہمیشہ ذکر حق سے تر ہو۔

# تقویٰ کی ابتداء اور انتھا:

حصرت عون بن عبداللہ سے لائے ہیں کہ ابتداء تقوی کا کاحسن نیت ہے اور انتہا تقویٰ کی توفیق اور بندہ کے بیش درمیان ابتداءاورانتها کے بہت ہلاکت کی جگہ اور شہبے بہت در پیش آتے ہیں اور نفس ایک طرف سے اپنی طرف کھینچتا ہے اور شیطان کہ مکار ے کہ ایک آن غفلت نہیں رکھتا ہے۔

#### نفس کا محاسبہ:

ابن ابی شیب اور ابوقعیم حلیة الاولیاء میں میمون بن مہران سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک متقین کے درجہ تك نبير بہنج سكتا \_ يہاں تك كدوه اپنے نفس كا خت محاسبہ كرتار ہے ۔ جيسے كوئى اپنے شريك كے ساتھ محاسبہ كرتا ہے تا كہ جانے كہ کھانامیرا کہاں ہےاور پہننامیرا کہاں ہےاورطلال ہے(ہے)یاحرام سے (تفسیرعزیزی)

# ایک حکیم کا قول:

عبدالملک بن مروان کے دور میں اس کے پاس اس دور کے میکیموں میں سے ایک شخص آیا عبدالملک نے اس سے بوچھا كمتقى كاوصف كياب؟

اس عليم نے جواب ديا:

- متقی وہ ہے جوخلقت کوچھوڑ کراللہ تعالیٰ کواختیار کرے۔ (1)
  - دُنیا کوچھوڑ کرآخرت کواختیار کرے۔ (r)
  - مطلبو ں اور خواہشوں سے ہاتھ دھویا ہو۔ (m)
- دل کی آنکھ سے روح کے بلند مراتب دیکھ کران مراتب کی طرف متوجہ ہو۔ (1)
  - دوسرے آدی سوئے رہتے ہیں اوروہ ترقی کے عم میں بیدار رہتا ہے۔ (0)
    - شفااس کی قرآن-(Y)
    - دوااس كى حكمت-(4)
    - نفیحت کی بات دنیا کواس کے بدلے میں پندنہیں کرتا۔ (A)

یو چھا: کون ہے گھڑے ہے۔

عرض كيا: بيرجم يادندربا

فر مایا: سب گفر ول کا تھی بھینک دو۔ (تفسیر تعیمی جلداول صفحہ: ۱۱۰)

# حضرت امام اعظم رحمة الله عليه كاتقوى:

حضرت امام اعظم رحمته الله عليه اسيخ كسي مقروض كے مكان يرقرض كے نقاضے كے ليے كئے سخت دهوي تھى اور تيز كرى لیکن اس کی دیوار کے ساتے میں نہ کھڑے ہوئے بلکہ دھوپ میں کھڑے رہے۔ كى نے عرض كيا كدا امام دهوب تيز ب -سائے ميں آ جائے-

فرمایا: میں خوف کرتا ہوں کہ بیسابہ لینا سودنہ بن جائے۔ (تفیر تعبی جلداول بحوال تفیرروح البیان)

#### کناھوں سے پرھیز:

حضرت عبداللہ بن مبارک سے ابن الی الدنیا اپنی کتاب التقویٰ میں لائے ہیں کہ اگر کوئی شخص سو گناہوں ہے بیج اور ایک گناہ سے پر ہیز نہ کرے (وہ)متقبوں سے ثارنہ ہو (تفسیر عزیزی جلداول صفحہ: ۱۲۲)

حضرت حسن بقرى رحمة الله عليه عيان كيا مكه مازالت التقوى بالمتقين حتى توكو اكثيرا من الحلال مخافة الحرام يعنى بميشة تقوى باقى ربى استهمتقيول ك\_يبال تك كرچوري ك\_بب حلالول كوبسب خوف حرام كـ (تفيروزين)

# تقویٰ کی علامت مثال کے رنگ میں:

عدة المفسرين ، فخر المحد ثين حضرت علامه مولانا عبدالعزيز محدث دبلوي رحمة الله عليه في بيان فرمايا ب كهون بن عبدالله ہےروایت ہے کہ تمام تقویٰ وہ ہے کہ بندہ ہمیشہ ڈھونڈ نے والاتقویٰ کی شرطوں کارہے۔اوپر دانست اپنی کفایت نہ کرے۔ جبیها که نگاہ رکھنے والاصحت کا اور ڈرنے والا بیارے، ہمیشہ ڈھونڈ نے والامعرفت اسباب مرض کار ہتاہے اور اوپر دانست اپنی کے

## تقوی کی تین علامات:

حضرت داؤ دعلیه السلام نے حضرت سلیمان علیه السلام سے فرمایا کہاویر تقویٰ آدمیوں کے تین نشانیوں ہے دلیل پکڑی جائے۔

- اول ساتھ تو کل اس کے اور خدا کے ہر چیز میں کہ آگے اس کے آئے۔
  - دوس سے ساتھ حسن رضا کے بی اس چیز کے کہاس کوعنایت ہوئی۔
  - تير بساته حي زمد ك فراس چيز ك كداس عوف مولى -

# الله تعالىٰ كى محبت اور استطاعت:

ایک مخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے عرض کیا کہ یامعلم الخیر! مجھے کونشان دے (مجھے نشانی بتائیے کہوہ)مثقی کیونگھ

نظر میں وہ معز زبوتے ہیں۔بات بات پر پھر جانے والے، وعدہ کر کے پھر جانے والے جھوٹ پیاعتاد کرنے والوں کا کوئی اعتبار نہیں کر تا اور نہ ہی کوئی ان کی عزت کر تاہے۔وہ ہر طرف سے اور ہر لحاظ سے زیاں اُٹھاتے ہیں۔ صدق کے متعلق تفصیلات اس شرح میں دوسرے مقام پر بیان کی گئی ہیں۔

# مدق کے فائدیے اور جھوٹ کے نقصانات:

حضرت اولیس قرنی طالبین کے اس قول مبارک میں غور قرمائے کہ آپ نے اس ملفوظ شریف میں کیے حقائق سے بیان فرمائے ہیں۔ محدالیاس عادل صاحب نے اس ملفوظ مبارک کی شرح بیان کرتے ہوئے کیا خوب لکھا ہے۔

"آپ کا قول مبارک بالکل حقیقت ہے کہ جولوگ ہر حال میں کے پر قائم رہتے ہیں اور اس معاملے میں ثابت قدی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ جوان مرد کہلاتے ہیں۔ زمانہ شناس لوگ ان کوعزت وقدر کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ ان کے مرتبہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جھوٹے کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا اور اسے انجھی نظروں نے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جھوٹ بولنا تؤ ہمارے بیارے پیغمبر حضور نبی کریم علیہ الصلاق والسلام نے بھی ناپہند فرمایا ہے اور اس کی تخت سے ممانعت فرمائی ہے۔ مارے بیارے پیغمبر حضور نبی کریم علیہ الصلاق والسلام نے بھی ناپہند فرمایا ہے اور اس کی تخت سے ممانعت فرمائی ہے۔ (سیرے حضرت خواجہ اولیس قرنی عاشق رسول بخاری شریف اور مسلم شریف میں تا جدار مدینہ)

### نضيلت صدق:

حضرت محمدر سول الله من الله المارشاد كراي ب كه-

'' سچائی کولازم کرلو۔ کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کاراستہ دکھاتی ہے۔ آ دمی برابر سچ بولتار ہتا ہے اور کچ بولنے کی کوشش کرتار ہتا ہے۔ یہاں تک کہوہ اللہ تعالی کے ہاں صدیق (سچا ) لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو۔ کیونکہ مجموٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جنم کی راہ دکھاتا ہے اور آ دمی برابر جھوٹ بولتار ہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تک کہوہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔

#### : معناه

ای کے ہمیں ہمیشہ صدق اپنا کر جنت کے راہتے کی طرف گامزن ہونا اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کی فکر کرنی جا ہے۔

یک عزت اس دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ۔ اللہ تعالیٰ بھی سچے کوعزت کی نظر سے دیکھتے ہے اور اللہ تعالیٰ بھی

یک عزت کرتا ہے ۔ سچے کی قدر اس دنیا فانی میں بھی ہوتی ہے اور انشاء اللہ قبر وحشر میں بھی سچے کی عزت وقدر ہوگی۔

انسان کے لیے بیمزید فائدہ ہے جو حضرت اولیں قرنی ڈولٹٹوئٹوئے نے اس ملفوظ میں بیان فر مایا ہے کہ بچا انسان جو ان مرد ہمجھا جاتا

ہے۔ اس سے مراد محض دنیا کی زندگی تک ہی محدود نہیں بلکہ انشاء اللہ قبر وحشر میں بھی ایسے انداز سے بچے کومیسر آئیں گے کہ

انسانی عقل موجنے سے بھی قاصر ہے۔

#### ایک طرف صنه کر:

 (٩) اورکوئی لذت اس کےعلاوہ نہیں جانتا۔

حاضرین مجلس نے اکثر جو کداکثر بڑے بڑے ابعین تھان کلمات کوبہت پہند کیا۔ (تفییر ٹرزی جلداول صفی: ١٦٨ \_ ١٦٧)

#### فانده:

۔ الحمد للہ یہاں چندعلامات بطور نمونہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حق تعالیٰ کمال تقویٰ اختیار کرنے کی سعادت عطافرمائے (آمین)

#### خلاصه:

اس ملفوظ شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور رسول اللہ منابیّا کے احکام کے مدمقابل ہرمخلوق سے تعلق خم کر لینے کا نام تقویٰ ہے۔

# سيج بولنے کی فضیلت

حضرت اولیس قرنی طالبنیهٔ نے ارشاوفر مایا:

اگر پیچ بولو گے اور نیت وقعل میں بھی صدق رکھو گئے تو پھر جوان مر دسمجھے جاؤ گے۔

(سيرت حضرت خواجهاويس قرنى عاشق رسول صفحة ١٣٣١)

# سانج کو آنج نھیں:

ہر حال میں سے ہولنا ہڑے دل گردے کا کام ہے۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے۔ تو بچے ہو لئے ہے زبان لڑ کھڑا ہے گا شکار ہو جاتی ہے۔ د ماغ ماؤف ہو جاتا ہے۔ آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مختصریہ کہ بچے بولنا حالا مکہ ہر حال میں مفید ہوتا ہے۔ گو بظاہر مشکلات سامنے نظر آتی ہیں۔ گربندے کا سے بولئے پہاستقامت اختیار کرنا انجھی ہوئی گھیاں بھی اللہ تعالیٰ کے نصل وکرم سے سلجھ جانے کا سبب بن جاتا ہے۔

سیج بولنے پیاستقامت اختیار کرنا انسان کے لیے ممدومعاون ثابت ہوتا ہے۔مصائب وآلام کے ٹوشنے والے پہاڑ بھی انسان کے پائے استقامت میں لرزہ پیدانہ کرسکیں تو یہی استقامت انسان کے لیے کامیابیوں کا زینہ ثابت ہوتی ہے ہمیشے صدق اپنانے والا انسان جوان مرسمجھاجا تا ہے۔

# قول وفعل اور نیت کا صدق:

انسان سیجے عقائد واعمال اختیار کرے تو اس کی اہمیت ہے جھوٹے عقیدے اور غلط افعال انسان کوراہ حق ہے دور کے جاتے ہیں۔اس لیے ہر لحاظ سے سیجے عقائد وافعال اور نیت کا صدق انسان کو کا میابیوں کی چابی ولا دیتا ہے۔اسی لیے جوانسان عقائد ،افعال اور نیت میں ہر حال میں صدق کا دامن نہیں چھوڑتے ۔وہ ہمیشہ کامیابیوں کے ریکارڈ بھی قائم کرتے ہیں۔لوگوں گ الحمدلله رب العاليمن

و بى تمام جہانوں كارب ہے اور يوم آخرت كابھى مالك ہے

مالك يوم الدين

يوم آخرت كامالك

اس کیے صرف ای کی عبادت کرای کی طرف توجه کر کیونکه اس نے تمام جنوں اور انسانوں کواپنی عبادت کے لیے ہی پیدا

کیا ہے۔

وماخلقت الجن والانس الاليعبدون

انسان اورجن اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔

ال کیے صرف اس ایک کی طرف ہی مندگر کے ،اس ایک ہی کی عبادت میں مشغول ہوجا۔ باتی بہت سوں ہے مند پھیر کے۔ یہی تیرے لیے دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔ نیز دنیا میں بھی قبر وحشر میں بھی میزان عمل کے وقت اور بل صراط ہے گزرتے ہوئے ہرونت اور ہرمشکل گھڑی میں تیرے لیے بہتر اور مفید ہے بہتر اور مفید کے مدمقابل امورہ نے جا۔اس میں تیری فلاح ہے۔

# كيفيت وحدت كاحصول

حصرت اولیں قرئی واللین نے فرمایا:

'' جب تک کسی کے دل میں شیطان کی محبت ہواور اس کے سینہ میں نفس غالب ہواور دنیا وآخرت کا فکر ہواور لوگوں کا اندیشہ ہو۔اس فت تک اس کو کیفیت وحدت حاصل نہیں ہوتی۔ (سیرت حضرت خواجداولیں قرنی عاشق رسول صفحہ: ۱۶۲)

#### فائده :

اں ملفوظ شریف ہے چند فو اید حاصل ہوتے ہیں۔

- (۱) جو شخص کیفیت وحدت کامتمنی ہواہے جا ہے کہ وہ اپنے دل کی کوٹھڑی کوتن تعالی کے لیے صاف رکھے۔دل تک شیطان کو نہ جہنچنے دے اور شیطان کی محبت کودل ہے کھر ج کھر ج کر ہا ہر نکال دے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ شیطان کی محبت دل میں داخل نہ ہونے دے۔ کیونکہ دل میں شیطان کی محبت ہوگی۔اے کیفیت وحدت حاصل نہیں ہوگی۔
- (۲) شیطان کی محبت کی طرح سینه میں نفس کا غلبہ بھی نہ ہونے دے کیونکہ نفس امارہ کا غلبہ بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑ تا۔ جیسے کہاجا تا ہے کہ دھو بی کا کتانہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔اس طرح نفس امارہ انسان کو نہ دنیا میں چہنچنے دیتا اور نہ ہی آخرت میں۔ بلکہ دنیا میں بھی دکھوں اور تکلیفوں کا سبب بنتا ہے اور قبر وحشر میں بھی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ نیز کیفیت وصدت کے حصول میں بھی راستے کا پچھر ثابت ہوتا ہے۔اس لیفس کو غالب نہ ہونے دے۔
  - (m) دنیاو آخرت کی فکر بھی کیفیت وحدت کے حصول میں رکاوٹ بنتی ہے۔

کی طرف منہ کرنے ہے یہی بہتر ہے۔( ذکر اولیں صفحہ: ۲۲۲)

شرح از فیض ملت:

اس ملفوظ مبارک کی شرح شب وروز محبوب کریم آلی این آمین کی خدمت میں مصروف رہنے والے حضرت خواجہ اولیں قرن والے حضرت خواجہ اولیں قرنی والیے خاوم خاو مان حبیب اولین قرنی والی خاوم خاو مان حبیب کی خدمت میں مصروف رہنے والے خاوم خاو مان حبیب کبریا ساتھ آئی و اس مصروف بزاروں کتا ہیں تصنیف کرنے والے مجدد دورِ حاضرہ قبلہ فیض ملت حضرت علامہ ابوالصالح محمد فیض احمد اولیکی مدخلہ العالی کے قلم حق ترجمان کا فیضان ملاحظہ فرمائیے ۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ۔

یقول کتاب جامع المنفر قات میں کھا ہے ممکن ہے کہ حضرت خواجہ وظائفوٹ نے حکماء کا بیقول اپنی حالت کے مطابق پاکر پیند قرمایا ہواور آپ پریدقول صادق بھی آتا ہے اور اللہ تعالی نے ان کو دنیا سے ایسا بے نیا کر دیا تھا کہ ان کو دنیا کی سی چیز کی حاجت ندر ہی تھی رسول خدا شائلیا نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے۔

### حدیث

مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ

یعنی جو خص مخلوق سے قطعی منہ پھیر لیتا ہے اور بالکل طالب مولی ہوجاتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کرویتا ہے۔

#### دديث :

تعرف اورشرح تعرف میں ہے کہ فر مایا۔رسول الله طالی کہ جوکوئی اپنے اندوہ وافکار کی فکر بھتا ہے اوروہ فکر اُس جہان کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام فکروں کو دُور کر دیتا ہے بعنی جو شخص ظاہر و باطن میں عقبی ہی کی فکر میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس جہان کے فکروں سے فارغ کر دیتا ہے اور اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ کوئی ما لک اپنے غلام کوکسی کام کے واسطے تھم دیتا ہے اور جانے ہوئے کہ وہ اپنے کام میں مشغول ہوجائے گا اور اس کے کام کو انجام ندد ہے گا۔اُس سے کہ دیتا ہے کہ تو اپنی تمام تر توجہ میں سے کہ دیتا ہے کہ تو اپنی تمام تر توجہ میں کام میں صرف کر کے اس کو پورا کر دیجو اپنی ضرورت کی فکر نہ کچیو۔اُن کو میں پورا کروں گا۔

لیکن جے جبخونہیں رہتی ہواوراس کے خیالات پراگندہ رہتے ہوں۔اللد تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس واد کا ارکر ہلاک ہوتا ہے۔

وادی نفس میں یاوادی شیطان یا وادی دنیا یا وادی مخلوق میں کیونکہ پراگندگی کی اصل چاروادیاں ہیں (ذکر اویس صفحہ ۲۲)

#### فانده :

حضرت اولیں قرنی و گانٹیؤ نے اس ملفوظ شریف میں واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوجا۔اللہ تعالیٰ کے ماسواسے رخ موز کیونکہ وحدۂ لاشریک ہی تیرا خالق و مالک ہے، وہی تیرا خالق ہے وہی تیرارب ہے تیرے رزق کا بھی ڈمہا تیا نے لیے ہے وَ اللّٰه ' مَحَیْرُ الرّ از قین وہی تیررب ہے۔

(۴) دل میں لوگوں کا اندیشہ بھی نہیں ہونا جا ہیے۔ کیونکہ دل لوگوں کے اندیشوں میں متعفر ق ہوکرمنتشر ہوجا تا ہے۔ جو کیفیت وحدت پیداہی نہیں ہونے دیتا۔

#### السّلامة في الواحدة

حضرت داتا تنج بخش رحمة الله عليه نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت اولیں قرنی وظائفیہ ہے دوایت ہے کہ آپ نے فرمایا السّد لامکہ فیے الْو خد کہ قینی حدت بین تنہائی میں ہے۔اس داسطے کہ دل اس آ دمی کا نتہا ہو نیور کے اندیشہ ہے چھٹا ہوا ہوتا ہے اور اپنے جملہ احوال میں خلق ہے اُمید ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی جملہ آفت ہے سلامتی پاتا ہے۔اس میں ان سب کی طرف ہے دک جاتا ہے۔لیکن اگر کوئی خض پر خیال کرے کہ تن نتہا رہنے کا نام وحدت ہے تو بیجال ہے کیونکہ جب تک شیطان کی کسی دل پر صحبت ہواور نفس کی اس کے سینہ کے اندر بادشا ہت ہواور جب تک دنیا وقتی کی فکر لاحق ہوو ہے اور اندیشہ خلق کا اس کے سر میں گزر ہووے۔ جب تک وحدت حاصل نہیں ہوتی ۔ اس واسطے کہ خواہ ذات کے ساتھ آرام ہوخواہ اس کی فکر میں دونوں ایک ہول ۔ پہل وہ خض کہ وحید ہواگر چھجت کرے۔ حصبت اس کی وحدت کی مزاحم نہ ہواورہ وہ کہ مشخول ہو ۔ عزالت اس کی فراغت کا سب نہ ہواور انس سے ہوا سوائے انس کے نہ ہو ۔ ( کشف المحجوب انس ہو میں خواہ سے انسان کا اس کے نہ ہو ۔ ( کشف المحجوب شریف اُردو کے بیشر نیف اُردو کہ کے دل پر گزر زنہ ہو۔ اس کوئل مطالت اس کی انس کوئلہ وحدت صف عبد صافی کی ہے۔ ( کشف المحجوب شریف اُردو کہ بیشر نیف اُردو کے بیشر نیف اُردو کے بیشر نیف اُردو کہ بیشر نیف اُردو کہ بیشر نیف اُردو کی میں میں میں دائے کراولیس قرنی وظائفیؤ )

#### فائده

-----وحدت ایک عظیم مقام ہے۔اس سلسلے میں اپنے ول کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جب تک کسی کے دل میں شیطان کی محبت ہواور اس کے سینے میں نفس غالب ہواور دنیاوآخرت کی فکر لاحق ہواور لوگوں گا اندیشہ ہواس وقت تک بیرمقام ماصل نہیں ہوسکتا۔ اس لیے ایسے امور سے ہرمکن بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔اپناول حق تعالیٰ کے لیے صاف کر ہے۔

اس سلسلے میں حضرت اولیں قرنی رہائٹیؤ کی حیات مبار کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔حق تعالیٰ ہمیں ایسے بزرگوں کے نقش قدم اپنانے کی تو فیق عطا فر مائے آمین۔

#### نوت :

آپ کے ملفوظات مبارک مزید بھی ہیں۔جو کہ متفرق کتب میں بھھرے ہوئے ہیں۔حق تعالیٰ آپ کے ملفوظات مبارک سیجھنے اوران کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطافر مائے۔آمین فقط طالب دُعا۔ (الفقیر القادری ابواحمداویی)

-------

# تمام مسلمانوں کے لیے دُعا

حضرت على حضرت عمر فاروق رضى الله عنهمانے حضرت اوليس قرنى والفيُّهُ ہے دُعا کے ليے کہاتو آپ نے ارشاوفر مايا ''ميرى دعا زمين كےمشرق ومغرب كے تمام مر دوزن مسلمانوں كوشامل ہے۔ (اشعة اللمعات آخر)

#### مطلب:

آپ کے فرمان ذیتان کا مطلب میہ کہ اے سے اہرام رضی اللہ عنہم! میں جب بھی دُعا کرتا ہوں۔ نبی کریم کالٹیٹا کے منام اُمتیوں کے لیے دُعا کرتا ہوں۔ نبی کریم کالٹیٹا کے منام اُمتیوں کے لیے دُعا کرتا ہوں۔ کسی کے لیے خصوصیت ہے دُعائبیں کرتا۔ جو بھی مدنی تا جدار کالٹیٹا کے غلام ہیں۔ ان کاتعلق خواہ عرب سے ہو یا مجم ہے، وہ مشرق میں بستے ہوں یا مغرب میں جومسلمان جہاں بھی رہتا ہے۔ تمام مسلمان مردوزن (مرد اور تورت) کے لیے دُعا کرتا ہوں، ہمہ وقت میری دُعا میں تمام مسلمان شامل رہتے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانو میں آپ بھی شامل ہوں گے۔ اس لیے تمام مسلمانو میں آپ بھی شامل ہوں گے۔ اس لیے تمام کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے بھی دُعا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی دُعا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی دُعا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی دُعا کرتا ہوں۔ ان

#### ذعا:

دعا جھوٹے کا اپنے بڑے سے اظہار مجز کے ساتھ مانگنا کہلاتا ہے۔ وُعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ نصرف عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے کما قال رسول اللہ مَنْ اللہ علیہ منح العباد ہ یعنی وُ عاعبادت کا مغز ہے بعض علماء کرام وُ عاکوافضل کہتے ہیں۔ بعض رضاء بالقصناء کو مگر بہتر میہ ہے کہ زبان سے وُعا مانکے اور دل میں رضاء رکھے کہ اگر وُعا قبول نہ ہوتو ملول نہ ہو۔ اس صورت میں وُعاورضا دونوں پڑمل ہوگا۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عمومی حالات میں دُعا مانگنا بہتر ہے کہ اس میں بندگی کا اظہار ہے۔ اس لیے تمام انبیاء خصوصاً حضور سید الانبیاء کی پیٹے دُعا میں مانگی ہیں۔ مگر بوقت امتحان رضا بالقصاء افضل ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نارنمرود میں جاتے وقت دُعا نہ مانگی بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے عرض کرنے پر فرمایا کھانی عن سوالی علمہ البذادونوں قسم کے واقعات آپس میں متعارض نہیں۔ (از لمعات مع زیادہ۔ مرا قشرح مشکلوۃ جلد سصفیہ: ۳۱۰)

# کسی کی موجودگی میں دُعا:

سے کی عدم موجودگی میں اس کے لیے کی گئی دُعا کوشرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ یعنی بارگاہِ حق میں ایسی دُعا خصوصیت سے قبول کی جاتی ہے۔ بلکہ احادیث مبار کہ میں اس کی بہت نضیلت بیان کی گئی ہے۔تمام مسلمانوں کے حق میں کی گئ دُعا کواللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز تا ہے۔ کیونکہ بیدُ عاجمی اکثر کی عدم موجودگی میں کی جاتی ہے۔

# دُعاکے فضائل:

قرآن پاک میں ارشادر بانی ہے کہ۔

پانچ سوسال کی مسافت ہے اور ہر آسان کی موٹائی بھی اتنی ہے تو بیر آیت نازل ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ سائل کواپنی طرف مضاف کرتے اے مزت سے نواز نااس سے مانع ہے کہ سائل یہودی ہواور سوال کرنے میں سرکشی کرنے والا ہوواللہ اعلم۔

(تفییر مظہری اُردوتر جمہ شریف جلدا وّل ص ۱۳۱۱)

# حق تعالىٰ كا قرب:

حضرت ابوموسی اشعری سے مروی ہے کہ جب رسول الله کا الله کیا تو لوگ ایک وادی میں جمع ہوئے اور لا الله الله الله والله کیا ترکے کلمات کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کیارسول الله کا الله کا الله کا الله کیاری نے موان پرزی کرو، تم بہرے اور عائب کو نہیں بلار ہے بلکہ تم سمیج اور قریب کو بلار ہے ہووہ تمہارے ساتھ ہے۔ امام بخاری نے روایت کیا۔

(تفیر مظہری شریف اُردوتر جمہ جلدا وّل ص ۱۳۱)

#### فائده:

یمی روایت مبارکہ بخاری شریف میں بھی ہے۔

# مفسرین کے نزدیک قریب کامعنی:

حضرت علامہ قاضی تناء اللہ مجد دی بانی بتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فر مایا ہے کہ مفسرین نے کہا اس کامعنی میہ ہے کہ میں علم کے اعتبار سے قریب ہوں مجھ پر کوئی شے مخفی نہیں۔

امام بیضاوی نے کہایہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے افعال اوران کے اقوال کے متعلق کمال علم اوران کے احوال پر مطلع بونے کوایے آ دمی کی حالت کے ساتھ تشبیہ دی گئی جس کا مکان ان کے قریب ہو۔ (تفییر بیضاوی مع حاشیہ شہاب جلد ۲ ص ۲۹۹) حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ:

میں کہتا ہوں کہ بیتاویل اس امر پر پنی ہے کہ ان کے زدیک قرب صرف مکانی میں مخصر ہے جب کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مکان اور مکا نمیت کی مماثلت سے پاک ہے جن بات ہیہ کہ اللہ تعالیٰ ممکنات کے ساتھ ایسا قرب رکھتا ہے جس کا ادراک عقل نے بیس کیا جاسکتا بلکہ وحی اور فراست مجھے ہے کیا جاسکتا ہے وہ قرب مکانی کی جنس سے تعلق نہیں رکھتا اور تشبیہ کے ذریعے بھی اس کی شرح متصور نہیں ہو بکتی کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں۔

## قریب ترین تمثیل:

قریب ترین تمثیل اس کی بیہوسکتی ہے کہ اس کاممکنات کے ساتھ قرب اس طرح ہے جس طرح شعلہ جوالہ کوموہوم دائرہ کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ شعلہ جوالہ کوموہوم دائرہ کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ شعلہ دائر ہیں داخل نہیں ہوتا کیونکہ موجود ہیں واطل نہیں ہوتا کیونکہ موجود ہیں ہوتا ہے۔ وہ دائر ہ سے اتنا قریب ہے کہ وہ دائر ہ اپنے سے اتنا قریب سے خارج ہوتا ہے۔ وہ دائر ہ کیونکہ وہ دائر ہ خود دائر ہ خود اس شعلہ ہی سے پیدا ہوا ہے اور اس دائر ہ کا وجود خارج میں نہیں بلکہ خوارج میں ایک خارجیہ کے سبب سے اس کا وجود وہ بی پیدا ہوگیا۔ واللہ اعلم۔ (تفییر مظہری اُردوتر جمہ جلداول ساسس)

وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِي فَانِي فَوِيْتُ وَأَنِي فَرِيْتُ وَ أُجِيْبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُو الِي وَالْيُو مِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ٥ (بارة اسورة البقرة: ١٨٦) اورا \_ محبوب جبتم عير عبد عجمه ي چيس توميس نزديك بول - دُعا قبول كرتا بول - يكار في وال كل جب مجمه يكار في قضي عابي كميرا حكم ما نيس اور مجمه برايمان لا ئيس كهيس راه با ئيس -

(ترجمه كنزالا يمان شريف)

#### فائده

# شان نزول:

ایک جماعت صحابہ نے جذبہ شق الہی میں سید عالم تکا پڑا ہے دریافت کیا کہ ہمارارب کہاں ہے؟ اس پرنو پر قرب سے سر فراز کر کے بتایا گیا کہ اللہ تعالی مکاں سے پاک ہے جو چیز کسی سے قرب مکانی رکھتی ہووہ اس سے دوروالے سے ضرور بُعدر کمٹی ہے اور اللہ تعالی سب بندوں سے قریب ہے۔مکانی کی بیشان نہیں منازل قرب میں رسائی بندہ کواپنی غفلت دور کرنے سے میسر اتی ہے۔
متان ہے۔

دوست نزد یک تر از من بمن ست ویں عجب تر که من ازوے دورم

(تفيرخزائن العرفان)

حکیم الامت مفتی احمد یارخانصا حب تعیمی رحمته الله علیه نے بیان فر مایا ہے کد۔

بعض لوگوں نے حضورے پوچھا کہ کیارب ہم ہے دور ہے کہا ہے آواز سے پکاریں یا قریب ہے کہ آہت ہوض کریں۔
اس پر آیت نازل ہوئی لیعنی میری رحمت قریب ہے۔ اس کی تفییروہ آیت ہے اِنَّ دحمت الله قریب من المحسنین
اس میں اشارۃ یہ بھی معلوم ہور ہا ہے کہا ہے مجوب جو تمھارے پاس آکر مجھے ڈھونڈے قیمی قریب ہوں اور جوتم سے
دوررہے تو میں بھی اس سے دُور ہوں رب فرما تا ہے جاء و لگ کو جَدُو اللّٰلة تو ابگر جَہِمًا (تفیر نورالعرفان)

#### فائده:

ابن عساکرنے حضرت علی شیر خدارضی الله عندے روایت کیا کدرسول اللّه وَاللّهِ عَنْ مِایا وُعا ہے عاجز ندآ جاؤ کیونکہ الله تعالی نے بیتکم نازل فر مایا مجھ سے مانگومیں تمہیں دوں گاصحابہ کرام نے عرض کی ہم نہیں جانے کہ ہم کب وُعا کریں تو پرشدوں تک آیت نازل ہوئی۔ (تفییر مظہری اُردوتر جمہ جلداوّل ص ۳۱۱ تیفیر بغوی جلداوّل ص ۲۲۴)

ا مام بغوی نے کہا کلبی نے ابوالصالح ہے انہول نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ یہود یوں نے حضورعلیہ السلام سے عرض کیا اے محد (مثالثینی ) بناؤ ہمارارب کیسے ہماری ؤ عائیں سنتا ہے جب کہتم گمان کرتے ہوکہ ہمارے اور آسان کے درمیان

# صوفياء كرام كاقول مبارك:

صوفیاء فرماتے ہیں کداگرتم جاہتے ہو کہ رہتم ماری مانے تو تم رب کی مانو، اس کی نہ مان کراپنی بات منوانا خیال خام ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ رسول کی بات سُننا عمل کرنا رب ہی کی اطاعت ہے۔ (نور العرفان )

# الله تعالىٰ لاچاروں كى دُعائيںسنتاھے:

المَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْارْضِ٥

(بإره٠١سورة المل: ١٢)

(كنزالا يمان شريف)

یا وہ لا چار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے۔ برائی اور شخصیں زمین کا دارث کر دیتا ہے۔

#### فانده:

اس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ بے قرار کی دُ عابہت قبول کرتا ہے دُ عا کی قبولیت کے شرائط میں سے بے قرار ی بھی ایک شرط ہے۔اسی لیے حکم ہے کہ بے قراروں سے اپنے لیے دُ عا کراؤ۔مسافروں ، بیاروں ،مظلوموں ،مقروضوں کی دُ عاقبول ہوتی ہے۔(تفییر نورالعرفان)

-----☆☆☆-----

# احادیث میں فضائل دُعا

# ذعا قبول ہوتی ہے:

عَنْ آبِى هُرْيَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَسْتَعُجِلْ قِيْلَ يَارَسُولَ اللهِ مَاالْاستِعْجَالُ مَالَمْ يَسْتَعُجِلْ قِيْلَ يَارَسُولَ اللهِ مَاالْاستِعْجَالُ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَّعَوْتُ وَقَدْ دَّعَوْتُ فَلَمْ اَرَ يُسْتَجَابُ لِي فَيَسْتَحسِرُ عَنْدَ ذَلِكَ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَّعَوْتُ وَقَدْ دَّعَوْتُ فَلَمْ اَرَ يُسْتَجَابُ لِي فَيَسْتَحسِرُ عَنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعَ الدُّعَاءِ (مسلم شريف مِكلوة شريف)

حضرت ابو ہرمیرہ رفیانیڈ سے روایت ہے۔ اُنھوں نے بیان 'رویا کدرسول اللّٰدِ تَالَیْنِ ارشاد فر مایایاقطع رحمی کی دُ عانہ مانگے۔ جب تک کے جلد بازی سے کام نہ لے۔عرض کیا گیایارسوں ٹرجلد بازی کیا ہے۔ فر مایا یہ کہ کیم میں نے دُ عا مانگی اور مانگی گرمجھے اُمیدنہیں کہ قبول ہو۔ لہٰذااس پر دل تنگ ہوجائے اور دُ عامانگنا چھوڑ دے۔

#### فائده :

۔۔۔۔۔ اس ہے معلوم ہوا کہ گناہ کی دُ عانہ مانگے کہ خدایا مجھے شراب پینا نصیب کریا فلاں گفتل کردینے کا موقع دے۔ نیز جن رشتوں

کے جوڑنے کا حکم ہے ان کے توڑنے کی دُعانہ کرے کہ خدایا مجھے میرے باپ سے دُور رکھ۔ یہاں مرقات نے فر مایا کہ نامکن چیزوں کی دُعامانگنا بھی منع ہے۔ جیسے خدا مجھے وُنیا میں ان آنکھوں سے اپنا دیدار کراد سے یا فلاں مسلمان کو ہمیشہ دوزخ میں رکھ یا فلاں کا فرکو بخش دے۔ اس لیے کفار ومرتذین کومرحوم ومغفور یا رحمۃ اللہ علیہ کہنا جرم ہے مطلب جدیث کا میہ ہے کہ تبولت دُعاکی ایک شرط میہ ہے کہ ناجا کرنچیزوں کی وُعانہ کرے ورنہ قبول نہ ہوگی۔ (مراۃ شرع سفکاؤ ہ جلد الاصفحہ: ۳۱۲)

### وسری شرط:

تبول دُعا کی دوسری شرط بیہے کہ اگر قبول دُعامیں دیر گلے تو ندول تنگ ہوندرب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ، دیکھو حضرت مویٰ وہارون علیہاالسلام کی دُعا کہ خدایا فرعون کو ہلاک کردے چالیس سال کے بعد دُعا قبول ہوئی یعنی قبول کا ظہارا ننے عرصے بعد ہوا۔ (مراة شرح مشکوة جلد ۳۰ صفحہ: ۳۱۲)

#### دُعاعبادت هے:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَآءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَا وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ ٥

(رواه احمد والتريذي وابوداؤد والنسائي وابن ماجه ومكلوة المصابح كتاب الدعوات)

حضرت نعمام بن بشیرے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا که رسول اللّٰهُ تَاتَیْتُا نے ارشاد فر مایا وُ عاہی عبادت ہے۔ پھریہ آیت مبارکہ تلاوت فر مائی کتیمھارار ب فر ما تا ہے۔ مجھ ہے وُ عاماتگومیں تمھاری وُ عاقبول کروں گا۔

#### نانده :

الدعاء میں الف لام عہدی ہے۔ یعنی اللہ ہے وُ عاکر نابھی عبادت ہے کہ اس میں اپنی بندگی اور رب تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار واظہار ہے۔ یہ بی عبادت ہے لہٰذا اس پر بھی ثواب ملے گالہٰذا اس کا مطلب بنہیں کہ سی بندے ہے کچھ مانگنا۔ گویا اس کی عبادت ہے بیشرک ہے لہٰذا حضورا نور گائیڈی ہے مانگنا، حاکم ہے ، حکیم ہے ، مالداروں ہے کچھ مانگنا نہ بیا صطلاحی وُ عاہوں نہ نکفروشرک ، بندے بندوں ہے داروو وُ عاما نگابی کرتے ہیں۔ غرض بید کدو عاء شرعی اور ہے اور دُ عائے نعوی پچھاور جیسے صلوق شرعی اور ہے اور دُ عائے نعوی پچھاور جیسے صلوق بیال شرعی اور ہے اور دُ عائی نارب تعالیٰ مراد ہے۔ اور صلوق علیہ میں صلوق انعوی مراد یا یوں کہو کہ اللہ کے بندوں ہے وُ عاما نگابی کی عبادت ہے نہ کہ ان بندوں کی جیسے کو بیکی طرف بحدہ کی طرف جدہ کی کرنا رب تعالیٰ کی عبادت ہے نہ کہ کا بندوں کی جیسے کو بیکی طرف بحدہ کی کرنا رب تعالیٰ کی عبادت ہے نہ کہ کو بیک ۔ (مراق شرح مشکوق جلد ساصفی بندا سالوق کی ان بندوں کی جیسے کو بیکی طرف بحدہ کی کرنا رب تعالیٰ کی عبادت ہے نہ کہ کو بیک ۔ (مراق شرح مشکوق جلد ساصفی بندا سالوق کی کو بیک کہ کو بیک کی کو بیک کو بیک کو بیک کو بیک کی کو بیک کی کو بیک کی کو بیک کی کو بیک کو بیک کی کو بیک کی کو بیک کو بیک کو بیک کو بیک کہ کو بیک کی کو بیک کو بی

# دُعا عبادت کا مغز ھے:

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَآءُ مُخَّ الْعِبَادَةِ
(رواه الرّنى مَكَاوَة شريف كتاب الدعوات فعل احديث بمرحالا)

حضرت ابو ہریرہ و اللفظ ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کہ رسول اللّه ڈَکَافِیْزُ نے ارشاد فر مایا جواللّه تعالیٰ سے نہ مانگے تو اللّه تعالیٰ اس برناراض ہوتا ہے۔

#### فائده:

# تمام لوگوں کے لیے دُعا:

حضرت اولیں قرنی ڈاٹٹٹٹ نے ارشاد فرمایا کہ میری دُعازیین کے مشرق ومغرب کے تمام مردوزن مسلمانوں کوشامل ہے۔ گویا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں مدنی تاجدار ڈٹٹٹٹٹٹ کی تمام امت کے لیے دُعا کرتا ہوں تا کہ میری دُعا ہے نبی کریم آٹٹٹٹٹٹٹ کی ساری اُمت مستفید ہو۔ اس دُعامیں حاضرین بھی شامل اور عائب بھی شامل، جاننے والے بھی شامل اور نہ جاننے والے بھی شامل۔ انجان بھی شامل۔

# فانب کے لیے دُعا مانگنے کی فضیلت:

وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِوَّقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَسْرَعَ الدُّعَآءِ إِجَابَةً دَعُوةٌ غَآئِبٍ لِغَآئِبٍ.

(رواه الترندي والوداؤد مفكلوة المصابح -كتاب الدعوات فصل مديث نمبرا ٢١١٣)

#### فائده

مضرت انس طالفين ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول الله فاقیار نے ارشادفر مایا دُعاعبادت کامغز ہے۔

# دُعا قضاء کو ٹال دیتی ھے:

وَعَنُ سَلْمَانَ الْفَارِ سِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ الْفَضَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ الْفَضَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ الْفَصْرِ الْآالَبِرُّ

(ترندى شريف مشكوة شريف كتاب الدعوات فعلما)

#### : معنان

دُعا کی برکت ہے آتی بلاءٹل جاتی ہے دُعائے درویشاں رد بلا نضاء ہے مراد تقدیر معلق ہے یامعلق مشابہ یا مبرم کے ان دونوں میں تبدیلی ترمیم ہوتی رہتی ہے تقدیر مبرم کی طرح نہیں گلتی لہذا ہیصدیث اس حدیث کے خلاف نہیں۔

إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةًوَّ لَا يَسْتَقُدِمُونَ (١٠-٣٩)

جب ان کاوعد ہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے بٹیں نہ آگے برصیں ( کنز الایمان )

کہاجا تاہے کہ بخارآ گیا تھا دوائے آثر گیا۔ دوانے تقدیر مبرم کوئییں بدل دیا۔ بلکه اس کے اثر سے چڑھا ہوا بخاراُز گیا۔ تقدیر میں بیکھاتھا کہاہے بخارآئے گا گرفلاں دواکر بے تو اُتر جائے گا (مراۃ شرح مشکلوۃ جلد ۳سفی ۳۱۵)

#### فائده :

اوگوں سے خصوصاً ماں باپ اور اہل قرابت ہے اچھا سلوک کرنا عمر بڑھادیتا ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ جو اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آنے کی بجائے ان سے ہمہوفت جنگ جاری رکھنے کواپناوطیر و ہنائے رکھتے ہیں۔

#### دكايت:

عام شہور ہے حکایت ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کو مار ہاتھا۔ تواہے دیکھ کر کی قریب کھڑ مے شخص نے کہا کہ ارے بیتیرا باپ ہے۔اے نہ مار۔ ماں باپ تو بندے کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔اس نے کہا کہ میاں ٹھیک ہے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مگر جب قبلے کھے ٹیڑھے ہوجا کیں تو پھراُ تھیں سیدھا کرنا پڑتا ہے۔

معاذالله بثم معاذالله حق تعالى حق سمجھنے اوراس کے مطابق عمل کرنے کی قو فیق عطا فرمائے آمین۔

# دُعانه مانگے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتاہے:

وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَسْنَالِ اللهَ يَغضَبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَسْنَالِ اللهَ يَغضَبُ عَلَيْهِ (رواه الرّنى ومحلوة المعاج فعل مديد نبر٣١٢٣)

#### فانده

492

آپ ہمہونت حق تعالی کی یاد میں مگن رہتے۔ دنیا طلبی ہے دُور بھا گئے۔ آپ کے پاس پجھنہ تھا۔ اس کے باو جود بارگاہ حق میں شام کے وفت عُرض کرتے کہ مولا کریم! میں آخ ہر بھو کے جگرہ تیری بارگاہ اقد س میں معذرت کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جھے معاف فرمادے کیونکہ اس کھلانے کے لیے میرے پاس پچھ نہیں۔ اگر میرے پاس پچھ ہوتا تو میں اسے بھو کا ذر ہنے دیتا۔ جب میرے پاس ہے ہی پچھ نہیں تو میں اسے کہاں سے کھلاؤں۔ اس لیے معذرت خواہ ہوں کہ مولا کریم اس بھو کے جگر کی وجہ سے ججھے معاف فرمادینا۔ اسے کھلانے کے لیے میر سے پاس پچھ نیں۔

# يتيم كو پالنے والے كى فضيلت:

وَعَنْ سَهُلِ بْنِ سَغُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَاوُ اَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

(رواه البخاري مكلوة المعائح باب الشفقة والرحمة على الخلق فعل اوّل حديث نبر ٢٢ ٢٥)

حضرت سبل ابن سعد سے فرماتے میں فرمایارسول الله تائی فرایا نے کہ میں اور یتیم کا پالنے والاخواہ اپنا ہو یا غیر کا جنت میں اس طرح ہوں گے اور کلمہ کی اور چ کی انگلی ہے اشارہ کیا ان کے درمیان کچھ کشاد گی فرمائی ۔

# عضرت اویس قرنی الله کا قول مبارک:

آپ بارگاہ حق میں دُ عاکرتے ہوئے عرض کی کداے میرے اللہ میں آج ہر بھوئے جگرسے تیری بارگاہ میں معذرت کرتا بول- کیونکہ میرے گھر میں کھانے کی کوئی شے نہیں سوائے اس کے جومیرے بہیٹ میں ہے۔

گویا بارگاہ حق میں معذرت خواہ ہیں کہ یا اللہ! میزے پاس کچھنیں اگر ہوتا تو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت کرتا۔ چونکہ میرے پاس ہے ہی کچھنیں۔اس لیے معذرت خواہ ہوں۔

# اکیلا کھانا کھانے کی مذمت:

جن کے پاس بہت بچھ ہوتا ہے۔وہ پھر بھی بھو کے لوگوں کو کھا نائبیں کھلاتے۔ حالا نکہ بھو کے جگر مر گوں کو کھا نا کھلانے کی بری نضیلت ہے۔ مگر دولت کے پجاری اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور سعادت مے محروم رہتے ہیں۔

### وایت نمبر ۱:

امام عبد بن حمید، بخاری نے الا دب میں ، حکیم تر ندی اور ابن مردویہ نے حضرت ابوا مامہ طالغیوں کے الا دب میں ، حکیم تر ندی اور ابن مردویہ نے حضرت ابوا مامہ طالغیوں کوروکتا ہے۔ اکیلا کھا تا ہے اور اپنے غلام کو مارتا ہے۔ (تفسیر درمنشور اُردوتر جمہ جلد ۲ صفحہ: ۱۰۹۲)

### مديث شريف:

امام ابن جریر، ابن ابی حاتم ، طبر انی ، ابن مردویه، بیهی اور عسا کر حمهم الله نے ضعیف سند کے ساتھ ابوا مامہ طالقی سے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ فاقی نے فرمایا ہے : کیاتم جانتے ہولکنو دکیا ہے؟

# أمتِ حبيب كبريا مَنَّاللَّهُ مِنْ كَيْ خِيرِ خُوا بِي

حضرت اولیس قرنی رفایقیڈ نے ایک شخص کو وصیت فر مائی کہ ساری اُمت کی خیر خواہی کر یکسی کی مخالفت نہ کر اور نہ ہی خواہ مخواہ مخواہ کی سے دشمنی پال بلکہ ہرایک سے محبت سے پیش آئی مام مومنوں کو اور آپ کو ایک دیوار کی طرح ہجھ لے کہ اگر تمام دیوار مسلامت ہوائی ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے بھی شرور کی سلامت ہوائی این میں ہے تو ایک این مختاب کی حفاظت مدنظر رکھ ۔ اگر بھی سلامتی میں رہے گا اور اگر بھی سلامتی کو ترستے رہے تو تھے کہ سکون میسر آئے گا گویا بھی کی سلامتی والے اُمور سرانجام دے تا کہ مجھے بھی سلامتی میں بھی تیری سلامتی ہے۔ اس لیے بھی کی سلامتی والے اُمور سرانجام دے تا کہ مجھے بھی سلامتی حاصل رہے ۔ اگر تو کسی کی سلامتی کی دیوی کورام کرنا ناممکن نہیں تو دشواریوں کا سامنا حاصل رہے ۔ اگر تو کسی کی سلامتی کی دیوی کورام کرنا ناممکن نہیں تو دشواریوں کا سامنا حرور کرنا پڑے گا۔

# وطن عزيز كي سلامتي:

وطن مزیز پاکستان کی سلامتی از حدضر وری ہے کیونکہ وطن مزیز میں لا کھوں مسلمان رہائش پذیر ہیں۔ان بھی کی سلامتی اور خیرخواہی وطن عزیز پاکستان کی سلامتی میں ہے اور خیرخواہی۔اگر وطن عزیز کی سلامتی اور خیرخواہی کا خواہاں ہوگا توبیخ خواہی چاہنا اُمت مصطفیٰ سائیٹیؤ کی سلامتی اور خیرخواہی پاکستان کی سلامتی اور اُمت حبیب کبریائیٹیؤ کی سلامتی اور خیرخواہی میں پوشیدہ ہے۔ اُمت مصطفیٰ سائیٹیؤ کی سلامتی اور خیرخواہی پاکستان کی سلامتی اور اُمت حبیب کبریائیٹیؤ کی سلامتی اور خیرخواہی میں پوشیدہ ہے۔

گرافسوں کہ آج کل بعض نام نہادلوگوں نے دنگافساداور فتنہ پروری کواپنایا ہواہے اور اس کا نام اصلاح رکھ لیا ہے۔ مدنی تاجدار کے غلاموں کو گولیوں اور بموں کے نشاخہ پدر کھے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کررہے ہیں۔ فتنے فساہر پا کیے ہوئے ہیں اور اس کا نام اُنھوں نے اصلاح رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی عقل سلیم اور قلب سلیم عطافر مائے آئین ثم آئین۔

بہر حال جفزت اولیں قرنی ڈائٹٹٹ نے فرمایا کہ ساری اُمت کی خیر خواہی کر بھی کوؤ کھ اور تکلیف نہ پہنچا۔ یہی عشق صبیب کبر یا ٹائٹٹٹ کا اصول ہے۔ اپنی خیر خواہی بھی اس میں اور ساری اُمت کی خیر خواہی بھی اس میں ہے۔ عشق کبریا ٹائٹٹٹ کا تقاضا بھی بھی

\_\_\_\_\_☆☆☆\_\_\_\_

# الله كى بارگاه ميس معذرت

جب شام ہوتی تو حضرت اولیس قرنی بنالینیا عرض کرتے''اے میرے اللہ! میں آج ہر بھو کے جگر ہے تیری بارگاہ میں ارست کرتا ہول۔ کیونکہ میرے گھر میں کھانے کی کوئی شے ہیں سوائے اس کے جومیرے پیٹ میں ہے۔

(برکات روحانی ترجمہ طبقات امام شعرانی صغیہ:۹۲)

كرّ ا (تيز) بـ ـ توكيانبين جانتا ـ جب أشاب جائي كي جوقبرول مين بين ـ (كنز الايمان)

نائدہ: یہاں آدگی ہے مراد غافل آدمی ہے نہ کہ انبیاء کرام اولیاء کرام، رب فرماتا ہے۔ و قلیلٌ من عبادی الشکور اور
انبیاۓ کرام کے متعلق فرماتا ہے انه 'کان عبداً شکوراً مطلب سے ہے کہ غافل انسان رب کے ناشکرے ہوکر ابیض تو
رب کے قائل ہی نہیں جیسے دہر ہے اور بعض رب کو مان کراس کی نعتیں دوسروں کی طرف ہے بیجھتے ہیں۔ جیسے مشرکین اور
بعض نعتوں کوا ہے کمال سے جانتے ہیں اور بعض لوگ غور ہی نہیں کرتے کہ ہمیں سے کیوں ملیں اوران کا شکر سے کیا ہے۔ خیال
رہے کہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ احسان انسان پر ہوئے۔ ای کواشر ف کیلق بنایا گیا۔ اس کوتمام مخلوق کا مخدودم بنایا۔ اس
میں انبیاء داولیاء پیدا ہوئے، بھر بہت ناشکر اانسان ہی ہوا۔ کہ خدائی کا اور جھوٹی نبوت کا دعوی اور انبیاء کرام کا مقابلہ اس کے

شکر دل کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی عملی بھی پھر عملی شکری بہت تشمیں ہیں۔ ساری عبادتیں اور خدمت خاتی عملی شکر کی فقت ہیں۔ ساری عبادتیں اور خدمت خاتی عملی شکر کی فقت ہیں۔ ان میں سے ایک خطرناک بیماری ہے۔ جس کے ڈاکٹر شمیں ہیں۔ ان میں سے ایک خطرناک بیماری ہے۔ جس کے ڈاکٹر شاکرین لوگ ہیں اور ان کی صحبت ، ان کے حالات و کتب کا مطالعہ اور دنیا میں اپنے سے نیچے کو و یکھنا، دین سے اپنے اور کا خیال کرنا نیز سے جھنا کہ اللہ کی نعمتیں ہماری ملک میں نہیں بلکہ رب کی امانتیں ہیں۔ اُنھیں بے جااستعال کرنا امانت میں خیانت ہے۔ یہ الن بیماری کی دوائیں ہیں۔ (تفییر نور العرفان صفحہ: ۹۸۲)

### مال کی محبت:

عافل انسان مال کی محبت کی وجہ سے بخت دل ہے کیونکہ مال کی محبت بختی دل کا باعث ہے۔ جیسے حضور کی محبت ،نری دل کا سبد دیکھویز پد ،فرعون ،شداد ، جانوروں سے زیادہ بخت دل تھے محض محبت مال سے یاغافل انسان مال کی محبت میں بخت دل ہے۔ دین میں نرم ای لیے عام طور پرلوگ دنیا کے کیے وہ مشقتیں جھیل لیتے ہیں جو دین کے لیے نہیں جھیلتے۔

### (۱) حب ایمانی :

جیے جج وغیرہ کے لیے مال کی جا ہت۔

#### (۲)هب نفسانی :

جیےائے آرام وراحت کے لیے مال سے رغبت۔

#### (١) حب طغياني:

جیے محض جمع کرنے اور چھوڑ جانے کے لیے مال سے محبت۔

### (٤) حب شيطاني:

یعن گنا دوسر کشی کے لیے مال کی محبت۔

یہاں دو محبیق مراد میں۔ پہلی محبیق تو عبادت میں۔ حضرت الممان نے فرمایا تھا۔ اِنٹی اَحْبِیْتُ حبِّ الْعَیْرِ حن جہاد کے مُعودُ وں سے بڑی محبت تھی۔ پیونکہ مال بہت خبر کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اُسے خبر فر مایا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اللہ اوراس کا رسول معظم تاثیر این بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فر مایا: اس سے مرادوں
ناشکر گزار ہے جواپنے غلاموں کو مارتا ہے، اپنے دوستوں کورو کتا ہے اورا کیال کھا تا ہے۔ (تفییر درمنشور جلد ششم صفحہ: ۱۰۹۲)
ام بیبی نے شعب الا یمان میں حضرت قادہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ اِنَّ الْاِنسَانَ لِوَبِّهِ لَکُنُود کا
مفہوم ہے بے شک ہے انسان اپنے رب کی نعتوں کا بڑا ناشکر گزار ہے اور اس پر بخیل ہے جواسے عطا کیا جائے فر مایا: بیوہ آدئی
ہے جواپنے دوستوں کورو کتا ہے۔ اپنے غلاموں کو بھو کا رکھتا اور اکیال کھا تا ہے اور جو آفت اور مصیبت قوم میں آتی ہے وہ کی جو

فرمایا: کوئی بھی اس وقت تک لَگُنُو فیبیں ہوتا جب تک کداس مین مذکورہ حصلتیں نہ پائی جا کیں۔ (تفسیر درمنشوراً ردوتر جمہ جلد خشم بحوالة فسیر طبری زیرآیت ، ۲۳۰ فیہ: ۳۳۷)

صحابه کرام رضی الله عنهم کا ایثار:

منقول ہے کہ ایک محض نے عہد نبوی میں ضبح روز ہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو اس نے افطار کے لیے پچھنہ پاکر پانی پیااور افطار کیا صبح بھرروز ہرکھا۔ جب شام ہوئی تو افطار کے لیے پچھنہ پاکر پانی سے افطار کیا اور صبح کو پھرروز ہرکھا۔ جب تیسرا دن ہواتو بھوک نے اسے بہت ستایا۔ایک صحابی جو کہ انصاری تھا اے معلوم ہوا تو وہ آسے شام کو اپنے گھر میں لایا اور اپنی بیوی سے کہا آئ رات ہمارے لیے پچھ کھانا ہے؟ تو لاؤ۔

بیوی نے کہاہمارے گھر میں اتنا کھانا ہے کہ صرف ایک آ دمی کا پیٹ بھرسکتا ہے۔ جب کہ وہ دونوں روزے دار تھے اوران کا ایک لڑکا تھا۔ اس نے کہاہم اپنا کھانا مہمان کودے دیے ہیں اور رات صبر سے کاٹ لیں گے۔ نیز بچے کوعشاء سے پہلے سلادیے ہیں۔ جب کھانا آ جائے تو چراغ بجھادینا۔ حتی کہ مہمان سے بھے گا کہ ہم اس کے ساتھ کھار ہے ہیں۔ اس طرح وہ پیٹ بھر کر کھالے گا پس عورت نے ٹریدلاکررکھا اور چراغ کو بچے کرنے کے بہانے بجھادیا۔ پھر انصاری خالی ہاتھ پیالے میں مار تارہا۔ لیکن پھے کھایا ہیں اس طرح مہمان نے پورا پیالہ ٹرید کا کھالیا۔ جب جب انصاری نے حضور علیہ السلام کے ساتھ فجرکی نمازی پڑھی تو آنحضرت سلام پھر کر انصاری کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ تھھارے اس فعل پر اللہ تعالی کوفخر ہے یعنی اللہ تعالی تم دونوں سے راضی ہے اور میں آپ

وَيُؤثِرُونَ علىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَلُولِكِكَ هُمُ الْمُفِحُونَ ه

قرآن مجيدين فرمان رباني ہے كه-

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُوْدٌ ٥ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ٥ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ٥ اَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (سورة العمات باره٣٠)

بِشَكَ آ دى اپنے رب كا برا ناشكرا ہے اور بے شك وہ اس پرخودگواہ ہے اور بے شك وہ مال كى چاہت ميں ضرور

صوفیاء کے نزدیک نعمت سے ایسی محبت بری ہے جودل کو بھردے کہ منعم کی محبت کی جگہ ندر ہے۔ وہی یہاں مراد ہے۔ (تفییر نورالعرفان)

ترجمہ: اوروہ لوگ جودوسروں کواپنے او پرترجیج دیتے ہیں۔اگر چہوہ فاقہ میں ہوں اور و چھنص جواپ نفس کے بخل سے محفوظ ہو۔ پس و بی فلاح پانے والے ہیں۔ (تنبیہہ الغافلین اُردوتر جمہ جلداول صفحہ: ۳۸۵)

# ضرورت مند کو کھانا کھلانا مشکلات کی دوری کا سبب:

حضرت سالم ابن ابی بُعد فرماتے ہیں۔ایک عورت اپنے بیٹے کے ساتھ باہرنگی ایک بھیٹریا آیا اوروہ بچہ چھین کر لے گیا۔ عورت نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے پاس ایک روٹی تھی ۔آگے سائل مل گیا۔عورت نے وہ روٹی اس کودے دی ادھروہ بھیٹریا آیا اور اس کے بیٹے کوواپس کر دیا۔تب ایک آواز سُنائی دی پیلقمہ اُس لقمہ کے بدلے میں واپس آیا۔

# ضرورت مند کوکھانا کھلانا مشکلات کی دوری کا سبب:

ای سند کے ساتھ معتب بن تمی ہے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک راہب اپنے گرجا میں ساٹھ سال تک عبادت کرتار ہا۔ ایک روز اس نے جنگل کی طرف دیکھا تو وہ زمین اُسے جیب گئی۔ دل میں کہا کہ میں اس زمین پر جا کرچلوں۔ آیا اور چہل قدمی کی اس کے پاس ایک روثی بھی تھی۔ ایک عورت آئی اور وہ بے قابوہ وکر فتنہ میں جتلا ہو گیا اور ادھر موت کا وقت آگیا۔ اس حالت میں ایک سائل آیا اور اس نے وہ روثی سائل کو دے دی۔ پھر مرگیا پھر اس کے ساٹھ سال کے ممل تر از وہ کی ایک پلڑے میں اور گناہ کا میں دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ ساٹھ سالہ عبادت پریدا یک گناہ بھاری ہوجائے گا۔ پھر وہ صدف میں دی گئی روثی اس کے مل والے پلڑے میں رکھی جائے گئو گناہ والا پلڑ اہل کا ہو کر اُٹھ جائے گا۔

کہتے ہیں کے صدقہ بدی کے سر دروازے بند کردیتا ہے۔ (تنبیبدالغافلین أردور جمد جلداول صفحہ: ۳۸۸)

#### فائده

اتنے بے شارفوا کد کہ بیان سے باہر ہیں۔ حضرت اولیں قرنی ٹائٹی کا جذبہ صادق ملاحظہ فرمائے کہ آپ کے پائل پھینیں۔
گراس کے باوجود بارگاہ فتی میں عرض کررہے ہیں۔ یا اللہ (تیری مخلوق تھے بہت پیاری ہے ) اس لیے میں آئ ہر بھو کے جگر
سے تیری بارگاہ میں معذرت کرتا ہوں ۔ کیونکہ میرے گھر میں کوئی شے کھانے کے لیے نہیں ہے (اس لیے میں معذور میوں)
گویا آپ عرض یہ کررہے ہیں کہ مولا مجھے معاف کردینا کہ میرے پاس چھ نہیں۔ جس وجہ سے تیری مخلوق کا بھلانہ کرسکا۔
تیری مخلوق کو کھانا نہ کھلا سکا۔ اس ملفوظ مبارک سے بھو کے کو کھانا کھلانے کی اہمیت بھی واضح ہوئی اور مخلوق خدا سے بیار کرنا
اولیاء الرحمٰن کا طریقہ مقدس ہے۔

# عطیات لینے کے متعلق آپ کاعمل

جب فاروق اعظم طالبنی نے فرمایا ہم آپ کو پچھا پنارزق یا عطیہ دیں۔حضرت اولیں طالبنی نے کہامیرے دو نے کپڑے ہیں۔ میں نے اپنے دونوں جونوں کو پیوندرگایا ہوا ہے اور میرے پاس چار درہم موجود ہیں۔ جب وہ ختم ہوجا کیں گے توان سے لے لوں گا۔ (جوآپ دینا چاہتے ہیں) (اشعة اللمعات اُردوتر جمہ جلدے ضحہ ۲۱۱۴)

# آج کل کے احوال:

#### هکا این

الفقیر القادری ابواحمداویی کے ماموں نوراحمرزگانہ کی آنکھوں کا مسئلہ تھا۔اس سلسلے میں بہاول نگر ہپتال حاضر ہوئے۔ جب واپس آنے کے لیے بس میں سوار ہوئے نو اس وقت بس اڈے پہ کھڑی تھی۔ہم ابھی سیٹ پہ بیٹھے ہی تھے کہ تقریباً دس دس سال کے بچے گاڑی میں سوار ہوئے۔ایک بچے ہمارے پاس آیا۔ماموں جان کے ایک پاؤں کو دونوں بازوؤں سے مضبوطی سے کیڑلیا اور کہایا نجی روپے دو۔ یا نجی روپے دو۔

> ا سے بھکاریوں کو پچھددینا۔ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔جو کہ گناہ پہتعاون کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ۔

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّوَالتَّقُوا ولا تعاونو على الاثم والعدوان

#### : 0 1

-----ایسے عادی بھکار بوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی حیا ہے۔ بلکہ حکمت عملی اپناتے ہوئے اُنھیں حقیقت سمجھانی جیا ہے۔

# غیر ضرورت مند کے بھیک مانگنے کی مذمت:

 خیال رہے کہ وہ جوحدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں رب تعالیٰ امت محمدی کی پر دہ پوشی فرمائے گا۔اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ ان کے دنیاوی چھپے عیب لوگوں پر ظاہر نہ کرے گا اور بھیک چھپا عیب نہ تھا کھلا تھا۔ جس پر بھکاری شرم بھی کرتا تھا یا یہ مطلب ہے کہ ہمارے عیوب دوسری امتوں پر ظاہر نہ کرے گا۔ بھکاری کا بیدوا قعہ خود مسلمانوں ہی میں ہوگا۔لہذا حدیثوں میں تعارض نہیں۔ مرا ق میں اس جگہ ہے کہ امام احمد بن طنبل بیدو عامانگا کرتے تھے الہی جیسے تو نے میرے چیرے کوغیر کے بجدے سے تعارض نہیں۔ مرا ق میں اس جگہ ہے کہ امام احمد بن طنبل بیدو عامانگا کرتے تھے الہی جیسے تو نے میرے چیرے کوغیر کے بجدے سے بچایا ایسے ہی میرے منہ کو دوسرے سے مانگئے کی لعنت سے بچا۔ (مرا ق شرح مشکو ق جلد ساصفی دور)

سوال کھرونچے :

عَنُ سَمُوَةً بُنِ جُندُبٍ قَالَ قَالَ رَسُو لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْائِلُ كُدُو حُ يَكُدُرُ بَهَا الرَّجُلُ وَجُهَةً فَمَنْ شَآءً اَبْقَى عَلَى وَجُهِم وَمَنْ شَآءَ تَرَكَةً اللهِ اللهُ عَلَى وَجُهِم وَمَنْ شَآءَ تَرَكَةً اللهَ الْرَّجُلُ ذَاسُلُطَانِ اَوْ فِي آمْرٍ لَّا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا۔

(رواه ابودا و دوالترية ي والنسائي ومفكوة المصابح باب من لأتحل له المسئلة فصل ٢)

حفرت سمرہ ابن جندب سے روایت ہے انھوں نے بیان فر مایا کہ رسول اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مایا کہ سوال کھرونے ج بیں ۔ جن سے آدمی اپنامنہ کھر چنا ہے تو جو چاہے اپنے منہ پر ہیکھرو نچے رکھے اور جو چاہے اس سے بچے مگر میہ کہ آدمی حکومت سے بچھ مانگے یا ایسی چیز کہ اس کے بغیر چارہ نہ یائے۔

#### : 03

منہ کے کھر ونچوں سے مراد ذات کا اثر ہے کہ جیسے منہ کے زخم دور سے نظر آتے ہیں۔ایسے ہی بھکاری دور سے پیچانا جاتا ہے۔ اس کے چیرے پر رونق ہوتی ہے نہ وقار بلکہ بیآ ٹار ذات قیامت میں بھی اس پر ہوں گے۔ (مراۃ شرح مشکلوۃ جلد ۳ صفحہ:۲۷)

دوزخ کے انگاریے:

حضرت جبثی ابن جنادہ ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فرمایا کدرسول اللّدُنَّاتُیْنِا نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو غنی کوسوال جائز ہے نہ درست اعضاءوالے کو مگر زمین سے ملے ہوئے فقیر یا رسوائی والے مقروض کواور جولوگوں سے مال مائے تو بیسوال قیامت کے دن اس کے چبرے کے کھر و نچے ہوں گے اور دوزخ کے انگارے (گرم پھر) کہ اس کو جبنم سے کھائے گا۔اب جو چاہے وہ کم کرے جو چاہے بڑھائے۔ (تر نہ ی شریف مشکوہ شریف باب من لاتحل لہ اکسٹلہ ومن تحل لہ فصل ماحدیث نمبر ۱۷۵۷)

### قیامت کے دن منہ یہ داغ:

حضرت انس والنفيز بروايت ہے کدايک انصاری شخص نبي کريم تاليفرا کی خدمت اقدس ميں مانگنے کے ليے آيا۔ آپ نے فرمايا کد کيا تيرے گھر ميں پچھنيں؟ فرمايا کد کيا تيرے گھر ميں پچھنيں؟

عرض كيا: بإن! ايك ناك ٢ جو يحه بجها ليت بين يجهاورُ ه ليت بين اورايك پيالدجس مين باني پيتے بين -

آئندہ آرہی ہے۔خیال رہے کہ زکوۃ واجب ہونے کا نصاب اور ہے۔ زکوۃ لینے کی مرمت کا نصاب اورمگرسوال حرام ہونے کا نصاب کچھاور ہی ہے جس کے پاس دووفت کھانے کوہو۔ یا کمانے پر قادر ہو۔وہ بھیک نہ مانگے۔

(مراة شرح مشكوة جلد ١٥سفحه: ١٤)

# مال یا انگاره:

وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ آمُوَالَهُمْ تَكَثَّرًا فَإِنَّمَا يَسْئَلُ جَمْرًا فَلْيَستَقِلَّ آوِ يَسْتكْثِرُ

(رواه ملم مشكوة شريف باب تحِل لا الْمَسْنَلَةُ وَمَنْ تِحِلُ لا )

حضرت ابو ہریرہ ولائٹوئٹا ہے روایت ہے آپ نے بیان فر مایا کدرسول اللّٰمثَالِیُّولِم نے ارشاد فر مایا کہ جو محض مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگے تووہ انگارہ مانگتا ہے۔اب جا ہے کم کرے یازیادہ۔

### فائده:

یعنی بلاسخت ضرورت بھیک مانگے بقدر حاجت مال رکھتا ہو۔ زیادتی کے لیے مانگتا بھرے وہ گویا دوزخ کے انگارے جمع کردہا ہے۔ چونکہ یہ مال دوزخ میں جانے کا سبب ہے۔ اس لیے اسے انگارہ فرمایا۔ اس حدیث ہے آج کل کے عام پیشدور بھکاریوں کوعبرت لینی چاہیے۔ حال ہی میں (حضرت حکیم الامت کے دور میں) راولپنڈی میں ایک بھکاری نے متروکہ مکان کے نیلام میں ۴۵ ہزار روپے کی بولی دے کرمکان خریدا بھیک ہی مانگتا تھا۔ افسوس کہ آج مسلمانوں میں بھیک مانگنے کا مرض بہت زیادہ ہے۔ اس گناہ میں وہ بھی شریک ہیں۔ جوان موٹے مشٹنڈوں پیشدور بھکاریوں کو بھیک دیتے ہیں۔ مرض بہت زیادہ ہے۔ اس گناہ میں وہ بھی شریک ہیں۔ جوان موٹے مشٹنڈوں پیشدور بھکاریوں کو بھیک دیتے ہیں۔

پیشہ وربھکاریوں کے انجام کا منظر:

وَعَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَزَالُ الرَّجُلُ يسْئَالُ النَّاسَ حَتَّى يَأْ تِى يَوْمَ الْقِيلَمَةِ لَيْسَ فِي وَجُهِم مُزْعَةُ لَحْمٍ الرَّجُلُ يسْئَالُ النَّاسَ حَتَّى يَأْ تِى يَوْمَ الْقِيلَمَةِ لَيْسَ فِي وَجُهِم مُزْعَةُ لَحْمٍ

( بخارى شريف مسلم شريف مكلوة شريف باب لاتحل لدالمسلة ومن بحل لفصل اوّل مديث نمبرهم)

حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول الله مَنَّ اللَّهِ عَلَی اللّه عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ ال

#### فائده :

پیشہ ور بھکاری اور بلاضرورت لوگوں سے مانگنے کا عادی قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے میں صرف ہڑی اور کھال ہوگی ۔گوشت کا نام نہ ہوگا۔جس ہےمشروالے پہچان جائیں گے۔کہ یہ بھکاری تھایا یہ مطلب ہے کہ اس کے چہرے پر ذلت وخواری کے آثار ہوں گے۔جیسے دنیا میں بھی بھکاری کامنہ چھپانہیں رہتا۔لوگ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ بیسائل ہے۔

# لانعلقي

حضرت اولیں قرنی طاق نے فرمایا: لوگ بیام نہیں پاسکتے ۔ یہاں تک کہ آدی یوں ہو کہ گویا اس نے سب لوگوں کو قل کردیا ہے۔ (برکات رونی ترجمہ طبقات امام شعرانی صفحہ: ۹۲)

#### : 01

ما سواء الله ہے لا تعلقی اختیار کرنے ہے ہی انسان حق تعالی کی یاد میں کما حقہ مگن ہوتا ہے۔ یمکن نہیں کہ انسان ما سواء الله میں بھی مشغول رہے اور اس کی بیخواہش بھی ہو کہ وہ حق تعالیٰ کی یاد میں مشتغ ق رہے جی تعالیٰ کی یاد میں مگن ہونے کے لیے ضرور ک ہے کہ انسان اپنے قبلی تعلقات ما سواء اللہ بھی ہے تو ڑ لے۔ اس لیے حضرت اویس قرنی ڈالٹوڈ نے کوئی شخص اس وقت تک پانہیں سکتا۔ جب تک کہ بندہ اس طرح نہ ہوجائے جیسے اس نے بھی لوگوں کوئل کردیا ہے۔

# موافقت دوستی کی شرط

فرمایا: موافقت دوسی کی شرط ہے۔خواجہ صاحب نے سیدنا فاروق اعظیم اور علی المرتضی شیر خدا کے سامنے بیان فرمایا: میں نے اُنھیں (محبوب کبریائل ﷺ) کونبیں دیکھا۔ صرف اُن کی موافقت کی وجہ سے اپنے دانت تو ڑ دیے ہیں اور ان کی موافقت ہی اصلی دین ہے۔ (تاجدار یمن خواجہ اولیں قرنی صفحہ: ۹۸)

اس ملفوظ شریف میں حضرت اولیس قرنی دائی تا تھیں ہے۔ کہ میں بظاہر نی کریم رو فقت اور اس موافقت کی فضیلت بہترین اور مملی طریقے سے بیان کی ہے۔ آپ کے فرمان ذیشان کا مطلب ہے ہے کہ میں بظاہر نی کریم رو ف الرحیم تلایق کی زیارت سے مستفید نہ ہوسکا۔ بلا شبہ یہ بات درست ہے۔ میں نے اپنے تمام دانت محض آپ کی موافقت میں تو ڑے ہیں تا کہ اور پجھ نہیں تو کم از کم ایک معاملہ تو زندگی میں ایسا ہو جو آپ کی حیات طیبہ ہے موافقت رکھتا ہو۔ گو آپ کے دندان مبارک کو تکایف کفار کی وجہ ہے ہوئی ۔ مگر معاملہ تو زندگی میں ایسا ہو جو آپ کی حیات طیبہ ہے موافقت رکھتا ہو۔ گو آپ کے دندان مبارک کو تکایف کفار کی وجہ ہے ہوئی ۔ مگر سے اپنی مرضی سے سرکار مدنی تا جدار احمد مختار تا گئی ہے کہ موافقت ہی اور کی تعرب کریم تا گئی ہے ہوئی ہو اس میں مبتلا ہوا۔ نی کریم تا گئی ہے ہوئی اس کے آپ نے مرف تا جدار ، احمد مختار دوتی اور کیسی مجت اس لیے آپ نے مرفی تا جدار ، احمد مختار میں موافقت میں ایسا کرنا عیب نہیں بلکہ ایک ایسی خوبی کو میسر نہ آئی ۔ مگر سے آپ کے مصداق اختلاف پیدا ہوا۔ اس کہ ایک ایسی خوبی ہو کسی کو میسر نہ آئی گئی کی موافقت میں ایسا کرنا عیب نہیں بلکہ ایک ایسی خوبی کو میسر نہ آئی گئی مگر انسون کہ اپنا اپنارنگ کے مصداق اختلاف پیدا ہوا۔

حالاتكة قال قال رسول التسوي المنظام الإعمال بالنبيات

فرمایا: و ه دونوں ہمارے پاس لے آؤ۔

وه بدونوں چیزین حاضرالے ۔ اُنھیں رسول الند فائی نے ابنا ہاتھ میں لیا۔

اور فرمایا: میکون خریدتا ہے؟

ایک مخص نے کہا:ایک درہم میں لیتا ہوں۔

آپ نے دویا تین بارفر مایا کدایک درجم سے زیادہ کون دیتا ہے؟

ایک صاحب بولے کہ میں دودرہم میں لیتا ہوں۔

آپ نے فرمایا: بیدونوں چیزیں اُٹھیں دے دو۔

اوروہ دو درہم اس انصاری کو دیے اور فر مایا: ان میں سے ایک کا غلیخر پد کرا پنے گھر میں ڈال دے اور دوسرے کی کلہاڑی خرید کرمیرے پاس لا۔ وہ حضور کے پاس کلہاڑی لائے۔حضورا نور ٹڑٹیڈ نے اپنے دست اقدس سے اس میں دستہ ڈالا کچرفر مایا: جاؤ لکڑیاں کا ٹو ادر پیچواوراب میں شمصیں پندرہ دن نہ دیکھوں۔

پھر وہ صاحب لکڑیاں کا نتے اور پیچے رہے پھر حاضر ہوئے اور دس درہم کما چکے تھے۔اس نے پچھ درہموں سے کپڑااور

پچھ سے فلدخریدا۔ حضورانور تُلْقِیْز نے فر مایا کہ تمھارے لیے بیاس سے بہتر ہے کہ سوالات قیامت کے دن تمھارے مندمیں واغ بن

کرآئیں۔ تین شخصوں کے سواء کسی کوسوال جائز نہیں۔ کمرتو ژفقیری یارسواکن قرض یا تکایف دہ خون سے (ابوداؤد) اورابن ماجہ نے

یوم القیامت تک روایت کی ۔ (رواہ ابوداؤدوروی ابن ماجہ الی تولہ یوم القیمہ ۔ مشکوۃ المصابح باب لا تبحلُّ لَهُ المُمُسْمَلَهُ وَعَنْ

درج بالا روایات ملاحظہ فرمایئے اور ذراغور فرمایئے کہ مدنی تاجدار مَاکَیْتُیْم نے بھیک مانگنے کی کُتنی ندمت فرمائی۔ و نیامیں ' بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی عزت نہیں رہتی ۔ لہذا بھیک مانگنے ہے تو بہ کرنی چاہیے۔ گریہاں تو الٹی گڑگا ہنے لگی حکومتوں کی غلط پالیسی کے باعث اکثر لوگ بھکاری بنتے جارہے ہیں۔ بھیک کی بیاری میں روز بروز اضافہ ہوتا جارہا ہے کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ

مرض بردهتا گيا جوں جوں دوآ کی۔

حضرت اولیس قرنی دلیانیؤ نے ہمیں درس دیتا ہے کہ پاؤں میں جوتے ہوں خواہ کیسے بھی ہوں ۔ تو جوتوں کے لیے کسی سے مدد قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر پیوندلگا لباس ہوتو پھر لباس کے لیے کسی کے سامنے منہ فیڑ ھااور ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اگر کوئی خود ہی آ فرکر ہے تو پھر بھی بہتر یہی ہے کہ کسی سے مدد نہ کی جائے اور اسی طرح ضرورت کی حد تک رقم جب تک موجود ہوگئی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہئیں اور نہ ہی کسی سے مدد لینی چاہیے۔ ہاں واقعی اشد ضرورت ہوتو پھر کوئی عیب نہیں۔

پھران میں سے ایک نے عرض کیاوہ اس سے قو حقیر ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے وہ تو دیوانہ ہے۔خلقت سے دور ہی رہتا ہے۔وہ آبادی میں نہیں آتا۔وہ نہ کسی سے مل بیٹھتا جولوگ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا غم اورخوشی اسے پچھ بھی نہیں۔ جب لوگ روتے ہیں ۔تو وہ بنستا ہےاور جب لوگ ہنتے ہیں تو وہ روتا ہے۔

امیر المؤمنین (ڈالٹیئز) نے پوچھا: وہ کہاں ہے؟

عرض کی:وادی عرفه میں اونٹ چرایا کرتا ہے۔

پھرامیرالمؤمنین حضرت عمراور حضرت علی رضی الله عنهماوادی میں گئے اورا سے نماز میں مشغول دیکھا۔ حق تعالیٰ نے فرشتے مقر رکرر کھے تھے۔ جواس کے اونٹوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔

حضرت عمر والنيئة نے فرمایا: ہم بھی عبداللہ لینی اللہ کے بندے ہیں خاص نام بتاؤ؟

کہا:اولیں۔

حضرت عمر طالنين نے فر مایا: ہاتھ دکھاؤ۔

حضرت اولیس قرنی و النفوز نے ہاتھ دکھا یا ۔ تو وہی نشان موجود تھے جو رسول الله مطابقی نے ارشاد فرمایا تھا پھر امیر المؤمنین والفیز نے فرمایا: اے اولیس! رسول الله کا کا نظام بھیجا ہے اور فرمایا کی میرے امتوں کے لیے دُعا کرنا۔ حضرت اولیس قرنی و کالفیز نے عرض کیا: یا عمر والفیز آپ اچھی طرح دُعا کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کہ میں آپ سے بڑھ کرکوئی

عزيزنبين-

حضر عمر والله یکا نے فرمایا: میں بھی یہی کام کرتا ہوں کیکن رسول الله تَخَالِیُّا نے وصیت فرمائی تھی۔ حضرت اولیں واللہ کانے نے عرض کیا: یا عمر! آپ مزید جتبو اور تسلی کرلیں شاید کوئی اور اولیں نہو۔ فرمایا جہیں آپ ہی کا پیدہ بتلایا تھا۔

عرض کیا: تو پہلے مجھے خرقہ عطافر مایئے تا کہ میں مدنی تا جدار تکاٹیٹا کے امتیوں کے لیے دُعا کرلوں۔ امیر المؤمنین حضرے عمر رہا ہیں نے خرقہ مبارک عطافر مایا اور ارشاد فر مایا کہ پہن کردُعا کرو۔

خرقہ لے کر فرمایا کہ صبر سیجے۔ مجھے ذرا کام ہے۔ پھر دُور جا کروہ خرقہ رکھ دیا اور اللہ تعالی سے اُمت مصطفوی کے لیے دُعا

كى يو آوازآئى كداساويس!

خرقہ ین لے۔

عرض کیا: جب تک ساری اُمت نہ بخشی جائے گی ۔ میں نہیں پہنوں گا۔

كيونكه يغيرنا في المحترب عمراور حضرت على مرتقلي (رضى الله عنها) نه اپنا كام كيا ہے۔اب ميرا كام باقى رە گيا ہے۔

آواز آئی کہاتنے ہزارامت تیری خاطر بخش ۔ پہن لے۔

عرض كيا: جب تك سارى أمت نا بخشى جائے كى ميں نے نبيس پہنوں گا۔

رسول الله تُنظِيَّةُ كاارشادگرامی ہے كہا عمال كا دارو مدار نيتوں پر ہے ۔ جيسى نيت اس كے مطابق نتيجہ ـ يہاں نيت خوب ہے تو نتيجہ بھی اچھا ہوگا اور اگر نيت ميں ہى كھوٹ ہوتو بھر اجر ملنے كى أميد ركھنا عبث ہے۔ اس حدیث مباركہ كی شرح كے سلسلے ميں حصرت عبد الحق محدث وہلوى رحمتہ اللہ عليہ نے اشعۃ اللہ عات شرح مشكوۃ ميں خوب بيان فر مائى ہے ۔ تفصيلات كے ليے اشعۃ اللہ عات شرح مشكوۃ ميں خوب بيان فر مائى ہے ۔ تفصيلات كے ليے اشعۃ اللہ عات شرح مشكوۃ ميں خوب بيان فر مائى ہے ۔ تفصيلات كے ليے اشعۃ اللہ عات شریف كامطالعہ نہايت مفيد ثابت ہوگا۔

حضرت اولیں قرنی خالفین کا دانت مبارک تو ڑیا مدنی تاجداراحمد مختار مُنافِینی کے دانت مبارک کی موافقت میں ہے۔لہذا ہے اجر ہے۔

#### دندان شکنی:

حضرت اولیں قرنی طالغیوں کی دندان شکنی کے متعلق تفصیلی واقعہ تو پیش کیا جاچکا ہے۔ یہاں چندحوالہ جات ملاحظہ فر مائے۔

- 🥏 حضرت فریدالدین عطار رحمة الله علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں بیوا قعدتفصیلاً بیان فر مایا ہے۔
  - 🥏 حضرت اولیس قرنی طالعینٔ از مفتی محمد ار شد نظامی -
- و کراولیں از شیخ القرآن واکنفیر فیض ملت حضرت علامه ابوالصالح محمد فیض احمد اولیں رضوی مدخله العالی مهتم جامعه اولیسیه رضوبیه بهاول یور۔
  - اولیائے کرام کوئز از قمرالز مال باہر۔
  - تذكرهاوليائع بوعجم ازحفرت صوفي عبدالمجيد
- ملفوظات حضرت محبوب الهي حضرت خواجه نظام الدين اولياء بدايوني چشتى رحمة الله عليه بيدوا قعدملا حظه فرمايئ حضرت
   امير خسر ورحمة الله عليه نے بيان فرمايا ہے كه -

حضرت خواجه اولیں قرنی (وٹائٹیڈ) کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو (حضرت خواجه نظام الدین اولیا یمجوب الہی رحمة الله علیہ نے ارشاد) فرمایا کہ جب رسول الله نظافی کا وصال با کمال ہونے والا تھا تو صحابہ کرام رضی الله عنهم نے عرض کیا کہ یارسول الله منافی کیا جناب کا خرقہ مبارک کس کودیا جائے؟

مدنى تاجدار تَافِينُ ن ارشاد قرمايا: اوليس قرني (والفين ) كو-

بعدازاں جب امیر المؤمنین حضرت عمر طالفیہ خلیفہ ہے تو کونے میں منبر شریف پہ خطبہ پڑ ھااور پھر پوچھا کہا ہال مسجد! تم میں سے کوئی قرن کا رہنے والا ہے؟

عرض کی: ہے۔

فرمایا: میرے پاس بھیج دو۔

جب قرنی لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے اولیں (طالغیرہ) کی بابت پوچھا تو اُنھوں نے عرض کیا اے ہم نہیں

جانتے۔

امیرالمؤمنین (طالفیّهٔ) نے فرمایا: رسول اللّه مُنْ فَیْرا نے ان کا پید بتایا ہے۔آپ کی بات خلاف (مجھی) نہیں ہوتی۔

حالت بیقی کدابواحمراو کی نے عرض کیا ہے۔

عشق مصطفیٰ میں تو موت بھی قبول ہے

سر نذرانہ دھرنا، عشق کا اصول ہے

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جَذبہ صادق دیکھنا ہوتو کتب سیرت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے احوال تاریخ کی کتب میں سنہ ی حروف لکھے ہوئے ملیں گے۔

## آج کے مسلمان کے لیے دعوت فکر:

اور آئ کے مسلمان کوغور کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی الله عنبم بھی مسلمان تھے اور ہم بھی مسلمان کہااتے ہیں۔وہ مدنی تاجدار کی عزت وعظمت یہ اپناسب کچھٹار کرتے تھے اور ہم ......

علامها قبال في مسلم كي شان توسيبيان كي ہے۔

ے گر دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروئے ماز نام مصطفیٰ است

## آج کل کے حالات کا تقاضا:

آج ہمارے وطن عزیز پر جوخطرات منڈ لارہے ہیں۔ وہ اس بات کے متناضی بیں کہ ہم سب اپنا فرض ادا کرنے کے لیے سیسہ پلائی ویوار بن جائیں۔ اپنے گروہی، ذاتی ، اختلافات کو بھلاکرا یک ہوجا ٹیں تا کہ تمام بدندا ہب کے پیدا کر دہ حالات کا مردانہ دارمقابلہ کرسکیں۔علامہ اقبال نے انفاق واتحاد کی ضرورت بیان کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا ہے۔

ی باسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر

#### انعه عمل:

اتے میں حضرت علی المرتضی شیرخدا دلی تا آپ کے پاس تشریف لائے ۔ حضرت اولیں وٹائٹیڈا نے عرض کیا: اگر آپ تشریف نہ لاتے تومیں میز قد نہ پہنتا جب تک کہ ساری اُمت نہ بخشوالیتا۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ بیان لوگوں کی حکایت ہے جو جہاں جاتے ہیں ان کوکوئی نہیں پوچھتااور جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کا نشان کوئی نہیں بتلا تا۔

پھرحضرت خواجہ نظام الدین اولیا مجبوب اللی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہامیر المؤمنین حضرت عمر طالفیڈ فر ماتے ہیں کہ میں نے اولیس کواونٹ کی پیٹم کی گودڑ می پہنے ہوئے سراور پاؤں سے نگا دیکھا کہ گودڑی میں اٹھارہ ہزار عالم موجود تھے۔اس وقت حضرت عمر طالفیڈ کے دل میں خیال آیا کہ کوئی مجھ سے بیخلافت لے اور مجھے رہائی دے دے۔

حضرت اولیں قرنی طالفیہ نے کہا: اے (امیر المؤمنین )عمر طالفیہ

یہاںخود فروثی نہیں اے چھوڑ دیجیے جوجاہے گالے لے گاخریدوفروخت کا کیاتعلق؟

پھر حفزت عمر طالغیٰ بہت روئے اور خلافت چھوڑنی چاہی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جمع ہو کرعرض کی کہ جو چیز صدیق اکبر طالغیٰ نے قبول فر مائی ۔ آپ اسے نہیں چھوڑ کتے ۔ کیونکہ ایک روز کاعدل ساٹھ سال کی عبادت ہے بہتر ہے ۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک ہے فر مایا کہ اس سے پینیں سمجھنا جا ہے کہ اولیس قرنی ڈالفٹؤ کا مقام امیرالمؤمنین سے عمر مٹالفٹؤ کے مرتبے سے اعلی اور عمد ہ ہے۔ابیا ہرگز نہیں۔

دیگراویس قرنی دخالفیو میں بیاضا صیت تھی کہ آپ کا دل کسی چیز کو نہ جا ہتا تھا۔ جیسا کہ رسول کریم مَثَالِیُوْمُ ایک بردھیا کے گھر جا کراس سے فر مایا کرتے تھے کہ مُمنز کیٹیؤ کے حق میں دُ عاکر نا۔

اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنمها اور حضرت اولیس قرنی را انٹیز کے درمیان کئی سوال وجواب ہوئے آخر میں حضرت اولیس قرنی رفیان نے فرمایا کہ جس دن بی کریم سکا اور حضرت اولیس قرنی رفیان کے دندان مبارک شہید ہوئے یعنی دندان مبارک وشدید تکلیف پنجی ۔ آپ نے موافقت کی شرط بہی ہے۔ یہ مبارک کوشد بد تکلیف پنجی ۔ آپ نے موافقت کی شرط بہی ہے۔ یہ کہہ کر اپنا مند دکھایا۔ جس کے سارے دانت ٹو ئے ہوئے سے پھر فرمایا گوئیس نے آنخصرت کی زیارت تو نہیں کی ۔ لیکن بید بی موافقت کی وجہ سے جہر دونوں صاحبوں کو معلوم ہوا کہ اولیس قرنی رفیانی کا منصب (کتا) بلند ہے کہ اُنھوں نے بن دیکھنے موافقت کی وجہ سے ہے۔ پھر دونوں صاحبوں کو معلوم ہوا کہ اولیس قرنی رفیانی کا منصب (کتا) بلند ہے کہ اُنھوں نے بن دیکھنے موافقت کی وجہ سے ہے۔ پھر دونوں صاحبوں کو معلوم ہوا کہ اولیس قرنی رفیانی کا منصب (کتا) بلند ہے کہ اُنھوں نے بن دیکھنے موافقت کی۔

بعدازاں امیر المؤمنین عمر دالفئز نے فرمایا کہ اویس میرے ق میں دُعا کریں۔

فرمایا میں نماز کے وقت دُعا کروں گا گرآپ دنیا ہے ایمان سلامت لے گئے تو سمجھنا کہ میری دُعا کارگر ہوگئی۔ورند میری دُعا ضائع ہوگئی۔(ہشت بہشت ۔افضل الفوائد حصہ اول صفحہ:۱۰۹ تا ۱۱)

#### فائده:

#### موجوده حالت:

گرافسوں کہ ہم سلمانوں کی کمزوری اور ہے جس نے کفارکوشیر بنادیا ہے۔سلامتی کونسلوں کا کردارمحض تحفظ وقارکفر کے موا

پھڑئیں ۔ جب بھی مسلمانوں کے فائد ہے کی کوئی بات ہوتی ہے تمام اقوام چپ سادھ لیتی ہیں۔ بوسنیا کے مسلمانوں کی چی وبکار

سی کوبھی نہیں سنائی دیتی ۔ کیونکہ ان کا مسلمان ہونا ہی ان کا جرم عظیم ہے۔ تشمیر میں مسلمانوں پہ جومظالم ڈھائے جارہے ہیں کی

ونظر نہیں آرہے ۔اس طرف کسی کی نظریں کیوں اُٹھیں تشمیری تو مجرم ہیں مسلمان ہونا ہی ان کا جرم ہے، فلسطینی مسلمانوں کوعرم ہیں مسلمان ہونا ہی ان کا جرم ہے، فلسطینی مسلمانوں کوعرم ہیں مسلمان ہونا ہی ان کا جرم ہے، فلسطینوں کی دادر ہی کے بیار نہیں دراز سے اسرائیلی سولی پر لئکائے ہوئے ہیں۔گیا تنا کم ان کا جرم ہے کہ وہ مسلمان ہیں محض تیل کے حصول کے لیے پوری غیر مسلم اقوام عواق پر چملہ اور ہوگئیں مسلمانوں پر چملہ ان کا جرم عظیم ہے۔ اس طرف سے مسلمانوں پر چملہ انداز سے حسلے کے جارہے ہیں۔ ہرنوعیت کے محاذ ہو ہیں۔

### اكلا قدم:

اب اس سے بھی اگلاقد میں کھا جارہا ہے کہ ڈنمارک کے میڈیا میں تو بین آمیر خاکوں کی دوبارہ اشاعت نے مسلمانوں کو جھنچھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ کہیں قرآن مجید کے خلاف شراقگیر فلم بنا کر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جارہا ہے کہیں تح بروتقریر کی آزادی کے نام پردین اسلام کے خلاف گستا خانہ رویہ اختیار کیا جارہا ہے۔ ہماری بے مملی اور بے حسی کی وجہ سے کفاریش بیرہ محبوب وجرائت پیدا ہوئی اور ہم بے بسی کی تصویریں بنے ۔ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ آسے آج کے دن ہم بیر مہرکریں کہ ہم محبوب کریم فاطر اپناسب پھھربان کردیں گے۔

غيرت مسلم كولكارنے والوا خبر دار! يا در كھو!

لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے بتلا دو دشمنان دین کو غیرتِ مسلم زندہ ہے دین پہ مرمٹنے کا جذبہ کل تھا آج بھی ہے مسلمانواسئنے!ذراغورے عت فرمائے۔

اک شجر ایبا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سامیہ ہو

مریکھی مت بھولیے۔مدنی تاجداراحدمخارظ النظم کی عزت وعظمت کی طرف کوئی انگی بھی اُٹھائے تو بیا یک موس سے نا قابل برداشت ہے۔

نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوۃ اچھی میں باوجود اس کے ملمان ہو نہیں سکتا

نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ طیبہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا علامہ اقبال کی روح سے معذرت کرتے ہوئے تھوڑی تی تبدیلی کی ہے۔

(خلاصه ما منامه ندائے حق عارف والدر بیج الثانی ۱۳۲۹ \_ اپریل صفحه: ۱۸)

## موافقت کے مختلف انداز:

موافقت کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ اپنے احوال کے مطابق اس کے مطابق عمل پیرا ہوکر موافقت اختیار کی جاتی ہے۔
جیے جتنی براق مدنی تا جدار کا گھڑا کی محبت میں خوشی کا اظہار کرر ہے تھے اور منزل ایک ہی تھی ۔ مگرا نداز الگ الگ اسی طرح موافقت بی ایک گلدستہ کی ماند تجھیے ۔ اس کے بھی انداز مختلف ہوتے ہیں ۔ محبوب کی محبت کے باعث محبوب کے لباس جیسا لباس پہننا بھی موافقت ہواوقت ہے اور اپنی زندگی کے لیل و نہار محبوب کے انداز کے مطابق گزار نا بھی موافقت ہے۔ محبوب کے انداز اپنا نا بھی موافقت ہے۔ محبوب کی محبوب چیز وں سے محبت کرنا بھی موافقت ہے اور محبوب سے نفرت کرنے والوں سے نفرت کرنا بھی موافقت ہے۔ محبوب کے احوال کے مطابق اپنی زندگی کو صنوار نا بھی موافقت ہے اور محبوب کے اقوال کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار نا بھی موافقت ہے۔ موجوب کے اقوال کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار نا بھی موافقت ہے۔ محبوب کے اقوال کو یا دکرنا "مجھنا ، بلکہ اور وں تک پہنچا نا اور ان کے مطابق اپنا کر دار سجانا بھی موافقت ہے۔

### سنت مبارکہ اپنانے کی فضیلت:

چونکہ سنن حبیب کبریا مان کی فائی کا ایا نابھی موافقت ہے۔اس لیے سنت مبار کہ کے مطابق زندگی گزارنے کی فضیلت ملاحظہ فرمائے۔

## بالرين طريقه حضرت محمد رسول الله على كا:

وَعَنْ جَابِوٍ رَضِى اللّٰهُ عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَّا بَعْدُ فَو فَإِنَّ خَيْرً الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍوَّشَرَّ الْاُمُورِ مُحَدَثَاتُها وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (رواه ملم معلوقا صافح بابالاعتمام بالكاب والنة) مُحُدَثَاتُها وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (رواه ملم معلوقا صافح بابالاعتمام بالكاب والنة) حضرت جابر والله الله والله عنه عنه الله والله والله

مُحدَّث کے معنی ہیں جدیداورنو پید چیز بدعت یہاں وہ عقائدیا برے اعمال مراد ہیں۔ جوحضور کی وفات کے بعد وین میں پیدا کیے جائیں بدعت کے لغوی معنی ہیں نئی چیز رب فرما تا ہے۔ اکلله بید نیع السّملواتِ وَالْا رَصْ اصطلاح میں اس کے تین معنی ہیں۔ معنی ہیں۔

ہوتے ہیں۔اللہ اس سنت پر عمل کرنے کی تو فیق دے (مراة شرح مشکلوة جلد اول سفحہ: ۱۷۱)

## وشهداء كا ثواب:

وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تُمَسَّكُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تُمَسَّكُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تُمَسَّكُ اللهِ عَلَيْهِ (عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالله اللهِ عَلَيْهِ وَاللّه اللهِ عَلَيْهِ وَاللّه اللهِ عَلَيْهِ وَاللّه اللهِ عَلَيْهِ وَاللّه اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ تُمَسَّكُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ تُمَسِّكُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ تُمُسَّكُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ تُمُسَلّكُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا وَاللّهُ عَلَيْكُوا وَاللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلْمُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُ عَاللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلْمُ عَلَّا مُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَالْمُوا عَلَا عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُوا عَلَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَيْكُولُوا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَالْمُ عَلَيْكُولُولُوا عَلَا عَلْمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلْمُ

معنرت ابو ہریرہ بناہوڑ سے روایت ہے انھوں نے بیان فر مایا کدرسول اللہ ٹائیٹ نے ارشاد فرمیا۔ آس نے میری امت کے بگڑتے وقت میری سنت کو مضبوط تھاما تو اسے سوشہیدوں کا ٹو اب ملے گا۔

## عمل اور تبلیغ کے لیے احادیث هفظ کرنے کی فضیلت:

## دِالیس احادیث حفظ کرنے کا اجر:

وَعَنْ آبِى الدَّرُدَاءِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاحَدُّالُعِلْمِ
الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيْهًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
حَفِظَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
حَفِظَ عَلَىٰ اللهُ فَقِيْهًا وَ كُنْتُ لَهُ يَوْمَ
الْقِيْمَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا (مَثَلَوة الصَاحَ آبَ العَلْمُ صَلَّى)

حضرت ابودرداء دلالفنز ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کہ نبی کریم تنافیز سے بوچھا گیا کہ اس علم کی حد کیا ہے جہاں انسان پنچے تو عالم ہو۔ نبی کریم تنافیز کم نے ارشاد فر مایا کہ چومیر کی اُمت پر چالیس احادیث احکام دین کی حفظ کرے اے اللہ تعالیٰ فقیہہ اُنھائے گااور قیامت کے دن میں اس کاشفیج دگواد ہوگا۔

#### فانده:

- (۱) ع عقیدے اسے بدعت اعتقادی کہتے ہیں۔
- (۲) وہ نے اعمال جوقر آن وحدیث کے خلاف ہوں اور حضور کے بعد ایجا دہوں۔

(۳) ہر نیائمل جوحضور کے بعدا بجاد ہوا پہلے دومعنے سے ہر بدعت ہری ہے ۔ کوئی اچھی نہیں تیسر ہے معنی کے لحاظ ہے بعض ہوعیں اور رب کوجھوٹا یا اچھی ہیں بدغن ہری ۔ بہاں بدعت س کے پہلے معنی مراد ہیں ۔ یعنی ہر نہیں بناز گنہگار ہے گمراہ نہیں اور رب کوجھوٹا یا حضور کوا پنی مثل بشر جھنا بدعقید گی اور گمراہی ہے اور اگر دوسر ہے معنی مراد ہوں تو تب بھی بیاحد یث اپنے اطلاق پر ہے کی کو قدید میں مارو ہوں ۔ یعنی نیا کا م تو بیحدیث عام خصوص عن البعض ہے کیونکہ بیابرعت دو مقتم ہے بدعت حسنداور سیئے ۔ یباں بدعت سیئے مراد ہے۔

برعت سندے کے آب العلم کی وہ حدیث ہے جوآ کے مظلوۃ المصابیح میں آربی ہے۔ مَنْ سَنَّ الْإِسْلَامِ سَنَّةً الحدیث بنی جواسااسیں اجھا طریت ہجا دکرے وہ بڑے تواب کا متحق ہے۔ بدعت سند کو بھی جائز بھی واجب بھی فرض ہوتی ہے۔ اس کی بہایت نیس شخص آب عگر مرقاۃ اوراشعت اللمعات میں و کچھو نیز شامی اور ہماری (حکیم الامت مفتی احمہ یار فان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ عاب ہا والحق میں بھی ملاحظہ کرو۔ بعض اوگ اس کے معنی میرکرتے ہیں کہ جو کام حضور کے بعدایجاد ہووہ بدعت ہوا ہی میں میں میں بالکی فاسد ہیں۔ کیونکہ تمام دین چیزیں چھ کلے ، قرآن شریف کے ہمیں پارے ، علم حدیث اور حدیث اور حدیث اور حدیث اور جدید سام اور کتب ، شریعت وطریقت کے چارسلسلے حنی شافعی ، قادری چشتی وغیرہ ، زبان سے نماز کی نیت ، ہوائی جہاز کے ذریعے مج کا سفر اور جدید سائنسی ہتھیاروں سے جہادوغیرہ اور دنیا کی تمام چیزیں پلاؤ ، زردے ، ڈاک خاندر بلوے وغیرہ سب برعتیں ہیں جوحضور کے بعدا بجاد ہو کیں حرام ہونی جا ہے۔ حالانکہ اُنھیں کوئی بھی حرام نہیں کہتا۔

(مراة شرح مشكوة جلداول صفحه: ١٣٧١-١٣٧)

## نبی کریم نایم کی سنت مبارکہ سے محبت کا اجر:

حضرت انس بنائنیا سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فرمایا کہ مجھ سے رسول الله کا انتظام ارشاد فرمایا: اے میرے بچاکر تم یہ کرسکو کہ شبح اور شام ایسے گزارو کہ تمھارے ول میں کسی کی طرف سے کھوٹ (کینه) نہ ہوتو کرو۔ پھر فرمایا کہ اے میرے بچیں میری سنت ہے اور جومیری سنت سے محبت کرے۔ اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ موگا۔ (تر ندی شریف مشکلو ہ شریف المصابح باب الاعتصام ہا لکتاب والسدید)

#### فانده

۔۔۔۔ مسلمان بھائی کی طرف ہے دنیوی امور میں دل صاف ہوسینہ کینہ سے پاک ہو۔ تب اس میں انوار مدینہ آئیں گے اور میلا دل قابل عزت نہیں (مراۃ شرح مشکلوۃ جلداول صفحہ: ۱۷۲)

#### اجمے اخلاق بھی سنت:

جیت انمال میں سنتوں کی پابندی باعث ثواب ہے۔ مالیے ہی ول صاف رکھناا چھے اخلاق ہونا بھی سنت ہے۔ جس سے میں اللہ میں اللہ میں سنت ہے۔ جس سے میں اللہ م

معنوی اور تعلق روحانی اور عشق ومحبت کے سبب جواُن کے حضور سر دار دو جہان سے تھے۔ آپ کے دندان مبارک خودی جھڑ گئے تھے (ذکراولیں صفحہ: ۲۷۳)

### عقلی دلیل از نقل:

حضرت خواجہ دلی تھی کا اپنے دانتوں کو حالتِ سکراورغلبہ حال میں شہید کرڈ النا جائز بھی ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ایسے مغلوب الحال اور مست الست بزرگوں سے اس قتم کے خلاف شرع افعال اکثر سرز دہوتے رہے ہیں۔ مثلاً حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہے تئور لحیہ (داڑھی صاف کرانا) خرق ثیاب ( کپڑے پھاڑ ڈ النا) اور القاء دراہم درآب (روپیے، پیپیوں کو دریا میں پھینک دینا) وغیرہ جھے افعال خلاف شرع کا اکثر کتب سے ثابت ہے (ذکراویس)

#### فائده:

اس قتم کی اور بھی بہت میں روایتیں مشہور ہیں اور غلبہ حال اور حالت سکر میں اکثر بزرگوں سے ظاہری شریعت کے خلاف افعال واقوال سے خلاف افعال دوسروں کے لیے قابلِ واقوال سرز دہوئے ہیں ۔ جس میں وہ معذور سمجھے گئے ہیں ۔لیکن ایسے خلاف شرع اقوال وافعال دوسروں کے لیے قابلِ اتباع واقتد انہیں ہو سکتے ۔

حفزت شیخ عبدالحق محدث دبلوی رحمة الله علیه نے رساله مرج البحرین میں اس کونهایت شرح وبسط کے ساتھ لکھا ہے۔ ان تمام واقعات اور حقائق کے پیش نظر حضرت خواجه اولیس رضی الله عنه کا اپنے وانتوں کوتو ڑنے کافعل کس طرح ناجائز ہوسکتا ہے کیونکہ وہ حقیقتا ایسا ہی کرنے میں بوجہ غلبہ حال اور محبت کمال معذور تھے۔ان سے اس کا مواخذہ قطعی نہ ہوگا (ذکر اولیس ۱۷۵)

ال ملفوظ مبارک کا حاصل میہ ہے کہ دوئی اور محبت کی شرط موافقت ہے۔ محبت کے غلبہ حال کے باعث ہی آپ نے اپنے دندان مبارک تو ڑے اور غلبہ محبت اور محبت کمال کے باعث آپ معذور تھے۔اس لیے چونکہ چنانچہ کی بحث میں اُلجھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ۔حالانکہ موافقت سے دوری یا بیزاری دوئی اور محبت میں کمی کی علامت ہے۔اس لیے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔اللہ کرے ہمیں بھی کمال محبت اور موافقت کمال حاصل ہوجائے۔ آمین۔

#### اعتراض:

وانت کئنی کے متعلق اعتراض معہ جواب فیض ملت حضرت علامہ ابوالصالح محمد فیض احمد او لیبی رضوی مدخلہ العالی کے قلم سے ملاحظہ فرما ہے۔

آپ اعتراض بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

تذکرہ الاولیاء حیو ۃ الذاکرین ،لوامع الانوار فی طبقات الاخیار وغیرہ معتبرکتب میں آپ کے دندان شکنی کا حال کھا ہے۔ مگر ملاعلی قاری کتاب معد فی العد فی میں اور ایک دوسرے رسالہ اُنھوں نے موضوع احادیث کے بیان میں تصنیف کیا ہے میں تحریر فرماتے ہیں کہ میہ جوعوام میں مشہور ہے کہ حضرت خواجہ اولیس قرفی ڈائٹیڈ نے جب حضور پیغیبر خدائٹیڈ کے دندان مہارک کے شہید ہونے کا حال سُنا تو اُن کے رنج و ملال میں اپنے دانت تو ڑ ڈالے اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے اس لیے کہ یہ کا م شریعتِ خراکے خلاف ہے۔ اُس لیے سی صحافی نے ایسانہیں کیا اور اس کوعیب جانتے ہوئے بھی سوائے نا دانوں کے یہ تعل کسی سے صادر نہیں ہوسکا

نیز خرقہ نبوی تکافیخاکا آپ تک پہنچنا اور آپ ہے دیگر مشائخ کو ملنا کسی معتمد اور معتبر حدیث سے ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی تلقین ذکر خفی وجلی ثابت ہے اور حضرت ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہما کے ذریعہ سے حضرت پیغیبر خدا اُٹا فیٹنا سے خرقہ کے پہنچنے کا منسوب کرنا بھی اس اہل سراور محدثین کے نزدیک مجھے نہیں ہے (از معدنی عدنی) (ذکر اولیس ۱۲۷۔۱۲۲)

#### جواب فيض ملت:

ن من المحتر اص كاجواب، بيان كرتے ہوئے مجد ددورٍ حاضر ، فيض ملت شيخ القرآن والنفسير ، محدث أعظم بہاول پور ابوالصالح محرفيض احمداديسي رضوي مد ظلله العالي نے لكھا ہے كه۔

مولا ناعلی قاری رحمة الله علیه کے کلام سے بید مطلب ہے کہ بیدواقعات احادیث سے ثابت نہیں ہوتے حالانکہ کتب سروتذ کرات مشائخ میں بیدواقعات بخو بی پائے جاتے ہیں اور ثبوت کے لیے بیکتب کانی ہیں ۔جس کے حوالداوپر (تذکر والاولیاء خوة الذاکراین ،لوامع ا،الانوارنی طبقات الاخیار،وغیر ومعترکت میں )فدکور۔

### mell:

ملاعلی قاری کے کلام سے بیشبدواردہوسکتا ہے کہ شخ فریدالدین عطارر حمۃ اللہ تعالی علیہ اور شخ عبداللہ مطری رحمۃ اللہ علیہ جی جلیل القدراولیائے کاملین کی تصنیفات میں جوخرقہ پہنچنے دندان مبارک تو ڑڈا لئے اور حدیث ''اتنی لا جد نفس الوحمن من فبل الیمن او جانب الیمن کا ذکر ہے وہ حق وصدافت سے دوراور غیر معتبر ہے۔اس لیے کنص حدیث سے ٹابت نہیں۔

## تحقیقی جواب نمبر ۱:

سب جانتے ہیں کہ بید حضرات کاملین میں سے تھے اور جس قدرعلوم باطنی اور کشف وکرامات میں کامل تھے۔اُن کوعلوم میں بھی اُسی قدر بوری بوری بوری وسترس و کمال حاصل تھا۔کسی طرح ان کوغیر معتبر اور غلط مانا جائے اور غیر معتبر روایات کا لکھنا ان حضرات سے قطعی بعید تھا۔اُنھوں نے بوری تحقیق کے بعد ہی ان کو کھا بایں ہمدا گر پھر بھی ان روایات کومعتبر نہ مانا جائے تو گویا ان برگوں کی ولایت اور کمال علمی سے انکار کرنا ہے اورا سے اعتقادات سے معصیت اور ضلالت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔

## تحقیق جواب ۲:

یہ ہوسکتا ہے کہ بیروایات صاحب شریعت اور صحابہ کرام سے سینہ بہ سینہ حضرات مشائخ تک پینچی ہوں اوران حضرات کے علم میں وہ صحیح اور معتبر ہوں اور ملاعلی قاری کے احاط علم میں نہ آئی ہوں اور وہ ان کی تصدیق نہ کر سکے ہوں ۔اس لیے کہ علم کی نہ کوئی حدہے اور نہ ہی انتہا۔

جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسائل و مکا تیب کے دسویں رسالہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ اگر کوئی چزکسی شخص کے نز دیک ثابت نہ ہوتھ اس سے لازم نہیں آتا کہ دوسر سے کے نز دیک ثابت نہ ہو پھر پچا سویں رسالہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت اولیں قرنی دائشتہ کا حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ عنہا دونوں میں سے سرف ایک کود کھنا اوران سے صحبت رکھنا ایسی معتبر روایا ت سے ثابت ہے کہ اس میں کوئی شک وشبہ نہیں ہوسکتا۔ بلکہ یہاں تک بھی دلائل صحبحہ سے ثابت ہے کہ حضرت خواجہ دلائشتہ نے اپنی آخری عمر میں جنگ صفین میں جاکر حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ و جہہ سے بیعت کی تھی۔

باب2:

# وصايامباركه معهشرح

الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين

باننا جا ہے کہ چونکہ وصایا مبارکہ کاتعلق بھی ملفوظات ہے ہوتا ہے اس لیے وصایا مبارکہ معیشر ح فیضان اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے باب اور باب ۸ کے تحت شامل کردیئے ہیں۔

مسارے ماری سے رہائے۔ حضرت اولیں قرنی دائشۂ نے کسی کے کہنے یہ جو وصیتیں بیان فرمائیں وہ بیان کی گئی ہیں۔وصیتوں کے ساتھ ساتھ شرح اور فضائل وفوائد بھی بیان کیے ہیں تا کہ ان پڑل پیرا ہونے کے لیے رغبت پیدا ہو۔اللہ تعالیٰ بزرگانِ دین کے فرمان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطافر مائی آمین۔(الفقیر القادری ابوا حمد غلام حسن اولیی)

# حضرت عمر والفؤكووصيت

حضرت عمر الفيئز نے کہا کہ آپ مجھے کوئی وصیت فرما کیں۔خواجہ اولیں قرنی وہائٹیؤ نے کہا اے عمر!اپنے رب کو پہچا تا ہے؟ کہا: ہاں۔ فرمایا: تب تیرے لیے بہتر ہیہے کہ کسی غیر کونہ پہچانے۔ حضرت عمر نے کہا مزید فرمائے۔ حضرت خواجہ صاحب نے پوچھا: خدا تمصیں جانتا ہے؟ کہا: جانتا ہے۔

## دندان شکنی کی عجیب روایت:

كتاب مواردالشرعية شرعة الاسلام كى جاليسون فصل مين دو شخصون مين دوى اور برادرى كے حال مين بكر. وان يكون نفسا هما كنفس و احدة إمتزاجاً وايتلافاً حتى يجد فى فمه لذة ما يا كل احوه

مزاجی اختبار سے دوجانیں مثل ایک جان کے ہیں۔ یہاں تک کداگر ایک ان میں سے پچھ کھا تا ہے تو دوسرااس کی لذت محسوں کرتا ہے۔

یبال بھی ایسے ہوا۔ جب مشرکین قریش نے جنگ حنین میں پیغیر خدا اُٹیٹٹ پر پھر مارے اور آپ کے آگے کے دندان مبارک شہید ہوگئے ۔ تو اولیں قرنی بٹائٹٹٹ نے بیوا قعد سن کراپنے دانت تو ڑوالے۔ یہ ہا تیں ایک بزرگ کے پچھ مرید خانقاہ سے باہر بیٹھے ہوئے کررہے تھے۔ وہ بزرگ اندر سے سن رہے تھے۔ بعدہ بی نے مریدوں کو بلاکر کہا کہ جس وقت تم یہ ہا تیں کررہے تھے۔ اس وقت خواجہ اولیں بڑائٹٹٹ میرے پاس تشریف فر ماتھے۔ میں نے ان سے دریافت کیا فرمایا کہ میرے دانت بغیر تو ڑے خود بی جھڑ گئے تھے۔ اس وقت خواجہ اولیں بڑائٹٹٹ میرے دانت بغیر تو ڑے خود بی جھڑ گئے تھے۔ (ذکر اولیں)

#### فائده :

## ملفوظات حضرت اويس قرنى رضى الله عنه:

حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے ملفوظات مبارک بزرگانِ وین کی تصنیفات میں بھر ہوئے تھے موجودہ دور کے مصنفین نے اپنی اپنی تصانیف میں بیان فرمائے ۔الفقیر القادری ابواحمداولی نے بھی اسلط میں محنت کی ہے کانی حد تک حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے ملفوظات مبارک فیضان حضرت اولیں قرنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ۔اس سلط میں موجودہ دور کی کتب ہے بھی استفادہ کیا ۔مانوظات مبارک یکجا کیاان کی موجودہ دور کی کتب ہے بھی استفادہ کیا ہے اور پہلے کے بزرگانِ دین کی کتب ہے بھی استفادہ کیا ۔مانوظات مبارک یکجا کیاان کی شرح کرنے کی بھی سعادت حاصل کی ۔اس میں کہاں تک کامیا بی ہوئی ۔آپ کے سامنے ہے ۔الفقیر کا بدروی کا قونہیں کہ یہاں حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے ملفوظات مبارک تمام ہی یکجا کرد ہے ہیں ۔ بلکدان کے علاوہ بھی ہوں گے جہاں تک الفقیر کی حدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی حق تعالی شرف قبولیت سے نوازے ۔آ مین ریان نہ ہوئکی ۔ جو پسر ہو سکے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی حق تعالی شرف قبولیت سے نوازے ۔آ مین ریان انہ والی اللہ میں ۔

فقط طالبِ دُعا الفقير القادري ابواحمه غلام حسن، دليي مدرسه فيض اويسيه چَه بر KB - 11 دُا كانه كليانه تحصيل وضلع پاك پټن شريف

بھی دین ہے برگشتہ کر دے گی اور پھر شمصیں دوزخ میں جانا ہوگا۔ (تا جداریمن صفحہ:۱۱۲)

## قرآن اور اهل حق کی راه:

حضرت اولیں قرنی والٹیئونے وصیت فرمائی که''اللہ تعالی (بعنی قر آن مجید فرقان حید) اوراہل حق کی راہ کوسا منے رکھو'' بعنی زندگی کا ہر لمحیتم راہ حق ہے بہک نہ سکو معلوم ہوا کہ صراط متنقیم یہی ہے کہ قر آن وسنت اور بزرگانِ دین کے عقائد واعمال کے مطابق زندگی گزارے۔اس طرح بیتی ہوئی حیات مستعار کے لمحات حق تعالیٰ کے قرب کا سبب ہیں۔

### اللُّ تعالىٰ كى كتاب:

### مديث شريف:

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ اُنھوں نے فر مایا کہ جس نے کتاب الله کاعلم حاصل کیا۔ پھراس میں جو کچھ ہے۔اس کی پیروی کی۔اللہ تعالی اسے گمراہی سے بچا کر ہدایت پر قائم رکھے گا اور قیامت کے روز اسے بُرے حساب سے بچائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اقتداء کی وہ دنیا میں گمراہ نہ ہوگا اور آخرت میں برے انجام سے دور چار نہ ہوگا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے یہ آیت تلاوت کی فیمن اتبع المنے (مشکلوۃ شریف)

## اہل حق کی راہ سامنے رکھو:

حضرت اولیں قرنی ڈاٹٹیئؤ نے قرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اورا ال حق کی راہ کوسا منے رکھؤ' اس ملفوظ شریف میں کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اورا ال حق کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اگریہ راستہ افتیار کیا گیا تو خیر ہی خیر ہے اور اس سے برگشتہ ہونے کی صورت میں اور ذرائی لغزش کھانے کی صورت میں دوزخ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت خواجہ نے فر مایا: پھر تیرے لیے رہ بہتر ہے کہ تو بھی اس کے سواکسی کو نہ جائے۔

( تاجداريمن خواجهاوليس قرني صغه: ۹۸)

#### فائده

اسى طرح فريدالدين عطار رحمة الله عليه في آپ كى وصيت مباركدكويوں بيان فر مايا ب كه

## حضرت عمر فاروق رُاتُيُّ كو خواجه اويس قرنى رُاتِيُّ كَي وصيت:

اگرتم خداشناس ہوتواس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہتم خدا کے سواکسی دوسرے کونہ پیچانو۔ پھر پوچھا کہا ہے عمر! کیااللہ تعالیٰ تم کو پیچانتا ہے۔

آپ نے فرمایا: ہاں۔

حضرت اولیں والفین نے فرمایا: کہ بس خدا کے علاوہ شخصیں کوئی نہ پہچانے یہی تمھارے لیے افضل ہے۔ ( تذکرۃ الاولیاء باب۲)

#### مطلب

خلاصہ بیہ ہے کہ اے عمر! اگر تو اللہ تعالی کو پہچا تا ہے تو تجھے چا ہے کہ کی اور کونہ پہچان کہ جس کی پہچان کے سب تو حق تعالی کے قرب اور حق تعالی کی عبادت اور ذکر وفکر ہے کہیں عافل نہ ہوجائے۔ یہ غفلت انتہائی نقصان کا سبب ہے ای طرح تو اگر اللہ تعالی کو پہچا نتا ہے تو اس کے سواکسی کونہ پہچان اور وحدہ لاشریک کی پہچان ہی سب سے افضل وصیت ہے۔ جب مجھے اللہ تعالی پہچانتا ہے تو کسی اور سے پہچان پیدا نہ کر اور نہ ہی کی کے اتنا قریب ہو کہ وہ مجھے پہچائے جو تیرے لیے حق تعالی سے غفلت کا سبب ہے۔ جب حق تعالی ہے خفلت کا سبب ہے۔ جب حق تعالی ہے اور کے بہچان کر تیرے پائی سبت ہے کہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ کھے بہچان کر تیرے پائی آئی اور سے بہچان کی بہچان کی کہان کر دیں حق تعالی سے اعراض کر کے مخلوق خدا کی طرف ہوئے سے عافل ہوجائے گا۔ جو تیرے لیے بہی آئی نقصان کا سبب ہے۔ کچھے دنیا وا تحریت میں جاہ و ہر باد کر دے گی۔ لہذا تیرے لیے بہی سبتر ہے کہ جب تو نے اللہ تعالی کو بہچان لیا ہے تو بھر تیرے لیے بہی اللہ تعالی نقصان دہ ہے بہتر ہے کہ جب تو نے اللہ تعالی کو بہچان ایا ہے تو بھر کوئی اور مجھے بہچان انہائی نقصان دہ ہے بہچان لیا ہے تو بھر کوئی اور مجھے بہچان انہائی نقصان دہ ہے مفیر نہیں تھاں نے کہ جب تو بھر کوئی اور مجھے بہچان اور کھے بہچانے اس کی قطعاً ضرورت نہیں بلکہ حق تو یہ ہوئے کہ تیرے لیے ایسی بہچان انہائی نقصان دہ ہے مفیر نہیں تھاں نے کہ تیرے لیے ایسی بہچان انہائی نقصان دہ ہے مفیر نہیں تھاں کی عبادت کر سے تم مصروف رہواور تھا را کوئی کھ ضائع نہ ہو۔

-----☆☆☆-----

# ایک وصیت

فرمایا: وصیت بیہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اوراہل حق کی راہ کوسا منے رکھواور موت کی یاد ہے ایک لمح بھی غافل ندر ہواور جب اپنی قوم میں جاؤ تو حق بات کہنے میں دریغ نہ کرواوراہل سنت و جماعت ہے روگر دانی نہ کرو کیونکہ اس معاملہ میں ذرای لغزش Which seems in the

WE RELATED

البی اور حق ہونے کے یقین پرمجبور کرتی ہیں تو یہ کتاب کسی طرح قابل شک نہیں۔جس طرح اندھے کے اٹکارے آفتاب کا وجود مشتنبیں ہوتا۔ ایسے ہی معاند سیا ودل کے شک وانکارے یہ کتاب مشکوکنہیں ہوسکتی۔ (تفسیرخز ائن العرفان)

## متقین کے لیے هدایت:

هُدًى لِمُتَّقِيْنَ (يارهالبقره:٢) ہدایت ہے ڈروالوں کو۔

اگر چقرآن كريم مدايت برناظر كے ليے عام بےمومن ہويا كافر-

## عام لوگوں کے لیے ہدایت:

هُدًى للنّاس-ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔

## بيانٌ لُلنَّاس:

هلذًا بَيانٌ لِنَّاسِ (باره العران ٣٨) بەلوگون كوبتانا ـ

## پرھیزگاروں کے لیے نصیحت:

وَهُدًى وَّ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ٥ (باره ١٣٨ كران ١٣٨) اور ہدایت اور پر بیز گاروں کے لیے تھیجت۔

هلذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ (بِاره الاعراف:٢٠٣) يتمهار برب كي طرف سي تكهيل كلولنا ب-

## هدایت اور رحمت:

وَهُدّى وَ رَحْمَةُ لِقَوْمٍ يُؤمِنُونَ ٥ (باره آل عران: ٢٠٣) اور بدايت اوررحت ملمانوں كے ليے (كنزالا يمان شريف)

اس لیے قرآن پاک کے متعلق رب کا تنات کا فرمان ذیشان ہوا۔

## اہل حق کی راہ سامنے رکھنے کی فضیلت:

حضرت ابن مسعود طالفیئو ہے روایت ہے فر مایا کہ جوسید ھی راہ جانا جا ہے۔وہ وفات یا فتہ بزرگوں کی راہ چلے کہ زعمور فتنه کی امن تبیں۔وہ بزرگ (حضرت) محمط النیوا کے صحابہ ہیں۔جواس امت میں بہترین دل کے نیک علم کے گہرےاور تکلف میں کم تھے۔اللہ نے اُٹھیں اپنے نبی کی صحبت اور اپنے نبی کا دین قائم رکھنے کے لیے چن لیا۔ان کی بزرگی مانو۔ان کے آٹارقدم پرچلو بقرطاقت ان کے اخلاق وسیرت کومضبوط پکڑو کہوہ سیدھی ہدایت پرتھے۔ (مشکوۃ شریف باب الاعتصام کتاب الایمان)

اس ملفوظ شریف میں حضرت اولیں قرنی طابقت نے اہل حق کی راہ کوسا منے رکھنے کے متعلق ارشادفر مایا کہ حق تعالی ان کے بیروکارہونے کی وجہ ہے تم پہلی مہر بانی کرے گا۔ کیونکہ اہل حق پیاللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔وہ حق تعالیٰ کے ارشادات کی مکمل طور پر پیروی کرنے کی سعی کرتے ہیں ۔اس لیے ان کی پیروی تمھارے لیے بھی مفید ہوگی بقیہ ملفوظ شریف کے حصص کی تفہیم اور شرح ای شرح میں مفصل ملاحظہ فر مائیے۔

# حضرت اوليس قرني كى حضرت هرم كووصيت

ہرم بن حیان کووصیت کرتے ہوئے ارشادفر مایا: ہرم بن حیان! میری وصیت سے کہ کتاب اللہ کومضبوطی ہے پکڑو۔ صلحائے امت کی صحبت اختیار کرو۔ نبی کریم مالی فیلم پر ہمیشہ درودوسلام جھیجے رہو۔ میں نے اپنی اور تمھاری موت کی خبر دے دی ہے۔ استده کسی ساعت موت سے غافل ندر ہنا۔واپس جا کراپی قوم کوبھی نصیحت کرنااور ڈرانا۔خبر دار جماعت کا ساتھ بھی نہ چھوڑنا۔ ورنه بدين موجاؤ كاور قيامت مين آتش دوزخ كاليندهن بنابر عگا ( تصص الاولياء صفحه: ٢٦٣)

## قرآن مجید کی فضیلت:

میں میں میں میں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہے کہ وہ کی ہوئی کے بیار کا کہ کتاب اللہ ہوشم کے شکوک وشبہات سے مصرت اولیں قرنی وظاہرات کے مسلوک وشبہات سے

قال الله تعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد : المّ ٥ ذلك الْكِتابُ لَارَيْبَ فيه ٥ (ياره-١)

وه بلندر تبه كتاب (قرآن) كوئي شك كي جگنبين (كنزالايمان)

اس لیے کہ شک اس میں ہوتا ہے جس پر دلیل نہ ہوقر آن پاک ایسی واضح اور دلیلیں رکھتا ہے جوعاقل مصنف کواس کے کتاب

اور یونهی ہم نے منصیں دحی سیجی ایک جان فزاچیز -

قرآن مجید دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے۔

## قرآن کا ایک فائدہ:

مَاكُنْتَ تَدُرِي مَالُكِتُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهُدِى بِهِ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عَبَادِنَا ٥ وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ٥ (باره ٢٥-الثوري) ا پنظم سے اس سے پہلے نہم کتاب جانتے تھے ندا حکام شرع کی تفصیل ہاں ہم نے اسے نور کیا۔جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں۔اپنبندوں سے جے چاہتے ہیں اور بے شکتم ضرورسیدھی را ہتاتے ہو۔

## قرآن مبارک ھے:

وَهَلَدَا كِتَابٌ أَنْزَلُناهُ مُبِلَكٌ (باره الانعام: ٩٢) يہ ب بركت والى كتاب كرجم نے أتارى-

## ساریے جہان کے لیے نصیحت:

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُراى لِلْعَلَمِيْنَ ٥ (باره ٤ يسورة الانعام: ٩٠) و ہونہیں مرتصحت سارے جہان کو۔

## مسلمانوں کے لیے نصیحت:

وَذِكُراى لِلْمُؤمِنِينَ ٥ (سورة الاعراف:٢) اورملمانوں کے لیے نصیحت۔

## قرآن مفصل کتاب:

وَهُوَ الَّذِي آنْزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتابَ مُفْصَّلًا ٥ (بإره ٨-سورة الانعام ١١٣٠) اور ہی ہے جس نے تمھاری طرف مفصل کتاب أتاری-

# مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت:

وَلَقَدُ جِئْنَهُمْ بِكِتْبٍ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَّرَجْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤمِنُونَ ٥

(باره٨ يورةالا واف:٥٢)

Carried March

اورب شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جے ہم نے ایک برے علم سے فصل کیا ہدایت ورحمت۔

وَإِذَا قُرِي الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥ (باره الا الاعاف ٢٠٨٠)

اورجب قرآن برهاجائ تواسے كان لكا كرغورے سُدواور خاموش رجوكم بررحم بور پس معلوم ہوا کہ جب انسان قرآن کریم غور وفکر ہے سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس پدونیا میں رحم کرتا ہے۔ساری زندگی رحم كرے گاختی كه بعداز مرگ بھی رقم كرے گا۔

طْسَ قف تِلْكَ ايلتُ الْقُرُ انِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ٥(باره١١أتمل:١) ية يتي بي قرآن اورروش كتاب كى-

جوحق وباطل میں امیتاز کرتی ہےاور جس میں علوم وحکم ودیعت رکھے گئے ہیں۔ (تفییرخز ائن العرفان)

## هدایت اور خوشخبری:

هُدًّ وَّ بُشُراى لِلْمُؤ مِنِيْنَ ٥ (يار ١٩١١من ٢٠) بدایت اورخوشخری ایمان والول کو\_

## اختلافات سے پاک کتاب:

آفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُانَ ٥ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَاقًا كَثَيْرًا ٥ (باره: النساء: ٨٢)

تو کیاغور نہیں کرتے قرآن میں اوراگروہ غیر خداکے پاس سے ہوتا تو ضروراس میں بہت اختلاف پاتے۔

## رب کی طرف سے برھان:

يَآايُّهَا النَّاسُ قَدُجَآءَ كُمُ بُوهَانٌ مِّن رَّبَّكُمُ (باروالماء:١٢٨) ا الوكواب شك تمهار بياس الله كاطرف سے واضح دليل آئي۔

#### روشن نور:

وَ اَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ٥ (باره الساء:١٢١) اورهم فيتمهاري طرف روشن نورأ تارار

وَ كَذَالِكَ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ أَمْرِ نَاه (باره ١٢٥ الثوري: ٥٢)

وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِقُرَ وُو اللَّقُر انَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِّآصُحَابِي بِهِ -(رياض الصالحين جلدا كتاب الفصائل باب نفل قراة القرآن)

حصرت ابوأمامه والفنز سے روایت ہے اُنھوں نے فر مایا کہ میں نے رسول الله تافیج کو بدارشادفر ماتے ہو سے سُنا کہ قرآن علیم کی تلاوت کیا کرو کیونکہ قرآن علیم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع بن کرآئے گا۔ (قرآن پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی نضیات)

وَعَنْ النَّوَاسِ بُنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " يُؤ تلى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْانِ وَآهُلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْ ا يَعْمَلُوْنَ بِهَ فِي الدُّنْيَا تَقُدُمُهُ سُوْرَةُ البَقْرَة وَالِ عِمْرَانَ تُحَاجّانِ عَنْ صَاحِبِهَمَا -

(مسلم شريف رياض الصالحين جلدا كتاب الفصائل باب فضل قراة القرآن)

بیسنا کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والوں کو جواس دنیا میں اس برعمل کرتے تھے۔لایا جائے گا سورۃ بقرہ اورسورہ آل عمران ۔اس کے آ گے ہوں مے اور وہ پڑھنے والوں کی طرف سے جھکڑ اکریں گے۔

قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی فضیلت

وَعَنُ عُثْمَانِ بُنِ عَفَّانَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُر انَ وَعَلَّمَهُ ( بَارى شريف رياض الصالحين جلد اكتاب الفعائل) حضرت عثان ذوالنورين والنفية سے روايت ب أنهول نے بيان كيا كدرسول الله فالليظ ارشادفر مايا كرتم ميں سے بہتروہ ہے جوقر آن کاعلم یکھے اور دوسروں کواس کی تعلیم دے۔

تیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ:

وَعَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَقُرُوا أَالْقُرُانَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَةِ وَالَّذِي يَقُرَأُ الْقُرُانَ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ ٱلْجُرَانِ -

(بنارى شريف مسلم شريف رياض الصالحين كتاب الفصائل باب فعنل قرآة القرآن)

ام المؤمنين حصرت عائشه رضى الله عنها ب روايت ب أنهول نے بيان فر مايا كدرسول الله من في ارشادفر مايا جو قر آن تھیم تلاوت کرتا ہےاورعدگی سے تلاوت کرتا ہے وہ (قیامت کے دن ) نیکوکاراور بزرگ فرشتوں کے ساتھ

## ایمان والوں کے لیے:

الرا قف كِتابٌ أُخْكِمَتُ اللَّهُ ثُمَّ فُصِّلَتُ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ٥(إرواا-بود:١) بدكتاب ہے جس كى آيتيں حكمت بعرى ہيں۔ پھر تفصيل كى كئيں حكمت والے خبر دارگی طرف ہے۔

## هرچيز کا مفصل بيان:

وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًّى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّو مِنُونَ ٥(بار١٣١ سورة يوسف آخرى آيت) اور ہر چیز کامفصل بیان اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔

دلوں كى صحت: يَا يُهَا النَّاسُ قَدُجَاءَ تُكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَافِي الصُّدُوْرِ ٥ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلُمُؤمِنِينَ ٥(باره الديس: ٥٥)

ا الوكواتمهار بياس رب كى طرف سے نفیحت آئى اور داوں كى صحت اور ہدایت اور زحمت ايمان والوں كے ليے۔

## ایمان والوں کے لیے شفاء اوررحمت:

وَنُنَازِّلَ مِنَ الْقُرانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظَّلِمِيْنَ إلَّا خَسَارًا ٥ اورہم قرآن میں اُتارتے ہیں وہ چیز جوایمان والوں کے لیے شقااور رحمت ہاوراس سے ظالموں کونقصان ہی برھتا ہے۔

قرآن میں هرشے کا واضح بیان:

وَنَزَّلْنَا عَلَيكَ الْكِتَبَ تِبَيَانًا لِكُلِّ شَيْى ءٍ وَّ هُدُّوَّرَحُمَةً وَّبُشُراى لِلْمُسْلِمِيْنَ ٥ (ياروماالحل:٨٩)

اورہم نے تم پر بیقر آن اُ تارا کہ ہر چیز کاروش بیان ہاور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کے لیے۔

## قرآن آسان ھے:

وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ ٥ (باره ١٢ القرنا) اور بے شک ہم نے قر آن یا دکرنے کے لیے آسان فر مادیا تو ہے کوئی یا دکرنے والا۔

فائده: اتنى عظمتوں والى كتاب ہےاس كيے حضرت اولين قرنى را الله يؤ الشاء فرمايا ہے كەكتاب الله كومضبوطى سے تھامو

## فضائل قرآن بزبان حبيب الرحمن

## قرآن شفيع:

عَنْ آبِي آبِي أَمَامَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْ لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ہوگا اور جوقر آن مجید تلاوت کرتا ہے اور ہکلا تا ہے اور اس کوتلاوت کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔اس کو دو ہراا جرا ملے گا۔

## قرآن کو مضبوطی سے پکڑو:

حضرت ہرم بن حیان بٹائٹی کوفر مایا کہ میری وصیت سے کہ کتاب اللہ کومضبوطی ہے پکڑو۔

پہلے کتاب اللہ کے فضائل بیان کرنے کی سعی کی ہے تا کہ ہمارار بھان قرآن کریم کی طرف ہواور قرآن مجید کی طرف میلان اور رغبت ہو یہ فضائل المحمد للہ قرآن مجید۔احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے ملفوظات سے پیش کیے ہیں۔تلاوت قرآن مجید کے بے ثار فضائل ہیں۔

کی احادیث مبارکدایی بھی بیان ہو پھی ہیں۔ جن میں قرآن مجید کے مطابق عمل پیراہونے کی بھی ترغیب دلائی گئے ہے۔
عمل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اچھے اور برے نیک اور بد معاملات کی حقیقت ہے آشائی حاصل کر لی جائے
ورندانسان تذبذ ب کا شکار رہتا ہے۔ پیتنہیں کہ جس کتاب پیٹل کرنے کی سعی کر رہا ہوں۔ بیسچے بھی ہے یا نہیں ورست بھی ہے یا
نہیں۔ اس پیٹل کرکے کامیا بی حاصل ہوگی یا نا کامیاں مقدر بنیں گی۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں رب کا نئات کا بیار شاوگرامی
ہے کا فی ہے۔ ذلیک الْحِکتَابة لَارَیْبَ فِیْهِ

احادیث کے سلسلے میں ملاحظہ فرمایئے روایات میں ہے کہ۔

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَّا بَعُدُ فَانَ خَيْسَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَّا بَعُدُ فَانَ خَيْسَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ مُورِ فَانْ خَيْسَ الْحَدْدِيْتِ الْمُحَدِّقِ الْمُحُورِ الْهَدْيِ مُحَدَّمَ لِهِ وَشَرّ الْهُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ (رواه ملم شريف مِحَلاة شريف إب الاعتمام)

حضرت جابر وللفئوئ سے روایت ہے کہ اُنھوں نے بیان فر مایا کہ رسول اللّٰه تَکَافِیْتُواْ نے ارشا دفر مایا کہ جمد وصلوٰۃ کے بعد یقیناً بہترین بات اللّٰہ کی بہترین کتاب اللّٰہ کی کتاب ہے اور بہتر طریقہ محم مصطفیٰ مَکَافِیْتُوْم کا طریقہ ہے اور بدرّین چیز دین کی بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

#### فانده:

مُحَدَثُ كِمعَىٰ بين جديداورنو پيد چيزيهان وه عقائديا برے اعمال مراد بين جوحضور كى وفات كے بعد دين بين پيدا كي جائيں - بدعت كے نفوى معنى بين ئى چيز رب فرما تا ہے۔اللّٰهُ بَدِيْع ُ السَّملويتِ وَالْآدِ ضِ اصطلاح بين اس كے تين معظ بين ۔ (۱) خے عقيده اسے بدعت اعتقادى كہتے ہيں۔

- (۲) وہ نے اعمال جوقر آن وحدیث کے خلاف ہوں اور حضور کے بعد ایجا دہوں۔
- (m) ہرنیاعمل جو حضور کے بعدا بجاد ہوا پہلے دومعط سے ہربدعت بُری ہے کوئی چیز اچھی نہیں۔

(مراة شرح مشكوة جلداول صفحه:١٣٦)

مديث مباركه بك:

عَنْ عَآئِشَةً رَضِي اللّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ الْحُدَتُ فِي اَمْرَنَا هَذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّا (بخاری شریف محلوة شریف ملم شریف)

مرح بیان کرتے ہوئے شخ محقق حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث وہلوی نے رحمۃ الله علیہ نے لکھا ہے کہ (مَالَیْسَ مِنْ مِی اِی جَرِی والله میں سے نہ ویعنی ایمی نی بات تکالی جو کتاب وسنت میں نہ قوصراحة ندکور ہوا اور نہ بی قواعد استباط سے اخذی گئی ہواور نہ بی کتاب نے اس کی صحت کی تقدیق کی ہو۔ ہمارے اس معنی کے مطابق فی امر ناطذ الله استاع اور قیاس بھی واضل ہوگیا۔

غرض میکدایی چیز مراد ہے جو کتاب وسنت کے خلاف اورا سے تبدیل کرنے والی ہو۔

(اشعة اللمعات أردوتر جمه جلداول صفحه: ٣٢١)

## بدعت کی دواقسام:

معلوم ہونا جا ہے کہ جو کچھ حضور نبی کریم مُنافِیزا کے بعد نکلا اور ظاہر ہوابدعت ہے۔

#### بدعت حسنه:

پر اس میں سے جو پچھاصول کے موفق اور قواعد سنت کے مطابق ہواور کتاب وسنت پر قیاس کیا گیا ہو بدعت حسنہ کہلاتا

## بدعت سينه يا بدعت ضلالت:

## بدعاتِ حسنه کی بعض اقسام:

واجب وضروری ہے جیسے علم صرف ونحو کا سیکھنا سکھانا کہ اس کے ذریعے آیات واحادیث کے معانی کی صحیح پیچان ہوتی ہے۔ ای طرح کتاب وسنت کے غرائب اور شمل مقامات کا حفظ اور ذہن نشین کرنا اور دوسری بہت کی چیزیں اور علوم جن پر دین وطت کی موقو ف ہے۔

## بدعات حسنه مستحسن ومستحب

اور کچھ بدعات حسنہ شخسن ومتحب ہیں۔ جیسے سرائیں اور دینی مدارس کی تعمیر کرنا۔

#### بدعات مكروه:

<u> بعض بدعات مر</u>وه بین جیسے بعض علماء کے زدریک معجدوں اور قرآن مجید کی جلدوں اور غلافوں وغیرہ کی زیبائش وآرائش اوران کانقش ونگار۔

#### بدعات مباح:

بعض بدعات مباح ہیں جیسے کھانے پینے کی لذیذ چیزوں کی فراوانی اورلباس فاخرہ زیب تن کرنا۔بشرطیکہ بید چیزیں حلال وجائزہ ذرائع سے حاصل ہوئی ہوں۔ تکبراورایک دوسرے پرفخر کا باعث نہ بن رہی ہوں۔ای طرح بعض اور چیزیں بھی مباح ہیں جوحضور نبی کریم ٹائٹیڈا کے زمانہ اقدس میں نہ تھیں جیسے آئے کوچھلنی سے چھانناوغیرہ۔

#### بدعات حرام:

اور بعض بدعات حرام بین بیسے اہل بدعت وہوا کے ندا ہب باطلہ جو کتاب وسنت کے خلاف ہوں۔

#### فائده:

اور جوئی نئی با تیں خلفائے راشدین نے اپنے دور میں اختیار کیں۔ وہ اگر چہاس اعتبارے کہ حضور نبی کریم تافیخ کے زمانہ اقتدال میں نتھیں۔ بدعت بھی نہیں حقیقت سنت اقتدال میں نتھیں۔ بدعت بھی نہیں حقیقت سنت میں داخل ہیں کیونکہ حضور نبی کریم تافیخ نے فرمایا''میری سُنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت وطریقہ'' کو مضوطی سے میں داخل ہیں کیونکہ حضور نبی کریم تافیخ نے فرمایا''میری سُنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت وطریقہ'' کو مضوطی سے کیڑے رہو (رضی اللہ عند) (اشعة اللہ عات جلداول صفحہ ۲۲۳)

#### فانده:

تھی الامت مفتی احمہ یارخان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کے سلسلے میں ایک قول کارد کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ بعض الوگ اس (بدعت ) کے معنی کرتے ہوئے میں کہ جوکام حضور کے بعد ایجاد ہودہ بدعت ہے اور ہر بدعت گرائی ہے۔ گرید معنی بالکل فاسد ہیں کیونکہ تمام دین چیزیں چھ کلے ، قرآن شریف کے ۱۳۰ پارے علم حدیث اور حدیث کی اقسام اور کتب ، شریعت وطریقت کے چارسلسے حنی ، شافعی ، قادری ، چشتی وغیرہ ۔ زبان سے نماز کی نیت ، ہوائی جہاز کے ذریعہ کی کاسفر اور جدید سائنسی ہتھیاروں سے جہادہ غیرہ اور دنیا کی تمام چیزیں پلاؤ ، زرد سے ڈاکنانہ ، ریلوے وغیرہ سب برعتیں ہیں۔ جوحضور کے بعدا بجاد ہوئیں ۔ حرام ہونی جاہئیں۔ حالانکہ اُنھیں کوئی بھی حرام نہیں کہتا۔

## دینی علم سیکھنے کی فضیلت:

خواجہ خواجگان حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا جو محض علم (دین قرآن واحادیث وفقہ وغیرہ) سیکھتا ہے خداوند تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کا نام اولیاء کے آسان پرلیا جائے۔ (انیس الارواح مجلس۲۲ ہشت بہشت)

## آخری زمانه کا حال:

آخری زمانہ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کدرسول اللہ کی حدیث میں ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو عالموں کو چوروں کی طرح ماریں گے اور عالموں کومنافق کہیں گے اور منافقوں کو عالم ۔ (انیس الارواح مجلس ۲۲ ہشت بہشت)

#### فائده:

عطافر مائے حقیقت سجھنے کی توفیق عطافر مائے۔

یہ ہماری نامجی ہے کہ ہم اس پرفتن دور میں گزررہے ہیں پھر بھی حقیقت سیجھنے کے لیے تیار نہیں حضرت خواجہ عثان ہارونی رحمة الله علیہ نے آخری زمانہ کے متعلق بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا امیر زبردست ہوجا کمیں گے اور عالم روزی کمانے کی خاطر محنت مشقت کریں گے اور جہاں میں فساد ہریا ہوگا اور زمینوں اور پہاڑوں میں ان پرعیش تنگ ہوجائے گی۔ (انیس الارواح مجلس ۲۷)

عظمت علمائيے كرام :

حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ علائے کرام کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی مختص علائے کرام کی طرف (محبت ) سے دیکھیے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے بخشش ما مگمار ہتا ہے۔

بعدازاں کہ جس دل میں علاء اور مشائخ کی محبت ہو ہزار سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں آبھی جاتی ہے۔ اگروہ ای اثناء میں مرجائے تو اسے علاء کا ورجد ملتا ہے اور اس مقام کا نام علیین ہوتا ہے۔

فاوی ظہیر پیمل لکھا و یکھا ہے کہ پنج برا گھڑا فرمائتے ہیں کہ جو مخص علماء ہے آمد ورفت رکھے اور سات دن ان کی خدمت کرے۔اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش ویتا ہے اور سات ہزار سال کی نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔الیی نیکی کہ دن کو روز ور کھے اور رات کو (نفل نماز میں ) کھڑے ہوکر گزاردے (دلیل العارفین مجل ۵)

## علمانیے کرام کے گستاخ کا انجام:

حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت بیان کی ہے کہ پہلے زمانہ میں ایک آدمی تھا جوعلاء اور مشاکع کود کھ کراز روئے حسد مند پھیر لیتا جب وہ مرگیا۔ تولوگوں نے اس کارخ قبلہ کی طرف کرنا چاہا۔ لیکن نہ ہواغیب سے آواز آئی: اس کو کیوں تکلیف ویتے ہو: اس نے دنیا میں علاء اور مشائخ سے روگر دانی کی ہے۔ اس لیے ہم اپنی رحمت سے اس کا مند پھیر دیتے ہیں اور قیا مت کے دن ریچھ کی صورت میں اس کا حشر کریں گے۔ (دلیل العارفین مجلس ۵ ہشت بہشت)

## گستاخوں کا برانجام:

بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگا ہے ڈھوئی گتاخوں کے برےانجام کے متعلق مزید تفصیلات جانے کے لیے فیض لمت شیخ القرآن والنفیر حضرت علامہ ابوالصالح محرفیض احمداو یسی رضوی مدظلہ العالی کی تصنیف باادب با نصیب بے ادب بے نصیب کا مطالعہ کیجیے۔ ابواحمداو لیمی نے عرض کیا ہے۔ بے ادبی زہر جمکی اتنا دنیاوی برباد ہو جاس The state of the

کچھ وی رہنا پتے نییں

## قرآن مجید کے ذریعے رفعتیں عطا ھونا:

وَعَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَرُفَعُ بَهِذا الْكِتَابِ اَقُوَامًا وَ يَضَعُ بِهِ الْحَرِيْنَ

آخرت وی برباد موجاس

## (مسلم شريف رياض الصالحين جلدكما بالفعائل)

حصرت عمر بن خطاب طلفی سے روایت ہے اُنھوں نے فر مایا کدرسول اللّٰہ تَقَافِیْم نے ارشادفر مایا بے شک اللّٰہ تعالیٰ اس کتاب (قر آن مجید) کے ذریعے بعض اقوام کو نعتیں عطافر ماتا ہے اور بعض دوسری اقوام کو پستی میں گرادیتا

#### فائده:

و واتوام جوقر آن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور قر آنی احکام کے مطابق اپنی حیات مستعار کے لمحات کوسنوارتی ہیں۔ اُنھیں اللہ تعالی دنیا، قبر، حشر یعنی آئندہ ہرمقام پر رفعتوں سے نواز رہتا ہے اور جواقوام قر آن کے مطابق عقائد واعمال اختیار نہیں کرتیں بلکہ مخالفت میں ایڑی چوٹی کازور لگاتی ہیں۔ اُنھیں اللہ تعالی پستی میں گرادیتا ہے۔

## تلاوت قرآن مجید کے وقت حق تعالیٰ کی برکت نازل ھونے کا ایک منظر:

وَعَندَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِسَطنَيْنِ فَعَشَّتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُنُوا، وَجَعَلَ فَرَسُهُ وَعِندَهُ فَرَسُ مَرْبُوطٌ بِشَطنَيْنِ فَعَشَّتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُنُوا، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ اتّى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرلَةٌ ذَلِكَ فَقَالَ يَنْفِرُ مِنْهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ اتّى النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرلَةٌ ذَلِكَ فَقَالَ يَنْفِرُ مِنْهَا فَلَمَّا الصَّبَحَ اتّى النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرلَةً ذَلِكَ فَقَالَ يَنْفِرُ مِنْهَا فَلَمَّا الصَّبَحَ اتّى النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرلَةً ذَلِكَ فَقَالَ يَنْفُورُ مِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

## درجات کی بلندی کا ایک منظر:

وَعَنُ عَبُداللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ وبُنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَاعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقَالُ بِصَاحِبِ الْقُرُ انِ اقْرَأُ وَارْتَقِ وَ رَبِّلُ كَمَا كُنْتَ تُرَبِّلُ فِي

الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ احِرِ ايَةٍ تَقُرَوُ لَى اللهِ

(رواه ابودا وُدوالتريدي وقال حديث مَشَق مح رياض الصالحين ج ٢ كتاب الفصائل باب فضل القرآن)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ وہ نبی کریم کا لیڈنٹ کے سے کہ رسول اللہ کا لیڈنٹ کے لیے نے ارشاد فرمایا (قیامت کے دن) صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ تلاوت کرواور بلندی کی طرف چلو (یعنی آیات قرآنیے کی تلاوت کرتے جاؤ اور درجات جنت میں بلند تر درجات کی طرف بڑھتے جاؤ) اورائ طرح ترتیل سے تلاوت کرو جیسے تم دنیا میں ترتیل سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ کیونکہ تیری منزل وہ ہے جہاں تو آخری آیت کی
تلاوت کرے گا۔

اس کوابوداؤ داور ترندی نے روایت کیااور بیان فر مایا کہ بیصدیث حسن سیجے ہے۔

#### مثال:

حضرت ابوموسی رہائین ہے روایت ہے۔ آپ نے فر مایا کدرسول اللہ مٹائیڈ نے ارشادفر مایا کہ میری اور جو پھواللہ تعالی نے مجھے عطا فر مایا کر بھیجا ہے۔ اس کی کہاوت اُس شخص کی ہے۔ جس نے کسی قوم کے پاس آکر کہا کہ میں نے اپنی آئکھوں ہے ایک لشکر دیکھا ہے میں کھلا ڈرائے والا ہوں۔ بچو بچو کہ اس کی قوم ہے ایک ٹولہ نے اس کی بات مان کی اور اندھیرے منداً مشھے اور بروقت نکل گئے اور ان کے ایک ٹولہ نے جھٹلادیا وہ اس جگہر ہے پھر سویرے ہی لشکر ان پر ٹوٹ پڑا۔ اُنھیں ہلاک کر کے تہس نہس کر دیا۔ یہ ہی اس کی مثال ہے۔ جس نے میری اطاعت کی تو میرے لائے ہوئے کی اتباع کی اور اس کی جس نے میری نافر مانی کی اور میں ہے دیا ہے ہوئے کی اتباع کی اور اس کی جس نے میری نافر مانی کی اور میں ہے دیا ہے ہوئے کی اتباع کی اور اس کی جس نے میری نافر مانی کی اور میں ہے دیا ہوئے کی اتباع کی اور اس کی جس نے میری نافر مانی کی اور میں ہوئے کی اتباع کی اور اس کی جس نے میری نافر مانی کی اور میں ہوئے کی اتباع کی اور اس کی جس نے میری نافر مانی کی اور میں ہوئے کو چیٹلا دیا (مسلم شریف۔ بخاری شریف ۔ مشکو ہ شریف۔ باب الاعتصام)

مديث شريف:

وَعَنْ عَبُدُ اللهِ بُنِ عَمْرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤمِنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤمِنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤمِنُ اللهُ عَدُكُمْ حَتَّى يكُونَ هَوَا هُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ۔

(مشكلة قشريف باب الاعتصام فصل احديث نمبر ١٥٩)

حضرت عبداللدابن عمروط الفيئ سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کرسول الله مَلَّ اللَّهُ اَلَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللِّلِي اللللَّالِمُ اللللْمُ اللَّهُ

#### فائده:

مومن وہ ہے کہ جس کاعمل میرے احکام کو پیند کرے اور اس کے علاوہ کو ناپیند ۔ لائے ہوئے میں حدیث وقر آن کے سارے احکام داخل ہیں۔ کیونکہ بیسب رب کی طرف ہے آئے ہیں۔ (مرا ۃ شرح مشکلوۃ جلداول صفحہ: ١٦٧)

#### فانده

ال روایت مبارکہ کی شرح بیان کرتے ہوئے شخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلو کی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی محبت بجراتبحرہ فرمایا

ہے۔خلاصہ مطلب میہ ہے کہ دنیاو آخرت کی دولت و سعادت دین وشریعت کی متابعت میں ہے۔

ز ہے سعادت اگر خدمت توانم کرد

کہ نیک بختی دنیا و دین ز خدمت تنت است میں ہے۔

اگر میں تیری خدمت کرسکوں تو بیری سعادت ہوگی کہ دین و دنیا کی نیک بختی تیری خدمت میں ہے۔

اگر میں تیری خدمت کرسکوں تو بیری سعادت ہوگی کہ دین و دنیا کی نیک بختی تیری خدمت میں ہے۔

(اشعۃ الملمعات جلداول سنجہ: ۲۵۷)

#### فانده

ای کیے حضرت اولیں قرنی نے قرآن مجید کے متعلق ارشاد فر مایا ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ ہے۔ قرآن مجید کے مطابق اپنے عقائد واعمال اختیار کرو۔

#### محبت صالحين:

حضرت اولین قرنی رحمة الله علیه نے فرمایا "مسلحائے امت کی صحبت اختیار کرو۔

## کیسی صحبت میں بیٹھے:

شخ الثيوخ حضرت شہاب الدين سهروردي رحمة الله عليه نے بيان فر مايا ہے کہ جب انسان کی صحبت ميں بيشا جا ہے تو اس کواس بات پر غور کرنا جا ہے کہ وہ کون ہی چز ہے۔ جواس کو دوسروں کی صحبت پر مائل کر رہی ہے۔ پس جس کی محبت کی طرف وہ مائل ہے اور جس کی طرف اس کار جمان ہے۔ اس کے حالات کوشر بعت کی میزان میں تو لے۔ اگر اس کے حالات باعتبار شریعت درست نظر آئیں نے اس کے خالات باعتبار شریعت درست نظر آئیں نے اس کے خالات باعتبار شریعت بنایا ہے کہ اس کے بھائی کے آئینے میں اس کوا بنی نیکی کا جمال نظر آتا ہے۔ اگر وہ دیکھے کہ اس کے افعال نا درست ہیں تو وہ اس وقت خود کو مجر م گر دانے اور ملامت کرے کیونکہ اپنی تجائی کے آئینے میں اس کوا پنی بدھالی نظر آتی ہے۔ اب اس کے لیے بہی مناسب ہے کہ وہ ایشے خصص سے اس طرح بھا گر جو وہ شیرے ڈر کر بھا گتا ہے۔ کیونکہ اگر ان دونوں میں ہم شینی واقع ہوجائے گو تو اب دونوں کی تاریکی اور زیادہ ہوجائے گر اس کوا پنے ساتھی کی درسی کا علم ہوجائے اور معلوم ہوجائے گہاں کے افعال درست ہیں اور اپنی صلاحیت کا بھی اس کو علم ہوجائے تو اپنے بھائی کے آئینہ میں وہ نیکی کا مشاہد دکر ہے گا۔ اس کے اس کو اپنی طائی کے آئینہ میں وہ نیکی کا مشاہد دکر ہے گا۔ اس کے اس کو اپنی طائی کے آئینہ میں وہ نیکی کا مشاہد دکر ہے گا۔

(عوارف المعارف باب٥٦)

#### غائده:

## گمراهی سے محفوظ رکھنے والی دوچیزیں:

وَعَنْ مَالِكِ بُنِ آنَسٍ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُو لَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكُتُ فِيكُمْ آمُرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِةٍ

## (مؤطاامام ما لك\_مخلوة شريف باباالاعتمام)

حضرت امام مالک بن انس بطالفیئے سے مرسلاً روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول اللّٰمُ کَافِیْغُ نے ارشاد فر مایا میں نے تم میں دوچیزیں وہ چیوڑی ہیں۔ جب تک مضبوط تھا ہے رہوگے۔ گمراہ نہ ہوگے۔ اللّٰہ کی کتاب (قرآن مجید) اوراس کے پیغمبر کی سنت۔

## مرسل حدیث کی تعریف:

محدثین کے زدیک مرسل وہ حدیث ہے جس میں صحابی کا ذکر نہ ہواور تابعی میہ کہددیں کے حضور نے فر مایا ۔ مگر فقہاء کے نزدیک وہ حدیث بھی مرسل ہے۔ جس میں تابعی اور صحابی دونوں چھوٹ گئے ہوں ۔ تبع تابعی فر مادیں کہ حضور نے بیفر مایا ۔ یہاں پی مرسل مراد ہے کیونکہ امام مالک تابعی نہیں تبع تابعی ہیں ۔وہ فر ماتے ہیں حضور نے بیار شادفر مایا ۔ (مراۃ شرح مشکلوۃ صفہ: ۱۷۷)

## سخت عذاب سے حفاظت:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ كِتَابِ اللهِ ثُمَّ آتَبَعَ مَافِيْهِ هَدَاهُ اللهُ مِنَ الضَّلَالَةِ فِي الدُّنْيَا وَقَاهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ سُوْءَ الْحِسَابِ۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں جس نے قر آن سیکھا۔ پھراس کی اتباع کی اللہ اسے دنیا میں گمراہی ہے بچائے گااور قیامت کے دن سخت عذاب ہے محفوظ رکھے گا۔

وَفِيْ رَوَايَةٍ قَالَ مَنِ اقْتَلَاى بِكِتَابِ اللّهِ لَا يُضِلُّ فِي الدُّنْيَاوَلَا يَشُقلي فِي الأَيْوَلَا يَشُقلي فِي الأَيْدَ وَلَا يَشُقِي اللّهُ اللهِ وَلَا يَشُقِي اللّهَ اللهِ اللهِ وَلَا يَشُقِي اللّهَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشُقِي

## (مكلوة شريف بابالاصام)

﴾ ایک روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ جوقر آن کی بیروی کرےگا۔ وہ دنیامیں گمراہ اور آخرت میں بدبخت نہ ہوگا۔ پھریہ آیت تلاوت کی کہ جوہدایت کی اتباع کرے۔ وہ نہ گمراہ ہواور نہ بدنصیب۔

#### فانده:

یعن قرآن پڑھنا سیکھایا اے حفظ کیا۔ یااس کے احکام سیکھے یاعلم جوید، یہ کلمہ ہرتتم کے قرآنی علم کوشامل ہے۔خیال رہے کہ فقہ، اصول فقہ اور حدیث سیکھنا بھی بالواسط قرآن ہی سیکھنا ہے انشاء اللہ اس پر بھی اجر ہے۔ (مراۃ شرح مشکلوۃ جلد اول صفحہ: ۱۸۰۔۱۵۹)

مرتب ہوں اور نیک بننے میں مدد ملے۔

صالحین کی صحبت کا ایک اهم فائدہ:

حضرت ابو ہریرہ والفیا ہے روایت ہو وہ نی کریم اللی اس سے داوی کدایک مخص نے اپنے بھائی سے دوسری بستی میں ملاقات کی۔اللہ تعالی نے اس پرایک فرشتہ مقرر کردیا۔وہ بولا کہاں جاتا ہے۔اس نے جواب دیا کہ میں اس بتی میں اپنے ایک بھائی (ےملاقات) کاارادہ کرتا ہوں۔

وه بولااس پر تیرااحسان ہے جھےتو حاصل کرنا چا ہتا ہے؟ بولا بنہیں سوائے اس کے کہ میں اس سے اللہ کے لیے محب کرتا ہوں۔

فرشتہ نے کہا: میں تیری طرف اللہ کا قاصد ہوں کہ اللہ تھھ سے محبت کرتا ہے۔ جیسے تو نے اس سے محبت کی۔ (مسلم شريف مشكوة شريف بإب الحب في الله ومن الله)

#### فائده:

ال حديث سے چندمسكامعلوم ہوئے۔

- ایک بیکراللہ کے واسطے کسی ہے جب کرنا بہترین نیک ہے۔
  - دوسرے میرکدالی محبت اللہ تعالی کی محبت کا ذریعہ ہے۔
- صالحین کی ملا قات ان کی زیارت کے لیے جانا بہت افضل ہے۔
  - چوتھے بیرکہ عام انسان فرشتہ کوشکل انسانی میں دیکھے ہیں۔
- یا نچویں یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی حضرات اولیاء اللہ کے پاس فرشتہ کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے۔ یہ درجہ الہام سے او ہ ہے (مرقات) مگریمی پیغام وحی نہیں کہ وحی حضرت انبیاء کے سوائسی کونہیں ہوتی (مراۃ مشکلوۃ جلد ٢ صفحہ: ٨٨)
  - اولیائے کرام اور صالحین کی صحبت بے شاردینی و دنیوی فوائد کے حصول کا سبب ہے۔ (4)
    - صحبت صالحین الله تعالی کے انعامات کاحصول کا سبب ہے۔ (4)
      - صحبت صالحین حق تعالیٰ کے قرب کا باعث ہے۔ (A)
        - صحبت صالحین فق تعالی کی رضا کاسب ہے۔ (9)
    - صحبت صالحین سے اللہ تعالی کی محبت حاصل ہوتی ہے (تلک عشرة کاملہ)

اچھی اور بری صحبت کی مثال:

وَعَنْ آبِي مُوسى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجَلِيس الصَّالِحِ وَالسُّوءِ وَإِمَّا أَبْنَ تَبْنَاعِ مِنْهُ وَآمًّا إِنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُتَّجُو فَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَمِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً (بَخارى شريف ملم شريف مقلوة شريف باب الحب في الله ومن الله رياض الصالحين جلداول باب زيارة أهْلِ الْحَيْرِ وَمُجَالَسَتِهِمْ وَ صحبتهم)

## صحبتِ صالحین کے لیے رب کائنات کا فرمان :

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَة

(پاره ۱۵ الکيف: ۲۸)

اوررو کے رکھیے اپنے آپ کوان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں۔اپنے رب کومبح وشام ۔طلب گار ہیں اس کے رضا

الله تعالی کے ارشادگرامی کا مطلب میہ ہے کہ اپنے آپ کوان لوگوں کی صحبت میں رکھیے۔اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو پھر بھی صبر واستقلال اختیار کرتے ہوئے صالحین کی صحبت اختیار کیے رہے جو ہمہ وقت صبح وشام اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ مولا ناروم رحمة الله عليه في كياخوب فرمايا يك

صحبت صالح ثرا صالح كند

## نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ:

وَعَنْ مِردَاسِ دِالْاسْلَمِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُهَبُ الصَّالِحُوْنَ الْأُوَّلُ فَالَا وَّلُ وَتَبْقَلَى خُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ أَوِالتَّمَرِ لَأَيْبَالِيُهُمُ

اللَّهَ بَاللَّهُ ( بخارى شريف مشكوة شريف بابتغير الناس)

حضرت مراد اسلمی طالتین سے روایت اُنھوں نے بیان فر مایا کر سول الله مالینی نے ارشاد فر مایا نیک لوگ آ گے پیچھے چلے جائیں گےاور بھوی رہ جائے گی جیسے جو کی یا چھو ہاروں کی بھوی اللہ تعالیٰ ان کی مطلقاً پرواہ نہ کرے گا۔

اس سے مرادفش پرست مسلمان ہیں۔جن کے صرف نام مسلمانوں کے سے ہوں۔ باقی وہ دین یاقو م یاوطن کے لیے مطلقاً مفید نہ ہوں۔اگر چھلکامغز کے ساتھ رہوتو اس کی بھی قدر ہوتی ہے۔مغز ہے علیحد ہ ہوکر پھینکا ہی جاتا ہے۔اگر بروں کے ساتھا چھے ہوں تو بیر (برے) بھی تر جاتے ہیں۔اگراچھے نکل جائیں تو ڈوب جاتے ہیں۔

## سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کی فضیلت:

حضرت جبیرابن نفیر طالنیو سے ارسالا روایت ہے کہ رسول اللّٰه مُلَّا اِنْہِ ارشاد فر مایا مجھے بیدو حی نہیں کی گئی کہ مال جمع کروں اورتا جروں میں سے ہور ہوں لیکن مجھے بیددی کی گئی ہے کہ اپنے رب کی سبیج بولوا ور بجدہ کرنے والوں میں ہوؤں اور اپنے رب کی عبادت كرحتى كمتم كوموت أجائي- (مشكوة شريف كتاب الرقاق فصل ٣) کہ کا فروں اور منافقوں کا ساتھ اختیار نہ کرو۔ بلکم مخلص مؤمنین کی صحبت اختیار کیجیے۔ان کی صحبت تمھارے لیے آکسیر ثابت ہوگی ۔اولیائے کاملین کی صحبت اللہ ورسول اللہ کے رنگ میں رنگے جانے کا سبب ہوگی۔

## دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے مجرب عمل:

حفزت ابوزرین سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھا پیٹے نے ارشاد فر مایا۔ کہ کیا تصحیں اس چیز کی اصل پر رہبری نہ کروں۔ جس سے تم

دنیاو آخرت کی بھلائی حاصل کرلوئے ذکر والوں کی مجلس اختیار کر واور جب تم تنہائی میں بوتو جہاں تک کرسکوا پنی زبان اللہ کے

ذکر میں ہلاتے رہواور اللہ کی راہ میں محبت کر واور اللہ کی راہ میں عداوت کرو۔ اے ابوزرین! کیا شخص خبر ہے کہ کوئی شخص

جب اپنے گھر سے اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو اسے ستر ہزار فرشتے پہنچاتے ہیں۔ وہ تمام اس کے لیے دُعا

کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الہٰی اس نے تیری راہ میں جوڑا ہے تو اسے جوڑے تو اگر کرسکو کہ اپنے جم کواس میں مشغول کرو

تو ضرور کرو۔

#### 1:03

اس حدیث میں بھی تھم فر مایا گیاہے کہ ذکروالوں کی صحبت اختیار تیجیے۔

## صحبت کے اثرات:

حضرت شباب الدین سپروردی رحمة الله علیه نے لکھا ہے کہ هجت سے نیک وبداثر ات مرتب ہوتے ہیں۔ لیمی صحبت سے بگر نے کا بھی اندیشہ ہے اور سنور نے کا بھی۔ جب الیمی صورت ہے تو لازم ہے کہ ابتدا ہی سے احتیاط کی جائے اوراس کے لیے دوست کا سیح استخاب کر کے اللہ تعالی سے ہار بارؤعا کی جائے تا کہ سیح دوست کا استخاب ہواوراللہ تعالی سے اس دوستی میں خیروبرکت طلب کی جائے اور نماز استخارہ بھی پڑھی جائے (تا کہ استخاب دوست میں تا ئید غیبی بھی حاصل ہوجائے )

(عوارف المعارف أردوتر جمه ۵۹)

## الله والون كي صحبت كا اثر زبان په ذكر الله:

سلطان الواعظين حضرت علامه مولا ناابوالنورمحد بشير رحمة التدعليه لكهية بين كه:

د کیو لیجے کہ ان اللہ والوں کے پاس بیٹھنے ہے دل میں اللہ کی محبت اور زبان پر اللہ کا نام جاری ہوجاتا ہے اور غافل ہے غافل انسان کی صحبت صالحین کی بدولت اللہ اللہ کرنے لگتا ہے۔ حضرات! بیفا کدہ ہے کہ جس قتم کے ماحول میں پنچے اس قتم کے خیلات آنے لگتے ہیں ۔ کسی سینما حال کے علاقہ میں پنچے تو فلمی خیالات آنے لگیں گے کسی غیرعورت کا سامنا ہوتو شیطان کو اپنی ''تبلیغ'' کا موقعہ مل جاتا ہے۔ کپڑے کے بازار میں پنچے تو قتم قتم کا کپڑا خرید نے پر دل چاہنے لگتا ہے۔ صرافہ بازار میں جائے تو زیرات کی خواہش اُ بھر نے لگتی ہے۔ دوستو! اس طرح کسی اللہ والے کی مجلس میں پہنچو تو ''اللہ۔اللہ'' کرنے پر دل چاہنے لگتا ہے اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنمیں ایسے مواقع نظر آئیں اور جوان نیک لوگوں کی صحبت ہے مستفید ہوکر''ذکر اللہ'' کو اپنالیس۔

وں سے بیادہ فوت میں ایسے وال سرا ہیں اور بوان میں و وس جی سے معید اور د کراملد واپایں۔ بھائیو! اللہ والوں کی صحبت کا بیااثر دیکھ لو کہ ان کے پاس حاضر ہونے والے کی زبان پراللہ کا نام پچھابیا جاری رہنے لگتا ہے۔ کہ کسی ایسے ہی شخص کو جواللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا عادی ہو کسی وقت بے خبری میں اُسے ڈرا کر دیکھیے تو اچا نک اس کے حسرت ادموی سے دوایت ہے اُنھوں نے فر مایا کہ نبی کریم آٹائٹی کے ارشاد فر مایا کہ اچھے برے ساتھی کی مثال مشک کے اُٹھانے اور بھٹی دھو نکنے والے کی تی ہے۔مشک برداریا شمصیں کچھوے دے گا۔ یاتم اس سے فریدلوگے اور یاتم اس سے اچھی خوشبو پالو گے اور بھٹی دھو نکنے والا یاتھ صارے کپڑے جلادے گایاتم اس سے بد بو پالوگے۔

#### فانده:

ریاض الصالحین میں تھوڑا سالفظی فرق ہے۔ سجان اللہ کتنے بہترین انداز میں سمجھایا کیا ہے کہ آچھی صحبت نہایت سنید ہوتی ہے اور برول کی سب نہ سان دوجب کہ بروں کی صحبت سے فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا اور اسی طرح احجھوں کی صحبت صالحین اور اولیائے کرام کی صحبت بھی نقصان نہیں دیتے۔

## اچهی صحبت مفید اور بری صحبت نقصان ده:

ایک حدیث مبارکہ کی شرح بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمہ یارخان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ۔ اس فرمان عالی کامقصد بیہ ہے کہ حتی الامکان بری صحبت سے بچو کہ بید ین ودنیا برباد کردیتی ہے اوراجھی صحبت اختیار کرو کہ اس سے دین ودنیا سنجل جاتے ہیں۔ سانپ کی صحبت جان لیتی ہے۔ برے یار کی صحبت ایمان برباد کردیتی ہے۔

ے یاربد تنہا ہمیں برجان زند یار رہد ہر دین وہرا ایمان زند

صوفیاء کرام کے نزدیک ساری عبادات سے افضل صحبت نیک ہے۔ آج مسلمان نمازی، غازی، حاجی، قاضی بنتے رہتے بیں ۔ گرصحا بی نہیں بنتے کہ صحابی نبی سے بنتے ہیں۔ وہ صحبت اب کہاں نصیب (مرااۃ شرح مشکلوۃ جلد ۲ صفحہ: ۵۹۱)

## صرف مومن کی صحبت اختیار کرو:

وَعَنْ آبِي سَعِيْدٍ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَاحِبُ إلَّا مُوْمِنًا وَلَا يَاكُلُ طَعَامَكَ إلَّا تَقِيُّ۔

(رواہ التر مذی وابو واو دوالداری \_مفکلوۃ شریف باب الحب فی اللہ فصل ۲ صدیث ۹۶ ۲۵ سریاض الصالحین جلدا) حضرت ابوسعید طالفتہ سے روایت ہے اُنھوں نے فر مایا کہ نبی کریم تالفیج نے ارشاد فر مایا ندساتھ رہو \_مگرمومن کے اور تمھارا کھانا ندکھائے مگر پر ہیزرگار \_

#### فائده:

یعنی اگر چہ محب کے اعمال محبوب جیسے نہ ہوں ۔ مگر محبت کی بناپر اللہ تعالی اسے محبوب سے جدا نہ کرے گا۔ پھول کے ساتھ گھاس بندھ جائے تو گلدستہ میں اس کی بھی عزت ہو جاتی ہے۔ (مراۃ شرح مشکوۃ جلد ۲ صفحہ ۵۹۸) اچھی صحبت کا بھی یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اچھی صحبت کے باعث انشاء اللہ انجام اچھا ہوتا ہے۔ نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ برائیوں سے نفرت ہوتی ہے جو کہ حق تعالی کے قرب کا سبب ہے۔ اس طرح اس حدیث مبارکہ میں ہیجی ارشاد فر مایا گیا ہے دوستوا صحبت کا اثر مسلم ہے۔ درنہ خود تجربہ کر لیجیے۔ گھر سے خوشبولگا کرجاتے ہیں۔ سارا دن خوشبو کا اثر رہتا ہے۔ بعض اوقات کی ایسے صابن بھی ہوتے ہیں کہ اگران سے نہالیا جائے تو بعض اوقات کا نی دیر تک اس صابن کی خوشبوختم نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہے۔ اس طرح اللہ والوں کی صحبت انسان کونجات حاصل کرنے کا بہانہ بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سیب بن سکتی ہے۔

کیاخوب کی شاعرنے فرمایا ہے کہ:

شنیرم که روز اُمید وہم بدال رابہ بخشد به نیکال کریم

بریے لوگوں اور بے وقوفوں کی صحبت کا انجام:

نیک اورصالح بزرگوں کی صحبت کے بہترین اورا چھے اثر ات بھی مسلم ہیں۔ای طرح برے، بے وقوف اور شریروں کی صحبت کے اثر ات بھی ان کی صحبت کے مطابق ہوتے ہیں۔اس لیے بری صحبت سے بچنا چاہیے۔

## درود وسلام کی فضیلت:

حصرت اوليس قرني والفيا في فرمايا "ني كريم الليالم بميشددرودوسلام بهي رمو".

اس ملفوظ شریف میں حضرت اولیس قرنی والٹیؤ نے درودوسلام بھیجنے کی تاکید بیان فر مائی ہے۔ آپ کا پیفر مان ذیثان رب کا ئنات کے اس فر مان کی تبلیغ کی حیثیت ہے ہے۔ رب کا ئنات کا ارشادگرامی ہے کہ۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلِلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَبِيِّ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ اصَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوُا تَسْلِيْمًا ٥

بے شک اللہ تعالی اوراس کے فرشتے نبی پر درو دہیجتے ہیں۔اے ایمان والو! تم بھی آپ پر درو دہیجواور سلام بھی جیسا کے سلام بھیجنے کاحق ہے۔

اس آیت مبار کہ میں نبی کر بمہماً اللہ اللہ ورودوسلام سیجئے کی فضیلت بھی بیان فر مائی ہے کہ درودشر بف اللہ تعالی بھی بھیجنا ہے اوراس کے فرشتے بھی اور درودوسلام بھیجنے کی اہمیت ان الفاظ میں بیان فر مائی۔

اے ایمان والواتم بھی ان پہ درو جھیجوا در سلام بھی۔

### فضائل درودوسلام:

وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشُرًا۔

(مسلم شريف مشكوة شريف باب الصلوة على النبي تَلْ النَّيْ الْمُصلِّم الله على النبي المالية المالية المسلم

منہ سے نکلے گا''اللہ'' مگر جو بازار میں رہنے والا ، بری سوسائٹی میں جیٹنے والا اور کبھی متجد میں ندآنے والا اور کسی نیک بندے کے پاس نہ میٹنے والا اُسے ڈراکر دیکھیے تواجا نک اس کے منہ سے نکلے گا''ارے تیرے مال کو'

ديكھا آپ نے محبت كااثر؟

صحبت صالحین کی بدولت ہروفت اس کی زبان پر ذکر تن ہی رہے گا اور بیر بہت بڑی نعت ہے کہ قبر میں جب فرشتے آگر جگا ئیں گے یتو اس وفت بھی وہ'' اللہ اللہ''ہی کرتا اُٹھے گا۔(واعظ تیسراحصہ:صفحہ:۳۰۲)

#### فائده:

اللہ والوں کی صحبت بڑی اچھی چیز ہے اور جوان کی صحبت پالیتا ہے۔ وہ بہت کچھ پالیتا ہے اوراس کی کایا پیٹ جاتی ہے اور جو شخص دنیا ہی میں مگن رہتا ہے اور ان اللہ والوں سے دور رہتا ہے وہ خسارے میں رہتا ہے۔اسی لیے مولا نا رومی علیہ الرحمة فرات ترین

> چچو بلبل دوتی گل گزیں تاشوی یا خرمنِ گل جمنشیں زاغ چوں مردار راشد ہم نشیں یارِ اُو مُردار خواہد بود بس

یعنی بلیل کی طرح پکھول ہے دوئی رکھاورکوے کی طرح مردار پسندنہ بن،

بھائیو!وہ دنیا جواللہ تعالیٰ سے عافل کردینے والی ہوئر دار ہی تو ہےاللہ والے اپنے فیف سے انسان کواس غفلت کا شکار نہیں ہونے دیتے اور اسے ذکرِحق اور پارسول جیسی عظیم نعمت سے سر فراز فر ماتے ہیں اور انسان کا بیڑ اپار ہوجا تاہے۔ (واعظ تیسر احصہ صفحہ ۴۰۰۳)

## اصحاب كهف:

اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔جس کا جی جاہے۔مطالعہ فرمائے اور صحبت کے فیضان ہے آشنائی حاصل کرے۔تلوں کے تل چند گھنٹے چنبیلی کے پھولوں میں رکھ دیے جائیں ۔تو پھر بے شک تل الگ بھی کرڈیے تو پھر بھی ان کی خوشبوتلوں میں آتی رہے گی۔

#### حكايت:

تستمبر ۱۹۸۸ء میں الفقیر ابواحداویی گورنمنٹ پرائمری سکول کا لے چشتی تخصیل وضلع پاک بینن شریف میں عارضی ڈیوٹی کی حیثیت ہے کام کررہا تھا۔ایک دن گولڈن سیب بازار ہے منگوائے اورایک بیگ میں ڈال لیے۔گھر آ کر ذکال لیے صرف چند گھنٹے بی اس بیگ میں دال لیے۔گھر آ کروہ سیب ہم نے کھا لیے۔وہ بیگ سنجال کررکھ دیا۔۲۰۰۸ء میں اجپا تک پرانے کا غذات تلاش کرتے کرتے وہی بیگ کھولا جونہی وہ بیگ کھولا۔اس میں ہے بڑی زبردست سیب کی خوشہو نے مہکا دیا۔الفقیر جران رہ گیا کہ اس میں سیب کی خوشہو کہاں ہے آئی مگر تھوڑی ہی در میں یادآ گیا کہ ہاں ۱۹۸۸ میں ایک دفعہ اس میں سیب ڈال کرلایا تھا۔ بعد از ال یہ بندرہا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ و اللہ نظامی ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول اللہ مُنافِی نے ارشاد فر مایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درو دیڑ ھااس پر اللہ تعالیٰ دین رحمتیں کرے گا۔

#### فائده:

اس حدیث کی تائیر آن کریم کی اس آیت ہوتی۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسنَةَ فَلَهُ عَشْرُ اَمْفَالِهِ ااسلام میں ایک نیکی کابدلہ کم ان کے لائق اس از کم دس گنا ہے۔ مگر رب تعالی اپنی شان کے لائق اس کر رہمتیں اُتارتا ہے جو بندہ کے خیال و گمان سے وراء ہے (مراۃ شرح مشکوۃ)

## گناه معاف ، درجات بلند:

عَنُ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى عَلَىَّ صَلواةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشُرَ صَلوتٍ وَحُطَّتُ عَنْهُ عَشَرَ خَطِيْنَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشَرُ دَرَجاتٍ (رواه النالَ ، مَكلوة شريف باب العلوة على الني فعل تعديد فبر ٨٦٢)

حضرت انس وطالفیڈ ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کہ رسول اللّٰهُ تَالَیْوَ اِللّٰہِ عَلَیْہِ مِنْ اِلَا جو مجھ پرایک بار درود پڑھے گا۔اللّٰہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں کرے گا اور اس کے دس گنا ہ معاف کیے جا کیں گے اور اس کے دس درجے بلند کیے جا کیں گے۔

## روز قیامت نبی کریم ایکا کرب خاص:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُود فِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى النَّاسِ بنَ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ اكْتُورُهُمْ عَلَى صَلُواةً (رواه الرّنزى مَثَلُوة شريف بإب السلاة على البي فصل م) معرت ابن معود ظاهني سروايت بأنحول نه بيان فرمايا كدرسول الله الله المافي في ارشاوفر مايا قيامت مين مجھ سے زياده قريب وه موگا جو مجھ برزياده درود ربر شے گا۔

#### شرح حدیث:

اس حدیث مبارکہ کی شرح بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور کے ساتھ رہے گا اور حضور کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ دروو شریف کی کثرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دروو شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے اور اس سے بزم جنت کے دولہا اللہ فیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دروو شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے اور اس سے بزم جنت کے دولہا اللہ فیار سفی دیا۔ ۱۰۰

### دُعا کی قبولیت:

قالی کی بزرگ بیان کی خدرسول الله مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

## درود پڑھنا بھول جانے کی مذمت:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِىَ الصَّلُواةَ عَلَى الْبُعَالَيْنِمَ) عَلَى خَطِيًّ طُولًى قَلَ الْبَحَالُةِ عَلَى الْبَعَالُةِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ

#### انده:

۔ الحمد للله درودوسلام بکثرت بھیجنا اہل سنت و جماعت کونصیب ہے۔اس کے علاوہ جینے بھی مکا تیب فکر ہیں جو درودوسلام نہیں بھیجتے ۔ یا جن کا رجحان درودوسلام کی طرف نہیں ہوتا ۔وہ اس حدیث مبارکہ سے عبرت حاصل کریں ۔اس سے اہل سنت و جماعت کاحق ہونا بھی واضح ہوا۔

## درود وسلام بكثرت بهيجني كا ايك اهم فائده:

عَنْ اَبِيهِ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّى عَلَىَّ اِلَّا صَلَّتُ عَليْهِ الْمَلَائِكَةُ مَاصَلَّى فَلْيُقَلِّ الْعَبْدُمِنُ ذَلِكَ اَوْ لِيُكُثِرُ -

## (سنن الي ماجه باب الصلوة على النبي مَا النبي المالية)

حضرت عامر بن ربید کابیان ہے کہ رسول اللّٰه کا لیّنا ہے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس پر درود بھیجنے رہتے ہیں۔اب بندہ کی مرضی ہے چاہے کم بھیجے یا زیادہ۔

#### :0311

مست. درود میمیخ والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ڈعا کرتے ہیں ۔ای لیے مسلمانوں ذراغور سیجیے اور اس نعمت عظمیٰ سے غفلت اختیار نہ سیجیجے۔

وَعَنْ ٱبْتِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْت يَارَسُوْلَ اللّهِ إِنِّى ٱكْثِرُ الصَّلُواةَ عَلَيْهِ فَكُمُ آجُعَلُ لَكَ مِنْ صَلُولِتِي

حضرت البي ابن كعب سے روایت ہے أنھوں نے بیان فر مایا ہے كہ میں نے عرض كيايا رسول الله ميں آپ پر بہت

538

بھکاری ہیں۔اس کے حبیب کودُ عاکمیں وے کراس سے بھیک مانگیں ہمارے درود سے حضور کا بھلانہیں ہوتا بلکہ ہماراا پنا بھلا ہوتا ہے۔اس تقریر سے چکڑ الویوں کاوہ اعتراض بھی اُٹھ گیا کہ جب حضور تا پیٹے اپر ہروقت رحمتوں کی بارش ہور ہی ہے۔توان كے ليے دُعائے رحت كرنے سے فاكدہ كيا؟ شيخ عبدالحق فرماتے ہيں كہ مجھے عبدالوہاب متقى جب بھى مدينہ سے وداع كرتے تو فرماتے کہ سفر ج میں فرائض کے بعد درود سے بڑھ کرکوئی دُعانہیں۔اپنے سارے اوقات درود میں گھیرواوراپنے کو درود کے رنگ میں رنگ لو۔ (مزا ة شرح مشکلواة جلد اصفحہ: ۱۰۴سے ۱۰۹۰)

رود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا درود بھیجنا:

عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلُواةً (رواه احموم عَلَو ة المصانع) فرشتے سر باردرود جیجیں گے۔

مدنى تاجدار الله كي شفاعت:

وَعَنْ رُوِّ يُفَعِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللَّهُمَّ انْزِلُهُ المُقْعَدُ المُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ القِيْمَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي-(رواه مكلوة المصائح)

> حضرت رویفع والشن سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ تَا اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہ ا اللَّهُمَّ أَنْزِلُهُ المُقَرَّبَ عَنْدَكَ يَوْمَ الْقِيمَةِ البی! أخص قیامت كردن است قريب محكانے ميں أتارتواس كے ليے ميرى شفاعت ضرورى ہوگئ-

<u>ئرود قبولیت دُعا اور بارگاہ الٰھی میں پیش ھونے کا ذریعہ:</u>

وَعَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ الدُّعَآءَ مَوْقَوْفٌ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعُدُ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّي عَلَىٰ نَبِيَّكَ (مَثَاوَة شريف) حضرت عمرابن خطاب والنيئ سے روایت ہے۔ آپ نے فر مایا کدؤ عا آسان اور زمین کے درمیان تھہری رہتی ہے اس ہے کوئی چیز نہیں چر حق حتی کتم اپنے نبی پر درود تھیجو۔

حضرت عمر والنظاكا ميقول اپني رائے سے نہيں بلكه حضور عليه السلام سے بن كرہے كيونكه ميه باتيں صرف رائے سے نہيں كى جاتیں اس سے معلوم ہوا کہ درو دؤ عالی قبولیت بلکہ بارگا والہی میں پیش ہونے کا ذریعہ ہے۔

درود پڑھتا ہوں تو ورد کتنا کروں؟

فَقَالَ مَاشِئتَ

آپ نے ارشادفر مایا جتناحیا ہو۔

قُلْتُ الرُّبْعَ

میں نے عرض کیا کہ (سارے وقت کا) چہارم (حصد)

قَالَ مَاشِئْتَ فَإِنْ زِدُتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ

مدنی تا جدارتَ ﷺ نے ارشادفر مایا۔ جتنا جا ہوا گر درو دبر ھا دوتو تھمارے لیے بہتر ہے۔

قُلُتُ النَّصْفَ

میں نے عرض کیا کہ آ وھا۔

قَالَ مَاشِئْتَ فَانُ زِدُتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ

فر مایا جتنا جا ہوا گر درو دیر ھا دوتو تمھارے لیے بہتر ہے۔

قُلْتُ فَانشَّلْشَيْن

میں نے عرض کیا دو تہائی۔

قَالَ مَاشِئُتَ فَإِنْ زِدُتَّ فَهُوَ خَيْرٌلَّكَ

فر مایاجتنا عامولیکن اگر درو د برد ها دوتو تمهارے لیے بہتر ہے۔

قُلُتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلُّهَا

میں نے عرض کیامیں سارا درو دہی پڑھوں گا۔

قَالَ إِذاً تُكُفِي هَمُّكَ وَيُكَفِّرُكَكَ ذَنْبُكَ

نی کریم کافیائے نے ارشاد فرمایا تب تو تھارے غموں کو ( دُور کرنے کے لیے ) کافی ہوگا اور تھھارے گنا ہ مٹادے گا۔ (رواه التريّدي مشكلوه شريف باب الصلوّة على النبي فصل ٢ حديث نمبر ٨٧٨)

اگرتم نے ایسا کرلیا تو تمھارے دین ودنیا دونوں سنجل جائیں گے دنیا میں رنج وغم دفع ہوں گے۔ آخرے میں گناہوں کی معافی ہوگی۔ای بناء پرعلاءفر ماتے ہیں کہ جوتمام دُعا کیں و ظیفے چھوڑ کر ہمیشہ کثر ت سے درو دشریف پڑھا کرے تواہے بغیر ما نگے سب کچھ ملے گا اور دین و دنیا کی مشکلیں خود بخو د جو دل میں ہوں گی ۔ان احادیث سے پیۃ لگا کہ حضور پر درود پڑھنا رب سے اپنے لیے بھیک مانگنا ہے۔ ہمارے بھکاری ہمارے بچوں کو دُعا ئیں دے کر ہم سے مانگتے ہیں۔ہم رب کے

يَكُنُ مِّنُ أَهُلِ النَّارِ (ولأَل الخيرات)

حضرت ابو ہریرہ طَلْقَیْوَ ہے روایت ہے کدرسول اللّٰہ تَالَیّوَ ان ارشاد فر مایا مجھ پر درود پڑھنے والے کے لیے بل صراط پرنوروالا ہوگا۔ وہ دوز خیوں میں سے نہیں ہوگانہ

## اکراللہ درود شریف سے خالی مجلس:

حضرت جابر رضی الله عنه نبی عابیه السلام کابی فر مان نقل کرتے ہیں کہ جہاں بھی لوگ جمع ہوں۔ پھر الله تعالیٰ کا ذکر اور نبی علیه الملام پر درود بھیج بغیر متفرق ہوجا ئیں۔ وہ (قیامت) کومراد سے زیادہ بد بودار ہوکراً تھیں گے۔ اس کوطیاسی وغیرہ نے روایت کیا، حافظ سخاوی نے کہااس کے رجال مسلم کی شرط پر تھیج کے رجال ہیں۔ (سعادۃ الدارین اُردور جمہ جلد اول صفحہ: ۵۷۲)

## نین بد بخت قسم کے لوگ:

حفرت عائشصد يقدرضي الله عنها سے ايک مرفوع حديث مروى ہے۔

تین آ دمی قیامت کے دن میراچہرہ نہیں دیکھ کیں گے۔ مال باپ کا نافر مان میری سنت کا تارک، جس کے آ گے میرا ذکر کیاجائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے (سعاد ۃ الدارین اُر دوتر جمہ جلداول صفحہ: ۵۷۱)

## ارود شریف کے مختلف فوائد:

رسول اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قیامت میں میرے پاس ایسے لوگ آئیں گے کہ میں انھیں ان کے بکثرت درود شریف پڑھنے کی وجہ ہے پہچانوں گااور فنوں کو نین ٹاٹیٹو کے ہم وری ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ پرایک بار درود شریف پڑھااللہ اس پر دس بار درود بھیجا گااور جو مجھ پر سوبار درود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہزار بار درود بھیجتا ہے اور جو مجھ پر سوبار درود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہزار بار درود بھیجتا ہے اور ایم کردیتا ہے اور اسے ثابت قدم رکھتا ہے۔ قول ثابت پر اور دنیا کم مجھ پر ہزار بار درود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جمع پر ہاتش دوزخ حرام کردیتا ہے اور اسے ثابت قدم رکھتا ہے۔ قول ثابت پر اور دنیا کم بھی قبر کے سوال کے وقت اور اسے داخل فرمائے گا جنت میں اور آئے گااس کا درود جواس نے مجھ پر پڑھا ہے۔ اللہ کے لیے نور بن کرقیا مت میں بل صراط پر جس کی مسافت یا بی سوسال ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک کل عطافر مائے گا۔ ہر الدشریف کے بدلے جواس نے مجھ پر پڑھا تھا۔ اب اس کی مرضی کہ درود تھوڑ اپڑھے یا کشریت ہے ( دلائل الخیرات شریف)

#### ارود بھیجنے کی فضیلت:

نی کریم تارشاد فرمایا جو محص صبح ہوتے ہی مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجے۔وہ قیامت کے دن میری شفاعت پائے گا۔ اس کوطبرانی نے دوسندوں کے ساتھ روایت کیا۔ایک ابودر داء رشائیڈ سے جوعمدہ ہے۔ (سعادة الدارین اُردوتر جمہ جلداول صفحہ: ۲۴۱) مور مسکین ہوی داشت کہ درکعبہ رسید دست درپائے کبوتر زود گاہ رسید چیونٹی اگر کعبہ کاطواف چاہے تو کبوتر کے پاؤں سے لیٹے۔ دُعااگر قرب الہی کاطواف چاہے تو حضورعایہ السلام کے قدم سے لیٹے (مراۃ شرح مشکوۃ جلد ۲ صفحہ ۱۰۸)

## کتاب میں درود لکھنے کا اجر:

صَلُّو عَلَى الحبيب

اَللَّهُمَّ صلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحمَّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ جَراكِ مَ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ا

#### ایمان پر خاتمه:

بعض عارفین سے منعقول ہے کہ جو تحض نماز مغرب کے بعد بات چیت کرنے سے پہلے دس مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اکٹھ کی صلّ علیٰ سَیّدِنا مُحَدَّمَدٍ وَعَلیْ اللهِ وَ صَحْبه بِعَدَ دِ کُلِّ حَرْفٍ جرای اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ (سعادۃ الدارین فی الصلاۃ علی سیدالکونین اُردور جمہ)

## اسی سال کی خطانوں کی بخشش:

وَرُوِىَ عَنْهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَائَتَه مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ خَطِيْنَةُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً (دلائل الخيرا)

رسول الله تُلَقِينِ نے ارشاوفر مایا جو محف جمعہ کے دن مجھ پرسوبار درود بھیجنا ہے۔ تو اس کی اس سال کی خطا کیں بخشی جاتی ایں ۔

## پل صراط پرنور:

وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِللهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِللهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِللهُ صَلَّى اللّهُ عَلَى الطِّرَاطِ مِنْ آهُلِ النُّوْدِ لَمُ لِللّهُ صَلَّى الطِّرَاطِ مِنْ آهُلِ النُّوْدِ لَمُ

فر منے زمین میں سیروسیاحت کرتے ہیں۔جومیری اُمت کاسلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔(رواہ النسائی ،داری ہفکلوۃ شریف)

#### فائده:

ان فرشتوں کی یمی ڈیوٹی ہے کہ وہ آستانہ عالیہ تک امت کا سلام پہنچایا کریں یہاں چند ہا تیں قابل خیال ہیں۔ (۱) ایک بیر کہ فرشتے کے درود پہنچانے سے بیدلاز منہیں آتا کہ حضور بنفس نفیس ہرایک کا درود نہ سنتے ہوں حق بیر ہے کہ سرکار ہردو۔ قریب درود خوان کا درود سنتے بھی ہیں اور درود خوان کی عزت افزائی کے لیے فرشتہ بھی بارگاہ عالی میں درود پہنچاتے ہیں تاکہ

درود کی برکت ہے ہم گنہگاروں کا نام آستانہ عالیہ میں فرشتہ کی زبان سے اداہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تین میل ہے چیونٹی کی آواز سنی تو حضور ہم گنہگاروں کی فریاد کیوں نسٹنیں گے۔ دیجھورب تعالی افال دیکھتا ہے۔ پھر بھی اس کی بارگاہ میں فرشتے اعمال پیش کرتے ہیں۔

را) دوسرے سیکہ بیفرشتے ایسے تیز رفتار ہیں کہ ادھراُ متی کے منہ سے درود نکلا ادھراُ نھوں نے سنر گنبد ہیں پیش کیا۔اگر کوئی ایک مجلس میں ہزار بار درود شریف پڑھیں تو یہ فرشتہ ان کے اور مدینہ طیبہ کے ہزار چکر لگائے گابیہ نہ ہوگا کہ دن بھر کے درود تھلیا میں جمع کر کے ڈاک کی طرح شام کو وہاں پہنچائے۔جیسا کہ اس زمانہ کے بعض جہلاء نے سمجھا۔

(۳) تیسرے بیر کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حضور انور کا خدام آستانہ بنایا ہے حضور انور کا خدمت گاران فرشتوں کا سارتبدر کھتے ہیں۔(مراق شرح مشکلوق جلد ۲ صفحہ: ۱۰۰)

## نبی کریم بالظِسلام کا جواب دیتے هیں:

وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مَامِنُ آحَدٍ يُسَلِّمُ وَعَلَىٰ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَىٰ رُوْحِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

(رواه البوداؤ دوالبيتى في دعوت الكبير)

حضرت ابو ہریرہ وٹالفیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالیائیڈ نے ارشاد فر مایا۔ مجھ پر کوئی شخص سلام نہیں بھیجنا ۔گر اللہ مجھ پر میری روح لوٹا تا ہے۔ ختی کہ اس کا جواب دیتا ہوں۔

#### فائده:

خیال رہے کہ حضورایک آن میں بے ثار درودخوانوں کی طرف یکساں توجہ رکھتے ہیں۔سب کے سلاموں کا جواب دیتے ہیں۔ جیسے سورج بیک وقت سارے عالم پر توجہ کر لیتا ہے۔ایسے آسان نبوت کے سورج ایک وقت میں سب کا درود وسلام من بھی لیتے ہیں اوراس کا جواب بھی دیتے ہیں۔لیکن اس میں آپ کو کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی کیوں نہ بھو کہ مظہر ذات کبریا ہیں رب

## قبل ازموت جنت میں ٹھکانہ دیکہ لے:

فرمایا جو مجھ پرجعرات اور جعد کوسو بار درود بھیج اللہ اس کی سوحاجتیں پوری فرمائے گاستر آخرت کی اور تیس دنیا گی اوراللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمادیتا ہے۔ جواس کومیری قبرمیں داخل کرتا ہے۔ جیسے تھارے پاس تھنے بھیجے جاتے ہیں۔ بے شک میری موت کے بعد بھی میراعلم اس طرح رہے گا جس طرح زندگی میں ہے۔

اس کوویلمی نے مندالفر دوس وغیرہ میں حضرت انس ڈالٹیو ہے روایت کیا۔

(سعادة الدارين أردوتر جمه جلداول صغير ٢٨٣)

#### حكايت

حضرت مجوب اللی رحمة الله علیه نے بیان فر مایا که حضرت بابا فرید رحمة الله علیه نے بیان فرمایا که ایک مرتبه مل فخ اسلام (حضرت) بختیار (کاکی) اوشی رحمة الله علیه کی خدمت اقدس میں حاضر تفامیر اایک جم خرقه ریکس نام آیا اور آداب بجالایا ورعوض کی جم نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ ایک گنبد ہے۔جس کے اردگر دلوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا کہ گنبد میں کون ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ رسول اللہ تا گئا تا ہیں۔

> پھر میں نے عرض کیا کہ جوآ مدورفت کرتا ہے (وہ کون ہے؟) اُٹھول نے کہا کہ وہ (حضرت)خواجہ عبداللہ بن مسعود ہے۔

میں نے (پھر) بڑھ کرعرض کیا کہ پیغیبر خدا منظیمینے کی خدمت بابر کت میں عرض کرنا کہ میں یا بھوی کی سعادت حاصل کرنا ہتا ہوں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنداندر جا کر باہر نظے اور فر مایا که رسول الله مَانِیْمَ فر ماتے ہیں کہ (ابھی) تو اس قابل نہیں کہ میری زیارت کر سکے لیکن ہاں بختیار کا کی ( رحمۃ اللہ علہ کومیر اسلام کہنا اور کہنا کہ ہررات جو تخذتم بھیجا کرتے تھے۔وہ پہنچا تھا۔ لیکن آج رات نہیں پہنچا خدا خبر کرے۔

پھرشنخ الاسلام نے زبان مبارک سے فر مایا کہ شخ الاسلام قطب الدین رحمۃ اللّٰہ علیہ ہررات تین ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے تو پھرسوتے ۔ (ہشت بہشت ۔ راحت القلوب مجلس ۹ صفحہ: ۵)

#### : معنان

درود شریف پڑھنے کے فضائل بے ثمار ہیں۔ حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ آٹار مشامُکُّ میں آیا ہے اور میں نے لکھا بھی دیکھا ہے کہ جوشخص رسول خدا تنگائی ہم رایک مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ وہ گنا ہوں سے پاک بوتا ہے۔ گویا ابھی مال کے پیٹ سے نکلا ہے اور ایک لا کھ نیکیاں اس کے نامہ اٹلمال میں کھی جاتی ہیں اور اسے اولیا واللہ پکاراجا تا ہے۔ (ہشت بہشت ۔ راحت القلوب مجلس کے اصفحہ: ۷۹)

## سلام بھیجنے کی فضیلت:

حضرت ابن مسعود وظالفيًا بروايت م أنهول في بيان فرمايا كدرسول اللّذ ظَالِيُّ في ارشاد فرمايا \_الله تعالى على مجم

#### فانده

اس کواسحاق بن راہویہ نے اپنی مندمیں اس طرح موقو فاروایت کیا ہے۔ (سعادۃ الدارین اُردوتر جمہ جلداول صفحہ ۵۸۲)

## يتمركا سلام:

ابن حجرنے الدرالمنضو دمیں فرمایا ، نبی علیہ السلام پرسلام بھیجنے کی فضیلت میں جوروایات وارد ہیں۔ان میں سے ایک حدیث بیہے۔جس ِرات مجھے مبعوث کیا گیا۔ میں جس درخت اور پھر کے پاس سے گزرااس نے یہی کہا۔

السَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله

اورایک حدیث میں مکہ میں اس پھر کو جانتا ہوں۔ جو بعثت سے قبل مجھ پرسلام بھیجتا تھااورایک روایت میں بیالفاظ ہیں بے شک مکہ میں ایک پھر ہے جومیری بعثت کی راتوں کو مجھے سلام کرتا تھا۔میرا جب بھی اس پرِ گزر ہوتا ہے۔اس کو پہچان لیتا ہوں۔

## سلام نبی کریم اللے تک پہنچ جاتا ھے:

حضرت زین العابدین بن حضرت امام حسین بن علی رضی الله عنهم نے ایک شخص کو نبی علیه السلام کے روضه انور کے پاس ایک گڑھے میں آتے جاتے دیکھاوہ اس میں دُعا کرتا تھا۔

۔ امام نے فرمایا میں مجھے ایک بات نہ بتاؤں جومیں نے اپنے باپ اُنھوں نے میرے داداعلی کرم اللہ و جہداور اُنھوں نے رسول یاک ٹائیٹے سے روایت کی فرمایا:

" میری قبر کوعیداورا پنے گھروں کوقبرستان نہ بنالینااور مجھ پرسلام بھیجا کرو۔ بے شکتمھا راسلام تم جہاں کہیں بھی ہومجھے گنج جاتا ہے۔

#### فائده:

------اس کوالو بکر بن ابوشیبہ نے اوران سے ابوالعلی نے روایت کیا حافظ سخاوی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے فرمایا بیرحدیث بہت حسن ہے۔ (سعادۃ الدارین جلداول باب2)

## سننے کی خاص طاقت عطا:

حضرت انس بن ما لک دلائلیُّا نے فر مایا کہ رسول اللّٰہ ٹائیٹی کا ارشادگرا می ہے تین کوخاص سننے کی طاقت عطا کی گئی ہے۔

- (۱) جنت جنتیوں کی ہاتیں سنتی ہے۔
  - (۲) جہنم جہنمیوں کی۔
- (m) اورمیرے سر ہانے مقررشدہ فرشتہ۔
- (۱) ایس جب میری اُمت کا کوئی شخص جب بیے کہتا ہے کہ الٰہی میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں ۔ تو جنت کہتی ہے الٰہی !اس کومیرے

تعالى سب كى دُعا ئىں سنتا ہے۔ (مرا ة شرح مشكوة جلد ٢صفحه:١٠١)

### سلام کا جواب:

وَعَنُ آبِي طَلْحَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَآءَ ذَاتَ يَوُمْ وَالْبِشُرُ فَى وَعُنُ آبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَآءَ ذَاتَ يَوُمْ وَالْبِشُرُ فِي وَجُهِم فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ اَمَا يُرْضِيكَ يَا فِي وَجُهِم فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ اَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لَا يُصَلِّى عَلَيْهِ عَشُرًا وَلَا يُسَلِّمُ مُحَمَّدُ أَنْ لَا يُصَلِّى عَلَيْهِ عَشُرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ احَدٌ مِّنْ امَّتِكَ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشُرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ عَشُرًا.

## (رواه النسائي والداري مفكوة شريف باب الصلوة فصل عديث بمر ٨٢٧)

حضرت ابوطلحہ و النفوائے و اوایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ کا ایک انسان اللہ کا اور آپ کے چیرہ انور پہ خوتی کے آثار نمودار متھے۔ آپ نے ارشادفر مایا۔ میرے پاس حضرت جرائیل علیہ السلام آئے عرض کیا کہ آپ کارب فر ما تا ہے اے محمد! کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمصارا کوئی امتی تم پر ایک بار درود نہ جیجے مگر میں اس پر دس رحمتیں کروں اور آپ کا کوئی اُمتی آپ پرسلام نہ بھیجے مگر میں اس پر دس سلام بھیجوں۔

#### فائده:

رب كے سلام بھيخ سے مرادياتو بذرايعه ملائك سے سلام كہلواتا ہے يا آفتوں اور مصيبتوں سے سلامت ركھنا حضوركوية وشخرى اس ليے دى گئى كه آپ كواپنى أمت كى بہت خوشى ہوتى ہے۔ جيسے كه اپنى امت كى تكليف سے نم ہوتا ہے۔ بيره ديث اس آيت كى مؤكيد ہے۔ وَلَسَّوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرُّ صلى (مراة شرح مشكوة جلد ٢ صفحہ ١٠٢)

### خوشخبری:

حضرت عبداللہ بن عوف رہائٹیؤ ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا پدرسول اللہ ٹائٹیؤاتشریف لے گئے حتیٰ کہ باغ میں پنچو آپ نے بہت دراز مجدہ کیا حتیٰ کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی ہوفر ماتے ہیں میں آکر دیکھنے لگا۔ تو آپ نے سرانو راُٹھایا اورار شادفر مایا کیا ہے؟

میں نے عرض کیا۔ تب آپ نے ارشاد فر مایا کہ جریلِ علیہ السلام نے مجھ سے فر مایا کہ میں آپ کو بیخو شخری نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما تا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا۔ میں اس پر رحمت کروں گا اور جو آپ پر سلام سمجے گا۔ میں اس پر سلام بھیجوں گا (رواہ احمہ \_مشکوٰ ق شریف)

## امتی کا درود نبی کریم الله تک پہنچ جاتا ھے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ حضرت محمد ٹاٹیٹیز کی امت میں سے جب بھی کوئی شخص ان پر درودوسلام بھیج اُٹھیں پہنچ جاتا ہے کہ فلال آپ پر درو دشریف بھیج رہاہے۔

اندرسكونت عطافر ما\_

(۲) جب میری اُمت کا کوئی شخص سیکہتا ہے البی مجھے آگ ہے بچانا تو دوزخ کی آگ بھی کہتی ہے البی اِس کو مجھ ہے بچانا۔

(۳) اور جب میرا کوئی اُمتی مجھ پرسلام بھیجا ہے تو میرے سر ہانے موجود فرشتہ کہتا ہے یا محمد بیفلاں شخص ہے جوسلام عرض کرتا ہے۔ پس آپ بھی اس کو جواب سے نوازیں۔ (سعادة الدارین اُر دوتر جمہ جلداول صفحہ: ۵۸۸)

## الله تعالىٰ كے ايك مرتبه سلام بھيجنے كى فضيئت:

(سعادۃ الدارین جلداول کے ) تیسرے باب میں حضرت ابو بکرصدیق ڈاٹٹٹڈ کا یہ قول گزر چکا ہے کہ نبی علیہ السلام پر ایک مرتبہ سلام بھیجنا گردنمیں آزاد کرنے ہے افضل ہے۔

علامہ ابن حضر نے الدار المعضو و میں کلام صدیق اکبر رہائی ڈنٹل کرنے کے بعد ایک مرتبہ سرکار پرسلام بھیجنا اللہ تعالی نمازی پر دس مرتبہ سلام بھیجنا اور اللہ تعالی کا ایک سلام کروڑوں جنتیوں سے افضل ہے۔ سوتسھیں اس احسان عظیم پرمبارک ہو کیسا کرم ہے۔ الخ (سعاد قالدارین جلد اول صفحہ: ۵۸۹)

## صلوة وسلام كا وظيفه:

الحمد للداہل سنت و جماعت کو اللہ تعالی نے درود وسلام کا وطیفہ کیساعطافر مایا۔ یہی وجہ سے کہ اہل سنت و جماعت کواس وظیفہ سے خصوصی پیار ہے کیوں نہ کہ بیروظیفہ اللہ تعالی کو بھی محبوب ہے اور فرشتوں کو بھی محبوب ہے۔ حق تعالی درود وسلام کا وظیفہ ہمیں ہمیشہ محبوب رکھے مزید درود وسلام کے فوائد وفضائل کے لیے علائے اہل سنت کی تصانیف بالخصوص سعادت الدارین کا مطالعہ سیجھے۔ اُمتی نی ٹائٹیڈ اپر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالی اپنے بندے یہ درود بھیجتا ہے۔

## الله تعالیٰ کے درود بھیجنے کی علامت:

اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر درود بھیجنے کی نشانی میہ ہے کہ اس کونو را یمان سے مزین اور زیورتو فیق ہے آراستہ فرما تا ہے۔ اس کے سر پرصدافت کا تاج رکھتا ہے۔اس کے نفس سے خواہشات وارادتِ باطلہ کوختم کر دیتا ہے اور اس کے عوض اس کی قسمت میں اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے (سعادة الدارین جلداول صغہ: ۲۶۸)

### موت سے غافل نہ رھنا:

حضرت اولیس قرنی مطالعی کئی نے فرمایا: میں نے اپنی اور تمھاری موت کی خبر دے دی ہے۔آئندہ کسی ساعت موت سے افل ندر ہنا۔

گویا حضرت اولیس قرنی نے ارشاد فرمایا کہ خبر دارموت ہے کی لیے بھی غافل نہ ہونا یکی لیے بھی موت کا شکار ہو سکتے ہو خبر دارموت کو ہمہ وقت یا درکھنا اس میں ہی بھلا ہے۔ موت سے خفلت کا شکار انسان ہی گنا ہوں کی دلدل میں بھنس کراپٹی دنیا و آخرت برباد و آخرت برباد کرلیتا ہے۔ اس لیے موت ہے بھی غافل نہ ہونا۔ اس جہانِ فانی کی رنگینیوں میں کھوکراپنی دنیا و آخرت برباد نہر کر بیٹھنا۔ اگر غافل ہوکر دنیا و آخرت برباد کر بیٹھے تو پھر موقع نہ ملے گا کہ اس دنیا میں دوبارہ آگر اس بربادی ہے جہات حاصل نہ کر بیٹھنا۔ اگر غافل ہوکر دنیا و آخرت برباد کر بیٹھے تو پھر موقع نہ ملے گا کہ اس دنیا میں دوبارہ آگر اس بربادی ہے جہات حاصل کر سکو۔ اس گمان میں نہ رہنا کہ ابھی تو میں جواں ہوں۔ کہاں جوانی کہاں بڑھا یا کہاں موت ؟ یہ بات نہیں۔ بلکہ ہرانسان کے لیے

اس کاونت معین ہاور جونہی وہ وقت پورا ہونا ہے موت کے لیے دستک ہوگی۔ای کمحے جانا پڑے گا۔تیری بیسوج غلط ہے کہ ابھی تو ہیں جوان ہوں۔ کیونکہ جب موت کی آمد کے آگے بہاڑ بھی اپنی تختی ہوں ہوں ہوں کی آمد کے آگے بہاڑ بھی اپنی تختی ہول جا ئیں گے۔موت کی آمد کے آگے بہاڑ بھی اپنی تختی ہول جا ئیں گے۔موت کی آمد کے آگے بہاڑ بھی انظام کرے گا۔ بھی ناکام ہوجا ئیں گے۔لاکھوں کی تعداد ہیں افواج بھی ہوں گی تو سبھی بازی ہارجا ئیں گی۔موت سے بہتے کے لیے جتنے مرضی مضبوط قلعے تیار کرلے۔ مگر جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ مضبوط قلعے ہی آڑنہ ہی تکیں گے۔موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ مضبوط قلعے بھی آڑنہ ہی تیں گے۔موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ مضبوط قلعے بھی آڑنہ ہی تک سبھرے کے انہوں کی تعداد میں مسعود گئے شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فر مایا ہے۔

۔ دوہیں دیوے بلندیاں، ملک بُوبیٹا آ گڑھ لیٹا، لیٹا، دیوے گیا بجھا

#### مطلب:

۔ دونوں آنگھوں کے دیوے دوش تھے کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام جوآ کرپاس بیٹھ گیا۔ بالآخرجہم کا قلعہ اس نے فتح کرلیا۔ دل بھی لوٹ لیا اور جاتے جاتے آنگھوں کے چراغ بھی بچھا تا گیا آنگھیں بھی بےنور ہو گئیں (فیضان الفرید صفحہ: ۳۱۲) موت سے رکاوٹ کے لیے کوئی فوج بھی کام نہ آسکے گی کیونکہ بڑے بڑے زبر دست فوجوں کے مالکوں کا وقت آیا تو سبجی فوجیں ناکام ہو گئیں

> پاس دما ہے، سر، بھیری ، سڈورڈ جاءِ سُتے جیران، تھیئے بیٹیمال گڈ

کتنے ہی ایسے بادشاہ ہوگز رہے ہیں کہ جن کے پاس نقارے ہمروں پرسایہ کرنے کے لیے چھتر ،بائج اور گانے والے اور ان کے تصیدہ خوانیاں اور بیسب پچھان کے سی کام نہ اور ان کے تصیدہ خوانیاں اور بیسب پچھان کے سی کام نہ آیابالآخر مرنے کے بعد بیموں اور لاوار ثوں کے بڑوس میں ڈن ہوئے۔(فیضان الفرید صفحہ: ۲۹۸)

## موت کی یاد کی فضیلت:

خواجہ خواجہ گان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے موت کی یاد کے متعلق ارشاد فر مایا کہ رسول اللہ مُلَّ الْتُؤَا سے حدیث میں ہے کہ موت کو یاد کرنا دن رات کے قیام اور عبادت فاضلہ ہے بہتر ہے۔ (انیس الا رواح مجلس ۲۳ صفحہ: ۴۰ ہشت بہشت )

## همیشه موت کے شغل میںرهنے کی فضیلت:

حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللّه علیہ نے ارشادفر مایا کہ زاہدوں میں سب سے زیادہ اچھا زاہدوہ ہے۔ جوموت کو یا در کھے اور ہمیشہ موت کے شغل میں رہے۔ایساز اہدا پئی قبر میں بہشت کا سبز ہ زارد کیھےگا۔ (نیس الا رواح مجلس ۲۳ صفحہ: ۲۱ ہشت بہشت )

 میں جایڑے۔

اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ ہمارے پاس بے شار دولت کے ڈھیر ہیں۔ ہماری دولت موت سے بچنے کے لیے ہماری معاون ہوگی۔ بیان کی خام خیالی ہے کیونکہ ان سے بڑے بڑے رجاومہار اجبہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کرگئے وحدہ لانٹریک کے سوایہاں کسی کو بھی دوام حاصل نہیں۔

وڈے وڈے راجیاں نوں موت نے نمیں چھوڑیا جہیرے اتے دل آیا اوہو پھل توڑیا ہرے بھرے باغ کئی ہوگئے ویران اوئے سدا نہوں رہنا ای ایتھے کے انسان اوئے بندیا جہاں اُتے کریں نہ گمان اوئے

## موت دا پیغام:

موت کا پیغام میہ کہ ہرایک نے اس جہان فانی سے رخصت ہونا ہے اس لیے ابواحمداویسی نے عرض کیا ہے۔
موت کا پیغام س لے یارا، موت نے اک دن آنا
موت جد آسیں کول تیرے، تینوں سب کچھ بھل جانا
دنیا وچ سنجل جا پیارے، ایتھوں اوڑک توں ٹرجانا
ڈھیر دولتاں دے بھل جانے ابواحمد خالی ہی ایتھوں جانا

## سارا كوڑ پسارا:

موت تیری قریب ہے سی بھی لمحے یہاں سے تھے جانا پڑے گا باتی سب کوڑا پیاراای۔ ابواحمداویسی کے عرض کرنے پہ غور کرلے۔ آج وقت ہے۔

دنیا میں مست الست نہ ہوجا، دنیا کوڑ بپارا ای جیس دل لایا ایس دنیا اندر، نہ بنی کے دا سہارا ای بردھایا بنیوں بیاسمجھاندا، تیری زندگی دا آخری کیارا ای ابواحد دنیا دی مستی کھھ نئیں، ایہہ سارا کوڑ بپارا ای

## قوم کو نصیحت کرنااورڈرانا:

حضرت اویس قرنی دانشهٔ نے فرمایا: واپس جا کراپنی قوم کوبھی نصیحت کرنا اور ڈرانا۔

#### نائده:

۔۔ ملفوظ شریف کے اس جھے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے آپ جب یہاں سے واپس جائیں تو اپنی قوم کو بھی غفلت ترک کردینے کی تصبحت کرنا کیونکہ غفلت کے نتائج بڑے بصیا تک ہیں۔اس جہان فانی کے بعد جمیں قبر کا سامنا کرنا پڑے گا۔قبر حضرت ابود در داء دلائنڈ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں۔ جن پر مجھے اتنا تعجب آتا ہے کہ ہمی آجاتی ہے اور تین چیزوں پیا تناد کھ ہوا کہ رونا آگیا۔ وہ تین چیزیں کہ جن پر مجھے ہنسی آئی ان میں۔

(۱) بہلی بیہ ہے کہ و شخص جود نیا کی تلاش میں ہے اور موت اس کی طالب ہے۔ یعنی وہ دنیا ہے کمبی اُمیدیں وابسۃ کیے ہوئے ہے۔ لیکن اسے موت کی فکرنہیں ہے۔

(۲) دوسرا غافل کیکن اس سے غفلت نہیں کی جارہی ۔ یعنی وہموت سے غافل ہے کیکن اس کے روبرو قیامت ہے۔

(۳) و چخص جوجی بھر کر ہنستا ہے کین اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے اوروہ چیزیں جنھوں نے مجھے رُلایا ہے ان میں

(۱) پہلی چیزا ہے محبوبوں کا فراق ہے۔ یعنی حضور اللہ اللہ اور آپ کے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کا وصال

(۲) مرتے وقت گھبراہٹ۔

(۳) الله تعالیٰ کے حضور پیشی کوئی پیة نہیں کہ میرے لیے جنت کا حکم ہوگا ، یا جہنم کا حضور اکرم آلیڈیئے کا فرمان ہے کہ موت کے بارے میں جتناتم جانتے ہو۔اتنااگر حیوانوں کوئلم ہوجا تا تو شخصیں بھی اچھا گوشت کھانے کونہ ملتا۔

(تنبيبه الغافلين حصه اول صفحه: ۴۱)

## بکثرت موت یاد کرنے کی فضیلت:

الی حامد لفاف کہتے ہیں کہ جو محض کثرت ہے موت یا دکرتا ہے اسے تین باتوں میں تکریم دی جاتی ہے۔(۱) یعنی تو بہ میں عجلت (۲)رزق میں قناعت (۳) اورعبادت میں فرحت

اورجس کوموت کا خیال نہیں اسے تین چیزوں سے تکلیف دی جاتی ہے۔ یعنی (۱) تو بہ میں دیر (۲) معمولی رزق پر عدم رضا (۳)عبادت میں سستی (تنبیبہ الغافلین حصہ اول صفحہ: ۴۱)

#### فائده :

ا یسے فضائل اورموت سے غافل رہنے کی ندمت کے باعث حضرت اویس قرنی ڈائٹٹئو نے فرمایا کہ آئندہ کسی ساعت موت سے غافل ندر ہنا۔

## موت سے غافل نہ رھنا:

ان لوگوں نے موت ہے بیجنے کے لیے بڑی بڑی ہولتیں حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی حویلیاں اورمحل تغییر کروائے۔ ان میں سے پچھ کے آ ٹاراب بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ گرانخصیں تغییر کرانے والوں کے نثا نات مٹ گئے آج وہ کہاں ہیں؟ نیس کے بچھ کے آ ٹاراب بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ گرانخصیں تغییر کرانے والوں کے نثا نات مٹ گئے آج وہ کہاں ہیں؟

فریدا کو تھے منڈپ ماڑیاں، اساریندے بھی گئے گوڑا سودا کر گئے، گوریں آئے ہے

جولوگ دنیامیں بہترین ،عالیشان کوٹھیاں ، بنگلے ، چو ہارے اور کل تغییر کرتے ہوئے اس جہانِ فانی ہے رخصت ہوئے وہ سب کچھ یہاں چھوڑ گئے ۔ یہ بیو پاران کا جھوٹا تھا وہ جھوٹی خرید وفروخت کر سکے ۔اس دن سے رخصت ہوئے اور قبروں کوشش کررہے ہیں۔ کہیں ڈالروں کی جمن کار سنا کر کہیں ڈالروں اور دولت کی ریل پیل دُھا کر مراہ ب کرکے ، کہیں سکوں کی چک د مک سے کہیں اسلحہ کے زور پر مگرسب کے باوجود جوا پناایمان سلامت لے کراس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔اللہ تعالیٰ کے باں اسے انعامات سے نواز اجائے گا اور جو جماعت اہل سنت سے کسی طرح جدا ہوگا، جماعت کو چھوڑ ہیٹھے گا۔وہ بے دین ہوجائے گا۔اس کی زبان پہ بے شک قال قال ہوگا۔ مگراس کا دل کا لا کا لا ہوگا۔

قیامت کے دن جماعت ہے علیحدگی اختیار کرنے والے کو دوزخ کا ایندھن بنیا پڑے گا۔اس لیے حضرت اولیس قرنی ڈٹیٹٹٹ نے جماعت سے منسلک رہنے کی تاکیدار شادفر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا ہے کہ خبر دار جماعت کا ساتھ بھی نہ چھوڑ ناور نہ بے دین ہوجاؤگے اور قیامت یں آتش دوزخ کا ایندھن بنیا پڑے گا۔

## نبی کریم اور خلفائے راشدین کی سنت:

اور اُتھی حضرت عرباض بن ساریہ ڈالنڈ ہے روایت ہے۔ اُنھوں نے کہا۔ ایک دن رسول اللہ ڈالنٹر نے ہمیں نماز

پڑھائی۔اس کے بعد اپناچہر ومبارک ہماری طرف کیااور ہمیں بڑا مؤثر وعظ فرمایا۔ جس سے (ہماری) آنکھیں بہہ پڑیں اور دل لرز
اُٹھے۔ایک خص نے کہا یہ وعظ تو ہم سے و داع ہوجانے والے خص کا وعظ تھا۔اس لیے آپ ہمیں کوئی وصیت فرما نمیں ۔اس پر

رسول اللہ تالیق نے فرمایا: میں شمصیں اللہ تعالی سے ڈرنے ، تھیل تھم اور فرما نبر داری اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں ۔اگر چہ تھا را

عالم عبثی غلام ہی کیوں نہ ہو کیونکہ تم میں سے جو خص میر سے بعد زندہ رہے گا۔وہ عنقریب بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ تو تم میری

اور ہدایت یا فتہ خلفاء راشد بن کی سنت پر قائم رہنا۔اسے مضبوطی سے تھا منا اور پوری قوت کے ساتھ اس سے چہنے رہنا اور دین میں

گی ایجاد کر دہ امور سے دورر بہنا کہ دین میں ہرنی پیدا کر دہ بات بدعت ہاور ہر بدعت گر اہی ہے۔

(راوہ احمر والوداؤدوالتر مذی وابن ماجہ و مشکلوۃ المصابح کتا ہوالا یمان)

### سنت خلفائے راشدین:

سے محقق نے اس حدیث مبارکہ کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اپنے او پر لازم قرار دینامیر کی سنت کو اور میرے طفاء کی سنت کو جورشدوارشاد کے اہل اور ہدایت یا فتہ ہیں اور انسان نیکی اور عمدہ خصائل وعا دات ہے اس وقت بہر وراور ہدایت کی روثنی ہے منور ہوسکتا ہے۔ جب کہ گمراہی وضلالت کے خلاف اور اس سے دور رہنے اور خلفائے راشدین سے خلفائے اربعہ مراد لیے گئے ہیں۔ جوان کی سیرت وعا دات پر چلنا اور سنت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ وہ اُنھیں میں شامل سمجھا جاتا ہے نہ کہ وہ خص جو اپنی خواہش نفس سے کوئی بدعت پیدا کرے اور اس پر چلے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کی سنت در حقیقت رسول اللہ کا پینے کی اور سنت ہوئی۔ بلکہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں رواج پذیر اور مشہور ہوئی۔

اوراس بناپران کی طرف منسوب ہونے گئی۔ چونکہ یہاں اس امر کا گمان تھا کہ کوئی شخص خلفائے راشدین کی طرف سنت کے منسوب ہونے کی وجہ سے اسے بھی بدعت قرار دے دے اور رد کردے اسے برا جانے اس لیے حضور علیہم السلام نے اپنے خلفائے راشدین کی سنت وطریقہ کی اتباع کا حکم دیا اور اس کی بھی وصیت فرمائی اور اگر چدان خلفائے راشدین نے اپنے قیاس

کے احوال بھی بڑے سخت ہیں۔ بعد از ال میدان حشر میں بھی سخت دن آئے گا۔اللہ تعالیٰ کی مہر بانی اور عنایت کے بغیر بوا مشکل مرحلہ ہوگا۔ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔میزان عمل کا مرحلہ بھی تھٹن مرحلہ ہے اور پل صراط کے متعلق کیا پوچھنا۔ بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

والول کی پل صراط، کنیں نہ سُنی آئے فریدا کڑی پوندی ای، کھڑا نہ مُہائے

(فيضان الفريد)

اس لیےخود بھی اس طرف خصوصی توجہ فر مانا اوراپی قوم میں واپسی جا کراپی قوم کی بھی نصیحت کرنا کہ خدارا! غفلت کے جاؤ۔غفلت کا نتیجہ انتہائی بھیا نک ہوگا اوراپی قوم کوڈرانا ۔ تا کہ وہ بھی غفلت سے نیج جا ئیں۔ بابا فریدرجمۃ اللہ علیہ نے کیاخوب فرمایا ہے۔

> فریدا! جے توں عقل لطیف، کالے لکھ نہ لیکھ آپنے گریوان میں، سرنیواں کرکے ویکھ

اے فرید!اگر توعقل لطیف رکھتا ہے تو پھراپنے نامہ اعمال میں سیاہ اعمال نہ لکھ یعنی اللہ تعالی جل جلالہ اور رسول اللّه تا ﷺ کی نا فر مانیوں پیٹن خطا کاریوں میں زندگی نہ گز ار،سر جھکا کراپئے گریبان میں دیکھے۔

(فيضان الفريد صفحة: ٨٣)

## جماعت کا ساتھ نہ چھوڑنا:

حضرت اولیں قرنی و الله اور قرمایا ' خبر دار! جماعت کا ساتھ بھی نہ چھوڑ نا۔ ورنہ ہے دین ہوجاؤ گے اور قیامت میں آتشِ دوزخ کا ایندھن بناپڑے گا۔''

#### مطلب:

حضرت اولیس قرنی طالعی نے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خبر دارجماعت کا ساتھ بھی نہ چھوڑنا ۔ کیونکہ اگر جماعت کا ساتھ چھوڑ بیٹے تو انتہائی نقصان اُٹھانا پڑے گا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بے دین ہوجاؤ گے اور قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں چھینک دیے جاؤگے۔

#### فائده:

معلوم ہوا کہ جماعت کا ساتھ چھوڑنا ہے دینی ہے گمراہی ہے۔ بے دینی اور گمراہی ہے محفوظ رہنے کا آج صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جماعت کے ساتھ رہا جائے۔ اول روز ہے آج تک غور وفکر ہے کام لیتے ہوئے اگر سوچا تو ہم اس بتیجہ پہنچیں گے کہ جماعت ہے الگ رہنے والا فردیا گروہ گمراہی میں جاپڑا۔ اس لیے ہر گروہ اپنے اپنے مفادات کی خاطرایز کا چوٹی کا زور لگار ہاہے۔ غریب مسلمان کوڈالروں کی جھنکارے مرعوب کر کے گمراہ کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں اور ڈالروں کی جھنکارے مرعوب کر کے گمراہ کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں اور ڈالروں کا جادو بھی سرچڑھ کے بول رہا ہے۔ ہرطرف سے شیطان اور شیطان کے چیلے برطرح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی بھر پور

ایمان کی کسوٹی:

اس حدیث مبارکہ کی شرح بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب تعیمی رحمة الله علیہ نے نبی کریم مالی فا کے اس بیان کی وضاحت فر مائی ہے کہ جس میں آپ نے فر مایا کہ 'وہ جس پر میں اور میرے صحابہ لیعنی میں اور میرے صحاب ایمان کی مونی پر ہیں۔جس کا بیمان ان کا ساہوہ ہمومن ماسوائے بدین رب فرما تا ہے فیان

خیال رہے کہ ماہ مرادعقیدے اور اصول اعمال ہیں نہ کہ فروعی اعمال یعنی جن کے عقا کد صحابہ کے سے ہوں اور ان کے المال کی اصل عبد صحابہ میں موجود ہوو ہ جنتی ورنہ فروع اعمال آج لاکھوں ایسے ہیں۔ جوز مانہ صحابہ میں نہ تھے۔ان کے کرنے والے دوزخی نہیں صحابہ کرام حنفی ، شافعی ، قادری نہ تھے ہم ہیں۔ اُنھوں نے بخاری مسلم نہیں لکھی تھی۔ مدرسہ اسلامی نہ بنائے تھے۔ ہوائی جہازوں اور راکٹوں سے جہادنہ کیے تھے۔ہم پیسب پچھ کرتے ہیں ۔للذابیحدیث وبابید کی دلیل نہیں بن عمق کدوہی صحابوالے ہیں اوران سارے اعمال کی اصل و ہاں موجود ہے۔ غرضیکہ درخت اسلام عہد صحابہ میں پھلا پھولا قیامت تک پھل آتے رہیں گے کھاتے رہوبشر طیکہ ای درخت کے پھل ہوں۔(مراة شرح مشکلوة جلداول صفحہ: ١٤١)

جنتی ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت:

اس (حدیث شریف) میں بتایا گیا ہے جنتی ہونے کے لیے دو چیز وں کی ضرورت ہے ۔سنت کی پیروی اور جماعت ملمین کے ساتھ رہنا۔اسی لیے ہمارے ندہب کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ جماعت سے مرادمسلمانوں کا بڑاگروہ جس میں فقهاء،علاءاوراولیاءالله بیں۔الحمدلله بیشرف بھی اہل سنت ہی کوحاصل ہے۔سوااس فرقه کےاولیاءالله کسی فرقه میں نہیں۔ خیال رہے کہ بیتا کاعد داصولی فرقوں کا ہے کہ اصولی فرقد ایک اور الے جہنی چنا نچیا ال سنت میں حنی ، شافعہ، مالکی جنبلی، چتی ، قادری بقش بندی ،سبرور دی ،ایسے ہی شاعرہ یا ترید بیسب داخل ہیں کہ عقا کدسب کے ایک ہی ہیں اور ان سب کا شارایک

ای فرقه میں ہے۔ایے ہی بہتر ناری فرقوں کا حال ہے۔ان میں ایک ایک فرقے کے بہت اُولے ہیں۔

(مراة شرح مشكوة جلداول صفحه: اسا)

جماعت په الله کا دست کرم:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّتَهَ مُحَمَّدَ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَدَّ

للهُ قَ فِي النَّارِ (ترمْدى شريف مِفَكُوة شريف كتاب الايمان)

حضرت عبدالله ابن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کہ رسول الله مَثَالَثَیْمَ نے ارشا وفر مایا بے شک الله تعالی میری اُمت کویا امت محمد (مَنْ اللَّهُ اِنْ ) کو مرا بی پراکشانه بونے دے گااور الله کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جو مخص جماعت سے الگ ہوگیا۔اے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

واجتہاد سے کوئی بات جاری کی تھی ۔ تو وہ بھی سنت نبوی منگائیڈا کے مطابق ہی مجھی جائے گی ۔ اس پر بدعت کا اطلاق درست نہ ہوگا۔ جبیا کہ بعض گمراہ فرتے خلفاءراشدین کی اس قتم کی باتوں کو بھی معاذ اللہ بدعت کہددیتے ہیں۔

(اشعة اللمعات شرح مشكوة جلداول صفحه: ۴۵۹)

کل بدعت صلالة كامطلب اسى شرح ميں بيان موچكا ہے۔اس حديث مباركداوراس جيسى ديگراحاديث مباركه ميں في كريم مَنَا ﷺ کےعلوم غیبیہ بھی انصاف کی نظر سے ملاحظہ فر ماہیۓ اور مدنی تا جدار کے صحابہ کرام رضی الله عنہم کی عظمت یہ بھی غور وفکر فر ماہیئے اور پھراللہ تعالیٰ کوحاضر و ناظر جان کر فیصلہ فر ماہیئے کہ حق پر کون ؟ ........کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے کسی کے نہ مانے ہے کیا ہوگا؟

تهتر فرقے:

حضرت عبدالله بن عمر وخالفي الماروايت بأنهول نے بيان كيا كدرسول الله تَالَيْنِ ان ارشاد فرمايا كدالبة ميرى امت ير وہ کچھآئے گا۔ جو بنی اسرائیل پرآیا۔میری اُمت اور بنی اسرائیل آپس میں بالکل مطابق اورموافق ہوجائیں گے جیسا کہ ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں ہے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بد کاری کی ہوگی ۔ تو میری اُمت میں بھی ضرور ایسے لوگ ہوں گے جواس تعل کے مرتکب ہوں گے اور بے شک بنی اسرائیل بہتر (۷۲) فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت تہتر (۷۳) فرقوں میں بٹ جائے گی۔ان تہتر فرقوں میں سے ایک فرقہ کے سوا باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔

لوگوں نے عرض کیا: وہ ایک کون ساہے؟

فرمایا: جس پرمیں اور میرے صحابہ (رضی الله عنهم) ہیں

اے (امام ) تر مذی نے روایت کیا اور احمد اور ابود اؤ دکی روایت حضرت معاوید (طابقیہ) ہے یوں مروی ہے کہ بہتر (۷۲) فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔اس فرقے کا نام جماعت ہے اور میری اُمت میں کچھلوگ ایسے ہوں گے کہ نفسانی خوا ہشات وارادے ان کے رگ و پے میں سرایت کرجائیں گے۔جس طرح باولے بن کی بیاری انسان کےرگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے کہاس کی ہر ہررگ اور ہر ہر جوڑ میں هس جانی ہے۔

(مفكوة شريف كتاب الايمان)

كلهم في النار:

اس حدیث مبارکہ کی شرح بیان کرنے ہوئے شخ محقق رحمة الله علیہ نے لکھا ہے کہ بیسب سوع قیدہ کے باعث دوزخ میں جائیں گے تاہم برملی کی بنا پر فرقہ ناجیہ اہل سنت میں ہے بھی پچھ لوگ پچھ وقت کے لیے ممکن ہے۔ دوزخ میں ڈالے جائیں (اشعة اللمعات شرح مفكلوة جلداول صفحه: ٣٦٧)

سوادِ اعظم کی اتباع کافرمان ذیشان:

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّبِعُوْا السَوادُ الأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُدَّ فِي النَّارِ (رواه ابن مجمن مديث السوابن عاصم في كاب است مكلوة كاب الايمان) او مضم حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کرسول الله تَا فَیْمُ نے ارشا وفر مایا سوادِ اعظم (کثرت وجمبور (کی اتباع کروکہ بے شک جو تحق جماعت سے الگ اور تنبا ہوگیا۔ وہ دوز خیس گیا۔

## جماعت سے دوری کا نتیجہ:

وَآبِی فَرِّقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَالُ خَلَعٌ رِبُقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ (رواه احمد وابوداؤد مِکلُوة تریف کتاب الایمان بالاعتمام) حضرت ابوذر طَالْفَیْ اسلام می روایت ما نصول نے بیان فر مایا کدرسول الله تا الله تا ارشاد فر مایا جو جماعت سے بالشت بحر بھڑا۔ اس نے اسلام کی رس ابنی گردن سے أتاری۔

#### فائده:

جوایک ساعت کے لیے اہل سنت والجماعت کے عقیدے ہے الگ ہوا یا کسی معمولی عقیدے میں بھی ان کا مخالف ہوا تو آئندہ اس کے اسلام کا خطرہ ہے۔ بکری وہی محفوظ رہتی ہے جوئینج سے بندھی رہتی ہے۔ مالک کی قید ہے آزاد ہوجانا بکری کی ہلاکت ہے۔ مسلمانوں کی جماعت نبی کریم مظافیظ کی رہی ہے۔ جس میں ہرسنی بندھا ہوا ہے یہ نہ سمجھوکہ فرض کا انکار بی خطرناک ہے۔ بھی مستحبات کا انکار بھی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ (مراة شرح مشکلوة جلداول صفحہ: ۱۷۷)

## همیںجماعت اهل سنت سے پیارھے:

درج بالا بیان کردہ احادیث مبارکہ سے وضاحت ہوگئی کہ جماعت اہل سنت سے دوری اختیار کرنا نقصان کا باعث ہے۔
اس لیے جماعت اہل سنت سے وابستگی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں جماعت اہل سنت سے بیار ہے۔ کیونکہ بہی نجات کے لیے ضروری ہے۔ نجات اس میں ہے کہ جماعت سے دوری ندا نتیار کی جائے۔ یہی نبی کریم ہو اپنے کے ارشادات مبارکہ سے واضح ہورہا ہے اور حضرت اولیں قرنی فراند کے ملفوظ شریف سے بھی یہی واضح ہے۔ لہذا آسیے جماعت اہل سنت سے بیار سے جے۔

کافی عرصہ سے وقت کی ایک اہم ضرورت تھی کہ اہل سنت وجماعت کو ایک پلیٹ فارم پہجم کیا جائے۔اس سلط بھی الجمد اہل سنت قائدین نے بیضرورت محسوں کرتے ہوئے جماعت اہل سنت کے نام سے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ جس کا قیادت قبلہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر اور پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ پیرسیدریاض حسین شاہ صاحب مظلہ العالی ناظم اعلی جماعت اتفاق واتحاد اہل سنت کے لیے خوب کام کر رہی ہے۔ خصوصاً جماعت اہل سنت ضلع یاک بین شریف کے امیر جناب پیرطریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ پیرسید خلیل الرحمٰن شاہ صاحب خصوصاً جماعت اہل سنت کے ضلع یاک بین شریف کے گاؤں گاؤں ماصاحب خصوصاً مبارک، بادے مستحق ہیں کہ ان کی بہترین قیادت میں جماعت اہل سنت کے ضلع یاک بین شریف کے گاؤں گاؤں ا

فیبہ قصبہ میں جماعت ابل سنت کے یونٹس قائم ہو چکے ہیں۔الحمد للہ الفقیر القادری کو جماعت اہل سنت یونٹ پرانا تھانہ کا پہلا ناظم اعلیٰ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔اللہ تعالیٰ ساری جماعت کو اتفاق واتحاد کی دولت سے سرفراز فرمائے اور شب وروز وین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین ثم آمین آئے اس جماعت سے مسلک ہوجائے۔ جماعت کے ساتھ ال کردنیا وآخرت میں کامیا بی کی طرف چلنے کی کوشش سیجھے حق تعالیٰ توفیق عطافر مائے۔

こうしょ こうしょう こうしゅう

- Line of the fill of the same will be a second

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

The meaning is in the second that will be

والمنافع والمناور وال

ب و قر ما نصاله

# باب۸:

# وصیت نامه حضرت اولیس قرنی معه شرح وصیت نامه خواجه اولیس قرنی

الحمد رب العاليمن والصلواة والسلام على سيدالانبيا والمرمسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

جاننا چاہیے۔ دنیافانی ہاور جو کچھ دنیا میں ہو ہ بھی فانی ہے دنیاو مانیہا نے بلی ممت رکھنا۔ عقل مندی نہیں بلکہ عقل وخر دکی دولت سے خالی ہونے کا ثبوت ہے۔ بچھداری بہی ہے کد نیا اور دنیوی ساز وسامان سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ کیونکہ دنیا اور دنیا کا سب بچھ فنا ہو جائے گا۔ دنیا کی کی چیز کو بقاء حاصل نہیں۔ سب پچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ قرآن نجید میں ہے کہ:

كُلَّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِكَ ذو الجللِ وَالْإِنْحُرَام ٥ (سورة رحمن) زمين پرجتنے بين سبكونا جاور باتى ہے محمار سارب كى ذات عظمت اور بزرگى والا (كنز الايمان) برايك چيز نے موت كا جام پيتا ہے كى چيز نے موت سے محفوظ نبين رہنا كما قال الله تعالى فى القرآن المجيد فرقان الحميد

كل نفس ذآئِقة الموث برنس في موت كاذا نقه چهنا ب

اس لیے موت کا شکار ہونے والی چیز سے دل نہ لگا کیں۔ موت کا شکار ہونے والی کسی چیز سے دل لگا نا۔ دانا تی نہیں نادانی ہے۔ عقل مندی نہیں ہے۔ بوش مندی کا نقاضا میہ ہے کہ ایسی کسی بے وفا چیز سے دل نہ لگایا جائے جودھو کہ دے جانے والی ہے۔

الحمدلله رب العالمين - الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلواة والسلام على سيدنا الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد

الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يخزنون صدق الله العلى العظيم وصدق رسوله النبى الكريم الامين ـ وعلى اله واصحابه اجمعين وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة صدق الله العلى العظيم وصدق رسوله النببى الكريم الامين فيقول خادم الفقراء والعلماء الفقير القادرى ابو احمد غلام حسن اويسى بن نوشيرا حمد بشرح الكلمات السبعة من وصية خواجه اويس القرنى رضى الله تعالى عنه فقد و جدتها في فيضان اويس الكلمات السبعة من وصية خواجه اويس السبعة من وصية خواجه اويس قرنى رضى الله تعالى عنه

- ا) طلبت الرفعه فوجدتها في التواضع
- (r) طلبت الرياسة فوجدتها في نصيتية الخلق
  - (٣) طلبت المروة فوجدتها في الصدق
    - (٣) طلبت الفحر فوجدتها في القير
  - (a) طلبت النسب فوجدتها في التقوى
  - (١) طلبت الشرف فوجدتها في القناعة
    - (4) طلبت الراحة فوجدتها في الزهد

ان الله وملئكته يصلون على النبى يا ايها الذين امنو عليه وسلمو تسليما اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى السيدى يارسول الله وسلم عليك يا سيدى ياحبيب الله صلى الله عليه وسلم

# وصيت نامه حضرت خواجه قرني والفؤ

حضرت خواجہ اولیں قرنی طالبیٰ کی وصیت مبار کہ بیان کرنے ہے قبل حضرت سلطان العارفین التار کین حضرت خواجہ نو رالحن تارک اولیی رحمة الله علیہ نے اس وصیت نامہ کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ

# بلندى مرتبت

قال: طلبت الرفعة فوجدتها في التواضع من پايا-

#### فائده:

یہاں حضرت خواجہ اولیں قرنی نے ایک ایسی حقیقت بیان کی ہے۔جس کے متعلق عام اندا نوں کا نظریہ کچھاور۔ ہے۔گررب کا نتات اور مدنی تا جدار تأثیر کے نظریہ کے مطابق ہی حضرت خواجہ اولیں قرنی ڈائیڈیا نے اس وصیت مبار کہ میں بیان فر مایا ہے کہ لوگ بلندی مرتبت کے اکثر متلاثی رہتے ہیں کوئی اے وزارت میں تلاش کرتا ہے۔کوئی اے امارت میں تلاش کرتا ہے۔کوئی اے امارت میں تلاش کرتا ہے۔کوئی اے دائی دائری میں تلاش کرتا ہے۔کوئی اے وی الی داری میں تلاش کرتا ہے۔کوئی اے دوئی دوجو ہم میں بھرتی ہوتا ہے۔کوئی اے است میں بھرتی ہوتا ہے۔کوئی اے ماصل کرنے کے لیے الیکشن لڑتا ہے۔کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے۔کوئی اے امارت میں تلاش کرتا ہے۔کوئی اے ماصل کرنے بھوتا ہے کوئی اور ملازمت میں بھرتی ہوتا ہے۔کوئی کی اور ملازمت میں بھرتی ہوکراعلی مرتبہ حاصل کرنے بھوتا ہے کہ میں مشاورت کی میں مشاورت کی کہنے میں کرتے ہوتا ہے میں نے بلند مرتبہ حاصل کرلیا ہے۔
کوئی صدارت کے عہدے پوفائز ہوکر سمجھتا ہے کہ میں بلندی مرتبہ حاصل کر چکا۔اب اے مضبوطی ہے بگڑے در کھنے کی حتی اور عموس کرتا ہے۔ بھی گریز نہیں کرتا اور عموس کی ندیاں بہانے ہے بھی گریز نہیں کرتا اور عموس کی ندیاں بہانے ہے بھی گریز نہیں کرتا ہو سامان بلندی مرتبہ نہیں۔ نہیں دینوں کی ندیاں بہادیا ہو اسان وحقیقت تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔

بلندی مرتبت سے کہانسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرلے۔اللہ تعالیٰ اے نیچا کر دیتا ہے۔ تو وہ لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہوتا ہےاورا پنے دل میں بڑاحتیٰ کہوہ لوگوں کے نز دیک کتے اور سور سے زیاد و ذلیل ہوتا ہے۔

#### نائده:

وعللا على سفلاء

سے قاعدہ بہت ہی مجرب ہے۔ جوکوئی اپنے کورضائے البی کے لیے مسلمانوں کے لیے زم کردے۔ ان کے سامنے انکسارے پیش آئے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا فرمادیتا ہے اور اسے بڑی بلندی بخشاہے۔

(مراة المناجِح جلد ٢ صفحہ: ٢٦٢)

## (ا)نبی کریم تاییم کی دُعا:

تعلیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی رحمة الله علیه بیان فرماتے ہیں کہ حضور تُلَّیُّیُّا نے ایک وُعافر مائی ہے۔ اللَّهُ مَّ اجْعَلْنِیْ فِی نَفْسِسی صَغِیْرًا وَ فِی اَعْینِ النَّاسَ کَثِیْرًا اللَّهُ الْجَصِیرِی اپنی نگاه میں چھوٹا ، لوگوں کی نگاه میں بڑا بنادے۔ فيقول خادم الفقراء والعلماء فقير نور الحسن بن جناب خوجه بخش الملقب تبارك البدعة والمناهى بشرح الكلمات السبعة من وصية خواجه اويس القرنى رضى الله عنه

فقد و جتها فی لطائف اویسی رضی الله عنه (فیضان اویس صفحه: ۵۱) خادم الفقراء دالعلما فقیرنورالحن بن جناب خواجه بخش ملقب به تارک البدعة ولمنا بی نے یہ کتاب حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی کی وصیت مبارکہ میں نے لطا کف او یہ میں سے حاصل کیے ہیں (فیضان اولیں صفحہ: ۳۳)

#### وصيت نامه:

خواجه خواجگان حضرت خواجه اولیس قرنی رضی الله عنه نے ارشا دفر مایا که

- (۱) طلبت الرفعه فو جدتها في التواضع من إيا- من غير المنادي مرتبت جابى پس من التواضع من إيا-
- (۲) طلبت الرياسة فو جدنوا في نصيحة الخلق من خرفواى من ماصل كيا- من فرياست (يعني اوگول كرمرواري) طلب كي تومين في المحلوق كي خرفواى من ماصل كيا-
  - (٣) طلبت المروة فوجدتها في الصدق ين غروت طلب كاتوا صدق بين پايا ـ
    - (٣) طلبت الفخر فوجدتها في الفير مين في خرتاش كياتوا فترين پايا-
  - (۵) طلبت النسب فوجدتها في التقوى من فرجدتها في التقوى من فرنب كوتاش كياتوتقوى و پر بيز گارى من التي پايا ـ
  - (۲) طلبت الشرف فو جدتها في القناعة
     عزت وشرافت كاطالب بواتو مين في است قناعت مين پايا۔
    - (2) طلبت الراحة فوجدتها في الزهد من ناداحت طلب كاتوز بديس ناس بايا

حضرت عمر طالفنیئے سے روایت ہے آپ نے منبر شریف پہ فر مایا۔اے لوگواا تکساری اختیار کرد کیونکہ میں نے رسول اللّہ شکا تیج کے ارشا دفر ماتے ہوئے سُنا ہے کہ جواللہ تعالیٰ کے لیے انکسار و بجز کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطافر مادیتا ہے۔ تو وہ اپنے دل کا چھوٹا ہوتا ہے اورلوگوں کی نگاہ میں بڑا اور جوغر ورکرتا ہے۔

## (٥) تواضع کرنے والوں کے لیے خوشبخبری:

حضرت عیسی علیہ السلام کا فرمان ہے دنیا میں تواضع کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔وہ قیامت کے دن منبروں پر ہوں گے۔لوگوں کی اصلاح کرنے والوں کوخوشخبری ہویہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور دنیا میں اپنے دلوں کو پاک کرنے والوں کو بشارت ہو۔ یہی لوگ قیامت کے دن دیدار الہی ہے مشرف ہوں گے۔ (مکاشفة القلوب: ۴۸۲۲)

### (٦)فرشتوں کی دُعا:

فرمان نبوی ہے کہ کوئی آ دمی ایسائبیں مگر اس کے ساتھ دوفر شتے ہیں اور انسان پرفہم وفر است کا نور ہوتا ہے۔ جس سےوہ فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ پس اگر وہ انسان تکبر کرتا ہے تو وہ اس سے حکمت چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اے اللہ ا سرنگوں کراورا گروہ تواضع اور انکساری کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اے اللہ! اے بلندی عطافر ما (مکاشفة القلوب صفحہ: ۱۳۲۱)

#### (٧) مبارک شخص:

مبارک ہے وہ بندہ حق جو عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ حالانکہ وہ بیچارہ وعاجز نہ ہواورلوگوں پرخرج کرتا ہے۔ اس مال میں سے جواس نے حرام اور گناہ کے ذریعے سے جمع نہیں کیا ہوتا اور بے سہاروں پرترس کرتا ہے اور علاء اور داناؤں سے میل جول رکھتا ہے( کیمیائے سعادت صفحہ: ۵۸۱)

## (٨)الله تعالىٰ تواضع كرنے والے كو دفعتيں عطاكرتاھے:

حضرت ابوسلمہ اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم منگانٹیٹی ان کے گھر مہمان تھے۔ روزہ رکھا ہوا تھا آپ کے افطار کے لیے ہم دودھ کا پیالہ لائے ۔جس میں شہد گھلا ہوا تھا۔آپ نے چکھا تو مٹھاس ی محسوس کرکے فرمایا بیہ کیاہے؟

ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! لیہم نے دودھ میں ذرا شہد ملا دیا ہے۔

آپ نے پیالہ وہیں رکھ دیا اور نہ پیا اور فر مایا میں نہیں کہتا کہ بیر دام ہے کیکن بات ہے کہ جو محض اللہ تعالی سے تواضع کرتا ہے حق تعالی اسے حقیر بنادیتا ہے اور جوکوئی کرتا ہے حق تعالی اسے حقیر بنادیتا ہے اور جوکوئی ابقدر ضرور (خرج کرتا ہے ۔ اللہ تعالی اسے مفلسی میں مبتلا کر دیتا ہے اور خواسراف سے کام لے۔ اللہ تعالی اسے مفلسی میں مبتلا کر دیتا ہے اور کوئی اسے بہت یا دکر لے وہ اسے مجبوب رکھتا ہے۔ ( کیمیائے سعادت صفحہ ادر کوئی ا

### (۱۰)عاجزی میں شرف:

حضرات اولیا ءاللہ ہمیشداپنے کوعا جزو گنہگار سمجھتے اورلوگ ان کے آستانوں پر پیشا نیاں رگڑتے ہیں۔ (مرا ۃ شرح مشکلوۃ جلد ششم صفحہ:۲۹۷)

## بزرگی کا ایک سبب:

## تواضع کا پھل:

بعض دانا فرماتے ہیں کہ قناعت کا پھل راحت ہے اور تواضع کا پھل محبت ہے (تنبیبہ الغافلین حصہ اول صفحہ:۲۲۹)

## (۲)تواضع کرنے والوں کے لیے تواضع کا حکم:

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبها ہے مروی کے حضور کا پیٹی نے فر مایا۔ جبتم تواضع کرنے والوں کو دیکھوتو ان کے لیے تواضع کر والوں کو دیکھوتو ان سے تکبر سے پیش آؤاس میں ان کی حوصلہ شکنی اور ذلت ہے اور تمھارے لیے میں صدقہ ہے انسان ایسے اعمال اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رضاحاصل ہوجائے (تنویبہ الغافلین حصہ اول صفحہ: ۲۲۷)

## (٣)بلندى مرتبت تواضع ميں:

حضرت اولیس قرنی داری ہے۔ دنیا جہان کے ایسے امورا پنائے جواللہ تعالی اور رسول اللہ تاریخ کے ارشادات عالیہ کے خلاف نہ جھے بلندی مرتبت حاصل ہوجائے۔ دنیا جہان کے ایسے امورا پنائے جواللہ تعالی اور رسول اللہ تاریخ کے ارشادات عالیہ کے خلاف نہ تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حصول بلندی مرتبت کے لیے کئی امورا پنائے ۔ ان تمام میں سے تواضع میں بلندی مرتبت کو پایا۔ اس لیے بلندی مرتبت میں چاہنے والوں کے لیے میری وصیت میہ ہے کہ وہ تواضع کو اپنالیں جو تواضع کو اپنالیں جو تواضع کو اپنالیں جو تواضع کو اپنالیں ہوگا۔ وہ ناپائیدار نہیں بلکہ پائیدار ہوگا۔ مضبوط ہوگا۔ وہ ناپائیدار نہیں بلکہ پائیدار ہوگا۔ مضبوط ہوگا۔ یہاں تک کہ جب انسان اس جہان فانی سے گزر جائے گا کس نہ نہیے گا تو وہاں بھی تما م انسان اس کے مرتبے کود کھے کردنگ دہ جائیں گا ورجنت میں بھی وہ عظیم مقام ومرتبہ حاصل ہوگا کہ اس کے وہ مگان میں بھی نہ ہوگا۔

### (٤) تواضع كى فضيلت:

وَعَنُ عُمَرَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبِرِ يَا يُّهَاالنَّاسُ تَوَاضَعُوْا فَانِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَهُوَ فِى نَفْسِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَهُوَ فِى نَفْسِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَهُوَ فِى نَفْسِهِ صَغِيْرٌ وَفِى اَعْدُ اللَّهُ فَهُوَ فِى اَغُيْنَ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِى اَغْيُنَ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تكبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِى اَغْيُنَ النَّاسِ صَغِيرٌ وَ فِى نَفْسِهِ كَبِيْرٌ حَتَّى لَهُوَ اَهُونَ عَلَيْهِمْ مِّن كَلْبٍ اَوْجِنْزِيْرٍ -

(مكلوة شريف بإب الغضب والكرم)

(عوارف المعارف٣٩٢)

جانو کیونکہ اللہ تغالی کے اسراران میں بوئے گئے ہیں ۔اپنے نفوں میں متواضع رہواور بندگانِ خدا پر تکبر نہ کرو۔ا پی غفلتوں سے بدار ہوجاؤتم نہایت غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ (فتح الربانی بیسویں مجلس)

## تواضع کی اصل:

حضرت شہاب الدین سہرور دی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تواضع کی اصل میہ ہے کہ ذلت اور تکبر میں اعتدال قائم کرنا تواضع ب\_ (عوارف المعارف)

## انسان کب متواضع هوتاهے:

حضرت بایزید بسطامی رحمة الله علیہ سے بوچھا گیا کدانسان کب متواضع موتا ہے۔

آپ نے جواب دیا کہ جب اپنی ذات پرنفس کا کوئی حق نہ سمجھ ( کیونکہ وہ اس کی شرارت اور خبث سے واقف ہے ) اور فودکومخلوق میں سب سے بدر مجھے۔

بعض حکماء کہتے ہیں کہ جہل و بخل کے ساتھ تواضع کوہم عجب وغرور کے ساتھ سخاوت اور ادب ہے بہتر سمجھتے ہیں ۔کسی والش مندے یو چھا گیا کہتم کوالی نعمت کاعلم ہے جس پرحسد نہ کیا جائے اور کسی ایسی بلاکاعلم ہے کہصا حب بلا پرکسی کورحم نہ آئے۔ ال نے کہاہاں وہ نعت تواضع ہاوروہ بلا کبرونخوت ہے۔ (عوارف المعارف صفحہ: ۳۹۳)

### تواضع کی تین علامات:

حضرت ذوالنون مصري رحمة الله عليه فرمات بين كه تواضع كي بيتين علامات بين-

- اینے نفس کو حقیر جاننا تا کیفس کاعیب معلوم ہو سکے۔
- (٢) توحيدي حرمت كے ليےلوگوں كى تعظيم وتكريم كرنا۔
- كى بات اورنفيحت كو برخض تقبول كرنا (عوارف المعارف: ٣٩٣)

## دل کی تواضع کے لیے بہترین عمل:

حضرت فینخ ابوحفص رحمة الله علیه فرماتے ہیں که اگر کوئی مخف جا ہتا ہے کہ اس کا دل تو اضع اختیار کرلے تو اس کو جا ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرے اور ان کی عزت وحزمت کرے ۔ اس طرح وہ ان صالحین کی شدت تواضع ہے جوان کے نفوس میں موجود ہے اقتداء کرے گا اور تکبرے نیج جائے گا (عوارف المعارف)

اس سے ان لوگوں کوعبرت حاصل کرنی جاہیے ہمہ وقت اولیائے کرام کے متعلق اپنی خبث باطنی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اولیائے کرام کے معمولات وغیرہ سے انھیں خداواسطے کا بیر ہوتا ہے۔ویصے ہی انھیں چڑ ہوجاتی ہے۔اللہ تعالی ایسے غلط امورے ہمیں بیخے کی تو فیق عطا فر مائے۔

## تواضع کی چوٹی کی بات:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک بخت ہیں وہ جواس د نیا ہیں فروتنی اور عاجزی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن وہی لوگ مندنشین ہوں گے ادرخدا ٹھنڈار کھے۔ان لوگوں کو جود وسروں کے درمیان اس دنیا میں صلحواتشی کرواد ہے ہیں کہ قیامت کے دن جنت فردوس کا ٹھکانہ ہوگا اور سعادت مند ہیں۔وہ لوگ جن کا دل اس دنیا ہے پاک اور منقطع ہے کہ قیامت کے دن اس کے تواب میں اُنھیں حق تعالی کا دیدارنصیب ہوگا (نسخہ کیمیاتر جمہ کیمیائے سعادت ۵۸۲)

## (۱۱) تمام نعمتوں کی تکمیل:

حق تعالی نے حضرت عیسی علیہ الصلوة والسلام کی طرف وحی فر مائی کہ میں جونعمت بھی تحقیے عطا کرتا ہوں۔ اگرتم عاجزی ے اس پرشکر کروتو میں تمام تعمول کی تم پر تھیل کردوں (نسخہ کیمیائے صفحہ: ۷۸۳)

## (۱۲)تواضع ایک خزانه:

شخ الثيوخ حضرت شهاب الدين سهروردي رحمة الله عليه نے تواضع كے متعلق بيان فر مايا كه اخلاق صوفيه ميں سب سے بہتر خلق تواضع ہے۔ بندہ کے لیے تواضع ہے بہتر کوئی اور لباس نہیں۔ چھخص تواضع کا خزانہ حاصل کر لیتا ہے۔وہ ہر محض کے سامنے اپنی اس حیثیت کوایک انداز پر قائم رکھتا ہے۔اس طرح وہ دوسر مے مخص کو بھی اس کے سیح مقام اور مرتبے پر رکھتا ہے۔جس کوتواضع عاصل ہوگئ وہ خود بھی آرام سے رہتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے آرام پہنچتا ہے۔ (عوارف المعارف ٣٩١) حضرت لقمان علیدالسلام نے فر مایا کہ ہر چیز کے لیے ایک سواری ہے اور کمل کی سواری تو اضع ہے۔

## نبي كريم علياً كي تواضع:

حضرت عبدالله بن ابووفی والنین بیان فرماتے ہیں کہ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ الذِّكُرَ وَيُقِلُّ اللَّغُو وَيُطِيلُ الصَّلواةَ وَيُقْصِرُ الْخُطِّبَةَ وَلَا يَا نَفُ وَلَا يَستَنْكِفُ أَنْ يَّمَشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ فَيَقْضِي لَهُمَا حَاجَتَهُمَا (سنن دارمي شريف جلد اول حديث: ۵۵) نی کریم کافید از کربکثرت کیا کرتے تھے اور دنیاوی باتین نہیں کیا کرتے تھے۔آپ نماز طویل پڑھتے تھے اور خطبہ مختصر دیے تھے اور آپ اس بات میں کوئی الجھن محسوس نہیں کرتے تھے۔ کہ آپ کی بوہ عورت کے یاغریب آدمی کے ساتھ ل کر جا ئیں اور ان کی کوئی ضرورت پوری کر دیں۔

## غوث اعظم والثيركا فرمان:

غوث اعظم رحمة الله عليه نے فرمایا: محبت کی شرط میہ ہے کہ مجبوب کے ارادے کے ساتھ تمھاراارادہ نہ رہے دنیا اور آخرت اور مخلوق سے قطع تعلق ہوجائے ۔ اللہ سے محبت کرنا کوئی آسان نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کا دعویٰ کرے ۔ بعض لوگ ایسے مدعی ہیں کہ محبت ان سے کوسوں دورہے اور بعض ایسے ہیں کہ دعوی نہیں کرتے۔ حالا نکہ محبت اُٹھیں حاصل ہے۔ مسلمانوں میں ہے کسی کو تقیر نہ

تم ملواُس کو پہلےسلام کرواور جوتم کوسلام کرے۔اس کا جواب دو مجلس میں کم تر جگہ پر بیٹھنے میں تم کوعار نہ ہو۔ ک کوئی تمھاری تعریف کرے یاتم پراحسان کرے۔

آپ سے رہ بھی روایت ہے کہ مبارک اورنو ید ہے اس شخص کو جو بغیر کوتا ہی نقص کے تواضع اختیار کرے اور محتاجی کے بغیر خود کوئتاج جانے (عوارف المعارف)

## حضرت شيخ جنيد رحمة الله عليه كا قول مبارك:

حضرت شخ جنیدرحمۃ اللہ علیہ ہے کسی نے سوال کیا کہ تو اضع کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہازوؤں کا جھکا نااور پہلو کا نرم کرنا ہے۔

## حضرت فضيل رحمة الله عليه كا قول مبارك:

حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ ہے تواضع کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا جق کے سامنے سرتنگیم خم کرنا اور حق بات کہنا اُنھوں نے میر بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کی قدرو قیمت کا اعتبار کرتا ہے تواضع میں اس کا کوئی حصر نہیں (عوارف المعارف)

## بابا فريد الدين مسعود گنج شكر رحمة الله عليه كا قول مبارك:

فریدا! تھیو پُواہی دبھ، جے سائیں لوڑیں سبھ اک چھجے بیا لناڑیئے، تاں سائیں دے دوڑائے

#### فائده

اس شعر میں بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تواضع اختیار کرنے کے فوائد بیان کرتے ہوئے تواضع اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے آپ نے فر مایا ہے کہ:

اگرتو اپنے خالق و مالک کی معرفت اور خالق حقیقی تک رسائی کا طالب ہےتو پھر راستے کی گھاس دبھے کی طرح ہوجا کیونکھ جب دبھ نرم ہوجاتی ہے۔ ڈھیلی ہو کر پھیل جاتی ہے۔ دوسرے جب وہ پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہےتو پھر رب کا ئنات کے آستانہ عالیہ لیخن مسجد مبارک میں لے جانے کے لائق ہوجاتی ہے۔ یعنی جب تک اس میں تیزی اور مختی رہتی ہے۔ یہ مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ جب اس میں تو اضع اور نرمی آجاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر اس کے گھر تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ یہی حال انسان کا بھی ہے (فیضان الفرید شرح دیوان بابا فرید صفحہ: ۱۳۸)

#### فائده:

فیضان الفریدشرح دیوان بابا فریدمین بابا فریدگنج شکر رحمة الله علیہ ہے منسوب کلام کی شرح بیان کی گئی خصوصاً موی نتاموت تقسیں کے متعلق بہترین بحث کی گئی ہے۔ تواضع کے متعلق مزید وضاحت اور مثالیں ہماری تصنیف لطیف فیضان الفرید میں مطالعہ سیجھے۔ (الفقیر القادری ابواحمہ غلام حسن اولیی)

#### فائده:

اس وصیت مبارکہ میں بھی حضرت اولیں قرنی والفیز کی ساری حیات مبارکہ کا تجربہ جھلک رہا ہے۔ آپ سے اگر کوئی ملنے آتا تا

آپ تواضع ہے پیش آتے شخ الحدیث والنفیر فیض ملت حضرت علامه ابوالصالح محمد فیض احمد اولی مدظله العالی تحریر فرماتے بیں کہ ظاہر نمود و نام اور اہل دنیا کے اختلاط ہے بھا گتے تھے۔ایک غلام مسی تھا۔جو ہروقت چھایار ہتا تھا۔ بعض ظاہر بین آٹکھیں ریا کا سمجھی تھیں راہ چلتے پریشان کیا جاتا تھا۔ بڑے اور بچ تشخر کرتے تھے۔ مگر آپ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے تھے۔

علیک سلیک سے دوراور گوششینی اور خاموشی ان کی زندگی کا عام مدعا تھا۔ اہل دنیا کی نظروں سے بیچنے کی فکر ہمیشہ لاحق رہتی تھی۔ جب کوئی سلام کرتا تھا۔ تو خندہ پیشانی سے جواب دیتے اور جواب میں فرماتے ہیں کہ' خداتم کوزندہ رکھے' مزاج پری کے جواب میں الحمد للہ اور دُعائے خیر فرماتے کبھی خود بھی ملنے والوں سے فرمایا کرتے کہ میرے لیے دُعا خیر کروخداتم کواس کا اجر عطافرمائے گا۔ (ذکر اولیں صفحہ: ۲۹۔ ۲۸)

پھر اورروڑے مارنے والوں کی شرارتیں اور تسنح میں آپ خندہ پیشانی ہے برداشت کرتے کسی کو تکلیف دینے والی کوئی بات نہ کہتے اور نہ ہی کسی کو انتقاماً کوئی کنکر مارتے ۔ بلکہ تواضع ہی اختیار فرماتے ۔ تو اللہ تعالی محبوب مدنی تاجدارا حمر مختار مُل اللہ توالد تعالی ہے وہ بلند مرتبہ حاصل ہوا کہ آپ کے فضائل کے متعلق بہت می احادیث بیان ہوئی ہیں ۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں بہت می احادیث آپ کے فضائل پیمنی بیان کی ہیں ۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ، ابوقعیم نے حلیہ میں بہت می احادیث اللہ علیہ بیت احادیث قل فرمائی ہیں ۔

حضرت عمر رضى الله عند بروايت بكرايك دفعه حضورانو رسَّا يَعْيَمُ في مجمع عفر مايا:

اعرابیں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں دل و جان سے حاضر ہوں مجھے کہان ہوا کہ مجھے کی کام کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔

آپ نے فر مایا: ہماری اُمت میں ایک شخص ایسا ہوں گے جنہیں اولیں قرنی کہیں گے ان کے جسم میں بیماری پیدا ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ہے وُ عاکریں گے تو وہ کریم اسے دور فرما دے گا مگر کچھ نشان ان کے پہلو میں باقی رہے وہ جب اسے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے جب تم اِن سے ملا قات کروتو انہیں ہمارا سلام کہنا ، انہیں کہنا کہ تمہارے لیے وُ عاکریں کیونکہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مکرم ہیں اور اس کے زدیک بڑا مقام رکھتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سچا کردے گا۔ وہ رہید اور مصر قبیلوں کی مثل کی شفاعت کریں گے۔ (اشتعد المعات اُردوتر جمد نے کے سے ۱۳)

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی حیات میں پھر حضرت صدیق کی خلافت میں تلاش کیا۔ بگر ضریایا۔ پھر میں نے انھیں اپنی خلافت کے زمانہ میں پایا۔ بیحدیث بہت دراز ہے (خلاصہ مراۃ شرح مشکوۃ جلد ۷ مے ۵۷۵ بحوالدا شعۃ اللمعات) نوون

ایما باند مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ کہ آپ سے دُعامنگوانے کے لیے نبی کریم کا ایکٹی نے سحابہ کرام رضی اللہ عنبم کوخصوصی وصیت فرمائی۔ گویا آپ فرمائی۔ گویا آپ کو است واضع میں پایا ہے۔ گویا آپ وصیت فرمائی۔ گویا آپ درمائی کہ جب کوئی باند مرتبہ حاصل کرنے کا متمنی ہوا اسے چاہیے کہ وہ تو اضع کی صفت اپنائے۔ است کی صفت اپنائے۔ تو اضع کی صفت اپنائے۔ تو اضع کی صفت اپنائے۔ است کی صفت اپنائے دو اللہ باند مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔

----☆☆☆----

# دوسرى وصيت

قال : طلبت الرياسة فوجدتها في نصيحة الحلق

فر مایا: میں نے ریاست ( یعنی لوگوں کی سرداری ) طلب کی تو میں نے اسے مخلوق خدا کی خیرخوا ہی میں حاصل کیا۔

#### فائده:

ریاست، سلطنت، بادشاہی، امارت، وزارت، صدارت بیسب بچھ سرداری کے ہی مختلف رنگ ہے۔ سرداری کوئی الیشن کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ کوئی تعلیم ظاہری حاصل کر کے سرداری کا طلب گار ہوتا ہے۔ پچھاوگ سرداری کے حصول کے لیے ہی لوگوں کورو پید پیسہ دیتے ہیں۔ مختفر بید کہ سرداری کے حصول کے لیے بے شار وسائل اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان تمام امور سے سرداری کہاں تک حاصل ہوتی ہے بیان فر مایا ہے۔ وہ دارت حفرت خواجہ اولیس قرنی ڈاٹھیڈ نے بیان فر مایا ہے۔ وہ دارت ہوتم کے نقصان سے محفوظ راستہ ہے۔ اس کے ذریعے جو سرداری حاصل ہوتی ہے۔ وہ محض چند کھوں یا چند دنوں یا چند دنوں یا چند دنوں یا چند مہینوں کی نہیں بلکہ اس ذریعے سے حاصل ہونے والی سرداری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ حتی کہ اس ذریعہ سے حاصل ہونے والی سرداری بعیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ حتی کہ اس ذریعہ سے حاصل ہونے والی سرداری قیامت کے بعد بھی حاصل رہے گی۔ انشاء اللہ خالق کا نکا سے چھینا جاسکتا ہے۔ گراس ذریعہ سے حاصل ہونے والی سرداری قیامت کے بعد بھی حاصل رہے گی۔ انشاء اللہ خالق کا نکا سبب بے گی۔

### مطلب:

صرت خواجہاولیں قرنی ڈالٹیؤ نے فرمایا۔لوگوں کی سرداری میں نے طلب کے لیے مختلف امور سرانجام دیے۔ مگرریاست یعنی لوگوں کی سرداری میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خیرخواہی میں حاصل کی۔

#### نائده:

اس لیے جوانسان بھی سر داری کا طلبگار ہوا ہے اس نسخہ کیمیا پیٹمل پیرا ہونا چاہیے۔جوانسان بھی سر داری کا طالب ہے۔اسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھلائی اور خیرخواہی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔

قرآن مجيد ميں ہے كه:

وَتَعَاوَنُوْ اعَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُواى

نیکی اور پر بیز گاری کے کامول میں ایک دوسرے کی معاونت کرو۔

#### فائده:

مخلوق خدا کی بھلائی اس میں ہے کہ مخلوق خدا کی ظاہری لحاظ ہے بھی بھلائی کی جائے اور باطنی لحاظ ہے بھی \_اس سلطے میں مخلوق خدا سے تعاون کرنا فرمان ربانی پیمل پیراہونا ہے ۔جو بے شارفوائد کا سبب ہے \_

### غير خواهي :

گلوق خدا کی خیر چاہنا ہمخلوق کی بھلائی چاہنا اس سلسلے میں انہیائے کرام کی زندگیاں ملاحظہ فرمائے ۔ان کا ایک ایک بحی مخلوق خدا کی بھلائی میں گزراحتی کہ اس سلسلے میں انہیں ظاہری طور پر بے شار مصائب وآلام سے بھی دو چار ہونا پڑا۔ اس کے باد جودانہیائے کرام نے ساری زندگی مخلوق خدا کی خیر چاہنے میں گزاردی۔سیدالانبیا بمجوب بریا حضرت محمصطفی تاہیئی کی حیات مبارکہ کا ایک لحی مخلوق خدا کی خیر خواہی میں گزرااس سلسلے میں مدنی تا جداد تاہیئی کے کو فاری طرف سے بہت تکالیف پہنچائی گئیں۔گرآپ اپنے مثن سے سرموجی مخرف نہ ہوئے۔مجبوب کریم مدنی تاجداد تاہیئی کے کفش قدم پھل پیرا ہوتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تا بعین تی تا بعین اور اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیم اجمعین نے بھی اپنی زندگی کامشن بھی مخلوق خدا کی خیر خواہی اپنیا یا۔ جب انبیاء کرام اولیائے کرام علی نے ربانی نے مخلوق خدا کی خیر خواہی کے مشن کوزندگی بحرابنایا۔ آج ان کی خواہی اپنیا یا۔ جب انبیاء کرام اولیائے کرام علی نے ربانی نے مخلوق خدا کی خیر خواہی کے مشن کوزندگی بحرابنایا۔ آج ان کی خواہی دور کلوق خدا پہ ان کی سرداری بعد از وصال بھی خواہی دیے ہوئے کرام اولیائے کرام علیات کے اور اور کلول کے تحفظ کے لیے اپنیا تن من دھن سب پچھ قربان کی تر دیا ہوئے ہوئے جس گریز میں کیا ہوگی۔ کہ آخیس وصال فرمائے ہوئے بھی عرصہ دراز گررگیا۔ گران کی سرداری آج بھی قائم ہے۔

ربات ہوت کی سرداری جن لوگوں نے تسلیم کی اُنھیں قبر میں بھی راحت وسکون میسر آئے اور انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن بھی راحت وسکون حاصل ہوگا۔

#### التَّصِيحَة:

كے لغوی معنی ہیں۔اخلاص،خيرخواہی جمع نصائح (المنجد)

## النصيحة الخلق:

۔ کامعنی ہوانخلوق خدا کے ساتھ اخلاص کرنا مجنو قِ خدا کی خیرخوا ہی جا ہنا مخلوق خدا کی بھلائی اور بہتری جا ہنا مخلوق خدا کی خیرخوا ہی بھلائی اور بہتری جا ہتے ہوئے مخلوق کو تھیجت کرنا۔

#### مطلب:

سیست کو یاس وصیت کا مطلب میہ ہوا کہ میں نے ریاست بادشاہی یالوگوں کی سرداری جاہی تو اسے میں نے لوگوں کی خیر خواہی میں پایا ،اسے میں نے لوگوں کے ساتھ اخلاص اخلاص کرنے میں پایا ۔اسے میں نے مخلوق خدا کی بھلائی اور بہتری جا ہنے میں پایا ۔اسے میں نے مخلوق خدا تعالی کے فضل میں پایا ۔اسے میں نے مخلوق خدا تعالی کے فضل میں پایا ۔اسے میں نے مخلوق خدا تعالی کے فضل میں پایا ۔اسے میں نے مخلوق خدا تعالی کے فضل و کرم کی مستحق تھر سے دنیا و آخر سے نوازی جائے اور رب کا نئات کے قبر و فضب سے نی جائے۔

ہ مات سے ہروستب سے فی ہوئے۔ مخلوق خداکی خیرخواہی محض زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ قلبی لگاؤ اور محبت سے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت ہواور اس محبت کی بناپر ہر لمعے مخلوق خداکی بھلائی کے سلسلے میں ہوشیار رہنا۔ حضرت اوگ مرادکو پنجے ( کنز الایمان)

### بھلائی کا حکم دینے والی جماعت:

مخلوق خدا کی بھلائی اور خیرخوا ہی کو مدنظر رکھ کر کام کرنے والے فرؤ افرؤ اجھی کام کررہے ہیں اور گروہ کی شکل میں بھی لوگوں کی خیرخوا ہی کے لیے شب وروز کا م کررہے ہیں ۔اللہ بتعالی ہرمسلمان کواس بہترین عمل یے ممل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

## همیں جماعت اهل سنت سے پیار هے:

ہمیں جماعت اہل سنت (بریلوی) ہے بیار ہے کیونکہ یہ جماعت الحمد للدمخلوق خدا کی خیرخواہی کے لیے شب وروزمحنت کررہی ہے۔الحمد للدابواحمداولیمی کوجھی پرانا تھانہ یونٹ کا ناظم اعلیٰ کی حیثیت ہےایک سال ۲۰۰۰ء میں خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ جب سے ضلع یاک پتن شریف میں پیرسید خلیل الرحمٰن شاہ صاحب مد ظلہ العالی ضلع یاک پتن شریف میں امیر جماعت اہل سنت مقرر ہوئے ۔ الحمد للدخوب كام مور ہا ہے ۔ اللہ تعالى اس جماعت كوخدمت اسلام كے اور مخلوق خداكى خيرخوابى كے ليے تاقیامت خدمت کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

## ھمیں دعوتِ اسلامی سے پیارھے:

یا کتان کے ہرعلاقے میں سنر سنرعماموں کی بہار دعوت اسلامی کی خد مات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔الحمد للدعز وجل!اس پر فتن دور میں بھی تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی بھی مخلوقِ خدا کی بھلائی کے فریضہ کی انجام دہی میں کوشال ہے۔اس مدنی تحریک کی بنیا دا ۱۹۸ء میں باب المدینه کراچی میں شخ طریقت ،امیر اہل سنت حضرت علامه مولا نا ابو بلال محمد الیاس عطار رضوی قادری دامت بر کامهم العالیہ نے رکھی ۔ مدنی تا جدار احمد مختار حضر بت محدر سول الله مُثَاثِيثُ کی عنایات ، صحابہ کرام رضی الله عنهم كى بركات، اوليائے كرام رحمة التعليم الجمعين كى نسبتوں ،علماءومشائخ اہل سنت دامت فيصنهم كى شفقتوں اورامير اہل سنت مدخله العالى كى شب روز كوششوں كے نتيجوں ميں آج وعوت اسلامي كا مدنى پيغام تقريباً ٢٦ مما لك ميں پہنچ چكا ہے اور كاميا بي كاسفراجھي جاری ہے۔الحمد لله على احسانه (خلاصه از تعارف امير اہل سنت)

## همیں فیض ملت سے پیار ھے:

مجد د دورِ حاضره بیخ القرآن والنفسیر حضرت علامه ابوالصالح محد فیض احمدادیسی مدخله العالی کے متعلق پر وفیسر ڈ اکٹر محد مسعود احمدنے تحریفر مایا ہے کہ حضرت علامہ محد قیض احمد اولیمی رضوی مدخلہ العالی پاکستان کے معروف عالم دین اور صاحب تصنیف فاضل میں ۔ علامہ اولی تصنیف و تالیف کا فطری ذوق رکھتے ہیں نہ ان کوصلہ کی پرواہ اور نہ ستائش کی تمناوہ آخرے کے اجروثواب پریقین رکھتے ہیں۔وہ لکھتے تکھتے متھکتے نہیں۔ بلکہ فرحت وسر ورمحسوس کرتے ہیں جھیقی قلم کار کی یہی نشانی ہے۔وہ سنت کے مطابق سفر وحضر میں قرطاس وقلم ساتھ رکھتے ہیں۔ان کا لباس بھی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔طبقہ علماء میں بدلباس عنقا ہوتا جارہا ہے۔علامه اولیی نے اب تک دو ہزار سے زیادہ کتب ورسائل قلم بند فرمائے ہیں۔جن میں سے بقول ان کے ۲۰۰ کتب درسائل شائع ہو چکے ہیں۔ تعداد کے اعتبار ہے وہ صنفین میں مگانہ نظرا تے ہیں۔ایساکشرالتصانف قلم کارفقیر کے علم میں نہیں (علم کے موتی صفحہ: ۹)

فيضان شرح اويس قرنى رالتُونا تواديس ترنى والتَّوْدُ ( لمنوفات واديس ترنى والتَّوْدُ ) خواجداولیں قرنی دانشن کی اس وصیت مبار کہ کا مطلب ہے میں نے لوگوں کی سرداری طلب کی تو اسے خلوق خدا کی بھلائی اور خیرخواہی میں پایا ۔ حقیقت میں بھی یہی ہے کیونکہ واقعی خیرخواہی کا جذبہ کار فریاہوگا تو مخلوق بھی اینے خیرخواہ کے قریب ہوگ ۔ جب واقع مجھے خیرخواہ ثابت ہوا تو مخلوق خدا غلام بے دام بن جاتی ہے۔ایسے خیرخواہ کے لیے گلوق جان کا نذرانہ پیش کرنے ہے بھی پیچھے نہیں رہتی۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں سے بیرحقیقت پوشیدہ نہ ہوگی۔ مدنی تاجدار احمدمخنار تکٹیٹی نے انسانوں کی بھلائی کے لیے کتی محنت ومشقت سے کام لیا محض اس لیے کہ بت پرست بت پرتی چھوڑ کراللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں تا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوجائے اور اُنھیں اپنے انعامات سے نواز تے ہوئے اپنی رحمت والے مقام جنت میں مقام عطافر مائے اور جہنم سے نجات عطا فرمائے۔تمام انبیائے کرام کا بھی میں خواہ اُٹھیں جتنے بھی مصائب وآلام کا شکار ہونا پڑے ذرہ بھی پرواہ نبیں کرتے ملکہ اس رائے میں ہرآنے والی مصیب و تکلیف کوحق تعالیٰ کے قرب کا سبب اور وسیلہ جانتے ہیں۔ جولوگ حقیقاً اس مشن کواپناتے ہیں۔لوگ واقعی ان کے قرب سے نوازے جانے کواپنی سعادت تصور کرتے ہیں۔ بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کوخاص انعامات بےنوازاجاتا ہے کی شاعرنے کیاخوب فرمایا ہے کہ

> ے بن گئے غلام جمیزے شاہ اہرار دے و کی لے نظارے اوھناں پروورگا دے

# مخلوق خدا کی بھلائی کی دعوت دینا بھی خیر خواھی ھے:

الله تعالیٰ کی مخلوق کودعوت وتبلیغ کے ذریعے بھلائی کے رائے کی طرف بلا نابھی خیرخوا ہی ہے۔

# افضل امت لوگوں کے نفع کے لیے بھیجی گئی ھے:

رب کا ئنات کاارشادگرامی ہے کہ:

وَبِهِ مِنْ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُورُونَ بِالْمَعُرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِو كَنْتُمُ خَيْراً مَا مُؤْذَنَ مِالْمَعُرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِو تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ٥ (مورة آل عران آيت نمبر ١١٠ ياره)

تم بہتر ہواُن سب اُمتوں میں سے جولوگوں میں ظاہر ہوئیں ، بھلائی کا تکم دیتے ہواور برائی مے منع کرتے ہواور اللہ يرايمان ركھتے ہو (كنز الايمان)

## خیر خواهی کرتے هوئے بھلائی کی دعوت دینے کا حکم:

مخلوقِ خدا کی خیرخواہی کا جذبہر کھتے ہوئے بھلائی کی دعوت دینے کا رب کا ئنات کا حکم دیا ہے۔رب کا نئات کا ارشادِ

وَلْتُكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدُعُونِ إِلَى الْخَيْرِوَيَا أُمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُون وَالْوَلْكِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ (پاره آل عران آيت ١٠٨)

اورتم میں آیک گرو دابیا ہونا جا ہے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا تھم دیں اور برائی ہے نئے کریں اور یہی

آپ مخلوقِ خدا کی خیرخوا ہی جذبہ کے پیش نظر لوگ رات کے وقت آ رام وسکون سے سوتے ہیں۔ جب کہ الفقیر ابواحداد کی نے خود ملاحظہ کیا کہ تقریباً ساری رات مخلوق خدا کی پیروی کے پیش نظر کتب کی تصنیف و تالیف میں مصروف رہے ۔ آپ برائے نام نیند کی آغوش میں آرام کرتے ہیں ۔سفر میں بھی جب سواری پیسوار ہوتے ہیں فوراً کاغذ قلم کے ذریعے دیں مثین کی خدمت میں مصروف ہوجاتے ہیں۔آپ کا قلم اکثر اس وقت رکتا ہے۔ جب آپ منزل پہ پہنچتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ آپ کو تندرتی عطافر مائے اور عمرِ خضری ہے نوازے آمین آمین بجاہ سیدالم سلین۔

اسی طرح الحمد للد جماعت اہل سنت کے علماء ومشائخ اور دین ہے محبت رکھنے والے اپنے اپنے طور پر اس سلسلے میں خوب محت کررہے ہیں۔حق تعالی ہرایک کی سعی محمودہ کوشرف قبولیت سے نوازے آمین۔

## هدایت کی طرف بلانے کا اجر:

حضرت ابو ہریرہ وظائفیا سے روایت ہے کہ بی کر یم فائیل نے ارشادفر مایا:

مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدَّى كَانَ لَهُ مِنَ الْآجُرِ مِثْلَ أَجُورِهِمْ مَنْ تَبْعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَّ مَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ اثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَٰلِكَ مِنْ اثَامِهِمْ شَيْئًا (ملم شريف معلوة شريف بابالاعتمام فعل اوّل مديث نمبرو ١٥) جوہدایت کی طرف بلائے۔اس کوتمام عاملین کی طرح ثواب ملے گااوراس سے ان کے ثوابوں سے پچھ کم نہ ہوگااور جو گراہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا اور بیان کے گناہوں سے پچھ

سی می می این این اور ان کے صدقہ سے تمام صحابہ آئمہ مجتهدین، علمائے متقدیین ومتاخرین سب کوشامل ہے۔ مثلاً اگر کسی کی ملت ے ایک لا کھنمازی بنیں تو اس مبلغ کو ہروقت ایک لا کھنماز وں کا ثو اب ہوگا اور ان نمازیوں کو اپنی نماز وں کا ثو اب اس ہے معلوم ہوا كرحضور كا تواب مخلوق كانداز عوراء برب فرماتا ب وَإِنَّ لَكَ لَآجُورًا غَيْرَ مَمْنُونَ ايسے بى و مصطلى جن کی کتابوں سے لوگ ہدایت پارہے ہیں۔ قیامت تک لاکھوں کا تواب اُٹھیں پہنچتارہے گا۔ بیرحدیث اس آیت کے خلاف منس كُلُون سَانَ إلا ماسعلى كونكه بيرة ابول كي زياد في اس كي مل بليغ كانتيجه -

(مراة شرح مشكوة جلداصفي: ١٦٠)

هر چمکنے والی چیز سونا نهیں هوتی: مثل مثهور ہے کہ ہر چیکنے والی چیز سونانہیں ہوتی کہ اس کی چیک دمک دیکے کرسونا گمان کرلیں ۔اس طرح ہرصا حب جب

و کید ومولوی کہلانے والے کے باس بیٹے کران کے کلام کی پیروی شہرو۔اس طرح ہر کتاب پڑھنی شروع نہ کرد یجیے۔ کتاب وہ مطالعه سيجيد جس مين الله تعالى جل جلاله ، انبيائ كرام خصوصاً سيدالانبياء كاليُؤُم صحابه رضي الله عنهم اوليائ كرام رحمة الله عليهم اجمعين اورعلاء ومشائخ كى كتب كابيان موامواورعالم دين كاكلام سننے كوخوش تقييبى تصور تيجيے جو يحيح جماعت اہل سنت و جماعت مو۔ ملطان التاركين حضرت خواجه نورالحن تارك اوليي رحمة الله عليه في ارشاد الطالبين كي حوال سے حديث مبارك فل

فرمانی ہے۔ملاحظہ فرما ہے۔

#### دديث شريف:

نی کریم منافیل نے ارشادفر مایا: ہراہل علم کے پاس مت میٹھو۔ ہاں اس عالم کے پاس میٹھنے میں ہرج نہیں جوشمسیں پانچ چزوں کی طرف بلائے۔

- (۱) شکے سے یقین کی طرف۔
- (٢) رياسے اخلاص كى طرف۔
- (٣) رغبت (دنیاوی میلان) سے زمد کی طرف \_
  - (۴) تكبرے انكساري كى طرف۔
  - (۵) رسمنی سے خرخوابی کی طرف۔

اور جب کوئی عالم کسی معصیت (اگناه) میں پر جائے (اللہ کی بناه) تو مسمیں اس کاعیب چھیانا چاہیے تا کہ لوگ بھی کہیں اں کی پیروی ندکرلیس اس (خطا) کے باوجوداس (عالم) کی حق بات کو قبول کرنا ضروری ہے۔

(فيضان اولين صفحه ٣٩ بحواله ارشاد الطالبين)

### مسلمانوں کی خیر خواهی:

حضرت امام عبدالله بن اسعد یا فعی رحمة الله علیه نے روض الریاضین میں ایک حکایت مل کی ہے۔ حضرت شیخ ابوعبداللہ قرشی طالفیز کا ارشادگرامی ہے کہ ایک بارمشر کین اندلس کے ایک شہر پر بغیر محنت کے قابض ہو گئے اور

شمرین داخل مورتمام باشندوں کوقیدی بنالیا۔ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ پکڑے گئے۔اس واقعہ سے اہل اندلس بہت براسیمہ ہوئے اور میخبر ملی کہ سلمان قیدیوں کو گھوڑوں کے ساتھ رکھ کر گھاس کھلاتے ہیں۔ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور انھیں مجورامنہ ہے گھاس کھانی پڑتی ہے۔اٹھی دنوں کی بات ہے ایک شب میں شخ ابواسحاق بن ظریف رٹائٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوا۔آپ نے ہم لوگوں کے سامنے کھا ٹالا کرر کھااور بسم اللہ کے ساتھ ایک سرد آ ہ چینی اور مجھ سے فر مایا۔

اح محد!مسلمانوں کے ساتھ جوجاد شہوا کیاوہ معلوم نہیں؟

میں نے کہا: جی ہاں ۔آپ واقعہ بیان فرماتے جاتے اور گرییفرماتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت کے رونے کی

والله لا اكلت طعاماً شربت شراباً يفرج الله تعالى عن المسلمين

# تيسرى وصيت صدق

قال: طلبت المروة فوجدتها في الصدوق

فر مایا: میں نے مروت کی طلب کی تواسے صدق میں پایا۔

#### مُروَت:

ریم بی زبان کا لفظ ہے۔ (ع۔ا۔مث) سے مرادع بی زبان یعنی میع بی زبان کا لفظ ہے۔ (۱) سے مراداہم یعنی عربی زبان کا اسم ہمث ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں۔

مردا گئی۔ بہادر، جوان مردی، لحاظ، رعایت \_اخلاق خلق، بھل منسائی،انسانیت، سخاوت، فیاضی اور توفیق د

حصرت خواجہ اولیں قرنی طالعین نے فرمایا کہ میں نے مروت ( یعنی مردانگی اور بہادری انسانیت اور توفیق وغیرہ ) کی طلب کی تومیں نے بیصدق میں پائی۔

گویا آپ بیبیان فرمارہے ہیں جوانسان بیرچاہے کہاہے کمال درجہ کی مروت یعنی بہادری انسانیت اور تو فیق وغیرہ) کی طلب کی تو میں نے رپیصفت صدق میں یائی۔

گویا آپ بیربیان فرمارہے ہیں۔ جوانسان بیرچاہے کہ اے کمال درجہ کی مروۃ لیعنی بہادری، جوان مردی، اخلاق، بھل منسائی، انسانی، انسانی، انسان سے اس موجائے۔ تواہے چاہیے کہ وہ صدق کو آپنائے، جوانسان صدق کی صفت اپناتا ہے۔ اللہ تعالی اسے مروت کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ اسے ہردل عزیز کی بھی حاصل ہوتی ہے۔ لوگ اس کی خاص طور پر عزت کرتے ہیں۔ بلکہ ایسانسان دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں عزت واحتر ام سے نواز اجاتا ہے۔

### صدق كا مطلب:

صَدقًا وصِدقاً ومَصَّدُوْقةً وَتَصُداقًا ﴿ يَهِ الله المنجد )

صدق (ع\_ا\_مذكر) مج ،رائ ،خلوص (فيروز اللغات)

## حضرت اسماعیل علیه السلام وعدیے کاسچا:

الله تعالی فرما تاہے کہ:

وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِتْلِ إِسْمَاعِيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيَّاه

(سورةمريم آيت نمبر٥٠)

اور کتاب میں اساعیل کو یا دکرو \_ بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتا تا ۔ (ترجمہ کنز الایمان ش والله جب تک مسلمانوں کونجات ندل جائے۔ میں نہ کھاؤں گااور نہ پیوں گا۔

اورآپ کھانے کے پاس سے اُٹھ گے۔اس کے بعدالحمد لللہ ،الحمد للدفر ماتے ہوئے کھانے کے پاس آئے اور مجھ سے فر مایا کھاؤ۔ میں نے کھایا اور اُٹھوں نے بھی تناول فر مایا۔ مجھے تعجب ہوا کہ اُٹھوں نے اس طرح کہہ کر کھانا چھوڑا تھا اور پھر کیسے کھالیا۔ جب کہ تیم بھی کھاچکے تھے؟

کھالیا۔ جب کوشم بھی کھا چکے تھے؟ بعد میں معلوم ہوا کہ جس وقت شخ نے بیہ بات فر مائی تھی اس وقت نصر انیوں نے ایک زور دار دھا کہ سُنا جس سے اُنھوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کی فوج آگئی ہے اور وہ سب گھوڑ وں پر سوار ہو کر جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑ ہے ہوئے اور مال غنیمت اور قیدی سب کوچھوڑ کر گئے ۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کورنج وغم سے بغیر کسی حرب و جنگ اور بخق ومشقت کے نجات دے دی (والحمد للدرب العالمین) (صفحة: ۴۵۸ ہے۔ ۴۵۸ بزم اولیا عصفی: ۳۸ سے تاصفی: ۵۳۸)

#### فائده

ایک مسلمان کے مسلمانوں کے متعلق خیرخواہی کے جذبات ملاحظہ فرمایئے اور آج کل کے مسلمان کی حالت پیغور وفکر کیجے۔ بھائی بھائی کا گلاکاٹنے میں مصروف ہے۔ اولا دوالدین سے نفرت کررہی ہے۔ عزیز وا قارب جانی ویشمن بنتے جارہے ہیں۔مسلمانو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔خداراوہ وقت آنے والا ہے۔ جب اس جہانِ فانی سے کوچ کرنے کا حکم ہوگا۔وہ وقت آنے سے پہلے منجل جاؤ کیونکہ۔

جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے
کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی
کختے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا
بڑھاپے نے پھر آکے کیا کیا ستایا
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے

مگر بچھ کو اندھا کیا رنگ و بونے
جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے
جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آبھی
جوانی نے پھر تچھ کو مجنوں بنایا
اجل تیرا کردے گی بالکل صفایا
یہ عبرت کی ہے تماشا نہیں ہے
یہ عبرت کی ہے تماشا نہیں ہے
(فیضان الفرید دیوان بابافرید ۱۳۵۳)

#### فائده:

مخترید کیخلوق خدا کی خیرخواہی انسان کودنیا میں سرداری حاصل ہونے کا سبب بنتی ہےاوردنیاوآخرت دونوں جہاں میں رب کا ئنات کے انعامات کے حصول کا سبب بنتی ہے۔اللہ تعالی مخلوقِ خدا سے خیرخواہی کی تو فیق عطا فر مائے آمین ۔

#### انده:

جوصادق الایمان ہیں خلص ہیں رسول کریم من اللہ فاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں۔ سعید بن جبیر کا قول ہے کہ صادقین کے حضرت ابو بکر وعمر مراد ہیں۔ رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہوہ کے حضرت ابو بکر وعمر مراد ہیں۔ رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہوہ لوگ جن کی نیتیں ثابت رہیں اور قلب واعمال متفقیم اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ توک میں صاضر ہوئے۔

#### (مسله

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اجماع جمت ہے کیونکہ صادقین کے ساتھ در بنے کا حکم فر مایا اس سے ان کے قول کا قبول کرنا لازم آتا ہے (تفییر خز ائن العرفان)

## حضرت ابراهيم عليه السلام راست باز نبى:

خالق كائنات نے ارشا وفر مايا

وَ الْهُ كُورُ فِنْ تِكَتَّبِ الْبُواهِيمَ لَكُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَبِيًّا (سورة مريم - پاره ١٦) اور كتاب ميں ابراہيم كويا وكرو بے شك وه صديق تفا (نبی) غيب كي خبر بي بتانا (كنز الا يمان) اور بے شك ايك آدى تج بولتار بتا ہے - يہاں تك كه الله تعالى كے بال اسے صديق لكھ ليا جاتا ہے اور جھوٹ برائى كى طرف رہنمائى كرتا ہے اور برائى دوزخ كى طرف لے جاتى ہے اور ايك آدى جھوٹ بولتار بتا ہے - يہاں تك كه الله تعالى كه جل جلاله كے بال كذاب (جھوٹا) كھ ليا جاتا ہے -

## سچائی اطمینان کا باعث:

حصرت ابو محرصن بن علی بن ابی طالب رضی الله عنهما سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کہ میں نے رسول الله مَالَيْظِمْ کی بیرحدیث مبار کہ یاد کی ہے کہ

دَعُ مَايُرِيْبُكَ إلىٰ مَالَا يُرِيْبُكَ

جس چیز میں شمصیں شک ہوا ہے چھوڑ کروہ چیز اختیار کروجس میں شک نہ ہو۔

فَإِنَّ الصِّدُقَ طَمَانِيُنَّةٌ

پس بے شک سچائی اطمینان کاباعث ہے۔

وَالْكِذُبُ رِيْهُ

اور جھوٹ شک پیدا کرتا ہے۔

#### انده:

## حضرت ادريس عليه السلام صديق:

وَاذْ كُرْ فِي الْكِتْلِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِلِّيْقًا ٥ وَّرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِياً ٥

(سورةمريم آيات ١٥٧٥)

574

اور كتاب ميں ادريس كوياد كروبے شك ووصديق تساغيب كي خبرين ديتااور بم نے اسے بلندمكان پرأشاليا۔

#### فائده:

صدق ایک ایک صفت مبارکہ ہے جواللہ تعالی کے محبوب انبیاء کرام کی صفت ہے۔ بلکہ سید الانبیاء محبوب کبریا حضرت مجھ رسول اللہ تاہی بھی تھی ۔ حقیقت یہ ہے کہ بیصفت آپ کی ایک صفت تھی کہ جان کے دشمن ہونے کے باو جود کا فروں کو بیر اقرار کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ کہ آپ سیچ ہیں آپ کی اس صفت کے اظہار کے لیے بھی کا فرآپ کوصادق کہہ کر پکارتے تھے۔ مقولہ شہور ہے کہ جا دووہ جوسر چڑھ کے بولے۔ آپ کی اس صفت سے انکارکی کا فرکونہ تھا۔ وہ بھی آپ کی مخالفت محض ضداور ہے دھری کی وجہ ہے کرتے تھے۔

## فضائل صدق

## سچائی نیکی طرف رہنمائی کرتی ہے:

حضرت ابن مسعود طالنيك بروايت بي كم ني كريم تاليك ني ارشادفر مايا:

إِنَّ الصِّدُقَ يَهُدِى إِلَى الْبِرِّوَ إِنَّ الْبِرَّ يَهُدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصُدُقُ حَتَّى يُكُتَبَ عِنْدِ اللهِ صِدِّيْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهُدِى إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدِى إِلَى النَّارِوَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا۔

( بخارى شريف مسلم \_ دياض الصالحين جلد٢ \_ باب العدق باب تحريم الكذب مديث نمبر ١٥٠)

فرمایا: سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔

-----☆☆☆-----

# صدق جمعنی سیج بو لنے کے فضائل

## سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم:

الله تعالى نے سے لوگوں كرساتھ رہنے كاتھم فر مايا ہے قرآن مجيديس ہے كہ: يَآ يُنْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو التَّقُو اللَّهُ وَ كُونُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ (سورة توباً يت نمبر ١١٨) الله ال اے ايمان والو الله سے دُرواور چوں كرساتھ ہو (كنزالا يمان شريف) (م) وفائے عزم میں صدق کا ہونا (۵) صدق روعمل (۲) دین کے سب مقامات کی تحقیق میں صدق ہونا۔

جو خص ان چھ باتوں میں صدق کے ساتھ متصف ہوگا۔وہ صدیق ہوگا۔اس لیے کہ صدق وہ غایت درجے کو پہنچے گاتو صغہ مبالغداس پرضچے ہوگا۔ پھر صادقین کے بہت سے درجات ہیں جس کو کسی خاص چیز میں صدق حاصل ہوگا۔وہ اس شے کی نسبت سے صادق کہلائے گا۔(انطاق المفہوم ترجمہ احیا العلوم شریف جلد ہم صفحہ 24)

#### فائده:

برایک صدق کی تفصیلات کامطالعہ کرنا جا ہیں تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم شریف جلد م اور کیمیائے سعادت کا بھی ترجمہ بھی آپ نے کیاہے جو کہ بحدہ تعالیٰ شائع ہو چکاہے۔

#### صادق اورصديق كا فرق:

شخ الثيوخ حضرت بهاب الدين سرورى رحمة الله عليه في كلها الم

شخ ابوسعیدالقرسنی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ صادق وہ ہے جس کا ظاہر درست ہوااوراس کا باطن بھی بھمار خراہشات نفسانی کی طرف مائل ہوجاتا ہواوراس کی علامت سے ہے کہ وہ اپنی بعض طاعتوں اور بندگیوں میں حلاوت محسوس کرے اور بعض اورادواذ کاراور بندگیوں میں اس حلاوت کومحسوس نہ کرے، علاوہ ازیں جب وہ ذکر میں مشغول ہوتو اس کی روح منور ہوجائے اور جب خواہشات نفسانی کی طرف میلان ہوتو ان اذکار کا خیال مٹ جائے۔ (دل سے خیال جاتا رہے)

صدیق وہ ہے جس کا ظاہر و باطن دونوں درست ہیں اور وہ احوال تلوین (رنگارنگی) کے ساتھ التد تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کو کھانا پینا اور سونا ،اذکار اللی سے ندروک سکیس (بیچیزیں ذکر اللی میں مانع ندہو) صدیق اپنانفس التد تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔(و الصدیق ہوید نفسه ُ لِلّهِ) صدیقیت نبوت کے درجے ہے قریب ترین ہے (و اقوب الاحوال الی النبوّة الصدیقیة ) جیسا کہ شخ ابویزیدرجمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔

اخزنها يات الصديقين اوّل درجة الانبياء

لعنى صديقين كامرتبكال يامنتهائكمال ، پغيمركااولين درجه ب(عوارف أردوتر جمه ضحه: اا ك)

#### فانده:

سے بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جوار باب النہایات ہیں (وہ سالکانِ طریقت جومنتہائے کمال کو پہنچ چکے ہیں) ان کا ظاہر وباطن دونوں درست ہوتے ہیں اور ان کی ارواح نفس کی تاریکیوں ہے آزاد ہوکر بساط قرب پر بہنچ جاتی ہیں۔ان کے لفوس مطیع ومنقاد اور صالح بن جاتے ہیں اور ان کے قلوب ان کو طلب کرتے ہیں۔وہ دل کی آواز پر لبیک کہتے ہیں (جواب دیتے ہیں) ان کی ارواح کا تعلق مقام اعلیٰ ہے ہوتا ہے۔ان میں خواہشات کی آگ بچھ جاتی ہے اور ان کے بطون (بواطن) علم صریح سے معمور جاتے ہیں اور آخرت ان پر منکشف ہوجاتی ہے۔ (عوارف المعارف صفحہ: الا)

## شان صديق اكبر النيء:

حبیا که رسول اکرم تالیخ نے حضرت ابو بمرصدیق والنیز کے بارے میں ارشاد فر مایا تھا۔

## سچے دل سے شھادت طلب کرنے کاعلاج:

مَنُ سَأَلَ اللهُ تَعَالَىٰ الشَّهَادَةَ بِصِدُقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَآءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِ فِرَاشِهِ (رياض السالحين بإب العدق بحوالم ملم)

فر مایا: جو مخص سیح ول سے شبادت طلب کرے اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجات عطا کر دیتا ہے ۔خواہوہ اپنے گھر میں بستر پر ہی کیوں ندمرے۔

## سج بولنے کی وجہ سے برکت:

حضرت ابوخالد تحییم بن حزام مطابقی سے روایت ہے کہ رسول اللہ تا گیؤ نے ارشاد فر مایاخرید نے والا اور فروخت کرنے والا جب تک ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہوں۔ اُنھیں اختیار ہے۔ اگر وہ سے بولیس اور بات کی وضاحت کردیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سودے میں برکت عطافر مائے گا اور اگر وہ جھوٹ بولیس اور بات کو چھپا کیس تو ان کے سودے کی برکت ختم کردی جائے گی۔ (ریاض الصالحین)

### نفع والى چار باتىي:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ چپار ہاتیں ایسی ہیں کہ جس انسان میں ہوں \_ا سے نفع ہو(۱)صدق(۲) حیاء (۳)حسن خلق (۴)احیاءالعلوم) (شریف جلد ۴)

## صدق نجات کا سبب:

حضرت عبداللد ملی کہتے ہیں کہ میں نے منصور دنیوری کوخواب میں دیکھ کر پوچھا کہ خدا تعالی نے تم ہے کیا معاملہ کیا؟ اُنھوں نے کہا کہ مجھے بخش دیااورمجھ پر رحم کیااور مجھے تو قع نہتی کہ وہ عنایت فرمائے۔

پھر میں نے بوچھا کہ کس چیز سے بندہ متوجہ المی الملہ ہوتا ہے۔اس میں سب سے اچھی چیز کیا ہے۔اُنھوں نے فر مایا کہ صدق اور سب سے بری چیز اللہ تعالیٰ کے نز دیکہ جھوٹ ہے۔ (انطاق المفہو م ترجمہ احیاء العلوم شریف جلد م صفحہ: ۱۷۷)

#### حكايت:

مسی نے حضرت شبلی علیہ الرحمۃ کی مجلس میں چیخ ماری اور د جلہ میں خود کو گرادیا۔ حضرت شبلی نے فر مایا اگریڈ مخص سچا ہوگا تو اس کو اللّٰہ تعالیٰ بچائے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچادیا تھا۔ اگر جھوٹا ہوگا۔ تو و ہ اس کو اس طرح غرق کر دے گا جیسے فرعون کو غرق کردیا تھا۔ (انطاق المفہوم اُردوتر جمہ احیاء العلوم شریف جلد مہ صفحہ: ۱۸۷)

## صدق کے معانی:

حضرت امام غز الى رحمة الله عليه نے لکھا ہے كہ لفظ صدق چەمعنوں ميں مستعمل ہوتا ہے(۱) قول (۲) نيت (۳) عزم

فَحُورَهُ وَفَخَوهُ وَ الْهُحَوهُ عَلَىٰ فَلَانِ فَخَرَا مِي نَضيلت دينا فَرْ مِنْ (س) فَرْ ا\_و\_ تَفَخَّورَ بمجصاً حناك چِرْ هانا \_ تكبر كرنا \_ تَفَاحَوَ \_ اَلْقَوْهُ : بعض كابعض برفخر كرنا \_ برايك كالپنے اپنے مفاخر برفخر كرنا \_ اَلْفَاحِورُ فا \_ برچيز كاعمده بمونا \_ اَلْفَوْرُ أَهُ وَالْمُفْرَ قَ : افعال مميده \_ وه اثمال وافعال جن برفخر كياجائے \_ اَلْفَحُورُ : فضيلت (المنجدع بي أردو) (٣) فخرانبيا ء) عَالَ المنات في الناقات جامع). فخرانبيا ء) عَالَ الذار كتابة ) المخضرت تاثير شان شوكت (فيروز اللغات جامع).

> نخر جاننا فخر سمجھنا (ایمحاورہ) بڑائی اور بہتری کا باعث خیال کرنا۔ نخر خاندان: و چخص جس کے باعث خاندان کوشرف اور بزرگ حاصل ہو۔ (۲/۴) فخر کرنا: ناز کرنا ۔گھمنڈ کرنا ۔شخی مارنا۔ فخراً دفخر میہ: (ع۔تابع فعل) فخر کے طور پر شیخی ہے۔

#### فائده

#### جنتی اور جہنمی:

حضرت حارث بن وجب بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰدُ کَالْتُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰمِ الللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللل

ردے۔ الا اُخبِرُ کُمْ بِاَهْلِ النَّارِ کُلَّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُتَكْبِرِ کیاش شمیں آگ والے (جہنمی دوزخی) ندبتاؤں۔ برخت ول برگار مشکر۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (مسلم شریف۔ بخاری شریف) وَفِی دِوَایَةٍ لِمُسْلِمٍ کُلُّ جَوَّانٍ زَنِیْمٍ مُتَکَبَرٍ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ برخت ول حرائی خووروالا۔

الا -(مشكوة شريف باب الغضب والكبر فصل اوّل حديث نمبر ٢٨٧٧) من اَداد ان ينظر الى ميت يمشى على وجه الارض فلينظر الى ابى بكو جوفض بيچابتا كدروئ زين پرميت كوريهال ميت مراده وميت نبيل جس كى طرف جاراا كثر ذبن جاتا يعنى بج جان لاش په معنى كے ليے بوسكتا حالا تكدآپ عام صحابه كرام اور كفارك سامنے چل چرر به بیں۔ بلكه يبال مراديه بكد فى تاجدارا حمد عقار تا ي الي كميرا صديق) چلتا پھرتا ديكھے وہ ابو بكر كود كھے لے (كدو وزيين پرايك چلتى پھرتى موتواقبل كامل قير بے۔ اور چلتى پھرتى ميت بيں)

اں ارشاد نبوی گانٹیا میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق جانٹیا کو ہ روحانی علم حاصل ہو چکا تھا جوعام مومنین کومرنے کے بعد حاصل ہوتا۔ (عوارف المعارف ۲۱۲ ـ ۷۱۱)

#### خلاصه:

حضرت خواجہ اولیں قرنی نے ارشاد فر مایا کہ میں مروت کوصد ق میں پایا۔صد ق کو کی معمولی صفت نہیں بلکہ بڑی سعاد توں کے حصول کا سبب بیصفت ہے۔خواجہ اولیں قرنی کی پوری ڈندگی مبارک صدق کی صفت میں ڈھلی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی اور مجوب کبریائی ﷺ سے وہ مقام حاصل ہوا کہ انسان کی سوچیں گم ہوجاتی ہیں۔

-----☆☆☆-----

# چوهی وصیت فخر فقر میں پایا

قال: طلبت الفخر في وجدتها في الققر فرمايا: مِن نِخْرِ كِياتُوا مِن فَقر مِن يايا

#### خر

#### فخر کے معنی:

(۱) فخر: (ع\_ا\_مذكر)(۱) نارغرور(۲) شرف(۳) شخى (فيروراللغات أردوجديد) (۲) فَحَوَ (ف) فَخُوًّا وَفَحَوًّا وَفَحَارًا وَفَحَارًا وَفَخَارَة وَفَجِّوا فِيخِيرًا وَ إِفْتَحَوَ فَحَو كرنا\_

إفْتَخَوَ: فَخْرَكَ:

فَخَوَة ؛ فَخِرَر نَهِ مِن عَالب مونا\_

ندمت نبیں بلکہ قابلِ فضیلت ہے۔

#### شیدی ، گھمند:

#### ففر سے مراد:

\_\_\_\_\_\_ بی واضح ہوا کہ اس وصیت مبار کہ میں فخر جمعنی ناز ،شرف ، ہر چیز میں عمد ہ ہونا ، افعال حمید ہ ، فضیلت ، ہزرگی اور شان وشوکت میں۔

#### فخر كامطلب:

گویا آپ ارشا و فرمارہ ہیں کہ میں نے فخر لیمنی ناز تلاش کیا تو اسے فقر میں پایا میں نے شرف و ہزرگ کی تلاش کی تو اسے فقر میں پایا اچھی اچھی ، بہتر بین اور عمدہ ہے عمدہ امور جو بارگاہ حق میں قرب کا سبب بن سکتے تھے۔ انھیں و ھونڈ ھنے کی کوشش کی تو فقر میں یہ خصوصیت پائی کہ حق تعالی کے قرب کا سبب فقر ہے۔ فقر میں شرف ہزرگ ہے۔ اگر فقر کو اپنا لیا جائے ۔ تو ہو شم کے افعال حمیدہ خود بخو ربھی حاصل ہوجاتے ہیں ۔ فقر کو اپنا نے سے انسان کو دنیا و آخرت ، جسم انی اور روحانی ہر لحاظ سے نصلیت و ہزرگی حاصل ہوتی ہے ۔ فقر اپنا لینے سے دنیا و آخرت میں وہ شان و شوکت حاصل ہوتی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے ۔ اس فخر سے شخی غروراور ہی معانی بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ فخر سے شخی غروراور سکتے ۔ ہیں اور کوئی ایک بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی ایک بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی ایک بھی ہو سکتے ۔ ہیں البتہ فخر سے شخی غروراور سکتے ۔ اس لیے یہاں فخر بمعنی غرور ، شخی اور تکہ نہیں ۔

فقر

## فقر کے معانی:

الْفَقْرُ: مفلسي فم (المنجد)

الفَقرُ: مفلسي جانب (المنجد)

فقرے ہی اسم الفقیر ہے۔

الفقير: مفلس محتاج (المنجد)

پس واضح ہوا کہ فقر کے معانی مفلسی غم اور جانب ہیں جو فقر میں مبتلا ہواو ومفلس اور مختاج ہوتا ہے۔

فقر: (ع۔ا)(۱) قلندری، درویشی (۲) مختاجی، مفلسی (فیروز اللغات) معلوم ہوا کہ فقرمتا بھی اور مفلسی کو بھی کہتے ہیں۔ جب کہ قلندری اور درویشی کو بھی فقر کہا جاتا ہے۔ چونکہ اکثر قلندر اور ا درویشوں کو حق تعالیٰ کے قرب کے علاوہ کسی بھی دنیوی ساز دسامان سے کوئی واسط نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر فائدہ: یہاں ضعیف کے معنی میہ ہیں کہ اس میں تکبر جبر ظلم نہ ہو۔ بیہ مطلب نہیں کہ اس میں طاقت وقوت نہ ہو۔ اللہ تعالی کو تو کا کہ تا کہ اس میں طاقت وقوت نہ ہو۔ اللہ تعالی کو تو کا در تصعیف کے معنی بیر ہیں اور طاقتور مسلمان پیند ہیں۔ یعنی اس میں طاقت تو ہو مگرا پی طاقت مسلمانوں پر استعال نہ کر ہے اور متصعیف کے معنی بیر ہیں کہ مسلمانوں کو اس پر امن ہو کہ رہے کی کو نقصان نہیں پہنچا تا۔ اس کے شر ہے مسلمان اپنے کو محفوظ سمجھیں یہ مطلب نہیں کہ مسلمان اسے ذکیل وخوار سمجھیں۔ مسلمان ہوئی عزت والا ہوتا ہے۔ اس کی تا ئید تر آن کریم کی اس آیت مبار کہ ہے ہوتی ہے۔ اذا کہ علی المؤ منین و اعز ہ علی الکافرین (مراة شرح مشکوۃ جلد ۲۵ سفی ۲۵۲)

#### تكبركي علامت:

روایت ہے کہ حضرت این مسعود طالبنیافر ماتے ہیں کہ:

قَالَ رَسُول ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ النَّارَ اَحَدُّفِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ النَّارَ اَحَدُّفِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ عَرْدَلٍ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ ا

رسول اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُخْصُ آگ مِين داخل نه ہو گا جس كے دل مين رائی كے داند كے برابرايمان ہواوروہ شخص جنت مين داخل نه ہوگا۔ جس كے دل مين رائی كے داند كے برابرغرور ہو۔

#### فائده :

جس کے دل میں رائی برابرنو رایمانی ہو۔وہ ہمیشہ رہنے کے لیے دوزخ میں نہیں جاوے گا۔ البذا حدیث واضح ہے۔ایمان سے مراد نتیجہ ایمان ہے اور آگ میں جانے سے مراد ہمنگی کے لیے جانا ہے۔ایمان میں زیادتی کی ناممکن ہے۔نورایمان میں ممکن ہے۔

اس فرمان عالی کے چند معنی ہوسکتے ہیں۔ایک میہ کدد نیا ہیں جس کے دل میں رائی برابر کفر ہو، وہ جنت میں ہرگز نہ جاوے گا۔ کبر سے مراداللہ ورسول کے سامنے غرور کرنا کفر ہے۔ دوسرے میہ کہ دنیا میں جس کے دل میں رائی کے برابر غرور ہوگا۔وہ جنت میں اولاً نہ جائے گا۔ تیسرے میہ کہ جس کے دل میں رائی کے برابر غرور ہوگا۔وہ غرور لے کر جنت میں نہ جائے گا۔ پہلے رب تعالیٰ اُس کے دل سے تکبر دُور کردے گا۔ پھراُ سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ (مراۃ شرح مشکلوۃ جلد صفحہ: ۱۵۷)

#### فائده:

کی خور اور تکبرتو الی صفت ہے تر آن وحدیث میں جس کی ندمت بیان کی گئی ہے۔ جب کہ حضرت اولیس قر نی ڈائٹٹو بہاں فخر محمق فخر کی ندمت بیان نہیں کررہے ہیں۔ معلوم حضرت خواجہ اولیس قر نی ڈائٹٹو نے یہاں فخر محمق فخر کی ندمت بیان نہیں کررہے ہیں۔ معلوم حضرت خواجہ اولیس قر نی ڈائٹٹو نے یہاں فخر محمق فخر دراور تکبر بیان نہیں کیا۔ بلکہ آپ نے یہاں وہ فخر بیان کیا ہے۔ جو قابل ندمت نہیں بلکہ فضیلت والافخر ہے۔ کیونکہ نگاہ نجا میں جس کی نصنیلت ہے۔ اللہ تعالی کے ہاں جوصا حب نصنیلت ہے۔ وہ بزرگ ہستی ایسا فخر فضیلت والے رنگ کیمے بیان فر ماسکتے ہیں۔ آپ کا یہاں فخر کی فضیلت بیان کررہے ہیں۔ جو قابل فر ماسکتے ہیں۔ آپ کا یہاں فخر کی فضیلت بیان کرنا اس بات کی وضا حت کررہا ہے کہ آپ وہ فخر بیان کررہے ہیں۔ جو قابل

اگر میں اللہ کے وصل کی تفصیل کو کمل بیان کروں تو واصل کی نیند بھی ہمیشہ عبادت ہی ہوتی ہے۔ (سرالعرفاء أردوتر جمہ كلاں صفحہ: ۹۲\_۹۳)

#### فقیر کسی کا محتاج نھیں ھوتا:

سلطان با ہورحمۃ اللہ علیہ نے لکھاہے کہ:

جانناچاہیے کہ عارف باللہ اگر چے فقروفاقہ ہے جان بلب ہوں اور جان ہے بے جان ہوں مردہ ہیں۔ مگر دنیا والوں کے درواز وں پر بھی گئے ہیں تو اسے اللہ کی درواز وں پر بھی گئے ہیں تو اسے اللہ کی طرف لائے ہیں۔ (سرالعرفاء اُردور جمہ محک الفقراء کلاں صفحہ: ۳۷۳)

#### فقر کی دواقسام:

حضرت دا تا گینج بخش علی جوری رحمة الله علیه فقر کی اقسام بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فقر کی دونشمیں ہیں (۱) ( فقر (رس )(۲) فقر حقیقی۔

### فقررسمى:

فقررتی افلاس و بے قراری ہے بعنی بندہ غربت و ناداری کی حالت میں پہنچتا ہے تو ما نگنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔(اے فقررس کہتے ہیں)

#### فقر حقیقی:

فقر حقیقی اقبال واختیار کا نام ہے لیتن جب بندہ غربت میں پہنچ جاتا ہے تو اے اپنے اختیار ہے قبول کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی کے سواکسی ہے نہیں مانگتا۔ جس نے رسم کودیکھا اور وہ رسم کے ساتھ آرام میں ہو گیا اور جب مراد حاصل نہ ہوئی تو حقیقت سے دُور بھاگ گیا (لیتن حقیقت کا انکار کردیتا ہے کہ فقر کوئی چیز نہیں) اور جوحقیقت کو پالیتا ہے وہ تمام موجودات سے منہ پھیر لیتا ہے اور مکمل طور پر فنا ہوکر اللہ تعالیٰ کی کلی روایت کے اندر دوڑ جاتا ہے۔

## مَنْ لَّمْ يَغْرِ فُ سِواى رَسْمَهُ لَمْ يَسْمَعُ سِواى إسْمَهُ

جس نے رسم کے سوا کچھند پہچانااس نے اسم کے سوا کچھند سنا۔

پی فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہواوراس کی کسی چیز میں خلل بھی نہ آتا ہو۔ اسباب کے موجود ہونے سے غنی خبیں ہوتا اور اسباب نہ ہونے سے اسباب کا محتاج نہیں ہوتا ۔ یعنی اسباب کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے دونوں حالتیں برابر ہیں۔ اگر اسباب کے نہ ہونے میں زیادہ خوش ہوتو جائز ہے ( یعنی بہت اچھی بات ہے اس لیے کہ بزرگوں نے فر مایا ہے کہ درویش جس قدر اسباب کے نہ ہوتا ہے اس کے پاس کسی چیز کا موجود ہونا ہے بے برکتی کا سبب ہوتا ہے ۔ حتی کہ درویش کسی چیز کا موجود ہونا ہے بے برکتی کا سبب ہوتا ہے ۔ حتی کہ درویش کسی چیز کو اپنے پاس نہیں رکھتا اگر رکھے گا تو اتنی ہی مقدار اس کے خیال میں جکڑار ہے گا۔ پس اللہ تعالی کے دوستوں کی زندگی اللہ تعالی کے دوستوں کی زندگی اللہ تعالی کے دوستوں کی زندگی وابستہ ہے۔ نہ کہ عذار دنیا کے آلات اور فساق کی سرائے کے ساتھ وابستہ ہے۔ پس دنیا وی مال ومتاع اللہ تعالی کی رضا کے راستے میں مانچ ہوتا ہے ۔ یعنی رو کے رکھتا ہے۔

ظاہری طور پرمفلس اور دنیوی امور کے لحاظ ہے عام لوگ انھیں دیکھتے ہیں کہ دنیوی ٹھاٹھ بائھ ، دنیوی جاد وجلال سے بیلوگ بیگاند ہوتے ہیں۔اس لیے ان ہزرگوں کو بھی فقیر کہد دیا جاتا ہے۔اس لیے فقر کے معافی میں ان تمام کو شامل کیا گیا ہے۔

فقیم از تا میری (۱) گدا، بھکاری ،منگنا (۲) درولیش ،قلندر ،خدا پرست (۳) غریب ،مختاج (۴) شریعت اسلامی کی روسے دو چخص جس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا ہو۔ (جامع فیروز اللغات)

فقیر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سلطان العارفین حضرت سلطان با ہورحمۃ اللہ علیہ نے لکھاہے کہ اے طالب صادق ا جاننا جا ہے کہ فقیرا سے کہتے ہیں کہ جوشر بعت کا عالم اور طریقت کا شہ سوار ہواور مقام حقیقت کا ناظر اور مقام معرفت کا عالم اور دنیا کا بوجھ اُٹھانے والا ہو (سرالعرفاء کلال، اُردوتر جمہ حک الفقراء کلال صفحہ: ۸۷)

### مقام فقر:

حضرت سلطان العارفین نے مقام فقر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کداے طالب صادق جا ننا چاہیے کہ فقر چار مقامات میں منقسم ہے۔

#### يها مقام:

ان کا مقام اول قلب ہے۔جس کووہ دائی طور پراللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگائے رکھتے ہیں۔

#### دوسرا مقام:

## تيسرا مقام:

تیسرامقام ان کامسجد ہے۔ جہاں شیطان کا گز رنہیں ہوتا۔

### چوتھامقام:

چوتھامقام ان کا قبر ہے جہاں وہ آسودہ حال ہوتے ہیں ۔بعض صوفیاء کا قول ہے کہ مقام قیامت کی حقیقت کا دریافت کرنے کو کہتے ہیں۔اوراے طالب حقیقی! جوفقیر بہت کھاتے ہیں۔ بہت سوتے ہیں۔وہ مردہ دل ہیں اور معرفتِ خداوندی کا علم نہیں رکھتے اور جواہل فقر ہیں وہ اس حالت میں ہیں۔

دیده ام دیدار حق صد با ربا نفس شیطان در نگنجد خا ربا نفس شیطان در نگنجد خا ربا میل نے براروں باردیدارحق کیا ہے۔فس وشیطان کو و بال کوئی گنجائش نبیں۔
گر سمنم حق شرح و وصلش را تمام خواب واصل را عبادت ہر دوام

شریعت وطریقت کی اصلاح:

تعلیم الامت مفتی احمہ یارخان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فقر کی حقیقت واضح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فقر کے معنی بیں خالی ہونا فقیروہ ہے جو مال سے خالی ہو شریعت میں فقیروہ ہے جس کے پاس مال کم ہو۔

یں ماں ارد اسپائین سے میں اور اسپائین سے مجت ہو فقیر ہے۔ طریقت میں فقیروہ ہے جس کا دل تکبروغرور سے خالی ہو۔اس میں تواضع انکسار مساکین سے محبت ہو فقیر ہے۔ صبر اللہ کی رحمت ہے اس کی بہت تعریفیں آئی ہیں اور فقر مع ضمیر لینی بے صبری والا فقیر اللہ کا عذاب ہے۔اس کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ بھی فقر کفرین جاتا ہے۔ (مراق شرح مقلوق شریف جلد ے صفحہ: ۵۷)

## غوث اعظم رحمة الله كا فرمان ذيشان:

کی تشری میں فرمایا ہے کہ جب بندہ اللہ پرائیمان لے آئے اوراپ تمام اموراس کے سپردکرد ہے اور بیقین کر لے کہ رزق آسان کرنے والا اور پہنچانے والا وہ بی ہے جو سے ملا ہے۔ وہ نططی سے کی اور کے پائیس جاسکا اور جو حاصل نہیں وہ حاصل نہیں ہوسکتا اور بندہ مومن اس پر بیقن رکھتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے وہ تمام شکیوں اور مختیوں ہے آسانی کی را ہیں پیدا کردیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے۔ جس کا گمان تک شہو۔ جو اللہ تعالی پر بجر وسہ کرے۔ اس کے لیے کانی ہے بندے کا بید اعتقاد رنج وبلا سے عافیت وسلامتی کی حالت میں ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالی اسے آزمائش اور فقر میں مبتلا کردیتا ہے تو وہ کربیو وزاری کے ماتھ خدا ہے سوال شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ اس کی گئی ور نہیں فرما تا تو اس وقت پنجیم خدا کا بیقول ثابت ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ ماتھ خدا ہے سوال شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ اس کی گئی ور نہیں فرما تا تو اس پر آزمائش اُٹھ الیتا ہے تو اور عنایت وتو مگری ہوتا تا ہے کہ ترجب ہے کہ فقر کر جس کسی پر اللہ تعالی مہربان ہوجا تا ہے تو اس پر آزمائش اُٹھ الیتا ہے تو اور عنایت وتو مگری ہوتا تا ہے تو خدا پر اعتراض کی کو خیا ہے۔ اللہ تعالی اسے تم مرجا قاہے۔ یہاں تک کہ اس کے ایمان کی مدد منقطع ہوجاتی ہوتو قدا پر اعتراض کر کے جہالت و بہنی مالے اس کی میں خلاف ورزی کا شک کر کے کا فر ہوجا تا ہے تو اس حالت گفر میں آبا ہے۔ اس محقیقت کی طرف رسول اللہ تو بیٹی نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دنیا کی احتیا نے اور آخرت کے عذا ب میں مبتلار کھا۔ ایہ فقر دن اور طور فدانے بناہ مائٹی ہاور ہم بھی خدا کی بناہ جواجہ ہیں۔

تیر اانسان وہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ظاہری و باطنی نعمتوں اور کمال حسی وعلی کے ذریعے برگزیدہ بنالینے کا ارادہ فر مامایا تو اسے خاصانِ درگاہ اپنے ظاہر و باطن کے اور دنیا وآخرت کے دوستوں میں داخل کرلیا۔ انبیا علیہم السلام کے علم کا وارث انبیاء پرائیان کی تو ت اور ان کی اتباع میں کمال کی بنا پر ادلیاء کا سرخیل اور اپنے بزرگ ، باعظمت علاء تھا کتی اشیاء ہے آگاہ ، وارث انبیاء پرائیان کی تو ت اور ان کی اتباع میں کمال کی بنا پر ادلیاء کا سرخیل اور اپنے بزرگ ، باعظمت علاء تھا کتی اشیاء ہے آگاہ ، راست گفتار و دوست کر دار حکماء بارگا و رب العزت میں شفاعت کنندگان میں شامل کرلیا اور اسے خلقت کے امور کا والی ، ان کا پیشر و ، معلم اور ہادی و مولی بنایا تا کہ ان کی سنن ہدی کی طرف رہنمائی کر ہے اور جا وضلالت میں گرانے والے راستے ہے بچائے پھر اللہ تعالی اسے میں گرانے والے راسے ہے موافت کی نعمت اللہ تعالی اسے میں شرک کے بہاڑ وں کی رفعت اور رضا کے دریاؤں کی گہرائی عطا کرتا ہے اور فعل مولی میں فٹا اور اس سے موافت کی نعمت

#### دكايت:

بیان کرتے ہیں کہ ایک درولیش کی کسی بادشاہ کے ساتھ ملا قات ہوئی۔ بادشاہ نے درولیش کوکہا کہ'' مجھ سے اپنی کوئی حاجت طلب کرلے۔

> درولیش نے کہامیں اپنے غلام سے حاجت تہیں چا ہتا۔ بادشاہ نے کہا: یہ کیے ہوسکتا ہے؟

#### حقيقت فقر:

حفرت امام غزالی رحمة الله علیه فقر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فقروہ ہے کہ جس چیز کی اسے حاجت ہووہ اس کے پاس نہ ہواور نہ اس کا پاس ہونا اس کے اختیار میں ہو (اب اگر دیکھا جائے تو) آ دمی کی حاجات کا بیدعالم ہے کہ سب سے پہلے تو اے اپنے وجود کی حاجت ہے پھراس وجود کی بقابھی اسے زندہ رکھنے کی اور اس سلسلے میں غذاوخوراک اور مال ودولت وغیرہ کی اور پھران کے علاوہ کتنی ہی حاجتیں اور ضرور تیں لاحق ہوتی ہیں اور ان سے کوئی چیز بھی اس کی قدرت اور اختیار بھی نہیں اوروہ ان میں سے ہرایک کا مختاج ہوتا ہے غنی وہ ہے جواپنے غیر سے بے نیاز ہواور وہ سوائے ایک کے اور کوئی بھی نہیں لیمنی وہ وہ اسے نہیں ۔ پس میں سے ہرایک کا مختاج ہوں کی ہستی وہ ہوتی جن ، انسان ، فرشتے اور شیاطین کی ہستی اور بقاان کی اپنی ذات سے نہیں ۔ پس حقیقت میں سب فقیر ہیں کہ سب محتاج ہیں اور غنی صرف حق تعالی کی ذات ہے۔

ای لیے ارشاد ہوا کفنی (بے نیاز) صرف اللہ تعالی ہے اورتم سب کے سب فقر (مختاج) ہو حضرت عیسی علیہ السلام کا میہ قول اسی ارشاد کی تفسیر ہے کہ'' میں اپنے کر دار میں گروی رکھا ہوا ہوں اور اس کر دار کی کنجی کسی اور کے ہاتھ میں ہے اپس مجھ سے بڑھ کرفقیر (اور مختاج) کون ہے؟

بلکہ حق تعالی بھی اُنھی معنی کی وضاحت یوں فرمادی ہے کہ' جمھارار بغنی ہے۔ رحمت والا ہے۔ اُر جا ہے تو تم سبکو اُنھالیوے اور جمھارے بعد جس کو جا ہے تمھاری جگہ آباد کرے (سورۃ الانعام آیت نمبر ۱۳۳۳) پس تمام مخلوق ہی فقیر ہے (اور خن صرف حق تعالی ہے)

#### تصوف کی اصطلاح

تصوف کی اصطلاح میں فقیر کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے ( یعنی اس نام صصرف ای کویاد کیا جاسکتا ہے ) جواب آپ اس صفت پردیکھے اور جس پر واقعی میہ حالت طاری وغالب ہوجائے کہ وہ سمجھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں اور اس دنیا اور اس جہان کی کوئی چیز اس کے قبضہ واختیار میں نہیں ، نہ اصل آفر نیش کے لحاظ ہے اور نہ ہی دوام آفر نیش کے اعتبار سے ( یعنی نہ اسے پیدا ہونے پر اختیار ہے اور نہ زندہ رہنے پر ) ( نسخہ کیمیا ترجمہ کیمیائے سعادت صفحہ: ۱۹۲۷)

## الله تعالىٰ دنيا سے بچاتا ھے:

حضرت قبادہ ابن نعمان واللیون ہے کہ درسول اللہ کا اللہ کا ایشا فرمایا: جب اللہ تعالی کسی بندے ہے محبت کرتا ہوا ۔ دنیا سے بچالیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بیار کو پانی سے بچاتا ہے۔ (تر ندی شریف مشکلوة شریف)

فقیری کی فضیلت:

حضرت عبداللدابن مُغَفِّل سے بناللہ وایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم مُنافِیْز کی خدمت اقدس میں حاضر ہواعرض کیا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔

ني كريم الليظ في فرمايا سوچ ليم كيا كهته مو؟

اس نے عرض کیا: اللہ کی تنم امیں آپ سے مجت کرتا ہوں۔ تین بارعرض کیا۔

نی کریمان فیل نے فر مایا: اگرتو سچاہےتو کیل کا نے سے فقیری کے لیے تیار ہوجاؤ۔ یقیناً فقیری مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف تیز دوڑتی ہے۔ بمقابلہ سیلاب کے اپنی انتہا کی طرف (ترندی شریف مشکلوۃ شریف)

یبال بھی فقیری سے مراددل کی مسکیدے ہے اور دل کامحبت مال سے خالی ہوجا تا ہے فقیری اور ناداری آفتوں کے برداشت كرنے پر تيار ہوجانا ہے۔ يعنی جے اللہ تعالیٰ ميري محبت ديتا ہے۔ اس كے دل سے مال وغير ہ يك دم زكال ديتا ہے۔ لہذا اس حدیث پراعتراض نہیں کہ بعض صحابہ بلکہ عبد فاروقی میں سارے صحابہ بڑے مالدار تھے تو کیا اُٹھیں حضور ہے محبت نہ تھی۔ ضرورتھی۔ان سب کے دل محبت مال سے خالی تھے۔

## فقرچھپانے کا اجر:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بروایت ہے کہ رسول الله مُلْقِیم نے ارشا دفر مایا:

وَمَنْ جَآءَ آوِ احْتَاجَ فَكَتَمَهُ النَّاسَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ آنُ يُرْزُقَهُ رِزْقَ

سَنَةٍ مِنْ حَلَالٍ (مَثَلُوة شريف بابنطائل الفقراء)

جو بھو کا یا حاجت مند ہو پھرا ہے لوگوں سے چھپائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پریہ ہے تو اے ایک سال کی حلال روزی

بيفر مان بالكل درست ہےاور مجرب ہے فقیری چھپانے والے بفضلہ تعالی امیر ہوجاتے ہیں بھی جلداور بھی دریے مگر فقط چھپانے پر کفایت نہ کرے کمانے کی کوشش کرے (مراۃ شرح مشکوۃ)

الله تھوڑیے عمل پر راضی ھوگا:

حضرت علی طانفذ ہے روایت ہے کہ رسول ملکی فیانے ارشا دفر مایا۔ جواللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہوگا۔ تو اللہ تعالی اس

سے نواز تا ہے۔ پھرا سے اللّٰہ کریم کی طرف ہے جزیل ملتی ہے۔ صبح وشام کی تمام ساعتوں میں خلوت وجلوت میں اور ظاہر وباطن میں ناز ونعمت کے ساتھ طرح طرح کی عطاؤں اور نوازشوں کے ساتھ اس کی پرورش کی جاتی ہے اور انعام خاص کا بیسلیا وصال خداوندی تک مسلسل جاری رہتا ہے۔ (شرح فتوح الغیب أردوتر جمد مقاله نمبر ۲۹)

## فقر کے فضائل وفوائد:

### فقراء كى فضيلت:

حضرت ابو مريره والتعني عروايت م كرسول التعنايقيم في ارشاوفر مايا: رُبَّ اَشْعَتَ مَدُفُو عِ بِالْآبِوَابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَابَرَّهُ \_

(مسلم شريف مفكوة شريف باب نفل الفقراء)

بہت سے پرا گندہ بال درداز دں سے نکالے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ پرتشم کھالیں تو اللہ انھیں بری کردے۔

اس فرمان عالی کا مطلب پنہیں کہوہ دنیا داروں کے دروازوں پر جاتے ہیں۔وہاں سے نکالے جاتے ہیں۔وہ تو رب کے دروازے کے سوائسی کے دروازے پرنہیں جاتے۔ بلکہ مطلب میے کہان کی حقیقت ہے دنیا غافل ہے۔اگروہ کی کے پاس جاتے تو وہ ان سے ملنا گوارہ نہ کرتا۔رب نے انھیں دنیا والوں سے ایسا چھپایا ہوا ہے۔ جیسے تعل پہاڑ میں یا مولی سمندر میں تا کہلوگ اُن کا وقت ضائع نہ کریں۔ (مراۃ شرح مشکوۃ جلد ےصفحہ: ۵۸)

## جنت میں عام باشندیے فقراء:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله تُکافیئن نے ارشاد فر مایا۔ ٱطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَ يْتُ ٱكْثُرَاهْلِهَا الْفُقَرِآءَ میں نے جنت میں جھا نکاتو وہاں کے عام باشند نے فقراء دیکھے۔ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَو أَيْتُ اكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ اور میں نے دوزخ میں جھا نکاتو وہاں کے اکثر باشند عورتیں دیکھیں۔

## فقراء جنت میں پہلے جانیںگے:

حفرت ابو بريره والتنوز بروايت بكدرسول الله فاليواف ارشادفر مايا: يَدُخُلُ الْفُقُورَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْإَغْنِيَّآءِ بَخَمْسٍ مِائِةِ عَامٍ نِصُفِ يَوْمٍ جنت میں فقراءامیروں سے پانچ سوسال یعنی آ و ھےدن پہلے جا نمیں گے۔ ( تر مذی شریف مشکلو ۃ شریف ) جنت کی حابی ہے۔ حضرت خواجہ اولیں قرنی ڈائٹیؤ کے فقر کے متعلق مطالعہ سیجیے اور پھر ملاحظہ فرمائے کہ نبی کریم ٹائٹیؤ آپ سے کس صد تک محبت فرماتے تھے۔ پھر جبہ مبارک آپ کے لیے بھیجا گیا اور آپ سے دُ عاکرانے کے متعلق ارشاد فرمایا گیا۔

### علامه اقبال كا پيغام:

علامها قبال نے تحقیق کرتے ہوئے بیان فر مایا ہے مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا ہے؟

### مسلمانوں کا زوال: '

اگرچہ زر بھی جہال میں ہے قاضی الحاجات جو فقر سے ہے میسر، تو نگری سے نہیں اگر جوال ہوں مری قوم کے جسور و غیور قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں سبب کچھ اور ہے، تو جس کو خود سجھتا ہے زوال بندہ مومن کا ہے زری سے نہیں قلندری سے ہوا ہے، تو نگری سے نہیں قلندری سے ہوا ہے، تو نگری سے نہیں

(علامها قبال ضرب كليم - كليات ا قبال صفحه: • ٨٥)

# يانچوس وصيت تقوي مين نسب

قال: طلبت النسب في وجدتها في التقوي

فر مایا: میں نے نسب کو تلاش کیا تو تقوی و پر میز گاری میں اسے بایا۔

نُب : نُسُبًا ورُسُبُةُ الرجل نسب بيان كرنا نسب دريافت كرنا - (المنجد أردوعر لي)

النُبُ: قرابت،رشة دارى (المنجداً روعربي)

#### فائده :

جوخص کواپنے نب پی ہاز ہوتا ہے۔ اگر خاندان میں امارت ہو۔ یا ہزرگی ، آئی کے باعث ہرانسان پیضے خال بنا پھرتا ہے۔ اپنے نسب کے باعث کفار مکہ میں بھی بڑائی بیان کرنے کا رواج تھا اور آج کل بھی یہ بیاری عام ہے کہ مخص نسب کی بنایہ ہی اپنے آپ کو آسانی مخلوق سمجھ لینا اور کسی کو خاطر میں نہ لا نابی عقل مندی نہیں ہے۔ عزت ووقا رمحض نسب کی بنا پر ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ جب تک کہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ افعال کو نہ اپنایا جائے۔ عظمت کے حصول کے لیے اعلیٰ کر دار کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اعلیٰ نسب کے ساتھ ساتھ اعلیٰ کر دار کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ور نہ ایمان اور اعمال صالح کے بغیر نسب کس کا م کا ؟ کے تھوڑے عمل پرراضی ہوگا۔ (مشکلو ۃ شریف)

الله تعالى محبت كرتاهے:

حضرت عمر ابن عمران ابن تصلین والفیئ ہے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِیَّا ﷺ نے ارشاد فرمایا: الله تعالی بال بچوں والے غریب مسلمان سے بہت محبت فرما تا ہے (ابن ماجیشریف مشکلو قیشریف)

## فقراء کے پاس ایک دولت:

حدیث میں ارشادفر مایا کہ فقیروں کی شناخت بہت کیا کرواوران کے پاس سے نعمت حاصل کرو۔اس لیے کہان کے پاس دولت ہے۔

لوگول فے عرض کیا:ان کے پاس کیادولت ہے؟

فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا۔تو ان سے بیہ کہاجائے گا کہ دیکھوجس نے تم کوایک گلزا کھلایایا ایک گھونٹ پانی پلایا ہویا کوئی کپڑ اپہنایا ہوتو اس کا ہاتھ کپڑ واور جنت میں پہنچادو۔(انطاق المفہوم اُردوتر جمہاحیاءالعلوم جلد ہم صفحہ: ۳۶۷)

## تین آدمی جنت میں ہے حساب جانیںگے:

فرِ ماتے ہیں کہ تین آ دی جنت میں بےحساب، ہفل ہوں گے۔

(۱) و و فحض کداینا کیڑادھونا جا ہے تو پرانااس کے پاس نہ ہوکداس کو پہن لے۔

(٢) و وصحف كدايين چولې پر دو منڈياں نه چڑھائي موں۔

(٣) و و پخض که پانی مانگے تو اس سے بینه کہا جائے کہ کون ساپانی منظور ہے بعنی تکلف اور کثر ہے کھانے پینے اور لباس میں نہ ہو۔ (انطاق المفہو مرتر جمداحیاءالعلوم شریف جلد ۴ صفحہ: ٣١٩)

## فقراء کی معبت:

حضرت کیجی بن معاذرحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقراء کی محبت پیغیبروں کی عادات میں سے ہے اوران کی ہم نشینی اختیار کرناصُلحاء کی شناخت اوران کی محبت سے بھا گنا منافقوں کی علامات میں سے ہے د (احیاءالعلوم شریف)

#### خوشحالی:

## صابر فقیر اللہ کے جلیس:

حضرت عمر وللند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا گیائے نے فرمایا کہ ہرشے کی ایک تنجی ہے اور جنت کی چائی مساکین کی محبت ہے اور صابر فقیر قیامت کے دن خداوند کریم کے جلیس ہوں گے۔ (انطاق المفہو م ترجمہاحیاءالعلوم جلد ہم صفحہ: ۳۷۰) فائدہ نیے اور ذراغور فائدہ نیے در کہ مارکہ ملاحظہ فرمایئے اور ذراغور فائدہ نیے دن خداوند کریم کے جلیس ہوں گے۔ بلکہ مساکیوں کی محبت فرمائے کہ اس سے بڑھ کو فرکیا ہوگا کہ صابر فقیر قیامت کے دن خداوند کریم کے جلیس ہوں گے۔ بلکہ مساکیوں کی محبت

تواعلی نسب نہ بھی ہواتو پھر بھی تجھے اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے گا۔

فَكُيْسَ تُغْنِى الحَسِيْبَ نِسْبِتُهُ بِلَالِسَسَانِ لَسَهُ وَلَا أَدَبَ الله تراس كافي كالطان التراس الرحج من

اگراعلی نسب تو رکھتا ہے گرز بان اور آ داب کے بغیر اس کا اعلی نسب اس کے لیے بچھے بھی مفید نہیں۔ • تہ سب

نتیج کے طور پر حضرت علی دلائٹیڈ نے ارشا دفر مایا کہ:

اِنَّ الْفَتْلِي مَنْ يَّقُولُ هَا أَنَا ذَا لَا اللهُ الْفَالِي مَنْ يَّقُولُ هَا أَنَا ذَا لَا اللهُ الله

(ديوان حضرت على صفحه ١٩)

بے شک جوان وہ ہے جو کہے کہ آؤیں میہوں یعنی جوان وہ ہوتا ہے جو کچھ جوانوں جیسے کا م کرکے دکھا تا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آؤیں میہوں یعنی میں نے بدکارنا مے سرانجام دیے ہیں اور وہ جواں مرد ہر گرنہیں جو کہے کہ میرے باپ وہ تھے یعنی میرے والد گرامی کا بیمقام تھا۔اس لیے تم لوگ میرے باپ اور میرے دوسرے آباؤاجداد اور بزرگوں کی وجہ سے میری عزت کرومیر ااحترام کرو۔

إِيُّهَا الْفَاخِرُ جَهُلاً بِالنَّسِبِ . إِنَّمَا النَّاسُ لِلاُمِّ وَلاَبً

اے جہالت کی وجہ سے حض حسب نب پخر کرنے والے بے شک تمام لوگ ایک ہی ماں باپ سے ہیں۔ جب تمام لوگ ایک ہی ماں باپ سے ہیں۔ جب تمام لوگ ایک ہی ماں باپ یعنی حضرت آدم علیا السلام اور حضرت حواکی اولا دہیں تو پھر تیر انسب کی وجہ سے فخر کرنا چے معنی دارد۔

هَـلُ تَـرَاهُـمْ خُـلِّـقُـوُا مِـنُ فِضَةٍ اَمْ حَـدِيُـدٍ اَمْ نُـحَـاسٍ اَم ذَهَـبِ

کیاتم بیخیال کرتے ہوکہ وہ چاندی یالو بایا تا نبایا سونا سے پیدا کیے گئے ہیں۔

یعن آب تنیبه فرمارے ہیں کہ ایسا ہر گزنبیں ہے۔ اس کے تیراحسبنس کی وجہ نے فر کرنا ہے کارے۔

هَلُ تَرَاهُمْ خُلِقُوْا مِنْ فَضَلِهِمْ هِلُ سِواى لَهُم وَّعَصَبِ

کیاتم ان کو بیخیال کرتے ہو کہ وہ اپنے مال سے تخلیق ہوئے میں کیا وہ گوشت ، ہڈی اور پھٹوں کے سوا کچھاور ہیں لیعنی کیا وہ عام انسانوں کی طرح گوشت پوست ہڈی اور پھٹوں کے علاوہ کسی اور چیز کے بنے ہوئے ہیں ۔ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں ۔

> إِنَّىمَا الْفَخُرُ لِعَقُلِ ثَابِتٍ وَحَيَساءٍ وَّ عَسفَسافٍ وَّ اَدَبَ

بے شک فخر، نایا ئیدار عقل ، شرم وحیا، پاک دامنی اورادب کوحاصل ہے۔ ( دیوان حضرت علی صفحہ: ۲۰-۱۹)

حضرت على المرتضلى شير خداد كانتية نے حضرت امام حسن طابقية كونصيحت فرمائے ہوئے۔ ارشاد فرماما

فَمَا لِلفَتْ حَسَبٌ إِلَّا إِذَا كَمُلَتُ ادَابُ وَالْحَسَبَ

لیں انسان کے لیے اس کے لیے اس کا حسب کے حقیقت ہے۔ گراس وقت جب اس کے آ داب مکمل ہوں اور وہ مخض آ داب اور حسب دونوں کا جامع ہو۔ لیعنی بغیر آ داب کے حسب برکار ہے۔ ہاں حسب اس وقت مفید ہے جب حسب بھی اعلیٰ ہواور آ داب بھی ہوں ۔ یعنی حسب اور آ داب کا جامع ہوتو پھر حسب نہایت مفید ہے۔

فَاطْلُبُ فَدَيْتُكَ وَاكْتَسِبُ آدَبًا تَطُفُرُ يَدَاكَ بِهِ وَاسْتَجْمَلِ الطَّلِبَا

پس علم طلب سیجیے میں تم پہ قربان ہوجاؤں ،ادب حاصل سیجیے۔پس اینے پانے میں کامیا بی حاصل کرلو گے نہایت خوب صورتی سے طلب سیجیے۔

لِـلّٰهِ دَرَّفَتُ مِ اَنْسَابُهُ كُورٌ مُّ اَنْسَابُهُ كُورٌ مُّ اَصْلِحِ لَهُ نَسَبَا

• کیا خوب وہ جوان ہے جس کا حسب نسب نہایت شریف ہو ہشرافت کتنی بہترین ہے جواس جوان کے لیےنسب بن گئی ہے۔ ( دیوان حضرت علی صفحہ زائندہ 13 )

پھرآ داب کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:

وَمَنْ لَّمْ يُؤَدَّبُهُ دِيْنُ الْمُصْطَفِيٰ آدَبًا مَحْضًا لَّحَيَّر فِي أَلْاَحُوالِ إِضْطَرَابًا

( د يوان حضرت على خالتيهُ ص ١٥)

اور جے حضرت محم<sup>م صطف</sup>یٰ مثالثاتی کے مبارک دین نے بھی خالص ادب عطانہیں فر مایا تو وہ ہر حال میں متخیر اور پریشان ہی رہے گا۔ بینی اسے اعلیٰ حسب نسب بھی فائدہ نہ دے گا۔

## نسب بغير آداب مفيد نهين:

حضرت على مِنْ لِنَعْمَةُ نِے فر مایا:

كُن ابنَ مَنُ شِئِتَ وَاكْتَسِبُ اَذَبُّ يُسغُنِيُكَ مُـحُـمُ وُدُةً عَسِ النَّسَب

تم جس کے بیٹے ہوادب حاصل کرو۔اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اعلیٰ حسب نسب رکھتے ہوتو ادب حاصل سیجیے در نہ حاصل سیجیے یا اعلیٰ نسب ہوئے تو فائدہ ہوگاور نہیں میہ ہات نہیں بلکہ اس ادب کی خوبی نسب سے مجھے بے پرواہ کردے گی۔ یعنی اگر لَهَبٍ ٥ وَّامْرَ أَتُهُ حَمَالَةَ الْحَطِبِ٥ فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ٥ (سورة السب)

تاہ ہو جا ئیں ابولہب کے دونوں ہاتھ اور وہ نتاہ ہوہی گیا اسے بچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔اب دھنتا ہے لیٹ مارتی آ گ میں وہ اور اس کی جور دکئڑیوں کا گٹھاسر پراُٹھاتی اس کے گلے میں کھجور کی چھال کارسا۔ کن سریاں م

(كنزالايمان٩)

ابولمب حضور کا چچا:

ابولہب کا نا معبدالعزیٰ ہے۔ بیعبدالمطلب کا بیٹا اور سیدعالم کا پیجا تھا۔ (تفییر خزائن العرفان)
ابولہب کا نا معبدالعزیٰ ہے۔ بیعبدالمطلب کا بیٹا اور سیدعالم کا پیجا تھا۔ (تفییر خزائن العرفان)
ابولہب نے صرف وہی بکواس نہیں کی بلکہ پھر اُٹھا کرحضور علیہ الصلاح پر پھینکنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اے روک لیا
چونکہ اس نے پھر دونوں ہاتھوں سے اُٹھایا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تبت یدا ابی لہب فر مایا۔
(فیوض الرحمٰن ترجمہ تفییر روح البیان یارہ ۴س)

#### انده:

(فيوض الرحمٰن ترجم تفسير روح البيان ياره: ٣٠)

وہ جہنمی ہے اس لیے کہ وہ عنقریب شعلہ والی آگ میں داخل ہوگا یعنی ابولہب۔ (فیوض الرحمٰن ترجمہ تفییرروح البیان یارہ ۳۰۰)

#### فائده:

خلاصہ کلام ہے کہ محض حسب نسب ہی کچھ نہیں ہے۔ جب تک کہ اس کا تعلق اسلام ہے نہ ہواور اسلام کے بیان کردہ آداب اور حسب نسب دونوں کا بیجا ہونا مفید ہے اور اگر اسلامی آداب کی سعادت ہے محرومی ہوتو پھراچھا حسب نسب کسی کام کا نہیں ۔اس سلسلے میں قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دوبیٹوں کا تذکرہ بالوضاحت موجود ہے۔اس میں غور دفکر ہے واضح ہوگا۔اسلامی آداب اور اچھا حسب نسب دونوں کیجا ہوں تو بے شک حسب نسب مفید ہے ورنہ کسی کام کا نہیں ۔اس سے بزرگانِ وین سے حسب نسب کی سعادت رکھنے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔

### تقوى:

عافظ عبدالشكورصاحب في تقويل كى وضاحت بيان كرت موك لكها به كه:

''عربی زبان میں تقویٰ کے لفظی معنی بیخے ، پر ہیز کرنے اور لحاظ کرنے کے ہیں لیکن اسلامی اصطلاح میں بیدل کی اس کیفیت کا نام ہے۔ جواللہ تعالٰی کے ہمیشہ حاضر وناضر ہونے کا لیقین بیدا کرکے نیکی کی طرف رغبت اور برائی سے نفرت پیدا کردیتی

## عالی نسب کی وجہ سے جوعزت:

حضرت علی طالغیّهٔ کے درخ بالا اشعار کا خلاصہ بیہ ہے کہ نسب کی وجہ سے مطلقاً بیسمجھ لینا کہ بس عالی نسب کی وجہ سے ہے۔
بیغلط ہے محض عالی نسب ہونا اس وقت مفید ہوتا ہے۔ جب عالی نسب کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت اور دیگر آ داب بھی ساتھ
ہوں ۔اگر عالی نسب کے ساتھ ساتھ آ داب بھی ہوں تو ایساعالی نسب نہایت مفید ہوتا ہے اور اگر عالی نسب کے ساتھ آ داب کی دولت
عاصل نہ ہوتو ایساعالی نسب بچھ مفید نہیں کیونکہ تمام انسان ایک ہی ماں حضرت حوااور ایک ہی باپ حضرت آ دم علیہ السلام کی اولاد
ہیں۔اس لیے عالی نسب ہونا اس صورت میں مفید ہے۔ جب عالی نسب کے ساتھ ساتھ آ داب بھی ہوں۔

#### فائده:

اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی جا ہے جو محض عالی نسب ہی کوسب کچھ بھی جیں۔ عالی نسب سے تعلق تو ہروقت جو ٹر تے نظر آتے ہیں۔ مگر اس طرف توجہ نہیں ویتے کہ ہمارا کردار کیسا ہے؟ ہماری گفتار کیسی ہے؟ ہمارے عمل کیے ہیں؟ میں اچھے نسب میسر ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کیسے گزارنی چا ہے تھی۔ گر ہماری زندگی کے شب وروز کیسے گزار ہے ہیں۔ خدارا آنکھیں کھولیے۔ غوروفکر بیجے کہیں ایسانہ ہوکہ بعداز مرگ بچھتا ناپڑے۔

### غوروفكر كيجيي

غور کیجے مدنی تاجداراحم مختار حضرت محمد رسول الله تألیقیا کا حسب نسب تھا اور ابولہب کا حسب نسب کیما تھا۔ حقیقت توبیہ 
ہے کہ حسب نسب ایک ہی ہے مدنی تاجداراحم مختا و کا گھیا خاتم العین شفیح المدنین ، رحمة اللعالمین ، رسول الله حبیب الله ہیں۔ آپ
کی عظمت وشان کو کما حقد کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ سارا قرآن مجید ہی آپ کی شان میں نازل ہوا۔ آپ پہ درود وسلام کا بھیجا
د نیاو آخرت میں سعادت کے حصول کا سبب ہے۔ درود تاج میں آپ کی شان مبارک کا اظہار بڑے بہترین انداز میں کیا گیا ہے
رود تاج ، لا حظہ فرمائے۔ درود تاج پہ کے گاعتر اضات کی حقیقت سمجھنے کے لیے فیض ملت شیخ القرآن والنفیر حضرت علامہ ابو
ا صالح محد فیض احمداوی کی مدظلہ العالی کی تصنیف لطیف شرح درود تاج ملاحظہ کیجیے۔

## ابولھب کی مذمت:

جب نبی کریم تالیخ پر وانذرعشرتک الخ اُمری تو آپ تالیخ نے کوہ صفار عرب لوگوں کودعوت دی۔ بالحضوص فرمایا اے بنو عبدالمطلب ، اب بنوفہر۔ پھر حضور نے ان سے اپنے صدق وا مانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا۔ اِتسیٰ کُٹے ہم نَدِیْ رَبیْنَ یَدی عبداب شدید (میں شخصیں سامنے والے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں) اور فرمایا اگر میں کہوں کہ اس جبل کیے پیچھے بڑالشکر ہے جو تمھارے ساتھ جنگ کرے گا، مانو گے؟ سب نے کہا۔

كيول نبيل، پہلے آپ نے جھی جھوٹ نبیں كہا۔

اس پر ابولہب نے حضور سے کہا کہ تم تباہ ہوجاؤ کیا تم نے ہمیں ای لیے جمع کیا تھا۔ اس پرسورۃ شریفہ (سورہ لہب) نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب اکرم کی تی اس کے خواب دیا۔ (فیوض الرحمٰن ترجمۃ تغییر روح البیان پارہ ۲۰۸سفیہ، ۲۰۸) تَبَّتُ یَکَ آابِی کَهَبٍ وَ تَتَبٌ ہُ مَا آغُنی عَنْهُ مَالَّهُ وَمَا کَسَبَ ہُسیَصْلیٰ نَارًا ذَاتَ

#### جامع اور مختصر تعریف:

حضرت امام ابن ابی شیبہ، ابن ابی الدنیا، ابن ابی حاتم نے حضرت طلق بن حبیب رہائیں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ ہمارے ملیے تقوی کی تعریفات میں ایک جامع اور مختصر کلام میں تعریف فرمادیں۔

انھوں نے فرمایا: تقویٰ کا مطلب میہ کہ التد تعالیٰ کے نور کی توفیق سے رحمت اللی کی اُمید کرتے ہوئے التد تعالیٰ کی اطاعت کے اعمال کرنا اور تقویٰ میر ہے کہ اللہ کے عذاب کے خوف سے اللہ کے نور کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی مرک کرنا۔
(تفیر درمنشور جلد اول صفحہ: ۲۷)

#### مكمل تقوى:

#### تقوى كامعدن:

#### تقویٰ کی اصل:

امام ابن ابی الد نیائے حضرت ایاس بن معاوید دهمة الله علیہ ہے روایت کیا کہ تقوی کی اصل بیہ ہے کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کر پھر تو تقوی اور پر ہیز گاری کے ساتھ لوگوں کوفضیلت دے۔ (تفییر درمنشور)

#### حرام ترک کرنا:

ابن افی الدنیائے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت کیا ہے کہ دن کوروز ہ رکھنا اور رات کو قیا م کرنا اور ان کے درمیان میں معاملات کوخلط ملط کرنا تقوی نہیں بلکہ تقوی سے کہ اللہ نے جوحرام کیا ہے اسے ترک کر دے۔ جواللہ نے فرض کیا ہے وہ ادا کرے اور جے اس کے بعد نیکی توفیق دی گئی وہ خیر ہی خیر ہے۔ (تفییر درمنشور)

#### تقویٰ کے مراتب:

صدرالا فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تقویٰ کے مراتب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ (۱)عوام کا تقویٰ ایمان لاکر کفر ہے بچنا۔ (۲) متوسطین کا اوامرونواہی کی اطاعت (۳) خواص کا ہرالیکی چیز کوچھوڑنا جواللہ تعالیٰ سے غافل کر دے (جمل حضرت مترجم قدس سرہ نے فرمایا تقویٰ سات قتم کا ہے۔

(۱) کفر نے بچنا یہ بفضلہ تعالی ہرمسلمان کو حاصل ہے۔ (۲) بد ذہبی سے بچنا یہ ہرئنی کو نصیب ہے۔ (۳) ہر کبیرہ سے بچنا (۱) صغائر سے بچنا (۵) شبہات سے احتر از (۲) شہوات سے بچنا (۷) غیر کی طرف التفات سے بچنا یہ انحص انحواص کا منصب ہے اور قرآن عظیم ساتویں مرتبوں کا ہادی ہے (خزائن العرفان) دوسرےالفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ میٹمیر کے اس احساس کا نام ہے۔جس کی بناپر ہر کام خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدیدرغبت اوراس کی مخالفت ہے شدید نیز فرت بیدا ہوجاتی ہے۔

اسلامی اخلاق کی بنیادخوف خدا ہے۔ یہی خوف خدا جہ انسان اپنی پوری زندگی پرمحیط کر لیتا ہے اور جب وہ ہرقدم رکھنے سے پہلے میسوچتا ہے کہ کہیں میےخدا کونا پسندتو نہیں تو اس کا میدوصف تقو کا کہلا تا ہے۔

(اسلامیات اختیاری انثرمیڈیٹ یونٹ ۱۳۰۰)

تقوی کی کی تعریف بیان کرتے ہوئے حضرت صدرالا فاضل سید محد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ القدعایہ نے لکھا ہے کہ تقوی کے کی معنی آتے ہیں۔نفس کوخوف کی چیز سے بچانا اور عرف شرع میں ممنوعات چھوڑ کرنفس کو گناہ سے بچانا۔حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہمانے فرمایا متقی وہ ہے جوشرک و کہا کر وفواحش سے بچے۔

بعضوں نے کبامثقی وہ ہے جواپنے آپ کودوسروں سے بہتر نہ سمجھے۔ بعض کا قول ہے تقویٰ حرام چیزوں کا ترک اور فرائض کا ادا کرنا ہے۔

بعض کے زو یک معصیت پراصراراوراطاعت پرغرورکا ترک تقو کی ہے۔

بعض نے کہاتقوی میہ ہے کہ تیرامولی تحقیر وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔

ایک قول بیہ ہے کہ تقویٰ حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی بیروی کا نام ہے

(خازن) پیتمام معانی با ہم مناسبت رکھتے ہیں اور مآل کے اعتبار سے ان میں کچھ مخالفت نہیں (تفییر خزائن العرفان) [ حکیم الدی مفترین اللہ مناسب نعمی میں اور مآل کے اعتبار سے ان میں کچھ مخالفت نہیں (تفییر خزائن العرفان) [

کے حکیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب میمی رحمة الله علیہ نے لکھاہے کہ:
متقی وقعے اور و قیامہ ہے بناہے جس کے معنی میں حفاظت اوں پر دوشر بعد ... میں

متی و قبی اور و قلیة سے بنا ہے جس کے معنی ہیں حفاظت اور پر دہ شریعت میں تقوی اسے کہتے ہیں کہ انسان ان کا مول سے بچے جواس کے لیے آخرت میں نقصان دہ ہوں (تفییر نعیمی جلد اول صفحہ: ۱۰۹)

محضرت سلطان العارفین سلطان با مورحمة الله علیه نے بیان کیا ہے کہ جاننا چاہیے کہ اولیاء کرام کا لباس تقویٰ ہے اور تقویٰ وہ ہے کہ حواس خاہر یہ بند کرے اور بجز حق کے دوسرے کونہ لے اور تقویٰ کا لباس وہ آ دمی پہنتا ہے کہ معرفتِ خداوندی کا بیالہ پی لیتا ہے مردکوا یسے تقویٰ سے قوت حاصل موتی ہے۔ تقویٰ باطن کی حضوری ہے۔

(اسراالعرفاء كلال أردوتر جمة كحك الفقراء كلال صفحه: ٢٩٩)

وایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ و النفوائے سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ اُنھوں نے فرمایا کیا تو نے کبھی کا نٹوں والا راستہ اختیار کیا ہے؟ اس نے کہاہاں۔

فرمایا: پھرتونے گزرتے وقت کیا کیا تھا؟

اس نے کہا: جب میں کا نثاد مکھا تو اس ہے ہٹ جاتا تھایا اس سے نی کر جاتا تھا۔ یا اس سے نہیں گزرتا تھا۔ فرمایا: یہی تقویٰ ہے (تفییر درمنشور اُر دور جمہ جلد اول صفحہ: ۷۱) س) مخلوق زبان میں عیب نہ پائے۔ (۳) فرشتے کاموں میں عیب نہ پائیں۔

(۵) الله تعالى دل مين عيب نه يائے-

(۲) انسان جیسے بدن کو خلقت کے لیے لباس وغیرہ ہے آرات کرتا ہے۔ ای طرح بندہ اپنے ول کواللہ تعالیٰ کے لیے آرات کرے۔ ا

(۷) ول کوشے والی چیزوں سے بچانا۔ (۸) یوم بیٹاق کے وعدے کو پوراکرنا۔

(٩) بلارصبر کرنا۔ تضایر داضی رہنا۔

(۱۱) قرآن مجید کے سامنے جھکا ہوار ہناوغیرہ۔

(۱۲) متقی شخص سب چیزوں کواللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں جانے۔

تقویٰ کی علامت:

مع الماليث مرقندي رحمة الله عليه بيان فرماتے بين كه تقوى كى علامت ميے كه تو در باتوں كواسيند او پر فرض مجھ

(۱) زبان کوفیبت بیانا الله تعالی فرماتا ب: و لا یکعتب بعض کم بعطاً اورایک دوسرے کی فیبت ندکرو

 (۲) برگمانی سے بچواللہ تعالی فرماتا ہے اِجْتَنِبُو کَیْشِوراً مِّنَ الطَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الطَّنِّ اِثْمَ
 زیادہ برگمانی سے بچو کہ ریسب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔

(٣) كى كانداق نداُرُاؤ الله تعالى فرما تا ہے۔ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسْنَى أَنْ يَكُونُوْ اخْبُراً مِّنْهُمُ كوئى توم دوسرى توم ئے نداق ندكر بيوسكتا ہے كدوہ ان سے بہتر ہو۔

(٣) حرام كاموں ئے نگاہ كو بچانا اللہ تعالی فرماتا ہے۔ قُلْ لَهُمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَادِهِمْ آپ مومنوں نے فرماد بجچے كدوه اپنی نگاموں كو نيجاركھا كريں۔

> (۵) زبان میں سپائی ہواللہ تعالی فرماتا ہے۔ وَ اِذْ قُلْتُهُ فَاعْدِلُوْا اور جب تم کوئی بات کروتو انصاف کرو۔

(٢) الني أو يرانعامات البيدكى معرفت ركها كراس من تكبرند آئ الله تعالى فرما تا ب-بَلِ الله مُ يَمُنُ عَلَيْكُمُ أَنُ هلا مُم لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنتُمُ صلدِقِيْنَ ٥ حكيم الامت كابيان: عيم الامت مفتى احديار خان صاحب نعيى رحمة الدعليه نقق ك يمتعلق كها المحكم

متقی وقی اورو قبایة سے بناہے جس کے معنی ہیں حفاظت اور پردہ شریعت میں تقوی اسے کہتے ہیں کہ انسان ان کا موں سے نچ جواس کے لیے آخرت میں نقصان دہ ہوں تو آیت کے معنی میہ ہوئے کہ قر آن کریم ان لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے جو پر ہیزگار ہیں۔ تقویٰ کے تین در ہے ہیں۔ایک دائی عذاب سے بچنا۔اس لحاظ سے ہرمسلمان متقی ہے۔دوسرے عام گنا ہوں سے بچنا اور عام طور پر تقویٰ کے یہی معنی مراد ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے بر ہیزگار لوگ متقی ہیں۔

تيسر ساس چيز ہے بچنا جوحق تعالیٰ ہے رو کے اس لحاظ سے اولياء اللہ اور انبياء کرام متق ہیں۔

اس آخری درجہ کی دوصور تیں ہیں۔ایک بیر کہ دنیاوی چیزوں سے بے تعلقی رکھی جائے۔جیسا کہ تارک الدنیا فیقیراورسیدنا عیسیٰ علیہالسلام نے کر کے دکھایا۔

دوسرے بید کتعلق سب ہے ہوگر ول کا تعلق رب ہے گویا مید چزیں ان کے لیے آڑندر ہیں'' ول بیار در دست بکار'' کی جلوہ گری ہو۔ جیسے حضورغورث پاک اور ان اولیاء کرام کا طریقہ مبارک رہا جود نیوی کاروبار سے تعلق رکھتے تھے اور جیسے کہ حضرت سلیمان و پوسف علیماالسلام نے عمل فرما کر ظاہر فرمایا۔

ییقر آن مجید ہر درجہ کے متق کے لیے اس کے لائق ہدایت ہے لہٰذاعا م لوگوں کوتو اسلام اور ایمان کی ہدایت ہے اور خاص لوگوں کے لیے ایقان اور احسان کی ہدایت اور خاص الخاص حضرات کے لیے حجاب کے دور کرنے اور جمال یار کے مشاہدے کی ہدایت ہو۔

قرآن کریم میں تقوی چند معنی میں فہ کور ہوا۔ ایمان ، تو بہ ، فر مانبر داری ، گناہ چھوڑ نا اخلاص ، خوف خدا بھی تقوی ہے۔ گر خیال رہے کہ خوف دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایذا کا خوف جوموذی ہے ہوتا ہے جیسے سانپ اور چور سے خوف دو سراطا قت اور قدرت کا خوف جوسلطان ہے ہوتا ہے۔ ایڈا کے خوف میں نفرت اور بھا گنا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان سانپ سے بھا گنا ہے اور قدرت کا خوف دوسر میں اطاعت ہوتی ہے۔ درب سے خوف دوسری قتم کا ہونا چاہیے۔ پھر قدرت کا خوف دوطرح کا ہے نا اُمیدی کا خوف اور امید کا خوف دوسری کا خوف ہوتا ہے وہ گناہ کا خوف۔ نا اُمیدی کا خوف ہوتا ہے وہ گناہ کا خوف۔ بناہ سے جونوف ہوتا ہے وہ گناہ کا خوف۔ بناہ ہے جونوف ہوتا ہے۔ اس لیے رب نے قرآن میں ڈرایا بھی اور اُمید بھی دلائی ہے۔ سے بچاتا ہے۔ درب تعالی سے خوف بیدوسرا ہونا چاہیے۔ اس لیے رب نے قرآن میں ڈرایا بھی اور اُمید بھی جلداول صفحہ: ۱۰۹)

#### تقویٰ کی علامات:

تقویٰ کی مختلف علا مات مختلف حضرات سے منقول ہیں۔ تفصیلات کے لیے تفییر نعیمی جلداول ہفیر درمنشور جلداول ہفیر عزیزی اور تفییر کبیروغیرہ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔الفقیر ابواحمداویسی یہاں چندعلامات بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ تاکہ تقویٰ و پر ہیزگاری اختیار کرنے والے فائدہ اُٹھائیں اور فقیر پر تقصیر کے لیے اپنی نیک دُعاوُں میں یا دفر مائیں۔ (۱) متقی گناہ پر قائم نہیں رہتا۔ (٣) وَاتَّقُو اللَّهَ رَبَّكُمُ ٥ (سورة طلاق بإره ٢٨ آيت نمبرا)

اورائے رب سے ڈرو۔

(۵) فَاإِذَا بِلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَامُسِكُوْنَ بِمَعْرُوْفِ اَوْ فَارِ قُوْ اهُنَّ بِمُرُوْفٍ وَّاشْهِدُوْاذَوَى عَدُلٍ مِنْكُمْ وَاقِيْمُوْا الشَّهَادَةَ لِللهِ طَ ذَلِكُمْ يَوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ طُومَنْ يَتَقِ اللهِ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا طُوَيَرُ ذُقُهُ الشَّهَادَةَ لِللهِ عَذَلِكُمْ يَوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ طُومَنْ يَتَقِ اللهِ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا طُويَرُ ذُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ طُومَنُ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ طَانَ اللهَ بَالِغُ آمُرِه طَقَدْ جَعَلَ لِكُلِ شَيْءٍ قَدُرًا٥ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ طُومَنُ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ طَانَ اللهَ بَالِغُ آمُرِه طَقَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُرًا٥ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ طُومَنُ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ طَانَ اللهَ بَالِغُ آمُرِهِ طَقَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُرًا٥ (٢٨م)

تو جب وہ اپنے میعاد تک پہنچنے کو ہوں تو انھیں بھلائی کے ساتھ روک لویا بھلائی کے ساتھ جدا کر دواور اپنے میں دو ثقہ کو گواہ
کرلو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ اس سے نصیحت فر مائی جاتی ہے۔ اسے جواللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہواور جواللہ ا سے ڈرے۔ اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا۔ جہاں اس کا کمان نہ ہواور جواللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کانی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ ( کنز الا یمان شریف)

#### فوائده :

- (۱) فرمان ربانی ہے کہ اے ایمان والواللہ ہے ڈروجیسا کہ ڈرنے کاحق ہے معلوم ہوا کہ پر ہیزگاری وہی اختیار کرے گا جوایمان ولا ہوگا۔ صرف مومن ہی متقی و پر ہیزگار ہوتا ہے۔
  - (٢) جتنامكن بيتقوى اختياركرنا جا بيا كرمت بجرتقوى اختياركر عالتوالله تعالى بيشارانعامات سنواز عالم
    - (m) تفویٰ دونوں جہاں میں بلکہ ہمہوفت فلاح وکامرانی کے حصول کا سبب ہے۔
- ( م ) الله تعالی متی صحف کے تمام کا مسنوار دیتا ہے۔ پیہاں مطلقاً ارشاد فر مانا پید حقیقت واضح کرر ہا ہے کہ متی صحف کے دنیا کے بھی متمام کا م الله تعالی سنوار دیتا ہے اور مرنے کے وقت بھی ، قبر میں اور حشر میں ہروقت جو بھی مشکلات ہوتی ہیں۔الله تعالی سب مشکلات دور فر مادیتا ہے۔
  - (۵) الله تعالی متقی مخص کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔
  - (٢) متقی شخص دنیامیں رہتے ہوئے بڑی کامیا بی حاصل کر لیتا ہے۔
  - (4) الله تعالی مقی کونصیحت کرتا ہے جس پہ مقی عمل پیرا ہوجائے تو اللہ تعالی سے بے شار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔
    - (۸) متق کے لیے اللہ تعالیٰ نجات کی راہ نکال دے گا۔
    - (٩) الله تعالى متقى كووبال سےروزى عطافر مائے گاجہال سے اس كا كمان بھى نہيں ہوتا۔
      - (١٠) متقى الله يرتو كل كرتا ب\_ يبي متقى كے ليے كانى ہوتا ہے ۔ (تلك عشرة كلامله )

بلكه الله تعالى نے تم پراحسان فر مایا ہے كه اس نے تصیی ایمان كى راہ د كھائى اگرتم سے ہو۔

(٤) وَالَّذِيْنَ إِذَا انْفَقُوا لَمْ يُسُرِ فُوا وَلَمْ يقترو وكان بين ذَلِكَ قَوَامًا

اوروہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ نفول کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں۔ان کا خرچ اعتدال پر ہوتا ہے۔

- (۸) اپنے لیے بڑائی اورتکبر کی خواہش نہ کرے اللہ تعالی فرما تا ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْا اِحِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُوِيْدُوْنَ عُلُوَّا فِي الْاَدُ صِ وَ لَا فَسَادًا بیعالم آخرت ہم ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ جوفساد کرکے دنیا میں بڑا بنیانہیں جا ہے۔
- (۹) پانچوں نمازیں وقت پرادا کرتے ہیں ارشادا آلهی ہے۔ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلُواتِ وَ الصَّلُواةِ الْوُسُطْى وَقُوْمُوْ لِلَّهِ قَنِتِیْنَ ٥ پابندی کرونمازوں کی اور درمیان والی نماز کی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوکر۔
- (۱۰) سنت اور جماعت پر ثابت قدم رہتے ہیں فر مان الہی ہے۔ و اَنَّ هلذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیمًا فَاتَبَّعُوٰهُ وَ لَا تَتَبِعُوْ السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِهِ دَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفُوْنَ ٥ اور بیر کہ میرا بید ین سیدها راستہ ہے۔ پس تم اسی راہ پر چلواور ان راہوں پر نہ چلو جو تصمیں اپنی راہ ہے بھٹکا دیں۔اللہ تعالیٰ نے تصمیں اس کی وصیت فر مائی ہے تا کہ تم ہے جاؤ۔ (تنبیہ الغافلین حصہ اصفحہ: ۱۹۷۔۱۹۸)

#### فائده:

مدنی تاجدار طالبیخ کی ولادت باسعادت کی تاریخ ولادت کے موافق بارہ علامات بزرگان دین کی تصانیف ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حق تعالی شرف قبولیت ہے نوازے ( آمین )

## تقویٰ کے فضائل وفوائد:

- (۱) یا یا یا یا نازین اَمَنُوْا اتّقُوااللّه حَقّ تُقِه وَ لَا تَمُوْتُنَّ إِلّا وَانْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ٥ (سورة آل عمران آیت نمبر۲۰ اپاره ۲) اے ایمان والو!اللہ سے ڈروجیسااس سے ڈرنے کاحق ہاور ہرگز ہرگز ندمرنا گرمسلمان ( کنزالایمان)
- (٢) فَاتَّقُوااللَّهَ مَاسُتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرِالِّاَنْفُسِكُمْ ٥ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاوُلِيْكَ هُمُ الْمُفلِحُوْنَ (سورة التغابن آيت نبر ١٨)
- تو اللہ سے ڈروجہاں تک ہو سکے اور فرمان سنواور حکم مانو اور اللہ کی راہ میں خرچ کروا پنے بھلے کواور جواپنی جان کے لالج سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ( کنز الایمان )
- (٣) يَآيُهُا الَّذِيْنَ امَنُوْا اتَّقُوااللَّهَ وَقُولُوا قَوْلُوا قَوْلًا سَدِيْدًا ٥يُّصُلِحُ لَكُمْ اَعُمَالَكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ٥وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَةً فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظِيْماً٥ (مورة الاحزاب آيات نمبر ٢٠ ـ ١٠ پاره: ٢٢)
- اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواور سیدھی بات کہوٹمھارے اعمال ٹمھارے کیے سنوار دے گا اور ٹمھارے گناہ بخش دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبر داری کرے اس نے بڑی کامیا بی پائی۔ ( گنز الایمان شریف)

کرو بے شک تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہوجائے گااور وہ منہیات سے رک جاتو تمام لوگوں میں سے پر ہیز گار ہوجائے گااوراپنے رزق پر قناعت کرتو لوگوں ہے متعنی ہوجائے گا۔ (تنبیب الغافلین حصر اصفحہ: ۱۹۸۷)

## جنتی اعمال:

حضرت ابوامامہ بن مجلان البابل سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله طَافِيْزَم کو جمت الوداع میں خطبہ دیے سُنا آپ نے فر ما ياالله تعالى سے ڈرو، يا نچوں نمازيں اداكرو، ماه رمضان البارك كے روز بركھو، اپنے مالوں كى زكو ة اداكرو، اپنے اميروں كى اطاعت كرير، ايخ رب كى جنت مين داخل موجاؤ گے۔

(رواه الترندي في اخر ركتاب الصلوة وقال حديث حسن صحيح \_رياض الصالحين باب التقوي ٥)

## سعادت اور شقاوت کی پانچ پانچ نشانیاں:

حضرت فضيل بن عياض رحمة الله عليه فرمات بين كه سعادت كي يا تجي نشانيان بين -

- (۱) دل میں یقین (۲) دین میں تقوی (۳) دنیا ہے بے رغبتی (۷) آتھوں میں حیااور بدن میں خوف الہی اس طرح شقاوت لینی برجنی کی بھی پانچ نشانیاں ہیں۔
  - (۱) دل کی تختی (۲) آنکھوں میں آنسونہ آنا (۳) حیا کی کمی (۴) دنیامیں رغبت (۵) اور کمبی اُمید۔

( "تنبيه الغافلين حصة اصفحه: ١٩٥)

## تقویٰ دین کی حفاظت ھے:

نبی کریم آلٹی کا ارشادگرامی ہے کہ حلال اور حرام کو واضح کر دیا گیا ہے۔ گر چند اموران کے درمیان مشتبہ ہیں۔ جن کاعلم اکثر کوئیس ہے۔ لیں جو محص مشتبہ چیزوں سے نے گیا۔اس نے اپنے دین اورا پی عزت کو بچالیا اور جو محص مشتبہ چیزوں میں پھنس گیا وہ حرام میں پڑگیا۔اس چرواہے کی طرح جو چراگاہ کے کنارے بکریاں چراتے چراگاہ میں داخل ہوجاتا ہے۔جان لوکہ ہر بادشاہ کے کچھیمنوعہ علاقے ہوتے ہیں۔اللہ تعالی کے <mark>منوعہ علاقے اس کی محر</mark>مات ہیں اور پیھی جان لو کہ جسم میں ایک اوٹھڑا'' دل'' موتا ہے اگروہ چی ہے تو ساراجسم سلامت ہے اگروہ خراب ہوتو ساراجسم بیکار ہوجا تا ہے۔

روایت حضرت ابراجیم ادهم رحمة الله علیه نے عمال جانے کے لیے جانور کراید پرلیا۔دوران سفرکوڑا''جھانٹا'' گرگیا آپ مواری ہے اُتر نے اے وہیں باندھااور پیدل پیچیے جاکر کوڑا اُٹھالائے۔

عرض کیا گیا کہ آپ سواری کو ہی پیچھے موڑ لیتے اور کوڑااُ ٹھا لیتے فر مایا سواری کا پیجانور میں نے آ گے جانے کے لیے کراپیہ پرلیا ہے واپس لوٹنے کے لیے ہیں (تنبیبدالغافلین حصراصفحہ: ۲۰۰)

## حضرت عمرفاروق والنيء عقوى :

حضرت فقيها ابوالليث سرقذي رحمة الله علية فرمات بيل كه خالص تقوى بيه كها بني المحصول كوحرام ، زبان كوجهوك اور غیبت ہےاور تمام اعضاء کو حرام ہے بچا کر رکھے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے پاس سے زینون کا تیل آیا جو کہ مرتبانوں

## رسول الله تافي كي دُعا:

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول الله فالفیا فرمایا کرتے تھے: اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْنَالُكَ الْهُداي وَالنَّقَلِي وَالْعَفَافَ وَالْعِنلي.

(مسلم شريف، رياض السالحين جلداة ل-باب التوى)

ا الله! میں تجھے ہے سوال کرتا ہوں۔ ہدایت کا بقتو کی کا پاک دامنی کا اورغنا کا۔

#### تقوی پر عمل:

حضرت ابوطر يف عدى بن حاتم الطلائى سروايت بكه: أنهول نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول الله تا فی کوبیار شاوفر ماتے ہوئے سُنا مَنْ خَلَفَ عَلَىٰ يَمِيْنٍ ثُمَّ رَاى أَتُقَىٰ لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَاتِ التَّقُواي\_

(رواهمهم رياض الصالحين جلداول بإب التوى)

چو خص کی چیز پرتشم کھائے اور پھر کوئی ایسی چیز دیکھے جس میں تقویٰ کا پہلواس سے زیادہ ہوتو تقویٰ پڑمل کرے۔

## جنت میں داخلے کے اعمال:

حضرت انس بن ما لک وظائفیا ہے مروی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہتم جھے سے چھ باتیں قبول کروتو میں تھارہے ليے جنت كى صانت ديتا ہوں۔

- جب بات كروتو جھوٹ نہ بولو\_
- جب وعده كروتو كجراس كے خلاف نه كرو\_
- جب تمهارے پاس کوئی امانت رکھے قوتم خیانت نہ کرو۔ (٣)
  - این نظرول کو جھکا کرر کھو۔ (r) ا پنی شرم گاہوں کی تم حفاظت کرو۔ (0)
- اپنے ہاتھوں اور پاؤں کوحرام سے روک کرر کھوتو تم اپنے رب کی جنت میں چلے جاؤگے۔

(تنبيهه الغافلين أردوتر جمه حصة اصفحه:١٩٨٧)

ایسے اعمال کہ جنسیں اپنانے سے نبی کریم تالیا نے جنت حاصل ہونے کی بشارت دی ہے بے شار ہیں۔جن میں سے کچھ اعمال کے فضائل الفقیر ابواحمہ غلام حسن اولی نے اپنی تصنیف لطیف (اعمال جنت) میں بیان کیے ہیں اللہ کرے کوئی اللہ کا بنده شائع كرك اعمال مين اضافه كرے (فقط ابواحم غلام حسن اولي قادري)

## اللَّ تعالَىٰ اپنے بندیے سے فرماتا ھے:

مدنی تاجداراحد مخار کافیتان ارشاد فرمایا: الله تعالی این بندے سے فرما تا ہے۔جو کچھ میں نے تچھ پر فرض کیا ہے احادا

#### تناعت:

#### دقيقت قناعت:

حفرت امام غز الى رحمة الله عليه نے قناعت كى حقيقت واضح كرتے ہوئے لكھا ہے كہ:

فقیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانع ہو مخلوقات سے امیدیں وابستہ نہ کرے۔ان کے اموال پہنگاہ نہ رکھے اور نہ ہی مال وروات کے حصول میں جریص ہو، بیاس وقت ممکن ہے۔ جب انسان بقدر ضرورت اپنے کھانے پینے ، پہننے اور رہائش کی چیزوں پر مطمئن ہوجائے اور ہر معمولی چیز پراکتفا کرے اور اپنی اُمیدیں ایک دن یا ایک ماہ سے زیادہ نہ کرے۔ کیونکہ کشرت کی طلب اور طول اہل سے قناعت کا مفہوم ختم ہوجاتا ہے اور انسان حرص اور لا لچ میں مبتلا ہوجاتا ہے۔پھریہی طبع اور لا کچ سے بداخلاتی اور برائیوں پر آمادہ کرتے ہیں۔ جن سے انسان کی اچھی عادات تباہ ہوجاتی ہیں اور حرص وظمع اس کی فطرت بٹانیہ بن جاتے ہیں۔ (مکاشفة القلوب اُردوتر جمد صفحہ: ۲۹۵)

## مديث شريف ١:

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللّه تَالَیْتُ نے ارشاد فرمایا کیس الُغِنلی کُشُورہ الْعَرْضِ وَلٰکِنَّ الْغِنلی غِنلی النَّفْسِ تو گری مال کی کثرت نے بیس ہوتی بلکہ دل کی بے پروائی کانا مو نگری ہے۔ (۱) بخاری شریف (۲) مسلم شریف (۳) مشکلوۃ شریف کتاب الرقاق فصل اوّل حدیث نمبر ۲۹۴۱ (۳) ریاض الصالحین (۵) سنن ابن ماجیشریف باب القناعة )

#### فائده:

دل کی غناہے مراد قناعت وصبر رضا بر تضاہے حریص مالدار فقیر ہے قناعت والاغریب امیر ہے تو نگری نہ بمال است نزد اہل کمال کہ مال تالب گوراست بعد ازاں اعمال

(۱) ہوسکتا ہے کو خی نفس سے مراد کمالات روحانیہ ہوں کہ اس کی برکت سے دولت منداس کے دروازہ کی خاک جائے ہیں دیکھ لودا تا گئے بخش اور خواجہ اجمیری کے آستانے رضی اللہ عنہام طلب سے سے کہ

رضينا قسمة الجبار فينا لناعلم و للجهال مال فانّ المال يفنى عقريب وإنّ العلم باق لايزال میں بند تھا۔ آپ نے پیالے بھر بھر کرلوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ قریب ہی آپ کےصاجزادے بیٹھے تھے۔ جو پیالے **ولگا ہوا** تیل اپنے بالوں میں لگالیتے تھے۔

حضرت فاروق والفیئونے بیٹے سے فرمایا کہ تیرے بال مسلمانوں کے تیل کے بہت شوقین ہیں؟ پھر بیٹے کا ہاتھ پکڑااور حجام کے پاس جا کراس کے بال منڈ وادیےاوفر مایا یہی تیرے لیے اچھاہے۔ (تندیبہ الغافلین حصہ ۲)

## صرف قلم واپس کرنے کی خاطر طویل سفر:

حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ وہ ملک شام میں حدیثیں لکھتے تھے۔ان کا قلم ٹوٹ گیاتو کی سے قلم مستعار لے لیا۔ جب لکھنے سے فارغ ہوئے تو واپس کرنا بھول گئے اور قلم کو قلمدان میں رکھ دیا۔ جب آپ واپس ''فَرُ وُ'' (شہر کانام) پنچیوتو قلم کود مکھ کریا دآیا کہ بیتو واپس نہیں کیا چنا نچرآپ پھر شام گئے اور قلم کے اس مالک کو واپس کیا۔ (تنبیبہ الغافلین حصہ اصفحہ: 191)

#### خلاصه:

تمام تفصیلات کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت اولیں قرنی بڑاٹھؤٹ نے ارشادفر مایا کہ میں نے نسب کی حقیقت تلاش کی توجے عام لوگ مجھتے تتھے۔ وہ غلط محسوس ہوا کہ محض ظاہری نسب پہ فخر کرنا کسی کام کا نہیں ۔نسب تلاش کرنا ہے۔تقوی و پر ہیزگاری اختیار کرتقوی پر ہیزگاری میں ہی نسب پایا جاتا ہے۔حضرت آ دم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں للمذا تقویٰ و پر ہیزگاری اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے نسب کی حقیقت اس کے باعث حاصل ہوئی۔

# فيحطى نفيحت قناعت كابيان

قَال: طلبت الشرف في وجدتها في القناعة فرماي: عزت وشرافت كاطالب مواتو مين في استقاعت مين پايا

#### مطلب

حضرت اولیں قرنی طالغیوُ بیان فرماتے ہیں کہ عزت وشرافت کو میں تلاش کرنے لگا کہ عزت وشرافت مجھے حاصل جوجائے تو عزت وشرافت کومیں نے قناعت میں پایا۔

یعن جوشرافت اورعزت واحترام کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ وہ قناعت اختیار کرلے قناعت اختیار کرنے کے بے ثار فائدے ہیں ۔ان میں سے ایک فائدہ میہ ہے کہ قناعت کرنے والے کوعزت وشرافت حاصل ہوجاتی ہے۔ میعزت وشرافت اسے دائی طور پر حاصل ہوتی ہے۔ دنیاوالوں کی نظروں میں بھی قناعت کرنے والامعز زاور شرافت والا ہوتا ہے اور میعزت وشرافت اسے انشاء اللہ قبر وحشر میں بھی حاصل رہے گی۔

#### انوکھی حکایت:

حضرت امام عبداللہ اسدیافتی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاحین میں مید حکایت بیان کی ہے کہ ۔
حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا ہم روئے زمین کے سب سے بڑے عابد کو دیکھنا چاہتے ہیں۔حضرت جبرائیل علیہ السلام انھیں ایک ایسے محض کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جذام کی وجہ سے کٹ کرجدا ہو چکے تھے اور وہ محض زبان سے کہدر ہاتھا تو نے جب تک چاہاان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیے اور میرک اُمید صرف اپنی ذات میں باتی ہے اے میرے پیدا کرنے والے میرامقصود تو تو ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام نے فر مایا: اے جبرائیل! میں نے آپ سے صوم وصلو قدوا کے خص کود کیھنے کا سوال کیا تھا۔
حضرت یونس علیہ السلام نے جواب دیا: اس مصیبت میں مبتلا ہونے ہے قبل سیاسی تھا۔ اب ججھے سیے تھم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی نکل پڑیں۔ گر عابد نے زبان سے کی آنکھیں بھی نکل پڑیں۔ گر عابد نے زبان سے وہی بات کہی: جب تک تو نے چا ہاان آنکھوں سے جھے فائدہ بخشا اور جب چا ہا تخصیں چھین لیا اور اے خالق! میری امیدگاہ صرف این ذات کور کھا میر امقصود تو تو ہی ہے۔

پی معارت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں عابد سے فرمایا: آؤ! ہم تم باہم سے دُعاکریں کہ اللہ تعالیٰ تم کو پھرتمھاری آئکھیں اورتمھارے ہاتھ پاؤں اوٹادے اورتم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔

عابدنے کہا: ہرگزنہیں۔

حفرت جرائيل عليه السلام ففر مايا: آخر كيون نبين؟

عابد:اس کی رضاجب اس میں ہے تو مجھاس کی رضازیادہ محبوب ہے۔

حصرت بونس عليه السلام ففرمايا: واقعي مين في كسى كواس سے بر هر عابز بين ويكھا۔

(بزم اولياء صفحه: ٣٩٣ أردوتر جمدروض الرياحين)

## قیامت کے دن فقیر کی تمنا:

فرمان نبوی ہے کہ قیامت کے دن ہرامبر اور فقیر میتمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں معمولی غذامیسر آتی۔ (مکاشفۃ القلوب سنجہ:۳۵۳)

#### زیاده غنی بنده:

مروی ہے کہ حضر تصوی علیہ السلام نے رب کا نئات سے سوال کیا کہ تیرا کون سابندہ زیادہ غن ہے؟ ارشادر بانی ہوا کہ جومیر سے عطا کردہ رزق پر قناعت کرتا ہے۔ پھر پوچھا: عادل کون ہے؟ رب کا نئات نے ارشاد فرمایا: جوابے آپ سے انصاف کرتا ہے۔ (مکا فقۃ القلوب صفحہ: ۲۵۳)

#### قناعت كى فضيلت:

حضرت عبدالله بن عمرور وللفنو كاميان بى كه بى كريم تلفي أن ارشاد فرمايا: قَدُ اَفْلَحَ مَنْ هُدِى إِلَ الْإِسْلَامِ وَرُزِقَ الْكِفَافُ وَقَنَعَ بِهِ تحقيق وه مخض كامياب موكميا جهاسلام كى مدايت نصيب موكى موتفور كى روزى ملى مواوروواس پرقناعت كرتا مو

ر سنن ابن ماجيشريف ابواب الزهد نمبر ۲۵۷ القناعة حديث نمبر ۱۹۴۰)

#### حديث شريف:

حضرت عبدالله بن عمر وطالفية عدوايت بكرسول اللدِّ اللَّهِ الشَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

قَدَافَلَحَ مَنْ اسْلَمَ وَرُرِ قَ كِفَافًا وَقَنَعَهُ اللَّهُ بَمَا اتَّاهُ

تحقیق وه کامیاب ہوگیا جومسلمان ہوااور بفقر رکھایت رزق دیا گیااور اللہ تعالی اُے دیے پر قناعت دی۔ (مسلم شریف مشکلوۃ شریف کتاب الرقاق فصل اوّل صدیث نمبر ۲۹۳۳ سریاض الصالحین)

#### فائده:

اسی حدیث مبارکہ کی شرح بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمة اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جے ایمان وتقو کی بقدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پرصبر بیچ از معتیں مل گئیں، اس پر بڑا ہی کرم وفضل ہوگیا۔وہ کامیاب رہااور دنیا ہے کامیاب گیا (مراة شرح مفکلوة جلد ے صفحہ: ۹)

## قابل رشك:

حضرت ابوامامہ رخالفنے ہے روایت ہے کہ نبی کریم تنافیخ نے ارشاد فرمایا میرے دوستوں میں زیادہ قابل رشک میرے نزدیک و مسلمان ہے جو کم سامان والا نماز کے بڑے جھے والا ہو، اپنے رب کی عبادت خوب اچھی طرح کرے اور خفیہ اس کی اطاعت کرے اور لوگوں میں چھپا ہوارہے کہ اس کی طرف انگلیوں ہے اشارے نہ کیے جائیں۔ اُس کا رزق بفتر رضرورت ہو۔ اُس کی موت جلد آجاوے ۔ اس پر رونے والیاں کم ہوں ۔ اس کی موت جلد آجاوے ۔ اس پر رونے والیاں کم ہوں ۔ اس کی میراث کم ہو (رواہ احمد والتر ندی وابن ماجہ مشکلوۃ شریف کتاب الرقاق)

فائدہ: اس کی جان آسانی ہے نگلتی ہے حکیم الامت مفتی صاحب اس حدیث مبارکہ کی شرح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یعنی بہت
آسانی ہے اس کی جان نکل جائے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت بہت ہو۔اس کی جان بڑی مصیبت ہے نگلتی ہے۔ اسے
مزع کی تکلیف کے ساتھ دنیا چھوٹے کاغم بھی ہوتا ہے۔ مومن کی موت کے وقت حضور سے ملنے کی الیی خوشی نصیب ہوتی
ہے کہ وہ شدت نزع کومسوں نہیں کرتا وہ بجھتا ہے کہ زندگی میں مجھے مدینہ منورہ کی حاضری مشکل تھی۔ اب میری قبر ہی مدینہ
میں بن جائے گی۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کی عمر کم ہو (مرقات) لہذا بیفر مان اس حدیث کے خلاف نہیں کہ مومن کی دراز عمر الله
کی رحمت ہے۔ (مرآ ہ شرح مشکلو ہ جلد کے صفح ۲۱)

مضرت عمرفاروق ﴿ اللهِ كَا ارشادگرامی:

حضرت عمر فاروق والفنز کارشادگرای ہے کہ کیا میں شہمیں نہ بتلاؤں کہ میں اللہ تعالیٰ کے مال سے کیا کچھ لینا حلال سمجھتا ہوں؟ سنو! سردی اور گری کے لیے دو جا دریں اور اس کے علاوہ مجھے تج ،عمرہ اور غذا کے لیے قریش کے معمولی جوان کی شکم سیری کے بقدر غذا کی فراہمی ،لوگو! میں مسلمانوں سے اعلی اور ارفع نہیں ہوں۔ بخدا میں نہیں جانتا کہ اتنالینا بھی جائز ہے یا نہیں؟ گویا آپ اتن ہی مقدار میں بھی شک فرمار ہے تھے کہ کہیں یہ قناعت کے دائرہ سے خارج تو نہیں ہے۔ (مکا شفۃ القلوب)

خلاصہ مید کہ جوانسان قناعت کی صفت اپنا تا ہے۔ جس کی وجہ سے جو پچھ میسر ہوتا ہے وہ اس پہ قناعت کرتے ہوئے کس سے کوئی چیز نہیں ما نگتا۔ جس وجہ سے معاشر سے میں اس کی عزت ہوئی ہے۔ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں ۔ لوگوں کی نظر میں قناعت افتیار کرنے والا انسان عزت واحترام کے لائق ہوتا ہے۔ لوگ اسے شریف ہجھتے ہیں ۔ اس لیے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس قناعت کی صفت اپنانے کی وجہ سے اللہ تعالی جل جل الداور رسول اللہ مُنافی اللہ علیہ کرام رضی اللہ عنہم سے آپ کوعزت اور شرافت کا جب میں طالب ہوا تو عزت وشرافت کو میں نے قناعت میں بایا۔

# ساتویں وصیت زُمد میں راحت وسکون

قال : طلبت الراحة في وجدتها في الزهد

فر مایا: میں نے راحت وسکون طلب کیا تواسے زہد میں بایا۔

راحت وسکون میسر نہیں آتا۔کوئی کہتا ہے دولت کے ڈھر لگا لیجے۔راحت وسکون میسر آجائے گئے کیے پاپڑ بیلتے ہیں۔گراس کے باوجود جوں جوں جوں دولت میسر نہیں آتا۔کوئی کہتا ہے دولت کے ڈھر لگا لیجے۔راحت وسکون میسر آجائے گا گلر میان کی بھول ہوتی ہے کیونکہ جوں جوں دولت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ان کی پریثانیوں میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بلکہ تجر بہ شاہد ہے بہ شارلوگ ایسے ہیں کہ دولت کی رمل بیل ہے۔اس کے باوجود آدھی آدھی رات تک بلکہ رات گئے تک نیند کی دیوی رام نہیں ہوتی۔ بلکہ آلا تو نیند آور ادویات کے سہار نے نیند لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ جب کہ جن لوگوں کے پاس دولت کے ڈھیر نہیں ہوتے۔ بلکہ قلاش ہوتے ہیں۔وہ رات کو جہاں لیٹتے ہیں۔فورا نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔معلوم ہوا کہ دولت کی رمل پیل مزید پریشانیوں کا باعث بنی ہوتا۔ راحت وسکون حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ دولت کو راحت وسکون کا ذریعہ بچھنے والے احمقوں کی جنت میں بستے ہیں۔انسی حقیقت کا سامنا کرنا دو بھر ہوتا ہے۔ اس طرح بعض اور لوگوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔

## حضرت خواجه اویس قرنی پایتو کی وصیت:

میں بھر ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوئے ہوئے ارشاد فر مایا ہے کدراحت وسکون کے سلسلے میں میراتج ہو ہیہ ہے گویا حضرت خواجہ اولیں قرنی دائیؤ وصیت فر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا ہے کدراحت وسکون زمد میں بایا۔ کہ راحت وسکون زمد میں ہے کیونکہ جب بھی میں نے راحت وسکون کوطلب کیا تو میں نے اسے زمد میں بایا۔

## سب سے بہترین زندگی والاانسان:

ایک دانا کا قول ہے میں نے لوگوں میں ہے سب سے غمز دہ حاسد کوسب سے بہترین زندگی والا قناعت پسند کو،سب سے زیادہ مصائب پرصبر کرنے والا لا کچی،سب سے زیادہ خوش تارک دنیا کواورسب سے زیادہ پشیمان حد سے تجاوز کرنے والاعالم کو یایا۔(مکاشفة القلوب ۲۵۲)

#### قناعت کے فضائل وفوائد:

شخ الشيوخ حضرت شهاب الدين سروردي رحمة الله عليه ك فضائل بيان كرتے ہوئے لكھا ہے كه:

اخلاق صوفیہ میں قناعت بھی ہے ۔ یعنی ونیا کی تھوڑی تی چیز پر بس کرنا (یعنی دنیا کی تھوڑی تی چیز کو ہی کانی سمجھنا) حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : جس نے قناعت اختیار کی اس کواہل زمانہ ہے آرام حاصل ہوااوراس نے اپ عبدوں پر غلبہ یالیا۔

حضرت بشر بن حارث رحمة الله عليه نے فرمایا: قناعت میں بجزعزت کے اور فائدے نہ بھی ہوتے تو صاحب قناعت کے لیے یہی بہت کا نی تھا۔

حضرت بنان بن حمال رحمة القدعلية نے فرمايا: العرعبد ماطع والعبد

حرماقع لین طمع آزاد بندے کو بھی قیدی بناتی ہے اور قناعت قیدے قیدی کو آزادی دلاتی ہے۔

بعض صوفیہ کاارشادگرا می ہے کہ جس طرح تو قصاص کے ذریعہ اپنے دعمن سے بدلہ لیتا ہے۔ای طرح اپنی قناعت سے حرص کاانقام لے۔

حفزت شیخ ابو بکر فراغی رحمة الله علیه نے فرمایا: داناوہ ہے جس نے قناعت اور سوچ بچار سے دنیاوی امور کی تدبیر کی اور حرص اور عجلت کے ساتھ اُفروی امور کا اہتمام کیا۔ حضرت کی بن معاذ رحمة الله علیه نے فرمایا کہ جوابیخ رزق پہ قانع ہو گیاوہ آخرت کو حاصل کر لے گااور اس کی (دنیا کی ) زندگی بھی اچھی طرح گزرے گی۔

حضرت علی طالغیُّ نے فرمایا: قناعت الیم تلوار ہے جو بھی نہیں اچٹتی یعنی جس کاوار خالی نہیں جاتا۔

رسول الله فالتين في مان ذينان ٢٥ كمة ناعت اليامال م ختم نهيل موتا (خلاصدازعوارف المعارف صفحه: ١١٨:٣١٧)

حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مخص اس زمانے میں جو کی روٹی پر قناعت نہ کرے وہ ضرور ذکیل وخوار ہوگا۔ایک دفعہ ایک شخص نے آپ سے مال جمع کرنے کی اجازت جا ہی تو اے فرمایا جو شخص مال جمع کرتا ہے وہ پانچ خصلتوں میں مبتلا ہوگا۔ یعنی طولِ امل، شدت، حرص ، جُلُ آخرت نے فراموثی قلب پر ہیزگاری (اسلامی تر بیتی نصاب جلد اصفحہ: ۹۵۲) کیا خور کسی نرکھا ہے

> إِنَّ الْقَنَاعَةَ هَنْ يَحْلِلُ بِسَاحَتِهَا لَمْ يَلُقَ فِي دَهْرِهِ شَيْئًا يُقرِدٍ قُهُ

بے شک جوانسان قناعت اختیار کرلیتا ہے۔اہے بھی کسی چیز کی پرواہ نبیں ہوئی اوراس پر بھی د کھ کاسا پنہیں پڑتا۔

#### فانده:

اس کیے راحت وسکون کے طالب کو جاہیے کہ وہ حضرت خواجہ خواجہ گان پیرانِ پیر حضرت خواجہ اولیں قرنی والٹائو کی وصیت مبار کہ پیمل پیراہو۔اس وصیت مبار کہ پیمل پیراہونے والا انشاءاللہ مایوس نہیں ہوگا۔ بلکہ تجربہ کرے گا کہ خواجہ اولیں قرنی کی وصیت مبار کہ بے شارتجر بات کا نچوڑ ہے۔

#### زهد:

سلف صالحین ، ہزرگان دین کے بہترین اخلاق ہے ایک ریھی ہے کہ وہ دنیا ہے بے رغبتی اختیار فرمایا کرتے تھے۔ دنیا کے طالب کواچھانہیں ہمجھتے تھے۔ تمام زاہدوں کے سردار ، مدنی تاجداراحمر مختار کاٹٹیٹے کے گھر مبارک کی تاریخ کامطالعہ کریں تو واضح ہوگا کہ چالیس راتوں تک آپ کے گھر مبارک میں چولہانہیں سلگتا تھا۔

### زهد کی تعریف:

پُروفیسرڈاکٹر جناب طاہرالقادری بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفیان رحمۃ اللّه علیہ فر ماتے ہیں کہ لفظ ، زہد میں صرف تین حروف ہیں حرف(ز) کامعنی زینت دنیا کوترک کرنا(ہ) ہے ہوائے نفس (اپنے دل کی خواہش) کوچھوڑ ناہے اور (د) ہے تمام دنیا کوترک کرنامقصود ہے۔ پس جب توالیا کر بے تواس وقت زاہد کہلانے کامشخق جوگا۔ (اسلامی تربیتی نصاب جلد ۲ صفحہ: ۱۰۵۳)

## زهد کی اقسام:

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمة الله علیه فرماتے تھے زہدتین قتم کا ہے۔

- (۱) فرض یعن حرام امورے بیزاری۔
- (٢) واجب يعنى مشتبامور يجاجن ميس حرام ياحلال مونے كى خرند مو
- (۳) سنت یعنی ایسی حلال چیزوں سے بچنا جو بے فائدہ ہوں اور نقصان دہ ہوں ۔اسی لیے حکومت سے بچنا (زہد) سونے چاندی کے (بچاؤ) زہد سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ ان چیزوں کو توطلب حکومت میں خرج کیا جاتا ہے۔ (اسلامی تربیتی نصاب جل داصفحہ: ۱۰۵۳)

## نبی کریم نایم کی زبانی حقیقت زہد:

عَنْ أَبِي ذُرِّ الغِفَارِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيْسَ الزَّهَادَةُ فِي اللَّانِيَا ان لَا فِي اللَّانِيَا ان لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيْسَ الزَّهَادَةُ فِي اللَّانِيَا ان لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

كَمَثَلِ الْإِبْزِيْرِ فِي الذَّهَبِ (سنن ابي ماجه ابواب الزهد حديث نمبر ١٩٠٢)

حضرت ابوذرغفاری طالبین کابیان ہے کہ نبی کریم رؤف الرحیم تالین نے ارشادفر مایاز ہدینہیں ہے کہ انسان اپنے اوپر حلال چیزوں کوحرام کرے یا یہ کہ اپنامال گفادے اور ختم کردے۔ بلکہ زہدیہ ہے کہ اپنے مال پرخداکے مال سے زیادہ مجروسہ نہ کرے اور دنیا کی مصیبت سے خوش ہونا ہو کیونکہ بیزیادہ اہم ہے کہ آخرت میں مصیبت پیش نہ آئے اور دنیا میں آئے۔

ابوادرایس خولانی بیان کرتے ہیں کہ بیحدیث مبار کہ دوسری احادیث میں اس طرح ہے جیسے سونے میں کندن۔

## امام غزالی کا بیان:

اصطلاح میں زہدمباحات کے چھوڑنے کانام ہے (احیاءالعلوم شریف جلد مصفحہ ۲۰۰۱)

## زاهد کے پاس بیٹھنے کی فضیلت:

ابوظا درسول اللَّدَ تَا اللَّهُ الْحَصَابِ كِرَام مِن سے بِين أَنْهُوں نے بيان فرمايا كدرسول اللَّدَ تَا اللَّهُ أَنَا وَ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّاللَّا اللَّلْمُل

جبتم کس شخص کودنیا سے ہے رغبت دیکھواور کم گفتار پاؤ تواس کے پاس میٹھو کیونکہاں پر حکمت کانزول ہوتا ہے۔

## الله محبوب رکھے گا:

حضرت الى بن سعد نے قربایا كه نبى كرم كُلْتُتْ كَا كَا خدمت اقدى ميں ايك تخص حاضر ہوا۔ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ دُلِنِنَى عَلَى عَمَلِ إِذَا أَنَا اَحَبَّنِيَ اللهُ وَاَحَبَّنِيَ النَّاسُ پى اس نے عرض كيا كه رسول الله! مجھے ايباعمل بتائيے۔ اگر ميں اے كروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے مجوب د كھے اور لوگ سے مرسم

نَ بُوبِرُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ وَاَزْهَدُ فِيْمَا فِي آيْدِي النَّاسِ يُحِبَّوكَ (سنن ابن اجابواب الزم)

## زهد عبادات سے بہتر:

ے بہترے ہے۔ ہے۔ ۔ حضرت ابن مسعور خلافیواد بیان فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا ہے زہدا ختیار کیااس کی دور کعت نماز سارے مجتہدوں کی عمر بحر کی عبادات ہے بہتر ہے۔ ( کیمیائے سعادت)

## ایک زاهد کی بادشاه کو نصیحتیں:

مجة الاسلام امام محمد العزالي قدس سره العزيز بيان فرمات بي كه

سے تارک الدنیائے ایک بادشاہ سے فر مایا کہ دنیا کی ندمت اور اسے چھوڑ دینے کا لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق وہ

## حضرت عيسىٰ عليه السلام كا زهد:

حضرت عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اون پہنتے اور درختوں کے پتے کھاتے ، نہ ان کے کوئی اڑکا تھاجو کہ مرے ، نہ گھر جوخراب ہو ، کل کے واسطے کچھ نہ رکھتے تھے ، جہاں شام ہوتی و ہاں ہی سور ہتے ۔ (احیاء العلوم شریف جلد مصفحہ: ۲۱۲)

## حضرت بابا فريد الدين مسعود گنج شكر رحمة الله عليه كا زهد:

حضرت شاہ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ حضرت بابا فریدالدین مسعود آئنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا شار اکا براولیاء کرام میں ہے۔ ریاضت، مجاہدہ، فقر اور ترک دنیا آپ کے مجبوب ترین مشغلے تھے۔ آپ کشف وکراہات کی علامت اور ذوق ومحبت کی درخشندہ نشانی تھے۔ ہمیشہ سری وخفی میں کوشاں رہتے، خود کولوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھتے اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب کوچ فرماتے رہتے۔ آخر کا راجودھن (موجودہ پاک پتن شریف) تشریف الائے یہاں کے باشندے تندخو، فالم رپست اور خاص کرفقیروں اور درویشوں کے دشمن تھے ) آپ نے اس جگہ پہنچ کر فرمایا کہ بیہ مقام میرے رہنے کے لیے مناسب ہے چنانچہ وہیں رہنے گئے۔ آپ کا یہاں پرکوئی پرسانِ حال نہ تھا قصبہ کے باہر کریر کے درخت تھے۔ ان میں سے ایک محبوبی اکثر و بیشتر نماز پڑھتے اور عبادت کرتے یہیں آپ کے فرزند پیدا ہوگے اور یہیں آپ نے قاتے بھی کے اور یہیں مجاہدے اور دیاضت کی صعبوبتوں کو ہر داشت کرتے رہے۔ چونکہ فرزند پیدا ہوگے اور یہیں آپ نے فاتے بھی کے اور یہیں مجاہدے اور دیاضت کی صعبوبتوں کو ہر داشت کرتے رہے۔ چونکہ فرزند پیدا ہوگے اور یہیں آپ نے فاتے بھی کے اور یہیں مجاہدے اور دیاضت کی صعبوبتوں کو ہر داشت کرتے رہے۔ چونکہ فرزند پیدا ہوگے اور یہیں آپ نے فاتے بھی کے اور یہیں مجاہدے اور دیاضت کی صعبوبتوں کو ہر داشت کرتے رہے۔ چونکہ فرزند پیدا ہوگے اور یہیں آپ نے فاتے بھی کے اور یہیں مجاہدے اور دیاضت کی صعبوبتوں کو ہر داشت کرتے رہے۔ چونکہ فرزند سے دونانیت کے مالک تھے۔ اس لیے پوشیدہ نہ رہ سے دانوں کی میان کی مورداشت کرتے دیات الفریوسے۔ دیات میں میں موربے۔ دیات میں میں میں میں میں موربے۔ دیات میں میں موربے۔ دیات میں موربے۔ دیات میں میں موربے۔ دیات میں موربے

## صاحب خزينة الاصفياء كي روايت:

آپ حق الامکان کوشش کرتے کہ عام لوگوں ہے دور رہیں۔ چنانچہ آپ قصدُ ا دہلی جھوڑ کر ہانی چلے گئے اور وہاں دوسال تک رہے۔ گروہاں بھی لوگوں نے آپ کو گھیرلیا۔ چنانچہ وہاں ہے چل کرایک غیر معروف مقام (اجودھن یعنی موجودہ پاک پین شریف) قیام فرماہوئے۔ وہاں کے لوگ جاہل اور درشت تصاوران میں ہے اکثر بزرگان دین کے منکر بھی تھے۔ آپ شہر کے باہر کیکر کے درختوں کے ایک جھنڈ میں رہنے گئے۔ وہاں آپ کے اہل وعیال اور دوسرے متعلقین اکثر فاقد میں گزربسر کرتے۔ بعض اوقات یوں ہوتا کہ انتھیں تین دن کے بعد مشکل ہے کھانا میسر آتا۔ چونکہ آپ کو اللہ پر پورا بحروسہ تھا۔ آپ نے اس فاقد شی کی بھی پرواہ نہ کی۔ آہتہ آہتہ فتوحات اور نذرانے پہنچنا شروع ہوئے لیکن جو پچھا تا آپ غریبوں اور مسافروں میں تقسیم کردیے اورخود ڈ پہلے (کریور خت) کھل جے ڈ پہلے کہتے ہیں) کھاکر گزارا کرتے۔

(خزينه الاصفياء جلد الصفحه الأحيات الفريد صفحه: ١٥٧)

#### فائده:

۔ بابا فریدرحمۃ اللہ علیہ عرصہ دراز جنگلی درختوں کے پتوں اور بے مزہ کچل کھا کر گزارہ کرلیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض اوقات وہ بھی بھوک مٹانے کونیل سکتے ۔ آپ ہرا یک کا کھانا کھانے میں مختاط تھے۔اس لیے ککڑی کی ایک روٹی کپڑے میں لپٹی ہوئی پاس رکھتے۔ جب کوئی ناواقف پو چھتا تو آپ اس کی طرف اشارہ کرکے فرماتے۔ یہ جوموجود ہے آپ کے زہر مجاہدات اور تخف ہے جو مالدار ہے اور دولت کے بل ہوتے اپنے کا م انجام دے رہا ہے، ہوسکتا ہے اس کے مال پر کوئی آفت نازل ہو کرا ہے مختاج کرنے یا کوئی آفت اس کی جمع کردہ ہونجی اور اس کے درمیان تفرقہ ڈال دے یا کوئی بادشاہ اس کے مال ودولت کو پا مال کرتا ہو گزرجائے یا کوئی جان سے پیاری چیز اسے دوستوں کی نظروں سے گراد ہے اور با میں طور پر بھی دنیالائق مذمت ہے کہ یہ کچھ دیتی ہے واپس لے لیتی ہے، یہ ایک ہی وقت میں دو دوآ دمیوں سے محبت کرتی ہے، یہ بینے والوں پر ہنستی اور رو نے والے پر روتی ہے، دیتے وقت والیسی کا نقاضا بھی کردیتی ہے، آج مالداروں کے سر پر تاج رکھتی ہے اور کل اے مئی میں چھپادیتی ہے، جانے والا اس کے غم میں مرگیا اور زندہ اس کے لیے زندہ ہو، وہ مرجانے والے کے وارث کے طبی کل جاتی ہے اور کی تغیر و تبدل کی پر وائی ہیں کرتی ( مکاشفۃ القلوب صفحہ ۱۳۳۳)

## زهد کی فضیلت:

## (١) امام غزالي رحمة الله عليه:

زہدا گر چاکیس دن تک بھی اختیار کرلیا جائے تو صاحب زہد کے دل میں حکمت ومعرفت کی وہ آئکھ روثن ہوجاتی ہے جو کبھی دھو کنہیں کھاسکتی۔(نسخہ کیمیا ترجمہ کیمیائے سعادت صفحہ: 910)

## (٢)نبى كريم نَعْظِ كَا فرمان:

رسول مَنْ ﷺ کارشادگرامی ہے کہ اگر تخصیص تعالیٰ کی دوی کی آرزو ہے تو دنیامیں زاہد بن جا۔

## (٣) حكمت كے دروازہے:

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو محض دنیا میں زہدا ختیار کرتا ہے۔اللہ تعالی اس کے دل پر حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تب اس کی زبان سے جو کچھ تکلتا ہے حکمت کی شان لیے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جہاں دنیاوی علتوں اور بیاریوں کے راز سے واقف کر دیتا ہے۔ وہاں ان کے دوادارو سے بھی آگاہ کر دیتا ہے اور اس دنیا سے اس سلامتی کے گھر تک صحیح وسالم پنجیا دیتا ہے ( کیمیائے سعادت زہدکی حقیقت کا بیان )

### زهدبهت بڑا عمل:

بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ اُنھوں نے بیان فر مایا کہ ہم نے سب اعمال کو کیا مگر امر آخرت کے باب میں دنیا کے زمدے بڑھ کر کوئی عمل نہ پایا (احیاءالعلوم شریف صفحہ ۱۳۳ جلد ۴۴ تر جمہ فیض ملت)

## دل اور بدن کی راحت:

حضرت عمر کارٹالٹین قول مبارک ہے کہ دنیا میں زمد کرنا دل اور بدن کی راحت ہے (احیاءالعلوم شریف جلد ۴ صفحہ: ۳۱۳)

## جنتی دروازوں میں سب سے پہلے زاهد داخل هوںگے:

حضرت وہب بن معبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جب جنت والے ان کی طرف جائیں گے توان کے دربان ان سے کہیں گے کہتم ہے اپنے رب کی عزت کی کہان دروازوں میں زاہدوں سے پہلے کوئی نہ جائے گا (احیاء العلوم صفحہ: ۱۳۱۳)

اے علم ہوتا ہے کہ اپن قسمت کی چیزیں پکرلو کیونکہ وہ اس کے لیے تخلیق ہوئی ہیں اور خاتمہ قدرت سے اس لیے تحریر ہو چک ہے اور روشائی خٹک ہو پھی ہےاورعلم از لی میں ایسا ہی تھا۔ زاہد جب تھم کی تعمیل کرے یا باطنی علوم سے واقف ہوجائے تو اپنی قسمت کیا چیز لے لیتا ہے کیونکہ تقدیراور حکم البی اسی طرح ہے اور اس میں اس کی ذات اورخواہش وطلب کا دخل نہیں ہے۔ پھرا سے حکم البی کی تعمیل النيعلم كمطابق ليني مين حق تعالى كے ساتھ موافقت پر ثواب كا دوسرا حصة بھى مل جاتا ہے۔ (فتوح الغيب مقالدا ۵)

غوث اعظم رايني كي كرامت:

حضرت غوث اعظم رالنفيد كاحوال مين ندكور بكرآب نے كى شهرى كولكھا كە جمارا كيجھ حصتم محارب ياس بوه آج دےدوورنہ کل دینا پڑے گا۔اس محض نے مطلوبہ قم نہیش کی ۔ یہ کسی اور آ دمی کا وکیل وامین تھا۔دوسرے دن اس مؤکل کا خط آیا کہ میری رقم میں سے اتنی رقم حضرت غوث اعظم والنیز کے لیے روانہ ہے و وفورا آپ کی خدمت میں پہنچادو۔ حاصل کلام میہ کہ بندہ جب مامور ہوجائے اور علم باری تعالی پر مطلع ہوجائے تو اسباب سے علق درست ہے۔ (اردور جمیشر حفق حالفیب صفحہ ۵۳۰-۵۳۰)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمة الله عليه حضورغوث اعظم رحمة الله عليه کے کلام کی وضاحت بيان كرتے ہوئے تحرير فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام ہے کہ جب وہ ترک واخذ میں اپنے ارادے کو خل نہیں دیے اور بیدونو ن چیزیں حق تعالی کے امر وعل ہے ہوتی بیں تو وہ دونوں حالتوں میں ثواب پاتے ہیں (اُردور جمفتوح الغیب صفحہ: ۵۳۱)

حضرت خواجداولیس قرنی والفیز کاز مرمشہورومعروف ہےاس کتاب میں مطالعد کر لیجیے۔آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آرام وسکون طلب کیا تو مجھے زہداختیار کرنے ہے آرام وسکون ملا۔اس لیے آرام وسکون کے متلاشیوں کوآپ کی اس نصیحت مبارکہ پیمل پیراہوکرز ہداختیار کر اچاہیے۔زہداختیار کرنے سے انشاء الله دنیوی زندگی میں آرام وسکون حاصل ہوگا اور بعد ازمرگ آرام وسكون حاصل بوگا-

AND THE RESERVE

Minday of the state of the state of

حیات مبارکہ کے مزیدمطالعہ کے لیے ہماری بہترین تعنیف لطیف حیات الفرید کا مطالعہ کیجے۔

## حضرت خواجه اویس قرنی ڑاٹڑ کا زھد:

الشيخ احمر بن محموداوليي رحمة الله عليه لطا كف نفيسه در فضائل اويسيه مين بيان فرمات يبي كدامام ججة الاسلام ابومجم الغزالي رحمة الله عليه كتاب" احياء العلوم" اور" كيميائ سعادت" مين فرمات بين كداولين قرني والفي ام ومقتدا بين آپ في دنياوي معاملات سے اس طرح مندمور لیاتھا کہ چھالوگوں نے سیمجھا کہ آپ دیوانے ہیں۔اپنے نفس پراس شدت و بحق کا بدار ہوا تھا کہ لوگوں نے آپ پراپنے گھروں کے دروازے بند کردیے تھے۔دودوسال تک کی نے آپ کونددیکھا تھا کیونکہ آپ نماز فجر کی اذان كوقت شهر با ہر چلے جاتے اور نماز عشاء كے بعد والي آتے۔

آپ کا طعام مجور کی گری پڑی گھلیاں تھی۔جوآپ راہتے میں ہے جن لیتے تھے اور اگر اُنھیں معمولی ہے معمولی مجور بھی مل جاتی تو اس کو خفاظت ہے روز ہ افطار کرنے کے لیے رکھ لیتے اوراگراتی تھجوریں مل جاتیں جو افطار کے لیے کافی ہوتی تو گھلیاں صدقہ کردیتے اورا گرضرورت کے مطابق تھجوریں نہلتیں تو گھلیاں 👺 دیتے اور تھجوریں خرید لیتے اور روزہ تھولتے اور ایک خرقہ جس پر پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔آپ کالباس ہوتا تھا۔آپ پیوندلگاتے جاتے تھے اوراس لباس کو پہن لیتے تھے۔

جب بچ آپ کود مکھتے تو آپ کو پھر مارتے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آپ دیوانے ہیں۔ آپ فرماتے کہ بچو چھوٹے پھر مارو تا کہ زخم نہ لگ جائے اورجم ہےخون نہ نکل آئے اور میں طہارت اورنماز سے نہ رہ جاؤں۔ بالکل یہی بات سیخ شرف الدین رحمة الله عليه نے اپنے مکتوبات میں شیخ فرید الدین عطار رحمة الله علیہ نے تذکرہ الاولیاء میں مولانا سیدمحمود رحمة الله علیہ نے حیوۃ الذاكرين "ميں نقل كى ہے۔ (لطا ئف نفيسه در فضائل اويسيه كاتر جمه تاجدار يمن خواجه اوليس قرني صفحه: ٣٣)

حیات الذاکرین میں سیدمحمور حمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اولیں کوڑے کے ڈھیر پر سے ( کیڑے کے ) چپتھڑ ہے جن ليتے اوران سے اپنالباس تيار كرتے تھے (تاجدار يمن خواجداويس قرني صفحہ: ٢٨٨)

## خواجه اویس قرنی اللہ کے ساتہ لوگوں کا رویہ:

کچھلوگ ایسے بھی تھے جوآپ کودیوانہ کہتے تھے اور رشتہ دارآپ کا مٰذاق اُڑ اتے تھے اور بچے آپ سے مُول کرتے تھے اور آپ کو پھر مارتے تھے جس محلے اور کو چے ہے آپ گزرتے تھے لوگ آپ کا نداق اُڑاتے ۔ آپ کو پھر مارتے اور آپ کے کھر کھانے پینے اور لباس کی چیزوں میں سے جو کچھ بچاہوا ہوتا آپ تقیم کردیتے۔آپ فرمایا کرتے تھے کہا ہے خدا جھے کی ایسے مخص کے متعلق موخذہ نہ کرنا جونگا بھو کا مرجائے۔ (خلاصہاز تا جداریمن خواجہاولیں قرن صفحہ: ۴۵ سم ۲۸)

## زهد كيے متعلق غوث اعظم رحمة الله عليه كا فرمان:

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے مقاله نمبر ۵۱ میں فرمایا ہے کہ زاہد کواقسام کے سبب دوثواب ملتے ہیں۔ پہلاترک اسباب پر کیونکہ وہ اپنی خواہش اور موافقت نفس ہے کچھنیں لیتا۔ بلکہ محض امرکی عمیل کرتا ہے۔ جب نفس ہے اس کی مخالفت اور و منتن ثابت ہوجاتی ہے۔اس کو محققین اہل ولایت میں شار کرتے ہوئے ابدال وعرفاء کی صفت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔اس وقت رولوش ہوئے کہ بس جنگ صفین ۲ میں ہی لوگوں نے انھیں دیکھا (حضرت اولیں قرنی صفحہ والنفیز: ۱۵۷)

## سير الصحابه كا حواله :

شاہ معین الدین ندوی نے سیر الصحابہ کی جلد ۱۳ اے صفح نمبر ۵۷ پر اصحابہ کے حوالہ سے کلھا ہے کہ ان (خواجہ اولیس قرنی رفیانیڈیا کوراہ خدا میں شہادت کی بڑی تمناتھی اور اس کے لیے وہ دُ عاکیا کرتے تھے۔خدانے جنگ صفین میں ان کی بیآرز و پوری کر دی اور حضرے علیٰ کی جمایت میں اُنھوں نے شہادت پائی (سیرت پاک حضرت اولیس قرنی صفحہ: ڈیانیڈی ۵۷)

- رے من اللہ کے معدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اضعۃ اللمعات شرح مشکلوۃ شریف میں بیان فرمایا ہے کہ: حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اضعۃ اللمعات شرح مشکلوۃ شریفہ وہ افروز ہوکر فرمایا: اے اہل قرن! تواس حضر سعید بن مسیّب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے منی میں منبر پرجلوہ افروز ہوکر فرمایا: اے اہل قرن! تواس قبیلے کے بوڑھے کھڑے ہوئے اور کہنے گے:
  - ا امر المومنين! ہم ہيں كياارشاد ہے؟

فر مایا: کیا قرن میں کوئی الیا شخص ہے جس کا نام اولیں ہے؟

- معدنی العدنی میں ملاعلی قاری رحمة الله علیه نے لکھاہے کہ:
- صفین ایک صحرا ہے اس جگہ سے جحری میں حضرت علی کرم اللّٰہ و جہہ ومعاویہ رفیانٹیؤیکے درمیان جنگ ہوئی اوراسی جنگ میر حضرت اولیں رفیانٹیؤ نے شہادت پائی۔
  - ن ای طرح صاحب مراة الاسرار فے لکھا ہے:

ر من معاسب و المعتبر المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه كے عهد خلافت ميں ان كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور حضرت على كر جناب اوليں قرنی امير المؤمنين علی كرم الله تعالى وجهه كے عهد خلافت ميں ان كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور حضرت على ك الله تعالى وجهه كے ہاتھ پرآپ رحمة الله عليه نے بيعت كى اور جب آپ رحمة الله عليه جنگ جمل ميں فكل تو جناب اوليس و نے ميدان صفين ميں شہادت حاصل كى - (سوانح حضرت خواجه اوليں قرنی صفحہ: ۱۱۲)

## حضرت فريد الدين عطار رحمة الله عليه كا فرمان:

آپ کی شہادت کے متعلق حضرت فریدالدین عطار رحمۃ الله علیہ نے اپنی مشہور ومعروف تصنیف لطیف تذکر والا ولیاء میں

# <u>باب</u>۹:

# حضرت اولیس قرنی طافظ کی شہادت

آپ کے وصال با کمال کے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں۔ مگران میں سے خصرت علیؓ کے شکر میں شامل ہو کراڑتے ہوئے آپ کی شہادت ہوئی والاقول زیادہ سیجے معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال فیضان اویس میں ہے کہ:

#### وصال يا شهادت:

اس سلسلے میں مختلف روایات ملتی ہے کہ آپ کا وصال عام حالات میں ہوایا آپ کی شہادت ہوئی۔
حضرت شیخ فریدالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اور ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق حضرت اولیں قرنی ڈائٹوئو حضرت علی وظائفو کے دور خلافت میں اور ان کی طرف سے جنگ کے دور خلافت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضرت علی وظائفو کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان کی طرف سے جنگ صفین میں حصہ لیا اور جام شہادت نوش کیا۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے حضرت عمر کے دور خلافت میں طبعی و فات پائی۔ تاہم جمہور موز خین نے حضرت علی وظائفوئو کے دور میں شہادت والی روائیت کوتر جیج دی ہے (فیضان ولیں صفحہ: ۳۰)

## حضرت جامى رحمة الله كا قول مبارك:

آپ نے ارشاد فر مایا ہے کہ کہتے ہیں آپ آ ذر بائیجان کی جنگ میں شریک مجاہدین اسلام سے کہ شہید ہوگے۔ (شواہداللہ و ت رکن ہفتم صفحہ: ۳۹۹)

## تحقیق حضرت اویس اللہ کی شہادت

#### اسعد الغابه:

أسدالغابه في معرفة الصحابه ميس بكه

اسیر کہتے ہیں کہ میں نے اُنھیں (حضرت اولیں قرنی رالٹین کو ایک مرتبہ چادر اُور ھنے کو دی تھی تو جب کوئی شخص اُنھیں دیکھاتو کہتا کہ چا دراولیں کے پلاس کہاں ہے آئی۔ ہشام کلبی نے بیان کیا ہے کہاولیں قرنی جنگ صفین میں حضرت علی رالٹین کی طرف سے شہید ہوئے۔ان کا تذکرہ ابن مندہ اور ابوقیم نے لکھا ہے۔

(أُسِدالغاب في معرفة الصحابة أردوتر جمه جلداول صفحه: ٢٣٨)

## حواله طبقات ابن سعد:

طبقات ابن سعد کا حوالہ بیان کرتے ہوئے مفتی محمد راشد نظامی صاحب نے لکھا ہے کہ طبقات ابن سعد جلد ۲ اُردو کے صفحہ نمبر ۸۲ اپر قم ہے کہ جب سے آپ کی حقیقت لوگوں پر ظاہر ہوئی تھی اور آپ کی شان کا پیتہ چلاتھا تو اس وقت ہے آپ ایسے

عاس والليه عواله سے درج ہے كەفر ماتے ہيں

ب ن رود المومنین حفرے علی والیٹیا کی خدمت میں جب بہنچاتو میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس کوفہ اوراطراف و جوانب کے لئی آکر اکتھے ہور ہے ہیں۔ ایک دن حفرے علی والیٹیا نے ارشاد فر مایا کہ میر ہے پاس آئ ہیں لشکر جمع ہوگئے ہیں اور ہرلشکر میں ایک ایک ہزار افراد ہوں گے۔حضرے علی کی اس بات ہے جھے جرت ہوئی۔میرے اندیشے کو حضرے علی والیٹیا نے اپنی باطنی ایک ہوں ہے ہانپ لیا اور فوری طور پر تھم دیا کہ اس جنگل میں دو نیزے گاڑھ دیے جائیں اور جو تحض میر ہے لگکر میں شامل ہونا واجوہ وہ ان نیز وں کے درمیان میں ہے گزرے ( چنا نچے ایسا ہی کیا گیا ) اور پھر تما کشکروں کی گنتی کی گئی مغرب کے وقت تک صرف ایک آ دمی رہ گیا تھا۔ اس پر کسی نے حضرے علی ہے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین واٹھیا اصرف ایک مخص کی کی ہے بعد لوگوں نے مرف ایک آ دو مرد کامل ہوگا اور اس کے آئے میں بانی کا مشکیز ہوجائے گی۔ پچھ ہی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایک عمر رسیدہ مخص پیدل چانا ہوا آر ہا ہے اس کے گئے میں بانی کا مشکیز ہوا ہوا ہے اور زادِ راہ کر ہے باند ھر کھا ہے ہوگوگا آگے بو ھے اور اس شخصیت کو بوی عزت سے حضرے علی مطابق کی خدمت میں کر در اور معرضی گرد آلود چرہ لیے آر ہا تھا۔ پچھلوگ آگے بو ھے اور اس شخصیت کو بوی عزت سے حضرے علی مطابق کی خدمت میں کر در اور معرضی گرد آلود چرہ لیے آر ہا تھا۔ پچھلوگ آگے بو ھے اور اس شخصیت کو بوی عزت سے حضرے علی مطابق کی خدمت میں کر در اور معرضی گرد توالے نے سلام کیا اور اپنیانا م اولیس قرنی ڈی ٹھی تھا یا اور فر مایا نیا امیر المومنین! اپنا دست اطہر آگے بو ھا ہے تا کہ میں آپ کے دست جن پر بیعت کروں۔

پ سے رسے علی والٹیونڈ نے فر مایا: میں اس جنگ میں آپ وظائٹیؤ کا ساتھ دینے اور آپ وظائٹیؤ پر اپنی جان نچھاور کرنے کی غرض سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ جب لا زمی طور پر ایک روز مرجانا ہے تو پھر آپ دلائٹیؤ پر ہی اپنی جان کیوں نہ قربان کردوں (میرت خواجہ اولیں قرنی دلائٹیؤ عاشق رسول صفحہ: ۵ کا ۱۲۲۰)

#### دكيم الامت كابيان:

علیم الامت شیخ القرآن والنفیر حضرت علامه مفتی احمد یارخان صاحب رحمة الله علیه نے ایک حدیث مبارکہ کی شرح میان کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ آپ عرصه تک کوفه میں رہے۔ جنگ نہاوندیا جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ اکمال نے صفین میں فرمایا ہے (مراة شرح مشکلوة جلد ک صفحہ ۵۷۴)

فائدہ: واضح ہوا كمفتى صاحب كے زوريك بھى ترجيحى قول صفين ميں شہادت والا ہى ہے

#### صاحب مشكوة المصابيح كا بيان:

صاحب مشکلوۃ المصابح جناب حضرت شیخ ولی الدین ابی عبداللہ محد بن عبداللہ الخطیب رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت اولیس قرنی طانعیٔ کے متعلق بیان ہے کہ

اویس القرنی مواویس بن عامر کدیة ابوعمر والقرنی ادرک زمن النبی تاثیق مربی مربی الخطاب و من بعده و کان مشهورا بالزید والعرلیة فقد بصفین سده سبع و ثلثین (ا کمال فی اساءالر جال حرف المهمز ه)

## ترجماني ازحكيم الامت:

اولیں قرنی اللین آپ اولیں ابن عامر ہیں ۔ کنیت ابوعمرو ہے۔ قرن جو یمن کا ایک شہر ہے۔ وہاں کے رہے والے ہیں۔

بیان فرمایا ہے کہ منقول ہے کہ آپ عمر (مبارک) کے آخر حصہ میں حضرت علی المرتضی شیرِ خدا کرم اللہ وجہہ کی خدمت اقدس میں تشریف لائے اوران کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوتے رہے یہاں تک کہ ایک لڑائی میں آپ شہید ہو گئے انسالسلہ و انساالیہ راجعون (تذکرہ الاولیاء ہاب۲)

#### فائده:

ای طرح مولا ناحسین معین الدین رحمة الله علیه میدیدی نے کتاب فواتح ،شرح دیوان حضرت علی کرم الله تعالی و جهہ میں لکھا ہے کہ:

ذوالحجه ٢٢ ججرى ميں حضرت على طالتنونا اور حضرت امير معاويہ طالتنونا كے درميان صفين كے ميدان ميں جنگ ہوئى \_اس وقت جناب اوليس قرنی طالتنونا دريائے فرات كے كنار ہ پرميدان جنگ كے قريب ہى تھے \_آپ رطالتنونا نے جنگ كے طبل كى آواز سُنى تو دريافت فرمايا يہ كياوا قعہ ہے؟

کی نے کہا حضرت علی و النیئی و معاویہ و النیئی میں جنگ بر پا ہے یہ سنتے ہی آپ و النیئی میدان صفین میں جناب علی مرتفعی و النیئی کی خدمت میں تشریف لائے اوران کی طرف سے معاویہ کے ساتھ لؤ کرشہا دت حاصل کی اورا یک روایت رہجی ہے کہ:

ہرم بن حیان فرماتے ہیں کہ حضرت اولیں و النفیا حضرت علی و النفیا کی خدمت میں تشریف لائے۔ آپ نے امیر المؤمنین کوسلام
کیا۔ علی مرتضیٰ خواجہ اولیں و النفیا کے تشریف لانے سے نہایت خوش ہوئے اور جواب سلام کے بعد بڑی مسرت کے ساتھ
آپ و النفیا نے ان کوخوش آمد مد کہا اور بہت اچھی طرح آپ کی خیریت مزاج و دیگر حالات دریافت کیے خواجہ اولیں و النفیا مضرت علی و النفیا کے قریب تھے۔ دونوں بزرگان اسلام میدان صفین کی طرف روانہ ہوئے اور خواجہ رحمت اللہ علیہ نے اسی میدان جنگ میں شہادت حاصل کی۔ (سوائے حیات حضرت خواجہ اولیس قرنی صفحہ و النفیا سے ۱۱۳۔۱۱۱۳)

## حضرت داتا گنج بخش رحمة الله عليه كا قول:

حضرت داتا گئنج بخش علی ہجوری رحمة الله علیہ نے مشہور ومعروف تصنیف لطیف کشف الحجو بشریف بیں لکھا ہے کہ ملاقات کے آخر میں (صحابہ کرام حضرت عمر فاروق اور سید ناعلی المرتضی شیر خدارضی الله تعالی عنہما کو ) فر مایا کہ آپ کو یہاں آنے میں بہت تکلیف ہو گی ہا اب آپ واپس تشریف لے جا کیں کیونکہ قیامت قریب ہو ہاں ہماری ملا قات ہوگی اور پھروہاں سے واپس کو کی نہیں آئے کیونکہ اس وقت میں قیامت کے لیے تیاری میں مشغول ہوں اصحاب رسول کی واپسی کے بعد ان کی بڑی قدرو مزلت ہونے گئی۔ جس سے بھاگ کر آپ کو فرقشریف لے گئے۔ جہاں ہم بن حیان نے ان کو ایک دفعہ دیکھا لیکن بعد میں کسی فرند یکھا حتی کہ جنگ صفین کے وقت پھر ظاہر ہوئے اور حضرت علی بڑا شیری کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے اور شہادت بائی (کشف الحج بشریف باب ایز کر وحضرت اولیں قرنی طالبی اللہ کیا۔

#### تحفة الاخيار:

كتاب تحفة الاخيار كي حوالي مع دالياس عاول صاحب في كلهام كه كتاب (تحفية الاخيار) من حفرت عبدالله بن

حضورانور کا زمانہ پایا ۔ مگر دیدارنہ کر سکے حضورانور کا پیاؤ نے آپ کے مدینہ منورہ آنے کی بشارت دی تھی ۔ حضرت عمر فاروق وافعیا اور دوسرے سحابہ (رضی الله عنهم ) سے ملا قات ہے ۔ گوشند سینی اور زہد و تقویٰ میں مشہور تھے۔ سے سے میں جنگ صفین میں حضرت على والفنة كے ساتھ شريك ہوئے (مراة شرح مشكوة جلدك ١٢ جمال ترجمه اكمال يعنى حالات صحابه وتا بعين صفحه: ٥)

## حضرت اويس الله جنگِ صفين مين:

١٥٤٦ - أبونعيم اصفهاني ، ابوبكر بن ما لك عبدالله بن احمد بن حنبل على بن حكيم ، شريك ، يزيد بن ابي زياد ، عبدالرحمٰن بن الي کیل کے سلسلہ سند سے مروی ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر ایک شامی نے آواز لگائی کہ کیاتھ ارے اندراویس قرنی ہیں؟ میں نے رسول الله تَالِينُ كُوارشا وفر مات موع سنا ہے كه "اوليس قرنى ولا في خير التا بعين بين "چنانچداس في اپن سوارى كارخ حضرت على ك

## حليهالا ولياء حصه دوم صفحه: ١٨م

وہ آواز سنتے ہی حضرت اولیں قرنی وہالٹیؤ نے اپنی سواری کارخ حضرت علی وہالٹیؤ کے لشکر کی طرف بھیردیا۔ آپ جنگ صفین میں شریک ہوئے ۔حضرت علی وہالٹون کی معیت میں آپ مے مخالفین کے شکر کے ساتھ الرقے ہوئے ،شجاعت کا مظاہرہ کرتے

درج بالا روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ۔آپ کے وصال یا شہادت کے متعلق مختلف قسم کی روایات ہیں۔

🗞 حضرت عمر فاروق وللنفؤ کے دورمبارک میں طبعی و فات پائی۔

ے مولانا جامی رحمة الله علیہ کے قول مبارک کے مطابق آپ نے آذر بائیجان کی جنگ میں شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش فر ما گئے۔

💸 🛚 حضرت علامه جلاالدین سیوطی رحمة الله علیه نے شرح الصدور میں بیدوا قعه بیان فر مایا ہے کہ حضرت اولیس قرتی والفیجۂ کولسی سفر میں پیٹ کی بیاری ہوئی اور وہ وفات یا گئے۔ جب ان کے توشددان کود یکھا گیا تواس میں دو کیڑے تھے جودنیا کے کیڑوں کی جس سے نہ تھے، دوآ دی قبر کھود نے گئے کیکن فورا ہی والیس آئے اور کہا کہ ہم کوایک قبر کھودی ہوئی مل گئی ہے۔ چنا نچی لوگوں نے ان کو کفنا کر دُن کر دیا تھوڑ ی دیر بعد جب لوگوں نے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھاا مام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو'' زملہ'' مين روايت كيا (لمعنه النور في ترجمه شرح الصدور صفحه:٣٩٦)

اس روایت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے پیٹ کی بیاری (لیعنی دستوں کی بیاری) سے وصال فر مایا

 ایک روایت بی بھی ہے کہ آپ آ ذر بائیجان میں غز اکو گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ ان کے دوست احباب نے جا با کہ ان كواسط قبر كھودى مگرايك قبر پھريس كھدى جوئى پائى گئى اسى ميس دفنا ديا۔

## حضرت اویس قرنی کے متعلق ایک اور روایت:

ابونعيم اصفهانی ،ابوبكر بن ما لك ،عبدالله بن احمه ، زكريا بن يجيل بن رحمويه ،مشيم بن عدى ،عبدالله بن عمرو بن مره ،عمرو بن مرہ کے سلسلہ سند سے مروی ہے۔عبراللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں اولیس قرنی رحمة الله عليہ کے ساتھ ال كرآ ذربا ئيجان ميں جہاد كيا۔ جبآپ والي لوشنے لگے اوليس قرنی والفيئز بيار بڑگئے۔ ہم أخصيں اپنے ساتھ أشمالائے۔مگر رستے میں جانبرنہ ہوسکے اوروفات پا گئے۔(حلیة الاولیا حصد دوم صفحہ: ۵۱۹)

اس روایت میں اگرغور کیا جائے دیگر بے شار روایات کے خلاف ہے حتی کہ حضرت ہرم رحمة الله علیہ سے آپ کی ملا قات اور ان کے سامنے آپ کا بیان فرمانا کہ حضرت عمر بھی وفات پا گئے حضرت ہرم کا حیرانگی اختیار کرنا اور آپ کا ان کے دورحکومت کی خاص نشانی بیان کرنا پیسب واقعات واضح کرتے ہیں کہ آپ کا وصال اس دور میں نہیں ہوا۔ بلکہ حضرت علی مطافعیٰ کے دورمبارك مين آپ كى شهادت ہوئى۔

#### ایک اورروایت:

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں فر ماتے ہیں حضرت اولیں قرنی واللہ: کو کسی سفر میں پیٹ كى بيارى موئى اوروه وفات يا گئے \_ (لمعة النور في ترجمة شرح الصدور صفحه: ٣٩٦)

عبدالرحمٰن شوق صاحب شہادت کے علاوہ آپ کے وصال با کمال کے متعلق روایات کے متعلق بیان فرمانے کے بعد بیان فر مایا ہے کہ اگر چدا کثر روایات صححہ میدان صفین میں آپ رحمة الله علیه کی شہادت پانے کے متعلق ہیں۔ تاہم قیاساً کہاجا سکتا ہے۔ کہ غزوہ آذر ہائیجان کی روایت قابل شلیم ہیں ہوسکتی وہ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق مطالفین نے اپنے عہد خلافت کے آخری سال میں ملا قات کی تھی اور اس ملا قات فارو تی کے گئی سال بعد ہرم بن حبان رہائٹنے نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے شرف ملاقات حاصل کیاتھا۔ان تاریخی واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ رحمة الله عليه کی شہادت يقيناً حضرت علی طالغيو کے عبدخلافت میں ہی ہوئی ہوگی واللہ اعلم بالصواب (سوانح حیات مع شرح حضرت خواجہ اولیں قرنی واللهٰ عَنْ صفحہ: ١١٦)

## تاریخ وصال کے متعلق عادل صاحب کی تحقیق:

محمدالياس عاول صاحب اوليس قرني والفيئة كى تاريخ وصال كي تحقيق بيان كرتے ہوئے لكھاہے: حضرت اولیں قرنی والفئو کی تاریخ وصال کے بارے میں اختلاف پایاجا تاہے۔

ایک روایت کے مطابق حضرت اولیں قرنی ڈلائٹیؤ کا وصال مبارک تین رجب المرجب ۳۲ ه میں ہوا بیروایت "شواہد المنبوت' میں حضرت مولانا عبدالرحمٰن جامی رحمة الله علیہ نے تحریر فر مائی ہے جب کہ کشف انحجو ب کے مطابق حضرت اولیس قرنی کا وصال مبارك ١٦ رجب المرجب ٢٢ هين موا-

امام عبدالله یافعی رحمة الله علیه نے اپنی تصنیف''روضة الریاحین''میں دونوں اقوال کفقل فریایا ہے مگر دوسرے قول کوتر جے

## آپ کی شہادت

جس طرح آپ کے وصال یا شہادت کے متعلق مؤرخین متفق نہیں ہیں ای طرح آپ کی تاریخ وصال کے متعلق بھی اختلاف ہے۔اس سلسلے میں بہت اختلافات پایا جا تا ہے۔

- معزت فریدالدین عطار رحمة الله علیہ نے آپ کی شہادت کے متعلق بیان فر مایا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی الله عنہ کی ہمراہی میں جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔
- و حفرت داتا تینج بخش رحمة الله علیہ نے بیان فر مایا ہے کہ آپ جنگ صفین کے وقت حضرت علی کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے اور شہادت یائی۔ (کشف الحجوب)
- تصرت العلام نور الدین عبدالرحمٰن جامی قدس سرہ العزیز نے بیان فرمایا ہے کہ آپ آ ذربائیجان کی جنگ میں مجاہدین اسلام تھے کہ شہید ہوگئے (شواہدالمدو قصفحہ: ۳۹۸رکن ہفتم)
- حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں آپ کے وصال کا تذکرہ بیان فر مایا تو آپ نے تاریخ وغیرہ کا ذکر ہی نہیں فر مایا (شرح الصدور)
- و عارف بالله شخ محقق حضرت علامه شاه عبدالحق محدث دہلوی رحمة الله عليه نے بيان فرمايا ب كه آپ جِنگ صفين ميں شهيد موئ (افعدة اللمعات آخری جلد)
- اشیخ احمہ بن محموداویسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کی شہادت کے متعلق بیان فرمایا بلکہ مختلف شواہد بھی نقل فرمائے ہیں کہ آپ نے جنگ صفین میں شمولیت بھی اختیار کی اور آپ کی شہادت بھی اسی جنگ میں ہوئی۔ نظیف ۲۲سے خن لطیف ۲۲۳)

  (اطا کف نفیسہ درفضا کل اویسیے خن لطیف ۲۲۳)
  - 🧔 شہادت کا واقعہ ابن عسا کرنے بھی نقل فر مایا ہے۔
  - حضرت ملاعلی قاری رحمة الله علیه نے بھی معدن العدنی میں اس طرح بیان کیا ہے۔
    - ا تاریخ طبری میں بھی آس طرح بیان ہواہے۔
- ا فیض ملت ابوالصالح محمد فیض احمداویسی مدخله العالی نے تو اس سلسلے میں خوب شخفیق بیان کی ہے کہ آپ نے جنگ صفین میں الرقے ہوئے جام شہادت نوش فر مایا (ذکراولیس)
- آ و کراولیں میں مراۃ الاسرار کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی ۔ مزید کتب شرح صحیح مسلم ، سلک السلوک ، حیوۃ الدّاکرین روضۃ الریاحین ، فواتح وشرح دیوان سیرناعلی المرتضی ، مجالس المؤمنین ، حبیب السیر ، تحفۃ الاخیار وغیرہ کتب میں بھی یہی بیان ہوا ہے کہ آپ کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی ۔ صرف دوروایات الی بیں جواس کے خلاف بیں ایک وہروایت جوحفرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں بیان کی ہے۔

كتاب مخبرالواصلين كےمصنف نے حضرت اولين قرني والنوز كوصال مبارك كاسال ٣٩ هربيان كيا ہے۔

'' تاریخ آئیند تصوف'' میں حضرت اولیں قرنی طالتیٰ کی تاریخ وصال کے ضمن میں تحریر ہے کہ ۳ رجب ۳۷ ہیں پروز اشراق کے وقت وصال ہوا۔ایک تحقیق سیبھی ہے کہ بتاریخ ۳ رجب المرجب ۳۹ ہیں جمعہ کے دن بعد جمعہ بمقام بعرہ مرتبہ جبروت میں وصال فر مایا اور حضرت موکی راعی رحمۃ اللہ علیہ بموجب وصیت آپ کے جسد مبارک کوقرن میں لائے چنا نچے مزار شریف قرن میں ہے (بحوالہ مکتوب نطاب) (سیرت حضرت خواجہ اولیں قرنی عاشق رسول تُنافِیْزُ صفحہ: ۱۸۰)

#### خلاصه:

آپ کی تاریخ وصال کے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں مثلاً سر جب۲۲ھ جنگ نہاوند (ایران) بمطابق ۱۳۲ سے رجب سر جب ۳۱ ھہ ۱۳ ھے کہ آپ کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی ۔

ان سب کا مطالعہ غور وفکر اور تدبر سے کیا جائے تو واضح ہوگا کہ آذر بائیجان والی روایات میں تقم ہے کہ جب ص حضرت ہرم نے آپ سے شرف ملا قات حاصل کیااس کے سواسبھی موزخین نے بیان کی ہے واضح ہوا کہ آپ کی شہادت مبارک جنگ صفین میں ہی ہوئی ہوگی۔ پس واضح ہوا کہ جمہورمؤ زخین کا قول اس سلسلے میں قابل ترجے ہے کہ آپ کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی۔

- ت حضرت صوفی عبدالمجید صاحب نے آپ کی تاریخ وصال یا تاریخ شہادت کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت اولیس قرنی کی وفات ایک روایت کے مطابق ۱۲ رجب ۲۲ ھے کو ہوئی ( تذکرہ اولیائے عرب وعجم صفحہ: ۸۹)
- کا مظاہر حق جدید شرح مشکوۃ اردو کے صفحہ نمبر ۸۹۵ پر درج ہے کہ حضرت اولیں قرنی نے ہمیشدا پنے آپ کو چھپائے رکھا تا آئکہ جنگ نہاوند (ایران) ۲۲ ھ مفتی محمد راشد نظامی صفحہ: ۱۵۱)
- ای کتاب کے صفحہ ۸۹۵ پر بھی بیدرج ہے کہ سعید بن میتب کی روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق والفیئے نے ایک
  سال جج کے مواقع پر اہل قرن کومنی میں منبر (شریف) پر کھڑے ہو کر پکار ااور ان سے حضرت اولیں قرنی والفیئے کے ہارے
  میں دریافت کر کے ان کو اپنا سلام بھیجا جب وہ لوگ یمن گئے تو وہ حضرت اولیں قرنی کو ایک ریگتان میں ملے اور حضرت عمر
  فاروق اور نبی کریم آنا فیڈیم کا سلام پہنچایا تو حضرت اولیں قرنی نے فرمایا کہ امیر المؤمنین نے میرا چرچا کر دیا اور میرے نام کو
  شہرت دی۔

اب کے بعد آپ السلام علیٰ رسول وعلیٰ الد کہتے ہوئے جنگل میں جا گھسے اور مدتوں کسی کوان کا نام ونشان بھی نہ ملا یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ و جہالکریم کے عہدِ خلافت میں پھر نمودار ہوئے اور ان کی طرف سے اوسے ہوئے جنگ صفین سام می شہید ہوئے (حضرت اولیں قرنی صفحہ ۱۵۷)

#### فائده

میر حالصدور کا بہترین ترجمه حضرت قبلہ فیض ملت شیخ القرآن والنفیر شاح بخاری حضرت علامه ابوالصالح محمد فیض احمداویسی منزل حالصه ورکا بہترین ترجمه حضرت قبلہ خصرت قبلہ کے معالم النور فی ترجمہ شرح الصدور کے نام سے کیا ہے۔ دیگر تراجم سے کئی خوبیوں کی بناپر منفر دحیثیت رکھتا ہے۔ دیگر تراجم سے کئی خوبیوں کی بناپر منفر دحیثیت رکھتا ہے۔ اگر ممکن کا جمالی فہرست پینی مقدمه اپنی مثال آپ ہے۔ اگر ممکن ہوتو مطالعہ سیجھے۔ یشار فوائد بربنی سے کتاب شائع ہو چکی ہے۔

بہر حال آپ کے نفن فن مے متعلق الفقير القادري الواحداد ليي كوايك يهي روايت ملي ہے۔ جوبيان كردي (والله اعلم بالصواب)

#### فائده:

سے سروایت مبارکہ ملاحظہ فرمائے اورغور فرمائے کہتی تعالی اپنے بندوں پہ گتی کرم نوازی فرما تا ہے۔اولیاءاللہ کی زندگی شان والی ہوتی ہے۔ان کاوصال بھی بڑا ہا کمال ہوتا ہے۔اللہ والوں کی ظاہری حیات مبارکہ بھی مخلوق خدا کے لیے رحمت ہوتی ہے اور ان کا ظاہری وصال ہا کمال بھی مخلوق خدا کے لیے سدار حمقوں کا سبب بن جاتا ہے ۔ ہماری عقول ناقص ہیں ۔ان کی حقیقت سمجھ سے قاصر رہتی ہیں۔خدان کی ظاہری حیات کو سمجھ سکتی ہیں اور نہ ہی ان کے وصال ہا کمال کی حقیقت سمجھ سکتی ہیں۔

اللہ تعالی نے جیسے آپ کو آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں عام کو گوں کی نظر ہے آپ کی حقیقت کو پوشیدہ رکھا۔اس طرح آپ کے مزار مبارکہ کو بھی پوشیدہ رکھا۔کہ جب آپ کو فن کر دیا گیا تو آپ کی مزار مبارکہ لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوگئ۔

## تحقيق مزار پُرانوار

آپ کے مزار پر انوار کے متعلق حتمی فیصلہ تو کوئی نہیں دے سکتا کہ آپ کی مزار پر انوار فلاں جگہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے مزار کے متعلق متعدد روایات ملتی ہیں اور بعض مزارات ایسے مقامات پر بھی آپ ہے منسوب ہیں۔ جہاں پہ چنچنے کے متعلق اریخی روایات کی شہادت نہیں ملتی۔ جو ناریخی روایات ملتی ہیں۔ان سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کی مزار پر انوار درج ذیل مقامات میں سے کسی ایک مقام یہ ہونی جا ہے۔

🧬 علاقة صفين مين -

ع آذر ہائیجان میں یا آذر ہائیجان کے قریبی کی علاقہ میں۔

ئدہ: ان دومقامات کےعلاوہ بھی متعددمقامات پہ آپ کی مزار بتائی جاتی ہے۔ایشج احمد بن محموداو کی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی مزار پُر انوار کے معلق بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

پر و اور سے میں بیان کے ماست کے داستے حضرت اولیں قرنی دائیٹو کی وفات یا شہادت جو جنگِ صفین میں ہوئی یا بیاری سے ہوئی کسی نے آذر با میجان کے راستے سے مسافرت کے دوران بیار ہوکر فوت ہونے کی روایت بیان کی اوران کی قبراور آثار قبر کے مٹ جانے کو دریا فت کیا۔ جو پچھ کتابوں میں درج ہوایا مشارم کے کی زبانی معلوم ہوا وہ اسی طرح سے جو بیان کردیا گیا ہے۔اللہ بہتر جانتا ہے کیکن جنگِ صفین اور

# بابنمبروا:

# تحقیق کفن و دفن اور مزار پُر انوار

مولا ناجا می رحمة الله علیه نے بیان فرمایا ہے کہ:

کہتے ہیں کہ آپ آذر ہا نیجان کی جنگ میں شریک مجاہدین اسلام تھے کہ شہید ہوگئے دوستوں نے جاہا کہ گفن پہنا کر فن کریں ۔ مگرایک پھر کے بیاس پنچےتو قبر قدرتی طور پر تیارتھی ۔ گفن تیار کرنا جاہاتو آپ کے کپڑوں میں گفن تیار پڑا تھا۔ایساد کھائی دیتا تھا کہ یہ گفن انسانی ہاتھوں سے نہیں بنا تھا۔ چنا نچہ آپ کو ہیں فن کردیا گیا (شواہد الله بو قرکن ہفتم صفحہ: ۳۹۹)

### امام شعرانی رحمة الله علیه کا بیان:

حضرت امام شعرانی رحمة الله علیه آپ کے مزار پر انوار کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ جب آپ کو آپ کی قبر میں وفن کرکے واپس ہوئے تو پھراس کا نام ونشان بھی کسی کونہ ملا (طبقات امام شعرانی صفحہ: ۳۹)

#### الده:

ابوقیم اصفہانی ،ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد ، ذکر یا بن کی بن رحمو یہ پٹیم بن عدی ،عبداللہ بن عمر و بن مرہ عمرو بن مرہ کے ساتھ لل کرآؤں سلسلہ سند ہے مروی ہے عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر کے زمانہ فلافت میں اولیں قرنی کے ساتھ لل کرآؤں با گیجان میں جہاد کیا۔ جب ہم والیں لوٹے لگے اولیں قرنی ڈی ڈی ڈی ٹائی بار پڑ گئے ۔ہم اُٹھیں اپنے ساتھ اُٹھالا کے مگر رہتے میں جانبر نہ ہو سکے اور وفات پا گئے ۔ہم راستے میں ایک جگدر کے دیکھا کہ اچپا نک ایک قبر کھدی ہوئی ہے اور پانی ،کفن اور حنوط تیار کھا ہے۔ہم نے اُٹھیں عسل دے کر کفنا یا اور نواز پڑھی پھر اُٹھیں دفن کر دیا۔ہمارے ساتھی ایک دوسرے سے کہنے لگتے تیار کھا ہے۔ہم اس طرف لوٹے تو و ہاں نے قبرتھی اور نے قبرکا نشان ۔ کہا گرہم اس طرف لوٹے تو و ہاں نے قبرتھی اور نے تو کا نشان ۔ کہا گرہم اس طرف لوٹے تو و ہاں نے قبرتھی اور نے دوم صفحہ: ۴۵۰)

## حضرت علامه جلال الدين سيوطيرهمة الله عليهكا بيان:

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں بیان فر مایا ہے:
حضرت اولیس قرنی ڈائٹٹوئو کو کی سفر میں پیٹ کی بیاری ہوئی اور وہ وفات پاگئے جب ان کے قوشہ دان کو دیکھا گیا تو اس
میں دوکپڑے تھے جود نیا کے کپڑوں کی جنس ہے نہ تھے دوآ دمی دوڑ کر قبر کھود نے کو گئے لیکن فورا ہی واپس آئے اور کہا کہ ہم کوایک قبر
کھودی ہوئی مل گئی ہے۔ چنا نچ لوگوں نے ان کو کفنا کر ذن کر دیا ہے قوڑی در بعد جب لوگوں نے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔
حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو زمد میں روایت کیا۔ (لمعت النور فی ترجمہ شرح الصدور صفحہ: ۳۹۲)

کہاں تھے کہاں گئے اوران کی قبرکون تی ہے اوراللہ بہتر جانتا ہے۔البتہ حضرت سلطان الاولیاء حضرت فتح محد کے ایک مرید نے ان کی زبان سے سنے ہوئے چند فوائد لکھے ہیں۔ان میں سے قبل کر کے یہاں لکھ رہے ہیں۔

وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے فر مایا کہ حضرت اولیں قرنی کا خاص مزاریمن میں واقع ہے اوراس کے علاوہ جھے مقامات پر اور بھی ان کی خانقا ہیں ہیں اور بندگی حضرت جمال الله معشوق جلال الدین کھگہ نے اِس خاص مزاریہ چلہ کا ٹا۔ چاکیس چلہ کا گے تھے اور ان جالیس چلوں کے دوران صرف حالیس لونگوں ہے روز ہ افطار کیا اور ایک لونگ ہے افطار بھی محض سنت کی ادا کیکی کی غاطر تفاور نهاس ایک لونگ کی بھی حاجت محسوس نہیں ہوتی اور بیبھی شخضرت (حضرت فتح محدر حمة الله علیه ) سے منقول ہے کہوہ پھر جس سے حصرت خواجہ نے اپنے دانت توڑ دیئے تھے۔ابھی تک اسی روضہ کے ایک در بچیمیں پڑا ہےاور خدا بہتر جانتا ہے۔ (لطائف نفيسه درفضائل اويسيه أردوتر جمه صفحه:٢١٧\_٢١٥)

#### سات مزارات:

- (۱) ایک محقیق سے کہ یمن کے شہرزبید کے باہر ثالی سے حضرت اولیں قرنی ڈٹائٹٹٹ کا مزار مبارک موجود ہے۔
  - (٢) ایک مخقیق کے مطابق عراق کے شہر بغداد میں حضرت اولیں قرنی رفائفیّ کا مزار مبارک موجود ہے۔
    - (m) افغانستان کے شہر غزنی میں بھی آپ ڈالٹیو کے مزار مبارک کے بارے میں پتہ چلا ہے۔
- (۴) پاکتان کے صوبہ سندھ کے قدیم شہر ٹھٹے کے اطراف میں حضرت اولیں قرنی ڈاٹٹیؤ کے مزار مبارک کے موجود ہونے کے ہارے میں تحقیق ہوئی ہے۔
  - (۵) آ ذربائیجان میں بھی حضرت اولیں قرنی و النیمائے کے مزار مبارک کے بارے میں پتا چلا ہے۔
- (۱) ایک تحقیق کےمطابق حضرت اولیں ڈالٹیو کا مزار مبارک صفین میں واقع ہے اس شمن میں کہاجا تا ہے کہ چونکہ جنگ صفین میں آپ کی شہادت مشہور ومعروف ہے۔اس لیے غالبا گمان یہی ہے کہ آپ کامزار پُرانوار میہیں ہوگا۔
- (4) حضرت اولیں قرنی والفید کے مزار مبارک کے بارے میں ایک محقیق میہ ہے کہ شام کے شہر دمشق میں واقع ہے۔ (سیرت حضرت خواجه اوليس قرني والعينة عاشق رسول مالينيز صفحه: ١٨٨)

## متعدد روایات اور مزار پُر انوار سے ظھور تجلیات:

قبله فيض ملت مدخله م كم متعدد قبرون كامتعدمقامات يرجونا اور هرقبر في طهور تجليات اور حصول حاجات كامهونا آپ كى ئی کرامات اوخرق عادت کا نتیجہ ہے۔اس فتم کی خرق عادات اور کرامات اکثر اولیائے کاملین سے ظاہر ہوتی رہی ( ذکراویس صفحہ:

فائدہ کرامات کا ظہور قرآن مجید ہے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی کرامات کے ظہور کا ثبوت ملتا ہے۔ قدرے تفصيلات مطلوب مون تو جاري تصنيف لطيف (فيضان الفريد) مين ملاحظ فرمائين-

## سات مزارات ایک حیثیت سے کرامت:

حضرت اولیں قرنی دانتین کے متعلق مشہور ہے کہ مختلف علاقوں میں آپ کے سات مزار ہیں ۔ حالانکہ مزار ایک ہی ہوتی

624 آ ذر با ئیجان کے علاوہ بھی متعدد مقامات پر آپ کی قبور کی موجودگی مشہور ہے۔لیکن الیمی کوئی وجہ یا سبب جس سے دل کوشفی ہوجائے معلوم نہیں ہوسکی اور نہ ظاہر ہوئی ۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جہال بھی آپ کی قبر (مبارک) دریافت ہوئی یامشہور ہوئی۔ و ہیں آپ کی والدہ محتر مہ کی قبر بھی ساتھ ہے اور ہر مزار جس مقام پر معلوم ہوا و ہاں بے شار کرا مات کا ظہور ہوا۔ (لطائف نفيسه درفضائل اويسيه كاتر جمه تاجداريمن صفحه ۲۱۴)

ب شار كرامات كاظهوراب بهي مورباب اورانشاء الله تا قيامت بيسلسله چلتار عكار

## فیض ملت کابیان:

مجدددورِ حاضرہ فیض مجسم، فیض ملت حضرت علامدابوالصالح محدقیض احمدادیی مدخلدالعالی آپ کے مزار پرانوار کے سلط ، میں تحقیقی آنداز میں یوں لکھا ہے کہ آپ نے یا توجنگِ صفین میں شہادت پائی یاعارضہ شکم میں آ ذر بائیجان کے راستہ میں وفات پائی۔ اس کیے یا تو آپ کا مدفن صفین میں ہونا جا ہے یا آ ذر بائیجان کے راستہ میں نیز بعض روایات ہے آپ کی قبر کا لاپیۃ اور بے نشان ہوجانا ٹابت ہوتا ہےاور جس قدراقوال اور روایات کلھی گئی ہیں۔وہ یا تو معتبر اور متند کتب مشائخ اور علاء ہے کھی گئی ہیں یا بعض مشائخ عظام کی زبانی س کرقلم بند کی گئی ہیں ۔ لیکن جو تحقیقات کرنے اور دیگر مسافروں اور سیاحوں کی زبانی معلوم ہوسکا ہے۔وہ بالکل مختلف ہے۔ بلکہ آپ کے مزار کا کئی جگہ ہونا ثابت ہے اور جہاں جہاں آپ کی قبر مشہور ہے وہاں آپ کی قبر کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ کی قبر بھی بنی ہوئی ہے اور آپ کے ہر مزار سے یکسال کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں ( ذکراولیں صفحہ: ۱۹۵\_۱۹۴)

مختلف مقامات پرآپ کے سات مزار پائے جاتے ہیں۔

- (۱) آپ کاایک مزارنواحِ سندھ (حدودٹھیے) میں واقع ہےا کثر حاجت مند درولیش حضرات اس مزاریر آ کر چاکشی کرتے ہیں اورآپ کی روحانیت سے مستفید ہوتے ہیں اور حاجت مندوں کی حاجات پوری ہوتی ہیں چنانچے بندگی سلطان محمر چیلہ نوراللہ مرقدہ اس مزارشریف پرتشریف لے گئے تھے اور دو چلے وہاں حجر ہشین رہے۔خدا کے فضل سے قطرہ سے دریا اور ذرہ سے آ فآب ہو گئے اور جو کچھ پایا اس آستانہ سے پایا۔
  - (۲) ایک دوسرامزار بندرگاه زبید میں واقع ہے حاجی لوگ اس مزار کی بھی زیارت ہے مشرف ہوکرآتے ہیں۔
    - (٣) تيرامزارغزني مي ٢-
    - (۴) چوتھامزار بغدادشریف میں ہے

سات میں سے باقی تین مزارات کا سیحے پیتے معلوم نہ ہور کا اور کتب مشائخ میں ان سات میں ہے تین کا کہیں ذکر نہیں آیا مشہوریمی ہے کہ آپ کے سات مزارات ہیں (ذکراویس ۱۹۵)

## حضرت سلطان الاولياء كا خاص مزار:

حضرت الشيخ احمد بن محمود اوليي رحمة الله عليه ني لكها ب كه حقيقت حال كاعلم الله عالم الغيب جانبا ب كه حضرت اوليس

#### فانیوں کے گروہ کی دُعا:

#### دکایت:

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ القدعلیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ایک دن یمن کا بادشاہ حضرت اولیس قرنی کی ڈاٹٹٹٹوزیارت کی غرض ہے آیا لیکن حضرت اولیں قرنی ڈاٹٹٹٹؤ نے اپنے جھونپرڑے کا دروازہ اس وقت تک بندر کھا جب تک کہ بادشاہ ناکام ہوکروالیں نہیں چلا گیا۔ اپنے سفر نامہ میں حضرت مخدوم جہانیان جہاں گشت رحمۃ القدعلیہ ایک حکایت تحریر فرماتے ہیں کہ

ایک دن بمن کے بادشاہ کی موجودگی میں امیر خراسان نے قرب وجوار کے درویشوں کو بلایا۔ مگر حضرت اولیں قرنی ڈٹائٹٹؤ کونہ بلایا۔ اس پر حضرت اولیں قرنی ڈٹائٹٹؤ نے پروردگار عالم سے وُعا کی کہ اے اللہ! جس طرح تو نے مجھے دنیا میں خفی رکھا ہے اس طرح آخرت میں بھی اپنے لطف وکرم سے پوشیدہ رکھنا۔ اس پر پر دہ غیب سے آواز آئی۔ اولیں ڈٹائٹٹؤ تیری وُعا قبول ہوئی۔ حضرت اولیں قرنی ڈٹیٹٹؤ نے دوبارہ عرض کیا: یا اللہ! قیامت کے دن اٹھارہ ہزار عالم کے اجتماع میں جہاں کوئی حجاب نہ ہوگا میں کس طرح مستوررہ سکوں گا؟

آواز آئی: ہم اپنی قدرت سے تیرے ہم شکل سات سوموحد پیدا کردیں گے جو تخفیے چھپالیں گے۔ (سیرت حضرت خواجہ اولیں قرنی ڈائٹیڈیا شقِ رسول صفحہ: ۱۹۱۔ ۱۹۰)

#### انده:

## قیامت کے دن حضر ت اویس قرنی اللہ کی عظمت کا منظر:

حضرت فریدالدین عطار رحمة الله علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ کی ذات والا صفات قبلہ تا بعین قدوۃ العارفین ، آفتاب

ہے۔ جہال جسم کو فن کیاجا تا ہے۔ آپ کے ظاہری مزار پُر انوار کے متعلق صرف ایک روایت میں نشا ندہی ہوتی ہے۔ بگراس میں سے بیان ہے کہ وہ مزار بھی قد رتی طور پر عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوگئی۔ اس وقت مختلف علاقوں میں سات مزارات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر مزار حضرت اویس قرنی زائن ہوئی ہے۔ ان میں سے اکثر کے پاس آپ کی والدہ ماجدہ کی مزار بھی ہے۔ حالا نکہ اگر آپ کا وصال جنگ سے واپسی پر آذر بائیجان کے راستے میں ہواتو وہاں بھی آپ کی مزار اکیلی ہی ہونی چاہیے۔ کیونکہ بعد میں اس مزار کا تولوگوں کی نظروں میں نام ونشان تک نہ رہا۔ پھر آپ کی مزار کے پاس کی آپ کی والدہ ماجدہ کی مزار کیسے؟ اس طرح اگر صفین کی جنگ میں آپ کی شہادت مبارک ہوئی تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ آپ کی والدہ ماجدہ تو نہ سے کھران دوقبروں کا اجتماع کیے؟

بہرحال جوبھی قبریں آپ کی بتائی جاتی ہیں۔ان بھی قبروں پہلوگ حاضر ہوتے ہیں۔ ہرمزار پرانوار برظہور تجلیات اور حاجات حاصل ہونا آپ کی کرامت ہےاور یہ بھی بعداز وصال با کمال آپ کی کرامت ہے۔

فائدہ: سیسب نسبت کی بہار ہے۔ کہ جس مزار کے ساتھ حضرت خواجہ اولیں قرنی ڈائٹٹٹ کی نسبت ہوگئی۔ اللہ عالی نے اس مزار کو گرانوار بنادیا اور محصول حاجات و برکات کا سبب بن گیا۔ معلوم ہوا کہ حق تعالی کے مجوبوں سے تعلق رکھنے والے بھی اللہ تعالی کی عنایات سے خصوصی طور پر نواز ہے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن حبیب کبریا کرام علیہم الصلوٰ قوالسلام اور اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم المحمدین کی نسبت کی بہاریں جب لوگ دیکھیں گے نوانشاء اللہ ماننے والے سجان اللہ کہتے جائیں گے اور مسکرین افسوس سے ہاتھ ملتے جائیں گے اور طالموں سے افسوس سے ہاتھ ملتے جائیں گے ۔ اس لیے کہ انجھی نسبت بارگاہ حق سے عنایات کے حصول کا سبب ہے اور طالموں سے نسبت نقصان کا باعث ہے۔

## متعدد مزارات کی وجه:

ید حکایت حضرت اولیس قرنی و گانگوز کی حیات مبار کہ کے متعلق اکثر کتب میں بیان کی گئی ہے اشیخ احمد بن مجمود رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فر مایا ہے کہ متعدد مزارات کا قصد نہ تو حدیث کی کسی کتاب میں ہے نہ مشاکئے کے اقوال سے ثابت ہے لیکن مشہورات طرح ہے کہ حضرت اولیس قرنی و گانگوز و فات کے وقت ایک جگہ بیٹھے تھے اور چھ درولیش بھی ان کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت خواجہ وارادات روحانی سے مغلوب الحال ہوگئے ۔ اس حالت میں آپ کے اندرا تناجوش پیدا ہوا کہ اس حالت میں آپ درولیثوں کی جیئت اور شکل وصورت میں تبدیل درولیثوں کی جیئت اور احوال بدل گیا اور ان کی جیئت اور شکل وصورت میں تبدیل ہوگئی۔ بعد میں کمی شخص نے ان کوئیس بچانا کہ اصلی اولیس قرنی والی بیل گیا در ان کی جیئت اور شکل وصورت میں تبدیل ہوگئی۔ بعد میں کمی شخص نے ان کوئیس بچانا کہ اصلی اولیس قرنی والی بیل؟

جب تمام درولیش وہاں سے رخصت ہوکرا یک دوسرے سے جدا ہو گئے اور جو جس طرف بھی گیا کوئی نہ پہچان سکا کہ حضرت خواجہ (اولیس قرنی ڈاٹٹٹ ) کون ہیں۔ جس کسی نے اُٹھیں دیکھا اُٹھوں نے خیال کیا کہ حضرت خواجہ یہی ہیں اور جونوت ہوکر دفن ہوتے ۔لوگ یہی خیال کرتے کہ بیقبر حضرت خواجہ اولیس قرنی ڈاٹٹٹٹ کی ہے۔

( تاجدار يمن يخن ٢٥٥ صفحه: ٢١٥ \_سيرت حضرت اوليس قرني صفحه: ٩٥ \_ ذكر اوليس صفحه: ١٩٦ \_ ٩٥ اوغيره )

# بابنمبراا:

# تبركات حضرت اوليس قرنى ولاثؤ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ اللهِ عِيْمِ ٥ اللهِ كَامِ عِيْمُ وعَجوبُوا مِهرِ بان نبايت رحم والا

الله على مُحَمّد وَعَلَيْكَ الْمُحَمّد وَعَلَيْكَ الْمُحَمّد وَبَارِكَ وَسَلّم الله الورمة على المؤلفة المؤلف

بِبَابِكَ أَسِيْرُكَ

تیرے دروازے پہتیراقیدی ہوں۔

بِبَابِكَ مِسْكِينُكَ بِبَابِكَ ضِعِيْفُكَ بِبَابِكَ ضَيْفُكَ

تیرے دروازے پہتیرامسکین ہوں۔تیرے دروازے پہتیراہی ناتوان و کمزور ہوں۔تیرے دروازے پہتیرامہمان تیرے دروازے پہتیرامسکین ہوں۔تیرے دروازے پہتیراہی ناتوان و کمزور ہوں۔تیرے دروازے پہتیرامہمان پنہاں ہم نفس رحمان ہے ۔حضور پرنور جناب رسول اللّٰه تَالِیّا نے آپ کے متعلق ارشاد فر مایا ہے۔

''لعنی القرنی خیرالتا بعین باحسان وعطف

یعنی اولیں قرنی احسان اورعطف کے لحاظ ہے تمام تابعین سے افضل ہیں تو جس کی خودحضور رحمۃ اللعالمین مُلَّيَّةُ القریف فرما کیں تو بھلااس کی صفت کوئی کما حقہ کیونکر بیان کرسکتا ہوں ۔گاہ جضورعایہ الصلوۃ والسلام یمن کی طرف منہ کرکے فرماتے۔

## اني لاجد نفس الرلحمن من قبل اليمن

يمن كى طرف سے نيم رحمت كى آمد يا تا ہوں۔

پھر حضورا کرمہ کا فیٹے کا ارشاد باری تعالی ہے کہ قیامت کے روز ستر ہزار فرشتے اولیں کے ہم شکل پیدا کر کے ان کے درمیان اولیں قرنی ڈولٹی کو بہشت میں داخل فرمائے گا تا کرمخلوق میں ہے انتحص کوئی دیکھند پائے ۔سوائے اس کے جے اللہ تعالی عام ۔ کیونکہ دنیا میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کرآپ اس لیے خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے کہ کوئی دنیا کا آدمی اُنھیں نیک نہ مستمجے ۔اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی اُنھیں مخلوقات کی نگاہوں سے پوشید در کھے گا۔

اوليائي تحت قبائي ولا يعرفهم عنيري

وارد ہے میرے دوست میری قبائے نیچ ہیں بجزمیرے ان کوکوئی نہیں نیجان سکتا (تذکرة الاولیاء باب اذکراولیں قرنی)

the second of the interest of the second of

الذَّلِيْلُ وَهَلُ يُرْحَمُ الذَّلِيْلَ إِلَّا الْعَزِيْزُ ٥مَوُلَايَ ذلیل پکون رحم کرتا ہے۔ سوائے عالب کے۔اے میرے مولااے مولا! مَوْلَايَ أَنْتَ الْقَوِيُّ وَآنَا الضَّعِيْفُ وَهَلْ يَرْحَمُ الضَّعِيْفُ الاَّ التَقَوِيُّ مولَايَ مَوْلَايَ تو توی ہے اور میں ضعیف ہوں اورضعیف بیکون رحم کرتا ہے سوائے قوی کے اے میرے مولا اے میرے مولا! أَنْتَ ٱلْكُرِيْمُ وَآنَا اللَّئِيمُ وَهَلُ يُرْحَمُ اللَّئِيمُ تو کریم ہے اور میں نااہل اور نااہل پیکون رحم کرتا ہے۔ إِلَّا الْكُرِيْمُ ٥ مَوْلَايَ مَوْلَايَ سوائے بخشش والے کے اے میرے مولا اے میرے مولا أَنْتَ الدَّرِاقُوَانَا الْمَرْزُوْقُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَرْزُوقُ إِلَّا تورزاق ہاور میں مرزوق ہوں اور مرزوق پر کون رحم کرتا ہے۔ الرَّازِقُ مَوْلَايَ مَوْلَايَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ وَاَنْ مگرروزی دینے والا ۔ا میر مولا ۔ا میر مولاتو غالب ہے اور الذَّلِيْلُ وَانْتَ الْعَفُوْرُ وَانَا الْمُذْنِبُ وَآنْتَ الْقَوِيُّ وَآنَا الضَّعِيْفُ میں خوار اور تو بخشنے وال ہے اور میں گنهگار اور تو توی ہے اور میں ضعیف۔ اللهِي الْآمَانُ الْآمَانُ فِي ظُلُمَةِ الْقُبُورِ وَضِيقَهَا٥ اےمیرے اللّٰدامان دے امان قبر کے اندھیرے اور قبر کی تنگی میں۔ اللهِي الْأَمَانُ الْأَمَانُ عَنْ سُنُوالِ مُنْكَرٍ وَّ هَيْبَتِهَا اے میرے اللہ! امان دے امان مظراور تکیراور اُن کی ہیٹ سے امان دے۔ اللهِي الْاَمَانُ الْاَمَانُ عِنْدَ وَحُشَةِ الْقُبُورِ وَشِدَّتِهَا ا ہے میرے اللہ امان دے امان قبر کی وحشت کے وقت اور ان کی تختی کے وقت ۔ اللهِي الْأَمَانُ فِيْيَومِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ ٥ ا الله امان و امان اس دن میں کہ جس کی مقدار بچاس بزارسال ہوگا۔ اللهِي الْاَمَانُ الْاَمَانُ ٥ يَوْمَ يَنُفَخَ فِي ٱلصُّورِ - فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ اللَّهُ

فيضان شرح اويس قرنى والنين المنوطات واس قرنى والنوا يَارَبُّ الْعُلَمِيْنَ ٥ اَلطَّالِعُ بِبَابِكَ يَا غِيَاتَ الْمُسْتَغِيْتِيْنَ٥ اے جہانوں کے رب بد کردار ہوں تیر کے در کا رخ یا دعیا ہے والوں کے فریا دورس مَهُمُوْمُكَ بِبَابِكَ يَاكَاشِفُ كُرْبِ الْمَكْرُوْبِيْنَ٥ تیرا ممکین تیرے دروازے پہوں اے پریشان کی پریشانیاں اور مصیبتیں کھولنے والے۔ عَاصِيْكَ بِبَابِكَ يَاطَالِبَ الْبَارِّيْنَ٥ الْمُقِرُّ بِبَابِكَ يَا ٱرْحَمَ الرَّاحِمِيْن٥ تیرا گنهگار تیرے در پہ حاضر ہوں اے نیک کاروں کے جاہنے والے ۔ تیرے در پہ اقر ار کرنے والا ہوں ۔اے الْخَاطِئُ بِبَابِكَ يَاغَافِرَ الْمُذْنِبُينَ وَالْمُعْتَرِفُ بِبَابِكَ يَارَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالْمُعْتَرِفُ بِبَابِكَ يَارَبِّ الْعَلَمِيْنَ تیرے دروازے پیخطا کار ہوں اے گنجگاروں کو بخشنے والے۔خطاوُں کااعتر اف کرنے والا ہوں تیرے در کاراے جهانوں كرب ـ الظَّالِمُ بِبَابِكَ يَا مَأْمَلَ الطَّالِبِيْنَ٥الُمُسِئْ بِبَابِكَ الْبَآئِسُ بِبَابِكَ طَ الْخَاشِعُ بِبَابِكَ تیرے در پیظالم (حاضر) ہے طالبول کے امید گاہ بد کارتیرے در پہ (حاضر) ہے ڈراہوا تیرے دروازے پیحاضر ہے۔

إِرْحَمْنِيْ يَا مَوْلَايِحَ أَنْتَ الْغَافِرُ وَأَنَا الْمُسِينِي وَهَلْ يَرْحَمُ الْمُسِينِي إِلَّا الْغَارِفُون اے میرے مولا مجھ پدر حمفر ماتو بخشنے والا ہے اور میں گنہ گار ہوں اور سوائے بخشنے والے کے گنبرگار پہکون رحم کرتا ہے۔ مَوْلَايَ أَنْتَ الرَّبُّ٥ اے میرے مولاء اے میرے مولاتو پرورد کارہے۔

وَانَّا الْعَبْدُو َهَلُ يُرْحَمُ الْعَبْدَالَّا الرَّبُّ اور میں بندہ اور کون ہے جور حم کرتا ہے بندے پرسوائے رب کے۔ مَوْ لَايَ وَمَوْ لَايَ مَوْ لَايَ

اے میرے مولاءاے میرے مولا

أَنْتَ الْمَالِكُ وَأَنَا مَمْلُوكَ إِلَّا الْمَالِكُ ٥ مَوْلَاى مَوْلَاى

تو ما لک ہے اور میں مملوک اور مملوک پیکون رحم کرتا ہے سوائے ما لک کے اے میرے مولا اے میرے مولا أَنْتَ الْعَزِيْزُ وَآنَا توغالب ہےاور میں ذلیل اور میں۔

اے اللہ امان دے امان جس دِن صور پھو نکا جائے گا پس بے ہوش ہوکر کریں گے جولوگ آسانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں مگر جن کواللہ جا ہے۔

اللهِى الْاَمَانُ الْاَمَانُ يَوْمَ زُلُولِكِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ٥

اےاللہ امان دے امان جس دن ہلائی جائے زمین بھونچال ہے۔

اللهِيَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ

ا بالله امان د سے امان جس دِن پھٹیں گے آسان ساتھ بادلوں کے۔

اللهِ فَي الْاَمَانُ الْاَمَانُ يَوْمَ نَطُوِيُ السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ٥

ا الله امان د امان جس دن ليديس جائيس آسان جس طرح سے ليستے جاتے ہيں قبالے كاغذ ك\_

اللهِ فَي الْاَمَانُ الْاَمَانُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمُواْتِ وَبَر زُوْا لِللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ٥

اے میرے اللہ امان دے امان جس دِن بدلی جائے گی زمین اور زمین ہے آسان اور لوگ حاضر ہوں گے لوگ اسکیے زبر دست کے سامنے۔

اليهى الكامَانُ الكامَانُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الكَفِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَبَّانَ الله الله الكامان د المان اس دِن كه ص دن د يمح كا آدى جو يَحمآ كَ بَيْجَاس كَ بِالقول في اور كِمِ كَا كافرا سے كاش مِيں ہوتامئى۔

اللهِی الْاَ مَانُ الْاَ مَانُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ اَتَى اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ ٥٠ اللهِي الْاَمَانُ وَالْ مَنْ اللهِ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ ٥٠ اللهُ اللهُ عِلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ الل

اللهِ فَي الْاَمَانُ الْاَمَانُ يَومَ يُنَادِئُ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ آيْنَ الْعَاصُونَ وَآيْنَ الْهِ فَي الْأُمُذُنِبُونَ وَآيْنَ الْخَسِرُونَ ٥ الْمُذُنِبُونَ وَآيْنَ الْخَسِرُونَ٥

اے اللہ امان دے امان اس دِن کہ جس دِن نداکی جائے گی عرش کے اندر سے کہاں ہیں گنبگار اور کہاں ہیں ڈرانے والے اور کہاں ہیں نقصان پانے والے۔

هُلُمُّوْ إِلَى الْحِسَابِ ٥ اَنتْتَ تَعُلَمُ سِرِّى وَعَلَانِيَتِى فَاقْبِلُ مَعْذِرَتِى وَتَعْلَمُ حَاجَتِي سِمَارِ پُھِ۔

چلوحاب كے لية وانا بير بوشده اور ظاہر مرى ظاہر كولى تبول كرمراعذر اور تو وانا بير ما حاجت فَاعُطِنِى سُوَّلِى سُوَّلِى مِنْ كَثَرَةِ الظَّلْمِ فَاعُطِنِى سُوَّلِى مَا اللَّهِى اللهُ مِنْ كَثُرَةِ الظَّلْمِ وَالْعَصْيَانِ اللهُ مِنْ كَثَرَةِ الظَّلْمِ وَالْحَفَاءِ اللهَ مِنْ كَثَرَةِ النَّفْسِ وَلَطُرُو وَ دَقِلْهُ مِنَ النَّفْسِ الْمَتَبُو عَةِ لِلْهَوى اللهُ مَنَ النَّفُسِ الْمَتَبُو عَةِ لِلْهَوى اللهُ مَنَ النَّهُ وَى مِهارِ بَواند

پی عطا کرمیراسوال اے میرے اللہ افسوس سے زیادتی گناہوں اور خطاؤں سے، افسوس ہے زیادتی ظلم اور جفاء سے افسوس ہے ففس بھا گے ہوئے سے اور افسوس ہے کنفس فر مانبر دار خواہش کا۔افسوس ہے خواہش سے آخیشنی یا مُغِیْث عِنْدَ تعظیر کالی سہ بارنجواند

ا فريادكور بين والمرى فريادكور في مراع مال كتفركونت (تمن مار پر سيس) الهي إنهى عَبْدُكَ الْمُذُنِبُ الْمُجْوِمُ الْمُخْطِى آجِرُنِى مِنَ النَّادِ ٥ يَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُهُ

اے میرے اللہ بے شک میں تیرایندہ ہوں گنبگار، مجرم، خطا کار ہوں، پناہ دے مجھ کو دوزخ کی آگ ہے اے پناہ دینے والے اے پناہ دینے والے اے پناہ دینے والے۔

اَللَّهُمَّ اِنْ تَرْحَمُنِي فَانْتَ اَهُلُّ وَإِنْ تُعَذِّبُنِي فَانَا اَهُلُّ فَارْحَمْنِي يَااَهُلَ التَّقُوي وَيَا اَهُلَ الْمُغُورَة وَيَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ٥ وَيَا خَيْرَ الْغَافِرِيْنَ ٥ وَيَا خَيْرَ الْغَافِرِيْنَ ٥

اے میرے اللہ! اگر تو مجھ پر رحم کرے گا تو اس کا اہل ہے اور گر تو مجھے عذاب کرنا جا ہے تو اس کا ہل ہے پس تو مجھ پر رحم کراے صاحب ترس اوراے صاحب بخشش -

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعُم أَلُو كِيْلُ ٥ نِعْمُ الْمَوْلِيٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ٥

كافى ب محيكوالله اوراجها تكبيان ب- الجهاما لك اوراجها مدوكار

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَاصْحابِهِ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِكَ يَارُحَمَ الرَّاحِمِیْنَ وَمُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَاصْحابِهِ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِكَ يَارُحَمَ الرَّاحِمِیْنَ٥

اور رحمت کاملہ نازل کرے اللہ تعالی اپنی بہترین مخلوق پر کہ حضرت محمط اللی آجیں اور ان کی اولا داور ان کے اصحاب پر سب پر اپنی رحمت ہے اے بزگ رحم کرنے والے۔

## دُعائے مغنی

مجد دوورِ حاضرہ قبلہ فیض ملت شخ القرآن والحدیث مضراعظم پاکستان ہزاروں کتا ہیں تصنیف کر کے پوری دنیا ہیں اسلام کا نام روشن کرنے والے مصنف اعظم حضرت علامہ ابوالصالح محمد فیض احمداویسی مدظلہ العالی نے دُعائے مغنی کے متعلق لکھا ہے کہ: دُعائے مغنی دو ہیں ۔ایک یہی جوسلسلہ اویسیہ والوں کے لیے فقیر اویسی نے لکھ دی ہے۔ دوسری اس سے زیادہ طویل ہے۔ مشتد معتمد علیہ۔اہل سلسلہ اویسیہ کے لیے وہی جو مذکور ہوئی اور دوسری نہ متند ہے اور نہ ہی مشہور ہے بہتر ہے کہ کسی شخ کامل یائنی عالم ہاعمل سے اجازت کی جائے۔(ذکر اولیں صفحہ: ۲۴۲ سے ۲۴۲)

#### فوائد

(۱) ال دُعامباركة كاعامل دنيادارون سے بے نياز ہوجاتا ہے۔اسے دنياداري سے كوئى حاجت نہيں رہتی جيسا كه علامه اقبال كا مصرعة بھى ہے كه

ے بیگانہ کرتی ہے ول کو لذت آشائی کی۔

(٢) اس دُعا كاعامل غني ہوجا تا ہے۔ا ہے سوائے وحدہ لاشريک کے جلوؤں کے سی چيز کی طلب نہيں رہتی۔

(m) تمام دینی و دنیوی حاجات ومهمات رفع بوجاتی ہیں۔

(٣) مشكلات كے منڈلانے والے بادل تل جاتے ہیں۔ یعنی تمام ارضی و اوی آفات اللہ تعالی کے فضل و كرم ہے دُور ہوجاتی ہیں۔

(۵) ہر جائز خواہش اللہ تعالی کے فضل وکرم سے پوری ہوجاتی ہے۔اس کا طریقہ یہ ہے کہ دُ عاپڑ ھ کر دُر رود شریف پڑھیں۔ پھر بارگا والیلی میں اپنی خواہش کا ظہار کریں۔

#### دكايت:

اس دُعا کے مل کا طریقہ اگر چہ معلوم نہیں ہوسکا۔ لیکن آپ کے معتقدین سے مُنا گیا ہے کہ سلساہ اویسیہ کا کوئی بزرگ دنیا کے فقر وفاقہ میں بہتلا ہو گیا تھا اس (نے) چالیس دن اس دُعائے مغنی کا اس طریق سے ور دکیا کہ پہلے روز ایک دفعہ پڑھی دوسرے روز دو دفع ، تیسر سے روز تین دفعہ اور چو تھے روز چار دفعہ ۔ اس طریق سے ہر روز ایک کی تعداد بڑھا تے گئے ۔ حتی کہ چالیسویں (۴۰) دن چالیس (۴۰) دفعہ پڑھی تو اس کی دُعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کونہ فقط فقر وفاقہ کی مصیبت سے نجات دگ بلکہ تو نگر وغنی کر دیا۔ (ذکر اولیس صفحہ :۲۲۳ سے ایک کی تعداد کی سفحہ :۲۲۳ سے نہا کہ تو نگر وغنی کر دیا۔ (ذکر اولیس صفحہ :۲۲۳ سے اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کونہ فقط فقر وفاقہ کی مصیبت سے نجات دگ

# دُعائے مغنی کا طریق دعوت وز کو ۃ

ایک علیحد ہ مکان میں زیر آسان اول غسل ووضو کر کے پاکیز ہ کپڑے پہنے اور خوشبو لگا کر دور کعت نماز بہ نیت نفل اس

طرح سے پڑھے کہ ہررکعت میں بعد فاتھ سات مات ماست مار ''اِذَا بحسآء'' پڑھے اور بعد سلام کے سات ماستر ہار ''اِذَا بحسان اللّٰه پڑھے۔ پھر سر بر ہند ہوکرایک ہزار مرتبد دُعائے مغنی پڑھ کر دعوت فتح کرے اور جب تک پڑھتارہ برابرخوشبوجلاتا رے اور بعد از اں بعد نماز صبح ایک مرتبہ ماسات ما گیارہ مرتبہ رواز انہ پڑھ لیا کرے۔

خدا جاہے جملہ مہمات دینی ود نیوی آسان ہوتی رہیں گی اور پڑھنے والا چند ہی روز میں غنی ہوجائے گا اور مرتے وقت ایمان کامل نصیب ہوگا۔

### يرهير

- گوشت گائے، پیاز لیسن ومچھلی وائڈ ےوغیرہ کا ہمیشہ پر ہیزر کھے(ذکراولیں صفحہ: ۲۴۸)

### دُعائے سبحان اللہ

سَبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَلَا اللهَ إِلَّا اللّهُ وَاللّهُ اكْبَرُ ٥ وَلَا حُولَ وَلَا قُوّةَ إِلّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ ٥ وَإِذَا سَألك عِبَادِى عَنِّى فَاتِّى قرِيْبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوْ ابِي وَالْيُؤمِنُوْ ابِى لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُوْنَ يَاغِيا ثِي عِنْدَكُلِّ كُرْبَةٍ وَمَعَاذِي عِنْدَ كُلِّ شَدَّةٍ وَمُجِيبِي عِنْدَكُلِّ دَعُوةٍ وَمُونَسِى عِنْدَكُلِّ وَحشَةٍ وَيَارِحَائِي حَيْنَ تَنْقَطَعَ حَيْلَتِي يَاغَيَاثِي ٥

فائدہ: جوطریقے یہاں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہی مشائخ کے معمولات میں چلے آتے ہیں ہوسکتا ہے مزیداور طریقے بھی ہوں۔ جومض بزرگوں نے زبانی تلقین پر مخصر رکھا ہو۔اس لیے سلسلہ اویسیہ اور دیگر ساسل کے معتقدین اور مریدین کوچاہیے کہ وہ اپنے شخ یا کسی دوسرے بزرگ ہے دُعائے مغنی پڑھنے کے لیے خصوصاً اجازت حاصل کریں ۔ ایسا کرنے ہے بزرگوں کی تو جہات کی برکت ہے فوا کہ جلد ظاہر ہوتے ہیں ناکام ہونے کے بجائے کامیا بی آسان ہوتی ہے۔ کرنے وہی دُعائے مغنی بیان کی ہے۔ جے سلسلہ اویسیہ کے معتقدین ومریدین کے لیے قبلہ فیض ملت نے مستند قرار دیا ہے۔ جب کہ دوسری دُعائے مغنی درج ذیل ہے۔

# وُعَائِے مُغنِی

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جو برامهر بان نہایت رحم والا

اِللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى اللهِ سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَ

عَاصِيْكَ بِبابك لِكُرَبِ الْمَكُرُ وُبِيْنَ تیرا گنهگار بندهٔ تیرے در پر حاضر ب غم کے ماروں کے عم ٱلۡمُقِرُّبِٵبكَ يَاطَالِبُ الْبَآرِيْنَ اقراركرنے والا تيرابنده دريه حاضرے اے نیک کاروں کے جانے والے ٱلْخَاطِئُ بِبَابِكَ يآارُحَمَ الرَّحَمَ الرَّاحِمِينَ تیرا خطا کاربندہ تیرے در پہ حاضر ہے اے حم کرنے والول میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ٱلْمُعْتَرِفُ بِبَابِكَ يَاغَافِرُ الْمُذُنِبِيْنَ اعتراف گناه کرنے والا تیرے در پیعاضر ہے اے گنبگاروں کو بخشنے والے! اَلظَّالِمُ بِبَابِكَ يَارَبُّ الْعَلْمِيْنَ ظالم بنده تیرے در پیحاضر ہے اے پرورد گارتمام جہانوں کے ب! ٱلْمُسِيعُ بِبَابِكَ يَامَا مَلَ الطَّالِبِيْنَ اے طالبین کی اُمید گاد! خطاوار بنده تير بدريه حاضر ب ٱلْخَاشِعُ بِبَابِكَ ٱلْبآئِسُ بِبَابِكَ اے میرے مولا۔ مختاج بنده تیرے درید و ضرب يًا مَوْلَائِي إِرْحَمْنِيْ يَا مَوْلَائِيْ اے میرے مولا۔ مجھ پیرحم فرماءاے میرے مولا الهي

> وَ آنَا الْعَبُدُ أَنْتَ الرَّبُّ اور میں بندہ ہوں إِلَّا الرَّبُّ وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدُ سوائے رب کے بندے پرحم کرنے والاکون ہے؟

مَوْلَائِيُ Use re

مَوْلَائِي اميريمولا الله تورحت نازل فرما جارے سردار اور جارے آقا (حضرت) محمد (مَثَلَيْتَةِم) اور :مارے سردار اور جارے آقامحمد (سَلَّاتِيَةِمْ) كَيْ آل بِراور بركتين عطافر مااورسلام بهيج فَاغِثْنِي وَبِكَ اَسْتَغِيْثُ

اورمين تجھے نے فريا دحيا ہتا ہوں وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَاكْفِنِي اورتجھ پہجروسہ کیا پس میری کفایت کر

يَاكَافِيُ إِكْفِينِي الْمُهِمَّاتِ مِنْ آمُرِ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَيَارَخُمٰنَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَيُآرَحِيْمَهُمَآ

اے کفایت کرنے والے کفایت فرما،میری وُنیااورآخرت کےمشکل کاموں میں دنیااورآخرت میں رحم کرنے والے اوراے دُنیاو آخرت میں مہربان!

فَقِيْرُكَ بِبَابِكَ تيرافقير، تيرے درب ب ذَلِيْلُكَ بِبَابِكَ تيراذليل (بنده) تيرے درب ضَعِيْفُكَ بِبَابِكَ تيرا كمزور (بنده) تيرے دريے ضَيْفُكَ بِبَاكَ تيرامهمان تيرے دريه حاضر مول الطَّالِحُ بِهَابِك بدكرداربنده تيرےدر پاهاضرے مَهُمُوْمُكَ بِبَابِكَ تیراا ندروبکین بندہ تیرے در پہ حاضر ہے

أَنَّا عَبْدُكَ بِبَابِكَ میں تیرابند ہوں تیرے دریہ ہوں سَآئِلُكَ بِبَابِكَ تحجھ سے ما تگنے والا تیرے دریہ ہے اَسِيْرُكَ بِبَابِكَ تراقیدی ترے در پہ مسْكِيْنُكَ بِبَابِكَ تيرامسكين (بنده) تيرےدر پر مول يَارَبُّ الْعُلَمِيْنَ الے تمام جہانوں کے رب يَاغِيَاتُ الْمُسْتَغِيثِينَ اے فریاد کرنے والوں کی فریادیں پُوری کرنے والے

ياكاشِفَ اے ڈورکرنے والے

| ے میرے مولا                              | اے برے مولا ا                  |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| وَآنَا الْفَقِيْرُ                       | أنْتَ الْغَنِيِّ               |
| اور میں فقیر ہوں                         | ٹوغنی ہے<br>''                 |
| إِلَّا الْغَنِيُّ                        | وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَقِيْرَ    |
| سوائے نی کے                              | فقیر پررهم کرنے والا کون ہے    |
| مَوْ لَائِني                             | مَوْلَائِنَي                   |
| ي ير يمولا                               | اے میرے مولا ا                 |
| وَانَا الْمِيَّتُ                        | أَنْتَ الْحَيَّ                |
| اور میں مُر دہ ہوں<br>اور میں مُر دہ ہوں | توزنده ہے                      |
| إلَّا الْحَيُّ                           | وَهَلُ يَرْحَمُ الْمَيَّتَ     |
| سوائے ازل ابدزندہ رہنے والے کے           | مُر ده پدرم كرنے والاكون ب؟    |
| مَوْلَائِنَى                             | مُوْلَائِني                    |
| مير مولا                                 | ا لير يولا                     |
| وَانَّا الْفَانِيُ                       | أَنْتَ الْبَاقِيُ              |
| اورمين فانى ہوں                          | تو ہمیشہ رہنے والا ہے          |
| إلَّا الْبَاقِيُ                         | وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَانِيَ     |
| سوائے ہمیشد ہے والے کے                   | اورکون رحم کرنے والا ہے فانی پ |
| مَوْلَائِني                              | مَوْلَائِي                     |
| ا مير عمولا                              | اے پرے مولا                    |
| وَانَا اللَّئِيمُ                        | أَنْتَ الْكُويْمُ              |
| اور میں نااہل ہوں                        | تُوجِخشش والأب                 |
| إلَّا الْكَرِيْمُ                        | وَهَلُ يَرْحَمُ اللَّئِيْمَ ﴿  |
| بخشش والے کے سوا                         | ناابل پیرهم کرنے والا کون ہے   |

|                          | 30070                                 |
|--------------------------|---------------------------------------|
| وَ آنَا الْمُخْلُوْقُ    | أنْتَ الْخَالِقُ                      |
| اور میں مخلوق ہوں        | ئو خالق ہے                            |
| إلَّا الْخَالِقُ         | وَهَلْ يَرْحَمُ الْمُخْلُوقُ          |
| خالق کے سوا              | اورکون ہے رحم کرنے والامخلُو ق پیہ    |
| مَوْلَائِني              | مَوْ لَا ئِي                          |
| اسيريمولا                | ا مير مولا                            |
| وَانَا الْمَرْزُوْقُ     | اَنْتَ الرَّزَّاقُ                    |
| اورمين رزق لينے والا ہول | توبردارزق دين والاب                   |
| إلَّا الرَّزَّاقُ        | وَهَلْ يَرُحَمُ الْمَرْزُوْقَ         |
| رازق کے سوا              | روزی لینے والے پیرتم کرنے والا کون ہے |
| مَوْ لَائِنَىٰ           | مَوْلَائِيْ                           |
| الميرمولا                | المير مولا                            |
| وَآنَا الْمَمْلُولُكُ    | أنْتَ الْمُلِكُ                       |
| اور میں ادنیٰ غلام ہوں   | توشا وشہاں ہے                         |
| إلَّا الْمُلِكَ          | وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ          |
| سوائے شاہ شہال کے۔       | رحم كرنے والاكون ب                    |
| مَوْلَائِني              | مَوْلَائِنَى                          |
| المير مولا               | اے پرے مولا                           |
| وَآنَا الذَّلِيْلُ       | أَنْتَ الْعَزِيْزُ                    |
| اورمیں خوار ہوں۔         | توغالب ہے                             |
| إلَّا الْعَزِيْزُ        | وَهَلُ يَرْحَمُ الذَّلِيلَ            |
| موائے غالب کے۔           | رحم كرنے والاكون ہے؟                  |
| مَوْ لَائِني             | مَوْلَائِني                           |

|                                | الله المراسى رَيِّي عَمَةُ ( المعوطات اويس فرى فِيَّالَةً ) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| اور میں نمرور                  | ئونوانا ہے                                                  |
| إلَّا الْقَوِيُّ               | وَهَلْ يَرْحَمُ الضَّعِيْفَ                                 |
| سوائے توانا کے سوا             | کمزور پیرحم کرنے والا کون ہے                                |
| مَوْلَائِي                     | مَوْ لَا ئِي                                                |
| الميريمولا                     | اے میرے مولا                                                |
| وَانَا السَّائِلُ              | أنت الْمُغْطِيُّ                                            |
| اور میں سائل                   | تُو عطا كرنے والا ہے                                        |
| إلَّا الْمُعْطِيُّ             | وَهَلُ يَرُحُمُ الْسَّائِلَ                                 |
| عطا كرنے والے كے علاوہ         | سائل پدرهم کرنے والاکون ہے                                  |
| مَوْلَائِني                    | مَوْ لَائِني                                                |
| الميريمولا                     | اےیمرےمولا                                                  |
| وَانَا الْجَائِفُ              | أنْتَ الْآمِيْنُ                                            |
| اور میں سرایا خائف ہوں         | تُوسرايا امن ہے                                             |
| إلَّا الْآمِينُ                | وَهَلْ يَرْحَمُ الْحائِفَ                                   |
| سرا پامن عطا کرنے والا کے علاو | خائف پدرهم كرنے والاكون ہے                                  |
| مَوْلَائِي                     | مَوْ لَا ئِيْ                                               |
| اے بیرے مولا                   | المير عمولا                                                 |
| وَآنَا الْمِسْكِيْنُ           | أَنْتَ الْجَوَّادُ                                          |
| اور میں مسکین                  | ٹوسخی ہے                                                    |
| إلَّا الْجَوَّادُ              | وَهَلْ يَرْحَمُ الْمِسْكِيْنَ                               |
| تخی کے علاوہ                   | اورمسكين بررحم كرنے والاكون ب                               |
| مَوْلَائِي                     | مَوْ لَائِنَى                                               |
| repei                          | الميريمولا                                                  |

```
مُوْلَائِي
                                      مَوْلَائِي
                                     اسيريمولا
   وَأَنَّا الْمُسِيعَ
                                                   أَنْتَ الْغَافِرُ
                                               تُو معاف كرنے والا ب
   اور میں گنهگار ہوں
                                           وَهَلْ يَرْحَمُ الْمُسِيعَ
    إلَّا الْغَافِرُ
مُعاف كرنے والے كسوا
                                         اورکون رحم کرنے والا ہے گنبگار پہ
                    مَوْ لَائِيْ
                                   مَوْ لَائِيْ
                  اے مرے مولا
                                   امير يمولا
                                                  أَنْتَ الْغَفُورُ
   وَانَّا الْمُذُنِبُ
                                                   أو بخشفے والا ہے
   اور میں گنہگار
    إِلَّا الْغَفُورُ
                                          وَهَلُ يَرُحَمُ الْمُذُنِبَ
    بخشخ والا كيسوا
                                       گنهگار پدرم كرنے والاكون ب
                    مَوْلَائِي مَوْلَائِي
                  اے مرے ولا
                                    اے میرے مولا
                                                  أَنْتَ الْعَظِيْمُ
   وَانَا الْحَقِيْرُ
                                                    يُوعظيم ب
    اور میں حقیر
                                      مَوْلَائِي
                    مَوْلَائِيْ
                  اعير عمولا
                                    اے میرے مولا
   إلَّا الْعَظِيْمُ
                                     وَهَلْ يَرْحُمُ الْحَقِيْرَ
    عظیم کے سوا
                                    اور حقیر پیرحم کرنے والا کون ہے؟
                                    مَوْلَائِي
                   مُوْلَائِي
                  اے پرے مولا
                                    اے پرے مولا
                                                  أَنْتَ الْقَوِيُّ
  وَانَّا الصَّعِيْفُ
```

| here the same of            | الله الموج الوايس المواسى إلى المؤلف الله الله الله الله الله الله الله ال |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| وَآنَا الْمَيّتُ            | أنْتَ الْحَيَّ                                                             |
| اور میں مُر دہ              | يُو از ل تا ابد زنده                                                       |
| وَأَنَّا الْفَانِيُ         | أَنْتَ الْبَاقِيُ                                                          |
| اور میں فانی                | ٹوباتی ہے                                                                  |
| وَأَنَا اللَّئِيمُ          | اَنْتَ الْكَرِيمُ                                                          |
| اور میں نااہل               | - F.S.                                                                     |
| وَانَا الْمُسِيِّ           | أَنْتَ الْغَافِرُ                                                          |
| اور میں گنهگار              | تُو بخشخ والله                                                             |
| وَاَنَا الْمُذْنِبُ         | أَنْت الْغَفُورُ                                                           |
| اور میں خطاوار              | ئۇ بخشىمارىپ                                                               |
| وَ اَنَا الْحَقِيْرُ        | اَنْتَ الْعَظِيْمُ                                                         |
| اور میں حقیر                | '<br>توعظیم ہے                                                             |
| وَانَا الضَّعِيْفُ          | الله الله الله الله الله الله الله الله                                    |
| اور میں ناتواں              | گوتوانا ہے                                                                 |
| وَانَا السَّائِلُ           | أنْتَ الْمُعْطِيُّ                                                         |
| اور میں منگتا               | تُو عطا فرمانے والا ہے                                                     |
| وَأَنَّا الْخَائِفُ         | اَنْتَ الْآمِيْنُ                                                          |
| اور میں سرایا خائف          | ئوسراپامن ہے                                                               |
| وَ أَنَّا الْمِسْكِيْنُ     | ٱنْتَ الْجَوَّادُ                                                          |
| اور میں مسکین نا دار        | ئومخى ہے                                                                   |
| وَ آنَّا الدَّاعِيُ         | أَنْتَ الْمُجِيْبُ                                                         |
| اور میں پُکارنے والا فریادی | تُو پِکار قبول کرئے والا ہے                                                |
| وَأَنَّا الْمَرِيْضُ        | أَنْتَ الشَّافِيُ                                                          |
| اور میں مریض                | ئو شفاد بے والا ہے                                                         |
|                             |                                                                            |

|                            | (36,0) 6 7 9 6 7 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| وَانَا الدَّاعِيُ          | أَنْتَ الْمُجِيْبُ                             |
| اور میں پُکار نے والا      | تُو پِکار قبول کرئے والا ہے                    |
| إِلَّا الْمُجِيْبُ         | وَهَلُ يَرْحَمُ الدَّاعِيَ                     |
| پکار قبول کرنے والے کے سوا | اور پُکارنے والے پرحم کرنے والا کون ہے         |
| مَوْ لَائِني               | مَوْ لَائِيْ                                   |
| المير مولا                 | المير مولا                                     |
| وَانَا الْمَرِيْضُ         | اَنْتَ الشَّافِيُ                              |
| اور میں مریض               | يُوشِفاء دينے والا ہے                          |
| إلَّا الشَّافِي            | وَهَلُ يَرُحُمُ الْمَرِيْضَ                    |
| شفاءدين والے كے علاوہ      | مریض پدرهم کرنے والاکون ہے                     |
| مَوْلَائِي                 | مَوْلَائِيْ                                    |
| المير مولا                 | المارية المارية                                |
| وَانَا الْعَبْدُ           | أَنْت الرَّبُّ                                 |
| اور میں بندہ               | اؤرب ہے                                        |
| وَاَنَا الْمُخُلُوثُ       | أَنْتَ الْخَالِقُ                              |
| اور میں مخلوق              | ئو خالق ہے                                     |
| وَآنَاالُمَرزُوْقُ         | أَنْتَ الرَّزَّاقُ                             |
| اور میں روزی مرزوق         | ئو رازق ہے                                     |
| وَانَا المَمْلُوكُ         | اَنْتَ الْمَالِكُ                              |
| اور میں مملوک              | تومالک ہے                                      |
| وَانَا الذَّلِيْلُ         | اَنْتَ الْعَزِيْزُ                             |
| اور میں خوار               | تُو غالب ہے                                    |
| وَآنَا الْفَقِيْرُ         | اَنْتَ الْغَنِيُّ                              |
| اورمين فقير                | توغني ہے                                       |
|                            |                                                |

كُوْ عِهِول كَدَ العَمِرِ عَالله المان عطافر ما المان عطافر ما . يَوْ مَ يَنْظُرُ المَوْءُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يُلَيْنَنِي كُنْتُ تُوابًا إِلَهِي الْإَمَانَ الْآمَانَ الْآمَانَ الْآمَانَ

ر چیں ملک میں ہے۔ جس دن آ دمی دیکھے گا جو گچھ اس نے اپنے ہاتھوں ہے آ گے بھیجا ہے اور کا فر کیے گا کہ کاش! امان عطافر ما امان

عطافر ماا مير ب الله امان عطافر ماا مان عطافر ما

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُوْنَ إِلَّا مَنُ اَتَى اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ اللَّهِى الْأَمَانَ الْأَمَانَ الْأَمَانَ الْأَمَانَ الْأَمَانَ اللهِي اللهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ الْأَمَانَ بَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَوَلَتَ اوراولا وَفَعَ نَهُ وِي كُر جُولُوكَ كَقَلِبَ عَلَيْمِ (بِاكُ وَلَ ) كَمَا تَصَاللُهُ الله كَ يُصَورِ بِيشَ مِن مَال وَوَلَتَ اوراولا وَفَعَ نَهُ وَي كُر جُولُوكَ كَقَلْبَ عَلَيْمِ (بِاكُ وَلَ ) كَمَا تَصَالله كَ يُصَورِ بِيشَ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

يَوْمَ يُنَادُ مِنْ مُ بُطْنَانِ الْعَرْشِ جسون عرش كاندركة وازوى جائكى

رَّنَ الْعَاصُونَ وَ الْيِنَ الْمُذُنِبُونَ وَالْيَنَ الْمُذُنِبُونَ وَالْيَنَ الْمُذُنِبُونَ وَالْيَنَ الْمُذُنِبُونَ وَالْيَنَ الْمُخَائِفُونَ وَالْيَنَ الْخَاسِوُونَ وَالْيَنَ الْجَاسِينَ وَالْيَالِ بِينَ؟ اورخوف كرن والله إلى بين؟ اورخوف كرن والله إلى بين؟ اورخوف كرن والله إلى بين؟

هُلُمُّوْ آاِلَى الْحِسَابِ

اللهى أنْتَ تَعْلَمُ سِرِّى وَعَلَانِيَتِى فَاقْبَلُ مَعْذِرَتِى وَتَعْلَمُ حَاجَتِى فَاعْطِنِى سُوَ اللهِى اللهِى اللهِى الهِ مِنْ كَثْرَةِ الظُّلْمِ وَالْجَفَاءِ الهِ مِنَ لَكُثْرَةِ الظُّلْمِ وَالْجَفَاءِ الهِ مِنَ اللهُولَى اللهِى الْمَطُرُودَةِ الهِ مِنَ النَّفُسِ الْمَتْبُوعَةِ لِلْهُولَى الهِ مِنَ الهَولَى الهِ مَنَ الْهَولَى الهَولَى الهُولَى الْهُولَى الْ

ا جاللہ اِنُّو میرے چھے ہوئے کواور میرے ظاہر کو پس تُو میرے معذرت قبول فر مااور تُو میرے حاجت بھی جانتا ہے پس اے اللہ ایک میرے حوال کی ور میں است کے بیات کے پس اے اللہ میرے حوال پُورا فر ما کثر ت پہ مجھے اپنے گنا ہوں اور خطاؤں کی افسوں ہے مجھے اپنے ظلم اور جفاؤں کی کثریت پر افسوں ہے۔ مجھے اپنے خواہشات کے تابع نفس پر افسوں ہے۔ افسوں خواہش پر کی دفت میر کی مدفر ما۔ اے میرے اللہ۔

النہ کی جدد کے المُدُذِیبُ الْمُحْجِرِمُ الْمُحْجِمِ مُ الْمُحْجِمِمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ الْمُحْجِمِ مُ اللّٰمَانِ اللّٰمُ الْمُحْجِمِ مُ الْمُحْجِمِ مُ اللّٰمُ الْمُحْجِمِ مُ اللّٰمَ الْمُحْجِمِ مُ الْمُحْجِمِ مُ الْمُحْجِمِ مُ الْمُحْجِمِ مُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللْمُحْجِمِ مُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللْمُحْجِمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللْمُحْجِمِ اللّٰمِ الْمُحْجِمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰم

ٱسْئلُكَ اللهِى ٱلْاَمَانَ ٱلْاَمَانَ مِنْ زَوَالِ الْإِيْمَانِ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ اللهِى ٱلْاَمَانَ ٱلْاَمَانَ

۔ یہ اللہ میں تجھے سے سوال کرتا ہوں کہ امان عطافر ماء امان عطافر مامُجھے ایمان کے زوال اور شیطان کے شرہے اے میرے اللہ امان عطافر ماامان عطافر ما۔

فِي ظُلْمَةِ الْقُبُورِ وَضِيْقِهَا اللهِ اللهِ اللهِ الْأَمَانَ الْأَمَانَ الْأَمَانَ الْأَمَانَ الْأَمَانَ ترول كاند بير اوران كَ تَلَى مِن اللهِ الله النا عطافر ما النا عطافر ما اللهِ عَنْدَ سُوا لِي مُنْكُورٍ وَ نَكِيْرٍ وَ هَيْبَتِهِمَا اللهِ يَ الْآمَانَ الْآمَانَ الْآمَانَ الْآمَانَ الْآمَانَ مَنْرَكِيرِ كَ موال كو وقت اوران كى بيت المال علافر ما النا عطافر ما النا عطافر ما اللهِ يَ الْآمَانَ اللهِ يَعْدَدُ وَحُشَيةِ اللهِ يَعْدَدُ وَ شِيدَ مِنْ اللهِ يَعْدَدُ وَ مُنْ اللهِ يَعْدَدُ وَ مُنْ اللهِ يَعْدَدُ وَ اللّهِ يَعْدَدُ وَ مُنْ اللّهِ يَعْدَدُ وَ مُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

قبروں کی وحشت اور اُن کی تختی کے وقت۔اے میرے اللہ امان عطافر ما امان عطافر ما۔ فِی یَوْمِ کَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِیْنَ اَلَّفَ سَنَةٍ اِلْهِی اَلَامَانَ اَلَامَانَ اَلَامَانَ اس دن میں کہ جس کی مقدار بچاس ہزار ہرس کی ہے۔اے میرے اللہ امان عطافر ما امان عطافر ما۔ یَوْمَ یُنْفَخُ فِیْ الصَّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِیْ السَّمُواتِ وَمَنْ فِیْ الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ عَلَاللهُ

جس دن صُور پُھو نکا جائے گالیس بے ہوش ہوہوگریں گے۔اے میرے اللّٰدامان عطافر ماامان عطافر ماامان عطافر ما۔ دیں وقی میں صدید و میں دیں ہوں

يَوْمَ زُلُزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا إِلَهِى الْأَمَانَ الْأَمَانَ الْأَمَانَ الْأَمَانَ

جس دن شدید زلز لے کے ساتھ زمین کو ہلا دیا جائے گا۔اے میرے اللہ امان عطافر ماا مان عطافر ما۔

يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ إِلْهِي ٱلْأَمَانَ ٱلْأَمَانَ ٱلْأَمَانَ

جس دن با دلوں کی طرح آسان بھٹ پڑیں گے۔اے میرے اللہ امان عطافر ماامان عطافر ما۔

يَوْ مَ نَطِوِى السّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ اللهِي ٱلْأَمَانَ ٱلْأَمَانَ الْأَمَانَ الْأَمَانَ جَن جسدل آسان كو ليشِ جاسَي عَصِطومار مِن كاغذ ليشِ جات بين احمر حالله امان عطافر ما امان عطافر ما -

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمُواتُ وَبَرَزُوْا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

اللهِي ٱلْأَمَانَ ٱلْأَمَانَ

اللهي ألامان ألامان

جس دن زمین کسی دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسان بھی اورلوگ اللہ کے لیے اور زبر دست کے سامنے

يَآمُجِيْرُ يَآ مُجِيْرِ يَامُجِيرُ

بِشُك میں تیرا گنبگار مُحرم اور خطاكاربنده مول \_مُجھے دوزخ سے بچااے دوزخ بچانے والے اے دوزخ بچانے والے اے دوزخ

اللَّهُمَّ إِنْ تَرْحُمْنِي فَانْتَ اَهُلَّ اَهُلَّ اَهُلَّ اَهُلَّ اَهُلَّ اَهُلَّ اَهُلُّ اللَّهُمَّ إِنْ تَكُدِّبُنِي فَالْاَلَاتِ مِن اللَّهُمُّ اللَّهُ اللَّ

پس مُجھ پررحم فرما

اے رحم کرنے والوں میں بڑے رحم کرنے والے اور اِنتہا کے مُعاف کرنے والے ، در ہے وہ ۔ وہ در جب دور ہے دو ا

حَسْبِیَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ نِعْمَ الْمَوْلَیٰ وَنِعْمَ النَّصِیْرُ (سهار) نُحے اللّٰدکانی ہے اور وہ اچھا کار سازے۔وہ بہتر ما لک اور بہتر مددگارے (یہ آیت تین بار پڑھے) فَاغْفِرْ لِیْ ذُنُوْ بِیْ وَ تَجَاوَزُ عَنِّیْ وَ الشَّفِ اَمْرَ اضِیْ

پس بخش دے میرے گناہ اور خطاؤں ہے درگز راور بیاروں سے شفاعطافر ما۔

یا الله یا کافی یا الله یا کافی یا الله یا کافی یا الله یا کافی یا کا

فَاعِفُ عَنِی پی مُحِے بنش دے

وَعَنُ آبِى وَأُمِّي وَرُفَقَآءِ نَا الصَّادِقِيْنَ فِي خِدْمَتِ الْقُرانِ وَالْإِيْمَانِ فَاعُفُ عَيِّى

مِنْ كُلِّ ذَنْبِ وَ عَافِينَ مِنْ كُلِّ دَآءٍ وَ ارْضَ عَنِيْ وَعَنْهُمُ ابَدًا بِرَحْمَتِكَ يَآارُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ 0و صَلَّى الله تعالى عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ آجُمَعِيْنَ بَرَحْمِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ آجُمَعِيْنَ بَرَحْمِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ آجُمَعِيْنَ بَرَحْمِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ الله وَاصْحَابِهِ آبُولِ عَلَى الله وَاصْحَابِهِ آبُولِ عَلَى الله وَالْمَامِينَ الله وَالْمَعْنَ الله وَالله وَالله وَلَمْ الله وَالْمَعْنَ الله وَلَوْمَ الله وَالْمَعْنَ الله وَلَا الله وَالله وَاللّهُ وَلَا الله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَالله وَلِي الله وَلَا الله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَلَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَال

# اخلاص وپریشانیاں دُور کرنے کے لیے:

بِكَ اَسْتَغِيْثُ فَاَغَثِنِي وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَاكْفِنِيى يَاكَافِي اَكْفِنِي المُهِمَّاتِ مَنُ كُو الثُّنْيَا وَالْاخِرَةِ يَارَحُمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِوَرَحِيمَهُمَا

#### فوائد:

وعا کی قبولیت کے لیے یہ کلمات بہت شانی ہیں۔جس مسم کی بھی پریشانیاں پریشانی کا سبب ہوں۔اللہ تعالی کے فضل وکرم سے سب ختم ہوجاتی ہیں۔ دنیوی اُمور ہوں یا حالات زمانہ کے مسائل یا دینی امور جیسے بھی شدید حالات کا سامنا ہوتو مید وُعا پڑھیں انشاء اللہ بھی احوال فقش برآب ثابت ہوں گے۔اللہ تعالی کے فضل وکرم سے کوئی پریشانی نہ رہے گی۔ بھی مسائل خود بخو د ختم ہوجا کیں گئے۔

ان کلمات کوتین بارسر مجدہ میں رکھ کر حضور کے دل کے ساتھ تین بار تکمدار کیجیے۔ فائدہ: بیکلمات دراصل دُعائے مغنی کے ہیں۔

## دُعا پڑھنے کی تعداد:

الشیخ احمد بن محمد داویی رحمة الله عایه بیان فرماتے ہیں کہ حرز یمانی کے مؤلف مولوی محمد مسعود ملتانی اویسی جوفضائل و بلاغت میں بیگانہ روزگار تھے نے فرمایا کہ اس دعائے پڑھنے کی تعداد معین نہیں ہے نہ مجھے اس کے بارے معلوم ہو سکا۔ اس سلسلہ میں بعض بزرگان واکا براویسیہ سے بھی دریافت کیا گیا مگر کوئی معتمد جواب نہ لاسکا۔ البتہ ایک حکایت نی ہے کہ بزرگان اویسیہ میں سے ایک مخض بہت مفلس اور قلاش ہوگے۔ اُنھوں نے اس دُعا کو جالیس دن اس طرح پڑھا کہ پہلے دن ایک دفعہ دوسرے دن دو دفعہ تیسرے دن تو دفعہ تیسرے دن تون دفعہ کی ھذا القیاس اس طرح جالیس دن جالیسی مرتبہ پڑھا۔ اللہ تعالی نے اس دُعا کو قبول فرما کر اس بزرگ کی غربت و مفلی ختم کر دی اور وہ دولت مند ہوگئے۔ ان کی تمام پریشانیاں جاتی رہیں۔

(لطائف نفيسه درفضائل اويسيه كاتر جمه تاجداريمن خواجه اوليس قرن صفحه: ١٩٧)

# همیں دعوت اسلامی سے کیوں پیار ھے:

ہمیں وقوت اسلامی ہے بھی پیار ہے کیونکہ مدنی تاجدار، احمد مختار حضرت محمتاً اللی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی سنتوں کی تبلیغ میں مصروف ہے۔ کراچی کی ایک مجد ہے امیر اہل سنت نے پیسلسلہ شروع کیا۔ ایک ایک ساتھی ملتا گیا قافلہ بڑھتا گیا۔ یہ مدنی تاجدار کی سنتوں کی محبت بھری تبلیغ پاکستان کے شہر کراچی ہے بھی شروع ہوئی حتی کی آج الحمد للہ بیشار ممالک میں پیسلسلہ چل مرا وقوت اسلامی کا پیمنشور ہے کہ ہم بھی سنور نا اور ہر انسان کو محمد عربی کا غلام بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے ہم سب کو وقت اسلامی کا جہاعات میں ضرور شرکت کرنی چا ہے تا کہ ہماری بھی اصلاح ہوجائے اور پھر ہم محبوب کریم تائیز آگا کا سنت طریقہ اپناتے ہوئے کوشش کریں کہ مجوب کریم تائیز آگا کا سنت طریقہ اپناتے ہوئے کوشش کریں کہ مجوب کریم تائیز آگا کے غلاموں کی بھی اصلاح ہو۔

# فیض ملت مدظلہ العالی کے بیان کردہ فوائد:

فیض ملت حضرت علامہ ابوالصالح محمد فیض احمداویسی مدخلہ العالی اس دُعا کے فوائد بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دُعا کی اسناد میں اس طرح ہے لکھا ہے کہ جوکوئی اس دُعا کو پانچوں وقت کی نماز کے پانچ پانچ بارروزانہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے اپناورد ومعمول کر بے تواللہ تعالی اس کوجان کندنی کے وقت بلائے کفر ہے اور بڑھا ہے میں فقر وفاقہ کی تکلیف سے اور مسافرت میں بیاری سے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور یہی متینوں بلائیں برترین بلائیں شار ہوتی ہیں۔ (ذکراویس صفحہ: ۲۵۹)

# قلبی صفائی اورنور باطن میں اضافہ کے لیے

اَللّٰهُمْ إِنَّ قَلْبِى مَرْيُضٌ فَصَحَّحُهُ وَفَاسِدٌ فَاصْلِحُهُ وَمَظُلَمٌ فَتَنَوَّرَهُ وَعَمَى اللّٰهُمَ إِنَّا نَسْئَلُكُ الْإِيْمَانُ الْكَامِلِ بِكَ فَبَصِّرُهُ وَدَنُسٌ فَطَهِّرُهُ وَخَوابٌ فَعَمِّرُهُ اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكُ الْإِيْمَانُ الْكَامِلِ بِكَ وَنَسْئَلُكَ الْإِيْمَانُ الْكَامِلِ بِكَ وَنَسْئَلُكَ الْإِيمَانُ الْكَامِلِ وَالله وَنَسْئَلُكَ الْعَصْمَةَ عَنِ الْبَلاءِ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعالَىٰ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمِّدٍ وَالله وَاصْحَابِهِ آجُمَعِيْنَ

#### فوائد:

. روعامبارك يراحة ريخ سے:

- (۱) قلبی صفائی حاصل ہوتی ہے
- (۲) نورباطن میں اضافہ ہوتا ہے۔
- (۳) تجلیات حق کا نزول ہوتا ہے جس وجہ سے انسان گناہوں سے بیخنے کی کوشش کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ گناہوں سے بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ نیکیوں کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔
- یہاں میں سکون پیداہوتی ہے۔اگر سی وجہ سے بے چینی اور بے قراری ہوتو وہ بے چینی اور بے قراری بھی اللہ تعالیٰ کے نصل (۴) طبیعت میں سکون پیداہوتی ہے۔اگر سی وجہ سے بے چینی اور بے قراری ہوتو وہ بے چینی اور بے قراری بھی اللہ تعالیٰ کے نصل

# تنگ دستی، بیماری اور نزع کی تکلیف سے حفاظت کے لیے دُعا:

الله مَ الله مَ الْفَوْدُبِكَ مِنَ الْكُفُرِ فِي النّزُعِ وَاعُودُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ فِي الشَّيْبِ وَاعُودُ دُبِكَ مِنَ الْعِلَّةِ فِي الغُرْبَةِ (اللائف نفيدر وضائل اديبيه)

#### طريقه:

#### فوائد:

اللہ تعالی کے فضل وکرم سے بید و عاپڑھنے والے کی تمام پریشانیاں اور تکالیف دور ہوجاتی ہے۔خصوصی فوائد یہ ہیں کہ اللہ تعالی اسے بڑھا ہے کی تنگدی سے ،دوران سفر بیاری سے محفوظ رکھے گا اور نزع کے وقت اللہ تعالی آسانی فراہم کرے گا۔ یہ تینوں آزمائشیں نہایت شدید ہوتی ہیں اللہ ان تینوں سے ہرمومن کو نجات عطافر مائے ان سے نجات کے لیے بیچول سے بید و عاپڑھنی چاہے اور مستقل طور پراس و عاکو بھی ایہ اور اور میں شل کر لینا جا ہے۔خصوصی اولی ہزرگوں اور ہرا دران کی خدمت اقد س میں عرض ہے کہ حضرت اولیس قرنی سے جتنے بھی ادوار اور معمولات ہیں۔ اُنھیں ضرور اپنا نا جا ہے۔انشاء اللہ دنیا اور آخرت میں بے شار فوائد کے حصول کا سبب ہیں۔

#### فائده:

بیحال ہے خدمت گارکا سرکارعالم کیا ہوگا کے مصداق مدنی تاجدار، احمد مختار تائیڈ کے کہ کا تباع وفر مانبر دارگرشر ط ہے کہ مجت ہے ہوتو کیا کہنا کہ جن کی ایک سنت مبار کہ کوزندہ کرنے کا ثواب سے کہ موشہداء کے ثواب سے نواز اجا تا ہے۔ آپ کی اکثر سنتیں اپنانے والے کو چا ہے کہ تمام سنت طریقوں کو شار کرتے جا ئیں اور سوسے ضرب دیتے جا ئیں کیا کوئی ایسا کمپیوٹر یا کلکولیٹر ہے۔ جو اللہ تعالی کے محبوب کی شنوں کو اپنانے والے کے اجرکا انداز لگا سکے۔ اس لیے الفقیر القادری ابواحد او ایسی کی بردارانِ اسلام کی خدمت اقدس میں التماس ہے کہ خداراجہاں دنیوی مجول مجلیوں میں بھنے ہوئے ہیں۔ دنیوی امور کی انجام دہی میں مصروف ہیں خدارا تھوڑا ساوت دین کی سمجھ بوجھ حاصل سے بچے۔ ہمیں جماعت اہلسدت خدارا تھوڑا ساوت دین کی سمجھ بوجھ حاصل کے لیے بھی نکالیے۔ دین کی سمجھ بوجھ حاصل تیجے۔ ہمیں جماعت اہلسدت یا کتان سے ہمیں بیار ہے۔

### میں جماعت اهل سنت:

دین کی مجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے جماعت اہل سنت ہے رابطہ سیجھے المحمد للہ جماعت اہل سنت اس سلسلے میں ہوئے بہترین نظریات کی حامل جماعت ہے۔علائے اہل سنت کوخصوصًا اس جماعت کے ساتھ مخلص ہوکر ساتھ دینا چاہیے تا کہ جماعت بھر پورطریقے سے اہل سنت کے مسائل حل کر سکے نیز جماعت سینوں کے حقوق کا تحفظ کر سکے۔ نقل کیا گیا ہے کہ بید (نفل) نماز تیسری، چوتھی اور پانچویں رجب کوپڑھی جائے۔اس کے بعد تیر ہویں، چود ہویں پندر ہویں تاریخ

ایک روایت مبارکہ کے مطابق اگر پہلے اور دوسرے عشرے میں بینماز ادانہ کی گئی ہوتو پھر تیکسویں ، چوبیسویں ، پجیسویں

یہ نماز بارہ رکعت پر مشتمل ہے اور چار چار رکعت کر کے پڑھنی چاہیے۔ چاشت کے وقت عنسل کر کے چار رکعت ادا كرے قرأت ميں جومرضي ہو پڑھے اور نماز كے بعدستر باربيدُ عاپڑھے۔

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكَ الْحَقُّ الْمُبِين، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَّهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِير ٥ اس کے بعد جار رکعت (نفل) بڑھے اور ہر کعت میں سورة فاتحدایک بار اور سورة إذا جَاءَ مَصْرُ اللَّه ایک بار ر سے سلام کے بعد درج ذیل دُعاسر بار پڑھے۔

قَوِيٌّ مُعِيْنٌ وَاهْداى دَلِيْلٌ وَّ إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ

پھر جار رکعت مزید رہ سے۔ ہر رکعت میں سورة فاتحہ شریف کے بعد تین بارسورة اخلاص رہ سے سلام کے بعد سورة الم نشرح ستر بار پڑھے۔ ہاتھ سینے پر ہاندھ کرانی حاجت بیان کر کے اللدرب العزت سے بجز وائکساری کے ساتھ دُعا کرے۔جن تین دنوں میں بینماز پڑھے ہرروز صبح عسل کرے اور کسی سے گفتگو نہ کرے۔ جب تک عسل اور نماز سے فارغ نہ ہوں۔ یعنی جب تك السادر نماز مين مشغوليت رب كسي فتم كى بات نه كرب-

اس نماز کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے مدرسہ مغربی میں معین الدین نامی ایک عالم تھے جو ہر بات کا جواب نہایت علمی استدلال کے ساتھ دیتے ۔تقریر اور مباحثوں میں بھی وہ یکتا تھا۔ان ہے لوگوں نے علم کے بارے میں دریافت کیا کہ ایساعلم کہاں سے حاصل کیاوہ کہنے گئے کہ میں بے علم اوران پڑھ تھا۔نہ کسی کی شاگر دی کی اور نہ خود کہیں پڑھا۔ جب بڑا ہواتو میں نے خواجهاویس قرنی کی ندکورہ نماز پڑھی اور دُعاکی کہ یااللہ! اب میں بوڑ ھاہوگیا ہوں۔ میں علم حاصل نہیں کرسکا تو اپ فضل و کرم سے مجھے علم عطا کراور دالش مند بنادے۔

الله تعالی نے اس نماز کی برکت ہے جھ پرعلم کے درواز نے کھول دیے۔اب جومسلہ بھی درپیش ہوتا ہے۔اس کا میں مسكت اوريدل جواب ديتا ہوں ۔اللہ تعالی تمام سلمانوں کی مراد پوری فرمائے۔ آمین ۔ (لطائف نفيسه درفضائل اويسيه أردوتر جمه ٢٠٠-٩٩)

ھر خواھش پوری ھونے کا مجرب عمل

تین دن تک اس طریق سے پر بینماز بڑھی جائے تو ہرخواہش بفضل ایز دی پوری ہوسکتی ہے لیکن ہرروز عنسل کر کے وقت ے نمازادا کر لینے تک کی قسم کا کلام نہ کیا جائے۔( ذکراولیں صفحہ: ۲۲۲)

وكرم ہے ختم ہوجاتی ہے۔ (۵) اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے۔

فائدہ:اس دُعا کے فائدے بیان کرتے ہوئے قبِلہ فیض ملت نے بیان فر مایا ہے کہ بید( دُعا ) بھی حضرت خواجہ (اویس قرنی) والفیز ہے منسوب کی جاتی ہے۔ جوایک ورق پر ککھی ہوئی ملی ہے اور تصفیہ تلب اور تجلیہ باطن کے واسطے اس کا پڑھنا انتہا کی مفید ے۔( ذکراولیں صفحہ: ۲۵۹)

# دُعائے مستجاب سیدنا اویس قرنی رُاسُوٰ:

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْم

يَامَنُ لا يَطهره طَاعَتِي وَلا تضره معصيتي نهب لي مالا يطهرك واغفرلي

مالا يضوك يا ارحم الراحمين

فائدہ روایات میں آتا ہے کدایک مرتبه حضرت اولیس قرنی والنفوا نے فرمایا کہ جوکوئی مرفرض نماز کے بعد بدؤ عامر مصال الله تعالی اُے جنت عطافر مائے گااگر نہ گیا تو وہ قیامت کے دن میرادامن پکڑ لے۔(ذکراویس صفحہ: ۲۴۷)(سیرت حضرت خواجہ قرنی عاشق رسول صفحه: ۱۲۵)

(٢) أميد كاس دُعاك برا صفى والے واللہ تعالی النے فضل وكرم في خصوصى انعامات فرماتے ہوئے بہشت من جگہ عطافر مائے گا۔ ا یک حدیث مبار کدمیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت وجلال کی قتم بیان فر مائی کہ جس بیار پراس کا : م (بسم اللہ الرحمٰن الرحيم )لياجائے گااس کوو وضر ورشفاعطا فر مائے گا۔جس شے پراہے پڑھاجائے گا۔اس میں برکت پيدا فر مادے گا اور جوکوئی بھم الله الرحمٰن الرحيم يراع هے گاوہ بہشت ميں داخل ہوگا۔

فوائد: بیروایت مبارکه ملاحظه فرمایئے اوراس دعا کے فوائد ملاحظہ فرمایئے۔اس دعا مبارکہ میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بھی ہے۔اس لیے بیدو عارا سے والے کوانشاء اللہ تعالی بہشت میں مقام حاصل ہوگا۔ پڑھنے والے کے لیے بیدو عابر کت ہوگی رزق علم، حلم، اچھی صفات ظاہری باطنی سجی قتم کی برکت حاصل ہوگی ۔جس چیزیہ بیدُ عا پڑھی جائے گی انشاءاللہ اس چیز میں بھی برکت بیدا ہوگی۔اگر مریض پہید دُعا پڑھی جائے تو انشاءاللہ تندرتی حاصل ہوگی۔اس دُعا کے پڑھنے سے گنا و دُور ہوں گے،نیکیاں حاصل ہوگی ۔میزان ممل کے وقت نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا ۔ بیدُ عاا کثر وردر کھنے ہے دُعا ئیں قبول ہوتی ہیں محمدالیاس عادل صاحب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اولیں قرنی ﴿ وَلِمُنْفَةُ مُتَجَابِ الدعوات تھے۔ آپ کی بنائی ہوئی مقبول وُعا ہرمشکل اور مصیبت سے نجات کے لیے ایک بہترین وسلہ ہان دُعائیکلمات کی برکت سے پرور دِگار عالم برمشکل آسان فرمادیتا ہے اور جر پریشانی کود ورفر مادیتا ہے۔ (سیرت حضرت خواجداویس قرنی عاشق رسول صفحہ: ١٦٩)

لطا نف نفیسہ در فضائل او یہ میں ہے کہ مقتاح البخان کے باب ششم میں ماہ رجب کے فضائل بیان کرتے ہوئے رہیمی

# باب ۱۲:

# سلسلهاويسيه اورسلسلهاويسيه كاعمال مفت گانه

سلسله اویسیه کے متعلق تفصیلات مطلوب ہوں تو قبلہ فیض ملت شخ القرآن والنفیر مفتی اعظم پاکستان حضرت علامه ابو الصالح محمد فیض احمد اولیبی مدخله العالی کی تصنیف لطیف ذکر اولیس کا مطالعہ فرما ہے یہاں صرف بطور تعارف چند سطور پیش خدمت میں

سلسلہ اویسیہ کا دارو مدار غیبی امداد پر ہے۔ یا در کھیے کہ حضرت سیدنا اولیں قرنی طالبندہ کا سلسلہ اویسیہ روحانیت ہے متعلق ہے۔ اس لیے محض ظاہری وجسمانی ملا قات کا ہونا ضروری نہیں ۔ اولیاء الرحمٰن کے فیوض وبر کات بعداز وصال بھی جاری رہتے ہیں۔ ان کا وصال با کمال اُن کے فیوض و بر کات کوروک نہیں دیتا۔ اگر اس سلسلے میں کوئی اشکال پیدا ہوتو اس سلسلے میں فقیراولی آپ کی توجہ مجبوب کریا ، مدنی تاجدار، احمر مختار کا گئے کے معراج مبارک کی طرف مبذول کرائے گا۔ ذرا توجہ فرمائے کہ کتنا عرصہ ہوا ہے بوب کبریا تا گئے گئے کو معراج مور ہا تھا۔ عرصہ دراز پہلے حضرت موٹی علیہ السلام کا وصال با کمال ہو چکا تھا۔ حق تعالی کی طرف سے پچاس نمازوں کا تحفہ بطور تحفیل چکاتو آپ تا گئے اوالی تا ترف لارہے تھے کہ آپ سے حضرت موٹی علیہ السلام شرف ملا قات حاصل کرتے ہیں۔ پوری حدیث مبارکہ اور بیوا قعہ شہور ومعروف ہے۔

### مديث شريف:

حضرت قادہ ،حضرت انس بن رافتین ما لک ہے اور وہ حضرت ما لک بن صعصعہ رفتانی کو سے جی کہ رسول اللہ نے اسراء اور معراج کی رات کے احوال ووار دات کی تفصیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ اس رات میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا اور بعض موقعوں پر آپ مان کی نے ''جج'' میں لیٹنے کا ذکر فر مایا کہ امپا نک ایک آنے والا (فرشتہ ) میرے پاس آیا اور اس نے (میرے جسم کے ) یہاں سے یہاں تک کے حصہ کوچاک کیا۔

راوی کہتے ہیں کہ (بیاں سے بہاں تک) انخضرت مُن فیزاک گردن گر سے سے زیریاف بالوں تک کا پوراحصہ تھا۔

پھر نبی کریم تالی نے ارشادفر مایا: کہاں فرشتہ نے اس طرح میر اسینہ چاک کر کے میرے دل کو نکالا ،اس کے بعد میرے سامنے سونے کی ایک طشت لایا گیا۔ جوایمان سے بھراہوا تھا اور اس میں میرے دل کو دھویا گیا ، پھر دل میں اللہ کی عظمت و محبت یاعلم وایمان کی دولت بھری گئی اور پھر دل کوسینہ میں اس کی جگہ رکھ دیا گیا۔

ویاں ور باروں ہوں ور بروں میں ہے ہوں ہے۔ اورایک رایت میں بیالفاظ ہیں ۔ کہ پھر میرے پید (کے اندر کی تمام چیزیں یا دل کی جگہ) کوآب زم زم کے پانی سے دھویا گیا اور پھر اس میں ایمان و حکمت بھرا گیا ، اس کے بعد سواری کا ایک جانور لایا گیا جو خچرسے نیچا اور گدھے سے اونچا تھا۔ بیہ

# اذ كارسلسلهاويسيه

ان اذ کار کے متعلق تفصیلات کے لیے کتب تصوف کا مطالعہ تیجیے خصوصاً فیض ملت حضرت علامہ ابوالصالح محمد فیض احمد اولیں جو کہ مکتبہ اولیہ رضویہ سرانی معجد جامعہ اولیہ رضویہ سرانی روڑ بہاول پوراور سرانی کتب خانہ نز دسیر انی معجد سیر انی روڑ بہاول پور سے منگوائی جاسکتی ہے حضرت خواجہ اولیس قرنی ڈیاٹٹٹٹ کی حیات مبار کہ کے متعلق ایک بہترین کاوش ہے ۔ حضرت فیصل کے متعلق ایک بہترین کاوش ہے ۔ حضرت فیض ملت کی دُعاوُں کے سائے میں الفقیر القادری نے بھی یہ کوشش کی ہے تق تعالی اسے شرف قبولیت سے نوازے آمین ۔

### ذکر خفی:

جب سالک کے دل کی چربی دور ہو کر زندہ ہوجائے تو چاہیے کہ فوراْ ہی پاس انفاس شروع کردے ۔ یعنی سانس کوزور سے کھینچ کرد ماغ میں لے جا۔اگر سانس رُ کئے لگے تو اتنا آ ہت آ ہت یسانس لینے لگے کہ اس کا احساس بھی نہ ہوا ہے سکون کہتے ہیں۔ اوراسی کوذکر خفی کہتے ہیں۔

ذکرادیسیا ہے ہی کہتے ہیں اور یہی سلسلہ اویسیہ میں مروج بھی ہے۔

### پاس انفاس:

بے شاراولیائے کرام پاس انفاس کے ذکر کے ذریعے ہی منزل مقصود پانے میں کامیاب ہوئے۔اس لیے سلسلہ اویسیہ منسلکین کوخصوصیت سے اس ذکر میں مشغولیت اختیار کرنی جا ہے۔

کلمہ "لآاللہ ،کوسانس کے نیچز مین کی طرف لے جائیں اور" اللہ "کواوپر کے سانس کے ساتھ مغرب (ہائیں جانب کھینچے ۔ یہاں تک کہ سانس خود بخود ذکر کرنے لگے ۔ سانس کھینچے وقت دل پہنظر (توجہ) وَنی چاہیے۔ زبان کو ہلائے بغیر سانس سے اس قدرتک کہ نیند میں بھی جاری رہے۔

ذكركرے كەخودسانس (بى) ذكربن جائے۔ يەشغل أسھتے بيٹھتے ہروقت جارى رہے۔ يہاں

### ذکر جلی:

فر کراویسیہ کے کمال کی علامت میہ ہے کہ جے بیدولت حاصل ہوجاتی ہے۔اس کا سانس ناک کے نقنوں سے نکلے لگتا ہے اوراہم ذات سانس کے ساتھ ہڑے ذورشور سے جاری ہوجاتا ہے۔ بیرحالت طریقہ اویسیہ میں اول اول تو ہے شک پیدا ہوجاتی ہے کہ جے کہ جاتا ہے۔ بیرحالت طریقہ اویسیہ میں اول اول تو ہے شک پیدا ہوجاتی ہے کہ ماغ ہے کہ ماغ ہوکراس کے دل میں پہنچ جاتا ہے۔ بینی اس کا دل جاری ہوجاتا ہے اور کسی کے دماغ میں پہنچ کر اثر پذیر ہوتا ہے اور کسی کی پہلی حالت ہی آخر دم تک قائم رہتی ہے اور بیدذ کر جلی کہلاتا ہے۔سلسلہ اویسیہ کے بزرگوں میں بیر دونوں طریقے یعنی ذکر خفی اور ذکر جلی مروج ہیں (خلاصہ از ذکر اولیس ص ۲۶۱۔۲۹۰)

.\_\_\_☆☆☆\_\_\_\_

```
اُنھوں نے جواب دیا: (حضرت) محمد (مَثَاثِیْفُ) ہیں۔
پھرسوال کیا گیا کہ ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا؟
```

جرائيل عليه السلام نے كہا: ہاں-

ان فرشتوں نے کہا ہم (حضرت) محمد (مَنْ الْفَیْمُ ) کوخش آمدید کہتے ہیں آنے والے کوآنا مبارک اس کے بعد آسان کا درواز و کھولا گیااور جب میں تیسرے آسان میں داخل ہواتو کیاد کھتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت جرائیل علیہ السلام نے کہا: یہ یوسف ہیں۔ان کوسلام کرو۔ میں نے ان کوسلام کیا۔

أنهوں نے سلام کا جواب دے کر کہا: میں نیک بخت بھائی اور پیغیبرصالح کوخوش آیدید کہتا ہوں۔ ،

# نبی کریم عبدواللہ چوتھے آسمان پر:

ب میں ہوں ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کراو پر چو تھے آسان پر آئے اُنھوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہاتو پوچھا گیا: اور تمھارے ساتھ کون ہے؟

> اُ نھوں نے کہا: (حضرت) محمد (منابعی میں۔ محمد مار کے میان کر ہے : سے ایسی محمد اگران دو

چرسوال کیا گیا:ان کوبلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا؟

جرائيل عليه السلام نے كها: بال

تب ان فرشتوں نے کہا: (حضرت) محد ( عَلَيْهُم ) کوخوش آمدید کہتے ہیں آنے والے کوآنامبارک ہو۔

اس کے بعد (چوتھے) آسان کا درواز ہ کھولا گیا اور جب میں چوتھے آسان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں ۔حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: بیا دریس علیہ السلام ہیں ۔اِن کوسلام کرو۔

میں نے ان کوسلام کیا اور اُنھوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا: میں نیک بخت بھائی اور پیٹمبر صالح کوخوش آمدید

کہتا ہوں۔

# نبی کریم عبدوالم پانچویں آسمان پر:

ب <u>اس کے بعد جرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کراوراوپر چلے اور</u> پانچویں آسان پرآئے اُنھوں نے درواز ہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کون ہے؟

> جرائیل علیہ السلام نے کہا: میں جرائیل ہوں۔ پھر یو چھا گیا: اورتمھارے ساتھ کون ہے؟ اُنھوں نے کہا: (حضرت) محد (سَائیۃ) ہیں پھرسوال کیا گیا: ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا ہے؟

جرائیل علیہ السلام نے کہا: ہاں ا

ببرا یں علیہ اسلام سے بہا ہاں۔ تب ان فرشتوں نے کہا: حضرت محمد (مُثَاثِينًا) کوخوش آمدید کہتے ہیں۔آنے والے کو آنامبارک ہو۔ اس کے بعد آسان کا درواز ہ کھولا گیا اور جب میں پانچویں آسان میں داخل ہوا تو کیاد کیتا ہوں کہ حضرت ہارون علیہ جانورسفیدرنگ کا تھااوراس کا نام براق تھا۔اس کی تیز رفتاری کا بیعالم تھا کہ) جہاں تک اس کی نظر وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ مجھے اس پرسوار کیا گیااور جرائیل (علیہ السلام) مجھے لے کر چلے۔ یہاں تک کہ میں آسان دنیا (یعنی پہلے آسان) پر پہنچا۔ حضرت جرائیل علیہ السلام نے درواز و کھولنے کے لیے کہاتو (دربان فرشتوں کی طرف اسے) پوچھا گیا کہون ہے؟ جرائیل علیہ السلام نے فرمایا: میں جرائیل (علیہ السلام) ہوں۔

پھر یو چھا گیا:اورتمھارے ساتھ کون ہے؟

فديضان شرج اويس قرنى رُناتُنوُ ( انوظات اولي ترنى والله)

جرائيل عليه السلام في جواب ديا: حفرت محد (مَا اللهُ اللهُ ) بين -

اس کے بعد سوال کیا گیا: ان (حضرت محمد تُلقِیم ) کوخش آمدید کہتے ہیں۔ آنے والے کو آنا مبارک ہواس کے بعد آسان میرے سامنے کھڑے ہیں۔

حضرت جرائیل علیہ السلام نے کہا: یہ آپ کے باپ (یعنی جداعلیٰ) حضرت آ دم ہیں۔ان کوسلام کرو۔ میں نے حضرت آ دم علیہ السلام کوسلام کیا۔ اُنھوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: میں نیک بخت بنیے اور پیغمبر صالح کوخوش آمدید کہتا ہوں۔اس کے بعد جرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کراوراو پر دوسرے آسان پر آئے۔اُنھوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو بوچھا گیا۔کون ہے؟

حفرت جرائيل عليه السلام نے كہا: ميں جرائيل موں۔

پھر پوچھا گیا جمھارے ساتھ کون ہے؟

أنھوں نے کہا: (حضرت)محمد (منافیظ) ہیں۔

پھرسوال کیا گیا:ان کوبلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا؟

جرائيل عليه السلام نے كها: بال \_

تب در بان فرشتوں نے کہا: ہم (حضرت) محمد (مُناتِیْمُ ) کوخوش آمدید کہتے ہیں۔ آنے والے کوآنامبارک ہو۔ اس کے بعد (دوسرے) آسان کا درواز ہ کھولا گیا اور جب میں آسان میں داخل ہواتو کیاد یکتا ہوں کہ حضرت کیکی علیہ السلام اور (حضرت)عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ جوایک دوسرے کے خالہ زاد بھائی تھے۔

جرائيل عليه السلام نے كها: يه يحي عليه السلام بين اور بيسلى عليه السلام بين \_ان كوسلام سيجي\_

میں نے دونوں کوسلام کیا اور دونوں نے میرےسلام کا جواب دے کر کہا'' نیک بخت بھائی اور پیغیبرصالح کوہم خوش ید کہتے ہیں۔

# مدنی تاجدار تسریے آسمان پر:

اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اور اوپر چلے اور تیسرے آسان پر آئے اُٹھوں نے دروازہ کھو لئے سے کہاتو جا گیا کون ہے؟

> جرائیل علیہ السلام نے کہا: میں جرائیل ہوں۔ پھر کہا گیا کتمھارے ساتھ کون ہے؟

جبرائیل علیہ اِلسلام نے کہا: یہ تمھارے باپ (مورث اعلیٰ) ابرا ہیم علیہ السلام ہیں ان کوسلام کرومیں نے ان کوسلام کیا اوراُ نھوں نے جواب دے کر کہا: میں نیک بخت بیٹے اور پیغیبر کوخوش آمد بد کہتا ہوں۔اس کے بعد مجھ کوسدرۃ المنتہٰی تک پہنچایا گیا۔ میں نے دیکھا کہاس کے پھل یعنی ہیر،مقام ہجرکے (بڑے بڑے) مٹکوں کے برابر تھے اوراس کے پتے ہاتھی کے کا نوں کے برابر تھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا: یہ سدرۃ المنتہٰی ہے!

### چار نھریں:

جرائیل علیہ السلام نے بتایا: پیر باطن کی دونہریں جنت کی ہیں اور پیظا ہر کی دونہریں نیل اور فرات ہیں۔

#### عجائبات:

۔ پھر مجھ کو بیت المعمور دکھایا گیاا وراس کے بعد ایک پیالہ شہد کا میر ہے سامنے لایا گیا (بید مکھ کر کہ میں نے دودھ کے پیالہ کو اختیار کیا) کہادودھ فطرت ہے اور یقیناً تم اورتمھاری امت کے لوگ اسی فطرت پر (قائم وعامل) رہیں گے (اور جہاں تک شراب کا معاملہ ہے تو وہ ام الخبائث اورشروفساد کی جڑہے )

### نمازوں کی فرضیت:

اس کے بعدوہ مقام آیاجہاں مجھ پر (ایک دن اور ایک رات کی ) بچاس نمازیں فرض کی گئیں (پھر ملاءاعلیٰ کامیر اسفرتمام ہوا اور درگاہ رب العزت ہے ) میں واپس ہوا تو ساتویں آسان پر ابر اہیم علیہ السلام سے رخصت ہوکر چھٹے آسان پر حضرت موگ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے رخصت ہونے لگا تو

# بعداز وصال باكمال حضرت موسىٰ عليه السلام كامد دكرنا

فَمَرِرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَال بِمَا أُمِرْتُ قُلْتُ أُمِرْتُ بِخَمْسِيْنَ صَلُواةً كُلُّ يَوْمٍ وَإِنَّى وَاللَّهِ قَد جَرَّبُتُ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيْعُ خَمْسِيْنَ صَلُواةً كُلُّ يَوْمٍ وَإِنَّى وَاللَّهِ قَد جَرَّبُتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةً فَرْجِعُ إلى رَبِّكَ فَسَلُهُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسُرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةً فَرْجِعُ اللى رَبِّكَ فَسَلُهُ النَّهُ فِي وَعَالَجْتُ بَنِي إِسُرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةً فَرْجِعُ اللى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِي عَشُرًا فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَنِي عَشُرًا فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَنِي عَشُرًا فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَنِي عَشُرًا فَرَجَعْتُ اللَّهُ فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَنِي عَشُرًا فَرَجَعْتُ اللَّهُ فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَنِي عَشُرًا فَرَجَعْتُ اللَهُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَنِي عَشُرًا فَرَجَعْتُ اللَي مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَنِي عَشُرًا فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَنِي عَشُرًا فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَنِي عَشُرًا فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَنِي عَشُرًا

حضرت جرائيل عليه السلام نے كها: يه بارون بيں \_ان كوسلام كرو\_

میں نے ان کوسلام کیااوراُ ٹھوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا: میں نیک بخت بھائی اور پیٹمبرصالح کوخوش آمدید اہوں۔

# نبی کریم سیوالہ چھٹے آسمان پر:

اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کراوراو پر چلے اور چھٹے آسان پرآئے۔اُنھوں نے دروازہ کھو لئے کے لیے کہاتو پوچھا گیا کہ کون ہے؟

جرائيل عليه السلام نے كها: ميں جرائيل موں۔

پھر یو چھا گیا تمھارے ساتھ کون ہے؟

أنهول نے جواب دیا: (حفرت ) محد (مالیا) ہیں۔

پھرسوال کیا گیا۔ان کوبلانے کے لیے کی کو بھیجا گیا ہے؟

جرائيل عليه السلام في كها: بان-

تب ان فرشتوں نے کہا: (حضرت) محمد (مُنْ فَيْنِا) کوخوش آمدید کہتے ہیں۔ آنے والے کو آنامبارک ہو۔

اس کے بعد چھٹے آسان کا درواز ہ کھولا گیا اور جب میں چھٹے آسان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مویٰ علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہیں۔

جرائيل عليه السلام نے كہا: يموى عليه السلام بيں -ان كوسلام سيجئے -

میں نے ان کوسلام کیا انہوں نے میرےسلام کا جواب دے کر کہا: میں نیک بحت بھائی اور پیغیر کوخوش آ مدید کہتا ہوں۔

# نبی کریم شدوللهٔ ساتویی آسمان پر:

بہرحال آسان (اس چھٹے آسان ہے گزر کر ) جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اور اوپر چلے اور ساتویں آسان پر آگے اُنھوں نے آسان کا درواز ہ کھو لنے کے لیے کہاتو پو چھا گیا کہ کون ہے؟ (ساتو اں آسان )

جرائيل عليه السلام في جواب ديا: مين جرائيل عليه السلام مول-

بھر یو چھا گیا جمھارے ساتھ کون ہے؟

حفرت جرائيل عليه السلام في جواب ديا: حفزت محد (مَنْ اللَّيْمَ) بين-

پھرسوال کیا گیا:ان کوبلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا۔

جرائيل عليه السلام نے جواب ديا: بان

تب ان فرشتوں نے کہا: ہم (حضرت)مجمد (مُناتِیمًا) کوخوش آمدید کہتے ہیں۔ آنے والے کوآنامبارک ہو۔

اس کے بعد (ساتویں ) آسان کا درواز ہ کھولا گیااور جب میں ساتویں آسان میں داخل ہوا تو کیاد کیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہالسلام میرے سامنے کھڑے ہیں۔

فَامُرُتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إلى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ الى مُوسى فَقَالَ بِمَا أُمِرُتَ قَلْتُ فَامُرُتُ بِخَمْسٍ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ الى مُوسلى فَقَالَ بِمَا أُمِرُتَ قَلْتُ الْمَرَ تُ بِخَمْسٍ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ - قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ - قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ - قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ - قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَّالِي وَالِّي وَالْكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَ آئِيلَ الشَّدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسُرَ آئِيلَ الشَّدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَالَجْتُ فَالَ سَأَلْتُ وَبِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

( بخارى شريف مفكلوة شريف باب في المعراج حديث نمبر ٥١١٠ مسلم شريف)

حفزت موی علیہ السلام نے پو چھا جمعیں کس عبادت کا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ (ہرشب وروز میں ) بچاس نماز وں کا حکم دیا گیا ہے۔

حضرت موی علیه السلام نے (پیسُن کر) کہاتمھاری اُمت (نسبتاً کمزور توی رکھنے کے سبب پاکسل ستی کے سبب) رات دن میں پچاس نمازیں ادائبیں کر سکے گی ، خدا کی تم ! میں تم سے پہلے لوگوں کو آز ماچکا موں ( کہ عبادت خداوندی کے راستہ میں مشقت وتعب برداشت کرنا ان کی طبیعتوں پر کس قدر بارتھا ) اور بنی اسرائیل کی اصلاح ودر تی کی سخت بڑین کوشش کر چکا ہوں (لیکن وہ اصلاح پذیر نہ ہوئے باوجود میرکہ ان کے قوی تمھاری امت کے لوگوں نے زیادہ مضبوط تھے تو پھر تمھاری اُمت کے لوگ اتنی زیادہ نمازوں کی مشقت کیسے برداشت کر عکیں گے لہذاتم انینے پروردگار کے پاس واپس جاؤ اوراینی اُمت کے حق میں شخفیف اورآ سانی کی درخواست کرو۔ چنانچہ میں (اینے بروردگار کی بارگاہ میں ) دوبارہ حاضر ہوااور میرے بروردگارنے میرے عرض کرنے بر) دس نمازیں کم کردیں۔ میں پھر حضرت موی علیہ السلام کے پاس آیا (اوران کو بتایا کہ دس نمازیں کم کر کے جالیس نمازیں رہے دی گئی ہیں ) کیکن اُنھون نے پھروہی کہا جو پہلے کہاتھا ( کہ میں پہلے لوگوں کوآ ز ما چکا ہوں تے تھاری اُمت کے لوگ چالیس نمازیں بھی ادانہیں کرشکیں گے۔اب پھر بارگاہ رب العزت میں جا کرمزید تخفیف کی درخواست کرو ) چنانچہ میں پھر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوااور (چالیس میں سے ) دس نمازیں کم کردی گئیں۔ میں پھر حضرت مویٰ علیدالسلام کے پاس آیا اُنھوں نے پھروہی کہاجو پہلے کہاتھا۔ چنانچے میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوااور (تمیں میں ہے) دس نمازیں کم کردی کئیں ۔میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اُنھوں نے پھروہی کہا جو پہلے کہاتھا چنانچے میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوااور ( بیس میں سے ) دس نمازی کم کردی سنکیں میں پھر حضرت موی علیہ السلام کے باس آیا تو اُنھوں نے پھروہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ چنانچہ میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا او رجنو کو دس نمازوں کا تھم دیا گیا۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اُٹھوں نے پھروہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ چنانچہ میں پھر ہار کا دخدا دندی میں حاضر ہوا اور مزیدیا کچے نمازوں کی تخفیف کر کے مجھے ہرشب وروز میں یا کچے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میں پھر حضرت موی علیدالسلام کے پاس آیا تو اُنھوں نے کہا کداب مصیل کیا تھم ملا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کداب مجھے رات دن میں

یا کی نمازیں پڑھنے کا تھم دیا گیا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے کہا حقیقت ہیہ ہے کہ تمھاری اُمت کے اکثر لوگ (پوری پابندی اور سلسل کے ساتھ) رات دن میں پانچ نمازیں بھی نہیں پڑھ یا نمیں گے۔ حقیقت ہیہ ہے کہ میں تم سے پہلے لوگوں کو آز ما چکا ہوں اور ایس اٹسل کے ساتھ کرادت خداوندی پر عامل نہیں رہ سکتے تھے کہ اسرائیل کی اصلاح و دری کی سخت کوشش کر کے دکھے چکا ہوں اور وہ تو اس سے بھی کم عبادت خداوندی پر عامل نہیں رہ سکتے تھے الہٰذا تم پھر پر وردگار کے پاس جا واور اپنی اُمت کے لیے (پانچ نمازوں میں بھی ) تخفیف کی درخواست کرو ۔ نبی کریم تائیل اُنے اس موقع پر حضرت موئی علیہ السلام ہے کہا ) کہ میں بار بارا پنے پر وردگار سے تخفیف کی درخواست کر چکا ہوں اور (اب ) مجھے کوشرم آتی ہے (اگر چہ امت کی طرف سے پانچ نمازوں کی پابندی نہ ہو سکنے کا گمان ہے ۔ مگر مزید تخفیف کی درخواست کرنا اب میرے لیے مکن نہیں ہے ) میں اپنے پر وردگار کے اس تھم کو (برضاور غبت ) قبول کرتا ہوں (اور اپنے اور اپنی اُمت کے لوگوں کوان پانچ نمازوں کی اوا کیگی کا پابند بنائے۔ ) اُمت کا معاملہ اس کے بپر دکر دیتا ہوں کہ وہ اپنی تو فیق وید دے اُمت کے لوگوں کوان پانچ نمازوں کی اوا کیگی کا پابند بنائے۔ ) اُمت کا معاملہ اس کے بپر دکر دیتا ہوں کہ وہ اپنی تو فیق وید دے اُمت کے لوگوں کوان پانچ نمازوں کی اوا کیگی کا پابند بنائے۔ ) نہی کریم کا گھٹی نمز ہو سے جو اور (اللہ تعالی کی بعد جب میں وہاں سے رخصت ہوا تو (اللہ تعالی کی

طرف ہے(بیندائے عیبی آئی:میں نے (پہلےتو)اپنے فرض کوجاری کیااور پھر (اپنے پیارے رسول کے طفیل میں اپنے بندوں کے

حق میں تخفیف کردی (مطلب یہ کداب میرے بندوں کونمازیں قوپانے ہی پڑھنی پڑیں گی لیکن ان کوثواب پچاس نمازوں کا ملےگا۔ حضرت جبرائیل علیه السلام خادمانه شان سے:

مظامرت مين بيان كيا گيا بك

(مجھے اس پرسوار کیا گیا) اس جملہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس براق پر آنخضرت کا ٹیٹے اکا سوار ہونا تھن اللہ تعالیٰ کی مدہ
اور قدرت ہے ممکن ہوا اور رہی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے اپنی قوت ملکیہ کے ذراعیہ آنخضرت کا ٹیٹے اکو اس
براق پرسوار کرایا تھا اور یہ بات بعیداز امکان اس لیے نہیں ہو عتی کہ آنخضرت کا ٹیٹے اپروہی اُتر نے اور آپ کا ٹیٹے اس فیض الہی پہنچنے کو
اصل ذراجہ حضرت جرائیل علیہ السلام ہی تھے اور اس سفر معراج میں بھی ان کی حیثیت اس وقیق سفر اور خادم کی تھی ۔ جس کا مقصد ہ
طرح کی راحت ومد دی بہنچانا ہوتا ہے ۔ چنانچا ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے آنخضرت کی لیٹھی کی رکا ب کیکھی اور میکا ئیل علیہ السلام ہوتی ہوئے تھے (مظاہر حق جدید جلد ۵ صفحہ : ۲۲۸)

فائده:

واضح ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ بحثیت خادم تھے نہ کہ آقا یا استاد ،اس سے ان لوگوں کو ضرور فورو فکرے کا م لیہ عاہیے ۔ جو یہ کہتے کہتے نہیں تھکتے کہ اگر طالب علم ہوتو نبی کریم تاکیقاً کی اس حالت کو ملاحظہ فرمائیے کہ آپ کیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تھے ۔ سفر معراج نے اور مظاہر حق جدید کے اس درج بالاحوالہ سے واضح ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام خاد مانہ شان رکھتے تھے ۔ بے ثمارا حادیث کے دلائل آپ کی خاد مانہ شان کو واضح کرتے ہیں ۔

#### ایک اعتراض:

## اويسيه في اصطلاحهم

یعنی بہت ہے لوگوں کواولیائے کرام کے ارواحِ مقدسہ سے فیوض و بر کات پنچے اُسے اصطلاح میں اولیی کہا جاتا

ہے۔ اس کے علاوہ صوفیاء کرام نے اوراصطاحیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ جومندرجہ ذیل اورسب کی سب سیحے کیکن سب کا محور سیدنا اولیں قرنی خالتیوں ( ذکر اولیں صفحہ: ۳۱۹ )

عضرت خواجه محد پارساقدس سرواین رساله قدسید می تحریر فرماتے ہیں کہ

اصطلاح صوفیہ میں اُو لیمی اس کو کہتے ہیں کہ جو بے واسطہ پیراور اس کے ارشاد وتلقین کے درگاہِ خداوندی ہے درجہ ولایت

پاہے۔ بعض کا پیخیال ہے کہ جس کوحضور نبی کریم ٹاکٹیا کی پیروی کرنے اور آپ کی سنت پر قولاً وفعلاً واعتقادُ اعمل پیرامونے کے سبب مرتبہ ولایت حاصل ہو۔اُس کواولی کہتے ہیں۔

ے کی اوگوں کا یقول ہے کہ جس کو حضرت خضر علیہ السلام سے فیض پہنچے وہ اُو لیل ہے۔

کی پھاد دن نیز رہ ہے ہیں کہ سر رہا ہے۔ ایک جامعیت رہی کہتی ہے کہ جس کوکسی خاص بزرگ ہے (جوحضور سرور کا کنات کا پیٹیا کی ولایت کا سجادہ نشین ہو ) باطنی علو کی تعلیم حاصل ہوئی ہووہ اُو کسی ہوتا ہے۔

ں کا کا کا کا کا کا کا کا کہ ہے۔ ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ جس کوا بسے ولی کامل نے ہدایت کی ہوجس کو درمیانی واسطوں کے بغیر ہی درجہ ولایت مل گیا ہوائس اولیکی کہتے ہیں خواہ صاحب وصال ہویازندہ۔

اریں ہے ہیں وہ ما سب مل ماریکی ہیں۔ تفسیلات مطلوب ہوں تو ہماری زیر تیب کتاب میں ملاحظہ فرمائیں۔ ۔ فائدہ: بید چنداصطلاحِات ذکراویس سے پیش کی ہیں۔تفسیلات مطلوب ہوں تو ہماری زیر تیب کتاب میں ملاحظہ فرمائیں۔ ۔ ( تذکرہ حضرت خواجہ اویس قرفی

اجسام تو قبروں میں ہیں۔آسانوں میں ان کی موجود گی کیسے تھی؟

اں سلسلہ میں علاء نے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل میہ ہے کہ ان انبیاء کرام کے اجسام اصلیہ تو قبروں ہی میں رہے اوراللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو اجسام مثالیہ کے ساتھ متمثل کرئے آپ ٹالٹیٹی کی ملاقات کے لیے جمع کیا البتہ آپ ٹالٹیٹی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر جمم اصلی کے ساتھ دیکھا کیونکہ وہ اسی جسم کے ساتھ زندہ آسان پر اُٹھائے گئے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو جسم اصلی کے ساتھ دیکھا وہ بھی آسان پر زندہ اُٹھائے گئے۔

یا یہ کہ اللہ تعالی نے آنخضرت مُنگینے کاعزاز واکرام کے لیے ان انبیاء کرام کومع اجسام عضریہ کے مجداقصیٰ (بیت المقدس) اور آسانوں میں جمع کیا۔اس طرح آنخضرت مُنگینی نے تمام ہی انبیاء کوان کے اجسام اصلی کے ساتھ دیکھا اور اللہ کی قدرت کے آگے کا لہٰ نبین تھا کہ ایک شب کے لیے ان انبیاء کے اجسام عضریدان کی قبروں سے بیت المقدس اور پھر آسانوں پرجمع کیے گئے اور پھران کوان کی قبروں میں واپس کردیا گیا۔(مظاہر جدید جلد ۵ صفحہ:۳۴۳)

#### فائده:

لیں واضح ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی چونکہ وصال با کمال کے عرصہ دراز بعد مدنی تاجدار کو بار بار واپس لوٹا یا جو مومنین لیعنی امتِ مصطفٰ کی مدد تھی ۔وہ مددخواہ کسی حالت میں ہی تصور کر کی جائے روح الجسد یا محض روحانی حیثیت سے یہاں مظاہر حق جدید کے حوالے سے تسلی کر کی جائے۔

دونوں حالتیں واضح ہور ہی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ بعداز وصال بزرگانِ دین کا مدد کرنا حدیث مبار کہ سے ثابت ہوتا ہے یہی اصول سلسلہ اویسیہ کا ہے۔ عنقریب انثاء اللہ وضاحت کی جائے گی۔

#### فائده :

#### سلسله اویسیه:

مجد در دورِ حاضر ہ قبلہ فیض ملت ، فیض مجسم شیخ القر آن والحدیث مفتی اعظم ، پاکستان مصنف اعظم صدی ہدا حضرت علامہ ابو الصالح محد فیض احمداولیں مدخلہ العالی بیان فرماتے ہیں کہ

''قبور میں تشریف لے جا کر جو حضرات فیض پہنچاتے ہیں۔اُن کے فیض یا فتہ لوگوں کواولی کہتے ہیں اور اس سلسلہ کو اُویسیہ کہا جا تا ہے۔ بیضروری نہیں کہ جنصیں سیدنا اولیس قرنی زائٹیڈ یا ان کے فیض یا فتہ حضرات فیض پہنچا کیں۔ بلکہ جے بھی سی صاحب مزارے فیض ملے اُسے'' اُولیی'' کہا جائے گا۔

كما قال شاه عبدالحق محدث الدهلوى في اللمعات صفحه: ١٣٣ حتى ان كثيرًا منهم حصل لهم الفيوض من الارواح وتسمّى هذا الطائفة

جیے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّفْلُكُمْ يَهِالْ قَلْ دوسروں كوروكنے كے ليے ہے كيونكة صورتَ اللَّهِ اللَّهِ الله عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي ال سكتا اوركسي كي اتباع مطلقاً جائز نهيس هرولي شخ وغيره حضور طاقينا تك پهنجا كيته بين حضور ظافينا رب تك \_ نا ننگے والا كرا چي نهيس پہنچا سکتا بلکہ ریل تک پہنچادے گا اور میل کرا جی تک اور نیز ہرا یک کی اتباع جائز کا موں میں ہوگی ۔حضور تا این جس چیز کا حکم دیں وہ اس کے لیے جائز بلکہ واجب ہوجائے گا۔رب تعالیٰ کی اطاعت لازم مگراس کی اتباع ناممکن ہے۔مطلق اتباع صرف حضور منافیل ہی کی ہوسکتی ہے۔اس لیے رب کا تنات نے اپنی اتباع کا حکم بلکہ اطاعت کا حضور کی اطاعت واتباع دونوں لازم (تفيرنورالعرفان قل ان كنتم .......آيت كتحت)

# حضور کی اتباع محبت والی:

اس سے پتہ لگا کہ حضور کی اتباع محبت والی جا ہے۔نہ کہ محض ظاہری یا خوف ولا کے والی ،الی اتباع تو منافق بھی کرتے ہیں۔اس کیےاس مضمون کومجت ہے شروع کیا گیااور محبت ہی پرختم کیا گیا۔حضور کی جس درجہ کی کامل اطاعت ہوگی۔اس درجہ کی محبت حاصل ہوگی (خلاصہ ازتفییر نور العرفان)

## الله جل جلالة ورسول الله عَيْهُكي اطاعت:

قُلُ أَطِيْعُو اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الكَّفِرِينَ٥

(ياره سورة آل عمران:٣٢)

تم فر ما دو كه يهم ما نوالله اوررسول كالي پيمرا گروه منه پييم بين تو الله كوخوش نبيس آتے كافر ( كنز الايمان )

خيال رہے بعض و سلے منزل مقصود پر بہنچ کر چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔جیسے ریل بعض و سلے بھی چھوٹ نہیں سکتے۔جیسے روثنی کے لیے چراغ حضور طالی ایکی دوسری قتم کے وسلہ ہیں کہ کوئی مخص خدا تک بہنچ کر حضور کو چھوڑ نہیں سکتا۔اس لیے رب نے اپنے

يه معلوم مواكداحضور والتيني مرتا في كرف والاكافر ب-اس ليفر مايا لاينجب الكفورين ٥ (تفيرنورالعرفان)

# اطاعتِ حبيب كبريا عبد الله كي فضيلت احاديث مين:

اطاعت حبيب كبريا مُن المين كي بشارفضاكل بين - يبال چندا حاديث تبركا بيش خدمت بين -

وَعَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أُمَّتِي يَدُخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ ٱبِيٰ قِيْلَ مَنْ ٱبِيٰ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ أَبِي (رواه البخاري مظلوة المصافح بإب الاعتمام بالكاب واستة)

# سلسلسه اويسيه كاعمال مفت كانه

حضرت شخ عبدالحق رحمة الله عليه سير نامه مين تحريفر مات بين كه حضرت شاه عبدالله بالوكون في بوجها كه آپ ك طریقہ (سلساویسیہ) کی بنیادکس پرہے؟

أنھوں نے جواب دیا کہ سلسلہ او یہ کی بنیاد سات چیزوں پر ہے اور وہ سات اُصول میہ ہیں۔

(۱) پیروی رسول التینتان پیرانی (۲) خلوت درانجمن \_

(۴) نظر برقدم۔ (۲) زبرنوش (٣) خاموشی در تخن \_

(۵) بوش دردم

(۷) پرده پوشی۔

# (١) پيروي رسول الله صَالِقَالِيَّةِ

ہرمسلمان کے لیے مدنی تاجداراحمد مختار مثالثاتی کی پیروی ضروری ہے محبوب کریم مثالثاتی کی پیروی کے بغیر بندموہر عال میں خسارے میں رہتا ہے۔۔ ونیاوآخرت اس کے لیے مصائب وآلام اور دکھوں کا گھر ہے۔ آخرت میں بھی نجات اور ونیا میں بھی کامیا بی آپ کی اطاعت میں ہے۔ مجدد دورِ حاضرہ فیض ملت حضرت علامه ابوالصالح محد قیض احمد اولیکی رضوی مدخله العالی بیان

تمام اكابراولياء التداورصاحب تقوى حضرات كاس پراتفاق ہے كه كوئى سعادت دارين كوئى فيض، كوئى درجه عرفان كوئى دولت ونعمت ،کشف وانواراوراسراراللی بغیرآپ کی پیروی کے حاصل دمیسرنہیں ہوسکتی ( ذکراولیں صفحہ: ۲۷۶)

# قرآن مجید میں اطاعت حبیب کبریا ﷺکی اهمیت:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ٥ وَالله غُفُورٌ رَّحيم (ياره سورة آل عمران ٣١٠)

ا م محبوب تم فر مادو \_ او گو! اگرتم الله کو دوست رکھتے ہوتو میرے فر مانبر دار ہوجاؤ \_ الله محصیں دوست رکھے گا اور تمھارے گناہ بخش وے گااوراللہ بخشنے ولامبر بان ہے ( کنز الایمان )

قل كبير تودوسرول كر كبلوان كي ليه بوتا بي قل هو الله حد اوركبين دوسرول كوروك كي بوتاب

چزیں وہ چھوڑی ہیں۔ جب تک اُنھیں مضبوط تھا مے رہو گے گراہ نہ ہو گے اللہ کی کتاب اور اس کے پیغیر کی سنت۔

#### ائده:

# اعلی مراتب کے لیے اطاعتِ رسول ضروری:

يادر كھے:

امام العارفین مجبوب کبریا حضرت محمد ظاهی اطاعت وفر مانبرداری نهایت ضروری ہے محبوب کریم منافیق کی اطاعت وفر مانبرداری کے بغیر اعلی مراتب کا حصول ممکن ہی نہیں بلکہ اگر کوئی محبوب کبریا تنافیق کی اتباع وفر مانبرداری کے بغیر کہے کہ میں نے وفر مانبرداری کے بغیر کہے کہ میں نے اعلی مراتب حاصل کیے اور وہ اطاعت رسول سے کوسوں دور ہوتو سمجھ لیجے کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا۔ اشیخ احمد بن محمود اولی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ

صاحب تفسير سيني لكه عبيل كه حبل الله عمراد موافقت حضور عليه السلام كى-

ساب پیرس کے ہیں ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ تم میرے نبی کی اطاعت کے معاملہ میں ایک مٹھ ہوجاؤ۔ سب متحدر ہو۔ کیونکہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی اطاعت کے بغیر نہ تو کسی اعلیٰ مرتبہ تک رسائی ممکن ہے نہ تم مقصود ومطلوب حقیقی پاکتے ہو۔

حق کے ہے متابعت سید رسل ہر گز کے بمنول مقصود درہ نیافت از بھے بھی درے رہ دہندہ آنرا کر آستانہ اور روئے دل بتافت

#### مطلب:

# شريعت وطريقت لازم وملزوم:

بعض لوگوں میں میں مقولہ اکثر گردش کرتار ہتا ہے کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے؟ شریعت والے اور ہوتے ہیں اسحاب طریقت اور ہوتے ہیں اسحاب طریقت اور ہوتے ہیں۔ شریعت والے مولویوں کوطریقت کا کیا پتہ؟ وغیرہ وغیرہ -یا در کھے اس قتم کے مقولے کی طرف توجہ نہ تیجھے کیونکہ شریعت اور طریقت لازم وملزوم ہیں۔ دیکھیے شریعت کہاں سے آئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول اللّه مَنَّ الْتَیْزِ نے ارشا وفر مایا منگر کے سوا میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ م

عرض کیا گیا: مظرکون ہے؟

فر مایا: جس نے میری فرمانبرداری کی بہشت میں گیا جس نے میر نافرمانی کی مظر ہوا۔

#### فانده:

یبال امت سے مراداُمتِ اجابت ہے جھوں نے حضور کی تبلیغ کو قبول کر کے کلمہ پڑھ لیا۔ ورنہ حضور کی اُمتِ دعوت تو ساری خلقت ہے (مراة مشکلوة جلداول صفحہ: ۱۴۸)

# جنت میں جانے کا بہترین عمل مبارک:

وَعَنُ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اكْل صَيْبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَآمِنَ النَّاسُ بِوَائِقَةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هٰذَالْيُومَ لَكَثِيْرٌ فِي النَّاسِ قَالَ يَارَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هٰذَالْيُومَ لَكَثِيْرٌ فِي النَّاسِ قَالَ وَسَيَكُونَ فِي قُرُونَ بَعُدِى (رواه الرّن الرَّه وَسَلَّمَ إِنَّ هٰذَالْيُومَ لَكَثِيْرٌ فِي النَّاسِ قَالَ وَسَيْكُونَ فِي قُرُونَ بَعُدِى (رواه الرّن المَال المَعْماض )

حضرت ابوسعیدخدری والغیری سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول اللّٰہ تَا اَیْتُ اُنٹا اُنٹر مایا جو پاک وحلال کھائے سنت پڑمل کرے اورلوگ اس کے ختنوں سے محفوظ رہیں وہ جنت میں جائے گا ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللّٰہ (سَائِیْتِیْ) آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں۔

فر مایا: میرے بعد والے زمانوں میں بھی ہوں گے۔

#### فائده:

بیصدیث درس عبادات اور معاملات کی جامع ہے دولفظوں میں دونوں جہاں سنجال دیئے گے فیسی ڈسٹیڈ میں آشار ہُ بتایا گیا کہ کی سنت کو معمولی نہ سمجھے حتیٰ کہ بیٹھ کر پانی پینا، راستہ سے تکلیف دہ چیز کا بٹانا کہ کھی ایک گھونٹ پانی جان بچالیتا ہے۔ (مراة شرح مشکوة جلداول صفحہ ۲۵ ـ ۲۵ ـ ۲۵)

# گمراهی سے محفوظ رهنے کا بہترین طریقہ:

وَعَنْ مَالِكَ بُنِ آنَسٍ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكُتُ فِيكُمْ آمُرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكُتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ (موطالهم الك مِشَادة شريف)

روایت حضرت ما لک بن انس و النياز سے مرسل فرماتے ہیں کدرسول الله تا الله علی الله علی الله علی علی دو

ہوتو ٹھیک ورنہ وہ اپنے کلام میں جھوٹے ہیں۔ کیونکہ شریعت وطریقت لازم وملزوم ہیں۔شریعت مصطفیٰ سے فراری شیطانی جال میں پھنسا ہوا ہے۔جوخو دُفس وشیطان کا قیدی ہے۔اس نے کسی کی رہنمائی کیا خاک کرنی ہے۔خداراا یسے بھنگیوں چرسیوں اور ڈیڈا برداروں سے بچھے۔

# پیروی رسول کی سه اقسام:

فیض ملت بیان فرماتے ہیں کہ مشاغل جلالی میں لکھاہے کہ حضرات شیوخ رضی اللہ عنہم کا طریقہ بھی پیروی رسول مقبول منظم کرنا ہی تھااور تین اقسام پیروی رسول کی بھی ہیں۔

- (۱) آپ کے اعمال کی نہایت استقامت کے ساتھ اتباع کرنا اور میکام اعضاء کا ہے۔
- (٢) آپ كاخلاق اورسرت كى مطابعت كرے اوراس پرقائم رہے ية م ول كائ -
  - (m) آپ كاحوال كى بيروى كرف اوريكام روح كا ب-

احوال پراستقامت جوانته کی سعادت کا درجہ ہے۔ وہ بغیر پیروی اخلاق اور اخلاق بغیری ون اٹمال حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس لیے کہ اخلاق کی اعمال کے ساتھ ایسی ہی نسبت ہے۔ جیسی اعظیم کی نسبت مضرک ساتھ اور اخلاق احوال کے لیے اتناہی ضروری ہے۔ جتناوضونماز کے لیے۔

# متابعت اعمال کا مطلب:

متابعتِ اعمال کا مطلب میہ ہے کہ احکام باری تعالی کی بجا آوری کرے اور منکرات و منوعات سے باز رہے۔ جب متابعتِ اعمال پراستقامت ہوجائے تو اخلاق کی اتباع کرے اور میز کیفس سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی نفس کا بری عادات سے پاک کرنا اور جب نفس پاک ہوجا تا ہے تو دل کا درواز و کھل جاتا ہے اور اس میں انوار و معارف اور اسرار حقائق وغیر و منور تجلی ہونے لگتا ہے۔ گواس میں اور بھی بہت تی باتیں ہیں۔ (ذکر اولیں صفحہ: ۲۷۸-۲۷)

#### : 03:16

پس داضح ہوا کہ جس کسی نے بھی مقامات علیا اور اعلی مراتب حاصل کرنے ہیں۔ اے جا ہے کہ وہ اطاعت رسول اختیار کرے۔ اپیا کرنے ہیں۔ اے جا ہے کہ وہ اطاعت رسول اختیار کرے۔ اپیا کرنے ہیں کہ ایک درجات کی بلندی کا حصول اس کے لیے نہایت آسان کا م ہے۔ کیونکہ خالق کا نئات کا ارشاد گرامی ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب نگر آئم استہ تعالی جل جل جلالہ ہے محبت کرتے ہوتو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالی تجھے محبوب بنا لے گا۔

سلسلہ اور سیہ کے ہفت گانہ اعمال میں ہے سب پہلا عمل ہی یہی ہے جوانسان کو دنیا و آخرت میں مالک و خالق کے قرب سلسلہ اور سیہ کے اسب بنما ہے۔ عشق صبیب کبریا خلا تی اسلسلہ اور سیہ کے اس عمل کی بنیا دہے۔

اور شریعت کا مبق سکھانے والا کون ہے۔ شریعت کس نے سکھائی ہے اور شریعت کس کس نے سکھی ہے اور کس کس نے انکار کیا ہے۔ حبیب کبریا تنافیظ کا دور مبارک دیکھے کہ شریعت مطہرہ کا اقرار کس نے کیا۔ جس نے شریعت مطہرہ کا اقرار کیا اس کے مطابق عمل پرا مواتو اسے کیا مرتبدد مقام ملا اور جس نے شریعت مطہرہ کا انکار کیا اسے کیا حاصل ہوا؟ شریعت مطہرہ کا انکار کرنے والوں نے کون سے مقامات علیاء حاصل کیے۔ اب پہلے ہی دور میں موازنہ کر لیچے۔ حق واضح ہوجائے گا۔ محض بھنگیوں چرسیوں کی ہے تکی باتوں پہ یقین کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔

علاوہ ازیں بزرگانِ دین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے والوں نے بیہ حقیقت مخفی نہیں کہ زمانہ ماضی میں جوبھی اولیاءاللہ گزرے ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی ایساولی کامل گزرا ہو جو عالم نہ ہوا ہو۔ورندا کثر بزرگان دین علم شریعت کے ماہر ہوئے ہیں راہ طریقت میں بھی کمال حاصل کیا۔

#### تين چيزين:

مولانا عبدالكريم چشتى لا ہورى اپنے رسالہ ميں لکھتے ہيں كداے عزيز! صدق ومحبت ومتابعت حضور عليه السلام كى تين چيزوں سے حاصل ہوتی ہے۔جبيسا كەحضور عليه السلام نے فرمايا:

الشريعة اقوالي والطريقة افعالي والحقيقة احوالي

شریعت میرے اقوال بعنی احادیث واخبار میں ہے طریقت میرے افعال بعنی میری سنت میں موجود ہے اور حقیقت میرے احوال میں ہے۔

# امور دو طرح کے:

قرآن مجیداورحدیث کے امور دوطرح کے ہیں۔

(١) امورحسن (٢) اموراحسن

کیملی قسم کا نام شریعت ہے دوسری قسم طریقت پر بنی ہے اور حقیقت ان دونوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ جب سالک ان دونوں طریقوں پر کامل دسترس حاصل کر لیتا ہے۔ تو پھر حقیقت اس پر کھل جاتی ہے اور وہ تجلیات الٰہیہ ہے مستفید ہوتا ہے (لطا نُف نفیسہ درفضائل اویسیہ صفحہ: ۱۷۱)

# دل کب جلوہ گاہِ حق بنتا ھے:

غور فرمائے۔خدارا بیا کے حقیقت ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ۔ ہر دعویدارا پنے دعوے کے لحاظ ہے سے نہیں ہوتا۔

چ بھی دعویٰ کرتے ہیں بظاہر معلوم ہوتے ہیں کہ وہ ہے ہیں اور جب کذاب کی گفتگو سننے میں آتی ہے تو ان کا کذب بھی عام لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی ہے محسوس ہوتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ تھانے اور پکھریاں آج بھی آباد نظر آتے ہیں۔ سانپ بظاہر بڑی خوب صورت دُوری محسوس ہوتی ہے۔ مگر اس کی حقیقت زہر ہے اس طرح انگارہ بظاہر بڑا خوب صورت نظر آتا ہے۔ مگر اس کی حقیقت نہ ہے۔ اس کی حقیقت آگ ہے۔ اس کی حقیقت آگ ہے۔ اس کی حقیقت نہ ہے۔ اس کی حقیقت نہ ہے۔ اس کی حقیقت نے والوں کی بولی کو حقیقت نہ جان لیناان کی پر کھ سیجے کہ کیاان کی گفتار اور کر دار پیٹر یعت حبیب کبریا نظر تینے کی مہر گئی ہوئی جان لیناان کی پر کھ سیجے کہ کیاان کی گفتار اور کر دار پیٹر یعت حبیب کبریا نظر تینے کی مہر گئی ہوئی جان لیناان کی پر کھ سیجے کہ کیاان کی گفتار اور کر دار پیٹر یعت حبیب کبریا نظر تینے کی مہر شہت ہے یانہیں اگر ٹر بعت مصطفیٰ کی مہر گئی ہوئی

سلسلہ اویسیہ کا بیدوسرااصول بھی قرآن واحادیث سے ماخوذ ہے مثلاً قرآن مجید میں ہے۔ رجال لاتلهيم تجارةولا بيع عن ذكر الله یعنی و ہلوگ ہیں جن کو تجارت اور لین دین اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔

668

حضرت شاه جلاالدین محمد جعفری اولیی گلزار جلالی میں فرماتے ہیں کہ حضور تا ایک اے فرمایا: خَالِطُوْ النَّاسَ بِأَيْدَانِكُمْ وَذَابِلُوْهُمْ قُلُوبِكُمْ لعنی جبتم لوگوں کے ساتھ اپنجسموں سے تو ملومگر دل سے ندلگاؤ۔ بیاس خلوت کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت خواجداوليس والله في فرمايا السلامة في الواحدة يعنى سلامتى تنهائى ميس ب تنهااس کو کہتے ہیں جوا کیلا ہواور ماسوی اللہ کے اور کوئی خیال دل میں نہ ساوے تا کہ اصل تنہائی حاصل ہو ہ (لطائف درفضائل اویسیه صفحه: ۱۷۲)

#### اصل وحدت:

محض ظاہری علیحد گی یا تنہائی کا نام وحدت نہیں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے۔حضرت داتا گنج بخش رحمة الله علیہ نے كشف الحجوب مين اس كى وضاحت بزے خوب صورت انداز ميں بيان كى ہے ملاحظ فرما يئے۔

جب سالک خلوت اس طرح اختیار کرے کے ماسوااللہ سب کوچھوڑ دے بعنی سب سے طع تعلق کر لے جو بھی خالق اور ذکر حق مے ففات کا سبب بنے ۔اس مے دور ہوجائے۔ یااس سبب کواپنے سے دُور کردے تمام خلائق سے ناطرتو رُکرد نیاد مافیہا ہرشے چھوڑ دے۔اس کے دل میں کسی چیز کی محبت نہ رہ جائے ایساسچا حال نصیب ہوجائے تو پھرانسان دنیامیں رہتے ہوئے بھی خلوت دارامجمن کا نقشہ پیش کررہا ہوتا ہے۔ دنیا کی کسی چیز ہے اس کی آشنائی نہیں رہتی ۔ بلکہ سب کچھ دل کی مختی ہے صاف کردیتا ہے۔دل میں محبوب حقیقی کے سوا کی خیبیں رہتا۔ جیسے مولا ناحاجی رحمة الله علیہ نے بیان فرمایا ہے ولم بنو مشغول نظر درجي وراست تانہ گوئیند رقیبال کہ تو منظور منی ا محبوب! میں نے مجھے اپنے دل میں بھایا ہوا ہے۔ادھرادھراس کیے دیکھر ہا ہوں کہ کہیں رقیب نہ تاڑ جائیں کہ مرےول میں جاگزیں ہے۔

# (٢) خلوت درانجمن

فيض ملت اس اصول كا آسان سامطلب بيان كرتے ہوئے حريفر ماتے ہيں كه ظاہر ميں مخلوق كے ساتھ مشغول رہاور باطن میں سب سے ملیحد ہاور دورر ہے۔ صور فاسب کے ساتھ بواور باطن میں کی کے ساتھ نہوے "وت بكار دل به يار هؤ" تن خرابات میں دل حضور میں تن جلوت میں دل خلوت میں ہو ( ذكراولين صفحه: ١٨٠ - ١٤٩)

مطلب بيہوا كەانسان خوا ەخلوت ميں ہو ياجلوت ميں ہرحال ميں مخلوق سے دوراورخالق سے ايك لمحة بھى غافل نه ہو۔اگر تنہا ئی میں خالق سے غافل ہے تو اس کا تنہائی اختیار کرنا قطعاً مفیر نہیں بلکہ انتہائی نقصان دہ ہے کیونکہ بے شار گناہ ایسے ہیں جو انسان کرتا ہے۔ یعنی بے شار گناہ انسان ایسے کرتا ہے کہ اگر اسے تنہائی میسر آگئی تو وہ ان گناہوں میں مکن ہوجا تا ہے اور اگر تنہائی میسر نہ آسکتی تو وہ ایسے گناہوں کاار تکاب کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ بظاہر میر تنہائی خلوت معلوم ہوتی ہے۔ مگرالی خلوت کا کیا فائدہ جوانسان کو گناہوں سے بیجانے کی بجائے گناہوں میں ملوث ہونے کا سبب بنے ۔ لہٰذاالی خلوت خلوت ہی نہیں ۔ای طرح جوخلوت انسان کوحق تعالیٰ سے غافل کردے وہ کیسی خلوت ہے ایسی خلوت کوخلوت نہیں کہاجا سکتا۔لہذا الیی تنهائی وحدت نہیں ۔ ہاں ایسی خلوت یا تنهائی جوانسان کوحق تعالیٰ کی یادوں کے چراغ جلانے کا سبب ہے وہ تنهائی یا

خلوت وحدت ہے۔ای کا فائدہ ہے۔ اس طرح انسان بظاہر مخلوق میں شاغل ہے۔ مگراس کے باو جودحق تعالیٰ کی یاد سے دل کوگر مائے ہوئے ہے۔ انجمن میں بھی وہ یا دی میں شاغل ہے تو بیا مجمن میں بھی وحدت اختیار کیے ہوئے ہے۔ایسی ہی حالت کوخلوت درامجمن بیان کیا گیا ہے کہ انسان تنها ہوتو مخلوق خدامیں ہوجس حال میں بھی ہو ہاتھ دینی امور کی انجام دہی میں شاغل ہوں اور دل یا دحق میں مصروف ومسرور ہو بندہ ظاہر جسم کے لحاظ سے خواہ دنیا داروں میں مصروف ومشغول ہے۔ مگراس کا باطن دنیوی آلائشوں سے بچاہوا ہو۔ بلکہ وحدة لاشريك كى حضور ميں \_ بظاہر معلوم ہور ہا ہوكد دنيا دارى ميں مصروف ہے۔ گرحقيقتا و دحق تعالى كى يا دوں كے ديپ جلائے بھرر ہا ہو۔ غفلت کی اور هنی جاک جاک رچکا ہو۔ ہمدوقت ہمہ جہت حضوری میں مشغولیت اختیار کیے ہوئے ہو۔

آپ نے بیمر تبہ کول کر حاصل کیا۔

فرمایا:خلوت درانجمن ہے۔

ے از درون شو آشا واز برون بیگانہ وش ایں چنیں زیبا روش کم می بود اندر جہاں

#### فائده:

#### تنسمه:

خبردار! یادر کھنا۔ جب اللہ تعالی سے تعلق پیدا ہوجاتا ہے تو دنیا و مافیہا سے تعلق خود بخو دختم ہوجاتا ہے۔ لوگول کی صحبت اللہ والے کا بچھیں بگاڑ کئی۔ گریادر کھیے کہ جولوگوں کی محبت دنیا کی محبت اور دنیوی جاہ وجال و مال متاع کی محبت بھی دل میں چھیائے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے بھی دعویدار ہوں۔ ان کے لیے دعوت فکر ہے کہ خبر دار ایسانہیں ہوسکتا کیونکہ جن دلول میں شیطان کی محبت بھی ہواور وہ رحمٰن کی محبت بھی طلب کریں۔ بیان کی خام خیالی ہے۔ ایسے دلول میں حق تعالیٰ کی محبت نہیں سماتی ۔ بیسی محبت ہے کہ خالت کا نمات کی محبت تمام محبتوں کی بادشاہ ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ کی محبت کی طلب سے بچے۔ باتی محبتوں کو خبر باد کہہ دیجے۔ ایسی تمام محبتیں چھوڑ نی ہوں گی۔ جو حق تعالیٰ کی محبت میں حارج ہوں جواوروں کی محبت پہنی جان نچھاور کریں ایسے لوگ حق سے بے خبر رہتے ہیں۔ اُنھیں حق تعالیٰ کی محبت ماصل نہیں ہو گئی۔

لإنَّ الواحدة صفة عبد صادقٍ سمع

وحدت ایک تج بندے کا حال ہے۔جس نے اپنے رب کا بیال ساکہ

اليس الله بكافٍ عندة ٥

كياات بندے كے ليے خداكافى نبيں ہے-

### تین طریقے:

- برالسعادت میں لکھا ہے کمخلصین کی عُزلت اختیار کرنے کے تین طریقے ہیں۔

#### يهلا طريقه:

اول یہ کہ لوگوں سے بظاہر لباس ومعاش میں ملتا جاتا ہے اور باطن میں اہل طریقت کے نقشِ قدم پر چلے اور انبیاء علیہم السلام کی پیروی کرے اور لوگوں سے اپنی اصلی حالت چھپائے۔

## دوسرا طريقه:

ور سے بید کہ لوگوں میں رہے اور اپنے نفس کوریاضت میں گزارے اور جائز نصیحتوں اور وعظوں سے لوگوں کواپی طرف

### وابستكى اللهى حق:

جب انسان دنیوی محبت والفت کوتین طلاق دیے کرفارغ کر دیتا ہے تو پھراس کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت رہ جاتی ہے۔ برطرف اس محبت رہ جاتی ہے۔ برطرف اس محبت رہ جاتی ہوں تو ہی ۔ جدھر دیکھا ہوں تو ہی روبر و کے مناظر ہرطرف سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ماسوای اللہ سے اس کا دل بالکل ہی فارغ ہوجا تا ہے۔ اس کے دل کے پر دے جاک ہوجاتے ہیں۔

اے دنیا و مافیہا کی کوئی چیز اپنی طرف متوجہ نہیں کر عتی بلکہ ہروقت وہ حق تعالی کے جلووں میں گم رہتا ہے۔ جب میر کیفیت ہوجاتی ہے تو اس کے لیے ظاہری تنہائی اور ظاہری میل جول اس کے لیے برابر ہوجاتا ہے۔ ایسی ہی کیفیت کوخلوت درانجمن کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کیا خوب کسی نے بیان فر مایا ہے کہ

عزلت ہوت آنکہ غیر خدا درحریم دلت نیا بد عا درکنی اندک ایل پیشہ ازہمہ تاشوی یک اندیشہ چوں یک اندیشہ یکیت پیشہ بود بندگ جملہ زندگ گردد بنان بندہ سوائے احدی جان فشاں زندہ شوی ابدی سررشتہ دولت اے بردار بکف آر ویل عمر گرای بخیارہ مگذار دائم ہمہ جابا ہمہ کس درہمہ کار

مید ار نہفتہ چیٹم دل جانب یار خدا کے سواکس سے کوئی ربط ندر کھ، تیرے دل کے حریم ناز میں کوئی غیر جگہ نہ پاسکے۔اگر تو ایبا کرلے تو تیرا دل ہرتم کے اندیشوں سے پاک ہوجائے گا۔

اگرتونے ایک واحد اللہ کے بارے میں بیطریق اختیار کرلیا تو تیری زندگی سرتا پابندگی میں وصل جائے گی۔ جب تو دنیاوی علائق سے کنار ہ کش ہوکرایک ذات میں گم ہوجائے گاتو تھے حیات ابدی حاصل ہوگی۔ لہذا عزلت نشینی کا پیشہ اختیار کرلے اور نقصان سے نج جا

مروقت برجك، بركام مين دل ونظركوا يخ محبوب كي جلوه كاه بنائ ركه (لطائف نفيسد درفضائل اويسيد ٢١٥٥)

# مبتدلیوں کے لیے خلوت کا آسان لفظوں میںطریقہ:

قبلہ فیض ملت نے مبتدیوں کے لیے خلوت اختیار کرنے کا آسان طریقہ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ:

'' رسالہ ناطقہ میں لکھا ہے کہ جب مبتدی خلوت اختیار کرنا چاہتو جملہ مخلوق سے منہ پھیر لے۔ بلکہ تمام پہندیدہ چیزوں حتی کہ بیوی، بچوں، مال ومتاع سب کو خیر باد کے اور شروع میں ترک وطن کرے اور کنبہ رشتہ والوں سے دور چلا جائے تو یقین ہے کہ خلوت درا مجمن اس کو حاصل ہو جائے گی اور مجاز میں حقیقت نظر آنے لگے اور وہ خدا اسے زد یک ہو جائے کی بزرگ سے لوگوں نے بوجھا:

(قرب ديدارصفي:٣٨)

اورآ دی اس کی وجہ سے دوسری چیزوں سے متازر ہے اور خداوندع وجل نے فرمایالقد کر منا بنی آدم تحقیق بزرگ کیا ہم نے آدم

ایک قول مضروں کا اس معنی میں نطق ہے۔جس قدر کہ گفتار بندہ کے واسطے حق کی طرف سے ایک نعمت ظاہر ہے۔ (كشف الحجوب باب٢)

گفتار مثل خمر:

اس کی آفت بھی بڑی ہے گفتار مثل خمر کی ہے۔ جو عقل کومت کرے آدمی جبکہ اس کے پینے میں مبتلا ہو ہر گزاس سے علیحدہ نہیں ہوسکتا اور آپ کواس سے بازنہیں رکھ سکتا اور جب کہ طریقت والول کومعلوم ہوا کہ گفتار آفت ہے۔ سوائے ضرورت کے أنھوں نے بات نہ کی لیعنی ابتداءاور انتہاء میں اپنے کلام کونگاہ رکھا (کشف انجوب باب۲۷)

# خاموشی میںنجات:

رسول الله تَلْقِيْلُ نِهِ ارشاد فرمايا: من صمت نجي وه جوخاموش بونجات بإوے،

پی خاموشی میں فائدے بہت ہیں اور گفتار میں آفت بہت ہے (کشف الحجوب باب ۲۷)

ایک دن حضرت ابو بکرشیلی بغداد میں جاتے تھے ایک کورعیوں میں سے دیکھا کہ کہتا تھا۔

السكوت خير من الكلام فقال الشبلي سكوت خير من كلامك وكلامي خير من سكوتي لان كلامك لغو و سكوتك هزل و كلامي خير من سكوتي لان سكوتي حلم و كلامي علم يعني خاموشي بهتر بح گفتار ہے اللہ علیہ نے کہا تیری خاموثی بہتر ہے تیری گفتار سے اس سبب سے کہ تیری گفتار لغوہ اور تیری خاموثی ہزل اور میری گفتارمیری خاموثی ہے احجی ہے اس واسطے کہ میر اسکوت علم ہے اور میر اکلام علم (کشف انحجوب باب ۲۷)

کس کی خاموشی ٹھیک ھے:

سلطان العارفين سلطان بامورهمة الله عليه نے بيان فر مايا ہے كه وہ خاموشى جوقلب وول كے تفكر ، مراقبه اور دل كى طرف متوجہ ہونے سے ہوتی ہے۔ یعنی قلب اللہ کی طرف متوجر بتا ہے اوراس کے کن فیکون کے الہام اور الست کے پیغام لیتا ہے۔خاموش اس کی تھیک ہے۔ جوعین درعین اورمقربرمن ہے قوله تعالیٰ الرّحمن عَلَى الْعَرشِ اسْتَواى رحمن (اپنی شان کے لائق )عرش (پہ) قائم ہے

عُرْشِ اکبر دل بود از دل به بین نظرِ حق بر دل بود حق الیقینِ

ہے متنفر کرے اور منحوں دنیا پرست مخلوق کو طوکر مار تا ہے تا کہ ان کے شرے محفوظ رہے۔

### تيسرا طريقه:

يد كه اليي تنهائي اختيار كرے كه لوگول كى صحبت سے نه بھا گے البت اگر بظاہر تنهائي اختيار كي اور جب مكان سے باہر آيا تو لوگوں کی باتیں سنیں جولوگ اس کے پاس آئے اُن سے ل کرخوش ہواتو یقطعی ریا کاری ہوجائے گی اور اس سے شہرت ہوگی۔ کچھ روحانی فائده نه بهوگا بلکه نفس مونا بهوگا\_( ذکراولیں صفحہ: ۳۸۳)

# عزلت کی اقسام:

مولا ناحاجی قدس سره سلسلة الذهب میں فرماتے ہیں کدعز لت کی روہے دواقسام ہیں۔ (۱) عزلت مريدان (۲) عزلت محققان

# عزلتِ مريدان:

عزات مریدان اس کو کہتے ہیں کہ اپ آپ کولوگوں کے اختلاط سے بچائے یعنی سب سے الگ تھلگ رہے۔ گھر کا درواز ہ اہل دنیا کے لیے بند کردے اور اپنے واسطے اس میں ایک گوشہ پند کر لے۔

- 🕸 ياۇل رگز رگز كرنەچلے۔
- 🕲 نضول ہاتیں نہ کیا کرے۔
- 🗢 دوسروں کی باتوں میں دخل نہ دیا کرے۔
- 🗞 دنیاداروں کی ملاقات کے لیے قدم نداُ ٹھائے۔
- 🗘 اُن کے فائدے کونفصان اوراُن کے بخل کوسخاوت سمجھے۔

# (٢)عزلت محققان:

عزلت محققین اس کو کہتے ہیں کہ سالک ہوش وحواس کھو دے اور دل وجان کو دونوں جہان کے فکروں سے خالی كروك ( ذكراولين صفحه: ۲۸۴\_۲۸۳)

# (٣) خاموشی درسخن:

خاموشی در بخن کا مطلب یہ ہے کہ سالک اپنی زبان کونضول گوئی، گالی گلوچ ، بخت کلامی اڑائی جھڑا افخش کلامی وغیرہ سے بندر کھے اور دل کو بادشاہ دو جہان کی یا دمیں گویار کھے۔

سلسله اویسید میں خاموشی در بخن کو بہت اہمیت حاصل ہے۔حضرت اولیں قرنی ڈالٹیڈ نہایت ضروری کلام کے سواکسی بھی قتم کا كلام نەفر مايا كرتے تھے۔

## نطق بڑی نعمت:

حضرت داتا تنج بخش رحمة الله عليه نے بيان فرمايا ب كفلق ايك برى نعت بے حق تعالى كى طرف سے بندہ كواسط

خاموثی شرشیطان سے بچنے کے لیے بمز لہ قلعہ ہے۔ ا خاموش بہشت کی جابی ہے۔

خاموشی ہےدل نی رہتاہے۔ 🕲 خاموشی حکمت کی حالی ہے۔

خاموشی ہوجاتا ہے۔ ا خاموشی نے فس مردہ ہوجاتا ہے۔

خاموشی ہدایت کا نور ہے۔ 🖨 خاموشی روح کی سلامتی ہے۔

خاموشی خلقت کی نجات ہے۔ عاموشی ایمان کاثمرہ ہے۔

غاموشي توحيد كي خلوت ہے۔ 🖨 خاموشی تو حید کی خلوت ہے۔

ع ماموثی جامع الجمعیت ہے۔ (قرب دیدار صفحہ: ٣٥)

💸 قلبی ذاکرمومن کی خاموثی کیونکہ وہ مراقبہ ذکر اورفکر کے ذریعے قلب کو کدورتوں سے صاف کرتا ہے۔ (قرب دیدار)

عین العیان تصوروالے کی خاموثی ۔ وہ ہمیشہ معرفت اللی میں متعزق رہتا ہے ( قرب دیدار )

عبدل کی زبان کھلتی ہے اور بولئے گئی ہے تو ظاہری زبان میں بولنے کی طاقت نہیں رہتی۔ (اسرار قاوری صفحہ: ۷)

الله معرايكمقوله -

اذا سكت اللسان عن فضول الكلام نطق القلب مع الله سبحانه

یعنی جب فضول کلام سے زبان ساکت ہوئی تو دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا ہو جاتا ہے۔

(لطائف نفيه صفحه: ٢٧ اسوال حيات حضرت خواجه اولين قرني صفحه: ٩٥)

پری گفتگو سے اپنی زبان کوخاموش رکھنا گنا ہوں سے حفاظت حاصل ہوتی ہے۔

جہم سے نجات حاصل ہونے کا سب بھی بن جاتی ہے۔

😁 خاموشی دین کی سلامتی کا سبب بھی بن جانی ہے۔

ا ماموثی کے باعث بندہ اکثر نفس کے شرمے محفوظ رہتا ہے۔ (لطا نف نفیسہ)

🗞 ململ خاموشی ہے قلب وروح پر انوار وتجلیات خداوار دہوتے ہیں (لطائف نفیسہ)

ا موثی کے باعث گفتگو کی وجہ سے بند ونقصان کا شکار نہیں ہوتا۔

الله عاموشی کے باعث بندہ اللہ تعالی کی محبت اور یادالہی سے عافل نہیں ہوتا۔

ا خاموثی کے باعث شیطان کا داؤبیکار ہوجائے گا۔

ا خاموشی کے باعث شیطان زیر ہوگا۔

ا خاموشی کے باعث شیطان مغلوب ہوگا۔

خاموشی درسخن کے مطالب:

🗞 اس کا مطلب سے کہ سالک اپنی زبان کو فضول گوئی ہے بندر کھے اور دل کو باوشاہ دو جہان کی یا دمیں گویار کھے۔ اس کا دوسرا مطلب میہ کردل کوخطرات اورخواہشات نفسانی سے پاک رکھے۔ شہود حق میں مستفرق رکھے۔ اگر چہ بظاہر

## حديث شريف:

من عرف ربه فقد كل لسانه

جس نے اپ پروردگارکو پنجان لیاس کی زبان کونگی ہوگئی (قرب دیدار صفحہ:۳۳)

# خاموشی اسلام کا راز:

مديث:السكوت رائس الاسلام خاموثی اسلام کا بر ہے۔ (قرب دیدار صفحہ:۳۳)

# خاموشی مومن کا تاج:

مديث:السكوت تاج المؤمن خاموشی مومن کا تاج ہے و من سكت سلام

اورجوخاموش رباه وسلامت ربا

ومن سلم نجي

اوجوسلامت رباوه في كيا- (قرب ديدار صفحه: ٣٥)

# خاموشی مفید اورفضول گوئی نقصان ده:

خاموثی مفید ہے۔ جب کہ فضول گوئی انتہائی نقصان دہ ہے۔حضرت سلطان العارفین رحمۃ الله علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس مخف کی خاموثی جس کی جان شوق البی کی آگ ہے کباب ہوگئی اور خونِ جگر پیتیا ہواور وہ خلقت، شیطان اور دنیا کوفراموش کر کے معرفت فی الله میں محوبو۔ ایسی خاموشی عارف باللہ کے لیے فرض عین ہے۔ جوتو حید ذات میں غرق ہے اور جھے نور ذات کا دیدار حاصل ہو۔الی خاموثی اللہ تعالی سےخلوت ہے۔اس میں باطن مست اور ظاہر شریعت میں ہوشیار رہتا ہے اور بدعت اور نامشروعیہ باتوں سے ہزار باراستغفار کرتا ہے۔ای کوذکرِ ذوقِ لا زوال اور یادِ ذکر الله یگانه کہتے ہیں اور زیادہ فضول گوکور جعت لاحق ہوتی ہے۔ناقص کومعرفت اور حکمت حضوری کی ہاتیں نہیں بتانی چاہیے۔ (قریب دیدار صفحہ:۳۲)

# فوائد هي فوائد:

خاموثی کے بے شارفوا کد ہیں حضرت سلطان العارفین نے چندفوا کد بیان فر مائے ہیں۔ملاحظ فر مائے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ:

ے خاموثی قرب الہی ہے۔ خاموشی الیس رحمانی ہے۔ 🖨 خاموشی علوم کوزنده کرتی ہے۔

خاموشی بہتر ہے۔

# چوتھااصول نظر برقدم

نظر برقدم کاعام سادہ سامطلب تو یہ ہے کہ نظر قدم پرر ہے۔ یعنی چلتے پھرتے، اُٹھتے بیٹھتے کہیں آتے جاتے ہوئے ،سفر میں ہوں یا حذر میں، گھر میں ہوں یا باہر، اپنے گھر میں ہوں یا کسی کے کسی گلی میں ہوں یا بازار میں جہاں بھی ہوں، ہوں نظر قدم پرر ہے ۔نظر قدم سے اِدھراُدھر نہیں بھنگنی چا ہیے۔ کیونکہ اس میں نظر کی تھا ظت ہے ۔نظر بدنگا ہی سے محفوظ رہتی ہے۔ بدنگاہی گنا ہوں میں ملوث ہونے کا سبب بنتی ہے۔ بدنگاہی سے بچنے کا سیدالمرسین نے خصوصی تھم فر مایا ہے۔ بدنگاہی سے بچنے کے سیدالمرسین نے خصوصی تھم فر مایا ہے۔ بدنگاہی سے بچنے کے سیدالمرسین نے خصوصی تھم فر مایا ہے۔ بدنگاہی سے بچنے کے سیدالمرسین ہے۔

اولياء الله كاطريقه:

محبوب سبحانی غوث الصمدانی حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه بیان فرماتے ہیں کداولیاءاللہ خلقت کے صاب سے گوئے ، بہرے،اند ھے ہیں۔ جب ان کے دل اللہ کے پاس ہوتے ہیں تو غیراللہ کی نہیں سکتے اور نہ غیراللہ کود کھتے ہیں۔ان کو قربت بلاتکلف حاصل ہے۔ ہیں بین بوتی ہے اور محبوب کے پاس محبت میں جگڑے رہتے ہیں۔ ان کی حالت جلال اور جمال کے ماہین ہوتی ہے۔ دا ہنے اور کو بوتی محبت میں جگڑے رہ ہنے ہیں۔ ان کی حالت جلال اور جمال کی ماہین ہوتی ہے۔ دا ہنے اور با کمین نہیں جگتے ۔ ان کا پیش نظر ہے۔ نہایت ہے جن اور انسان اور فرشتے غرض سب طرح کی محلوقات ان کی خدمت کے واسطے کر بستہ رہتی ہے۔ تھم اور علم ان کے خادم اور فضل ان کی غذا ہے اور بوتے محبت انتھیں تر و تاز ہ کھتی ہاں کے خادم اور فضل ان کی غذا ہے اور بوتے محبت انتھیں تر و تاز ہ کھتی ہاں کے خادم اور فضل ان کی غذا ہے اور بوتے محبت انتھیں تر و تاز ہ کہیں سکتے غرض ان میں اور عام خلقت میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ خلقت کو امر الہی سناتے ہیں اور جن باتوں ہے خدا نے منع کیا ہے۔ ان سے روکتے ہیں ہی تو بی اور شیقی وارث ہیں۔ ان کا مشخلہ خلقت کو دروازہ و تی بر پیچا تا اور الہی مجت ان پر خمل کیا ہے۔ ان سے روکتے ہیں ہی تافی نہیں کرتے ہیں۔ ان کا سب چھاللہ ہی کے واسطے ہی حالت کا مل طور پر حاصل ہوجائے اس پر کمال محبت ختم ہوجا تا ہے۔ خیر کو ان میں پھر خان نہیں۔ جشخص کے واسطے ہی حالت کا مل طور پر حاصل ہوجائے اس پر کمال محبت ختم ہوجا تا ہے۔ فیر کوان میں پھر خان نہیں۔ جشخص کے واسطے ہی حالت کا مل طور پر حاصل ہوجائے اس پر کمال محبت ختم ہوجا تا ہے۔

#### فائده:

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه كاس وعظ مبارك سے به بات واضح ہوگئى كه اوليا اء الله كے سامنے صرف اور صرف حق مخترت غوث الله عليه كاس وعظ مبارك سے به بات واضح ہوگئى كہ اوليا اء الله كے سامنے صرف اور صرف حق الله كے جلو به مدنظر ہوتے ہيں۔ ان جلو وَس كے سواكسى اور طرف وہ نظر نہيں كرتے اور نہ ہى ضرورت محسون كرتے ہيں۔ سلسلہ او يہ ہے اس اصول كا مطلب يہى ہے كہ ظاہرى نظر اپنے قدم پر وَئى چا ہيے ادھراُ وھر نہ ہو تھے دينى چا ہے۔ كونكه نظر كا اوھراُ وھر بڑنا قلبى انتشار كاسب بنتى ہے۔ اس لينظر كوادھراُ وھركى انسان كى نظر بھى ادھر بھى اوھر بڑنے سے دنیا كى رنگينيوں ميں مبتلا ہونے كاسب بن سكتى ہے۔ اس لينظر كوادھراُ وھركى

لوگوں سے محبت وملا قات کے وقت باتیں کرتارہے۔

# خاموشی کی اقسام:

مولا ناجامی قدس سرهٔ آگے فرماتے ہیں کہ صمت (خاموثی) کی دواقسام ہیں۔

اول فضول گوئی سے زبان کوخاموش رکھنا۔ 🐞 خطرات وخواہشات فض سے دل کوخاموش رکھنا۔

### فائده:

جس کی زبان خاموش اور دل گویا ہوگا۔اس کے گناہ ملکے ہوں گے اور جس کی زبان اور دل دونوں خاموش ہوں گے۔اس پراور تخلیت اللہ من ذلک تخلیات اللہ وارد ہوں گی۔ کین جس کا دل اور زبان دونوں گویا ہوں گے۔وہ مغلوب اور سخر کا شیطان ہوگا (نعو فہ باللہ من ذلک) جس شخص کا دل خاموش اور زبان گویا ہوتی ہے۔ مگر حکمت کے ساتھ تو دل کے خاموش رہنے میں بھی فائدہ ہے اور اس کا مطلب میں ہوسکتا ہے کہ ظاہر میں لوگوں سے بات چیت کرے اور باطن میں خاموش رہے۔ کیونکہ باطن کی خاموش کے ساتھ مخلوق سے کلام کرنا حضوری حق میں حارج نہیں ہوسکتا۔

# سب سے اچھے لوگ:

سب سے اچھو ہی لوگ ہیں۔ جو بظاہر لوگوں سے بات کریں۔ مگر باطن میں خاموش رہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری زبان سے لوگوں سے بولتار ہے اور باطنی زبان سے ذکر حق میں مشغول رہے۔

### حكايت:

لمعات اورشر ح لمعات میں لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ تمیں سال ہو گئے میں تو حق ہے باتیں (ذکرالی) کرتا ہوں۔ مگرلوگ یہی ہجھتے تھے کہ باتیں (ذکرالی) کرتا ہوں۔ مگرلوگ یہی ہجھتے تھے کہ ان سے بولتے تھے ۔لوگوں کود یکھتے تھے اور لوگ یہی ہجھتے تھے کہ ان ہی کود یکھر ہے ہیں۔ حالانکہ وہ بولتے بھی حق سے تھے اور دیکھتے بھی حق سے تھے اور دیکھتے بھی حق ہے کہ بات بھی حق سے تھے اور دیکھتے بھی حق ہے کہ جنیدقدس سرہ نہیں بولتے تھے بلکہ خود خدا ہی بول تا تھا اور خدا ہی سُخنا تھا اور

سَمِعَ مُوْسِلَى صَلُواةُ اللهِ عَلَى نبينا وعليه - اى ناجى نُجرى زبان عَهَا إِنِّى أَنَا اللهُ رَبَّ العالمين

> خود می گوید واز خودمی شنود از ماوشا بهانه برساخته است

(ذكراوليس)

-2 40%

انسان کا قدم انسان کے باقی اعضامیں سب سے نیچ ہوتا ہے گویا سلسلہ اویسیہ انسان کواس سبق کے ذریعے پیسبق دیتا ہے کہ یہی قدم تیراا پنا ہی قدم ہاور تیرے اپنے وجود میں سے سب سے نیچے ہے۔ اس پنظرر کھا ہتہ آہتہ تیجے ست اختیار کرتے ہوئے اپنے قدم بڑھا تا جا آہتہ آہتہ کامیا بی کی طرف بڑھنا شروع کردے۔منزل تیرے قدموں میں ہوگی اور اگرنظر ہرقد می بجائے مختلف اعضاء کی طرف منعطف ہوتی رہی بھی ادھر بھی اُدھر تیری نظر بھٹکتی رہی توعمل کے سلسلے میں مختبے کیسوئی میسرندآ سکے گ ۔اس طرح تواپی منزل تیری نظروں ہے اوجھل ہوجائے گی اور تو منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے گا۔

# استغفراق في المشاهده:

قبله فیض ملت بیان فرماتے ہیں کہ حق کے مشاہدہ میں اس طرح متعزق رے کداس کی نظریں متواضع اور باادب شخص کی طرح اپنے پاؤں کی طرف جھی رہیں ۔ اِدھر اُدھر دائیں بائیں ندد تھے اورغیروں کی طرف النفات نہ کرے۔ ( ذكراولين صفحه: ۲۸۷)

# مولانا جامی رحمةالله علیه کا بیان:

مولا ناجا می قدس سر ولوائح کے تیسر سے لائحہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خدا کو ہر جگہ اور ہر حال اور باطن حاضر و ناظر اور اس کی بقاء (دید) ہے آنکھا کھانے میں خسارہ اور اس کی رضا ہے پھرنے میں نقصان جانے (ذکر اولیں صفحہ: ۲۸۷)

## قدم سے مراد:

يبال قدم عمرادقدم ظاہر كے ہيں ليكن طريقت كے داسته ميں باطن كے قدم كى مگہداشت اور حفاظت كرنے كو كہتے ہیں ۔اس لیے کہ سالک کا معاملہ اور اس کے سلوک کا قدم صراط متنقیم کی حداور راوحق کے احاطہ سے لڑ کھڑا کر باہر نہ لگ جائے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اسی مضمون کواس طرح لکھا ہے کہ سالک کو جا ہے کہ برقدم پراور ہردم ہوشیار ہے۔راستہ کو د کھتار ہے اور نظر قدم پرر کھے اور اس بات سے غیر جگہ تو نہیں پڑتا اور ایسانہ ہو کہ کسی کنوئیں وغیرہ میں جاپڑے کیونکہ اگر ایسا گیا ہو یعنی غیرراستہ میں پڑ گیایا کنوئیں میں گر گیا تو وہاں ہے آنا ورمنزل مقصود کو پہنچنا وشوار ہوگا۔( ذکر اولیس صفحہ: ۲۸۸)

# غير كى طرف التفات نه كريے:

نظر برقدم كايك معنى يبهى بين كرسالك جب كى راسته بين قدم ركھية نظر قدم پرر كھاورچشم باطن سے ذرہ مجربھى غیر کی طرف التفات نہ کرے۔ کیونکہ اگر کسی غیرے کچھ بھی تعلق ہوگیا تو اس کا سلوک رہ جائے گا۔خواہ سالک کو دونوں جہاں کی كرامتين اورمقامات حاصل موں \_سباس كےراسته ميں حجاب موجانيں گے۔

شرح تعرف میں کھا ہے کہ اس راستہ کے بہت ہے اٹکاوے ہیں اُن اٹکاووں میں ایک اٹکاو وکرامت بھی ہے۔ ( ذكراويس صفحه: ۲۹۰)

رنگينيول مين نبيل بھنكنے دينا جا ہے۔

### نظر کی قدم آشنائی:

نظر جب قدم آشنا ہوجاتی ہے تو فوراً إدهر أدهر بھنگى ہوئى نظر اينے قدم يرآ كرنكتى ہے قلبى كيفيات ميں انتشار پيدا تہیں ہوتا دل جمعی حاصل ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کا تصور پختہ ہوتا ہے۔ یہی کیفیت برقر ارر کھنے کی کوشش کی جائے تو پھر ایک وہوقت آتا ہے کہ انسان ہمہوفت حق تعالی کے جلووں میں کم رہے لگتا ہے۔ دنیاو مافیہا سے بے خبر ہوجاتا ہے۔

دو عالم سے کرتی ہے بگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی

حضرت غوث اعظم رحمة التدعلية فرمات بين كه:

ایمان والا اپنے نفس کی اصلاح کے واسطے ترک وطن کرتا ہے۔اپنے شیخ کی صحبت میں رہتا ہے کہ جواس کوعلم اور ادب سكھائے۔ بچينے سے كرمرنے تك تعليم ميں رہتا ہے۔ابتدائى حال پڑھانے والا قرآن مجيد حفظ كراتا ہے۔ دوسرے حال ميں رسول اللهُ تَاليُّكُ كَان بناتا ہے ساتھ ہى تو فيق اس كى ملازم ہے جو بچھ جانتا ہے۔اس برعمل كرتا ہے عمل كوحق تعالى كے قريب كرتا ہے۔ جبایے علم پڑمل کرتا ہے۔ تواللہ تعالی اس کوا یے علم کاوارث بنا تا ہے۔ جس کووہ نیں جانتا دل اپنے قدموں پر قائم ہوجا تا ہے اور اخلاص اس کے قدموں کواللہ تعالیٰ کے قریب کردیتا ہے۔ اگر توعمل کرے اور دیکھے کہ تیرا دل حق کے قریب نہیں ہوتا · اورعبادت اورانس کی دولت حاصل نہیں ہوتی تو جان لے کہ تو عامل نہیں ہے اور اپنے عمل میں خلل کے باعث مجموب ہے خلل کیا ہے؟ ریااور نفاق اورخود پسندی ممل کرنے والے اخلاص کولازم پکڑور نہ مشقت نہ اُٹھا۔اللہ کام ا آبہ خلوت اور کشرت میں ضرور کر۔ منافق کا مراقبصرف محفل میں ہےاور مخلص کا مراقبہ خلوت اور کثرت دونوں میں ہے۔

تجھ پرافسوس! جب کسی اچھے یا اچھی کو دیکھوتو اپنی استکھیں بند کروا پے نفس اور حرارت اورخواہش کی استکھیں اور خیال کر كدالله كى نظر تيرى طرف ہاور تلاوت كروو ما تكون في شان الاية اور نبيں ہوتا تو كسى حال ميں آخرت تك خدا كے خوف سے ڈرحرام کی طرف نظر آئکھیں بند کراوراس کی نظر کو یا در کھ کہ جس کی نظراور علم ہے توا لگ نہیں رہ سکتا۔اگر تو حق تعالی ہے بحث اور نزع نہ کرے تیری بندگی پوری ہوگئی اور تو حق کا بندہ ہو گیا اور ان لوگوں کے گروہ میں شامل ہو گیا کہ حق میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے

إِنَّ عِبَادِي ليس لك عليهم من سلطان (فتح الربان فيض سمان مجل جون صفي ١١١)

گویانظر برقدم کا ایک مطلب سیہوا کہ ارے انسان محض بلند پروازی تیرے لیے مفیز نہیں ۔اللہ تعالیٰ نے مختجے انسان بنایا ہے۔ انسان ہی رہ اپنے ہرعمل میں غور وفکر کر کہ میر ایداً ٹھنے والاقدم کہیں میرے منصب اور مقام کے خلاف تونہیں جارہا۔اگر ایسا ہے تواینے مقام کی طرف لوٹ جا۔

اگرشیطان یانفس کے بہکاوے میں آگر بہک گیا ہے تو اپنا قبلہ درست کرلے کہیں یہی اُٹھنے والا قدم تیرے لیے وبال نہ

سایکان گرفت و ۴ مردم شد

اصحاب کہف قصہ قرآن مجید میں موجود ہے اور بہت مشہور ہے کہ اُن کے ساتھ ایک کتا بھی ہولیا تھا۔ چونکہ اصحاب کہف اولیاء اللہ میں سے تھے۔ کتے نے ان کا ساتھ دیا اور ان کے قدم بدقدم ان کے پیچھے رہا۔ اس لیے اس کتے کو بھی مرتبہ اعلیٰ ملا اور اس کا حشر بھی ان ہی حضرات کے ساتھ ہوگا۔

شخ عبدالحق محدث وہلوی فرماتے ہیں کہ اپنے رسائل ومکا تیب میں کہ جو محض کسی پیروی کرتا ہے اوراس کے قدم بہ
قدم رکھتا ہے۔ یقینا اس کے مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے۔ اگر چہوہ مقام کتنا ہی بلنداوراعلی ہواوروہ محض اپنے مقام میں فردویگانہ ہی کیوں نہ
ہو بلکہ کوئی دوسرا اس کے مقام کا مقابلہ کا نہ ہو۔ چونکہ اس مقام کا حلقہ بڑاوسیع ہوتا ہے۔ اس لیے جونور کہ اس پر متجلی ہوتا ہے اور جو
فیض کہ اس کو پہنچتا ہے۔ اس کا پرتو اور اثر اوروں پر بھی پڑتا ہے۔ بالحضوص ان لوگوں پر جو محبت سے علاقہ رکھتے ہیں اور ساتھ رہے
ہیں بقول حدیث الکُمَوءُ مَعَ مَنْ اَسَّ فیض باہر سے اندر پہنچتا ہے۔ اگر چہ باہر کی طرف جدائی ہو (ذکراویس)

الله تعالىٰ كوهر جكه حاضر وناظر جانے:

نظر برقدم کا ایک مطلب بی بھی ہے کہ اللہ تعالی کو ہر جگہ حاضر و ناظر جانے اور سمجھے۔ ظاہر و باطن اول و آخراس کو ہر مقام پر دیکھے اور اس طرف نے نظر نہ ہٹائے ۔ کیونکہ نظر ہٹانے سے زبر دست نقصان ہے سالک کا اور اس کی رضا سے صرف نظر کرنا بہت گھائے کا سودا ہے۔ (لطائف نفیسہ ۱۷۸۔ ۱۷۷)

راهِ طريقت په استقامت

تر ہوئے قدم مضبوط اور منتی ہے بھی ہیں کہ طریقت کے راستہ پر چلتے ہوئے قدم مضبوط اور منتیکم رہیں اور لغزش میں نہ آئیں اور باطنی طور پر قدم کی حفاظت کرے تا کہ قدم حق کے راستے پر چلتے ہوئے ڈگرگانہ جائیں۔(لطا کف نفیسہ صفحہ: ۱۷۸)

هر قدم پر هوشیار:

شخ عبدالحق محدث وہلوگ نے کتاب رسائل ومکا تیب میں بالوضاحت بیان کیا ہے کہ طریقہ سالک راہ سلوک کا بیہ ہے کہ قاصد کی طرح احتیاط کرے کہ ہرقدم ہوشیار رہے اور اپنے راستہ پرنظر رکھے اور نگاہ کوقدم سے مربوط کرے کہ کہیں ایسی جگہ نہ گر پڑے کہ اس سے نگلنامحال ہوجائے۔ (لطائف نفیسہ صفحہ: ۱۷۸)

راہِ عشق په قدم رکھنے کے تقاضے:

سے احدین اولی رحمۃ اللہ علیہ نظر برقدم کا ایک مطلب یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس کے ایک اور معنی بھی ہیں۔ لیمن جب عشق کے راستہ پرقدم رکھ لیا۔ تو بجر نظر قدموں ہے اوھراُدھر نہیں ہونا چا ہے اور نہ علائق دنیا کی طرف متوجہ ہونا چا ہے۔ کیونکہ جب عشق کے راستہ پرگامزن رہنے بیس دیتیں۔ مشاہدات اور کرامات وغیرہ سالک کا راستہ کھوٹا کردیتی ہیں۔ اہل نظر کا قول یہ چیزیں اللہ تعالی کے راستہ پرگامزن رہنے ہیں۔ اہل نظر کا تول ہے کہ بیراہ بڑی کھین اور آزمائش سے پر ہے اور کرامات وغیرہ اس راستہ کا سب سے بڑا فریب اور حجاب ہیں۔

(اطا کف نفیسہ صفحہ: ۱۸۰)

#### دكايت:

نفحات الانس میں مولا نا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ ممشادعلو دینوری قدس سرۂ فرمایا کرتے تھے کہ عالیس سال تک بہشت کواور بہشت کی جملیغمتوں کومیر ہےآ گے پیش کیا گیا میں نے آنکھا کھا کربھی اُس کی طرف ند دیکھا۔ شخ الاسلام کا قول ہے کہت کی حضوری میں رہتے ہوئے غیرت کودیکھنا شرک ہے۔ (ذکراولیں صفحہ: ۲۹۰)

ھرقدم پہلے سے پہلے پڑتے:

نظر برقدم کے ایک معنے یہ بھی ہیں کہ نظر کوقدم پرر کھ کرکوشش کرے کہ برقدم پہلے قدم سے پہلے پڑے۔ایسانہ ہو کہ اس راستہ کامدی ہواور اس راستہ پرقدم رکھتا ہو۔لیکن بعد میں اس راستہ سے ایک قدم چھچےرہ جائے۔

#### فائده:

يبھى مطلب ہے كہ جس رائے كامدى ہو۔ پھراسى راستہ سے پھر جائے۔

ایبا کرنااچھا کامنیں یمی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کنفل عبادت سے بےشک تھوڑی کر لیجے مگر متواتر کیجھے۔ایسا نہیں کہ بھی بھی تبجد پڑھتے رہے متواتر تبجد پڑھتے رہے۔ پھر بددل ہو کرچھوڑ بیٹھے۔اُٹھا ہوا ہر قدم پیچھے ہٹانا مردوں کے شایانِ شان نہیں ۔ حق کی طرف اُٹھا ہواقدم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔

مرشد کریم کے قدم پر چلے:

نظر برقدم کاایک مطلب بی بھی ہے کہ آپ مرشد کریم کے قدم پرقدم رکھ کر چلے لینی مرشد کریم کی اتباع کر ہے۔ بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کومرشد کریم کے سامنے یوں ہونا چاہیے۔ جیسے غسال کے سامنے مردہ عنسال کے سامنے مردے کی اپنی مرضی نہیں چلتی بلکہ غسال جیسے چاہتا ہے ۔ غسل کے سلسلے میں اللتا بلنتار ہتا ہے۔ اسی طرح مرشد کریم کے سامنے مرید کواپنی میں ختم کردین چاہیے۔ بلکہ جیسے مرشد چاہے اسی طرح مرید کو ہوجانا چاہیے۔ کیونکہ مرشد کی اطاعت ضروری ہے۔

# نظر برقدم:

سلطان العارفين سلطان با ہور حمة الله عليہ نے کیا خوب فر مایا ہے کہ: الفریق میں میں الفریق کے اللہ علیہ کا میں المور میں اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا میں ال

الف الله چنے دی ہوئی، مرشد من میرے وچہ لائی ہو نفی اثبات دا پانی ملیا، ہر رگ ہر جائی ہو اندر ہوئی مشک مجایا جان پھلن پر آئی ہو جیوے مرشد کا مل باہو جیس ایہ ہوئی لائی ہو

(نظر برقدم) مرشد کے ظاہر وباطنی اقوال وافعال کی پیروی کرنا:

ے سگِ اصحاب کہف روزے چند

نظر برقدم کے معنی ہیں کہ سالک کاراہ سلوک ہیں مطبع نظرا پے شیخ کے قدم پہ قدم چلنا اور اس کے ظاہر و باطنی اقوال وافعال کی پیروی کرنا، ہونا چاہیے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے اپنے شیخ کے مرتبہ کو پہنچے گا۔

### يكسوئى اور ارتكاز توجه:

نظر برقدم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ادھراُدھرا تے جاتے ہوئے نظر قدم پرونی چاہیے۔ دیگر معمولات کے دوران بھی نظر بہتنے ہے سب کچھ ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے کیسوئی اور ارتکا زنوجہ ایس راہ میں پہلی شرط ہے۔ یہی وجہ سے کہ حضرت سلطان العارفین سلطان با ہور حمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے بے شار طریقے اپنے تصانیف میں بیان فرمائے ہیں تا کہ ارتکا زنوجہ اور کیسوئی میں فرق نہ آئے۔

## اپنے قدم کا نگران حال:

عبدالرحمٰن شوق صاحب نے نظر برقدم کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نظر برقدم کے بیمعنی بھی نکلتے ہیں کہاہیے قدم کا گران حال ہو ۔ یعنی جس راستہ میں قدم رکھے ای راستہ کے طریق پر گامزن ہواور مطابق طریقت کے عامل ہو ۔ یعنی اگر راہ طریقت پر قدم رکھتے ہوئے منزل حقیقت تک پہنچنا جا ہے تو اپنے گوشہ چٹم باطن میں ماسویٰ اللہ کے کسی غیر کی طرف مطلق خیال نہ کرے تا کہ مبادا کسی ایسی چیز کے ساتھ بیراہ تعلق منقطع نہ ہوجائے (سوائے حیات مع شرح حضرت خواجہ اولیس قرنی صفحہ: ۹۲)

-----☆☆☆-----

# ہوش در دم

مجد در دورِ حاضرہ فیض کملت شیخ القرآن والنفیر شارح بخاری ابوالصالح محد فیض احمداویی رضوی مدظلہ العالی نے ہوش دردم کا مطلب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ'' یہ اصطلاحات نقشہند مید میں ہے اور مطلب میہ ہے کہ کوئی دم یاد خدا ہے غافل نہ ہودم (سانس) کی حفاظت کرنے کا نام ہوش دردم ہے اور سانس کی حفاظت ہے مطلب میہ ہے کہ یا دِقق میں ہی فکلے۔اس کی حضوری کے بغیر نہ فکلے۔ سالک کو جا ہے کہ اس شغل کی مداومت کرے اور ہر گھڑی اُٹھتے بیٹھتے چلتے شغل میں محور ہے اور اس سے کسی حال میں غافل نہ ہوتا کہ وقت بے کارنہ جائے۔ (ذکر اولیں صفحہ: ۲۹۳)

### ایک ایک سانس بیش قیمت جوهر:

شیخ عمادالدین رحمة الله تعالی علیه نے شرح لوالتے شریف میں لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ کام کی بنیادنفس پر ہے۔اس لیے ایک ایسا بیش قیمت جو ہر ہوتا ہے کہ جس کی قیمت اس کا عطا کرنے والا ہی جانتا ہے۔البذا اگر غفلت سے اس بیش بہا جو ہر کو ہاتھ سے جانے ڈیا تو پھر ساری عمر بھی اس کی طلب میں گز اردے گا تب بھی دوبارہ یہ ہاتھ نہ آئے گا۔ (ذکراویس صفحہ: ۲۹۵)

#### فانده:

اللہ تعالیٰ کودائی طور پر یاد کرنا فرض ہے۔لیکن فرض اس وقت تک دائی طور پرادانہیں کیا جاسکتا۔ جب تک کہ برنفس یعنی ہرسانس کی پاسداری اور حفاظت نہ کی جائے۔ جب تک ہرسانس کی ٹکرانی نہ کی جائے۔ ہوش وردم اس لیے بیان ہوا ہے کہ سانس کا ہر حصہ جب بھی جسم کے اندر داخل ہو یا باہر نکلے ہر وقت ہوش میں رہتے ہیں۔ سمجھداری کا ثبوت فراہم کرنے کی

ضرورت ہے کہ کوئی لمح بھی یادحق سے غفلت شعاری میں نہیں گزرنا چاہیے۔اس میں حکمت بیہ ہے کہ سانس جہم کے اندر جاتے
ہوئے اور جہم سے باہر آتے ہوئے تمام اعضاء کی سیر کرتا ہے۔ ذکرحق کی حالت میں جب سانس جہم میں داخل ہوتا ہے یا باہر نکاتا
ہے۔ تو ذکر کی برکت اور فیض سے دل اور تمام اعضاء میں اثر حیا ۃ پیدا ہوجا تا ہے۔اس طرح طالب حق کا دل زندہ ہوجا تا ہے اور
انوار دبانی کی واردات قبول کرنے لگتا ہے اور موت کی بلا سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ کیونکہ حدیث مبار کہ کامفہوم ہے کہ جوسانس
یادی کے بغیر آتا ہے مردہ ہے۔ اس ایک ایک سمانس لیتے ہوئے ہوشیار دہنے کی ضرورت ہے کہ سانس کا کوئی لمح بھی یادی سے
خفلت کی حالت میں نہ گزرے۔

-----☆☆☆-----

# ز هرخوشی

اس اصول کا مطلب قبلہ فیض ملت نے یوں بیان فر مایا ہے کہ

"صبروظیبائی مصیبتوں و دشواریوں اور بلاء و جفا کوسنے کا نام زہرنوشی ہے۔ (ذکراولیں صفحہ ۲۹۸)

زہرنوشی کا مطلب صاحب لطائف نفیسہ نے یوں بیان کیا ہے کہ زہرنوشی سے مرادیہ ہے کہ مالک کو جوشدا کہ ومصائب راوسلوک میں پیش آئیں۔ ان پرصبر کرے اور جوآز مائش اور پریٹانیاں در پیش آئیں۔ ان کو کل اور بر دباری سے راضی برضائے میں ہوکر بر داشت کرے اور حرف شکایت زباں پر نہ لائے اور اس نعت عظمی کے حصول کی وصن میں لگارہے۔ عبدالرحمٰن شوق مصاحب بیان فرماتے ہیں کہ میز ہرنوش کا فقرہ اُردو کے محاورہ خون جگر پینے سے متر ادف ہے۔ جیسے کہ از حدر نجو مجم بہنے اور غصہ ضبط کرنے کے موقعہ پر بولا جاتا ہے کہ خونِ جگر پی رہا ہوں۔ اس طرح "زہرنوش" بھی مصائب و مشکلات میں صبر کرنے سے وابستہ کے موقعہ پر بولا جاتا ہے کہ خونِ جگر پی رہا ہوں۔ اس طرح "زہرنوش" بھی مصائب و مشکلات میں صبر کرنے سے وابستہ

# صبر کے متعلق ارشاداتِ ربانی:

(۱) إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا يَا تُوكُمُ مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبَّكُمْ بِخَمْسِيْنَ القِ مِّن الْمَلِيْكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ورباره ٢٦ آل عمران :١٢٥)

اگرتم صبر کروتقو کی کرواور کافرای دم تم پر آپڑیں تو تمھارار بے تمھاری مددکو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بیسجے گا۔ ( کنزالایمان)

#### عظمت صحابه:

اس ہے معلوم ہوا کہ بدر میں شرکت کرنے والے تمام مہاجرین وانصار صابراور متقی ہیں۔ان کے صبراور تقویٰ پرقر آن گواہ ہے۔ کیونکہان کی مدد کے لیے فرشتے بدر میں اُتر ہے جنھیں بعض صحابہ نے اپنی آئھیوں سے دیکھا (تفییر نورالعرفان) اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کی عظمت بیان کی گئی ہے اور صبر وتقویٰ کی فضیلت بیان کی گئی۔ فقر وشابی واردات مصطفیٰ است

کا فرفقیر ہوتو رب کی شکایتیں کر کے کا فررہتا ہے امیر ہوتو فخر و تکبر کر کے اپنا کفراور زیادہ کر لیتا ہے۔مومن کا ہر حال اچھا ہے۔(مرا ۃ شرح مشکلوۃ جلداول صفحہ:۱۱۲۔۱۱۱)

### صبر کے چار درجات:

جية الاسلام علامه امام غزالى رحمة الله عليه فرمات بي كه:

اگر چنس کے لیے صبر داروئے تکنے اور شربت مکروہ کے متر ادف ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے برائیوں کو دور کرنے والا اور لفع بخش بھی ہے۔اس لیے عقل مند شخص کو اس کے پینے سے کراہت نہ کرنی چاہیے۔ بلکہ اس کی تخی پرصبر کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس ک گھڑی بھر کی تخی راحت یک سالہ بلکہ اس سے زیادہ ہے۔

پھر فر ماتے ہیں کہاس زہر نوش یعنی صبر کے چار درج ہیں (۱) صبر ہر طاعت پر (۲) صبر ہر مکر وہات دنیا پر (۳) صبر ہر محنت ومشقت پر (۴) صبر ہر مصیبت ومشکلات پر۔

اگران چاروں موقعوں پرتخی صبر کی جائے تو اس کی اطاعت واستقامت کا تو اب یے شارحاصل ہو۔ (سوانح حیات حضرت خواجہ اولیس قرنی صفحہ: ۱۰۲)

# صبر کی تین اقسام:

جامع العلوم مين بقول حضرت مخدوم جهانيان رحمة الله عليه صبركي تين اقسام لكهي بين \_

#### (١)صبرعام:

ایسی چیزوں نے نفس کورو کنا جن کا رو کناعام طور پر دشوار معلوم ہوتا ہے۔صبر عام کہلاتا ہے۔

#### (٢) صبر خاص:

تلخیوں کو پی جانالیکن اس لینہیں کہ منہ کڑوا ہوگا صبر خاص کہلاتا ہے۔

## (٣)صبر اخص الخاص:

بلاؤں سے خوش ہونا اور تکلیفوں ہے آرام پانامثل حضرت ابوب علیہ السلام اور حضرت بعقوب علیہ السلام کی مثل۔

#### فائده:

ز ہرنوشی سے مرادو ہی صبر خاص ہے کہ جور ضاور غبت ہے ہواور اس ضبر کرنے میں لطف اندوز ہوتا ہواور اس کے دل پر ذرابھی تکلیف کا احساس نہ ہو۔

# مصائب وآلام دوستی کی دلیل: -

الشيخ احد بن محموداو كي رحمة الله عليه بيان فرمات بي كه

و پرسر قلّ ومن درو چرانم کان راندن پیفش کوی آند محب در جمال محبوب مست بود واز خود نیست وبد و بست بود (٢) وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ٥ إِنَّ اللَّهَ بَمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطه (ياره آلعران: ١٢٠)

اوراً گرتم صبراور پر ہیز گاری کیے رہوتوان کا داؤں تھار کچھ نہ بگاڑے گا بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں۔ ( کنزالا بمان شریف )

## جولوگ نقصان میں نھیں:

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥

وَالْعَصْرِهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسْرِهِ إِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمَلُواالصَّلِحِتِ وَتَوَاصَوْبِالْحَقِهِ وَتَوَاصَوْبِالصَّبْرِهِ (پاره ودة العمر)

الله كنام سيشروع جونهايت مهربان رحم والا-

اس زمانہ مجبوب کی شم! بے شک آ دی ضرور اقتصان میں ہے۔ گرجوایمان لائے اورا چھے عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صیت کی۔

#### حديث شريف:

وَعَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِآمُوِ الْمُؤمِنِ إِنَّ آمَرَهُ كُلُّهُ لَهُ خَيْرُ وَلَيْسَ ذَالِكَ لِاَحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ آصَابَتُهُ سَرَّآءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرً اللهُ وَإِنْ آصَابَتُهُ ضَرَّآءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

(مشكوة شريف باب التوكل والصر حديث نمبر ٢٥٠٥٥، رواهملم)

حضرت صہیب و النفیٰ سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کہ رسول الله تُولِیْ نے ارشاد فر مایا کہ مسلمان کے لیے
تعجب ہے کہ تمام بہتر شان اس کے لیے ہے اور بیشان کس کے لیے نہیں مگر صرف مسلمان کے لیے ہے اس لیے کہ
اگر اس کو خوش بختی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے بیشر ماس کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا
ہے بیصر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔

#### فانده

مومن نعتیں پاکرشا کربن جاتا ہے اور مصبتیں پاکرصابر بن جاتا ہے۔خیال رہے کہ شکر وصبر دونوں تین قتم کے ہوتے ہیں۔ (۱) دلی (۲) تولی (۳)عملی

مالدار کاز کو ۃ نکالناعملی شکر ہے یہی حال صبر کا ہے حضرت عمر طالنیڈ فرماتے ہیں کہ امیری اور فقیری دوسواریاں ہیں۔ مجھے رہے اپنی کہ کس سواری پر سوار ہوجاؤں۔ (مرقاۃ)

# پرده پوشی

لوگوں کے عیوب ہے آ تھے بچانا۔ گنہگاروں کے گناہوں کو ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ بلکہ ان کے عیوب کی پردہ پوشی کرنا اور بیصفت آ تکھ بچانے ہے بھی افضل ہے۔ پردہ پوشی میں اس کا اشارہ ہے۔

## پردہ پوشی کی اقسام:

(۱) اول کی کی عیب جوئی نه کرنا۔

(٢) دوسرے کی کے عیب کوجائے ہوئے اس کوظا ہرنہ کرنا اوراس کے افشاء کی کوشش نہ کرنا۔

(۳) کمی کاعیب ظاہر ہوجانے پراس کوڈھانکنا اور کوشش کرنا کہ بیعیب اس پر سے جاتار ہے اورلوگ اس کواس عیب سے پاک سمجھبن اور میتم پہلی دونوں اقسام سے افضل ہے۔

پردہ پوشی کے متعلق تفصیلات کے لیے فیض ملت حضرت علامہ ابوالصالح محد فیض احمداویی کی تصنیف لطیف ذکراویس اور الفقیر القادری ابواحمہ غلام حسن اویسی کی تصنیف لطیف فیضان الفرید کا مطالعہ سیجیے۔

# اختياميه

الحمد لله رب العلمين والصلواة والسلام على سيدالانبياء والمرسلين

خالق کا کنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے یہ کتاب (فیضان اولیں قرنی ") مکمل کرنے کی توفیق عطا فر مائی۔ورنداس کتاب کے شروع کرتے ہی کافی مسائل نے اس راستے ہے پاؤں ڈ گمگانے کی کوشش کی مگر بھرہ وتعالی خالق کا کنات کے مجبوب کریم کے ارشاد گرامی (عند ذکر الصالحین تعزل الرحمة) کے تحت یہ کتاب پھیل کو پہنچ گئی۔

فالانکہ جیسے حالات سے دوچار ہونا پڑا مثلاً نماز کی ادائیگی کے فور اُبعدگھر سے بِنظیر انکم سپورٹ کی ڈیوٹی کے سلسلے میں نکلنا اور عشاء کی اذان گھر سننا، کیونکہ میراعلاقہ بہت وسیع تھا۔ الحمد للہ جیسے بھی ہوا وہ فرض ادا ہوا تو سکول کھل گئے رسکول میں بھی پڑھانا ۔ جبح اذان ہوتے ہی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد بچوں کوقر آن مجید پڑھا کر سکول جانا تو الحمد للہ کانی عرصہ معمول ہے ۔ پھر رات کے وقت بجلی کا نہ ہونا ۔ بجل کے باعث الفقیر کے رات کے بھی معمولات متاثر ہوتے ۔ بہر حال اللہ علیٰ کل شیء قدید ۔ رات کے وقت بجلی کا نہ ہونا ۔ بجل کے باعث الفقیر کے رات کے بھی معمولات متاثر ہوتے۔ بہر حال اللہ علیٰ کل شیء قدید ۔ اللہ تعالیٰ جس کا م کی تو فیق عطافر مائے وہ کا م کمل ہوجا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافضل وکرم ہوا سبھی مسائل بچھ نہ بگاڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ قبل کا م کی تو فیق عطافر مائی جس کے باعث الحمد بلا کتاب 'فیضان حضرت اولین قرنی ''مکمل ہوئی ۔

میرامحبوب برسر مجھ قبل کرتا ہے اور میں حیران رہ جاتا ہوں۔ گر میں چونکہ اس کے ستم سے لذت اندوز ہوتا ہوں۔ لہذا میں اس کے اس عمل میں رکاوٹ نہیں بنتا چا ہتا عاشق خودا ہے محبوب کا پروردہ ہوتا ہے۔ اس کے جمال میں مست ہوتا ہے اور بیمستی اس کی اپنی محبوب کی ادا ئیں اُسے مست اور بےخود کر دیتی ہیں۔ (لطا کف نفیسہ صفحہ: ۱۸۸)

# غصه پینا اور تکلیف برداشت کرنا:

فیض ملت بیان فرماتے ہیں کہ زہرنوش ہے ایک مطلب ریھی ہوسکتا ہے کہ غصہ کو پیے اور نا دانوں اور نا واقفوں سے جورنج اور نکیفیں پینچیں ان کو بر داشت کرے۔اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما تا ہے کہ

إِذْ فَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ

برائی کونیکی ہے دفع کر

مجرموں اور قصور واروں کو بخش دواور ان سے اس طرح درگز رکرو کہ دین میں سستی واقعہ نہ ہواور ان سے اس طرح درگزر کرو کہ دین میں سستی واقع نہ ہواور اپنے علم سے نا دانوں کو دُور کرو ۔غصہ کو بر دباری سے اور قصوروں کومعانی سے بدل دواور دنیا کی ہرافویات سے غافل بن کر رہو (ذکر اولیں صفحہ: ۳۰۲)

#### دكايت:

"وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ"

حضرت امام حسن والندي نے فرمایا کہ میں نے جھے کو آزاد کیا۔غلام نے پھر یہ آیت بڑھی۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ٥

آپ نے فرمایا کداس کوسیم وزردیا جائے۔(فرکراویس صفحہ:۲۰۸۷)

#### غصه کا علاج :

میں ہے۔ عصر سکتی ہوئی آگ کی طرح ہے دل میں پیدا ہوجا تا ہے اور بینظا ہرہے کہ غصہ کے وقت انسان کی آٹکھیں سرخ ہوجاتی ہیں اور رگیں بھی پھول جاتی ہیں اس کو دور کرنے کی اور بجھانے کی ترکیب سے کہ:

(۱) الله تعالی سے بناہ مائکے یعنی اعوذ پڑھے۔

(m) اگر کھڑا ہوتو بیٹھ جائے۔ (m) بیٹھا ہوتو تکبیر گالے۔

(۵) پہلوبدل لے یاز مین پر رخسار لگا لے تو انشاء اللہ تعالی غصہ کی آگ شھنڈی ہوجائے گی۔

اس کتاب میں جوبھی خوبی نظر آئے اسے خالق کا کتات کا فضل وکرم اور حضرت اولیں قرنی " اور قبلہ فیض ملت کی خصوصی دعاؤں ،خصوصی شفقتوں اور مہر بانیوں کا فیضان مجھیے اور جو کمی یا خامی نظر آئے اسے الفقیر القادری کی کم علمی پیمول کرتے ہوئے درست فرماد یجیے اور ادارہ کو یا مجھے مطلع ضرور فرمائے تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کی جاسکے قرآن مجید میں فرمان رب کا کتات ہے کہ:

و تعاونوا علی البرو التقوی کینی اور پر ہیز گاری کے کاموں میں تعاون کیجئے۔ اش کیے تعاون فرماتے ہوئے خامیوں اور غلطیوں کے سلسلے میں ضرور مطلع فرمائیں تا کہ نیکی کے اس سلسلے میں آپ کا حصہ بھی شامل ہوجائے۔ دواف اسٹری اور تالی محمد کر مرصلی اور تا اللہ علی مسلم کرص قرانفقہ القان کی العاج غلام حسن اولی کی تصنیف و تالف

دعا فرمائے کہ اللہ تعالی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے الفقیر القادری ابواحمہ غلام حسن اولیکی کی تصنیف و تالیف کے سلسلے میں کی ہوئی محنت کوشرف قبولیت سے نواز ہے۔ حیات الفرید، فیضان الفرید، ملفوظات اولیس قرنی مختصر البعین اور زیر نظر کتاب، فیضان اولیس قرنی مختصر البعین اور زیر نظر کتاب، فیضان اولیس قرنی مختصری و خیرہ کتاب، فیضان حیدری و غیرہ کتاب، فیضان حیدری و غیرہ کتاب، فیضان حیدری و غیرہ کتاب کمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔علاوہ ازیں الفقیر القادری ابواحمہ اولی نے مزید موضوعات پہمی محنت کی ہے۔اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازے آمین شم آمین ۔ بجاہ سید المرسلین ولی الہ واصحابہ الجمعین۔

فقظ طالب دُعا

الفقیر القادری ابواحمد غلام حسن اولیسی مدرسہ فیضان اولیسیہ 11 کے بی ڈاکنا نہ کلیا نہ تحصیل وضلع پاک پتن شریف بعد نماز فجر 26 محرم الحرام 1431 ھربمطابق 13 جنوری 2010ء کیم ما گھ 2066 بمری بمقام مدرسہ فیضان اولیسیہ 11 کے بی (پاک پتن شریف)

ARTHUR LAND - - WANT

The second of th

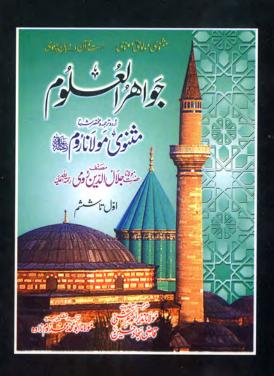







